دلائل احناف

# ولائل أخناف

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے۔۔۔ اہل سنت و جماعت کے عقا کداور فقہ حنفی کا قر آن واحادیث سے ثبوت عقائدا ہل سنت اور فقہ حنفی کی تائید برموجودا حادیث کی فنی حیثیت

مصنوب

ابواحمد محمد انس رضا قادرى تحصص في الفقه الاسلامي،الشهادةُ العالمية ایم \_اے اسلامیات،ایم \_اے پنجابی، ایم\_اے اردو

ناشر

علماء المسنت كى كتب Pdf فائل مين حاصل 2 2 1 "PDF BOOK والمقاركة المقاركة چین کو جوائن کریں http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشمل بوسٹ حاصل کرنے کے لئے تحقیقات چینل طیلیگرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علماء المسنت كى ناياب كتب كو كل سے اس كنك سے قری ٹاؤلی لوڈ گیاں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب دعا۔ کھ حرقان عطاری لادہیب حسن وطاری

(2)

دلائل احناف

بسم الله الرحمن الرحيم

الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله جمله حقوق بحق مصنف ونا شرمحفوظ بين

ناشر

اشاعت الاسلام پبلکیشنز داتا دربار مارکیٹ، لاهور 0335-4141326,0348-0044670

ملنے کے پتے مکتبہ المدینہ اردوبازار (ہادیہ حلیمہ سینٹر گراؤنڈ فلوردوکان نمبر 8) مکتبہ حستان (برانی سبزی منڈی مرکز فیضان مدینہ کراچی)

دلائل احناف

# ا فلينطين . ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

| صفحتبر | مضمون                                                                                          | نمبرشار |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 11     | انتساب                                                                                         | 1       |
| 12     | <b> مقدمه</b>                                                                                  | 2       |
| 12     | فقه کا <b>مخ</b> ضر تعارف                                                                      | 3       |
| 16     | علم حدیث کامخضرتعارف                                                                           | 4       |
| 20     | غير مقلدون كالمخضر تعارف                                                                       | 5       |
| 21     | غیرمقلدوں کے چار حربے                                                                          | 6       |
| 21     | (پہلاحربہ) تقلید کو مذموم ثابت کرنا اور اسے غلط ثابت کرنے کے لئے مسلمانوں کے ذہنوں میں         | 7       |
|        | وسوسے پیدا کرنااوراسلاف کی عبارتوں میں تحریفات کرنا                                            |         |
| 25     | و ہابیوں سے تقلید کا ثبوت                                                                      | 8       |
| 27     | مسلمانوں کے ذہنوں میں وسوسے پیدا کرنا                                                          | 9       |
| 27     | وسوسه: امام ابوحنیفه رحمه الله کوصرف ستره (17 ) اور تحقیق پیه ہے که صرف تین احادیث یا دخیں۔    | 10      |
| 31     | وسوسه: امام ابوحنیفه رحمه الله نے کوئی کتاب نہیں کھی اور فقہ حنفی کے مسائل لوگوں نے بعد میں ان | 11      |
|        | كى طرف منسوب كرليئي بين -                                                                      |         |
| 32     | وسوسہ: فقہ تابعین کے دور کے بعدایجاد ہوئی لہٰذا اس کو چھوڑ نا ضروری ہے اور قر آن وحدیث         | 12      |
|        | پ <sup>ع</sup> ل کرنا چاہئے نہ کہ فقہ پر۔                                                      |         |
| 34     | وسوسہ: جب امام ابوحنیفہ نہیں تھے تو حنفی مقلد کہاں تھے؟ چاروں مذاہب کے پیروکار اپنے            | 13      |
|        | ا ماموں پر جا کر دم توڑتے ہیں۔<br>th ndfEactory trial version www.ndffactory.com               |         |

|       | (4)                                                                                                            |              |           |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| مقدمه | (4)                                                                                                            | ئناف         | ولائلِ ا< |
| 35    | ۔<br>یہ: امام ابوحنیفہ رحمہ اللّٰد کی اتباع بہتر ہے یا محمد رسول اللّٰد کی ؟                                   | وسوس         | 14        |
| 35    | یه: قر آن وحدیث سےابوحنیفه کی تقلید پر دلیل دو۔                                                                | وسوس         | 15        |
| 36    | یہ: اہل حدیث تقلید چھور کر ہرفعل حدیث کے مطابق کرتے ہیں اور حنی امام ابوحنیفہ کے کہنے                          | وسوس         | 16        |
|       | طابق کرتے ہیں۔                                                                                                 | کےمر         |           |
| 39    | یه:صحاح سته میں فقہ خفی کی تائید میں اتنی احادیث موجود نہیں ہیں؟                                               | وسوس         | 17        |
| 40    | یہ: بڑے بڑے محد ثین جنہوں نے احادیث اکٹھی کیں،ان پر جرح کی انہوں نے تقلیہ نہیں                                 | وسوس         | 18        |
|       | لېذا <sup>ېم</sup> ىي بھى صرف احادىث برمل پيرا ہونا چاہئے۔                                                     | کی ،لإ       |           |
| 41    | ف کے اقوال میں تحریفات کرنا                                                                                    | اسلافه       | 19        |
| 44    | <b>راحربہ)</b> فقہ حفی کی عبارتوں میں تحریف کر کے غلط پیرائے میں پیش کرنا                                      | (נפית        | 20        |
| 47    | راحربہ) فقہ خفی کے دلائل کونظرا نداز کرنا اوراپنے مطلب کی دلیل کو ترف آخر سمجھنا                               | (تیبر        | 21        |
| 49    | غاحربه)علم حدیث کی آ ڑ میں وہابیت کوفر وغ دینا                                                                 | ğ <u>ç</u> ) | 22        |
| 56    | رع اختیار کرنے کا سبب                                                                                          | موضو         | 23        |
| 56    | <u>.</u>                                                                                                       | انداز        | 24        |
| 56    | ع کی اہمیت                                                                                                     | موضو         | 25        |
| 58    | حصداول                                                                                                         |              | 26        |
| 58    | ⊛۔۔۔۔ عقائد اهل سنت۔۔۔۔ ۞                                                                                      |              | 27        |
| 62    | رعلیہ السلام کے لئے د نیابنی                                                                                   | حضور         | 28        |
| 69    | ز وجل مکان سے پاک ہے                                                                                           |              | 29        |
| 80    | ل الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                        | يارسوا       | 30        |
| .90   | نِ انبياء ليهم السلام اورو ما بي عقائد مير النبياء ليهم السلام اورو ما بي النبياء ليهم السلام اورو ما بي النبي | حیات         | 31        |

ا حياتِ البياء "مُم السلام أوروباي عقا مد PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u>

| مقدمه    | (5)                                                   | <b>:</b> 1•: | ولائل ا< |
|----------|-------------------------------------------------------|--------------|----------|
| المقادمة |                                                       | نا <i>ف</i>  | ولاش اح  |
| 96       | ت آ دم علیدالسلام کی توبه حضور علیدالسلام کے وسیلہ سے | حضرت         | 32       |
| 102      | شده انبیاء وصالحین کا وسیله دینا                      | وصال         | 33       |
| 115      | تاللة علم غيب ہے<br>ليك و م غيب ہے                    | حضورها       | 34       |
| 122      | ملی الله علیه وآله وسلم نوریی                         | حضور         | 35       |
| 127      | علىيدالسلام كاسابينه بونا                             | حضورة        | 36       |
| 135      | تالله<br>يقيله حاضرونا ظريب                           | حضورها       | 37       |
| 139      | وصالحین سے مدد مانگنا                                 | انبياءو      | 38       |
| 157      | اتِ مصطفیٰ واولیاء                                    | اختيارا      | 39       |
| 171      | ج اور دیدارِ باری تعالی                               | معران        | 40       |
| 176      | ابوين كريمن رضى الله تعالى عنهما                      | ايمانِ       | 41       |
| 188      | ، کے مہینے کے روز بے اور ستا نیسویں رات               | رجب          | 42       |
| 197      | راءت عبادت اوردن کاروز ه                              | شب           | 43       |
| 205      | حصدووم                                                |              | 44       |
| 205      | ⊕ فقه حَنفى                                           |              | 45       |
| 207      | <b>☆کتاب الطهارة</b> ☆                                |              | 46       |
| 207      | ا<br>طرف منه یا پیٹھ کر کے قضائے حاجت کرنا            | قبله کی      | 47       |
| 210      | ے ہو کر پیشا ب کرنا                                   | کھڑ۔         | 48       |
| 214      | گوشت کھایاجا تا ہےان کا پیشاب پاک ہے یانا پاک؟        | جن كاً       | 49       |
| 217      | ) کو بے وضو چھو نا                                    |              | 50       |

|       | (6)                                                | • 1       | , K.,      |
|-------|----------------------------------------------------|-----------|------------|
| مقدمه |                                                    | ı         | دلائلِ اح: |
| 224   | مامه پرمسح کرنا<br>مامه پرمسح کرنا                 | ڻو پي وع  | 51         |
| 227   | چھونے پر وضو                                       | شرمگاه    | 52         |
| 230   | لٹی) آنے پر وضو کا حکم                             | تے(ا      | 53         |
| 232   | كے سبب وضولو شا                                    | خون _     | 54         |
| 234   | ق قبقه ريكانا                                      | نمازمير   | 55         |
| 240   | <b>☆ كتاب الصلوة</b> ☆                             |           | 56         |
| 240   | دڑنے والا کا فرہے یانہیں؟                          | نمازجيو   | 57         |
| 244   | كاونت                                              | نماذِ فجر | 58         |
| 248   | ماز کاوقت                                          | ظهرىن     | 59         |
| 253   | ا زعصر                                             |           | 60         |
| 257   | ت میں دوائٹھی نمازیں بڑھنا<br>از کے بعد شتیں بڑھنا | ایک وف    | 61         |
| 261   | از کے بعد <sup>من</sup> تیں بڑھنا                  | فجريمنم   | 62         |
| 265   | اقامت                                              | كلمات     | 63         |
| 268   | ی کھڑ ہے ہو کر سننا                                | ا قامت    | 64         |
| 273   | ا قامت میں نام می حالیقہ پرانگو ٹھے چومنا<br>ا     | اذانو     | 65         |
| 278   | ں ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملانا                    | قیام میر  | 66         |
| 280   | یمه کہتے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں؟            | تكبيرتح   | 67         |
| 282   | ) ہاتھ ناف کے پنچے ہاتھ رکھنا سنت ہے یا سینے پر؟   | نماز میر  | 68         |
| 288   | تسميه بالجهر بيرهنا                                | نمازمير   | 69         |
| 290   | ي سورة فاتحه برير هنا                              |           | 70         |

|       | (7)                                                                                                                                            | :1001 Ku             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| مقدمه |                                                                                                                                                | دلائلِ احنا <b>ف</b> |
| 292   | ضِ نماز کی آخری دورکعتوں میں قراءت                                                                                                             | 71 ف                 |
| 294   | ام کے پیچیقراءت                                                                                                                                | .1 72                |
| 303   | مین بالحبر بره هنا                                                                                                                             | 73                   |
| 307   | از میں رفع یدین<br>ا                                                                                                                           | 74                   |
| 322   | لسداستراحت                                                                                                                                     | 75                   |
| 327   | شہد میں انگلی ہے اشارہ کرنا                                                                                                                    | 76                   |
| 329   | عائے قنوت رکوع سے پہلے ہے یا بعد؟                                                                                                              | 77 و                 |
| 333   | اوی کی تعداد                                                                                                                                   | 78                   |
| 345   | يدين کی تكبيرات                                                                                                                                | 79                   |
| 350   | ئحہ کے دن عید ہوتو کیا جُمُعَہ معاف ہے؟                                                                                                        | <b>80</b>            |
| 356   | <b>☆۔۔۔۔کتاب الجنائز۔۔۔۔</b> ☆                                                                                                                 | 81                   |
| 356   | ئبانه نماز جنازه                                                                                                                               | 82                   |
| 364   | ى مى <i>ي نماز جناز</i> ە                                                                                                                      | 83                   |
| 368   | ناز ه میں سورة فاتحہ پڑھنا                                                                                                                     | ? 84                 |
| 373   | ناز ه میں بلندآ واز سے قراءت                                                                                                                   | 2 85                 |
| 376   | نازه میں بلندآ واز سے قراءت<br>نازه کی تکبیرات میں رفع یدین                                                                                    | ? 86                 |
| 379   | بر یکی کرنا                                                                                                                                    | 87                   |
| 389   | بر پر کتابت                                                                                                                                    | 88                   |
| 396   | ۔<br>لیائے کرام کے مزارات پرگنبد بنانا                                                                                                         | 89                   |
| 408   | لیائے کرام کے مزارات پرگنبد بنانا<br>میاء واولیائے کرام اورعوام الناس کی قبور کوشہید کرنا<br>th. poff Eactory, trial version www.gdfactory.com | 90                   |

|       | (8)                                                                 | • ha 1 K.1   |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| مقدمه |                                                                     | دلائلِ احناف |
| 416   | ☆ كتاب الصوم ☆                                                      | 91           |
| 416   | وز ہ کی نتیت رات کو کرنا کیا ضروری ہے؟                              | 92           |
| 418   | یت کی طرف سے روز ہ                                                  | 93           |
| 423   | يك رات كااعتكاف                                                     | í 94         |
| 426   | ☆ <b>كتاب الحج</b> ☆                                                | 95           |
| 426   | ئے کی تر تیب میں نقد یم وتا خیر<br>آئے کی تر تیب میں نقد یم وتا خیر | 96           |
| 428   | مدينه كاحرم                                                         | 97           |
| 430   | يارت ِروضه رسول اورو ما بي نظريات                                   | 98           |
| 436   | وضه رسول عليقية كى طرف منه كركے دعا ما نگنا                         | 99           |
| 441   | <b>☆۔۔۔کتاب الزکوۃ۔۔۔</b> ☆                                         | 100          |
| 441   | شر کی مقدار                                                         | 101          |
| 443   | مدقه فطر ہرمسلمان پرلازمنہیں                                        | 102          |
| 445   | مدقه فطر کی مقدار                                                   | 103          |
| 448   | ☆کتاب النکاح☆                                                       | 104          |
| 448   | زمتِ مصاہرت                                                         | 105          |
| 456   | مدت ِ رضاعت                                                         | 106          |
| 459   | مقدارِ حرمتِ رضاعت                                                  | 107          |
| 462   | بغیرولی کے نکاح                                                     | 108          |
| 468   | ☆كتاب الطلاق☆                                                       | 109          |
| 468   | ىلا ق <sub>ى</sub> ثلا شاور و ما بى موقف                            | 110          |

|       | (9)                                                     | V           |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------|
| مقدمه | ن                                                       | ولائلِ احنا |
| 487   | حلاله                                                   | 111         |
| 495   | ز بردستی طلاق                                           | 112         |
| 500   | نشے میں طلاق ہوتی ہے یانہیں؟                            | 113         |
| 506   | ☆ كتاب البيوع ☆                                         | 114         |
| 506   | دارالحرب میں سود                                        | 115         |
| 508   | عد دی اور ناپ تول چیز و ل کی خرید و فروخت               | 116         |
| 509   | کتے کی خرید و فروخت                                     | 117         |
| 514   | <b>☆کتاب الاشربة</b> ☆                                  | 118         |
| 514   | کیافقہ حنفی میں شراب حلال ہے؟                           |             |
| 522   | شراب سے سر کہ بنا نا                                    | 120         |
| 526   | ☆کتاب الاضحیة☆                                          | 121         |
| 526   | مسافر پر قربانی                                         | 122         |
| 527   | کیاایک بکری کی قربانی تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہے؟ | 123         |
| 531   | اونٹ کی قربانی میں کتنے شریک ہوسکتے ہیں؟                | 124         |
| 533   | قربانی کے جانور میں عمر کا اعتبار ہے یا دانتوں کا؟      | 125         |
| 539   | قربانی کی دن تین ہیں یا چار؟                            | 126         |
| 542   | قربانی کی دن تین ہیں یا چار؟<br>بھینس کی قربانی         | 127         |
| 548   | <b>☆۔۔۔۔≿تاب الحدود۔۔۔۔</b> ☆                           | 128         |
| 548   | محرم سے نکاح کرنے پر حد                                 | 129         |
| 550   | محرم سے نکاح کرنے پر حد<br>لواطت کی سز ا                | 130         |

|       | (10)                                                                         | . <i>V</i>   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| مقدمه |                                                                              | دلائلِ احناف |
| 553   | ورہے وطی کرنے کی سزا                                                         | 131 جان      |
| 556   | اور جلا وطنی                                                                 | 132 عدا      |
| 558   | دی شده کی سز اسوکوڑ ہےاور رجم                                                | اثا<br>133   |
| 561   | نے مال کی چوری پر ہاتھ کا ٹاجائے گا؟<br>نے مال کی چوری پر ہاتھ کا ٹاجائے گا؟ | 134          |
| 565   | ☆ <b>کتاب الشتی</b> ☆                                                        | 135          |
| 565   | وڑا حلال ہے یا حرام؟                                                         | اگھ 136      |
| 570   | ی کی حد                                                                      | 137 والأ     |
| 574   | ریذ پہننا جائز ہے یا شرک ہے؟                                                 | 138          |
| 581   | ہما کھڑے ہونا                                                                | 139 تغظ      |
| 587   | ☆۔۔۔۔کتاب القصاص۔۔۔۔☆                                                        | 140          |
| 587   | اص ملوار سے لیا جائے گا                                                      | 141 قص       |
| 589   | ) کے بدلے میں مسلمان سے قصاص                                                 | 142 زۇ       |
| 592   | ح في آخ                                                                      | 143          |
| 596   | ـــالمصادرو المراجع ــــــ                                                   | 144          |

دلائلِ احناف (11)

### إثثشاب

حنفی محدثین کے نام جنہوں نے ہر دور میں فقہ حنفی کا قر آن وحدیث کی روشنی میں دفاع کیا، فقہ حنفی پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا اور جواحا دیث فقہ حنفی کی تائید میں تھی انہیں انکی فنی حیثیت کے ساتھ پیش کیا اور جواحا دیث بیش کی الدعز وجل کے ساتھ پیش کیا اور جواحا دیث بظاہر فقہ فنی کی تر دید میں تھیں ان کی تاویل وظبیق پیش کی ۔ اللہ عز وجل کی ان پر رحمت ہوا وران کے صدیحے سے ہماری مغفرت ہو۔

دلائل احناف (12) مقدمه

بيش لفظ

الحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَ الصَّلْوةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرُسَلِينَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمُرُسَلِينَ وَالصَّلْوِةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرُسَلِينَ السَّعِلْ الرَّحِيْمِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### فقه كالمخضر تعارف

اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے مجبوب کو صحابہ بھی وہ عطافر مائے جو حضور سے بے حد محبت کرنے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور نبی کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہرست کو بجالاتے تھاں سوچ میں نہ پڑھتے تھے کہ بیفرض ہے، واجب ہے یاست موکدہ یا غیر موکدہ ہے۔ ججۃ اللہ البائعۃ میں احمہ بن عبد الرحیم (المعروف شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ) (المتوفی 1176ھ) فرماتے ہیں"أما رَسُول الله صَلَّی الله عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ فَکَانَ یَتَوَضَّا، فَیری الصَّحَابَة وضوء ہ، فَیَا تُحدُونَ بِهِ مِن غیر أَن بیبن أَن هَذَا رکن وَذَلِكَ أدب، وَكَانَ يُصَلِّی، فیرون صالاته، فیصلون حَمَا رَاّوہُ يُصَلِّی، فیرون صالاته، فیصلون حَمَا رَاّوہُ يُصَلِّی، فیرون صالاته، فیصلون حَمَا رَاّوہُ يُصَلِّی، فروض وَحج، فرمق النَّاس حجہ، فَفَعَلُوا حَمَا فعل، فَهَذَا كَانَ غَالب حَاله صَلَّی اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم، وَلم بیبن أَن فروض وَحج، فرمق النَّاس حجہ، فَفَعَلُوا حَمَا فعل، فَهَذَا كَانَ غَالب حَاله صَلَّی اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم، وَلم بیبن أَن فروض وَحج، فرمق النَّاس حجہ، فَفَعَلُوا حَمَا فعل، فَهَذَا كَانَ غَالب حَاله صَلَّى اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم، وَلم بیبن أَن فروض وَحج، فرمق النَّاس وضور سَلی اللہ علیہ والرضوان انہیں وضورتے دیکھتے تواسی طریقے سے وضور کے تھے بغیراس وضاحت کے کہ یہ وضورکار کن ہے اور وہ ادب ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان الیہ بی نماز پڑھتے دیکھا۔ یہ حضورعلیہ السلام کے اعمال کی غالب حالت تھی اور آپ نے واضح نہیں کیا کہ وضو کے چھ یا عارفرائض ہیں۔

(حجة الله البالغة،جلد1،صفحه243،دار الجيل، بيروت)

ہے، جس کا ثبوت کئی کتب احادیث خصوصا مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبدالرزاق میں ہے جس میں ایک مسئلہ پر کئی مختلف احادیث وصحابہ و تابعین کے اقوال ہیں۔ بعض بزرگوں نے اس پرخوبصورت کلام یوں کیا ہے کہ اللہ عزوجل نے اپنے محبوب کی ہر اداکوکسی نے کسی فقہ میں زندہ رکھاہے۔

اسی طرح صحابہ کرام وتابعین اورائمہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دور میں کثیر جدید مسائل ایسے در پیش ہوئے جن کے متعلق قرآن وحدیث میں صراحت نہیں تھی ،اس پر ہرفقیہ نے قرآن وحدیث کوسا منے رکھ کران مسائل کا جواب دیا اور یہ جواب ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ پھر یہی صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اختلاف ائمہ مجہدین میں منتقل ہوگیا چنا نجہ الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں" وَ بِسالُ جُد مُلةِ فَا حَتلفت مَذَاهِب أَصُحَاب النّبِی صلی اللہ عَلَیٰہِ وَ سلم وَ أَحٰذ عَنْهُم التابعون کل وَاحِد مَا تیس لَهُ فَحَفِظَ مَا سَمِعَ من حَدِیثِ رَسُولِ الله صلی الله عَلیٰہِ وَ سلم و مذاهب الصَّحَابَة و عقلها وَ جمع" ترجمہ: بالجملہ نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے مسائل میں مختلف مذاہب شے اور تابعین نے انہی سے اختلاف لیا جوان کے لئے آسان تھا۔ انہوں نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نہ کے مائل میں مناور تابعین نے انہی سے اختلاف لیا جوان کے لئے آسان تھا۔ انہوں نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ندا ہوں سے جو سنا اسے حفظ کیا "مجھا اور جمع کیا۔ (الانصاف فی بیان السباب الانصاف، صفحہ 29 ، دار النفائس)

اختلاف کے اور بھی اسباب ہیں جنہیں فقیر نے اپنی کتاب ''جیت فقہ' میں ذکر کیا ہے۔ اس اختلاف کا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی فروی مسلم میں اختلاف نہ ہوتا بلکہ سب اس پر شفق ہوتے تو پھر شریعت میں وہ آسانی نہ رہتی جواس وقت ہے ، گئ افعال سنت و مستحب نہ رہتے بلکہ گئی مسائل اجماع سے فرض وواجب ہوجاتے۔ بہر حال صحابہ کرام تابعین ، ائمہ کرام میں فروی مسائل میں بیاختلاف فدموم نہیں تھا بلکہ رحمت تھا جس کی نشاند ہی حضور صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے چنانچے کنز العمال فی سنن الاً قوال والاً فعال میں علاء الدین علی بن حسام الدین (المتوفی 975ھ) رحمۃ اللّه علیہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں ''اِحُتِلاٹُ أُمَّتِی رَحُمَةٌ ' ترجمہ: میری امت میں اختلاف رحمت ہے۔ ''

(كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، كتاب العلم من قسم الأقوال، جلد10، صفحه 136، مؤسسة الرسالة، بيروت)

لیکن اعتقاد کے لحاظ سے تمام صحابہ، تابعین ، ائمہ کرام اہل سنت و جماعت سے تھے، ان میں کسی کا اختلاف نہ تھا۔ پھر فروعی مسائل میں بھی جواختلاف تھاوہ بھی دلائل کی بناپر تھااور ہرامام نے قرآن وحدیث سے دلیل پکڑی تھی۔الیواقیت والجواہر میں حضرت سیدی عبدالوہاب بن احمدالقَّرُ انی (المتوفی 973ھ) رحمۃ اللّه علیہ فرماتے ہیں"و قید تتبیعت بے حمد الله تعالی وكلها مقتسبة من شعاع نور الشريعة التي هو الاصل ومحال ان يوجد فرع من غير اصل" ترجمه: مين في تتبع كيا اوراس نتیجہ پر پہنچا کہتمام ائمہ مجتهدین رضوان الدعلیهم نے جوبیان کیا ہے کسی نہ کسی متنددلیل شرعی یعنی قر آن یا حدیث یا قیاس صیح سے بیان کیا ہےاور بیسب ماخذ نورشریعت سے نکلے ہیں جن کی اصل ہے۔ یہ بات محال ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ان مقدس ستيول في بيان كيا موجس كي اصل شريعت مين خاتى مور (اليواقيت والجوابر، جلد2، صفحه 475، دارالاحياء التراث العربي ، بيروت) پھر چوتھی صدی کے بعد تقلید شخصی کو واجب قرار دیا گیا کیونکہ پہلے ادوار کی طرح مضبوط ایمان نہتھا بلکہ اتباع نفس عام ہونا شروع ہوگئی تواس وقت تقلید شخصی واجب قرار دی گئی ،اس کی اجازت نہر ہی کہ جس امام کا قول اچھا لگےوہ لے لیا جائے ،من بیند قول برعمل کرنا در حقیقت شریعت کی پیروی نہیں بلکہ نفس کی پیروی ہے۔لہذا جاروں اماموں میں سے سی ایک امام کی پیری کرنالازم ہوئی۔ان چاراماموں کےعلاوہ پہلے اور بھی کئی امام تھے لیکن ان کی فقدان چارائمہ کی طرح مکمل نہیں تھی۔ یہ چاروں ائمه کرام (امام ابوحنیفه،امام مالک،امام شافعی،امام احمد بن حنبل رحمهم الله ) بهت علمی ستیان تھیں اورانہوں نے امت مسلمہ کی بہترین شری رہنمائی فرمائی توبعد میں آنیوالے مسلمانوں نے قر آن وحدیث پر چلنے کے لئے ان کی انتاع کی اوریوں امت مسلمہ میں ان ائمہ کرام کی تقلید جاری ہوگئی۔ان مقلدین میں بڑے بڑے محدثین ،فقہائے کرام ،صوفیائے کرام رحمہم اللہ بھی تھے۔کئی صدیوں سے کروڑ وں مسلمانوں کا ان ائمہ کی تقلید کرنا اس بات واضح نشاند ہی ہے کہ تقلید حق ہے کیونکہ امت مسلمہ کی اکثریت گمراہی پرمتفق نہیں ہوسکتی جبیبا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا ہے چنانچےسنن ابن ماجہ میں ابن ماجۃ ابوعبداللہ محمہ بن بزیدالقزوینی (المتوفی 273ھ)رحمۃ اللّٰدعلیہ حدیث یاک روایت کرتے ہیں کہفر مانِ مصطفیٰ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم ہے"اِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلَافًا فَعَلَيُكُمُ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ" ترجمہ:میری امت گراہی برجم نہیں ہوگی۔ جبتم اختلاف (فرقہ واریت) دیکھوتوتم پر بڑے گروہ کی اتباع لازم ہے۔

(ابن ماجه، كتاب الفتن ،باب السواد الأعظم، جلد2، صفحه 1303، دار إحياء الكتب ،الحلبي)

چاروں ائمہ کے مقلدین علمائے کرام نے شروع سے بہی تعلیم دی کہ بیسب امام حق ہیں جوجس کی پیروی کرتا ہے دوسرااس پرزبان درازی ،لڑائی جھگڑانہ کرے حضورغوث پاک رحمۃ الله علیہ نے غدیۃ الطالبین میں بہی فرمایا ہے۔ درمخار میں علامه صکفی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں"إذا سُئِلُنا عَنُ مَذُهَبِ مُخالِفِنَا قُلُنَا وُجُوبًا: مَذُهُبُنَا صَوَابٌ یَحْتَمِلُ الْحَطَأُ وَمَدُهُ بُنَا حَطُلُ یَحْتَمِلُ الصَّوَابَ . وَإِذَا سُئِلُنَا عَنُ مُعْتَقَدِنَا وَمُعْتَقَدِ خُصُومِنَا . قُلُنَا وُجُوبًا الْحَقُ مَا الْحَالِمُ مَا عَلَيْه خُصُومُ مُنَا" ترجمہ: جس ہم سے ہمارے اور خالف نہ ہد (یعنی مالکی ، شافعی منہ اللہ کے متعلق نے حُدُ عَلَیْه وَ اللّٰ اللّٰ مَا عَلَیْه خُصُومُ مُنَا" ترجمہ: جس ہم سے ہمارے اور خالف نہ ہد (یعنی مالکی ، شافعی منہ اللّٰ ) کے متعلق نے حُدُ عَلَیْه وَ اللّٰ اللّٰ مَا عَلَیْه خُصُومُ مُنَا" ترجمہ: جس ہم سے ہمارے اور خالف نہ ہد (یعنی مالکی ، شافعی منہ اللّٰ کے متعلق اللّٰ مَا عَلَیْه خُصُومُ مُنَا " ترجمہ: جس ہم سے ہمارے اور خالف نہ ہد (یعنی مالکی ، شافعی منہ اللّٰ کے اللّٰ عَالٰ اللّٰ مَا عَلَیْه خُصُومُ مُنَا " ترجمہ: جس ہم سے ہمارے اور خالف نہ ہم (یعنی مالکی ، شافعی منہ اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کے اللّٰ کو مُنْ کُما ہم نہ کہ اللّٰ منا عَلَیْ اللّٰ کُما ہم اللّٰ مَا عَلَیْه عَلْمُ اللّٰ مَا عَلَیْه حُصُومِ اللّٰ مَا عَلَیْه عَدْ اللّٰ کَا مُنْ اللّٰ کُمُ اللّٰ کَا مُنْ مُنْ اللّٰ کَا مُنْ اللّٰ کَا مُنْ اللّٰ کُما ہم کُمُ اللّٰ مَا عَلَیْه مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کُما اللّٰ مُنْ کُمُ اللّٰ مُنْ اللّٰ کُمُو مِنْ اللّٰ کُمُ اللّٰ مُنْ اللّٰ کَا مُنْ اللّٰ کَا مُنْ اللّٰ کُمُنْ اللّٰ کَا مِنْ اللّٰ ہم کے اللّٰ اللّٰ ہم کُما ہم کُما اللّٰ مَا عَلَیْ اللّٰ کَا مُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَا عَلَیْ اللّٰ کُمُ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ ہم کُما ہم کُما کہ مُنْ اللّٰ ہم کُما ہم کُم

یو چھا جائے تو جواب دیا جائے گا ہمارا مذہب ت ہے خطا کا اختال رکھتا ہے اور مخالف مذہب خطاء پر ہے صواب کا اختال رکھتا ہے۔ اور جب ہم سے ہمارے اور گراہ فرقوں کے عقیدے کے متعلق پوچھا جائے تو ہمارا جواب سے کہ ہم حق پر ہیں اور در مختار معرد اللہ جائے ہوں۔ (در مختار معرد المعتار ، مقدمه ، جلد 1، صفحه 48، دار الفکر ، بیروت)

تقلیدکوئی ذاتی مفاد کے لئے نہیں ہوتی تھی بلکہ اتباع نفس کوچھوڑتے ہوئے قرآن وحدیث کے موافق عمل پیرا ہونے کے لئے ہوتی تھی کہ ہرکوئی اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ خود سے قر آن وحدیث سے مسائل اخذ کر سکے ۔اسی بات کو بڑے بڑے محدثین وفقہاء نے تسلیم کیااور تقلید کا دامن کیڑلیا۔ یوں ان حیاروں ائمہ کرام اوران کے ماننے والا گروہ سوادِ اعظم (بڑا گروہ) اہل سنت وجماعت ہے اور جوان سے الگ ہوا وہ گمراہ ہوا۔حاشیہ دُر مختار میں فاضل علّا مہسیّدی احمد مصری طحطاوی رحمة اللّه تعالیٰ فرماتے میں "من شندٌ عن جمهور اهل الفقه والعلم والسواد الاعظم فقد شدٌ فيما يدخله في النار فعليكم معاشرالمومنين باتباع الفرقة الناجية المسماة باهل السنة والجماعة فان نصرة الله تعالى وحفظه وتوفيقه في موافقتهم و حذلانه و سخطه في مخالفتهم و هذه الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم في مذاهب اربعة و هم الحنفيون والمالكيون والشافعيون والحنبليون رحمهم الله تعالى ومن كان خارجاعن هذه الاربعة في هـذاالزمان فهو من اهل البدعة والنار" ترجمه: جو تخص جمهورابل علم وفقه وسواد اعظم سے جُدا هوجائو و السي چيز كے ساتھ تنها ہوا جواُ سے دوز خ میں لے جائیگی ۔ تواے گروہ مسلمین! تم برفر قہ ناجیہا ہلسنّت و جماعت کی پیروی لازم ہے کہ خدا کی مدداوراُ س کا حافظ وکارساز رہناموافقتِ اہلسنّت میں ہےاوراُس کوچھوڑ دینا اورغضبِ فرمانا اور دشمن بنانا سنیوں کی مخالفت میں ہے۔ اورنجات والاگروہ اب جار مٰدا ہب میں مجتمع ہے حنفی ، مالکی ،شافعی ،منبلی اللّٰد تعالیٰ ان سب پررحت فر مائے اس ز مانے میں ان جار سے با بر بونے والا بری جہنمی ہے۔ (حاشیه الطحطاوی علی الدرالمختار، کتاب الذبائخ، جلد4، صفحه 153، دارالمعرفة، بیروت) پھراییا بھی نہیں کہ جوامام ابوصنیفہ نے یا دیگرائمہ نے فرمایا مقلدین نے اسی ہی برعمل کیا بلکہ کئی بڑے فقہاءآ ئے جو اصحاب ترجیح تھے،جنہوں نے کئی مسائل پرقر آن وحدیث کی روشنی میں امام ابوحنیفہ کے فتو کی کو چھوڑ کرامام ابویوسف اور امام مجمہ وغيره رحمهم الله كے قول کواختيار کيا۔اگرامام ابوحنيفه کے قول پر کوئی حدیث نہيں ملی بلکہان کے خلاف کوئی حدیث ملی تواس قول کو حچوڑ کرحدیث پڑمل کیااوراس پر بعد میں آنے والے فقہاء نے فتویٰ دیا۔ فقہائے کرام کے جواقوال بظاہراحادیث کے برخلاف تھے بعد میں آنیوالے فقہاء نے ان کا جواب دیا کہ احناف کے مذہب کی تائید میں کونسی حدیث ہے اوراس حدیث کی کیا تاویل

ہے۔الغرض صدیوں سے مسلمان باہمی پیار محبت سے اپنے اپنے مسلک کے مطابق عمل پیرا تھے دوسروں پر طعن و تشنیع نہیں کرتے تھے بلکہ مسجد حرام میں بھی چپار مصلے ہوتے تھے ہرفقہ کا اپناالگ امام ہوتا تھااور ہر مذہب کا شخص اپنے امام کے بیچھے اپنے مسلک کے مقررہ وقت وطریقہ کے مطابق نمازیڑھتا تھا۔

#### علم حديث كالمخضر تعارف

الله عزوجل نے جس طرح اپنے نبی علیہ السلام کو حیات بخشی ہے اسی طرح ان کے کلام کو بھی حیات بخشی ۔ حضور علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کو دور کرنے کے لئے اللہ عزوجل نے علم حدیث عطافر مایا، جس کے سبب احادیث کی جانچ بران السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کو دور کرنے کے لئے اللہ عزوجل نے علم حدیث علم اور قول نے حق میں جھوٹی حدیث سرگڑھنا پڑتال کی جاتی ہے۔ اس علم کی ضرورت اس وقت محسوس ہوئی جب گمراہ فرقول نے اپنے فرقول کے حق میں جھوٹی گڑھ لیں جنہیں حضور علیہ السلام اور حضرت علی المرتضلی شروع کردیں۔ شیعہ فرقے نے اپنے حق میں ایک لاکھ حدیثیں جھوٹی گڑھ لیں جنہیں حضور علیہ السلام اور حضرت علی المرتضلی سمیت دیکر صحابہ واہل بیت کی طرف منسوب کردیا۔

اُس وقت ضرورت اس امری تھی کہ جو بھی حدیث حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کی جائے اس کے راویوں پر نظر کی جائے کہ یہ کس شخص نے بیان کی ہے؟ اس کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ فاسق وفا جر ہے یا نہیں؟ اس کا حافظہ کیسا ہے وغیرہ مسلم شریف میں ہے ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ جواجلہ تا بعین میں سے بین فرماتے ہیں" لَمُ یَکُونُوا یَسُالُونَ عَنِ الْإِسُنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ مِیں ہے ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ جواجلہ تا بعین میں سے بین فرماتے ہیں" لَمُ یَکُونُوا یَسُالُونَ عَنِ الْإِسُنَادِ، فَلَمَّا وَقَعَتِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ مُنْ فَلُوا اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ حَدِيثُهُ مُن وَیُنظُرُ إِلَی اَهُلِ اللهِ اللهِ عَنْهِ مِن اللهِ عَنْهُ مَا اللهِ عَنْهِ مِن اللهِ عِنْهُ اللهِ اللهِ بِعِيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

علم حدیث میں کسی بھی حدیث کے دوجھے مانے جاتے ہیں:

- (1) حدیث کی سند
- (2) حدیث کامتن

سند سے مرادراویوں کے نام بیں جو صدیث کے شروع میں ہوتے ہیں جیسے بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک ہے " "حَدَّتَنَا الْحُمَیٰدِیُّ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الزُّبِیُر، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفٰیَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا یَحُیٰی بُنُ سَعِیدٍ الَّانُصَارِیُّ، قَالَ: أَحُبَرَنِی

دلائل احناف

مُحَمَّدُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ التَّيُمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلُقَمَةَ بُنَ وَقَاصٍ اللَّيثِیَّ، يَقُولُ: سَمِعُتُ عُمَرَ بُنَ الحَطَّابِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَی اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ... ترجمہ: حمیدی، سفیان، یحی بن سعیدانصاری، محمد بن الله عَلیهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ... ترجمہ: حمیدی، سفیان، یحی بن سعیدانصاری، محمد بن الله علیه و سَلَّم یَقُولُ... ترجمہ: حمیدی، سفیان، یکی بن سعیدانصاری، محمد بن الله علیه و سفیان، یکی بن سعیدانصاری، محمد بن الله علیه و سفیان، یکی بن سعیدانصاری، محمد بن الله علیه و سفی الله و سفی الله علیه و سفی الله و سفی الله علیه و سفی الله علیه و سفی الله و سفی الله و سفی الله علیه و سفی الله علیه و سفی الله و سفی

یہ حضورعلیہ السلام کے فرمان سے پہلی سند ہے کہ حضورعلیہ السلام کا فرمان ہم تک کن کے واسطے سے پہنچا جیسے ہمیں زید آکر بتائے کہ بکرنے مجھے سے یہ کہا اور بکر کوعمرونے یہ کہا ہے کہ فلاں واقعہ یوں ہوا ہے۔اب ہمیں اس واقعہ کا پیترزید، بکراورعمرو کے واسطے سے چلا ہے اسے سند کہتے ہیں۔

(2) سند کے بعد جوفر مان ہوتا ہے اسے متن کہاجاتا ہے جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا" إِنَّمَا الَّاعُمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امُرىءٍ مَا نَوَى "ترجمہ: اعمال كادارومدارنيتوں پرہے اور ہرآ دمی كودہی ملے گاجس كی اس نے نيت كی۔

یعنی سند سے مرادوہ حصہ ہوتا ہے جس میں حدیث کی کتاب کوتر تیب دینے والے امام حدیث سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم تک کے تمام راویوں (حدیث بیان کرنے والے) کی مکمل یا نامکمل زنجیر کی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں اور متن حدیث کا اصل حصہ ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا کوئی ارشاد، آپ کا کوئی عمل یا آپ سے متعلق کوئی حالات بیان کئے گئے ہوتے ہیں۔

سند کی تحقیق میں سند کا حدیث کی کتاب کے مصنف سے لے کر رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم تک ملا ہوا ہونا اور راویوں پر جرح وتعدیل شامل ہیں جبکہ متن کی تحقیق کو درایت حدیث کہا جاتا ہے۔

یہ یا در ہے کہ جس کی نسبت اور اضافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہوخواہ وہ آپ کا قول ہو یا نعل یا آپ کے سامنے وہ ممل ہوا ہوا سے'' حدیث'' کہا جاتا ہے اور کسی صحابی یا تابعی کے قول وفعل کو''اثر'' کہا جاتا ہے۔جوجھوٹی حدیث ہو اسے''موضوع'' کہا جاتا ہے۔

سند کا اتصال: سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ سند حدیث بیان کرنے والے سے لے کررسول الله علیہ وآلہ وسلم تک ملی ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر ایک راوی کی وفات مثلاً 200ھ میں ہوئی ہے اور کوئی شخص اس سے 210ھ میں حدیث روایت کرنے کا دعوی کررہا ہوتو ظاہر ہے وہ اپنے وعوے میں درست نہیں ہے۔ ایسی صورت میں سند متصل (یعنی ملی ہوئی) نہیں

ولائل احناف

بلکہ مقطع (ٹوٹی ہوئی) ہوتی ہے۔

راو پوں پر جرح و تعدیل بنن رجال وہ علم ہے جس میں حدیث بیان کرنے والے تقریباً تمام راو پوں کی عمومی شہرت کا ریکارڈمل جاتا ہے۔ حدیث میں اس ملاوٹ کی وجہ سے محدثین نے احادیث کو پر کھنے کے اصول مرتب کئے تا کہ تحقیق کر کے اصلی اور جعلی احادیث میں فرق کیا جاسکے۔

اس عمل میں ان میں سے ہر شخص کے بارے میں بیسوالات کئے جاتے ہیں کہ کیاان کی شہرت ایک دیا نت داراور مختاط شخص کی ہے؟ کیا وہ اپنی نارمل زندگی میں ایک معقول انسان تھے؟ کہیں وہ لا ابالی اور لا پر واہ سے آدمی تو نہیں تھے؟ کہیں وہ کسی ایسے سیاسی یا نہ بہی گروہ سے تعلق تو نہیں رکھتے تھے جو اپنے عقائد ونظریات کو فروغ دینے کے لئے حدیثیں گھڑتا ہو؟ کہیں وہ کسی شخصیت کی عقیدت کے جوش میں اندھے تو نہیں ہوگئے تھے؟ عمر کے کسی جھے میں کہیں ان کی یا دداشت تو کمز ور نہیں ہوگئی تھی؟ بیصا صاحب حدیثوں کو لکھ لیتے تھے یا ویسے ہی یا دکر لیتے تھے؟ ان کے قریب جو لوگ تھے، اُن کی اِن کے بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ کس شہر میں رہتے تھے؟ انہوں نے کس کس امام حدیث سے کس زمانے میں تعلیم حاصل کی؟ وہ کب پیدا ہوئے اور کب فوت ہوئے؟ ان کی کس کس محدث اور راوی سے ملاقات ثابت ہے؟

ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہزاروں راویوں کے بارے میں یہ معلومات کہاں سے آئیں گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فن رجال کے ماہرین نے اپنی پوری زندگیاں وقف کر کے ان تمام معلومات کا اہتمام کر دیا ہے۔ انہوں نے ان راویوں کے شہروں کا سفر کیا اور ان راویوں کے بارے میں معلومات اکھی کیں۔ چونکہ یہلوگ حدیث بیان کرنے کی وجہ سے اپنے اپنے شہروں میں مشہور افراد تھے، اس لئے ان کے بارے میں معلومات بھی نسبتاً آسانی سے مل گئیں۔ یہ تمام معلومات فن رجال کی تمابوں میں محفوظ کردی گئی ہیں۔ یہ کتب بھی عام شائع ہوتی ہیں اور کوئی بھی شخص انہیں حاصل کر سکتا ہے۔ اب تو انٹرنیٹ پر بھی یہ کتب بلامعاوضہ مہیا کردی گئی ہیں۔ کوئی بھی شخص انہیں سرچ کر کے حاصل کر سکتا ہے۔

ابسند میں مذکورتمام راویوں کی عقل ، ضبط ، عدالت (یعنی نیکوکاروہوں فاسق نہ ہوں) اور اسلام اگر شیخے ہوتو آنہیں '' ثقنہ'' کہا جا تا ہے اور جو غیر ثقہ راوی ہواں حدیث کوضعیف کہا جا تا ہے۔ '' ثقنہ'' کہا جا تا ہے اور جو خیر ثقہ راوی کو جن معلومات کی بنیاد پر پر کھر ہے ہیں ، وہ بھی بہر حال سند کی در شکی کے باوجودایک اور مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم راوی کو جن معلومات کی بنیاد پر پر کھر ہے ہیں ، وہ بھی بہر حال انسانی کا وشوں کا نتیجہ ہیں اور ان میں بھی غلطی کا امکان موجود ہے ۔ عین ممکن ہے کہ فن رجال کے کسی امام نے ایک صاحب کو ثقہ

( قابل اعتماد ) قرار دیا ہولیکن وہ اپنی اصل زندگی میں انتہائی گمراہ کن آ دمی ہو۔ ممکن ہے کہ اس نے اپنی ہوشیاری سے اپنی گمراہیوں اور کر دار کی کمزوریوں پریردہ ڈال رکھا ہو۔انہی مسائل کی وجہ سے علمائے حدیث نے درایت کے اصول بھی وضع کئے ہیں۔ درایت کامعنی پیہے کے سند کی درنتگی کے باوجود حدیث کے متن یعنی اصل الفاظ کوبھی پر کھا جائے۔ سند کی درنتگی کے لئے تین شرا لَط کا پایا جانا ضروری ہے اور حدیث کو صحیح ثابت کرنے کے لئے یانچ شرطوں کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کی سندتو ٹھیک ہوتی ہے راوی بھی ثقہ ہوتے ہیں لیکن متن ایبا ہوتا ہے جوقر آن اور دیگرا حادیث کے خلاف ہوتا ہے اس وجه سے اس حدیث کوچیج یاحسن قرارنہیں دیا جاتا جیسے المستد رک علی اخیجسین میں ابوعبداللہ الحاکم محمہ بن عبداللہ (المتوفی 405 م) رحمة السَّعليه الك اثر روايت كرت بي "أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثنا عُبَيْدُ بُنُ غَنَّامِ النَّخعِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بُنُ حَكِيمٍ، ثنا شَرِيكٌ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنُ أَبِي الضُّحَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا، أَنَّهُ قَالَ ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبُعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرُضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ قَالَ: سَبُعَ أَرْضِيْنَ فِي كُلِّ أَرْضِ نَبِيٌّ كَنبِيِّكُمُ وَآدَمُ كَآدَمَ، وَنُو حُ كَنُوحٍ، وَإِبْرَاهِيمُ كَإِبْرَاهِيمَ، وَعِيسَى كَعِيسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ " ترجمه: بمين خروى احمد بن یعقو ب ثقفی نے انہیں حدیث بیان کی عبید بن غنام تخعی نے ،انہیں خبر دی علی بن حکیم نے انہیں حدیث بیان کی شریک نے انہوں کہاعطا بن سائب سے مروی ہےاورعطا کوابوخیٰ سے مروی ہےاورانہیں حضرت ابن عباس رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابن عباس نے فر مایا: اللہ ہے جس نے سات آسان بنائے اور انہی کی برابر زمینیں ۔حضرت ابن عباس نے فر مایا سات زمینیں ہیں اور ہرزمین میں تہہارے نبی کی طرح نبی ہے،حضرت آ دم کی طرح آ دم،حضرت نوح کی طرح نوح اورحضرت ابراہیم کی طرح ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کی طرح عیسیٰ علیہم السلام۔ بیرحدیث سنداضچے ہے اورامام بخاری ومسلم نے اسے روایت نہیں کیا۔ (المستدرك على الصحيحين، كتاب التفسير، تفسير سورة الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم، جلد 2، صفحه 535، دار الكتب العلمية

اس اثر کی سند کوامام حاکم نے صحیح کہا ہے جبکہ اس کامتن قرآن وحدیث کے بالکل خلاف ہے کہ حضور علیہ السلام جیسے بقیہ زمینوں میں ہونا ثابت ہور ہا ہے جبکہ آپ خاتم النبین ہیں آپ کے بعد کا ئنات میں کوئی اور نبی نہیں آسکتا۔اس لئے علماء کرام نے اس اثر کا انکار کیا اور اسے اسرائیلی روایت قرار دیا۔

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سندتو ضعیف ہوتی ہے لیکن متن ضعیف نہیں ہوتا یعنی ایک روایت ایک صحابی سے مروی ہے لیکن سند میں کوئی راوی ضعیف ہے کیکن اسی صحابی سے مزید ایک روایت مل جاتی ہے جس میں دوسرا ثقہ راوی اس کی تائید کرتا PDF created with pdf Factory trial version <u>www.pdffactory.com</u> ہےاسے''متابع'' کہاجا تا ہے یا یوں ہوتا ہے کہا یک حدیث توضعیف ہوتی ہے کیکن ایک دوسری سند کی حدیث اس کی تائید کرتی ہے جسے''شابد'' کہاجا تا ہے۔

المخضرية كماس علم كي تفصيل كتب ميں موجود ہے جس سے حدیث كى حیثیت كوواضح كیاجا تا ہے كہ كوئى حضور نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم كى طرف حجوث كى نسبت نه كريائے۔

محدثین نے اس علم کے قوانین وضع فر مائے اور احادیث کی قسمیں بیان فر مائیں۔اس علم کے ماہرین شروع سے ہی آتے رہے ہیں اور اس علم کومزید واضح وآسان کرتے رہے ہیں۔ فقہ کی طرح علم حدیث میں بھی علمائے کرام نے بعض اصولوں میں اختلاف کیا ہے۔لیکن علم حدیث میں فقہ کی طرح اصحاب ترجیح نہیں ہے ، یہی وجہ ہے کہ فقہ میں جب دومخلف اقوال ہوں تو اصحاب ترجیح جسے ترجیح جسے ترجیح دیں وہ مفتیٰ بہ ہوجاتا ہے جبکہ کثیر احادیث سے جمود کے باوجود محدثین کے اپنے اصولوں کے مطابق ضعیف قرار دے دی جاتی ہیں جبکہ جمہور محدثین کا وہ اصول نہیں ہوتا، اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ گمراہ وشدتی لوگ اپنے عقائد ومل کے خلاف حدیث کوضعیف قرار دینے کے لئے سی بھی محدث کا قول لے لیتے ہیں اگر چہوہ جمہور کے خلاف ہو جبیا کہ آجکل عقائد المہلسنت اور فقہ حقی کی تائید میں موجود احادیث کے ساتھ ہوتا ہے۔

#### غيرمقلدول كامخضرتعارف

صدیوں سے مسلمان چاروں ائمہ میں سے کی اتقاید کرتے رہے ہیں اور عقائد میں چاروں ائمہ سمیت محدثین و فقہاء اہل سنت و جماعت میں سے تھے۔ پھر غیر مقلد آئے انہوں نے جہاں اور جائز ومستحب افعال کوشرک و بدعت کہا وہاں تقلید کو بھی گراہی و شرک نہ صرف کہنا شروع کیا بلکہ تحریفات کا سہارا لیتے ہوئے اسے ناجائز ثابت کرنے کی فدموم کوشش بھی کی۔ جہاں عقائد میں وہابیوں نے کئی فرقوں کے بعض عقائد کو تخاوط کر کے پچھ عقائد بنا گئے ہیں ،اسی طرح فقہ میں چاروں ائمہ سے آسان آسان اقوال لے کرایک ناکارہ و نامکمل فقہ وہابیہ بنالی ۔اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن وہابیت کی اصلیت کے متعلق فرماتے ہیں: ''مشبہہ آئے جنہیں حشویہ و مجمہ بھی کہتے ہیں ان خبیثوں نے صاف صاف مان لیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ہے، جہت ہے۔ اور جب بیسب پچھ ہے تو پھر چڑ ھنا، اتر نا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا بھہر ناسب آپ ہی ثابت ہے۔ بیمر دودو ہی ہوئے جنہیں قرآن عظیم نے ﴿فِی قُلُو بِھِمُ ذَیْعٌ ﴾ (ان کے دلوں میں کجی ہے۔) فرما یا اور گراہ فقتہ پر داز بتایا تھا۔ وہابیہ نا پاک کو آپ جانیں کہ سب گرا ہوں کے فضلہ خوار ہیں مختلف بدمذہ ہوں سے پچھ بچھ عقائد ضلالت لے کر

آپ جرت پوراکیا ہے بہاں بھی نہ چوک، اوران کے پیثوا اسمعیل نے صراط نامتقیم میں جواپنے جاہل پیر کی اللہ تعالی سے دوستانہ ملاقات اور ہاتھ سے ہاتھ ملاکر گڈ مارنگ (Good Morning) ثابت کی تھی۔ (دیکھو کتاب متطاب الکوکبة الشہا بیعلی کفریات ابی الوها بیه )لہذا اس کے بعض سپوت صاف صاف مجسم مجہوت کا فد بہم مقوت مان گئے اوراس کی جڑ بھی وہی ان کا پیثوائے تیج اپنے رسالہ 'ایشاح الحق الصرح'' میں جماگیا تھا کہ اللہ تعالی کو مکان وجہت سے پاک جاننا بدعت وضلالت ہے جس کے و دمین 'کو کہ شہا بیہ' نے '' تحذه اثنا عشریہ' شاہ عبدالعزیز صاحب کی میتر پیش کی تھی کہ اہل سنت و جماعت کے مقیدے میں اللہ تعالی کے لیے مکان نہیں ، نہ اس کے لیے فوق یا تحت کوئی جہت ہو سکتی ہے۔''

(فتاوى رضويه، جلد29، صفحه 137، رضا فاؤنڈيشن، لامور)

وہا بیوں کی فقہ کا حال بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللّه علیہ فرماتے ہیں: '' بیہ حضرات جس مسکہ میں خلاف کریں گے آرام نفس ہی کی طرف کریں گے بھی وہ فد ہب ان کے نزدیک رانچ نہ ہوا جس میں ذرامشقت کا پلیہ جھکا، تراوی میں ہیں رکعت چھوڑیں تو چھتیس کی طرف نہ گئے جوامام مالک سے مروی ، نہ چالیس لیں جو حضرت ابی بن کعب رضی اللّہ تعالیٰ عنہ سے منقول اورامام اسحق بن راہویہ واہل مدینہ کا فد ہب تھا ، آٹھ پر گرے کہ آرام کا سبب تھا۔''

(فتاوى رضويه، جلد6، صفحه 691، رضافائون لايشن، الابور)

#### غير مقلدوں کے جارحربے

وہا بیوں نے جہاں عملی میدان میں شرعی احکام کی دھجیاں اڑا ئیں، بات بات پر شرک و بدعت کے فتوے لگائے، مزارات کوشتم کرنا ثواب کا کام سمجھا۔ وہیں مسلمانوں کو وہائی بنانے کے لئے حیار تربے استعال کئے:

- (1) تقلید کو مذموم ثابت کرنا اور اسے غلط ثابت کرنے کے لئے مسلمانوں کے ذہنوں میں وسوسے پیدا کرنا اور اسلاف کی عبارتوں میں تحریفات کرنا
  - (2) فقہ حنی کی عبارتوں میں تحریف کر کے غلط پیرائے میں پیش کرنا
  - (3) فقة حنفی کے دلائل کونظرانداز کرنااوراینے مطلب کی دلیل کو حرف آخر سمجھنا
    - (4) علم حدیث کی آڑ میں وہابیت کوفروغ دینا

# (پہلاحربہ) تقلید کو مذموم ثابت کرنا اور اسے غلط ثابت کرنے کے لئے مسلمانوں کے ذہنوں میں وسوسے پیدا

(22)

دلائل احناف

# كرنااوراسلاف كى عبارتون مين تحريفات كرنا

وہا پیوں نے تقلید کو ناجائز وشرک ثابت کرنے کے لئے ایڑھی چوٹی کا زورلگایا ہے۔ پھر شدت کی انہاء یہ ہے کہ تمام مقلدین میں سب سے زیادہ رگڑ اصرف حفیوں کوئی لگایا، شافعی جنبلی ، مالکی فقہ کے خلاف ان کی شاید ایک بھی کتاب نہ ہواور نہ ہی ان بتیوں ائمہ کے متعلق کوئی زبان درازی کی بلکہ خود ابن تیمیدا ورسعودی وہائی ابن باز سمیت سب نے خود کو فقہ نبلی پڑھل پیرا ہونے والا کہا بلکہ آج بھی سعودی وہائی فقہ نبلی پر چلتے ہیں۔ خفیوں کے طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مظلوم رہے ہیں کہ بعض الجھے بھلے محد ثین نے تعصب میں امام ابو حنیفہ اور آپ کے شاگر دامام ابو یوسف ، امام محمر ، امام زفر حمہم اللہ کے متعلق کچھ طعن و تشنیع کی ہے (اگر چہان اسناد میں بھی ضعیف راوی موجود ہیں ) جنہیں آج وہائی غیر مقلد دلیل بنا کر لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں اور امام ابو حنیفہ اور آپ کے شاگر دوں کی تین حبہ کشر محد ثین نے امام ابو حنیفہ اور آپ کے شاگر دوں کی توثیق کی ہے۔

تقلید کو ناجائز و کفر ثابت کرتے ہوئے وہابی مولوی پروفیسر حافظ عبدا للہ بہاولپوری نے مقلد مسلمانوں کومنافقین وغدار بنادیا چنانچ کھتا ہے: ''ہم تو ہمیشہ اہل حدیثوں سے کہتے رہے ہیں کہ ان مقلدوں کے دھو کے ہیں نہ آنا، یہ اہل حدیث کے ازلی ابدی دہمن ہیں۔ اہل حدیث سے ان کا وہی سلوک ہے جوعبداللہ بن ابی اور اس کی جماعت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کے اور ان کے صحابہ سے تھا۔ جب انہوں نے اماموں کی تقلید کر کے اللہ کے رسول سے غداری کی ، ان سے وفانہ کی تو کسی اور کے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ امام کا نام لے کر انہوں نے اللہ کے رسول کوچھوڑا، پھر وفا اپنے امام سے بھی نہ کی ۔ کوئی قادری بن گیا، کوئی سپروردی۔ ان مقلدوں کا حال اس آوارہ عورت کا ساہے جو نام خاوند کا لیتی ہے اور فیض ہر ایک سے حاصل کر لیتی ہے اور پھر رنگ کی اولا دجنتی ہے۔ اس طرح یہ خفی مقلدین حفی ہونے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ ہوتے حاصل کر لیتی ہے اور پھر رنگ روحانی باپ ہیں۔''

یہاں کمال چالا کی سے وہابی مولوی نے قادری ، چشتی ، سہر وردی ہونے تفرقہ ثابت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری سے نکال دیا اور اپنی آوارگی کو حفیوں پرڈال دیا۔خود آوارگی کا بیعالم ہے کہ چاروں ائمہ کے طرف منہ مار کر پسند کافتوی لے لیتے ہیں ، اگر کہیں سے آسانی نہ ملے تو بغیر حلالہ کئے تین طلاقوں کے باوجودہ ازواجی تعلقات جاری رکھتے ہیں۔ مزید وہابی مولوی ابوالا قبال بہتان عظیم باندھتے ہوئے کہتا ہے: ''حنفیہ حضرات بظاہر تو کلمہ طیبہ' لا السہ الا اللہ

محمد رسول الله "پڑھتے ہیں کیکن عملا ان کاکلمہ" لاالے الا ابوحنیفه و علماء الاحناف اربابا من دون الله "ہے۔ عابدان امام ابوطنیفہ اور امتیان علماء احناف کا اسی پمل ہے اور یہی شیوہ ہے۔ یہودونصاری اور کفارومشرکین کا بھی یہی شیوہ ومل تھا۔" (مذہب احناف کا دین اسلام سر اختلاف، صفحه 90،ادار ، مطبوعات سلفیه، راولینڈی)

وہابی مولوی شخ کرم الدین کہتے ہیں: 'نیا لیک اٹل حقیقت ہے کہ جاروں مذاہب حنی ،شافعی ، ماکلی ، حنبلی جارسو ہرس کے بعد مسلمانوں میں پھیلے، جارسو ہرس تک مسلمان ان سے دور تھے۔لیکن چارسو ہرس کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی احادیث کی جگہ امت کے جاراشخاص کے اقوال اوران کی رائے اور قیاس کودے دی۔صرف اتناہی نہیں بلکہ اپنی نسبت بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹا کران امتیوں کی طرف کرلی اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کرنے والوں کولا مذہب اور بے دین سمجھا جانے لگا ہے اوراسلام کا معیار فقط ہزرگوں کے اقوال اورائی رائے پررہ گیا ہے۔آہ! یہودی آج تک اپنے تیک موسائی کہلوائیں ، نصار کی آج تک اپنے تیکن عیسائی کہیں۔لیکن امت محیط اللہ علیہ خفی ،شافعی ، مالکی حنبلی کہلوائے۔فائللہ وانالہ دراجعون۔''

(امام ابوحنیفه کی قانون ساز کمیٹی کی حقیقت،صفحه 9،مکتبه ابن کرم)

یہاں حنی، مالکی، شافعی جنبلی ہونے پر بیاعتراض کیا کہ بینست محمدی سے اعتراض ہے تو بندہ پو چھے اہل حدیث ہونا کیا نسبت محمدی سے اعتراض نہیں؟ تم کیوں اپنے آپ کواہل حدیث کہتے ہو، محمدی کیوں نہیں کہتے؟

مقلد مفتی کا فتوی حرام: جس طرح مقلد عالم نہیں ہوتا اسی طرح مقلد مفتی بھی نہیں ہوتا کیونکہ فتوی کا تعلق بھی علم کے ساتھ ہے۔ اگر مفتی مقلد (جاہل) ہے تو وہ فتوی خاک جاری کرے گا جسیا کہ امام ابن قیم نے نقل کیا ہے" انسے لا یہ دوز الفتوی بغیر علم حرام" کہ تقلید کے ساتھ فتوی جاری کرناحرام ہے کیونکہ تقلید تو جہالت کا

اس لئے کہ لوگوں نے قرآن وحدیث کو چھوڑ کراور چیزوں کو زندگی کی رہنمائی کے اصول کے طور پر قبول کیا ہے۔ گر اہلحدیث نے سب سے نظریں پھیر کر قرآن وحدیث پر ہی اپنی نظروں کومر کو زرکھا ہے اور دوسروں کو بھی وعوت دیتے ہیں کہ حور پہآنکھ نہ ڈالے بھی شیدا تیرا سب سے بگانہ ہے اے دوست شناسا تیرا

اے ہمارے مقلد دوستو ابھی قرآن وحدیث کے دریچوں سے بھی تو جھا نک کر دیکھنے کی زحمت گوارہ کرلوکہ جس فرآن وحدیث کے تابع بنا کر ماننا تھا اس کو سینے سے (قرآن وحدیث کے تابع بنا کر ماننا تھا اس کو سینے سے لگائے پھررہے ہو۔'' (احناف کا رسول اللہ سر اختلاف،صفحہ 55 تا 58،ادارہ تحفظ افکار اسلام،شیخویورہ)

یہ سب کلام وہابی مولوی نے تقلید کے رقابیں لکھا ہے۔ لیکن رقابر کے ہوئے بھی ابن قیم کی تقلید کی ہے۔ ابن قیم جیسے شخص کی تقلید میں وہابی مولوی نے مقلد کو عالم ومفتی سے خارج کر دیا جبکہ بیابن قیم کی تقلید نہ صرف بغیر دلیل کے ہے بلکہ بغیر عقل کے بھی ہے۔ کس صدیث میں آیا ہے کہ جو مقلد ہوگا وہ عالم ومفتی نہیں ہوگا؟ کئی محد ثین جن میں ابن حجر عسقلانی ،امام نو وی وغیر ہیں جو مقلد سے اور جہت حوالہ دیتے ہیں بلکہ جس صدیث کو جو مقلد محدث ضعیف یاضچے کہد دے اسے تسلیم ہیں جو مقلد سے اور جو جابل کہ کر ان کی باتوں کو جبت بنایا جاتا ہے؟ پھر مزے کی بات دیکھیں کہ وہابیوں کی یہ جہالت نہیں ہے کہ مقلد کو وجابل اہل صدیث ہووہ عالم ہے۔ اگر کوئی وہابی مولوی تو بہ کہ کر ان کی جو مقلد ہووہ عالم ہولیکن مقلد ہووہ وہابل ہوگیا۔

مقلدوں کوتو جاہل کہددیا جبکہ خودیہ نصرف جاہل ہیں بلکہ بے وقوف بھی ہیں۔ وہا بیوں کے شخ الحدیث اساعیل کوتو خود ان کے وہابی مولوی نے بے وقوف کہا ہے چنانچہ فتاوی سلفیہ صفحہ 126 میں ہے کہ وہابیہ کے شخ الحدیث اساعیل سلفی کھتے ہیں:'' آنخطرت فدا والی وامی سخت فتم کے وہابی تھے۔''

کسی دوسرے وہابی مولوی سے فتاؤی علائے حدیث میں کسی نے سوال کیا: ہمارے ہاں کچھلوگ ایسے پیدا ہوگئے ہیں جو آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو بھی وہابی کہتے ہیں۔ ایسا کہنا جائز ہے؟ جواب میں وہابی مولوی کہتا ہے: ''ایسے لوگ بہت بے وقوف ہیں۔''

(فتاوی علمائے حدیث، جلد 9، صفحہ 139، مکتبه سعیدیه، خانیوال)

علم جو قوف ہیں۔''
علم جھوڑیں بیتو چھوٹا مولوی تھا جس کی بے وقوفی ظاہر ہموئی۔ وہا بیول کے امام اسماعیل دہلوی کا بھی حال ملاحظہ ہوکہ

اس نے اپنی کتاب میں مسلم شریف کی بیر حدیث نقل کی "لا ید ه ب السل والنها و حسی یعبد اللات و العزی (اللی قوله) یبعث الله ویب علیه فتوفی کل من کان فی قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان فیبقی من لاخیر فیه فیر جعون اللی دین ابائهم "مشکوة کے باب "لا تقوم الساعة شرارالناس "حضور سیّدعالم ملی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا که زمانه فنانه ہوگا جب تک لات وعر کی کی پھرسے پرستش نه ہواور و ویوں ہوگی کہ الله تعالی ایک پاکیزہ ہوا بھیج گا جوساری دنیا سے مسلمانوں کو اُٹھالے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابرایمان ہوگا انتقال کرے گا جب زمین میں نرے کا فررہ جائیں گے پھر بتوں کی یو جا برستور جاری ہوجائے گی۔

اس حدیث کو (اسمعیل دہلوی نے) نقل کر کے صاف لکھ دیا'' سوپیغیبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا۔''(یعنی وہ ہوا ) چل پڑی) (تقویة الایمان الفصل الرابع ،صفحہ 30،مطبع علیمی اندرون لوہاری دروازہ ،لاہور)

دہلوی صاحب نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ اگروہ ہوا چل گئی اور سارے دنیا کا فر ہوگئی تو خود مسلمان کیسے رہے؟ کیا بیخود ہوا پروف سے کہ ان تک وہ ہوا آئی ہی نہیں۔ شرک کی محبت نے انہیں اتنا کم عقل کر دیا کہ خود کا فر ہونے کا اقر ارکر لیا۔ حالا نکہ بیہ حدیث قرب قیامت پروارد تھی جسے اساعیل دہلوی نے اپنے دور پر منطبق کر دیا۔

#### ومابيول سي تقليد كاثبوت

وہابی مولو یوں نے تقلید کی اتنی مذمت کی اوریہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مقلد ہرمسکہ میں اپنے امام کا قول پیش کرتا ہے اور وہابی ہرمسکہ میں قرآن وحدیث پیش کرتے ہیں۔ چندمسائل پیش کئے جاتے ہیں اس میں دیکھیں کہ وہابی اپنے دعویٰ میں کس حد تک سے ہیں؟ کیا یہ بھی اپنے جیسوں کی تقلید نہیں کرتے ؟

سعودی و ہابی شیخ ابن باز سے سوال ہوا:'' جب کوئی انسان روزے کی حالت میں بوسہ لے یا بعض عریاں فلموں کودیکھے اور مذی خارج ہوجائے تو کیا وہ روزے کی قضادے؟ اورا گرمتفرق دنوں میں ایسا ہوتو قضامسلسل دے یا متفرق؟

جواب: علماء کے قول کے مطابق مذی نکلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا خواہ اس کا سبب بیوی کا بوسہ یا فلموں کو دیکھنا یا کوئی اور شہوت انگیز بات ہو، کین مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ وہ عریاں فلمیں دیکھے اور ایسے گانے بجانے کو سنے جنہیں اللہ تعالی نے حرام کیا ہے۔

شہوت سے اگرمنی خارج ہوتو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے ،خواہ یہ مباشرت ، بوسہ ،نظر بازی یا دیگر شہوت انگیز

اسباب مثلا مشت زنی وغیرہ کی وجہ سے ہو۔ احتلام اور محض سوچ بچار کی وجہ سے روزہ باطل نہیں ہوتا خواہ منی خارج ہوجائے۔۔۔'' (فتاوی اسلامیہ ،جلد2،صفحہ189،دارالسلام،ریاض)

یے علماء کی تقلید میں مذی کی صورت میں روزہ نہ ٹوٹنے کا کہا گیا ہے۔ پھر شہوت سے دیکھنے پرمنی نکلے تو روزہ ٹوٹنے کا کہا گیا ہے اور محض سوچ بچار کی وجہ سے نہ ٹوٹنے کا کہا گیا ہے، یہ س حدیث میں آیا ہے اور کس اصول کے تحت کہا گیا ہے؟ یہ وہا بی مجتہد صاحب ہی بتا سکتے ہیں۔

اسی طرح وہابیوں کے فتافی اسلامیہ میں سوال ہوا کہ روز ہے کی حالت میں دمہ کے مریض کا انہیر استعال کرنا کیسا ہے؟ اس کے جواب میں وہابیوں کی فتو کی کمیٹی نے متفق ہوکر کچھ یوں لکھا کہ اس مسلہ میں علائے کرام کرام کا اختلاف ہے۔ پھر آخر میں ابن تیمیہ کی تقلید کرتے ہوئے روزہ نہ ٹوٹے کا فتو کی دیا چیا نچے لکھتے ہیں:''جن علاء کی بیرائے ہے کہ ان اشیاء کے استعال سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ان میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اوران کے ہم نواشامل ہیں بیفر ماتے ہیں کہ ان اشیاء کو کھانے پینے پر قیاس کرنا سیحے نہیں ہے۔ اس دوا کے استعال سے روزہ نہیں ٹوٹنا جیسا کہ قبل ازیں بیان کیا جاچکا ہے۔ کیونکہ یکسی طرح بھی کھانے پینے کے حکم میں نہیں ہے۔''

(فتاوى اسلاميه ،جلد2،صفحه185،دارالسلام،رياض)

یہاں انہیلر سے روزہ نہ ٹوٹنے کا کہا گیا ہے جبکہ اس میں کیمیکل ہوتے ہیں جواندر جاتے ہیں لیکن وہا بیوں نے قیاس آرائیاں کر کے اس سے روزہ نہ ٹوٹنے کا کہااوراس پر کوئی حدیث دلیل کے طور پڑہیں دی۔

وہابی مولوی مبشر احمد ربانی سے روزہ کی حالت میں آئسیجن لگانے کا مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے وہابی مولویوں کی تقلید کرتے ہوئے روزہ نہ ٹوٹنے کا فتو کا دیا چنا نچہ لکھتے ہیں: ''اس گیس یا آئسیجن میں کوئی غذائی موادیا دوائی نہیں ہوتی جوجسم میں داخل ہو۔ ڈاکٹر محمطی البار لکھتے ہیں: الیم آئسیجن جوسانس کے مریضوں کولگائی جاتی ہے۔ آئمیس کوئی غذائی موادیا دوائی نہیں ہوتی اور ہوا میں سانس لینا انسانی زندگی کے لئے ضروری ہے اور ہوا میں سانس لینا انسانی زندگی کے لئے ضروری ہے اور ہوا کے جسم میں داخل ہونے سے روزے کے فاسد ہونے کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔

اسی طرح ڈاکٹر حسان منسی پاشا لکھتے ہیں۔۔۔حاصل کلام بیہے کہاس طرح کی گیس وغیرہ کا استعمال روزے کو فاسد نہیں کرتا۔''

اسی طرح اور کئی کت میں و مانی مولو یوں نے کئی مسائل میں ابن تہیں،ابن قیم،ابن باز عثمین،الیانی وغیر و و مانی PDF created with pdifactory trial version <u>www.pdifactory.com</u>

دلائلِ احناف

مولو یوں کی خوب تقلید کی ہے۔

امام ابوحنیفہ کے قیاس پروہانی بہت اچھل کوداور طعن وشنیع کرتے ہیں۔خود کی وہانی مولوی قیاس کر کے فتوے دیتے ہیں اور ان کے چیلے ان فتو وَں کی پیروی کرتے ہیں چنانچہ وہانی مولوی عبداللہ امرتسری روپڑی سے سوال ہوا:'' کیا فرماتے ہیں علاء دین کہ ایک کوانے ایک برتن جس میں چار پانچ سیر دود ھے چونچ ڈال دی اور وہ دودھ ایک مولوی صاحب نے اس بات پر پی لیا کہ کوا حلال ہے۔فتو کی ارسال فرمائیں کہ کوا حلال ہے؟ عنایت اللہ از چھانگاما نگا گا ستمبر 1934ء۔''

جوابا امرتسری لکھتا ہے:'' بعض علاء کہتے ہیں کہ تل کے تکم سے (کوے کی) حرمت ثابت نہیں ہوتی ، مگر ظاہر حرمت ہے۔ کیونکہ قبل کا تکم خباشت کی وجہ سے ہے۔ اور خباشت ہی زیادہ تر حرمت کا باعث ہے۔ ہاں اس (کوے) کے جھوٹے کو بلی پر قیاس کرنے کی گنجائش ہے۔ اگرچہ پر ہیز مناسب ہے۔ مگر اس پر زیادہ تشددا چھانہیں۔

عبداللدامرتسرى روير ي 25 جمادى الاول 1353 ء (فتاوى ابل حديث، جلد 1، صفحه 237،)

یہاں چند باتیں غورطلب ہیں جو وہا بی ختم کے کھانے کوحرام اور مثل خنز بر سجھتے ہیں، ان وہا بیوں میں سے ایک وہا بی نے
کو سے کو جھوٹے کو کھالیا اور اس کے پاس کوئی حدیث نہیں جس سے واضح ہو کہ کو سے کا جھوٹا پاک ہے۔ وہ وہا بی جو قیاس کو شیطانی
ہتھیار قرار دیتے ہیں اس قیاس کے ذریعے وہا بی مولوی کو سے حملال یا حرام ہونے کا فیصلہ کر رہا ہے اور اس کے جھوٹے کو بلی
کے جھوٹے پر قیاس کر رہا ہے۔

یتھی ایک جھلک وہا بیوں کی اندھی تقلیداور شرعی مسائل میں چھکے چوکے لگانے پراور باتیں ایسے کرتے ہیں جیسےان کا ہر فعل قرآن وحدیث کے مطابق ہے اور حنفی معاذ اللہ قرآن وحدیث کے مخالف ہیں۔

#### مسلمانوں کے ذہنوں میں وسوسے بیدا کرنا

وہا بیوں نے مسلمانوں کو تقلید سے روک کرغیر مقلدوہا بی بنانے کے لئے پچھو سوسو ہے بھی عام کئے ہیں جن میں تقلید کو باطل ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ امام ابوحنیفہ کو عام شخصیت ثابت کرنے کی مذم کوشش کی جاتی ہے۔ چندوسو سے اور ان کے جوابات پیشِ خدمت ہیں:

وسوسہ:امام ابوصنیفہ رحمہ اللّٰد کوصرف سترہ (17) اور تحقیق ہیہے کہ صرف تین احادیث یاد تھیں۔ **جواب**: وہابی ویسے تو اہل حدیث کا دعویٰ کر کے تقلید کوشرک ثابت کرتے ہیں لیکن جب اپنے مطلب کی بات آتی ہے تو وہائی اندھی تقلید کرتے ہیں جیسے یہاں بغیر سوچے سمجھے وہائی ابن خلدون کی تقلید کررہے ہیں۔ یہ بات وہا بیوں نے تاریخ ابن خلدون کتاب سے بچھ کی ہے۔ وہا بیوں کواما م ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس درجہ بخض ہے کہان کے خلاف جو بات جہاں ہے بھی ملے وہ سرآ تکھوں پر ،اس کے لئے کسی دلیل و جوت و تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں اگر چہ کسی بجہول آ دمی کا جھوٹا قول ہی کیوں نہ ہو۔ یہی حال ہے ابن خلدون کے لئے کی دردہ اس قول کا ہے۔ تاریخ ابن خلدون میں عبدالرحمٰن بن مجھ بن مجھ ابن خلدون (المتوفی 808ھ) حال ہے ابن خلدون کا المحدیث کے جائل نہوت کے جائل شیوخ عوام کو گراہ کرنے کے لئے اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوسترہ (17) احادیث بیادت میں حالات کی بیاتی کی دوایت (یعنی عبارت کا بیرترجمہ بالکل غلط ہے بلکہ صبح ترجمہ بیہ کہ ابن خلدون الفور نہورت کی ملاح اللہ کی دوایت (یعنی مرویات) تقریبا سترہ (17) تک پہنچتی ہیں۔ (تاریخ این خلدون الفور نسترہ (17) احادیث نصفحہ الفور نہیورت کر دول کر وہا سے کہ اس کی دوایت کی بیروت کا میرتر بیروت کی مطلب اس قول میں بیر بات نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جواحادیث روایت کیں ہیں ان کی تعداد سترہ (17) احادیث میں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جواحادیث روایت کیں ہیں ان کی تعداد سترہ کی کہ واروایت حدیث میں کی اورقلت کوئی عبیں اورائل علم جانتے ہیں کہ وایت حدیث میں کی اورقلت کوئی میں اورائل علم جانتے ہیں کہ وایت حدیث میں کی اورقلت کوئی عبیں کہ وایت دیگر حکی ہیں۔ ویوست کی جی کہ خلفاء داشد نے کوئی اللہ عنہ کی بیں۔ بہت کم ہیں۔ عیب و نقص نہیں ہے جتی کہ خلفاء داشد نین رضی اللہ عنہ کی روایات دیگر صحابہ کی بنبیت بہت کم ہیں۔

پھرابن خلدون نے یہ جملہ بطور تمریض یعنی کسی کا پیش کیا ہے جسیا کہ کسی سنائی بات کے متعلق ایسا کہا جاتا ہے کہ سنا ہے، یہاں بھی ابن خلدون کہ در ہے کہ کہا جاتا ہے۔ ایسا کہنا اس قول کے ضعیف ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ ابن خلدون نے نہیں کہا یہ میری تحقیق ہے کہ امام ابوحنیفہ سے سترہ احادیث مروی ہیں۔ ابن خلدون رحمہ اللہ مورخ اسلام ہیں کیکن ان کوائمہ کی روایات کا پوراعلم نہیں ہے، مثلا وہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کی مَرویًا ت (موطا) میں تین سوہیں حالانکہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ موطا مالک میں سترہ سوہیں (1720) احادیث موجود ہیں۔

ابن خلدون کی اس قول کی تر دید کے لئے امام اعظم رحمہ اللہ کی پندرہ مسانید کوہی دیکھ لینا کافی ہے، جن میں سے چارتو آپ کے شام رحمہ اللہ کی پندرہ مسانید کوہی دیکھ لینا کافی ہے، جن میں سے چارتو آپ کے شام گردوں نے بلاواسطہ آپ سے احادیث سن کرجع کی ہیں، باقی بالواسطہ آپ سے روایت کی ہیں۔ اس کے علاوہ امام محمد اللہ کی کتب اور مُصنف عبد الرزاق اور مُصنف ابن ابی شیبہ ہزاروں روایات بسند مُتصل امام اعظم رحمہ اللہ سے روایت کی گئی ہیں اور امام محمد رحمہ اللہ نے ''کتاب الآ خار' میں تقریبا نوسو (900) احادیث جمع کی ہیں، جس کا انتخاب سے روایت کی گئی ہیں اور امام محمد رحمہ اللہ نے ''کتاب الآ خار' میں تقریبا نوسو (900) احادیث جمع کی ہیں، جس کا انتخاب

دلائلِ احناف

جالیس ہزاراحادیث سے کیا۔

بیتوایک بدیبی بات ہے کہ تین وسترہ احادیث توایک عام سے خص کوبھی یا دہوسکتی ہیں پھرامام ابوحنیفہ جوتا بعی بھی ہوں اور کشیرا حادیث کی سند میں ان کا نام بھی ہواس کے باوجود کہنا کہ انہیں صرف سترہ یا تین احادیث یا تھیں بغض وحسداور بے وقو فی کی دلیل ہے۔ حضرت عبدالعزیز بن ابور وادر حمۃ اللّٰہ علیہ نے کیا خوب سنیت کی پہچان ارشاد فرمائی کہ سنی وہ ہے جوامام ابوحنیفہ سے محبت رکھے اور بدی وہ ہے جوان سے بغض رکھے چنا نچہ اخبار الی حدیثة واصحابہ میں انحسین بن علی بن محمد الصَّیمُر کی الحقی (المتوفی 436ھ) حضرت عبدالعزیز بن ابور وادر حمۃ اللّٰہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں "من أحب أَبَا حنیفة فَهُوَ سنی وَ من أبعضه فَهُو مُبْتَدَ ع "ترجمہ: جس امام ابوحنیفہ سے محبت کی وہ شی ہے اور جس نے ان سے بغض رکھا وہ بدی ہے۔ (اخبار ابی حنیفة واصحابه مذکر ما روی عن اعلام المسلمین وائمتہم فی فضل أبی حنیفة رضی الله عنه وعنہم ، صفحه 86 عالم الکتب ، بیووت )

امام ابوصنیفدر حمد اللہ کوائمہ حدیث نے مُفاظ حدیث میں شار کیا ہے۔ عالم اسلام کے متند عالم مشہور ناقد حدیث اورعلم الرجال کے متندو مُعتمد عالم علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر اپنی کتاب '' تذکرہ الحُفَّا ظ' میں کیا ہے، جیسا کہ اس کتاب کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں مُفاظ حدیث کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور محدثین کے یہاں '' حافظ' اس کو کہا جا تا ہے جس کو کم از کم ایک لاکھا حادیث متن وسند کے ساتھ یا دہوں اور زیادہ کی کوئی حدہیں ہے۔ پھر آپ نے خود اقر ارکیا ہے کہ مجھے پانچ کم از کم ایک لاکھا حادیث میں چنا نچر آپ کی سیرت پر کھی کتب میں موجود ہے کہ آپ نے اپنچ وصال کے قریب اپنے کو کہا کہ مجھے پانچ کا لاکھا حادیث یاد ہیں چنانچ آپ کی سیرت پر کھی کتب میں موجود ہے کہ آپ نے اپنچ وصال کے قریب اپنے بیٹے کو کہا کہ مجھے پانچ کا لاکھا حادیث یاد ہیں جن میں سے پانچ احادیث کے متعلق مختے تھیں سے درتا ہوں اس پڑمل کرو۔

امام اعظم ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ وکلام کے علاوہ محض حدیث پاک کی تعلیم و خصیل کے لیے سفر کرنے کا شوت امام فہمی (المتوفی 748 ھے) نے پیش کیا ہے، وہ اپنی مشہور کتاب' سیراعلام النبلاء' میں امام صاحب کے تذکرہ کے ذیل میں لکھتے ہیں" وَعُنِی وَ الْآثَادِ وَارُ تَحَلَ فِی ذَلِك ..... فَإِنَّ الإِمَامَ أَبُاحَنِیُ فَةَ طَلَبَ الْحَدِیثَ، وَأَکُثَرُ مِنْهُ فِی سَنَةِ مائَةٍ وَبَعَدَ کَا بِنَ مِنْ اللهِ مَامَ اللهِ مَامَةُ عَلَيْ اللهِ مَامَ اللهِ مَامَ اللهِ مَامَةُ مِنْ اللهِ مَامَةُ مِنْ اللهِ مَامَ اللهُ مَامَ اللهُ مَامَامُ اللهِ مَامَ اللهُ مَامَ اللهُ اللهُ مَامَ اللهِ مَامَ اللهِ مَامَ اللهِ مَامَ اللهِ مَامَ اللهُ مَامَلُولُ مِن اللهُ مَامَ اللهُ مَامَ اللهُ مَامَ اللهُ مَامَعُونَ مَامَامُ اللهُ مَامَلُولُ مَامَ اللهُ مَامِلًا اللهِ مَامَ اللهُ مَامُ اللهُ مَامَامُ مَامُ مَامُ مَامُ مَامُ مُن اللهُ مَامَامُ مَامَ مَامِلُولُ مَامِ اللهُ مَامُ اللهُ مَامُ مُعَامِلُ مَامُ م

(سير أعلام النبلاء ،أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي، جلد6، صفحه 392، 396، مؤسسة الرسالة، بيروت)

غور کیا جاسکتا ہے کہ اتنی کثرت سے حج کرنے کا مقصد استفادہ کے علاوہ اور کیا ہوسکتا ہے، علاوہ ازیں سنہ 100ھ

سے خلیفہ منصور عباسی کے زمانہ تک، جس کی مدت چھ سال کی ہوتی ہے، آپ کا مستقل قیام مکہ عظمہ ہی میں رہا، ظاہر ہے کہ اس دور کے طریقہ رائج کے مطابق دورانِ جج اوراس چھ سالہ مستقل قیام کے زمانہ میں آپ نے شیوخ حرمین اور وار دین وصادرین اصحاب حدیث سے خوب خوب استفادہ کیا ہوگا۔ طلب حدیث کے اس والہانہ اشتیاق اور بے پناہ شغف کا ثمرہ ہے کہ آپ کے اس اسا تذہ وشیوخ کی تعداد چار ہزار تک پہنچ گئی۔ پھران چار ہزار اسا تذہ وسے آپ نے کس قدر احادیث حاصل کیں اس کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو کم والوں کی صحبت میں بیٹھا ہونہ کہ وہ جو بھئے ہمئے تھ دن وہانی سے ہوئے ہواور ایک دوحدیثیں س کر اور بغیر سمجھے یوری امت کو شرک و بدئی سمجھنا شروع کردے۔

امام ابوحنیفہ کوا حادیث رسول صرف دووا سطوں (صحابی اور تابعی ) سے ملی ہیں بلکہ بعض احادیث امام ابوحنیفہ نے صحابہ کرام سے براہ راست بھی روایت کی ہیں۔ دووا سطوں سے ملی احادیث کوا حادیث ثنائی کہا جاتا ہے جوسند کے اعتبار سے حدیث کی اعلیٰ قسم شار ہوتی ہے۔ بخاری ودیگر کتب حدیث میں 2 واسطوں کی کوئی بھی حدیث موجود نہیں ہے۔ 3 واسطوں والی یعنی احادیث ثلاثیات بخاری میں صرف 22 ہیں، ان میں سے 20 احادیث امام بخاری نے امام ابوحنیفہ کے شاگردوں سے روایت کی ہیں۔

امام ابوضیفہ سے احادیث کی روایت کتب حدیث میں کثرت سے نہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں نے بیتا کر پیش کیا ہے کہ امام ابوضیفہ گی علم حدیث میں مہارت کم تھی حالا تکہ غور کریں کہ جس شخص نے صرف بیس سال کی عمر میں علم حدیث پر توجہ دی ہو، جس نے صحابہ تا بعین اور تع تا بعین کا بہترین زمانہ پایا ہو، جس نے صرف ایک یا دو واسطوں سے نبی اکرم کی احادیث سنی ہوں، جس نے حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے جلیل القدر فقیہ صحابی کے ثنا گردوں سے 18 سال تربیت حاصل کی ہو، جس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا عہد خلافت پایا ہو جو تدوین حدیث کا سنہری دور رہا ہے، جس نے کوفہ، بصرہ، بغداد، مکہ مکر مہ، مدینہ منورہ اور ملک شام کے ایسے اساتذہ سے احادیث پڑھی ہو جوابینے زمانے کے بڑے بڑے محدث رہے ہوں، جس نے قرآن وحدیث کی روشنی میں ہزاروں مسائل کا استعباط کیا ہو، قرآن وحدیث کی روشنی میں کئے گئے جس کے فیصلے کو ہزارسال کے عرصہ سے زیادہ امت مسلمہ نیز بڑے بڑے علماء ومحدثین و فسرین سلیم کرتے چلے آئے ہوں، جس نے فقہ کی تدوین میں اہم کر دارا دا کیا ہو، جوصحا بی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود کا ملمی وارث بنا ہو، جس نے حضرت عبداللہ بن عبراللہ بن مسعود کا علمی وارث بنا ہو، جس نے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمراور حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے فقہاء صحابہ کے شاگر دوں سے علمی استفادہ کیا ہو، جس کے تلا فدہ بڑے بڑے محدث، فقیہ اور امام

وقت بنے ہوں تواس کے متعلق الیاتا کر پیش کرنا صرف اور صرف بغض وعنا داور علم کی کی کا نتیجہ ہے۔ یہ الیاہی ہے کہ کوئی شخص حضرت ابو بکر صدیق ،حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کے متعلق کہے کہ ان کوعلم حدیث سے معرفت کم تھی کیونکہ ان سے گنتی کی چندا حادیث کتب احادیث میں مروی ہیں۔ حالانکہ ان حضرات کا کثر ت روایت سے اجتناب دوسرے اسباب کی وجہ سے تھا جس کی تفصیلات کتب میں موجود ہیں۔ غرضیکہ امام ابو حذیفہ فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم محدث بھی تھے۔

لیکن وہابی جس طرح ٹوٹے پھوٹے دلائل سے امام اعظم کوغیر تابعی ثابت کرتے ہیں اسی طرح انہیں غیر تفۃ ثابت کرتے ہیں اور بھی احادیث سے عاری ثابت کرتے ہیں جس کا علاء احناف نے شدو مدسے رد کیا ہے۔ وہابیوں کے ہی مولو یوں نے وہابیوں کے ان نظریات کار د کیا ہے۔ غیر مقلدوں کا بہت بڑا مولوی داؤدغز نوی (جو وہابیوں میں اکیلے پاکستان بننے کے قق میں سے بقیہ وہابی دیوبابی دیوبابی کرتے ہوئے بڑے در دناک میں سے بقیہ وہابی دیوبر کی طرح گاندھی کے ساتھ سے ) ایک دن وہابیوں کی خرافات کو بیان کرتے ہوئے بڑے در دناک لہجہ میں کہتے ہیں:''جماعتِ اہلی محدیث کو حضرت امام ابو صنیفہ گی روحانی بدد عالے کربیٹھ گئ ہے ہر شخص ابو صنیفہ کہدرہا ہے، کوئی بہت ہی عزت کرتا ہے توامام ابو صنیفہ کہ دیتا ہے۔ پھران کے بارے میں ان کی تحقیق سے ہے کہ وہ تین حدیثیں جانتے تھے یا زیادہ سے زیادہ گیارہ اگر کوئی بڑا احسان کرے تو وہ سترہ حدیثوں کا عالم گردا نتا ہے۔ جولوگ اسے جلیل القدر امام کے بارے میں بینقط نظر رکھتے ہوں ان میں اتحاد و بجہتی کیوں کر پیرا ہوستی ہے؟ یاغر بۃ العلم ۔ انسا الشکو ابنی و حزنی الی اللّٰہ۔''

(مولانا داؤد غزنوی ،صفحه136،فاران اکیڈمی ،لامور)

وسوسہ: امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے کوئی کتا بنہیں کھی اور فقہ حنفی کے مسائل لوگوں نے بعد میں ان کی طرف منسوب کر لئے ہیں۔

جواب: پیاعتراض انتہائی جاہلانہ ہے جو کفارو گراہ کے نظریات کوفروغ دینے والا ہے۔ پیطعن تو اعداء اسلام بھی کرتے بیں منکرین حدیث کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں احادیث نہیں کھیں لہذا احادیث کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ منکرین قرآن کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں قرآن نہیں کھوایا لہذا اس قرآن کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ منکرین قرآن کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں قرآن نہیں کھوایا لہذا اس قرآن کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وہا بیوں نے یہ وسوسہ منکرین حدیث اور شیعہ سے چوری کر کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بخض کی وجہ سے بیہ نظبق کر دیا کہ انہوں نے تو کوئی کتاب نہیں کھی ، لہذا ان کی فقہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سی بھی آدی کے عالم وفاضل وثقہ وامین ہونے کے لئے کتاب کھنا کوئی شرط نہیں ہے ، سی محبد امام کا کتاب کھنا کوئی شرط نہیں ہے ، سی میں میں میں میں میں میں میں کہندا مام کی تقلید وا تباع کرنے کے لئے اس امام کا کتاب کھنا کوئی شرط نہیں ہے ،

بلکہاس امام کاعلم واجتہا دمحفوظ ہونا ضروری ہے۔اگر کتاب لکھنا ضروری ہے تو خاتم الانبیاء ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی کتاب کھی ہے؟اسی طرح بے شارائمَہ اور راویان حدیث ہیں ،مثال کے طور پرامام بخاری اور امام سلم کے شیوخ ہیں کیاان کی حدیث وروایت معتبر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ انہوں نے کوئی کتاب کھی ہو؟ اگر ہرامام کی بات معتبر ہونے کے لئے کتاب کھنا ضروری قرار دیں تو پھر دین کے بہت سارے حصہ کوخیر باد کہنا پڑے گا۔اس کے علاوہ وہابیوں کے بڑے امام جہال سے ساری وہابیت نکلی ہےابن عبدالوہاب نجدی نے کتنی کتابیں کھی ہیں؟ دوجار چھوٹی چھوٹی کتابیں کھی ہیں جس میں امت مسلمہ کومشرک تھ ہرایا ہے اور وہا بیوں نے اسے اپناامام بنایا ہوا ہے۔اساعیل دہلوی نے کتنی کتابیں ککھی ہیں جود یو بندی اور وہا بیوں کا امام ہے؟ لہذا بیہ وسوسہ پھیلانے والوں سے ہم کہتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم کے تمام شیوخ کی کتابیں دکھاو ورنہان کی احادیث کوچھوڑ دو۔اورامام اعظم رحمہ اللہ نے تو کتابیں کھی بھی ہیں۔''الفقہ الأ کبر''امام اعظم رحمہ اللہ کی کتاب ہے جوعقا ئد کی کتاب ہے۔ بیلم کلام وعقائد کی اولین کتب میں سے ہے اور بہت سارے علاء ومشائخ نے اس کی شروحات کھی ہیں۔اسی طرح كتاب 'العالم والمتعلم '' بھى امام اعظم رحمہ الله كى تصنيف ہے، ' كتاب الآثار' امام محمد اور امام ابو يوسف كى روايت كے ساتھ امام اعظم رحمہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔اسی طرح امام اعظم رحمہ اللہ کے پندرہ مسانید ہیں جن کوعلامہ محمد بن محمود الخوارزمی نے ا بنی کتاب '' جامع الإ مام الأعظم' میں جمع کیا ہے اور امام اعظم کی ان مسانید کو کبار محدثین نے جمع کیا ہے ، بطور مثال امام اعظم کی چند مسانيد كا ذكركرتا هول: جامع مسانيد الإمام الأعظم ابي حديثة ،مسانيد الإمام ابي حديثة وعدد مروياته المرفوعات والآثار،مسند الإ مام ابي حديفة رضى الله عنه،مسندالإ مام ابي حديفة العممان،ترتيب مسندالا مام ابي حديفة على الا بواب الفقهية \_

وسوسہ: فقہ تابعین کے دور کے بعدا یجاد ہوئی للہذااس کوچھوڑ ناضروری ہے اور قر آن وحدیث پڑمل کرنا چاہئے نہ کہ فقہ

/ر\_

جواب: ''علم حدیث' کی جمع و تدوین کتابی شکل میں ''علم فقہ' کے بھی بعد ہوئی ہے، اگر ''علم فقہ' کواس وجہ سے جھوڑنا
ہے کہ بیع ہد صحابہ کے بعد کی گئی ہے تو پھر ''علم حدیث' کا کیا بنے گا صحاح ستہ وغیرہ کتب حدیث تو بہت بعد میں لکھی گئی
ہیں۔ دراصل فقہ کوئی خود ساختہ چیز نہیں ہے بلکہ فقہ احکام شرعی کا نام ہے اور احکام شرع قرآن وحدیث میں مذکور ہیں۔ کتب فقہ
میں قرآنی احکام، احادیث میں جو شرعی احکام بیان کئے گئے ، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے قناوی اور جس مسلہ کا جواب قرآن وحدیث سے، کی اخذ کیا ہے۔
حدیث اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت نہ ہواس کاحل فقہ اے کرام نے قرآن وحدیث سے، کی اخذ کیا ہے۔

ا گركوئي يد كے كەفقەمىن چونكەتمام احكام صراحةً قرآن وحديث سے ثابت نہيں ہيں بلكه كثير مسائل ايسے ہيں جوفقها ئے کرام نے خود سے اخذ کئے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کر آج تک کوئی ایبا شخص نہیں آیا جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے اپنی زندگی میں پیش آنے والے ہرمسکہ کا واضح حل قرآن وحدیث سے یایا ہے۔وہا بیوں سے جا کرکوئی یو چھے کہ روز ہے کی حالت میں انہیلر لینے سے روز ہٹو ٹتا ہے یانہیں اس پرقر آن وحدیث کی کوئی دلیل لا وَ،وہا بی ساری زندگی لگا رہے اسے اس پر دلیل نہیں ملے گی ۔کثیر ایسے جدید مسائل ہوتے ہیں جن کاحل صحابہ کرام علیہم الرضوان اور ان کے بعد آنے والے فقہائے کرام نے قرآن وحدیث کی روشی میں کیا ہے۔ بے شک قرآن وحدیث میں سب کچھ ہے کیکن ہر کوئی اس خزانہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھیں سمندر کی تہ میں پڑنے خزانے کو وہی یاسکتا ہے جو سمندر کے پنچے تک جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہر کوئی شخص قر آن وحدیث کونه پڑھ سکتا ہے اور نہ تجھ سکتا ہے۔ایک عام شخص کا تعلق چاہے اہل سنت سے ہویا وہا بیوں سے اسے کوئی مسکلہ در پیش ہوجائے تو وہ خود قرآن وحدیث سے جواب حاصل نہیں کریائے گا بلکہ اپنے مولوی سے رابطہ کرے گا۔ یہاس بات کی دلیل ہے کہ ہرکوئی قرآن وحدیث کو تمجھ کرایینے مسائل حل کرنے سے قاصر ہے۔اگر قرآن وحدیث کا بغور مطالعہ کیا جائے تو یہی واضح ہوتا ہے کہ ہر کسی کواٹکل بچو سے مسائل کے جوابات دینے کی اجازت نہیں ہے۔قرآن پاک میں ہے ﴿ فَسُلُوٓ اللَّهُ كُو إِنْ كُنْتُمُ لَا تَعُلَمُونَ ﴾ ترجمه كنزالا بمان: توالے لوگوعلم والوں سے يوجيموا گرتمهيں علم نہيں۔ (سورة النخل،سورة16، آيت43)

اس آیت مبارکہ میں اللّٰد تعالیٰ نے بیچکم فرمایا کہ مومنین میں ایک جماعت ایسی بھی ہوجو'' تفقہ فی الدین' لیعنی دین کی سیست در میں در میں نہیں نہیں دیں ایک مومنین میں ایک جماعت ایسی بھی ہوجو' تفقہ فی الدین' لیعنی دین کی

سمجھ حاصل کرے اور انڈ اراور دعوت کا فریضے انجام دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ جماعت جو'' تفقہ فی الدین' حاصل کرے ائ PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u>

ولائل احناف

قوم کے پاس جائیں گے تو قوم ان کی اتباع وتقلید کرے گی۔ فقہائے کرام نے اپنی خداداد صلاحیتوں سے قرآن وحدیث کو سمجھا اور قرآن وحدیث کے شرعی احکام کے ساتھ ساتھ ان مسائل کو بھی ذکر کر دیا جو قرآن وحدیث کی روشنی میں شب وروز کی محنت سے حل کئے۔ لہذا فقہ پڑمل کرنا در حقیقت قرآن وحدیث پڑمل کرنا ہے فرق صرف اتناہی ہے کہ قرآن میں صرف قرآنی آیات ہیں، احادیث میں ہر قتم کی احادیث ہیں اور فقہ میں قرآن وحدیث کے شرعی مسائل کے ساتھ ساتھ ان مسائل کا ذکر ہے جو جدید ہیں۔ وہابی جو اہل حدیث ہونے کا دعوی کرتے ہیں کثیر مسائل میں جب کوئی حدیث نے ملے تواپنے جیسے مولویوں کی تقلید کرتے ہیں جس کا آگے ذکر ہوگا۔

وسوسہ: جب امام ابوحنیفہ نہیں تھے تو حنفی مقلد کہاں تھے؟ چاروں ندا ہب کے پیروکارا پنے اماموں پر جا کر دم توڑتے ہیں۔

جواب: اس وسوسہ کا الزامی جواب تو ہہے کہ جب ائمہ حدیث امام بخاری ،امام مسلم ،امام ترفدی ،امام ابوداود ،امام نسائی ،امام ابن ماجہ وغیر ہم نہیں تھے اور نہ ان کی کتابیں تھیں ، تو اس وقت اہل اسلام حدیث کی کن کتابوں پڑمل کرتے تھے؟ اور آخر کل کے نام نہا داہل حدیث کہاں تھے؟؟ کیونکہ فرقہ نام نہا داہل حدیث (1888ء) میں معرض وجود میں آیا ،اور اگر چہ بعض نام نہا داہل حدیث نے اپنارشتہ ناطر تھیقی ( اہل الحدیث ) یعنی محدثین کرام کے ساتھ جوڑنے کی ناکام کوشش کی ہے جس کا تفصیلی رفقیرنے اپنی کتاب 'وین کس نے بگاڑا ہے؟'' میں کیا ہے۔

الجمد للدعز وجل چاروں ائمہ کرام کا سلسلہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تک پنچتا ہے۔ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی سخے اور آپ نے امام حماد سے علم حاصل کیا ، حماد نے امام ابراہیم سے ابراہیم نے علقمہ سے اور علقمہ نے صحابی رسول حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض حاصل کیا ۔ اسی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انگر تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاماتا ہے۔ اس طرح دیگر ائمہ کرام کا سلسلہ ہے۔ لہذا مقلد کا رابطوا پنے امام سے ہوتا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاماتا ہے۔ اس کے برعکس غیر مقلد و ہا بیوں کی تاریخ فقط انگریزوں تک ہے۔ انگریزی دور سے پہلے ان کا نام ونشان نہیں ہے۔ بیو ہابی انگریزوں کی ایجاد ہیں۔ آپ تاریخ اسلام پرکوئی بھی کتاب اٹھالیں کہیں بھی ان کا نام ونشان تک نہیں ملتا ، ان کا سلسلہ انگریزی دور سے چتا ہے حتی کہ صرف ہندوستان کی تاریخ پڑھ لیں کہ سینکٹروں سال تک زمام اقتد ارمسلمانوں کے ہاتھ میں رہا مثلا مسلمان عکر انوں میں مغوری ، تعلق ، لود ہی خلجی وغیرہ ایک طویل زمانہ تک ہندوستان پر حکمر انی کرتے رہے کیکن ان سب ادوار میں عکمر انوں میں مغوری ، تعلق ، لود ہی خلجی وغیرہ ایک طویل زمانہ تک ہندوستان پر حکمر انی کرتے رہے کیکن ان سب ادوار میں عکمر انوں میں مغوری ، تعلق ، لود ہی خلجی وغیرہ ایک طویل زمانہ تک ہندوستان پر حکمر انی کرتے رہے کیکن ان سب ادوار میں

ولائل احناف

فرقہ نام نہاداہل حدیث بالکل نظر نہیں آتا۔جوحضرات اس فرقہ میں حدیث کی سند بھی کہتے ہیں تو وہ بھی میاں نذیر حسین دہلوی سے آگے صرف اور صرف فرقہ نام نہاداہل حدیث اور غیر مقلدین کے واسطہ سے اصحاب صحاح ستہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ میاں نذیر حسین دہلوی کے بعدامام بخاری امام مسلم وغیرہ تک ان کا سلسلہ سند خفی وشافعی مقلدین کے واسطہ سے پہنچتا ہے۔اب ہمارا سوال بیہ کہ درات دن بیلوگ بی تکرار کرتے رہتے ہیں کہ تقلید شرک وجہالت ہے اور مقلد مشرک وجاہل ہوتا ہے،اگرتم اپنی اس قول میں سے ہوتو امام بخاری یا کسی بھی امام حدیث تک اپنی ایک ضعف سند بھی الیی دکھا دوجس میں اول تا آخر سب کے غیر مقلد اور تبہاری طرح نظریات کے حامل افراد شامل ہوں؟؟ قیامت تک بیلوگ الیمی سند نہیں دکھا سکتے، بس عوام الناس کو دھو کہ دینے کے لئے مختلف قسم کے حیلے بہانے تراشے ہوئے ہیں۔

وسوسه: امام ابوصنیفدر حمد الله کی اتباع بہتر ہے یا محدرسول الله کی؟

جواب: یہ وسوسہ ایک عام آ دمی کو بڑا خوشنما معلوم ہوتا ہے ، لیکن دراصل یہ وسوسہ بالکل باطل و فاسد ہے کیونکہ امام ابوصنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ اور محمد رسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم کا نقابل کرنا ہی غلط ہے بلکہ نبی کا مقابلہ امتی سے کرنا تو ہین و تنقیص ہے۔ بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا محمد رسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وسلم کی اطاعت وا تباع امام ابوصنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ اور دیگر ائمہ اسلام کی رہنمائی میں بہتر ہے یا اپنے نفس کی خواہشات اور آج کل کے نام نہا د جاہل شیوخ کی اتباع میں بہتر ہے؟

لہذاہم کہتے ہیں کہ محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اطاعت وا تباع امام ابو حنیفہ تابعی رحمۃ الله علیہ اور دیگرائمہ مجہدین کی ا تباع ورہنمائی میں کرنا ضروری ہے اوراسی پرتمام اہل سنت عوام وخواص سلف وخلف کا اجماع وا تفاق ہے ، لیکن برقسمتی سے ہندوستان میں اگریزی دور میں ایک جدید فرقہ پیدا کیا گیا جس نے بڑے زور وشور سے بینعرہ لگانا شروع کیا کہ دین میں ان ائمہ مجہدین خصوصا امام ابو حنیفہ تابعی رحمہ الله کی ا تباع ورہنمائی ناجائز وشرک ہے ۔ لہذا ایک عام آدی کو ان ائمہ اسلام کی ا تباع ورہنمائی سے نکال کران جہلاء نے اپنی اورنفس و شیطان کی ا تباع میں لگا دیا اور ہرکس و ناکس کو دین میں آزاد کر دیا اورنفسانی و شیطانی خواہشات برعمل میں لگا دیا۔

وسوسه: قر آن وحدیث سے ابوحنیفه کی تقلید پر دلیل دو۔

جواب: اس وسوسہ کا الزامی جواب ہیہ ہے کہتم بخاری و مسلم کی اور صحاح ستہ کی تقلیداور جمیت پرقر آن وسنت سے دلیل دو؟ اگر اس سوال کا جواب ہیہ ہے کہ امام بخاری و مسلم وغیرہ نے تو احادیث ہی جمع کی ہیں اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں لکھی ، تو ہم کہتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ نے بھی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہھی بلکہ قر آن وحدیث کے احکام کے ساتھ ساتھ مزید شرعی احکام قر آن وحدیث کی روشنی میں حل کر کے فقہ کی صورت میں ہمیں پیش کئے ہیں۔

وسوسہ: اہل حدیث تقلید چھور کر ہر فعل حدیث کے مطابق کرتے ہیں اور حنفی امام ابوحنیفہ کے کہنے کے مطابق کرتے ۔

جواب: حنی امام ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تقلید کسی منت پوری کرنے کے لئے نہیں کرتے بلکہ قرآن وصدیث پڑمل پیرا ہونے کے لئے ایک راہنما کی حیثیت سے کرتے ہیں۔اللہ عزوجل اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تحمنہ یں دیا کہ ہر کوئی اپنے طور پرقرآن وصدیث کو پڑھے سمجھے اوراس پڑمل کرے کیونکہ بینا ممکن ہے کہ ہرکوئی قرآن سمجھے اورا حادیث کو بجھ کراس پڑمل کرسے ۔اس لئے اللہ عزوجل نے قرآن پاک میں عام شخص کو تکم دیا کہ جس مسکلہ کاعلم نہ ہوکسی عالم سے پوچھے چنانچے قرآن پاک میں ہے ﴿فَاسُ أَلُوا اَهُلَ اللّٰہ کُولِ إِن کُنتُمُ لاَ تَعُلَمُونَ ﴾ ترجمہ کنز الایمان: توا ہے لوگو! علم والوں سے پوچھوا گر مہیں علم نہیں۔

(النخل ،سورت 16، آیت کہ)

وبابیوں کے امام ابن تیمیہ نے بھی عام غیر مجتمد پر تقلید کو واجب کہا ہے چنا نچی مجموعة الفتاؤی میں کہتا ہے "والدی علیہ حماهیہ الاحتهاد جائز فی الحملة ، والتقلید جائز فی الحملة ، لا یو جبون التقلید علی کل احد و یحرمون الاحتهاد وان الاحتهاد جائز للقادر علی الاحتهاد والتقلید جائز للعاجز عن الاحتهاد فاما القادر علی الاحتهاد و فهل یحوز له التقلید؟ هذا فیه خلاف والصحیح انه یحوز حیث عجز عن الاحتهاد "ترجمہ: جمہور امت کے نزدیک اجتماد بھی جائز ہے اور تقلید بھی ، وہ نہ برخص پر اجتماد کو واجب اور تقلید کورام کرتے ہیں اور نہ ہی برخص پر تقلید کو واجب اور اجتماد کورام کرتے ہیں اور نہ ہی برخص پر تقلید کو واجب اور اجتماد کورام کرتے ہیں۔ جواجتماد کی قدرت واستطاعت رکھتا ہے۔ اس لئے اجتماد جائز ہے اور جواجتماد سے عاجز ہو وہاں اس کے لئے بھی تقلید جائز ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے مگر سے جہاں وہ اجتماد سے عاجز ہو وہاں اس کے لئے بھی تقلید جائز ہے۔

(مجموع الفتاوي،جلد20،صفحه204،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية)

مجہتدین کا دامن چھوڑ کرخود سے قرآن وحدیث پڑمل کرنااس وقت جائز ہوتا ہے کہ جب انسان قرآنی آیات ونصوص کا بھر پورعلم ہو، لغوی وشری معنی کے ساتھ اس کے تمام وجوہ سے واقفیت ہو، ناتنخ منسوخ کا پوراعلم رکھتا ہو، آیت کے تحت کونبی اور پورعلم ہو، لغوی و شری معنی کے اس آیت کی تفسیر میں کیا اقوال ہیں ان سب کو جانتا ہو، اجادیث کے متعلق علم PDF created with paffactory trial version <u>www.pdfactory.com</u>

ہو، جب کسی مسکلہ میں حدیث سے استدلال کرے تو ضروری ہے کہ وہ اسکے معارض دوسری احادیث کو جانتا ہو، اسناد، راویوں کی احوال، عدالت وضبط وغیرہ کو جانتا ہونے خووصرف، معانی وبلاغت وغیرہ میں پوری مہارت ہو۔

ایک ہستی کو اتناعلم حاصل ہونا کئی سالوں سے ناپید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے علائے محد ثین وفتہائے کرام جن کوکشر علوم پر مہارت ہوتی تھی وہ بھی تقلید کرتے رہے ہیں۔ یونکہ چنداحادیث کو پڑھ کراس پر عمل پیرا ہونا بغیر یہ جانے کہ اس کے معارض کونسی احادیث ہیں ،ان کی صحت کیا ہے، یوخت غلطی ہے جوآج کل بہت و کیھنے کو ملتی ہے۔ امام اجل سفین بن عیدنہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وا مام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور امام بخاری وہ امام سلم کے استاذ الاستاذ اور اجلہ انمہ محدثین وفقہائے مجہدین وقع تا بعین سے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں "الحدیث مضلة الا للفقهاء "ترجمہ: حدیث محت کمراہ کرنے والی ہے مگر جہدول کو۔ (المدخل لابن الحاج ، فصل فی ذکر النعوت ، جلد ۱، صفحہ 122، دار الکتاب العربی ، بیروت) مرقاۃ المفاق میں ہے "وَاحِب عَلَی کُلِّ مَنُ لَمُ یَفُهُمُ مَعُنَی أَیّةٍ أَوْ حَدِیثٍ أَوْ حَمَعَ بَیْنَهُمَا، أَوْ غَیْرَ ذَلِكَ مِنَ الْحَمَدَ الله کُلُو أَوْ حَدِیثٍ أَوْ حَدِیثٍ أَوْ حَمَعَ بَیْنَهُمَا، أَوْ غَیْرَ ذَلِكَ مِنَ الْحَمَدَ الله تَعْلَی وَ اَحِبُ عَلَی کُلِّ مَنُ لَمُ یَفُهُمُ مَعُنَی أَیّةٍ أَوْ حَدِیثٍ أَوْ حَمَعَ بَیْنَهُمَا، أَوْ غَیْرَ ذَلِكَ مِنَ الْحَمَدَ الله الله الله کُورِ إِنْ کُونَتُمُ لَا تَعْلَی وَ فَاسُالُوا الله کُورِ إِنْ کُونَتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ "ترجمہ: ہراس برجوآیت یا حدیث کامعنی نہ سجھے یا آیت وحدیث کوجمع نہ کرسکے یا کسی شرعی مسئلے کونہ جانتا ہوتو اہل علم میں سے کسی عالم سے یو چھنا اس پر واجب ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا توالے کو والی سے یوچھوا گرتہیں علم نہیں۔

(مرقاة المفاتيح، كتاب المناقب، باب جامع المناقب، جلد9، صفحه 4015، دار الفكر، بيروت)

شاہ ولی الله رحمة الله علیه فرماتے ہے" لیس للعامی العمل بالحدیث لعدم علمه بالناسخ و المنسوخ"ترجمہ: کسی عام آدمی کے لئے جائز نہیں کہ وہ احادیث پر بغیر ناسخ منسوخ علم کے ممل کرے۔

(الانصاف في بيان اسباب الاختلاف، صفحه106، دارالنفائس)

آج کل بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ عربی جھی نہیں آتی اردو کتا بوں سے احادیث کے تراجم پڑھ کرتقلید پرلعن طعن کرنا شروع ہوجاتے ہیں۔ان کوا تنا بھی نہیں پتہ ہوتا جس حدیث کو میں دلیل بنار ہا ہووہ صحیح یاضعیف اور حنفیوں کے پاس کوئی حدیث ہے بھی یانہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی مرتبہ جب یہ بحث کرتے ہیں اور حنفی ان کواپنے موقف پر احادیث دکھاتے ہیں تو ان کی آئکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں ایسے ہی نام نہا داہل حدیثوں کے متعلق پیشین گوئی کی گئی جو کم علم اپنے گمان میں قرآن وحدیث سے سند پکڑیں گے چنا نچے بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت معلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "یَـاتُتِی فِیی آخِرِ الزَّمَانِ قَوُمٌ، حُدَثًاء اللَّسُنان، PDF created with pdf Factory trial version www.pdffactory.com

سُفَهَاءُ الْأَحُلَامِ، يَقُولُونَ مِنُ خَيُرِ قَولِ البَرِيَّةِ، يَمُرُقُونَ مِنَ الإِسُلَامِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ البَيْ اللَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِينَ اللَّهُمُ مَنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِينَ اللَّهُمُ حَنَا جِرَهُمُ " رَجِمِهِ: آخرَ النه عِلَى يَحِلُوكَ مَعْلَ آئيل كَلِ البِيْ زَعْم عِلَى قرآن ياحديث سيسند پَكُرُي كَى إِيمَا انْهُمُ حَنَا جِرَهُمُ " رَجِمِهِ: آخرَ المناقب على الله الله على ا

پھر غیر مقلد جوخود کواہل حدیث کہتے ہیں ہرگز ہرعمل حدیث کے مطابق نہیں کرتے ،کثیرایسے مسائل ہیں جن میں یہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں اور اپنے جیسے مولو یوں خصوصا سعودی وہائی مولو یوں کی تقلید کرتے ہیں ۔اگر کوئی نہیں مانتا تو ہم چند سوالات کرتے ہیں وہائی غیر مقلدان کے جوابات بغیر قیاس واستدلال کے صرح کواضح احادیث سے دیں:

1۔ چھکلی، سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے وغیرہ غیر مقلدوں کے نزدیک حلال ہیں یا حرام؟ اگر حلال ہیں تو اس پراحادیث پیش کرواورا گرحرام ہیں تواس پراحادیث پیش کرو۔

2\_ ہاتھی، زرافہ، چیل، طوطا، حلال ہیں یاحرام؟ احادیث سے ثابت کریں۔

3۔وضو کے لئے عام پانی نہیں لیکن آب زم زم ہے تو کیا تیم مرے گایا آب زم زم سے وضوکرے گا؟ چار کعتوں کی نیت کرنی تھی لیکن نظمی سے دور کعت کی نیت ہوگئ تو نماز کا کیا تھم ہے؟ جومسبوق ہووہ امام کے ساتھ سجدہ سہو کا سلام پھیرے گایا نہیں؟ اگراس نے پھیر لیا تو کیا تھم ہے؟ ان سب مسائل پراحادیث پیش کرو۔

4۔روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے ،ڈرپلگوانے ،خون لینے یا دینے ،آئسیجن لگوانے سے روز ہ ٹوٹنا ہے یا نہیں،اس براحادیث پیش کرو۔

5۔اگر کوئی زکو ۃ پیسوں کی صورت میں نہ دے بلکہ سامان کی شکل میں دے تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر سامان کی شکل میں دے گا تو قیمت خرید کا حساب لگائے گایا قیمت فروخت کا؟

6۔ جج بدل کروانے والا اگر بعد میں تندرست ہوگیا تو کیا اس پر دوبارہ خود جج کرنالازم ہوگا؟ جس پر جج فرض تھا اور اس نے جج نہ کیا اور نہ وصیت کی اور مرگیا، تو کیا کوئی دوسرااس کی طرف سے جج کہ کرلے تو کیا مردہ مواخذہ سے بری ہوجائے گا؟ 7۔ اگر کسی نے امریکہ سے قربانی کے پیسے بھیجے کہ میری طرف سے پاکستان میں قربانی کردینا، اب اس کی طرف سے قربانی امریکہ کے ایام قربانی کے حساب سے ہوگی یا یا کستان کے دنوں کے حساب سے؟

ولائل احناف

8۔ایک ہزار کے نوٹ کو ہاتھوں ہاتھ دو ہزار میں خرید نا جائز ہے یا نہیں؟انسان کااپنی آنکھ،گر دہ ،خون بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ا حادیث سے جواب دیں۔

یے نمونہ کے طور پر چند مسائل جو ذہن میں آئے لکھ دیے ہیں ورنہ ہزاروں مسائل لکھے جاسکتے ہیں۔ان سوالات کے جوابات غیر مقلدا حادیث سے دینے کے لئے ساری زندگی ایڑھیاں رگڑتے مرجا ئیں تب بھی نہیں دے پائیں گے کیونکہ قرآن وصدیث میں ہر ہرمسئلہ کا صرح جواب نہیں ہوتا بلکہ اصول بیان کئے جاتے ہیں،ان اصولوں کی روثنی میں جہتدین مسائل اخذ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں مسائل ایسے ہیں جو عام طور پر در پیش نہیں آتے بلکہ مفر وضہ کی صورت میں کتب فقہ میں موجود ہوتے ہیں تا کہ جب بھی زندگی میں یہ مسئلہ کسی کو پیش آئے تو اس کا جواب اسے بل جائے۔ اس کے برعکس غیر مقلدوں کی موتو وہ آجے تک فقہ کی کوئی ایک کتاب معرض وجود میں نہیں آئی جس میں کثیر متفق مسائل ہوں اور کسی غیر مقلد کوکوئی مسئلہ در پیش ہوتو وہ خوداس کتاب معرض وجود میں نہیں آئی جس میں کثیر متفق مسائل ہوں اور کسی غیر مقلد کوکوئی مسئلہ در پیش ہوتو وہ خوداس کتاب ہونہ میں گئی ہوتی ہیں جن میں غیر مقلد وست ہوتے ہیں۔ اگر کسی کرنا، رفع یہ بین، آمین بالجم ، قبروں کو پختہ کرنا اور اس پرگنبد بنانے کے ناجا کرنہونے جیسے موضوع سر فہرست ہوتے ہیں۔ اگر کسی غیر مقلد کو یہ مسئلہ بیش آجائے کہ کسی کی امانت جواس کے پاس تھی وہ گم یا چوری ہوگئی تو کیا تھم ہے؟ وہ و ہا بیوں کی ساری کتابیں طرح تو تا بدالے مسئلہ کا جواب نہ ملے۔

## وسوسه: صحاح سته میں فقہ حنفی کی تائید میں اتنی احادیث موجود نہیں ہیں؟

جواب: اییانہیں کہ صحاح ستہ میں مذہب احناف کی تائید میں احادیث موجود نہیں۔آگے آپ اس بات کی تصدیق دیکھیں گے۔اصل بات یہ ہے کہ صحاح ستہ سے گئی سال پہلے مذہب حفی کا قرآن وحدیث کی روشنی میں وجود تھا، کیکن صحاح ستہ کے مصنفین میں سے کوئی بھی حفی نہ تھا بلکہ شافعی جنبلی وغیرہ تھے۔محدثین کی بیعادت ہوتی ہیں کہ وہ اپنے مؤقف پر پہلے باب باندھتے ہیں اور پھر اپنے مؤقف کی تائید میں حدیث پیش کرتے ہیں اور دیگر سے احادیث جوان کے مؤقف کے برخلاف ہوتی ہیں ان کو بسبب تاویل وغیر ترجیح جان کر چھور دیتے ہیں۔ جن کتب احادیث میں ہرمؤقف پر جوحدیث پیش کردی ہے اس میں فقہ خفی کی تائید میں بھی احادیث موجود ہوتی ہیں۔اب امام بخاری کی تقلید ہے۔

اس میں فقہ خفی کی تائید میں بھی احادیث موجود حدیث کونظر انداز کرناامام بخاری کی تقلید ہے۔

یہاں قارئین کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں ہے کہ صحاح ستہ (یعنی بخاری مسلم، ترمذی،

ولائل احناف

ابوداؤر، نسائی ،ابن ماجہ ) کے علاوہ بقیہ احادیث کی کتب متند نہیں ہیں۔جبکہ یہ بالکل غلط ہے۔ دیگر احادیث کی کتب بھی متند ہیں۔ فرق سیہ ہے کہ صحاح ستہ میں دیگر کی بہ نسبت زیادہ صحیح احادیث موجود ہیں۔ دیگر کتب میں بھی صحیح احادیث موجود ہیں اور صحاح ستہ میں بھی ضعیف احادیث موجود ہیں۔

وسوسہ: بڑے بڑے محدثین جنہوں نے احادیث اکٹھی کیں ،ان پر جرح کی انہوں نے تقلید نہیں کی ،الہذا ہمیں بھی صرف احادیث پڑمل پیرا ہونا چاہئے۔

جواب: بیرایک انتهائی جاہلانہ وسوسہ ہے۔محدثین رحمہم اللہ سے تقلید ثابت ہے۔ ذیل میں اس پرمختصر کلام کیا جاتا ہے تا کہ مسلمانوں کو پیتہ چل جائے کہ آج جن محدثین کی اقوال کو بیرو ہائی بہت مانتے ہیں وہ خود مقلد تھے۔

امام بخاری: حضرت امام قسطلانی تاج الدین بکی رحمة الله علیه ارشادی الساری میں لکھتے ہیں که ابوعاصم نے امام بخاری کوہمار سے طبقات شافعیہ میں بیان کیا ہے۔

امام ابوداؤد: تاریخ ابن خلکان میں مٰدکور ہے کہ شیخ ابواسحاق شیرازی نے ان کوطبقات الفقہاء میں امام احمد بن خلبل کے اصحاب میں شار کیا ہے۔

امام ابن ماجہ: حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نز دیک امام احمد بن خنبل کی طرف ابن ماجہ کا میلان تھا۔
امام نسائی: حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی کے نز دیک آپ شافعی المذہب تھے۔ نواب صدیق حسن خال نے بھی شاہ صاحب کی تائید کرتے ہوئے امام نسائی کوشوافع میں شار کیا ہے اور شاہ ولی اللہ دہلوی کے نز دیک بھی ان کا انتساب مسلک شافعی کی جانب مناسب ہے۔

امام طحاوی: حضرت امام طحاوی نے شافعی مسلک کوچھوڑ کرحنفی مسلک اختیار کیا۔

صاحب مشكوة شريف: محى السنة ابومجمر حسين بن مسعود فراء بغوى صاحب مشكوة المصابيح كوشافعي مسلك ميں شاركيا گيا

ے۔

صاحب مندحمیدی: ابوبکرعبرالله بن زبیرحمیدی صاحب مندی حمیدی امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں اور سفیان

ولائل احناف (41) مقدمه

بن عیینہ کے شاگر دہیں، کباراصحاب شافعی میں شارہوتے ہیں۔

صاحب صحیح ابن عوانہ: صاحب صحیح ابن عوانہ شافعی المذاہب تھے۔اسفرا ئین میں شافعی مذہب کی ابتداءان ہی سے

امام دارقطنی : ابوالحس علی بن عمر دارقطنی شافعی المذہب تھے۔

صاحب سنن بيهق: آپ بھی شافی المذہب تھے۔ان کی تصنیف معرفة الشافعی والا ثار سے واضح ہے۔

وکیج بن الجراح:وکیج بن جراح کافن حدیث میں بہت بڑامقام ہے۔فوا کد بہیہ میں ہے کہآپام ما بوحنیفہ کے قول پر کی دیتے تھے۔

یجیٰ بن سعیدالقطان: یہ بھی بہت بڑے محدث تھے۔ تذکرۃ الحفاظ میں ہے کہ آپ امام اعظم کے قول پر فتویٰ دیتے

تق

مشاہیر حفاظ حدیث: حافظ ابوبشر دولا بی حنی، حافظ ابن بن سلام شافعی، حافظ اتحق بن راہویہ حنی، حافظ ابن دولا بی حنی، حافظ ابن بین سلام شافعی، حافظ ابن جمرعسقلانی شافعی، دولتی العید شافعی، حافظ ابن جمرعسقلانی شافعی، حافظ ابوجم حارثی حنی، حافظ ابوجم حساص حنی، حافظ ابوجم حارثی حنی، حافظ ابوجم حارثی حنی، حافظ ابوجم سرقندی حنی، حافظ عبد البی مقدسی حنبلی، حافظ قطب الدین حلبی حنی، حافظ ابوالفرج ابن الجوزی حنبلی، حافظ علاء الدین ماردین حنی، حافظ ابن قد امه خبلی، حافظ جمال الدین زیلعی حنی، حافظ علاء الدین مغلطائی حنی، حافظ بدر الدین عنی حنی۔ الدین عنبی حنی۔

### اسلاف کے اقوال میں تحریفات کرنا

پھر جب ان غیر مقلدوں کو اور کوئی دلیل نہیں ملتی تو مسلمانوں کو تقلید سے بدطن کرنے کیلئے اسلاف کے اقوال میں تحریفات کرتے ہیں۔ چندحوالہ جات پیش کئے جاتے ہیں:

وہابی مولوی عصمت اللہ ثاقب ملتانی نے اپنی کتاب''الاختلاف بین ائمۃ الاحناف''کھی ،اس کتاب کی تقریظ میں غلام مصطفیٰ ظہری امن پوری کہتا ہے:'' تقلید ایسی بد بخت مؤنث ہے جو ہروقت شرکوجنم دیتی رہتی ہے شرک و کفر بدعت و ضلالت، انکار حدیث صحابہ کرام اورائمہ محدثین کی گستا خیاں اسی کی بیداوار ہیں۔تقلید کے قلع قبع کے لئے اللہ رب العزت نے انبیاء ورسل

كومبعوث فرمايا صحابه كرام نے اسے سے منع فرمايا جيسا كەسىدنا ومحبونا ومحبوب المومنين المحدث والفقيه عبدالله بن مسعودرضى الله تعالى عنه فرمايا عنه فرمايا جيسا كەسىدنا ومحبونا ومحبوب كالمومنين المحدث كرو\_السنن الكبرى للبيه فى ،جلد 2، معلى عنه فرماتے ہيں" لا تسقه لدوا دينكم السر جسال" يعنى دين ميں لوگوں كى تقليد مت كرو\_السنن الكبرى للبيه فى ،جلد 2، صفحه 110 ،اسناده حسن -

سيدناومجوبناومجوبناومجوبناومجوبناومجوبناومجوبناومجوبناومجوبناومجوبناومجوبناومجوبناومجوبناومجوبناومجوبناومخوبناومخوبناومخوبنالمحدث الفقيه معاذبن جبل رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں 'واما العالم وفضله لا بن عبدالبر، كتاب الزمدلامام الى تقليدنه كرو - جامع بيان العلم وفضله لا بن عبدالبر، كتاب الزمدلامام الى القديد المراكامام وكيع ـ '' (الاختلاف بين ائمة الاحناف، صفحه 20، مكتبه ثناء يه، سر كودها)

یہاں تقلید کے متعلق وہابی مولوی نے جودل کی بھڑاس نکالی ہے وہ بھی ملاحظہ ہواور مزید وہابی مولوی کی ہیرا پھیر دیکھیں:

وہابی مولوی نے دونوں روایتوں کوآگے پیچھے سے کاٹ کراپنے مطلب کا باطل استدلال کیا ہے جو وہابیوں کی پرانی عادت ہے۔ پہلی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود والی مکمل ملاحظہ ہواسنن الکبری میں احمہ بن الحسین الخراسانی ابو بکرالیہ قی اللہ وفی 458ھ) روایت کرتے ہیں ''عَنُ عَبُدِ اللّٰهِ یَعُنِی ابُنَ مَسُعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تُقَلِّدُوا دِینَکُمُ الرِّجَالَ فَإِنْ أَبَیْتُمُ فَبِالاً مُوقِی قَلیدنہ کروا گرتم نہیں مانے تو فَبِالاً مُواتِ لَا بِالاً حُیَاءِ '' ترجمہ: حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ دین میں کسی کی تقلید نہ کروا گرتم نہیں مانے تو فوت شدگان کی تقلید کہ دوزندوں کی نہیں۔

(السنن الكبرى، كتاب الصلوة، باب الاختلاف في القبلة عند التحرى، جلد2، صفحه 16، دار الكتب العلمية، بيروت)

میفر مان تقلیدی ممانعت پڑئیں بلکہ فوت شدہ ہدایت یا فتہ بزرگانِ دین کی تقلید کرنے کی اجازت پر ہے۔ ابن مسعود رضی اللّہ تعالیٰ عنہ نے زندوں کی تقلید سے جومنع کیا ہے اس سے مرافقہی مسائل نہیں ، ورنہ تو عام وہابی کا بھی اپنے مولوی سے مسلہ پوچھ کڑمل کرنا تقلید ہونے کے سبب ناجائز ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کی ممانعت ایمان میں تقلید کرنے کے بارے میں ہے جبیبا کہ دوسری جگہ السنن الکبریٰ میں احمہ بن الحسین بن علی الخراسانی ابو بکر البیقی (المتوفی 458ھ) نے اور بارے میں ہے جبیبا کہ دوسری جگہ السنن الکبریٰ میں احمہ بن الحسین بن علی الخراسانی ابو بکر البیقی (المتوفی 458ھ) نے اور الفقیہ والمعققہ میں ابو بکر احمہ بن علی الخطیب البغد ادی (المتوفی 463ھ) روایت کرتے ہیں" آنَّ ابُنَ مَسُعُودٍ رَضِیَ اللّهُ عَنهُ قَال: أَلّا لَا يُعَلَّدُنَّ رَجُلًّ دَبُنُ فَإِنُ آمَنَ آمَنَ وَإِنْ کَفَرَ کَفَرَ " ترجمہ: حضرت عبداللّه بن مسعود رضی اللّه تعالیٰ عنہ نے فرایا: دین میں ایک شخص دوسرے کی تقلید نہ کرے کہا گروہ ایمان لائے گاتو میں ایمان لاؤ گا اورا گروہ کفرکرے گاتو میں کفرکروں

مخضر المؤمل فى الرد إلى الأمر الأول مين ابوالقاسم شهاب الدين عبد الرحمان المقدى الدشقى المعروف ابوشامة (المتوفى مخضر المؤمل فى الرد إلى الأمر الأول عين أوفَ ال بَعُضُهُمُ دين كُمُ الرِّبَال إِن آمنُوا آمنتم وَإِن كفرُوا كَفرُتُمُ " مُحمد: بعضول نے فر مایا كه دین میں کسی كی تقلید نه كروكه اگرتم ایمان لاؤ گے تو ہم ایمان لائیں گے ،اگرتم كفر كرو گے تو ہم كفر كري گے ۔ الرح الله والله و

پۃ چلا کہ یہ ممانعت فقہ میں تقلید پڑئیں بلکہ ایمان میں ہے اورا این تقلید احناف کے نزدیک بھی حرام ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ روایت سنن کبری لیپہ قی کی ہے اورا مام بیہ قی اس روایت کو استقبال قبلہ کی تحت لائے ہیں کہ جب قبلہ کی سمت میں اختلاف ہوتو ہر کو کی اپنی تحری کر ہے سی دوسری کی تحری پر اعتماد کرتے ہوئے اس طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھے یہی عکم کتب فقہ میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ دوسری کی تحری پر اعتماد نہ کرو۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ وہابی نے تقلید کی ممانعت پر امام بیہ قی کی روایت نقل کی ہے اور کمال مزے کی بات یہ ہے کہ امام بیہ قی خود شافعی مقلد تھے۔ اسی طرح جامع بیان العلم جوعلا مہ عبدالبر کی کتاب ہے اس کا حوالہ پیش کیا ہے جبکہ علامہ عبدالبر خود مالکی تھے۔ یہ تو وہا بیوں کی عقل کا حال ہے ہے کہ مقلدین کی کتب ہی سے تقلید کا حرام ہونا ثابت کر رہے ہیں۔ بہر حال اس روایت سے فروعی مسائل میں تقلید کو نا جائز ثابت کرنا انہنائی نا دانی ہے جبکہ اسی روایت میں صراحت کے ساتھ فوت شدگان بزرگوں کی تقلید کی اجازت ہے۔

دوسری روایت جواسی و بابی نے تقلید کی نفی پر حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عند کی پیش کی ہے وہ بھی آوھی ہے پوری ملاحظہ ہو۔ جامع بیان العلم وفضلہ بیں ابوعم یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمری القرطبی (المتوفی 463ھ) رحمۃ الله علیہ روایت کرتے ہیں 'عَبُ اللّهِ بُنِ سَلَمةَ، قَالَ:قَالَ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ : یَا مَعُشَرَ الْعَرَبِ کَیُفَ تَصُنَعُونَ بِشَلَاثٍ؟ دُنیا تَقُطعُ أَعُنَاقَکُمُ، وَزَلَّةِ عَالِمٍ وَجِدَالِ مُنَافِقٍ بِالْقُرُآنِ، فَسَكَتُوا فَقَالَ:أَمَّا الْعَالِمُ فَإِنِ الْمُتَدَى فَلَا تُقَلِّدُوهُ بِنَى اللهُ عُونَ الْمُؤُمِنَ يُفُتَّنَ ثُمَّ يَتُوبُ، وَأَمَّا الْقُرُآنُ فَلَهُ مَنَارٌ کَمَنَارِ الطَّرِيقِ لَا دِينَکُمُ، وَإِنِ افْتُتِنَ فَلَا تَشُطعُوا مِنْهُ فَلَا تَسُأَلُوا عَنْهُ، وَمَا شَكَكُتُمُ فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ، وَأَمَّا اللَّهُ اللهِ مَنَارٌ کَمَنَارِ الطَّرِيقِ لَا يَحُنَى عَلَى أَحَدٍ، فَمَا عَرَفُتُمُ مِنْهُ فَلَا تَسُأَلُوا عَنْهُ، وَمَا شَكَكُتُمُ فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ، وَأَمَّا اللَّهُ اللهُ الْغِنَى يَحْدُفَى عَلَى أَحَدٍ، فَمَا عَرَفُتُهُ مِنْهُ فَلَا تَسُأَلُوا عَنْهُ، وَمَا شَكَكُتُمُ فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ، وَأَمَّا اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ الْغِنَى فَيَ اللهُ الْغِنَى فَي عَلَى أَحَدٍ، فَمَا عَرَفُتُهُ مِنْهُ فَلَا تَسُأَلُوا عَنْهُ، وَمَا شَكَكُتُمُ فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ، وَأَمَّا اللَّهُ الْغِنَى اللهُ الْغِنَى عَنِي فَقَدُ أَفْلَحَ ، وَمَنُ لَا فَلَيْسَ بِنَافِعَتِهِ دُنْهَاهُ "تَرْجَمَهِ وَلَ عَبِاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ مَعْ فَلَا عَلَى عَنْ مَعْ فَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الْمَالِقُلُومُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَنْ مَعْ فَلَا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فرمایا: عالم پس اگروہ ہدایت یافتہ ہوتو تم اپنے دین کے معاملات میں اس کی تقلید نہ کرواورا گروہ فتنہ میں ہوتو تم اس سے اپنا تعلق ختم نہ کرو۔ پس بے شک مومن فتنہ میں مبتلا ہوتا ہے پھرتو بہ کرلیتا ہے۔ اور قرآن تو یہ (ہدایت کی ) روشنی کا ذریعہ ہے جیسے راستہ کے لیے منارہ ہوتا ہے کہ وہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہے ، پس اس میں سے جوتم پہچان لودہ کسی سے نہ پوچھواور جس میں تہمیں شک ہو اس کواپنے عالم کے سپر دکر دو۔ اور دنیا تو جس کے دل میں اللہ تعالی نے اس سے غنا ڈال دیا تو وہ کا میاب ہو گیا اور جو ایسا نہیں ہے تو وہ اپنی دنیا سے نوع نہیں اٹھا سکتا۔ (جانبے بیان العلم وفضلہ ، جلد 2، صفحہ 982 دار این الجوزی ، المملکة العربية السعودية)

یہاں بھی اس عالم کی تقلید سے منع کیا جو تھے نہ ہویا ایمان میں عالم کی تقلید کرنامنع ہے۔ کیونکہ خود ہی حضرت معاذین جبل رضی اللّہ تعالیٰ عنہ نے آگے بتادیا کہ قرآن میں جس مسکلہ کے متعلق پبتہ نہ ہووہ عالم سے پوچھ لو۔لہذا وہابی کی نفی تقلید پریہ دلیل بھی باطل ہے۔

وہابی مولوی نے جو کہا:'' تقلیدالیں بدبخت مؤنث ہے جو ہروقت شرکوجنم دیتی رہتی ہے شرک و کفر بدعت وضلالت، انکار حدیث صحابہ کرام اورائمہ محدثین کی گستا خیاں اس کی پیداوار ہیں۔''یہ بالکل غلط وباطل ہے تقلید تو ان جرائم سے روکتی ہے اور غیر مقلد ہونا ان کوفروغ دیتا ہے آج بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیس قادیانی، نیچری،منکرین حدیث پہلے غیر مقلد وہا بی ہوئے اس کے بعد کفر میں جایڑے۔

# (دوسراحربه) فقد فی کی عبارتول میں تحریف کر کے غلط پیرائے میں پیش کرنا

تقلید کے ساتھ ساتھ وہا ہیوں نے فقہ فنی کو حقیر ثابت کرتے ہوئے کتب فقہ کی عبارتوں میں بھی تحریفات کی ہیں۔ وہا بی مولوی جونا گڑھی کہتا ہے:''اغلاط ہدایہ یعنی درایت محمدی جس کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ ہدایہ و فقہ کی کتابوں کی احادیث نا قابل اعتبار ہیں۔''

یهان فقه حنی میں موجود احادیث کونا قابل اعتبار کهدویا تا که فقه حنی کا کمتر ثابت کیاجائے۔ مزید جونا گڑھی فقه حنی کے حوالے سے لکھتے ہیں: "تعلم الفقه افضل من تعلم باقی القران" یعنی کچھ آن پڑھ لیا ہوتواں شخص کو باقی قرآن سکھنے سے بھی افضل فقہ کا سکھنے میں اس سے آگے چل کر (احناف) کھتے ہیں "حمیع الفقه لا بد منه "یعنی قرآن حدیث کاکل کا جاننا ضروری نہیں ۔ لیکن فقہ کا کل جاننا نہایت ضروری ہے۔ اس کتاب کی شرح ردا کھتار کے اسی صفحہ میں لکھتے ہیں "تعلم بعض القرآن وو حد فراغا فالا فضل الاشتغال بالففقه" یعنی ایک شخص نے تھوڑ اسا قرآن سکھ لیا۔ ابا گراسے فرصت ہوتو

ولائلِ احناف

افضل میہ ہے کہ وہ وقت فقہ سیجنے میں خرج کرے۔افضل یہی ہے۔ایٹ خفی دوستو! خداراغور کرو۔ بیکیاا ندھیر ہور ہا ہے کہ سارے قرآن کاعلم ضروری نہیں لیکن ساری فقہ کاعلم اشد ضروری ہے۔ایک شخص رات بھر تہجد پڑھے اور دوسر اشخص فقہ کی کتابوں پر خالی نظر ڈال جائے تو بیاس سے افضل ہو۔قرآن کی تلاوت سے فقہ کا پڑھنا افضل ہو۔ ناظرین اب تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس تنیسری چیز کی وقعت فقہ کے ماننے والوں کے دلوں میں قرآن حدیث سے زیادہ ہے یانہیں؟ اب بی بھی ظاہر ہے کہ جس کی تنیسری چیز کی وقعت زیادہ ہوگا۔اس کا وہ تا بع ہوگا۔اس کا مطبع ہوگا۔اس کا دلدادہ ہوگا۔اس کی ظاہر ہے کہ جس کی سے وہ الفت رہی نہ حدیث سے ۔قرآن کریم، بخاری، مسلم، تر مذی وغیرہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتابیں المجدیث سے وہ الفت رہی نہ حدیث سے ۔قرآن کریم، بخاری، مسلم، تر مذی وغیرہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتابیں المجدیث سے وہ الفت رہی نہ حدیث تیں اور ہدا ہے، شرح وقابی، کنز قدوری وغیرہ فقہ کی کتابیں ہیں احناف کے حصہ میں۔

(درایت محمدی، صفحه 12,13، کتبه محمدیه، سامپیوال)

وہابی مولوی کا یہ کلام بظاہر جتنا مسلمانوں کو فقہ سے بدظن کرنے کے لئے ہے حقیقۃ اتناہی وہابیوں کی فریب کاری کی عکاسی کرتا ہے۔ فقہ شریعت سے ہٹ کرکوئی چیز نہیں ہے بلکہ فقہ شریعت کے احکام کا نام ہے۔ البحر الرائق کے حاشیہ مخۃ الخالق میں ابن عابدین محمد اللہ علیہ فرماتے ہیں"المفقہ لُغَةً هُو میں ابن عابدین محمد اللہ علیہ فرماتے ہیں"المفقہ لُغَةً هُو الله فَا الله علیہ فرماتے ہیں "المفقہ لُغَةً هُو الله فَا الله علیہ مُرما میں اللہ معنی اللہ میں اللہ میں

(البعر الرائق شرح كنز الدقائق وبالحاشية منعة الخالق لابن عابدين، مقدمة الكتاب، جلد 1، صفحه 2، دار الكتاب الإسلامي)
او پر جوكتب فقه كے حوالے ديئے ہيں، ان كا مطلب بيہ ہے كه وضوء شسل، نماز، روز و جيسے فرائض كے احكام جاننا بھى مسلمان پر فرض ہے۔ جب ايك خض كوقر آن كى قراء ت صحيح كرنا آگئ تو اب اسے چاہئے كه اپنے ديگر فرائض احكام سيكھ ايك بندے كو وضوء شسل كا طريقه پية نہيں، جب اس كا وضوء شسل ہى ٹھيك نہيں اس كا قرآن پڑھنا، چھونا كيسے جائز ہوسكتا ہے؟ و ما بى مولوى نے ردا كمتاركا پوراحواله قل نہيں كيا پوراحواله يول ہے 'تَعَلَّم بَعُضَ الْقُرُآنِ وَ وَجَدَ فَرَاغًا، فَالْأَفُضَلُ الإشتِغَالُ بِالْفِقَهِ ؛ لِللَّنَ حِفْظَ الْقُرُآنِ فَرُضُ كِفَايَةٍ، وَ تَعَلَّمُ مَا لَا بُدَّ مِنُ الْفِقَهِ فَرُضُ عَيُنٍ '' تَرجمہ: بعض قرآن سيكھ ليا تواگر فارغ ہے تو افضل بيہ ہے كہ فقہ ميں مشغول ہواس لئے كہ حفظ قرآن فرض كفاية ہے اور فقہ كے ضرورى احكام سيكھنا فرض ہے۔ بیہ ہوں کے کہ فقہ ميں مشغول ہواس لئے كہ حفظ قرآن فرض كفاية ہے اور فقہ كے ضرورى احكام سيكھنا فرض ہے۔

(ردالمحتار سقدمه، جلد 1، صفحه 39، دارالفكر، بيروت)

و ما بي علامه ابن جوزي رحمة الله عليه كوبهت مانة اور كشف المشكل من حديث الحيحسين ميں جمال الدين ابوالفرج

عبدالرحن بن على بن محمد الجوزي (المتوفى 597 هـ) رحمة الله عليه احناف كم مؤقف كي تائيد كرت موع فرمات بين "فَإن قيل: فأيما أفضل:تعلم الُقُرُآن أَو تعلم الُفِقُه؟فَالُجَوَاب:أَن تعلم اللَّازِم مِنُهُمَا فرض على الْأَعُيَان، وَتعلم جَمِيعهَا فرض على الْكِفَايَة، فَإِذا قَامَ بِهِ قوم سقط الْفَرُض عَن البَاقِينَ، فقد استويا فِي الْفَريضَة فِي الْحَالَتين. فَإذا فَرضنا الْكَلام فِي التزيد مِنْهُمَا على قدر الُوَاجِب فِي حق الْأَعُيَان، فالتشاغل بالفقه أفضل، وَذَاكَ رَاجع إِلَى حَاجَة الْإِنْسَان، لَا أَن الُفِقُه أفضل من الْقُرُآن، وَإِنَّمَا كَانَ الأقرأ فِي زمَان رَسُول الله هُوَ الأفقه، فَلذَلِك قدم الْقَاريء فِي الصَّلاة "ترجمه: الركها جائے كة عليم قرآن افضل بے ياتعليم فقه افضل بي؟ توجواب بيه بے كقرآن وفقه ميں جو چيز سيكھنا فرض ہے وہ فرض عین ہےاوران کا تمام سیھنا فرض کفایہ ہے۔ ( فرض کفایہ )جب بعض لوگوں نے بوراسکھ لیا تو بقیہ پرسکھنا ساقط ہو گیا۔ تو فریضہ کے لحاظ سے دونوں حالتیں برابر ہیں۔ جب ہم واجب سے زائدعلم سکھنے پر کلام کریں تو فقہ میں مشغول ہوناافضل ہےاور بیراجع ہےانسان کی حاجت کی طرف نہ بیر کہ فقہ آن سے افضل ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں جو سب سے بڑا قاری ہوتا تھاوہی سب سے بڑا فقیہ ہوتا تھا،اسلئے امامت میں قاری کومقدم کیا گیا۔

(كشف المشكل من حديث الصحيحين، جلد1، صفحه 170، دار الوطن ، الرياض)

لہٰذافقہ قر آن وحدیث کےعلاوہ کوئی چیزنہیں بلکہ قر آن وحدیث میں جونماز،روزہ، حج،ز کوہ، تجارت وغیرہ کےمسائل ذکر کئے ہیںان مسائل کو بچھنے کا نام ہے۔

ایک اور وہابی مولوی کی بھراس ملاحظہ ہو چنانچہ ابوالا قبال وہابی کہتا ہے:''حنفیوں پررسول اللہ کی لعنت: حدیث میں ے ' عن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم المحلل والمحلل له " يعني *رسول الله* صلی اللّٰہ علیہ وآ لہ وسلم نے لعنت فر مائی اس پر جوحلالہ کرےاوراس پر بھی جس کے لئے حلالہ کیا جائے۔ تین طلا قیس جسعورت کو دیدی جائیں پھراس سے دوسرااس لئے اوراس شرط پر نکاح کرے کہ دخول کرتے ہی طلاق دیدے گا، تا کہ تین طلاقیں دینے والےشوہر کے لئے بیرحلال ہوجائے۔اسے حلالہ کہتے ہیں۔ بیغل باعث لعنت ہےاوراس کے کرنے اور کرانے والے دونوں یراللّٰد کے رسول کی لعنت ہے۔لیکن حنفی مذہب کہتا ہے کہالیا کرنے سے بیعورت اس مرد کے لئے حلال ہوجائے گی چنانچہ حنفيوں كى قرآن سے زيادہ معتبر كتاب مداييه جلداول كى كتاب الطلاق فصل في مأتحل الخ ميں ہے ' فيان طلقها بعد و طيها حلت للاول " یعنی حلاله کرنے والے نے اسے طلاق دیدی بعد مجامعت کرنے کو پہلے خاوند کے لئے حلال ہوگئی۔اسی لئے

حنفی مذہب میں کرا یہ کا سانڈ لے کراس کے ساتھ اپنی ہوی کوسلاتے ہیں اور ایک رات مزیراڑ نے کے بعد وہ طلاق دیں جو تیا PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

دلائل احناف

(مذہب احناف کا دین اسلام سے اختلاف،صفحہ 99،ادار ہ مطبوعات سلفیه،راولپنڈی)

. پ

وہابی مولوی کی بے وقونی دیکھیں کہ اس کے نزدیک تین طلاقوں کے بعد بھی عورت شوہر کی بیوی باقی رہتی ہے۔ بیصر تک قرآن وحدیث کی مخالفت نہیں تو اور کیا ہے؟ وہا بی مولوی صاحب! تین طلاقوں کے بعد بھی آپ کی شریعت میں وہ پہلے شوہر کے نکاح میں رہتی ہے، جبکہ قرآن وحدیث کی روسے وہ شوہر پر حرام ہوجاتی ہے، اب دوسرے سے نکاح کرنے پر وہ پہلے کی بیوی نہیں ہوتی ، کچھ خدا کا خوف کریں خودلوگوں کوحرام پرلگاتے ہوا ورطعن اہل سنت حنفیوں پر کرتے ہو۔

یہاں وہابی مولوی نے لاکھوں کروڑوں حفیوں پرمعاذ اللہ لعنت بھیجی اور بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حلالہ کی شرط پر نکاح حفیوں کے نزد یک حلالہ کی شرط پر نکاح مکروہ تح بھی ناجا ئز پر نکاح حفیوں کے نزد یک حلالہ کی شرط پر نکاح مکروہ تح بھی ناجا ئز وگناہ ہے اور وجہ یہی حدیث ہے چنا نچہ در مختار علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں" (وَ کُورِهَ) التَّزَوُّ جُولِكَ انِي (تَحُورِيمًا) لِحَدِيثِ لَعُنِ اللهُ حَلِّلِ وَ اللهُ حَلَّلِ لَهُ (بِشَرُطِ التَّحُلِيلِ) كَتَزَوَّ جُدُكِ عَلَى أَنْ أُحلِّلُكِ" ترجمہ: حلالہ کی شرط پر جو سے نکاح کرتا ہوں کہ مجھے طلاق دے کر حلال کر دوں گا مکروہ تح ہی ہے کہ حدیث پاک میں حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت کی گئی ہے۔

(درمختارمع ردالمحتار، كتاب الطلاق،باب الرجعة، جلد3،صفحه414،دارالفكر،بيروت)

احناف کامؤقف مہے کہ اگر کسی نے حلالہ کی شرط پر نکاح کرلیا تواگر چہاس نے ایک لعنتی کام کیالیکن نکاح ہوجائے گا۔ یعنی ہم فقط نکاح کے ہونے کوجائز کہتے ہیں حلالہ کی شرط پر کئے گئے نکاح کوجائز نہیں کہتے۔ حلالہ کی شرط پر کیا گیا نکاح اس وجہ سے جائز ہوجائے گا کہ نکاح کسی باطل شرط کے سبب باطل نہیں ہوتا۔

# (تیسراحربه) فقد فی کے دلائل کونظرانداز کرنااورایے مطلب کی دلیل کو حرف آخر سمجھنا

وہا پیوں نے لوگوں کو بیدھو کہ دیا کہ ہم اہل حدیث ہیں ہر کام حدیث کے مطابق کرتے ہیں اور بینام انہوں نے ماضی میں اہل سنت کے ایک گروہ جومحدثین تھے ان کا چرایا تھا جس پر تفصیلی کلام فقیر نے اپنی کتاب'' دین کس نے بگاڑا؟'' میں کیا ہے۔ جبکہ وہا بی ہر گز اہل حدیث نہیں بلکہ بیضدی اور منفر دیسند ہیں۔ اپنے مرضی کا ایسامؤقف اپنا کیں گے جواحناف کے مخالف اور چھر زبردسی اسے شریعت کے مطابق اور احناف کو شریعت کے مخالف ثابت کرتے ہیں۔ اپنے مؤقف پر کوئی حدیث پیش کر کے احناف پر چڑھائی کردیتے ہیں کہ دیکھوخنی اس حدیث کوچھوڑ کر اپنے امام کی مانتے ہیں جبکہ خنی بھی دوسری حدیث پر عمل

پیرا ہوتے ہیں لیکن وہابی فقط مطلب کی حدیث پیش کرتے ہیں۔جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ حضور علیہ السلام نے ایک عمل کی طریقے سے کیااورا کیہ مسئلہ پرمتفرق احادیث ہوتی ہیں۔اب چاروں ائمہ نے اپنی اپنی تحقیق کے مطابق احادیث کی روشنی میں ثابت کیا کہ بیغ لسنت ہے اور بیحدیث صحیح ہے اس کے مقابل فلاں ضعیف ہے وغیرہ۔ان ائمہ کا بیا ختلاف فروعی ہے اعتقادی خہیں کہ جس کے سبب کسی کو گمراہ ومشرک گھہرایا جائے یاطعن وشنیج کی جائے ۔خودبعض وہابی مولویوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے چنانچہ وہابی مولوی ارشاد الحق اثری اپنی کتاب 'اسباب اختلاف الفقہاء'' میں لکھتا ہے:''اختلاف مسائل کی نوعیت:مولانا قاسی رقمطراز ہیں:۔''اختلاف کی نوعیت زیادہ ترافضل غیرافضل رائے مرجوع کی ہے۔جواز وعدم جواز کا اختلاف شاذ ونادر ہے۔اس طرح کے اختلافی مسائل میں زیادہ ترصورت حال ہے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآ اسلم سے دونوں طرح کے مثاذ ونادر ہے۔اس طرح کے اختلافی مسائل میں زیادہ ترصورت حال ہے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآ اسلم سے دونوں طرح کے مثان کہتے ہیں۔'' بینات، صفحہ 29 ہثارہ نمبر 4 جلد 52۔

بلاشبہ و مسائل جن میں اختلاف تنوع ہے مثلا ادعیہ، استفتاح، دعائے تشہد، عدد کلمات اذان و تکبیر، بہم اللہ جہرا یا آ ہستہ، رکعات و تر وغیرہ جیسے مسائل میں جس پر عمل کیا جائے جائز ہے۔ دل جس پر مطمئن واور دلائل کی بنا پر جسے رانج سمجھا جائے اس پر عمل کرلیا جائے ۔ فقہاء کرام کا بہی طرز عمل رامل کیا جائے ہے۔ '(اسباب اختلاف الفقہاء ،صفحہ 18، ادارۃ العلوم الاثریة، فیصل آباد) و بابی مولوی محمد بن صالح تشمین کہتا ہے: '' کتاب اللہ اور سنت رسول پر اتفاق نہ ہو سکے تو ہم اس اختلاف پر غور کریں گے کہ آیا یہ اختلاف اس فتما فی سن انسان معذور سمجھا جاتا ہے، تو اس صورت میں اس اختلاف کو انداز کو اختلاف کو اختلاف کو انداز کو انداز کو اختلاف کو اختلاف کو انداز کو

(يه اختلاف كب تك، صفحه 21، الهلال ايجو كيشنل سوسائشي ،بهار)

لیکن وہابیوں نے بیطریقہ اپنایا کہ اپنے مطلب کی کوئی حدیث لے لی اور اس کے مدمقابل حدیث جسے امام ابوحنفیہ نے لے کرفتو کی دیا تو اس حدیث کا تذکرہ نہیں کیا اور لوگوں کو بیظا ہر کروایا کہ دیکھو ہم اہل حدیث احادیث پرعمل کرتے ہیں اور حنفی حدیث چھوڑ کر امام ابوحنیفہ کے فتوی پرعمل کرتے ہیں ۔اس طرح وہابی کئی سالوں سے مسلمانوں کو تقلید کی وجہ سے گمراہ ومشرک ٹھہرار ہے ہیں۔ ہر دوسرے تیسرے وہابی مولوی کی کتاب تقلید کے خلاف ہے یا امام ابوحنیفہ کے خلاف ہے یا حنفی فقہ کے خلاف ہے یا حنفی فقہ کے خلاف ہے الخرض اس حربے کو استعال کر کے وہابی مسلمانوں کو وہابی غیر مقلد بنانے کی بھر پورکوشش کرتے ہیں۔ وہابی مولوی عصمت اللہ ناقب کے اختلاف کے اختلاف کو اس انداز کے محمت اللہ ناقب کے اختلاف کو اس انداز کے کا محمت اللہ ناقب کے اختلاف کو اس انداز کے کا محمت اللہ ناقب کو اس انداز کی کتاب نے کی کا محمت اللہ ناقب کے اختلاف کو اس انداز کی کتاب نے کی کھر کو اس انداز کی کتاب نے کی کتاب نے کی کتاب نے کی کتاب نے کی کتاب کو اس کا خلاف کو اس انداز کی کتاب نے کہ کتاب کو کتاب کو کتاب کے اختلاف کو اس انداز کی کتاب نے کہ کتاب کو کتاب کے کتاب کو کتاب کے کتاب کو کتاب کو کتاب کے کتاب کو کتاب کو کتاب کو کتاب کے کتاب کو کتاب کے کتاب کو کتاب کو کتاب کے کتاب کو کتاب کو

میں ذکر کیا کہ پڑھنے والے فقہ حنی کو یہ کہہ کرترک کردیں کہ اس میں بہت اختلاف ہے۔ اس کتاب کی تقریظ میں اللہ بخش ماتانی
کہتا ہے: ' غیر متعصب حنی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اہل حدیث بننے پر مجبور ہوجاء کا (ان شاء اللہ) قرآن وحدیث کے
ہوتے ہوئے فقہ حنی پڑمل کرنا سخت ترین ظلم ہے اور راہ ہدایت سے انخراف ہے۔ اللہ تعالی سب احناف کو ہدایت وے۔
﴿ اَطِیْعُو اللّٰه وَ اَطِیْعُو الْوَسُولُ ﴾ کے قرآنی حکم کے ہوتے ہوئے کیا فقہ حنی پڑمل کرنا قرآن وسنت سے انخراف نہیں ہوگا؟

﴿ اَطِیْعُو اللّٰه وَ اَطِیْعُو الْوَسُولُ ﴾ کے قرآنی حکم کے ہوتے ہوئے کیا فقہ حنی پڑمل کرنا قرآن وسنت سے انخراف نہیں ہوگا؟

﴿ اَطِیْعُو اللّٰه وَ اَطِیْعُو الْوَسُولُ ﴾ کے قرآنی حکم کے ہوتے ہوئے کیا فقہ حنی پڑمل کرنا قرآن وسنت سے انخراف نہیں ہوگا؟

یہاں فقہ حنفی پرعمل کرناظلم وہ گمراہی کہد میا گیا اور لاکھوں کڑوڑوں حنفی ، شافعی ، مالکی جنبلی مسلمان گمراہ ہوگئے ، یہ چند وہانی صحیح مومن رہ گئے ۔

## (چوتفاحربه) علم حديث كي آرمين ومابيت كوفروغ دينا

وہابیوں نے علم حدیث کی آڑ میں اہل سنت و حفیوں پر نہ صرف طعن شنج کی بلکہ تحریفات کا سہارا لے کر بات کا ہنگر بنا
کر مسلمانوں کو ان سے بدطن کر کے وہابیت چکانے کی بھی کوشش کی ہے۔ ہنوں والی آیات واحادیث کو اولیاء کرام پر منطبق
کر دیا۔ جن احادیث سے عقائد اہل سنت صحیح ثابت ہورہ ہوتے ہیں، ان احادیث کو زبر دستی ضعیف و موضوع کھہرا دیایا اس
حدیث ہی کو کتاب سے نکال دیایا الفاظوں میں تبدیلی کر دی، حدیث پاک میں لفظ' یا محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم' موجودتھا، وہابی
منتبوں نے لفظ' یا' کو غائب کر دیا تا کہ وہابی عقیدے کا بطلان ثابت نہ ہوجائے کیونکہ وہابیوں میں ' یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم' کہنا شرک ہے۔

وہابیوں نے خودساخۃ قانون بناکراپے مطلب کی ضعیف حدیثوں کو تھے تابت کرنے کی کوشش کی اوراہل سنت کے عقائد وفقہ خفی پر ہبنی تھے احادیث کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی جس کا آگے ثبوت پیش کیا جائے گا۔ وہی راوی وہابیوں کے مطلب کی حدیث میں صحیح ہوجا تا ہے اور جب احناف کے مؤقف پر موجود حدیث میں وہ راوی آتا ہے تو ضعیف ہوجا تا ہے۔ پھر کئی نئے مولوی علوم حدیث کے گئ اصولوں سے اختلاف کرتے ہیں جیسا کہ وہابی مولوی زبیر علی زئی کی عادت ہے۔ پھر کئی نئے مولوی علوم حدیث پر عمل زئی کی عادت ہے۔ ایک مثال پیش کی جاتی ہے کہ جمہور محدثین کے نزدیک فضائلِ اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل جائز ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی نے تین شرطیں لگائیں اور وہابیوں نے ایک مزید شرط خودسے لگادی کہ'' وہ فعل لوگوں میں مشہور نہ ہو''چنانچہ المقتر ح فی اجوبۃ بعض اسکلۃ المصللح میں وہابی مولوی ابوعبدالرحمٰ مقبل بن ہادی (التوفی 1422ھ) کہتا ہے "قدیہ قول قائل: إن من أهل

العلم من أجاز أن يحدث بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال !نعم، أجازه عبد الرحمن بن مهدى، والإمام أحمد، والإمام البيهقي\_\_\_

ومن أجاز التحديث بالحديث الضعيف ,فإنما يجيزه بثلاثة شروط:

الشرط الأول:أن لا يشتد ضعفه.

الشرط الثاني:أن يكون مندرجًا تحت أصل من الأصول.

الشرط الشالث:أن لا یشتهر العمل به، وأن لا یعتقد ثبوته" ترجمه: کهنے والا کے گا کہ اہل علم حضرات نے اجازت دی ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بیان کی جائے۔ ہاں عبدالرحمٰن بن مهدی، امام احمد اور امام بیہ بی رحمہم اللہ نے اجازت دی ہے۔ جنہوں نے ضعیف حدیث بیان کرنے کی اجازت انہوں نے تین شرطوں کے ساتھ اجازت دی:

- (1) كېلىشرط:وەشدىدىضعىف حدىث نەھو-
- (2) دوسری شرط: وه ضعیف حدیث اصول میں سے کسی اصل کے تحت ہو۔
- (3) تیسری شرط: اس ضعیف حدیث یو ملمشهورنه بواوراس کے ثبوت کا عقادنه بو

(المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح ،صفحه17، دَارُ الآثَار للنشر وَالتوزيع، صَنعاء،اليمن)

تیسری شرط کا پہلا جملہ چودہ سوسال سے سی محدث سے ثابت نہیں تھالیکن وہا بیوں نے اپنے خودسا ختہ قوانین میں بیہ قانون خود سے بنالیا تا کہ اہل سنت کے بعض معاملات جیسے شب براء ت ، شب معراج وغیرہ کو ناجائز ثابت کیا جائے کہ بیہ احادیث ضعیف ہیں اور بیا فعال اہل سنت میں رائج ہیں۔

ایک دوسراو مابی مولوی شخ احسان بن محمد العتیمی کهتا ہے:''ضعیف حدیث سے استحباب ثابت نہیں ہوتا۔''

(100 مشمور ضعيف احاديث، صفحه 32، فقه الحديث پبلي كيشنز)

جبكه محدثین اس پر شفق بین فضائل میں ضعیف حدیث پر عمل جائز و مستحب ہے چنانچہ الاذ كار المنتخب من كلام سیر الا برارصلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں شخ الاسلام ابوز كريا مجى الدين يحيى بن شرف النووى (المتوفى 676ه مرحمۃ اللہ علیہ فرماتے بین "قال العلماء من المحدّثین والفقهاء وغیرهم: یجوز و یُستحبّ العمل فی الفضائل والترغیب والترهیب بالحدیث الضعیف ما لم یکن موضوعاً "ترجمہ: محدثین وفقها وغیر جم علمانے فرمایا كه فضائل اور نیک بات كی ترغیب اور بركی بات سے خوف دلانے میں حدیث ضعیف یومل جائز و مستحب ہے جبکہ حدیث موضوع نہ ہو۔

(كتاب الاذكار المنتخب من كلام سيد الابرار صلى الله تعالى عليه سلم، فصل قال العلماء من المحدثين ،صفحه، دارالفكر،بيروت)

پھروہایی مذہب میں تعظیم نام کی کوئی چیزنہیں بلکہ شرک کامترادف نام تعظیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں تعظیم کی بات آئے گی وہاں وہابیوں کی عقل کام کرنا حچھوڑ جائے گی اور پھروہابی اپنی تمام تر توانائی اس پرلگا ئیں گے کہاہے شرک ثابت کیا جائے اور ا گرکوئی حدیث اس پر ہے تواسے ضعیف وموضوع قرار دے دیا جائے۔اس پرویسے تو کثیر مثالیں ہیں فقط ایک مثال پیش کی جاتی ہے جسے پڑھ کریقیناً قاری ہنس پڑیں گے۔مثال یہ ہے کہ سی کی تعظیم میں کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ کسی معزز دینی یا والد کا ہاتھ چومنا بھی جائز ہے۔جامع ترمذی میں محمد بن عیسی بن سؤرۃ الترمذی ابوعیسی (المتوفی 279ھ) رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ين "حَدَّتَنَا مَحُمُودُ بُنُ غَيُلانَ قَالَ: حَدَّنَا أَبُو دَاوُدَ، وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، وَأَبُو الوَلِيدِ، وَاللَّفُظُ لَفُظُ يَزِيدَ وَالمَعْنَى وَاحِدُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِوبُنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ عَسَّالٍ، أَنَّ يَهُودِيَّيُنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ:اذْهَبُ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ نَسُأَلُهُ، فَقَالَ: لَا تَقُلُ لَهُ نَبِيٌّ فَإِنَّهُ إِنْ سَمِعَهَا تَقُولُ نَبِيٌّ كَانَتُ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعُيُنٍ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَاهُ عَنُ قَولِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ﴿ وَلَقَدُ اتَّيْنَا مُوسَى تِسْعَ اينتٍ بَيِّنتٍ ﴾ فقالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُشُركُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَزُنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَلَا تَسُرقُوا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَلَا تَسُرقُوا، وَلَا تَسُحَرُوا، وَلا تَـمُشُـوا بِبَرِيءٍ إِلَى سُلُطَان فَيَقُتُلَهُ، وَلا تَأْكُلُوا الرِّبَا، وَلا تَقُذِفُوا مُحُصَنَةً، وَلا تَفِرُّوا مِنَ الزَّحُفِ، شَكَّ شُعْبَةُ، وَعَلَيُكُمُ اليَهُ ودَ خَاصَّةً أَلَّا تَعْتَدُوا فِي السَّبُتِ فَقَبَّلا يَدَيُهِ وَرِجُلَيُهِ وَقَالَا:نَشُهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ، قَالَ:فَمَا يَـمُـنَـعُكُمَا أَنُ تُسُلِمَا؟ قَالَا:إِنَّ دَاوُدَ دَعَا اللَّهَ، أَنْ لَا يَزَالَ فِي ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ، وَإِنَّا نَحَافُ إِنْ أَسُلَمُنَا أَنْ تَقْتُلَنَا اليَّهُودُ:هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ "ترجمه: حضرت صفوان بن عسال فرماتے ہیں کہ یہود یوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ چلو اس نبی کے پاس چلتے ہیں اور کچھ یو چھتے ہیں۔ دوسرا کہنے لگا کہ انہیں نبی مت کہواگر انہوں نے سن لیا تو خوشی سے انکی جار آ تکھیں ہوجائیں گی۔ پھروہ دونوں آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس آیت کی تفسیر پوچھی ﴿ وَ لَقَدُ التَّيْنَا مُوْسِلَى تِسْعَ ایتِ بَیّنتِ ﴾ (اور بیشک ہم نے مولی کونوروشن شانیاں دیں۔) آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا وہ یہ ہیں (1) الله کے ساتھ کسی کوشریک مت تھہراؤ (2) زنامت کرو (3) چوری مت کرو (4) جادومت کرو (5) کسی بے گناہ کو حاکم کے پاس نہ لے جاؤ کہ وہ اسے قبل کرے(6) سودخوری نہ کرو(7) کسی یا کبازعورت پرزنا کی تہمت نہ لگاؤ(8) دشمنوں سے مقابلے کے وقت راہِ فرار اختیار نہ کرو۔اور شعبہ کوشک ہے کہ نویں بات بیٹھی کہ یہودیوں کے لئے خاص تھم یہی کہ ہفتے کے دن زیادتی نہ کریں۔ چنانچہوہ دونوں نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ یاؤں جو منے لگےاور کہنے لگے کہ ہم گواہی د ersion www.paffactory.com

ہیں۔آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ پھرکس چیز نے تہ ہیں مسلمان ہونے سے روکا ہے۔انہوں نے جواب دیا کہ داؤ دعلیہ السلام نے دعا کی تھی کہ نبی ہمیشہ ان کی اولا دمیں سے ہو۔ہمیں خوف ہے کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو یہودی ہمیں قتل نہ کر دیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(سنن الترمذي، ابواب تفسير القرآن، باب: ومن سورة بني إسرائيل، جلدة، صفحه 157 دار الغرب الإسلامي، بيروت)

الاوب المفروميل محربن اسماعيل ابوعبد الله البخاري (المتوفى 256 هـ) رحمة الله عليه روايت كرتے بين "حَدَّنَا ابُنُ أَبِي مَرُيَمَ قَالَ: حَدَّثَنا عَطَّافُ بُنُ حَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ رَزِينٍ قَالَ: مَرُنَا بِالرَّبَذَةِ فَقِيلَ لَنَا: هَا هُنَا سَلَمَةُ بُنُ الْأَكُو عَ، فَأَتَيْنَاهُ فَسَلَّمُنَا عَلَيُهِ، فَأَخُرَجَ يَدَيُهِ فَقَالَ: بَايَعُتُ بِهَا تَيُنِ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَأَخُرَجَ كَفَّا لَهُ بُنُ الْآكُو عَ، فَأَتَيْنَاهُ فَسَلَّمُنَا عَلَيهِ، فَقَمُنَا إِلَيْهَا فَقَبَّلُنَاهَا (قال الشيخ الألباني): حسن "ترجمه: عبدالرحل بن رزين سے مروی ہے صححمة قَالَ بَعِيرٍ، فَقُمُنَا إِلَيْهَا فَقَبَّلُنَاهَا (قال الشيخ الألباني): حسن "ترجمه: عبدالرحل بن رزين سے مروی ہے کہ تم زیرہ کے مقام سے گزر ہے تو جمیں کہا گیا کہ یہال حضرت سلمہ بن اکوع رہے ہیں۔ ہم ان کے پاس حاضر ہوے اور ان کوسلام کیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ جو مثل اونٹ کی تھیل کے تھا، ان کے لئے نکالا تو عبدالرحل کہ جی کہ من کہ جم نے کھڑے ہوکراس کو حضرت سلمہ نے اپنا موٹا ہاتھ جو مثل اونٹ کی تھیل کے تھا، ان کے لئے نکالا تو عبدالرحل کہ جی کہ میں کہ ہم نے کھڑے ہوکراس کو جوم لیا۔ (وہابیوں کے امام) البانی نے کہا ہے حدیث ہے۔

(الأدب المفرد ، باب تقبيل اليد، صفحه 338، دار البشائر الإسلامية ، بيروت)

امام بخاری روایت کرتے ہیں "حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ قَال: حَدَّنَنَا ابُنُ عُیینَةَ، عَنِ ابُنِ جُدُعانَ، قَالَ ثَابِتٌ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم بِیَدِك؟ قَالَ: نَعَمُ، فَقَبَّلَهَا" ترجمہ: ابن جدعان نے حضرت انس رضی الله تعالی عند سے بو چھا کہ آپ کے ہاتھوں نے حضور نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوچھوا ہے؟ حضرت انس نے فرمایا: ہاں۔ تو ابن جدعان نے حضرت انس رضی الله تعالی عند کے ہاتھ کو چوا۔ (الأدب المفرد، باب تقبیل الید، صفحہ 338، دار البشائر الإسلامية، بیروت)

اسنن الكبرى للبيه في مين احمد بن الحسين بن على بن موسى ابو بكر البيه في 458 هـ) اورالاً مالى في آثار الصحابة للحافظ الصنعاني مين ابو بكر عبر الرزاق بن بهام بن نافع الحمير ى اليماني الصنعاني (المتوفى 211 هـ) تقدراويوں كوالے سے لكھتے بين "أَخْبَرْنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ يَحْيَى بُنِ عَبُدِ الدَّجَارِ الشُّكَّرِيُّ بِبَغُدَادَ، أنباً إِسُمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، لكح بَنُ أَخْبَرُنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ يَحْيَى بُنِ عَبُدِ الدَّجَارِ الشُّكَّرِيُّ بِبَغُدَادَ، أنباً إِسُمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَخْبَدُ الرَّزَاقِ، أنبا التَّورِيُّ، عَنُ زِيَادِ بُنِ فَيَّاضٍ، عَنُ تَمِيمِ بُنِ سَلَمَةَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَيَّا يَدَهُ ثُمَّ خَلَدُ النَّامَ السَّقَبَلَهُ أَبُهِ عُبُدَدَةً بُرُ الْحَجَّارِ وَلِهُ عَنْ زِيَادِ بُنِ فَيَّاضٍ، عَنُ تَمِيمِ بُنِ سَلَمَةَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ فَقَيَّا يَدَهُ ثُمَّ خَلَدُ النَّامُ السَّقُبَلَهُ أَبُهِ عُبُدَدَةً بُدُ اللَّهُ عَبُدَةً بُنُ اللهُ عَنْهُ فَقَيَّا يَدَهُ ثُو اللهُ عَنْهُ فَقَيًّا يَدَهُ ثُو خَلَدُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الشَّامَ اسْتَقْبَلُهُ أَبُهِ عُبُدَدَةً بُدُ اللهُ عَنْهُ فَقَيَّا يَدَهُ فَقَيًّا يَدَهُ لَا اللهُ عَنْهُ الشَّامَ اسْتَقْبَلُهُ أَبُهِ عُبُدَةً بُدُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَقَيَّا يَدَهُ لَا اللهُ عَنْهُ الشَّامَ السَقَامَ السَقَامَ السَلَهُ عَنْهُ الشَّامَ السَقَامَ السَقَامَ السَقَامَ المَّامِ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

الْیَابِ سُلَّةٌ " ترجمہ: حضرت تمیم بن سلمہ نے فر مایا جب حضرت عمر فاروق رضی اللّه تعالیٰ عنه ملک شام سے واپس آئے تو حضرت الوعبیدہ بن جراح رضی اللّه تعالیٰ عنه کا ہاتھ چو ما، پھر دونوں رونا شروع ہو گئے ۔ حضرت تمیم فر مایا کرتے تھے کہ ہاتھ چومناسنت ہے۔

(الأمالي في آثار الصحابة للحافظ الصنعاني، من أخلاق الأعاجم، صفحه 82، مكتبة القرآن، القاسرة)

ان کثیر متنداحادیث سے ثابت ہوا کہ کسی بزرگ ،استاد ، والدین وغیرہ کا کا تعظیما ہاتھ چومنا جائز اوراحادیث سے ثابت ہے۔ آئے اب شریعتِ وہابیہ کی طرف چلتے ہیں کہ وہ فعل جواحادیث سے ثابت ہے کوئی وہابی اسے جائز کہتا ہے کوئی ناجائز کہدر ہاہے۔ یعنی ان میں ابھی تک یہ ہی طنہیں ہوا کہ یفعل شرک ہے یا بدعت۔

فآوى إسلامية مين وما في مولوى عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى 1420 هـ) سے سوال ہوتا ہے "حکم تقبيل اليد و وضعها على الصدر بعد السلام: السوال: أرى بعض الناس بعد مصافحتهم يقبلون أيديهم أو يضعونها على صدورهم زيادة في التودد فهل ذلك جائز؟

الحواب :ليس لهذا العمل أصل فيما نعلم من الشريعة الإسلامية ولا يشرع تقبيل اليد أو وضعها على الصدر بعد المصافحة بل هو بدعة إذا اعتقد صاحبه التقرب به إلى الله سبحانه .الشيخ ابن باز" ترجمه: باته چومنا اورسلام كے بعد ہاتھ سينے پرر كھنے كاحم: سوال: بعدلوگوں كود يكھا گيا ہے كہ مصافحہ كے بعد ہاتھ چومتے ہيں يا محبت ميں ہاتھ كو سينے پرر كھتے ہيں، كيا بي جائز ہے؟

جواب: جوہم نے شریعت اسلامیہ کو جانا تو اس میں اس عمل کی کوئی اصل نہیں ہے۔ شرعا ہاتھ چومنا یا مصافحہ کے بعد ہاتھ سینے پررکھنا ثابت نہیں بلکہ یہ بدعت ہے جبکہ اس سے اللہ عز وجل کے تقرب کا اعتقاد ہو۔ شیخ ابن باز۔

(فتاوي إسلاميةلأصحاب الفضيلة العلماء،جلد4،صفحه408،دار الوطن ، الرياض)

يهال باتھ چومنے كونا جائز و برعت كها گيا جبكه ان كے اپنے ہى مولوى نے اس كى اجازت دى ہے چنا نچ تحفۃ الأحوذى بشرح جامع التر مذى ميں و بابى مولوى ابوالعلائم عبد الرحمٰ بن عبد الرحيم المبار كفورى (المتوفى 1353ھ) كہتا ہے "وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَقُبِيلِ الْيَدِ وَالرِّجُلِ قَالَ بن بَطَّالٍ اخْتَلَفُوا فِى تَقُبِيلِ الْيَدِ فَأَنْكَرَهُ مَالِكُ وَأَنْكَرَ مَا رُوِى فِيهِ وَأَجَازَهُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَقُبِيلِ الْيَدِ وَالرِّجُلِ قَالَ بن بَطَّالٍ اخْتَلَفُوا فِى تَقُبِيلِ الْيَدِ فَأَنْكَرَهُ مَالِكُ وَأَنْكَرَ مَا رُوِى فِيهِ وَأَجَازَهُ آخَدُونَ وَاحْتَجُوا بِما روى عن بن عُمَر أَنَّهُم لَمَّا رَجَعُوا مِنَ الْغَزُورِ ... فَقَبَّلُنَا يَدَهُ قَالَ وَقَبَّلَ أَبُو لُبَابَةَ وَكَعُبُ بُنُ مَالِكُ صَاحِبَهُ يَدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين تاب الله عليه ذَكَرَهُ الْأَبْهَرِيُّ وَقَبَّلَ أَبُو عُبَيْدَةَ يَدَعُمرَ حِينَ قَدِمَ وَمِن عَلَى مَالَكُ وَالْتَحَالُونِ اللهُ عليه وَاحْدَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَسَلَّمَ عَلِيهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيْهِ وَسَلَّى مَالِكُ مِن اللهُ عَلِيهِ وَمَعْدِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَلُولُونَ وَاحْدَالُولُهُ وَالْوَالِيْ عَلَيْكُ وَلَا لَكُونُ اللهُ عَلِيهِ وَالْعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَعُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَيْ وَلَيْلُوالْمِهُ وَلَا عَلَى وَقَبَّلُ أَلُونُونَ وَاحْدَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى وَقَالَ وَقَبَّلَ أَبُو لُهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَيْلُونُ وَلَهُ وَلَا لَوْقَالُ وَقَبَّلُ أَلُونُ وَلَا عَلَيْ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْكُونُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْمُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ عُمْدُونَ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَى وَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ وَلَا لَا عَلَيْكُونُ وَلَا لَا لَهُ عَلَا وَلَا لَاللهُ عَلَيْكُولُولُ وَلَا لَا لَا عَلَا

وَقَبَّلَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ يَدَ بن عباس حين أحذ بن عَبَّاسٍ بِرِ كَابِهِ قَالَ الْأَبْهَرِيُّ وَإِنَّمَا كَرِهَهَا مَالِكُ إِذَا كَانَتُ عَلَى وَجُهِ الْقُرُبَةِ إِلَى اللَّهِ لِدِينِهِ أَوْ لِعِلُمِهِ أَوْ لِشَرَفِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ جائز "ترجمة باتح وَجُهِ التَّعْظِيمِ وَالتَّكَبُّرِ وَأَمَّا إِذَا كَانَتُ عَلَى وَجُهِ الْقُرُبَةِ إِلَى اللَّهِ لِدِينِهِ أَوْ لِعِلُمِهِ أَوْ لِشَرَفِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ جائز "ترجمة باتح اور پاوَل چومنے كے جواز پرحديث دليل ہے۔ ابن بطال نے فرمايا كه باتھ چومنے ميں فقهاء نے اختلاف كيا توامام مالك نے باتھ چومنے كا انكاركيا اور جواس كے متعلق مروى ہے اس كا انكاركيا۔ مالكي متاخرين علاء نے اس كي اجازت دى اور انہوں نے دليل پکڑى جو حضرت ابن عمر وضي الله تعالى عنهما سے مروى ہے كہ جب مسلمان غزوہ سے واپس آئے تو ہم نے ان كا ہاتھ چوما۔ ابولبابہ اور كعب بن مالك دونوں نے نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم كا ہاتھ چوماجب الله عزوج ال نے ان كي تو بين ثابت اسے علامه انجرى نے ذكر كيا۔ ابوعبيدہ نے حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه كا ہاتھ چوماجب وہ تشریف لائے ، زير بن ثابت نے خصرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه كا ہاتھ چوماجب حضرت ابن عباس نے ان كي ركا ہوكي كي الله عنه كا ہاتھ يوماج واجہ کو منا ہوك كي فر بيات ميل كي قربت دين والم يا لك خود ديك بي جائز ہوكا ہو ما جائے ، اگر الله عز واجائے توامام مالك كن دوكيك بي جائز ہے۔

(تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، كتاب الاستئذان، باب ما جاء في قبلة اليد والرجل، جلد7، صفحه 437، دار الكتب العلمية، بيروت)

تنوں ائمہ کے نزدیک تعظیما ہاتھ چومنا جائز ہے امام مالک کے نزدیک تعظیما مکروہ ہے اور قربت دین یاعلم کی وجہ سے چومنا جائز ہے۔امام مالک نے جو تعظیما مکروہ فرمایا بیاس صورت میں ہے جب غیرعالم و پیریا عادل امام کے علاوہ تعظیما اس کے ہاتھ چومے جائیں یادنیاوی مفاد کے لئے ہاتھ چومے جائیں جیسا کہ خفی کتب وغیرہ میں صراحت ہے۔

ابن تیمیدکا مذہب ہے کہ مطلقا منع ہے اور وہا ہوں نے اس مسلم میں احادیث کو چھوڑ کر ابن تیمیدکی تقلید کی ہے۔ ایک طرف وہا ہوں نے اسے ناجائز و بدعت کہا تو دوسری طرف وہا ہی مولوی نے اسے شرک کا سبب کہا ہے چنانچہ مجموعة الرسائل والمسائل النجدیة میں نجدی مولو ہوں کا کہنا ہے" و أما السمداو مة علی ذلك و اعتقاده سنة؛ فلیس فی الأحادیث ما یدل علی ذلك، و نحن لم ننه الناس عن تقبیل الید علی الوجه الوارد فی الأحادیث، بل ننهاهم عن الواقع منهم علی علاف ذلك؛ فإنهم یقبلون أیدی السادة الذین یعتقدون فیهم السر، ویرجون منهم البر کة، ویجعلون التقبیل من باب الدل و الانحناء المنهی عنه، و صار ذریعة إلی الشرك بالله " ترجمہ: ہاتھ چو منے پرمداومت اور بیاعتقادر کھتا کہ بیاب الدل و الانحناء المنهی عنه، و صار ذریعة إلی الشرك بالله " ترجمہ: ہاتھ چو منے سے منع نہیں کریں کے بلکہ ہم سنت ہے تو احادیث اس پر دلالت نہیں کرتی ہیں۔ ہم لوگوں کو احادیث کی وجہ سے ہاتھ چو منے سے منع نہیں کریں کے بلکہ ہم لوگوں کو خوال کو احادیث الم المراب و المراب المراب

برکت کی امیدر کھتے ہیں۔ ہاتھ چو منے ذلت اور جھکنے کے باب میں ہے جس سے منع کیا گیا ہے تو ہاتھ چومنا شرک کا ذریعہ ہو گیا۔

(مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزء الرابع، القسم الثانی)، صفحہ 577ء دار العاصمة، الریاض، المملکة العربیة السعودیة)

واقعی عقل ہوتی تو وہابی نہ ہوتے! ایک طرف مانتے ہیں کہ بیاحادیث سے ثابت ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہاتھ چو منے میں جھکنا پڑے گا اسلے شرک کا ذریعہ ہے۔ بندہ پو جھے جن احادیث میں ہاتھ چومنا ثابت ہے وہ جھک کرہی چومیں ہوں گے بلکہ حضور علیہ السلام کے پاؤل چومنا بھی صحابہ سے ثابت ہے اور بدیہی بات ہے کہ بغیر جھکے پاؤل چومنا ناممکن ہے۔ یہ وہابیوں کی حدیث دانی کا حال ہے۔ اس پرامام غزالی کا وہ فر مان صادق آتا ہے جوانہوں نے ایک عارف کا نقل کیا ہے کہ بجبراور گمراہی جب ہوتو علم کچھ فائدہ نہیں دیتا چنا نچے احیاء العلوم میں ابو حامہ محمد بن مجمد الغزالی الطّوسی (المتوفی 505ھ) رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں" و قال آخر من کان فیہ حصلتان لم یفتح لہ بشیء من ھذا العلم بدعة أو کبر" ترجمہ: کسی نے فرمایا جس میں دوصلتیں ہوں گی اس براس علم کا فائدہ نہیں ہوگا وہ دوصلتیں گمراہی اور تکبر ہے۔

(إحياء علوم الدين، كتاب العلم، جلد1، صفحه 19، دار المعرفة ،بيروت)

علم حدیث ویسے ہی بہت بڑاعلم ہے کہ اس میں احادیث کی جائج پڑتال کی جاتی ہے۔ جب انسان کوئی بڑا کا م کرتا ہے تو بعض اوقات تکبر کا بھی شکار ہوجاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور کے بعض حضرات کو دیکھا کہ حدیث کا پچھلم حاص کر کے اجھے خاصے علاء پرطعن کرتے ہیں کہ فلال محدث نے اپنی کتب میں رطب ویا بس اکٹھا کیا ہوا، گئی حدیثیں ضعیف کھی ہیں وغیرہ ۔ جبکہ ضعیف حدیث کو ترغیب وتر ہیب میں لکھ دیا جاتا ہے یا حدیث ضعیف ہوتی ہے لیکن اس کے اور متابعات و شواہد ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اسے لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر وہائی وہ تو پہلے ہی تکبر کے مارے ہوتے ہیں کہ امام اعظم اور دیگرائمہ کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے بلکہ گئی بدزبان تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ امام اعظم کو احادیث کا کیا پیۃ ان کا سارا مذہب تو اٹھارہ احادیث پر بنی ہے۔ جب کسی کو وہائی کو اس علم کی پچھالف ب پیۃ چل جائے تو وہ جو قیا مت بھر پاکرتا ہے وہ اہل حضرات سے ختی میں اس راوی کو خود ضعیف کہہ کرتا ہے اگلی مطلب کی حدیث میں وہی راوی شیح ہوتا ہے۔ البانی کے اسی تھناد پر علما کے اہل سنت میں اس راوی کو خود ضعیف کہہ کرتا ہے اگلی مطلب کی حدیث میں وہی راوی شیح ہوتا ہے۔ البانی کے اسی تھناد پر علما کے اہل سنت نے گئی کتب کبھی ہیں۔ اسی طرح زبیر علی زئی ہے جس میں کئیر تضادات پائے جاتے ہیں۔

ولائلِ احناف (56) مقدمه

### موضوع اختیار کرنے کا سبب

آج ہرتیسرا چوتھا وہا بی مولوی تقلید پر کتاب لکھتا ہے اور بیٹا بت کرنے کی مذموم کوشش کرتا ہے کہ حنی قرآن وحدیث کی خہیں بلکہ امام ابوحنیفہ کی پیروی کرتے ہیں۔ اپنے اس جھوٹے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے وہی چار حربے استعال کرتا ہے جس کا اوپر بیان ہوا۔ اس موضوع کو اختیار کرنے کا سبب یہی ہے کہ وہا بیوں کی فریب کاریاں مسلمانوں پرعیاں کی جائیں اور مسلمانوں خصوصا حنیوں پر ثابت کیا جائے کہ الحمد للدعز وجل ہم بھی قرآن وحدیث پر چلنے والے ہیں اور فقہ حنی بھی قرآن وحدیث ہی چولانے والی ہے بیقرآن وحدیث کے خلاف نہیں۔

# انداذِتحرر

پوری کتاب میں اپنے مؤقف کوقر آن اور صحیح احادیث سے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور جہاں ضرورت تھی وہاں حدیث کی صحت پر بھی کلام کیا ہے اور جہاں صحت بیان کرنے کی حاجت نہیں تھی وہ روایت بطور متابع یا شاہد کے آرہی تھی وہاں اس کی صحت بیان کرنے کو ضروری نہیں سمجھا کہ ایسی جگہ ضعیف بھی قبول ہوتی ہے۔ بخاری ومسلم کی جواحادیث نقل کی ہیں ان کے آگان کی صحت پر کلام نہیں کیا کیونکہ وہ صحیح ہی ہیں۔

# موضوع كي ابميت

اس موضوع کی اہمیت ہے ہے کہ اس میں مشہور مسائل جن میں وہا بیوں اور اہلسنت کے اعتقادی اور فقہی مسائل میں جواختلاف ہے اس پر قر آن وحدیث سے دلائل دے کراحادیث کی فتی حیثیت پر مختصراور جامع کلام کیا ہے اور وہا بیوں کے دلائل کا جواب دیا ہے کہ جس حدیث کو وہا بی دلیل بناتے ہیں ہم اہل سنت حنفیوں نے اس کو کس وجہ سے چھوڑ اہے۔ عام طور پر علائے اہل سنت نے الحمد للہ عز وجل اہل سنت کے عقا کد اور فقہ ختی کے حق ہونے پر دلائل دیئے ہیں۔ پھر متفر ق مسائل جیسے رفع یدین، قراءت خلف الا مام وغیرہ کے مسائل میں احادیث کے ساتھ ساتھ ان کی صحت پر بھی اچھا کلام کیا ہے، کیکن کوئی ایک کتاب ہو جس میں مشہور مسائل پر دلائل کے ساتھ صحت حدیث پر بھی کلام ہوا ہی کوئی کتاب میری نظر سے نہیں گزری ہے۔ پھر اصول جس میں مشہور مسائل پر دلائل کے ساتھ صحت حدیث پر بھی کلام کیا ہے اور حدیث کی کتب عام لوگوں کو بھی تھو ہو گئیں بلکہ مختصر کلام کیا ہے تا کہ عام لوگ بھی کئی حدیث پر بھی کلام کیا ہے اور صول صول حدیث کی بیجیدہ اور کمی چوڑی ابحاث نہیں کی گئیں بلکہ مختصر کلام کیا ہے تا کہ عام لوگ بھی کئی حدیث اس فن سے متعارف صوحات میں اور رہے گئی ہو دار کمی چوڑی ابحاث نہیں کی گئیں بلکہ مختصر کلام کیا ہے تا کہ عام لوگ بھی کئی حدیث اس فن سے متعارف مورا کریں اور رہ کتا ہو گا کہ کار مورہ کیا ہوگا کی سے متعارف مورا کیل اور رہ کتا ہوگی کو دورہ کار میں بلکہ مختصر کلام کیا ہے تا کہ عام لوگ بھی کئی حدیث پر بھی گئیں بلکہ مختصر کلام کیا ہے تا کہ عام لوگ بھی کئی حدیث ہو ما کئی اور رہ کتا ہے ہو ما کس اور رہ کتا ہو گئی کی دورہ کار کی دورہ کی دیتے ہو کہ کہ تھی دورہ کی جو ما کس کی دین کی دورہ کار کیا ہو گئیں بلکہ میں میں معرب کی ساتھ ساتھ کیا ہو گئیں بلکہ کو معرب کیا ہے کہ کیا کہ کو کی کتاب کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی گئیں بلکہ کو کی کتاب کی کئیں میں کی گئیں بلکہ کو کی کئیں کی کہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی گئیں بلکہ کو کی کی دورہ کی دورہ کیا ہو کی کی دورہ کی کی کی دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کیا ہے کہ کی دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ کی د

اس موضوع کی اہمیت ہے کہ پڑھنے والی قاری ہے جان جائے گا کہ عقا کداہل سنت اور فقہ حنی کی بنیا دقر آن وحدیث سے ثابت ہے اور وہا بی جس طرح اس کے خلاف پر و پگینڈ ہ کرتے ہیں وہ بے بنیاد ہے۔اگر کوئی وہا بی بھی ایک مرتبہ بغیر شدت کے اس کتاب کو پڑھ لے گا تو آن وحدیث کوچھوڑ کرا مام کے قول کے اس کتاب کو پڑھ لے گا تو آئ وحدیث کوچھوڑ کرا مام کے قول پڑمل کرتے ہیں۔

المتخصص في الفقه الاسلامي المتخصص في الفقه الاسلامي ابواحمد محمد انس رضا قادري 18 جمادي الاولىٰ <u>1437</u> و27 فروري <u>2016</u>ء

دلائل احناف عقائدا الم سنت

#### حصهاول

### الله اهل سنت \_\_\_ عقائد اهل سنت \_\_\_ الله

اہل سنت و جماعت اور وہا بیوں کے عقائد میں کافی اختلاف ہے۔ کئی وہا بی خود کو اصلی اہل سنت کہتے ہیں جبکہ فقط دعوی سے کوئی سنتی نہیں ہوتا جب عقائد اس کے خلاف ہوں۔ وہا بی ابن عبد الوہا بنجدی کے عقائد کی اتباع کرتے ہیں۔ بید ابن عبد الوہا بنجدی وہی خارجی ہے جس کے فتنہ کی نشاند ہی غیبوں کی خبر دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم نے کی تھی۔ ابن عبد الوہا بنجدی اور ان کے پیروکار اسماعیل وہلوی وغیرہ کے عقائد آج بھی ان کی کتب سے واضح ہیں۔ خارجیوں کی بیتاریخی عبد الوہا بنجدی اور ان کے پیروکار اسماعیل وہلوی وغیرہ کے عقائد آج بھی ان کی کتب سے واضح ہیں۔ خارجیوں کی بیتاریخی فطرت رہی ہے کہ وہ خود کے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں ہمجھتے۔ یہی حال ان وہا بیوں کا ہے کہ ذرا ذرا تی بات پرامت مسلمہ کو مشرک کھیرا کر اس پر جہاد فرض قرار دیتے ہیں۔ وہا بیوں کے پاس اپنے باطل موقف پرکوئی دلیل نہیں ہوتی یہ فقط قرآن وحدیث سے باطل استدلال کر کے خود کو تھے اور اہل سنت کو مشرک ثابت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم کی شان وعظمت میں جو کوئی حدیث اللہ علیہ وآلہ وہلم کی شان وعظمت میں جو کوئی حدیث وریث و یہ وہ نوم وہو ہائی اسے زیر دی قیف وموضوع ثابت کرتے ہیں جیسا کہ آپ آگے اسے ملاحظہ فرمائیں گے۔

احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تصریح فرمائی کہ مجھے پی امت سے شرک کا خوف نہیں چنانچ سیح ابنجاری میں ابوعبد اللہ محمد بن اساعیل البخاری (256ھ) حدیث پاک نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا" إِنِّی لَسُتُ أَخْشَی عَلَیْکُمُ الدُّنیَا أَنْ تَنَافَسُو هَا" ترجمہ: میں تم پرخوف نہیں کرتا موں کہتم الدُّنیَا أَنْ تَنَافَسُو هَا" ترجمہ: میں تم پرخوف نہیں کرتا کہ کہتم میرے بعد شرک کرو گے لیکن میں تم پردنیا کا خوف کرتا ہوں کہتم اس میں رغبت کرجاؤ۔

(صحيح بخاري، كتاب المغازي، باب غزوة أحد، جلد5، صفحه 94، حديث 4042، دار طوق النجاة، مصر)

شعب الإيمان ميں احمر بن الحسين الخراسانی ابو بکر البيہ قی (المتوفی 458 هے) روايت کرتے ہیں حضرت شدّ ادرضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وہ روئے ان سے کہا گیا کہ آپ کو کیا چیز رلاتی ہے؟ فرمایا: وہ بات جو میں نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے منی وہ مجھے یاد آگئی، اس نے مجھے رلادیا۔ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے سا" إِنّس أَتَنت وَ وَمُ عَلَى أُمّتِي مِن بَعُدِى الشّرُك وَ الشّهُوةَ الْحَفِيّةَ "رَجمہ: میں اپنی امت پرشرک اور خفیہ شہوت کا خوف کرتا ہوں ۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا" یَا رَسُولَ الله علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کے بعد آپ کی میں نے عرض کیا" یَا رَسُولَ الله علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کے بعد آپ کی امت شرک کرے گی ؟ فرمایا " یَا شَدَّادُ إِنَّهُم لَا یَعُبُدُونَ شَمُسًا، وَلَا قَمَرًا، وَلَا حَجَرًا، وَلَا وَل

بِأَعُمَالِهِمُ" ترجمہ: ماشداد! وہ لوگ نہ سورج کو پوچیں گی نہ چاند کونہ پھر کونہ بت کولیکن ریا کاری کریں گے۔خفیہ شہوت ہے کہ ان میں سے ایک روز ہ رکھے گا پھراس کے سامنے اس کی خواہشات میں سے کوئی خواہش آجاوے تو وہ اپناروزہ چھوڑ دے۔

(شعب الايمان،باب في إخلاص العمل لله عز و جل--،جلد5،صفحه333،حديث6411،دار الكتب العلمية ،بيروت)

امت کے خیرخواہ نبی علیہالسلام واضح فر مارہے کہ میری امت شرک نہیں کرے گی لیکن ان وہابیوں کے فنس امارہ نے بیہ باور کروا یا ہے کہ ساری امت شرک میں مبتلا ہے بستم وہابی تو حید پر قائم ہو۔امت مسلمہ کومشرک ٹھہرا کرخو دتو حید کے ٹھیکیدار بنیا تو حید پرستی نہیں بلکہ پیروی شیطان ہے ۔شرح مشکل الآ ثار میں ابوجعفر احمد بن محمد بن سلامة المصر ی الطحاوی (المتوفی 321ھ)اوراتحاف الخيرة المهرة بزوائدالمسانيدالعشرة ميں ابوالعباس شهاب الدين احمد بن ابي بكرالبوصيري الكناني الشافعي (الهتوفي840ه )اورتفسيرالقرآن العظيم ميں ابوالفد اء إساعيل بنعمر بن كثيرالقرشي البصري (الهتوفي774 هـ) حديث ياك روايت كرتے بين" أن حذيفة يعني بن الْيَمَان، رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ حَدَّثَهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَليُهِ وسلم:أن مِمَّا أَتَخَوَّ فُ عَلَيُكُمُ رِجُلِ قَرَأَ الْقُرُآنَ حَتَّى إِذَا رُؤِيَتُ بَهُجَتُهُ عَلَيْهِ وَكَانَ رِدْءُ الْإِسُلامِ اعْتَرَاهُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ، إنُسَلَخَ مِنْهُ، وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهُرِهِ، وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، وَرَمَاهُ بِالشِّرُكِ قَالَ:قُلُتُ:يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَيُّهُمَا أَوْلَى بِالشِّرُكِ: أَلْمَرُمِيُّ أَوِ الرَّامِي؟ قَالَ: بَلِ الرَّامِي . هَذَا إِسُنَادٌ جَيِّدٌ" ترجمه: حضرت حذيفه بن يمان رضى الله تعالى عنه عمروى ہےرسول اللّه علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بےشک مجھےتم پرایسے آ دمی ( قوم ) کا خوف ہے جوقر آن پڑھے تی کہ اسکی رونق اس پر ظاہر ہوجائے ،اس کا اوڑ ھنا بچھونا اسلام ہوجائے ، جب تک اللہ جا ہے اسکی پیجالت برقر ارر کھے، پھراس سے پیجالت چھن جائے اور وہ اسلام کو پس پشت بھینک دےاوراینے پڑوسی پرتلوار تھپنچ لےاور شرک کے فتوے لگائے ۔ میں نے عرض کی یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم شرک کا فتوی لگانے والا شرک کے زیادہ قریب ہے یا جس پر لگایا گیا؟ حضور برنورصلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا شرک کافتوی لگانے والا۔ (تفسير ابن كثير، سورة الاعراف، آيت 175، جلد3، صفحه 509، دار طيبة ، الرياض)

وہابی خود ہرنیا کام کرتے ہیں اور امت مسلمہ کو جائز ومستحب اعمال پر بدعتی ثابت کرتے ہیں جیسے خود سیرت کانفرنس کرتے ہیں اور میلا دمنانے کو ناجائز کرتے ہیں، وہابیوں کا سعودی مفتی اعظم میلا دمنانے کو ناجائز وحرام کہتا ہے لیکن جشن آزادی منانے کو جائز کہتا ہے، خودا پنی ذاتی مفاد کے لئے ریلیاں نکالتے ہیں اور جلوس میلا دکو بدعت ثابت کرتے ہیں، خود سالا نہ اجتماع کرواتے ہیں اور عرس اولیائے کو بدعت کہتے ہیں، خود رمضان المبارک کے آخری مجمعہ کو جمعت الوداع کہتے ہیں، خود رمضان المبارک کے آخری مجمعہ کو جمعت الوداع کہتے ہیں اور عمل کا اجتمام کرتے ہیں اور طاق راتوں میں اجتماعات کرواتے ہیں اور مسلمان شد براہ ہے کو اجتماعی عمادت صلحت کہتے ہیں اور مسلمان شد براہ ہے کو اجتماعی عمادت کو درصلات کو درصلات کرتے ہیں اور مسلمان شد براہ ہے کو اجتماعی عمادت کو درصلات کرتے ہیں اور مسلمان شد براہ ہے کہتے ہیں اور مسلمان شد کرتے ہیں اور مسلمان شد کرتے ہیں اور مسلمان شد کو درصلات کے درسالات کہتے ہیں اور مسلمان شد کرتے ہیں اور مسلمان شدت کرتے ہیں اور مسلمان شد کرتے ہیں اور مسلمان شد کرتے ہیں اور مسلمان شدی کے درسالات کے درسالات کو بدعت کرتے ہیں اور مسلمان شد کرتے ہیں اور کرتے ہیں اور مسلمان شد کرتے ہیں اور مسلمان شدی کرتے ہیں اور مسلمان شدی کرتے ہیں اور مسلمان شدی کے درسالات کی مسلمان شدی کرتے ہیں اور مسلمان شدی کے درسالات کے درسالات کے درسالات کے درسالات کی کرتے ہیں اور مسلمان شدی کے درسالات کی کرتے ہیں اور مسلمان شدی کے درسالات کے درس

کریں تواہے بدعت کہتے ہیں۔

دلائل احناف

وہاپیوں نے جوشرک کی طرح برعت کی خودسا ختہ تعریف نکالی ہے کہ جوکام حضور علیہ السلام اوراس کے صحابہ کرام نے نہیں کیا وہ باطل ہے۔ برعت کی بہتریف انگریزوں سے پہلے کسی ایک حدیث تو کیا کسی متعد عالم سے بھی ثابت نہیں ہے۔ احادیث سے صراحت کے ساتھ برعت حسنہ وسید کا ثبوت ہے کہ جوکام قرآن وسنت کے موافق ہوا گرچہ نیا ہووہ اچھی برعت ہے۔ احادیث سے صراحت کے ساتھ برعت ہے۔ بیا ہووہ اچھی برعت ہے جیسے ایصال ثواب کی محافل قل چالیہ واں ، میلا دشریف وغیرہ اور جوقر آن وسنت کے خلاف ہووہ کر کی برعت ہے جیسے میوزک والی نعت ، مرنے والے کی تصویر کے آگے موم بتیاں جلانا ، نئے نئے برعقیدہ فرقے وغیرہ وصیح مسلم میں مسلم بن الحجاج ابو الحسن القشیر کی النیسا بوری (المتوفی 261ھ) کہ دیث پاک روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا" مَن سَنَّ فِی الْبُوسُلام سُنَةً حَسَنَةً ، فَعُمِلَ بِهَا بَعَدَهُ ، کُتِبَ لَهُ مِثُلُ أَجُرِ مَنُ عَمِلَ بِهَا ، وَلَا یَنْقُصُ مِنُ أُورُورِهِمُ شَیُءً ، وَمَنُ سَنَّ فِی الْبُوسُلام مُسَنَّةً سَیِّعَةً ، فَعُمِلَ بِهَا بَعَدَهُ ، کُتِبَ عَلَیٰهِ مِثْلُ وِزُرِ مَنُ عَمِلَ بِهَا ، وَلَا یَنْقُصُ مِنُ أُورُارِهِمُ " یعنی جوکوکی فی الْبُوسُلام میں اچھاطریقہ (اچھی برعت ) جاری کرے اس کواس کا ثواب ملے گا اوراس کا بھی جواس پڑس کر کر کے اوران کے گناہ ہوگا اوران کا بھی جواس پر اس کا گناہ ہوگا اوران کا بھی جواس پر عمل کر سے اس کواس کا ثواب میں بھی کی نہ ہوگا اوران کا بھی جواس پر علی کا مذاب کے گا۔ ممل کر ساوران کے گناہ میں بھی کچھ کی نہ آئے گی۔

دلائلِ احناف عقا كدا بل سنت

کہ بیرکیا ہی احجھی بدعت ہے۔

(صحيح بخاري ، كتاب صلوة التراويح،باب فضل من قام رمضان ،جلد3،صفحه45،حديث 2010،دار طوق النجاة،مصر)

حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کے بیٹے حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه جو بدعت کے سخت مخالف تھے، وہ بھی بدعت حسنہ کے قائل تھے چنا نچہ وہ چا الله تعالی عنه کو نماز کو بدعت حسنہ کہتے تھے۔ فتح الباری شرح سیح ابنجاری میں احمد بن علی بن حجر ابو الفضل العسقلانی الثافعی (852ھ) کھتے ہیں "عَن اللَّاعُرَج قَالَ سَأَلتُ بن عُمَرَ عَنُ صَلَاةِ الضُّحَى فَقَالَ بِدُعَةٌ وَنِعُمَتِ الله عَنه علی الله تعالی عنه سے جا شت کی نماز کے البیدُعَةٌ " ترجمہ: حضرت اعراج رضی الله تعالی عنه سے جا شت کی نماز کے متعلق یو چھا تو فر مایا وہ بدعت ہے اور احجی بدعت ہے۔

(فتح الباري،باب صلاة الضحى في السفر،جلد 3،صفحه52،دار المعرفة،بيروت)

اس كعلاوه كثير محدثين وفقهائ كرام نے بدعت كى اقسام ذكر كى بيں بلكه و بايبوں كامام ابن تيميہ نے بھى بدعت كى اقسام ذكر كى بيں بلكه و بايبوں كامام ابن تيميہ نے بھى بدعت كى يبى تعريف كى ہے جو قرآن وسنت كے خلاف ہو چنانچه مجموع الفتاوى ميں ابن تيمية الحرانى (المتوفى 728 ھـ) لكھتا ہے" وَالْبِدُعَةُ:مَا حَالَفَ بَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ أَوُ إِجُمَاعَ سَلَفِ الْأُمَّةِ مِنَ الِاعْتِقَادَاتٍ وَالْعِبَادَاتِ كَأَقُوالِ الْحُوارِجِ وَالسَّنَة وَالْمَالُةِ وَالْمَهُمِيَّة " ترجمہ: بدعت سے مراداسا كام ہے جو اعتقادات وعبادات ميں كتاب وسنت اوراجماع امت كى مخالفت كرے جيسے خوارج، روافض، قدريہ جميه كے عقائد۔

(مجموع الفتاوي، 18، صفحه 346، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، السعودية)

کیکن و ہابی ان سب کاا نکار کرتے ہوئے مسلمانوں کومشرک وبدعتی بنانے کوتو حیدوسنت سجھتے ہیں۔ آپ

اگر وہابیت کے بطلان کو بالنفصیل ثابت کیا جائے تو اس کتاب کا جم کافی بڑھ جائے کین اس باب میں صرف ان مسائل کوذکر کیا جائے گا جن پر وہابی اپنے موقف پر کوئی خدیث پیش کرتے ہیں اگر چہ اس کا مطب کچھاور ہوتا ہے۔ورخہ کثیر ایسے مسائل ہیں جن میں وہابیوں کے پاس کوئی دلیل نہیں باطل استدلال کرتے ہیں بتوں والی آیات انبیاء کیہم السلام اور اولیائے کرام پر منطبق کر کے اسے شرک ثابت کرتے ہیں۔

دلائلِ احناف (62) عقائدا بل سنت

## حضورعليه السلام كے لئے دنیابنی

اہل سنت کے نزدیک اللہ عزوجل نے یہ دنیا حضور علیہ السلام کے لئے پیدا کی ہے اور اس پر احادیث بھی شاہد ہیں۔ وہابی دیگر فضائل کے ساتھ اس فضیلت کے بھی منکر ہیں اور اس پر موجود احادیث کوموضوع کہتے ہیں۔ وہابی اپنے نظریہ پر بطور دلیل قرآن پاک کی یہ آیت پیش کرتے ہیں ﴿وَ مَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَ الإِنْسَ إِلّا لِيَعُبُدُونِ ﴾ ترجمہ: میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا۔ اس آیت سے وہابی استدلال کرتے ہیں کہ یہ کا نئات حضور علیہ السلام کے لئے پیدائیں کی گئی بلہ عبادت کے لئے پیدا کیا۔ اس آیت سے وہابی استدلال کرتے ہیں کہ یہ کا نئات حضور علیہ السلام کے لئے پیدائیں کی گئی بلہ عبادت کے لئے پیدا کی گئی ہے۔

جبکہ وہابیوں کا اس آیت سے استدلال کرنا بالکل غلط ہے کہ بیآ یت مقصدِ حیات کے متعلق ہے کہ جن وانس کی تخلیق کا مقصداللّٰہ عز وجل کی عبادت کرنا ہے اور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سببِ کا ئنات ہے۔لہذا دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔حضور علیہ السلام کے صدقہ سے کا ئنات بنی اس پر درج ذبل احادیث ہیں:

المستدرك على التحصين مين ابوعبدالله الحاكم محد بن عبدالله (المتوفى 405 هـ) رحمة الله عليه حديث بإكروايت كرت بين "حدَّقَنَا عَلِي بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، إِمُلَاءً، ثنا هَارُونُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْهَاشِحِيُّ، ثنا جَنُدَلُ بُنُ وَالِيّ، ثنا عَمُرُو بُنُ أَوْسٍ الْهَاشِحِيُّ، ثنا جَنُدَلُ بُنُ وَالِيّ، ثنا عَمُرُو بُنُ أَوْسٍ اللَّهُ عَنُهُما، قَالَ: الْأَنْصَارِيُّ، ثنا سَعِيدُ بُنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُما، قَالَ: الْأَنُ صَالِكَهُ إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا عِيسَى آمِنُ بِمُحَمَّدٍ وَأَمُرُ مَنُ أَذْرَكَهُ مِنُ أُمْتِكَ أَنُ يُؤْمِنُوا بِهِ فَلَوُلَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقُتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاصُطَرَبَ فَكَتَبُتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ خَلَقْتُ الْعَرْشَ عَلَى الْمَاءِ فَاصُطَرَبَ فَكَتَبُتُ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَسَكَنَ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَهُ وَاللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَسَكَنَ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَهُ وَلَهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلِي اللهُ إلا الله محمد رسول الله " لَكُواتُوهُ مَا كَنْ مُولِيا الله عَدمد رسول الله " لَكُواتُ وَهُ مَا كَنْ مُولِيا الله محمد رسول الله " لَكُواتُ وَهُ مَا كَنْ مُولِيا الله محمد رسول الله " لَكُواتُ وَهُ مَا كَنْ مُولِي اللهُ اللهُ الله محمد رسول الله " لَكُواتُ وَهُ مَا كَنْ مُولِيا اللهُ عَلَي اللهُ الله الله محمد رسول الله " لَكُواتُ وَهُ مَا كُنْ مُولِيا الله عَديثُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله الله محمد رسول الله " لَكُواتُ وَهُ مَا كُنْ مُولِي اللهُ الله عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله عَلْمَا اللهُ عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلَيْ اللهُ الل

(المستدرك على الصحيحين،ومن كتاب آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سي دلائل النبوة،جلد2،صفحه671،دار الكتب

ولائلِ احناف عقائدا بل سنت

میں نے تراجم وطبقات کامطالعہ کیا تواس سند میں موجود تمام راویوں کو ثقه پایا ہے۔

- (1) على بن حمشا ذالعدل كوسيراعلام النبلاء ميں شمس الدين ابوعبدالله محمد بن احمد بن عثان بن الذہبی (الهتوفی 748ھ)نے ثقه، عادل، حافظ کہا۔
  - (2) ہارون بن العباس ہاشمی کوتاریخ بغداد میں ابو بکر احمد بن علی الخطیب البغد ادی (المتوفی 463ھ) نے ثقہ کہا۔
- (3) جندل بن والق کے متعلق تہذیب الکمال فی اساء الرجال میں یوسف بن عبد الرحلٰ الکھی المزی (المتوفی 742ھ) نقل کرتے ہیں کہ انہیں ابو ذُرعہ نے ثقہ کہا اور ابو حاتم رازی نے صدوق کہا۔ تاریخ الاسلام میں امام ذہبی نے بھی ابوحاتم رازی کے حوالے سے یہی کھا ہے۔ امام بخاری نے الا دب میں ان سے روایت کیا ہے۔
- (4) عمروبن اوس انصاری مجهول بھی ہوتو کے قرق نہیں پڑتا کہ جب امام حاکم نے اس حدیث کی سندگوسی کے کہددیا ہے تو ایک محدث کا سندگوسی کہددینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے تمام راوی ثقة ہیں۔ اب تراجم کی کتب میں اس راوی کا مجهول ہونا معزنہیں رہتا۔ پھر اس کے متابع سعید بن اوس انصاری ہے۔ اسی متن کی حدیث تھوڑی مختلف سند کے ساتھ طبقات المحدثین بأصبها نی والواردین علیها میں ابوم محمد باللہ بن محمد بن حمد بن اوس علی بن اوس علی بن ابراھیم، قال: ثنا همام، قال: ثنا جندل بن والق، قال: ثنا محمد بن عمر المحاربی، عن سعید بن أوس الأنصاری، عن سعید بن أبی عروبة، عن قتادة، عن سعید بن المسیب، عن ابن عباس، قال: أو حی الله إلی عیسی بن مریم۔۔۔۔ " (طبقات المحدثین بأصبهان والواردین علیما، جلد3، مؤسسة الرسالة ، بیروت)

سعید بن اوس انصاری کونز پہۃ الا کباء فی طبقات الا دباء میں عبد الرحمٰن بن محمد بن عبید اللہ الا نصاری الا نباری (المتوفی 577ھ) نے ثقہ کہا۔ تہذیب المہذیب میں امام ابن حجر عسقلانی نے ابن معین کے حوالے سے انہیں صدوق کہا۔ خطیب بغدادی نے انہیں ثقہ کہا۔

- (5) سعید بن ابی عروبہ کو الجرح والتعدیل میں ابو محمد عبد الرحمٰن المیمی الرازی ابن ابی حاتم (المتوفی 327ھ) نے حضرت ابوداؤد کے حوالے سے فر مایا کہ سعید بن عروبہ اصحابِ قیادہ میں زیادہ حافظ تھے۔الطبقات الکبری میں ابوعبد اللہ محمد بن سعد البخد ادی المعروف بابن سعد (المتوفی 230ھ) نے انہیں ثقه اور کثیر الحدیث فر مایا۔
- (6) قياده مشهور ومعروف ثقه راوي ہيں تہذيب التہذيب ميں ابوالفضل احر حجر العسقلانی (المتوفی 852ھ) نے ان

ولائلِ احناف عقا كدا بل سنت

کی شان میں کثیرا قوال نقل کئے ہیں۔

(7) سعید بن میں مشہور ومعروف تابعی ہیں اور تراجم کی ہر کتاب میں ان کی شان بیان کی گئی ہے بلکہ ابن حجر عسقلانی تہذیب التہذیب میں امام احمد کا قول نقل کرتے ہیں کہ تابعین میں سے سب سے افضل سعید بن مسیّب ہیں۔

(8) ابن عباس رضی الله تعالی عنهما صحابی بین اور ہر صحابی عادل ہے۔

وہا بیوں نے المتدرک کی حدیث کو تلخیص ذہبی کی تقلید کرتے ہوئے موضوع کہددیا جبکہ بیحدیث ہر گزموضوع نہیں ہے۔ متدرک کی حدیث پر حاشیہ کچھ بول ہے" (التعلیق من تلخیص الذهبی) أظنه موضوعا علی سعید" ترجمہ: تعلیق تلخیص ذہبی سے: میں گمان کرتا ہوں کہ بیحدیث سعید کے سبب موضوع ہے۔

(المستدرك على الصحيحين،ومن كتاب آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سى دلائل النبوة،جلد 2،صفحه671،دار الكتب العلمية،بيروت)

یهان امام ذهبی نے اپنے گمان میں میں سعید کے سبب اس حدیث کوموضوع کہا ہے۔ جبکہ سعید بن الی عروبہ تقہ راوی سے چنانچ الجرح والتعدیل میں ابو محموع برالرحمٰن التمیمی الحظلی الرازی ابن ابی حاتم (المتوفی 327ھ) فرماتے ہیں "عن ابسی داو د قال: کان سعید بن أبی عروبة أحفظ أصحاب قتادة " ترجمہ: حضرت ابوداؤ دسے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا سعید بن عروبہ قتادہ میں زیادہ حافظ تھے۔

(الجرح والتعدیل ، جلد 4، صفحہ 65، دار إحیاء التراث العربی ، بیروت)

الطبقات الكبرى مين ابوعبد الله محربن سعد البصرى البغد ادى المعروف بابن سعد (المتوفى 230 هـ) لكهة بين "سعيد بن أبى عروبة ويكنى أبا النضر، واسم أبى عروبة :مهران، وكان ثقة، كثير الحديث، ثم اختلط بعد فى آخرى عمر مين انهين عسمره" ترجمه: سعيد بن الى عروبه جن كى كنيت ابونهر اورنام ابوعروبه مهران تفاد تقداور كثير الحديث تقي پر آخرى عمر مين انهين اختلاط موكيا تفاد

ہوسکتا ہے اسی اختلاط کی وجہ سے اس حدیث کوموضوع کھمرادیا گیا ہو۔ جبکہ اختلاط کے سبب حدیث موضوع نہیں بلکہ ضعیف ہوتی ہے۔ پھراختلاط سے قبل جوروایات مروی ہوں وہ مقبول ہوتی ہیں۔ دراصل سعید بن ابی عروبہ میں اختلاط آخری عمر کے پانچ سالوں میں آیا تھا۔ الثقات میں محمہ بن حبان بن احمہ بن حبان (الہوفی 354ھ ) فرماتے ہیں" قد اختَ کے طسنة حسس وَ اَرْبُعین وَمِائَة و بقی حسس سِنِین فِی اخْتِلاطه "رجمہ: سعید بن ابی عروبہ کو 145ھ جمری میں اختلاط ہواور آپ اینی زندگی کے بقیہ پانچ سال اسی حال میں رہے۔ (الثقات، جلدہ) صفحہ 360ہ دائرۃ المعارف العثمانية ،حیدر آباد دکن، الهند)

ان آخری پانچ سالوں میں جنہوں نے ان سے روایت کی ان راویوں کا تذکرہ کرتے ہوئے تاریخ الثقات میں ابو الحسن الحرین عبد اللہ بن صالح الحجلی الکوفی (المتوفی 261ھ) فرماتے ہیں" قال ابن الصلاح و مسن سسم منه بعد الاحتلاط: و کیع، والسعافی بن عمران الموصلی" ترجمہ: ابن صلاح نے فرمایا کہ جنہوں نے ان سے اختلاط کے بعد ساع کیا ان میں وکیع ، معافی بن عمران موصلی ہیں۔ (تاریخ الثقات، باب السین المهملة، صفحہ 187، دار الباز)

پیة چلا که عمر بن اوس انصاری اور سعید بن اوس انصاری نے سعید بن ابی عروبہ سے اختلاط سے قبل ساع کیا تھا۔ بہر حال متدرک کی حدیث سیح ہے ۔اس کےعلاوہ بقیہ کئی احادیث اس پرشاہد ہیں چنانچہ فوائد منتقاۃ میں ابوالحن احمد بن محمد (المتوفی 405 هـ) روايت كرتے بين"حـدثـنا عبيد الله قال:حدثنا عبد الصمد:حدثنا أحمد بن أبي أحمد القديدي أبو بكر في درب المقبرة باب الشام: حدثنا محمد بن سخت البصري: حدثنا طالوت، عن حماد، عن حميد، عن أنس قال: خبرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم، فقال عمر بن الخطاب:ما أحسن و جهك يا رسول الله،ما أنضر وجهك يا رسول الله، ما أبشر وجهك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يمنعني من ذاك يا ابن الخطاب، وهذا جبريل يقريني عن الله عز وجل السلام وهو يقول:أنت أكرم من خلقت على وأحب من خلقت إلى، ولو لاك ما خلقت الدنيا، ولو لاك ما خلقت الآخرة، ولو لاك ما خلقت الجنة، ولو لاك ماخلقت النار، ولو لاك ما حلقت آدم عليه السلام" ترجمه:حضرت انس رضي الله تعالى عنه نے فرمایا ہمارے یاس حضور صلی الله علیه وآ لہ وسلم تشریف لائے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی : پارسول اللہ آپ کا چیرہ کیا حسین ہے، آپ کا چیرہ کیا تر وتاز ہ ہے،آپ کا چپرہ کیاخوش ہے۔تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: اے ابن خطاب مجھے اس سے کوئی چیز مانع نہیں ہے( یعنی میں اس وجہ سےخوش ہوں ) کہ بیہ جبرائیل علیہالسلام ابھی میرے پاس رب تعالیٰ کا سلام لے کرحاضر ہوئے ہیں اور کہدرہے ہیں کدرب تعالیٰ فرما تاہے: جومیں نے پیدا کیااس میںسب سے زیادہ میرے نز دیک تو مکرم ومحبوب ہے۔اگر تجھے نہ پیدا کرتا تو دنیا کو پیدانه کرتا،اگرتو نه هوتا تو آخرت کو پیدانه کرتا،اگرتو نه هوتا تو جنت کو پیدانه کرتا، دوزخ کو پیدانه کرتا،اگرتو نه ہوتاتو آ دم علیہ السلام کو پیدانہ کرتا۔

(فوائد منتقاة من رواية الشيخين أبي الحسن أحمد بن محمد بن الصلت وأبي أحمد عبيد الله بن محمد بن أبي مسلم الفرضي،صفحه 69، دار البشائر الإسلامية)

موجبات الجنة مين معمر بن عبدالواحد القرشي العبشمي السمر قندي الأصبها في (المتوفى 564هـ) فرماتے بين "ثنا القاضي PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u> أبو العلاء بن صاعد بن إسماعيل وأبو الفضل الحسنوى في كتابيهما قالا، ثنا أبو عبد الله الخبازى، ثنا الحكم أبو عبد الله، ثنا محمد بن سليمان المهاشمي العباسي قال، حدثني عم أبي الفضل بن جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن عباس عن عم أبيه الهاشمي العباسي قال، حدثني عم أبي الفضل بن جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن عباس عن عم أبيه عبد المحمد بن على عن أبيه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أو حي إلى:وعزتي و جلالي لو لاك ما خلقت الجنة، ولو لاك ما خلقت الدنيا ترجمه:حضرت ابن عباس رضى الله عليه و لو لاك ما خلقت الدنيا ترجمه:حضرت ابن عباس رضى الله عليه و لو لاك ما خلقت الدنيا ترجمه:حضرت ابن عباس من عباس عن عمروى بهرسول الله عليه والدعلي عن أبيه عليه وآله وسلم في فرمايا: الله عزوجل في ميرى طرف وحى فرمائى كه مجها بني عزت و جلال كي شم الرحم، بيدا كرتا و جنت كو بيدانه كرتا - الرآب نه بهوت تو دنيا كو بيدانه كرتا -

(موجبات الجنة،بابٌ أن الجنة خلقت لنبينا صلى الله عليه وسلم،صفحه282، مكتبة عباد الرحمن)

حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ کے متعلق الشریعة میں ابو بکر محمد بن الحسین بن عبد الله الآ بُرِّ یُ البغدادی (المتوفى 360هـ)روايت نقل كرتے بين "حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو الْحَارِثِ الْفِهُرِيُّ قَالَ:حَدَّثَنِي سَعِيدُ بُنُ عَمُرو قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحُمَن بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ إِسُمَاعِيلَ ابُنِ بِنُتِ أَبِي مَرُيَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبُدُ الرَّحُمَن بُنُ زَيُدِ بُنِ أَسُلَمَ ،عَنُ أَبِيهِ ،عَنُ جَدِّهِ عَنُ عُمَرَ بُنِ النَّخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: لَمَّا أَذُنَبَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الذَّنُبَ الَّذِي أَذُنَبُهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ:أَسُأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ إِلَّا غَفَرُتَ لِي ،فَأَوُحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ:وَمَا مُحَمَّدٍ؟ وَمَنُ مُحَمَّدٌ؟ قَالَ:تَبَارَكَ اسُمُكَ ءلَمَّا خَلَقُتَنِي رَفَعُتُ رَأْسِي إِلَى عَرُشِكَ وَإِذَا فِيهِ مَكْتُوبٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَعَلِمُتُ أَنَّهُ لَيُسَ أَحَدٌ أَعُظَمَ قَدُرًا عِنُدَكَ مِمَّنُ جَعَلَتَ اسْمَهُ مَعَ اسْمِكَ ،فَأَوُحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ: يَا آدَمُ ،وَعِزَّتِي وَجَلَالِي ،إنَّهُ لَآخِرُ النَّبيِّنَ مِنُ ذُرِّيَّتِكَ ،وَلَوُلَاهُ مَا خَلَقُتُكَ " ترجمه: حضرت عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه نے فرمایا: جب حضرت آ دم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو انہوں نے آسان کی طرف سراٹھایا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی میں تخجے محمصلی اللّه علیه وآله وسلم کا واسطه دے کرسوال کرتا ہوں میری مغفرت فرما۔اللّه عز وجل نے حضرت آ دم علیه السلام کی طرف وحی کی کہ محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون اور کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا: تیرانام بابر کت ہے، جبتم نے مجھے پیدا کیا اور میں نے اپنے سرکو تیرے عرش کی طرف اٹھایا تواس میں لکھا ہوا تھا"لا اله الله محمد رسول الله" تومیں جان گیا کہ بیہ محرصلی اللّه علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تیرے نز دیک کوئی محبوب نہیں ہے کہ تو نے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے۔اللّٰہ عز وجل نے وی کی کہائے آدم! مجھےا نئیعزت وجلال کی قشم یہ تیری اولا دمیں ہے آخری نی ہیں

دلائلِ احناف میں تخصے بھی بیدانہ کرتا۔

ه ل پیرانه راه

(الشريعه ، باب في قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم : (ورفعنا لك ذكرك) ، جلد 2 ، صفحه 1415 ، دار الوطن ، الرياض)

الأسرار المرفوعة في الأخبار المموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى مين على بن (سلطان) محمد الوالحسن نور الدين الملا

الهروى القارى (المتوفى 1014 هـ) حديث ياكفل كرتے بين "لَـوُ لَاكَ لَـمَا خَلَقُتُ اللَّا فُلَاكَ "رَجمه: اگر آپ صلى الله تعالى عليه وسلم نه بوتة و مين دنيا پيدانه فرما تا ـ

(الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى، جلدا، صفحه 295، مؤسسة الرسالة، بيروت) المواجب اللد مية بالمخ المحمدية مين احمد بن محمد بن الي بكر بن عبد الملك القسطان في (المتوفى 923هـ الله عليه الله عليه المحد بن محمد بن المحتال العبل العبل العبل وعلى كل موضع في الحنة اسم محمد صلى الله عليه وسلم مقرونا باسم الله تعالى، فقال يا رب هذا محمد من هو؟ فقال الله: هذا ولدك الذى لولاه ما خلقتك . فقال : يا رب بحرمة هذا الولد ارحم هذا الوالد، فنو دى: يا آدم، لو تشفعت إلينا بمحمد في أهل السماوات والأرض لشفعناك " ترجمه: مروى به جب حضرت آدم عليه السلام جنت سة يتوديكهاع ش كيائه الدرجنة كي برجمه برجمة برائد عن مروى به جب حضرت آدم عليه السلام جنت سة يتودي بكاعرش كيائي الله عليه والرجنة كي برجمة برائد عزوجل كنام كساته محمد في الله عليه به آله وسلم كون به الله عليه السلام غرض كيائيا ربع وجل المي عرض كيائيا من عرض كيائيا تو بم شفاعت كردية وجل السلام عن عرض كيائيا والول كي شفاعت ما نكمائو تهم شفاعت كردية -

(المواہب اللدنية المقصد الاول،تشريف الله تعالى له صلى الله عليه وسلم، جلدا، صفحه 60 المكتبة التوفيقية، القابرة)

ايک ہی مضمون پر مختلف احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ اس کی یقیناً اصل ہے اور اس کا متن ضعیف نہیں ہے چنا نچہ التقیید والإیضاح شرح مقدمة ابن الصلاح میں ابو الفضل عبد الرحیم بن الحسین العراقی (المتوفی 806ه) فرماتے ہیں 'وینقسم الغریب أیضا من وجه آخر فصمنه ما هو غریب متنا و إسنادا و هو الحدیث الذی تفرد بروایة متنه راو واحد. ومنه ما هو غریب إسنادا لا متنا كالحدیث الذی متنه معروف مروی عن جماعة من الصحابة إذا تفرد بعضهم بروایته عن صحابی آخر: كان غریبا من ذلك الوجه مع أن متنه غیر غریب" ترجمہ: اسی طرح غریب ہوليكن متن كودوسری وجہ سے تقسیم كیاجا ہے گا كہ متن وسند كے اعتبار سے غریب حدیث وہ ہے جوایک روایت ہو۔ اور سند غریب ہوليكن متن

غریب نہ ہو بیو ہ حدیث ہے کہ جس کامتن معروف ہوزیادہ صحابہ کرام سے مروی ہو صحابی دوسرے صحابی سے متفر د ہو۔الیمی حدیث سندا تو ضعیف ہے کیکن متن کے اعتبار سے ضعیف نہیں ہے۔

(التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح،صفحه274،المكتبة السلفية بالمدينة المنورة)

امام احمد رضاخان علیه رحمة الرحن اس موضوع پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "پیضر ورضیح ہے کہ اللہ عزوجل نے تمام جہان حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیه وسلم کے لیے بنایا اگر حضور نہ ہوتے پھے نہ ہوتا۔ یہ صفمون احادیث کثیرہ سے ثابت ہے جن کا بیان ہمارے رسالہ "تلاؤ الا فلاك بحد لال احادیث لو لاك "میں ہے اور انہی لفظوں کے ساتھ شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی نے اپنی بعض تصانیف میں کھی مگر سنداً ثابت بیلفظ ہیں "خلقت الدنیا و اهلها لاعرفهم کر امتك و منزلتك محدث وہلوی نے اپنی بعض تصانیف میں کھی مگر سنداً ثابت بیلفظ ہیں "خلقت الدنیا و اهلها لاعرفهم سے فرما تاہے کہ میں عندی و لو لاك یا محمد ما حلقت الدنیا " یعنی اللہ عزوجل اپنے مجبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیه وسلم سے فرما تاہے کہ میں نے دنیا اور اہل دنیا کو اس لیے بنایا کہ تمہاری عزت اور مرتبہ جومیری بارگاہ میں ہے ان پر ظاہر کروں ،اے محمد ما خلقت الدیا والم تاہد والدوسلم اللہ علیہ واللہ علیہ والہ وسلم اللہ علیہ واللہ علیہ والہ وسلم اللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ واللہ

اس میں تو فقط افلاک کالفظ تھااس میں ساری دنیا کوفر مایا جس میں افلاک وزمین اور جو کچھان کے درمیان ہے سب داخل ہیں، اسی کو حدیث قدس کہتے ہیں کہ وہ کلام اللی جو حدیث میں فرمایا گیا ایسی جگہ لفظی بحث پیش کر کے عوام کے دلوں میں شک وشہبہ ڈالنا اور ان کے قلوب کو متزلزل کرنا ہر گزمسلمانوں کی خیرخواہی نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں"الدین النصح لکل مسلم "دین ہے کہ آدمی ہرمسلمان کی خیرخواہی کرے۔واللہ تعالی اعلم۔"

(فتاوى رضويه، جلد29، صفحه 113، رضافائون لديشن، الاسور)

ملاعلی قاری رحمة الله علیه اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں "حدیث لولاك لما خلقت الأفلاك \_قال الصغانی إنه موضوع كذا فی الخلاصة لكن معناه صحیح فقد روی الدیلمی عن ابن عباس رضی الله عنهما مرفوعاً اتنانی جبریل فقال یا محمد لولاك ما خلقت الجنة ولولاك ما خلقت النار" ترجمہ: حدیث "لولاك لما خلقت الافلاك" كوامام صغانی نے موضوع كها جبیا كه خلاصه میں ہے لیكن اس حدیث کے معنی سے جی ہیں \_امام دیلمی نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے مرفوعا روایت كیا كه میرے پاس جبرائیل علیه السلام آئے اور فرمایا كه اے محملی الله علیه وآله وسلم اگر میں مجھے نے پیدانه كرتا توجنت وجہنم كو پیدانه فرما تا۔

(الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى،جلد1،صفحه295،مؤسسة الرسالة،بيروت)

دلائل احناف عقائدا المسنت

### الله عزوجل مكان سے ياك ہے

اہل سنت کے نزدیک اللہ عزوجل جسم و مکان سے پاک ہے۔جسم ، مکان ، اٹھنا، ہیٹھنا، چڑھنا، اتر نامخلوق کے لئے رب تعالی اس سے پاک ہے اللہ عزوجل قرآن پاک میں فرماتا ہے ﴿ لَیْكَ سَ كَمِشُلِهِ شَیءٌ ﴾ ترجمہ كنزالا يمان: اس جيساكوئی منہيں۔ (سورة الشوری، سورة 42، آیت 11)

وہابیوں کاعقیدہ ہے کہ اللہ عزوجل عرش پر ہے۔وہ اپنے اس نظریہ پر قر آن پاک سے بیآیت پیش کرتے ہیں۔ ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّملُواتِ وَالْاَرُضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَولَى عَلَى الْعَرُشِ ﴾ ترجمہ کنز الایمان: بےشک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسان اور زمین چیدن میں بنائے پھرعرش پر اِسْتِوَ اوْر مایا جسیااس کی شان کے لائق ہے۔

(سورة الاعراف، سورة 7، آيت 54)

وہابیوں سے سوال ہے کہ اگر اللہ عزوجل آسانوں پر ہے تو آسانوں کی پیدائش سے پہلے کہاں تھا؟ آسان حادث ہیں تو کیا اللہ عزوجل تبدیل ہونے اور حلول سے پاکنہیں ہے؟ اس کے علاوہ جو کسی چیز پر بیٹھا ہواس کی تین ہی صور تیں ممکن، یا تو وہ بیٹھک اس کے برابر ہے یا اس سے بڑی ہے کہ وہ بیٹھا ہے اور جگہ خالی باقی ہے یا چھوٹی ہے کہ وہ پورااس بیٹھک پر نہ آیا پچھ حصہ باہر ہے، اللہ عزوجل میں یہ تینوں صور تیں محال ہیں۔ وہ عرش کے برابر ہوتو جتنے حصے عرش میں ہوسکتے ہیں اس میں بھی ہوسکیں گے، اور چھوٹا ہوتو عرش خدا سے بھی بڑا ہوا اور بڑا ہوتو بالفعل حصے تعین ہوگئے کہ خدا کا ایک حصہ عرش سے ملا ہے اور ایک حصہ باہر ہے۔

یہ تو ضرور ہے کہ خدا جب عرش پر بیٹھے تو عرش سے بڑا ہو ور نہ خدا اور مخلوق برابر ہوجا کیں گے یا مخلوق اس سے بڑی کھم رے گی، اور جب وہ بیٹھنے والا اپنی بیٹھک سے بڑا ہے تو قطعاً اس پر پورانہیں آسکتا، جتنا بڑا ہے اتنا حصہ باہر رہے گا تو اس میں دو ھے ہوئے ایک عرش سے لگا اور ایک الگ۔ ابسوال ہوگا کہ یہ دونوں ھے خدا ہیں یا جتنا عرش سے لگا ہورا کی خدا ہے، باہر والا خدائی سے جدا ہے یا اس کا عکس ہے یا اُن میں کوئی خدا نہیں بلکہ دونوں کا مجموعہ خدا ہے۔ پہلی تقدیر پر دوخدا لازم آسکیں بلکہ دونوں کا مجموعہ خدا ہے۔ پہلی تقدیر پر دوخدا لازم آسکیں گے، دوسری پر خدا وعرش برابر ہوگئے کہ خدا تو اسے ہی کا نام رہا جوعرش سے ملا ہوا ہے۔ تیسری تقدیر پر خدا عرش پر نہ بیٹھا کہ جو خدا ہے وہ الگ ہے اور جولگا ہے وہ خدا نہیں۔ چوتی پر عرش خدا کا مکان نہ ہوا کہ وہ اگر مکان ہے تو اُسے نگر کا جواس سے ملا ہے اور وہ خدا نہیں۔

ولائل احناف

لهذاواضح ہوا کہ اللہ عزوجل کے لئے جہت ما ناجا رُنہیں ہے۔ الا ساء والصفات للبیہ قی میں احمد بن الحسین بن علی بن موسی البیہ قی (التوفی 458 ھے) رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں" وَمَعُناهُ الْمُرتَفِعُ عَنُ أَنْ يَجُوزَ عَلَيْهِ مَا يَجُوزُ عَلَى الْمُحُدَيْنَ، موسی البیہ قی (التوفی 458 ھے) رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں" وَمَعُناهُ السَّرِیرِ لِلُحُلُوسِ عَلَیْهِ ، وَالِاحْتِجَابِ بِالسُّتُورِ عَنُ أَنْ تَنفُذَ اللَّهِ وَالاِنتِقَالُ مِنُ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ، وَنَحُو ذَلِكَ ، فَإِنَّ إِنْبَاتَ بَعُضِ هَذِهِ الْأَشُياءِ يُوجِبُ النَّهَايَةَ ، وَبَعُضُها اللَّهُ وَالاِنتِقَالُ مِنُ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ وَالاِستِحَالَةَ ، وَشَىءٌ مِن ذَلِكَ غَيْرُ لَائِقٍ بِالْقَدِيمِ وَلَا جَائِزٌ عَلَيْهِ " يَتِى نَام اللَّهُ مَعَالَى کے معنی ہیں کہ اللہ عزوج باللہ عنو و مرے کی طرف انقال کرنا ( جس طرح چڑھے، اُتر نے ، چلئے، شہر نے میں اس لیے کہ ان میں بعض باتوں سے نہایت لازم آئے گی، بعض سے احتیاح ، بعض سے بدلنا متغیر ہونا اور استحالہ اوران میں ہے وہی مارقد یم کے ساتھ اللہ عزوجل کے لائق نہیں اور خالس بروا ہوسیس اس لیے کہ ان میں بعض باتوں سے نہایت لازم آئے گی، بعض سے احتیاح ، بعض سے بدلنا متغیر ہونا اور استحالہ اوران میں سے کوئی امرقد یم کے ساتھ اللہ عزوجل کے لائق نہیں اور خالس برجا مُن ہونا ہے۔ اس برحوا ہوسیس اس کے کہ ان میں بعض باتھ اللہ عزوجل کے لائق نہیں اور خالس برجا مُن ہونا ہے۔ اس برحوا ہوسیس سے کوئی امرقد یم کے ساتھ اللہ عزوجل کے لائق نہیں اور خالس برجا مُن ہونے۔

(كتاب الاسماء والصفات للبيمقي جماع ابواب ذكر الاسماء التي تتبع نفي التشبيه، جلد1، صفحه، 96، مكتبة السوادي، السعودية)

وہابیوں نے جوقر آن پاک کی آیت ﴿ اِسْتُوای عَلَی الْعَوْشِ ﴾ سے اپناعقیدہ بنایا ہے وہ درست نہیں ہے کہ یہ آیت ہتا اہمات میں سے ہے اور صحابہ کرام، تا بعین ، ائمہ اربعہ اور جملہ سلف صالحین نے یہی فرمایا ہے کہ استواء کے معنی کچھ نہ کے جا کیں ، اس پرایمان واجب ہے اور معنی کی تغییش حرام ہے۔ تغییر مدارک میں ابوالبرکات عبداللہ بن احمہ بن مجمود حافظ الدین الشفی (المتوفی 710 ھے) رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 'والہ مذھب قول علی رضی الله تعالی عنه الاستواء غیر محمول والت کیف غیر معقول والایمان به واجب والسوال عنه بدعة لانه تعالی کان ولا مکان فهو علی ما کان قبل حلق المکان لم یتغیر عما کان "ترجمہ: فرم ہو ہے جومولی علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ استواء مجہول نہیں اور اس کی غیر عما کان پرایمان واجب ہے اور اس کے معنی سے بحث بدعت ہے ، اس لیے کہ مکان پیرا ہونے سے کیفیت عقل میں نہیں آ سکتی اُس پرایمان واجب ہے اور اس کے معنی سے بحث بدعت ہے ، اس لیے کہ مکان پیرا ہونے سے کہئے اللہ تعالی موجود تھا اور مکان نہ تھا بھروہ اینی اُس شان سے بدلائیس۔

(مدارك التنزيل (تفسير النسفي)،جلد2،صفحه357،دار الكلم الطيب، بيروت)

اس طرح کا کلام امام جعفرصا دق،امام حسن بھری،امام ابوصنیفہ،امام مالک،امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت ہے۔ ہے۔متاخرین (بعد میں آنے والے علاء کرام نے ) نے بدمذہبوں کے فریبوں سے مسلمانوں کو بچانے کے لئے استواء کی کچھ تاویلیں کی ہیں:۔ اول: استواء بمعنی قبر وغلبہ ہے، یہ زبان عرب سے ثابت و پیدا ہے۔ عرش سب مخلوقات سے او پر اور او نچا ہے اس لیے اس کے ذکر پر اکتفافر مایا اور مطلب یہ ہوا کہ اللہ تمام مخلوقات پر قاہر وغالب ہے۔ تفسیر النسفی میں ہے" اضاف الاستیالاء الی العرش و ان کان سبنحنه و تعالی مستولیا علی جمیع المخلوقات لان العرش اعظمها و اعلاها "لیعنی اللہ تعالی کا قابواس کی تمام مخلوقات پر ہے، خاص عرش پر قابوہ و نے کا ذکر اس لیے فر مایا کہ عرش سب مخلوقات سے جسامت میں بڑا اور سب سے او پر ہے۔

(مدارك التنزیل (تفسیر النسفی) ، جلد 1، صفحہ 573 ، دار الكلم الطیب، بیروت)

دوم: استواء بمعنی علو ہے، اور علو اللہ عزوجل کی صفت ہے نہ علوم کان بلکہ علو مالکیت وسلطان، یہ دونوں معنی امام بیہ ق نے کتاب الاساء والصفات میں ذکر فرمائے ہیں۔

سوم: استواء بمعنی قصد وارادہ ہے ﴿ ثُمَّ اِسْتَوٰی عَلَی الْعَرُشِ ﴾ یعنی پھرعرش کی طرف متوجہ ہوالیعنی اس کی آفرینش کا ارادہ فر مایا لیعنی اس کی تخلیق شروع کی ، بیتاویل امام اہلست امام ابوالحسن اشعری نے افادہ فر مائی۔ امام اسمعیل ضریر نے فر مایا "انه الصواب " یہی ٹھیک ہے۔ اس کوامام جلال الدین سیوطی نے اتقان میں نقل کیا ہے۔

چہارم:استواء بمعنی فراغ وتمامی کارہے بینی سلسلہ خلق وآ فرینش کوعرش پرتمام فرمایا اس سے باہر کوئی چیز نہ پائی، دنیا وآ خرت میں جو کچھ بنایا اور بنائے گا دائر ،عرش سے باہز ہیں کہ وہ تمام مخلوق کوحاوی ہے۔

اعلی حضرت اما م احمد رضا خان رحمة الله عليه اور ديگر علاء نے استواء کی يهی اور ديگر تاويلات پرکشر دلاکل ديے ہيں۔
وہا بی اپنے مؤقف پر چندا حادیث بھی پیش کرتے ہیں جن میں کی ضعیف ہیں اور جوسی ہیں وہ قابلِ تاویل ہیں:
(1) سنن افی داور میں ابوداور سلیمان بن الاضعث بن اسحاق البِّحِنّا فی (المتوفی 275ھ) رحمة الله علیه روایت کرتے ہیں "حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا یَحُیّ ،عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، حَدَّثَنی یَحُیّ بُنُ أَبِی کَثِیرٍ، عَنُ هِلَالِ بُنِ أَبِی مَیْمُونَة ،
عَنُ عَطَاءِ بُنِ یَسَارٍ، عَنُ مُعَاوِیَة بُنِ الْحَکِّمِ السُّلَمِیِّ، قَالَ:قُلُتُ: قَالَ اللهِ ،حَارِیَةٌ لی صَکَکُتُها صَکَّة ، فَعَظَمَ عَنُ عَطَاءِ بُنِ یَسَارٍ، عَنُ مُعَاوِیَة بُنِ الْحَکِّمِ السُّلَمِیِّ، قَالَ:قُلُتُ: قَالَ: اللهِ ، حَارِیَةٌ لی صَکَکُتُها صَکَّة ، فَعَظَمَ ذَلِكَ عَلَی وَسَلَمَ، فَقُلُتُ: اَفَلَا أَغَیْقُهَا ؟ قَالَ: اللهِ ، قَالَ: اَلٰهُ ؟ فَعَلَمُ بِهَا، قَالَ: اَلٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلُتُ: اَفَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلُتُ: اَفَلَا اللهِ ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلُتُ: اَفَدَ رَسُولُ اللّهِ ، قَالَ: اَعْتِقُهَا فَ إِنَّهَا مُؤُومِنَة (حکم الله اللهِ عليه وَالله عليه وَالله عليه وَالله عليه وَالله عليه وَالله عليه وَالله الله عليه وَالله وَالله عليه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله والله الله عليه وَالله والله وا

گزری تومیں نے عرض کیایارسول اللہ! تو کیامیں اس کوآ زاد کردوں؟ آپ نے فر مایا۔ اس کومیرے پاس لے کرآ۔ پس میں اس کوآ پی میں اس کوآ پی کی خدمت میں لے آیا۔ آپ نے اس سے بوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسان پر۔ پھر بوچھا میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا: آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فر مایا: تو اسکوآ زاد کردے۔ بیمومنہ ہے۔ البانی نے کہا بیموریث میں والنذور، باب فی الرقبة المؤمنة، جلدہ، صفحه 230، المكتبة العصرية، بیروت)

اس حدیث کے متعلق علماء نے فر مایا کہ حضور علیہ السلام کا اللّہ عز وجل کے متعلق بوج صااور عورت کا آسان کی طرف نسبت کرنااس بات کی طرف دلیل نہیں کہ معاذ اللّٰدرب تعالیٰ عرش پر ہے بلکہ رب تعالیٰ کی ذات بلندہ وبالا ہونے کی طرف اشاره تهاچنانچ شرح سنن ابی داود میں ابو محرمحمود بن احمد بدرالدین العینی (التوفی 855ه هر) فرماتے ہیں "قبوله: فيقال:أين اللهُ ؟أي:فقال النبي عليه السلام سائلًا عنها:أين الله؟ إنما أراد عليه السلام أن يَتطلبَ دليلًا على أنها مُوحدة، فحاطبَها بما يفهم قصدها؛ إذ من علامات الموحدين:التوجهُ إلى السماء عند الدعاء وطلب الحوائج؛ لأن العرب التي تعبدُ الأصنامَ تطلب حوائجها من الأصنام، والعجم من النيران، فأرادَعليه السلام الكشفَ عن مُعتقدها هل هي من جملة من آمن؟ فأشارت إلى السماء، وهي الجهة المقصودة عند الموحدين. وقيل:إنما وَ جُهُ السؤال بـ "أين"هاهنا سُؤال عما يَعتقدُه من جلال الباري، وإشارتها إلى السماء إخبار عن جلالته تعالى في نفسها، والسماء قبلة الداعين كما أن الكعبة قبلة المصلين، فكما لم يَدل استقبالُ الكعبة على أن الله جلت قدرته فيها، لم يدل التوجه إلى السماء والإشارة على أن الله عَزَّ و جَلَّ فيها" ترجمه: حضورعليوالسلام كايو چهنا كهالله عز وجل کہاں ہے؟اس میں آپ علیہالسلام نے ارادہ کیا کہا ہے جھانچا جائے کہوہ مومنہ ہے یانہیں۔تو آپ نے اس سےاس طرح خطاب کیا کہاس کاعقیدہ پتہ چل جائے کہ موحدین کی علامات پہ ہیں کہ وہ دعا وطلب حاجات میں آسان کی طرف توجہ کرتے ہیں،اسکئے کہ اہل عرب بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان سے حاجتیں طلب کرتے تھے اور اہل عجم نیران سے، تو آپ علیہ السلام نے اس جملہ سے اس کا عقیدہ دیکھا کہ وہ مومنہ ہے یانہیں؟ تو اس نے آسان کی طرف اشارہ کیا کہ بیرمومنوں کے نز دیک جہتِ مقصودہ ہے۔کہا گیا کہاس سوال کرنے میں بیوج بھی کہوہ جلال باری کا عققا در کھتی ہے یانہیں؟ تواس کا آسان کی طرف اشارہ کرنااس بات کی خبر دینا ہے کہ وہ اپنے اندررب تعالیٰ کے جلال کو یاتی ہے اور آسان دعاما نگنے والوں کا قبلہ ہے جیسے نمازیوں کا قبلہ کعبہ ہے۔تو جس طرح کعبہ کی طرف منہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ عزوجل کی قدرت کعبہ میں چلی گئ ہے(لیخیٰ اللّٰه عز وجل کعبہ میں ہے )اسی طرح لونڈی کا آسان کی طرف اشارہ کرنا اس بات کر v trial version www.pdffactory.com

(شرح سنن أبي داود، كتاب الصلوة، باب: تشميت العاطس في الصلاة، جلد4، صفحه 186، مكتبة الرشد ، الرياض) (2) صحیحین میں ابو ہر ریرہ اور صحیح مسلم میں ابو ہر ریرہ وابوسعیدرضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمات إلى "يَنُزلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيُلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبُقَى ثُلُثُ اللَّيُلِ الْآخِرُ، فَيَقُولُ:مَنُ يَدُعُونِي غَـأَسُنَحيبَ لَهُ" ترجمه بهاراربعزوجل مررات تهائی رات رہاس آسانِ زیریں تک نزول کرتااورارشاوفر ما تاہے، ہےکوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔

(صحيح مسلم، كتاب الصلوة، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل، والإجابة فيه، جلد 1، صفحه 521، دار إحياء التراث العربي

اس کی شرح بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان علیہ رحمۃ الرحمٰن فرماتے ہیں'':اورارصاد صححہ متواترہ نے ثابت کیا ہے کہ آسان وزمین دونوں گول بشکل گرہ ہیں، آفتاب ہر آن طلوع وغروب میں ہے، جب ایک موضع میں طالع ہوتا ہے تو دوسرے میں غروب ہوتا ہے، آٹھ پہریہی حالت ہے تو دن اور رات کا ہر حصہ بھی یونہی آٹھ پہر باختلاف مواضع موجود رہے گااس وقت یہاں تہائی رات رہی توایک لخطہ کے بعد دوسری جگہ تہائی رہے گی جو پہلی جگہ سے ایک مقدار خفیف پر مغرب کو ہٹی ہوگی ایک لحظہ بعد تیسری جگہ تہائی رہے گی وعلی ہزاالقیاس۔تو واجب ہے کہ مجسمہ کامعبود جن کے طور پرییززول وغیرہ سب معنی حقیقی پرحمل کرنالا زم، ہمیشہ ہروفت آٹھوں پہر بارھوں مہینےاسی نیچے کے آسان پرر ہتا ہو، غایت بیرکہ جو جورات سرکتی جائے خود بھی ان لوگوں کےمحاذات میں سر کنا ہوخواہ آ سان پرایک ہی جگہ بیٹھا آ واز دیتا ہو، بہر حال جب ہر وفت اسی آ سان پر براج رہا ہے تو عرش پر بیٹھنے کا کون ساوفت آئے گااور آسان پراتر نے کے کیامعنی ہوں گے۔''

(فتاوى رضويه،جلد29،صفحه161،رضافاؤنڈيشس،الامور)

حدیث یاک میں جونزول کا لفظ استعمال ہوا اس کا مطلب ہے نظر رحمت فرمانا ،متوجہ ہونا ہے چنانچے ترتیب الأمالي الخميسية للشجري ميں يحيى بن الحسين الشجري الجرجاني (المتوفى 499ھ) صراحت كرتے ہيں" نُـزُولُـهُ عَـلَى الشَّـيُء إِفَهَالُهُ عَلَيْهِ لَا يُهَدَّسُّهُ" ترجمہ: کسی شے برنازل ہونے کا مطلب اس کی طرف متوجہ ہونا ہےنہ کہ جسم کے ساتھ نازل ہونا ہے۔

(ترتيب الأمالي الخميسية للشجري، في فضل ليلة النصف من شعبان وفضل صومه وما يتصل بذلك، جلد 2، صفحه 141، دار الكتب العلمية، بيروت)

(3) ابوداوَو شريف كي حديث ياك ہے "حَـدَّتَنَا يَزِيدُ بُنُ خَالِدِ بُنِ مَوُهَبِ الرَّمُلِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيُثُ، عَنُ زِيَادَةَ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ كَعُبٍ الْقُرَظِيِّ، عَنُ فَضَالَةَ بُنِ عُبَيُدٍ، عَنُ أَبِي الدَّرُدَاءِ، قَالَ:سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u>

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ اشْتَكَى مِنْكُمُ شَيْعًا، أَوُ اشْتَكَاهُ أَخْ لَهُ فَلَيْقُلُ رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، كَمَا رَحُمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجُعَلُ رَحُمَتَكَ فِي الْأَرْضِ، اغْفِرُ لَنَا حُوبَنَا وَحَطَايَانَا، أَنْتَ رَبُ فِي السَّمَاءِ وَالْقَرْضِ، اغْفِرُ لَنَا حُوبَنَا وَحَطَايَانَا، أَنْتَ رَبُ السَّمَاءِ فَاجُعَلُ رَحُمَتَكَ فِي الْأَرْضِ، اغْفِرُ لَنَا حُوبَنَا وَحَطَايَانَا، أَنْتَ رَبُ السَّمَاءِ فَاجُعَلُ رَحُمَتَكَ فِي الْأَرْضِ، اغْفِرُ لَنَا حُوبَنَا وَحَطَايَانَا، أَنْتَ رَبُ السَّمَاءِ فَاجُعَلُ رَحُمَتِكَ فِي السَّمَاءِ فَاجُعَلُ رَحُمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجُعَلُ رَحُمَتِكَ فِي السَّمَاءِ فَاجُعَلُ رَحُمَتُكَ فِي اللَّهُ ا

(سنن أبي داود، كتاب الطب، باب كيف الرقي، جلد4، صفحه 12، المكتبة العصرية، بيروت)

(4) سنن الى داور ميل مع "حَدَّثَنَا عَبُدُ الْأَعُلَى بُنُ حَمَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، وَأَحْمَدُ

بُنُ سَعِيدٍ الرِّبَاطِيُّ، قَالُوا: حَدَّنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ، قَالَ أَحُمَدُ: كَتَبْنَاهُ مِن نُسُحَتِهِ وَهَذَا لَفُظُهُ قَالَ: حَدَّنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ، قَالَ أَحُمَدُ: كَتَبْنَاهُ مِن نُسُحَتِهِ وَهَذَا لَفُظُهُ قَالَ: عَنْ عَلَيْهِ مَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ بُن فِي مُعَلِيهٍ مَن اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُرَاعِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جُهِدَتِ الْأَنفُسُ، وَضَاعَتِ الْعِيَالُ، وَهُ لَكَ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُرَاعِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جُهِدَتِ الْأَنفُسُ، وَضَاعَتِ الْعِيَالُ، وَنُهِ كَتِ الْأَنفُسُ، وَضَاعَتِ الْعِيَالُ، وَهُ لَكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا زَالَ يُسَتَّفُ فَعُ بِلَكَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّى عُرِف ذَلِكَ فِي وُجُوهِ أَصُحَايِهِ، ثُمَّ قَالَ وَيُحَكَ إِنَّهُ لَا يُسَتَشُفُعُ بِاللَّهِ عَلَى أَحْدِهِ مِنُ لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيُطُهُ بِهِ أَطِيطَ حَتَّى عُرُف ذَلِكَ فِي وَجُوهِ أَصُحَايِهِ، ثُمَّ أَلُ اللَّهُ عَلَى مَعْولِهُ فَوْقَ عَرْشِهِ، وَعَرْشُهُ فَوْقَ سَمَاوَ اتِهِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ عَبُد الْأَعُلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلِي مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلْمُ وَلُوكَ عَرُشُهُ وَلُ قَسَمَا وَالْعَلَى مُؤْلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوكُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

فيمًا بَلَغَني (حكم الألباني):ضعيف"رَّ جمه:حضرت جبرين طعم اسنخ والدسياوروه ان كرداداسي سيروايت كرتے PDF created with paffactory trial version <u>www.paffactory.com</u>

ہیں کہرسول اللّه صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی بدوآ یا اور کہا کہ پارسول اللّه صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم لوگ مشقت میں پڑ گئے اور گھر باراوراموال کم ہو گئے اورمولیثی ہلاک ہو گئے پس آ پ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم اللہ سے ہمارے واسطے بارش طلب فر ما ئیں ہم اللہ کے پاس آپ کی سفارش جا ہتے ہیں اور اللہ کی سفارش آپ کے پاس جا ہتے ہیں ۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرابُر اہوجانتا ہے تو کیا کہہر ہاہے؟ اوررسول اللّه صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم نے اللّه کی شبیح بیان کی اور سلسل شبیح اور یا کی بیان کرتے رہے یہاں تک کہ (غلط بات کا اثر ) آپ کے صحابہ کے چہروں پر بھی ظاہر ہونے لگا۔ پھر آپ نے فر مایا کہ تجھ پرافسوس ہےاللّٰدی سفارش نہیں کی جاتی کسی پراس کی مخلوقات میں سے۔اللّٰد کی شان اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ تجھے پرافسوس ہے کیا توجانتا ہے کہ اللہ کا عرش اس کے آسانوں پراس طرح ہے اور آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا گنبد کی طرح اور بیشک وہ عرش الٰہی چرچرا تا ہے جس طرح کہ کجاوہ سواری کے بیٹھنے سے چرچرا تا ہے۔محمدابن بشار نے اپنی روایت میں فر مایا کہ بیٹک اللّٰداپنے عرش کےاوپر ہےاوراس کاعرش آسانوں کےاوپر ہےاور آ گےاسی طرح حدیث بیان کی جبکہ عبدالاعلی اور محمہ بن جبیرعن ابیعن جدہ کے طریق سے حدیث بیان کی ہے۔امام ابودا وُدفر ماتے ہیں کہ بیحدیث احمد بن سعید کی روایت والی سیح ہےاورایک جماعت نے اس کی موافقت کی ہے جن میں بھی بن معین علی بن المدینی ہیں اور اسے ایک جماعت نے ابن اسحاق سے اسی طرح روایت کیا ہے جیسے احمد نے کہا اورعبدالاعلی ابن کمثنی اور ابن بشار کا ساع ایک ہی نسخہ سے ہے جو مجھے پینچی ہے۔ البانى نے كها بيحديث ضعيف ہے - (سنن أبي داود، كتاب السنة، باب في الجهمية، جلد4، صفحه 232، المكتبة العصرية، بيروت) (5) جامع ترمذی میں محمد بن عیسی بن سؤرۃ الترمذی ابوعیسی (المتوفی 279ھ)رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے بن "حَدَّتَنَا ابُنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ:حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنُ عَمْرِو بُنِ دِينَارٍ، عَنُ أَبِي قَابُوسَ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحُمَنُ، ارْحَمُوا مَنُ فِي الأَرْضِ يَرُحَمُكُمُ مَنُ فِي السَّمَاءِ، ٱلرَّحِمُ شُجُنَةٌ مِنَ الرَّحُمَنِ، فَمَنُ وَصَلَهَا وَصَلَمُ اللَّهُ وَمَنُ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللَّهُ:هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيتٌ " ترجمہ: حضرت عبدالله بن عمر و کہتے ہیں کہ رسول الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایار حم کرنے والوں بررمان بھی رحم کرتا ہےتم زمین والوں پررحم کروآ سان والاتم پررحم کرے گا۔رحم بھی رحمٰن کی شاخ ہےجس نے اس کو جوڑ االلہ بھی اس سے رشتہ جوڑ

(سنن الترمذي ابواب البر والصلة ،باب ما جاء في رحمة المسلمين، جلد 388 ، دار الغرب الإسلامي ،بيروت)

لے گا۔اور جوائے قطع کرے گااللہ بھی اس نے قطع تعلق کرلے گا۔ بیحدیث حسن صحیح ہے۔

یوتھی اور یا نچو س حدیث یا کے کا یہی مطلب ہے کہ آسانوں میں ہونے سے مرادرب تعالی کی ذات ہونانہیں پاکھام PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u> وقدرت، بلندذات اور ملائکہ مراد ہیں جسیا کہ اس طرح کی احادیث کے تحت علمائے کرام ملاعلی قاری وغیرہ رحمہم اللہ نے فر مایا ہے۔

لہذا جن آیات وحدیث میں اللہ عزوجل کے لئے جہت ظاہر ہور ہی ہے ان میں تاویل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی وہانی کے میں نے صرف ظاہر کو ماننا ہے تاویل کونہیں ماننا تو چندآیات واحادیث پیش خدمت ہیں وہانی ان کا جواب دیں:

قرآن پاک میں ہے ﴿ وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمُواتِ وَ فِي اللَّهُ ضِ ﴾ ترجمہ: وہ اللّٰدَآسانوں اور زمینوں میں ہے۔ اس آیت سے ظاہر طور پر ثابت ہور ہاہے کہ اللّٰہ عز وجل زمینوں میں بھی ہے۔

قرآن پاک میں ہے ﴿وَ نَحُنُ اَقُرَبُ اِلَیُهِ مِنُ حَبُلِ الْوَدِیْدِ ﴾ ترجمہ: ہم اس کی شہرگ سے زیادہ قریب ہیں۔ یہاں آسان میں موجود ہونے کی فئی ہے اور شہرگ سے قریب ہونا ظاہر ہور ہاہے۔

> قرآن پاک میں ہے ﴿ وَ هُوَ مَعَكُمُ اَیُنَ مَا كُنْتُمُ ﴾ ترجمہ: وہتمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ یہاں ہرونت ساتھ ہونا ظاہر ہے۔

اسی طرح احادیث میں ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے فرمایا" یَسا آَیُهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَی أَنفُسِکُمُ، فَإِنَّکُمُ لاَ تَدُعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَائِبًا، إِنَّهُ مَعَکُمُ" ترجمہ: الله علیہ وآلہ پنے آپ پرنرمی کروکیونکہ تم کسی بہرے اور غائب کوئیں پکارتے ہم تو پکارتے ہو میج قریب کو، وہ تہارے پاس ہے۔

(صحيح البخاري، كتاب الجماد ،باب مايكره من رفع الصوت الخ ،جلد4،صفحه 75،دارطوق النجاة،مصر)

صیح مسلم میں مسلم بن الحجاج ابوالحسن القشیری النیسا بوری (المتوفی 261ھ) رحمۃ الله علیہ روایت کرتے ہیں "وَالَّذِی تَدُعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمُ مِنُ عُنُقِ رَاحِلَةِ أَحَدِكُمُ "ترجمہ: وہ ذات جسے تم پکارتے ہووہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی قریب ترہے۔

(صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء،باب استحباب خفض الصوت النه ،جلد4،صفحه 2077،دار إحیاء التراث العربی ،بیروت)

الفردوس بما تورالخطاب میں شیرویہ بن شہردارابوشجاع الدیلمی الهمذانی (المتوفی 509) نقل کرتے ہیں اللہ عزوجل نے موسیٰ علیه السلام سے فرمایا" خلف و أمامك و عَن يَمِينك و عَن شمالك يَا مُوسَى إِنِّى جليس عَبدِى حِين يذكرنِى وَأَنا مَعَه إِذَا دَعَانَى " ترجمہ: میں تیرے پیچے، آگے دائیں اور بائیں ہوں۔اےموسیٰ! میں بندے کا ہم نشین ہوتا ہوں جب وہ مجھے بکارتا ہے۔ میراذ کرکرتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے بکارتا ہے۔

(الفردوس بما ثور الخطاب،باب القاف،جلد3،صفحه192،حديث 4533،دارالكتب العلمية بيروت)

صحیح ابخاری میں محربن إساعیل ابوعبد الله ابخاری (المتوفی 256ھ) رحمۃ الله علیه روایت کرتے ہیں حضور علیه السلام نے فرمایا" إِنَّا أَحَدَكُمُ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهُ قِبَلَ وَجُهِهِ، فَلاَ يَتَنَجَّمَنَّ أَحَدٌ قِبَلَ وَجُهِهِ فِي الصَّلَاةِ" ترجمہ: جب تم میں کوئی شخص نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کے منہ کے سامنے ہے تو ہرگز کوئی شخص نماز میں سامنے کوبلغم نہ ڈالے۔

(صحيح البخاري ، كتاب الاذان ،باب هل يلتفت لامرينزل به ،جلد1،صفحه151،دارطوق النجاة،مصر)

اگراللەتغالى آسانوں میں ہےتوہریارہ زمین میں نماز پڑھنے والے کے سامنے کیونکر ہوسکتا ہے؟

کنز العمال فی سنن الأقوال والأفعال میں علاء الدین علی بن حسام الدین (الہتو فی 975ھ) رحمة الله علیه حدیث پاک قل کرتے ہیں حضرت عمار رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے "السساحید یست حد علی قدمی الله" ترجمہ: سجدہ کرنے والا الله تعالیٰ کے قدموں پرسجدہ کرتا ہے۔

(كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، كتاب الصلوة،مفسدات الصلاة،جلد7،صفحه 526، مؤسسة الرسالة،بيروت)

ان احادیث سے زمین پر اور طور پر اور ہر مسجد میں اور بندے کے آگے بیچے دہنے بائیں اور ہر ذاکر کے پاس اور ہر شخص کے ساتھ اور ہر جگہ اور ہر ایک کی شہرگ کردن سے زیادہ قریب ہونا ثابت ہے۔ پھر مسندا حمد و جامع تر مذی کی حدیث پاک ہے" وَالَّذِی نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِیَدِهِ لَوُ أَنَّکُمُ دَلِّیتُمُ بِحَبُلٍ إِلَى الْأَرْضِ السُّفُلَی لَهَبَطَ عَلَی اللَّهِ . ثُمَّ قَرَأَ ﴿ هُوَ اللَّوْلُ اللَّهُ عَلَی اللَّهِ . ثُمَّ قَرَأَ ﴿ هُو اللَّهُ عَلَی اللَّهِ عَلَی اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَ

(جامع الترمذي ابواب التفسير ، سورة الحديد ، جلد5، صفحه 257 ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت)

يهال سب زمينول كي فيج مونا بظا هر ثابت مور ما ہے۔
امام تر فدى نے اس حديث كوضعيف كهاليكن ايك دوسرى سند كے ساتھ اسى متن كى حديث ألمجم الاوسط ميں ہے "حدَّ تَنا عَلِي قَالَ: نا الْحُسَينُ بُنُ عِيسَى بُنِ مَيْسَرَةَ الرَّازِيُّ قَالَ: نا سَلَمَةُ بُنُ الْفَضُلِ قَالَ: نا أَبُو جَعُفَرِ الرَّازِيُّ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنِ النَّحَسَنِ، عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِى نَفُسِى الْحَسَنِ، عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِى نَفُسِى بَيْدِهِ لَوُ دَلَّيْتُمُ أَحَدَكُمُ بِحَبُلِ إِلَى الْأَرُضِ السَّابِعَةِ لَقَدِمَ عَلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔۔"

صیح بخاری حدیثِ شفاعت میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے" فَأَسُتَأَذِنُ عَلَى رَبِّى فِي دَارِهِ فَيُؤُذَنُ لِي عَلَيْهِ" میں اپنے رب پراذن طلب کروں گااس کی حویلی میں تو مجھے اس کے پاس حاضر ہونے کا اذن ملے گا۔

( صحيح البخاري، كتاب التوحيد ،باب قول الله وجوه يومئذ ناضرة الىٰ ربها ناظرة،جلد9،صفحه 131،دارطوق النجاة،مصر)

ظاہر ہے کہ تخت کوحو ملی نہیں کہتے ، نہ عرش کسی مکان میں ہے ، بلکہ وہ بالائے جملہ اجسام ہے ، لا جرم بیحو ملی جسّت ہی ۔

بخاری وسلم کی حدیث پاک ہے رسول الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا" جَنْتَانِ مِنُ فِضَّةٍ آنِیَتُهُمَا، وَمَا فِیهِمَا، وَمَا بَیْنَ الْقَوْمِ وَبَیْنَ أَنْ یَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمُ إِلَّا رِدَاءُ الْکِبُرِیَاءِ عَلَى وَجُهِهِ فِی وَجَنَّتَانِ مِنُ ذَهَبٍ آنِیتُهُمَا، وَمَا فِیهِمَا، وَمَا بَیْنَ الْقَوْمِ وَبَیْنَ أَنْ یَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمُ إِلَّا رِدَاءُ الْکِبُرِیَاءِ عَلَى وَجُهِهِ فِی جَنَّةِ عَدُنِ" ترجمہ: دوجنتیں ہیں جن کے برتن اور تمام سامان جا ندی کا ہے، دوجنتیں ہیں جن کے برتن اور تمام سامان سونے کا ہے اللہ تعالی کے دیدار اور قوم میں صرف کبریائی کی چا در ہوگی جو جنب عدن میں اس کے چرے پر حائل ہوگی۔

( صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن،باب قوله ﴿ومن دونهما جنتان ﴾ جلد6،صفحه145،دارطوق النجاة،مصر)

یہاں جنت عدن میں ہونے کی تصریح ہے۔

المحجم الكبير مين سليمان بن احمر بن ايوب بن مطير النحى الشامى ابوالقاسم الطبر انى (المتوفى 360ه م) رحمة الله عليه بسند جيد قوى انس بن ما لك رضى الله تعالى عنه سے مديث ويدارا الل جنت برروز جُمُعَهُ مين مرفوعاً راوى "فَإِذَا كَانَ يَوُمُ الْحُمُعَةِ نَزَلَ مِنُ عَلِي اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(المعجم الاوسط ،باب الالف،من اسمه احمد ،جلد2،صفحه314،دار الحرمين ،القاهرة)

یہاں علیین سے اُٹر کرکری پر حلقہ انبیاء وصدیقین وشہداء اور تمام اہل جنت کے اندر بخلی ہے۔
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے کثیر دلائل ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ''اقول: یہی آیات واحادیث ہر مجسم خبیث کی دہمن دوزی اور ہر مسلم سُنّی کی ایمان افروزی کوبس ہیں۔ اس مجسم سے کہا جائے کہ اگر ظاہر پر حمل کرتا ہے توان آیات و احادیث پر کیوں ایمان نہیں لاتا ﴿ اَفَتُو وَ مِنْ وَنَ بِبَعُضِ الْکِتَابِ وَ تَکُفُورُونَ بِبَعْضِ ﴾ قرآن پاکی بعض آیوں پر ایمان لاتے ہواور بعض کا انکار کرتے ہو۔

د مکھے تیرےاس کہنے میں کہ عرش پر ہےاور کہیں نہیں گتنی آیتوں حدیثوں کا صاف انکار ہے،اورا گران میں تاویل کی راہ چلتا ہے تو آیاتِ استواوحدیث مکان میں کیوں حدسے نکلتا ہے،اب یہ تیرا بکنا صریح جھوٹ اور تحکم گھہرا کہ تیرامعبود مکان رکھتا اورعرش پر بیٹھتا ہے،اورمومن سُنی کوان ہے بحمراللہ یوں روثن راستہ ہدایت کاملتا ہے کہ جب آیات واحادیث عرش و کعبہ وآسان وزمین و ہرموضع ومقام کے لیے وارد ہیں تو اب تین حال سے خالی نہیں ، یا تو ان میں بعض کو ظاہر پرمحمول کریں اوربعض میں تفویض و تا دیل، پاسب ظاہر پر ہوں پاسب میں تفویض و تا دیل،اول تحکم بیجا وتر جیج بلا مرجح اوراللہ عز وجل پر بے دلیل تحکم لگا دینا ہے، اور شق دوم قطع نظراُن قاطعہ قاہرہ دلائل زاہرہ تنزیہ الٰہی کے یوں بھی عقلاً ونقلاً ہر طرح باطل کہ مکینِ واحد وقتِ واحد میں امکنه متعدده مین نہیں ہوسکتا تو ہر جگه ہونا اُسی صورت پر بنے گا کہ ہوا کی طرح ہر جگہ بھرا ہواوراس سے زا کدشنیع و نایا ک اور بداہیةً باطل کیابات ہوگی کہ ہرنجاست کی جگہ، ہریاؤں کے تلے ہرشخض کے منہ، ہر مادہ کے رحم میں ہونالازم آتا ہے۔اور پھرجتنی جگہ مکانوں پہاڑوں وغیرہ اجسام سے بھری ہوئی ہے بعینہ اس میں بھی ہوتو تداخل ہے اور نہ ہوتو اس میں کروڑوں ٹکڑے پرزے جوف سوراخ لا زم آئیں گے،اور جو نیا پیڑ اُ گے نئی دیواراُ ٹھے تیرے معبود کوسمٹنا پڑے ایک نیا جوف اس میں اور بڑھےاوراب استواکے لیے عرش اور دار کے لیے جنت بیت کے لیے کعبے کی کیاخصوصیت رہے گی ۔ لا جرم شق سوم ہی حق ہے اور آیاتِ استوا سے لے کریہاں تک کوئی آیت وحدیث ان محال و بے ہودہ معنی برمجمول نہیں جوناقص افہام میں ظاہرالفاظ سے مفہوم ہوتے ہیں بلکتفہیمعوام کے لیےاُن کے یا کیزہ معانی ہیں،اللہ عزوجل کے جلال کے لائق جنہیں ائمہ کرام اورخصوصاً امام بیہقی نے کتاب الاساء میں مشرحاً بیان فرمایا اوران کی حقیقی مراد کاعلم الله عز وجل کوسپر دیے''امنّا به کیل من عنید ربنا و مایذ کر الااولو الالباب ٥والحمد الله رب العلمين والصلو-ة والسلام على سيد المرسلين محمد واله و صحبه اجمعين امیسن" ہم اس پرایمان لائے سب ہمارے رب کے پاس سے ہے،اورنصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے،اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں ۔اور درود وسلام نازل ہوسیدالمرسلین محم مصطفیٰ پراور آپ کی آل پراور آپ کے تمام صحابہ پر۔آ مین ۔'' (فتاوى رضويه،جلد29،صفحه188،رضافاؤنڈيشن،الامهور)

مُحَدَمَّدِ بُنِ يَعُقُوبَ، ثنا أَبُو حَاتِمٍ، ثنا إِسُحَاقُ بُنُ مُوسَى، قَالَ: سَمِعُتُ ابُنَ عُيينَنَةَ، يَقُولُ: مَا وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ نَفُسَهُ فَتَفُسِيرُهُ قِرَاءَ تُهُ، لَيُسَ لِأَحَدٍ أَنُ يُفَسِّرَهُ إِلَّا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، أَوُ رُسُلُهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيُهِمُ "ترجمه: حضرت اسحاق بن موسى فرماتے بیں کہ میں نے ابن عیدیہ سے سنا کہ وہ فرماتے بیں جواللہ عز وجل نے اپنے متعلق فرمایا ہے سی کواجازت نہیں کہ خود سے اس کی تفسیر بیان کی (وہی معتبر ہے۔)

(الأسماء والصفات للبيه قبى بباب ما جاء في قول الله عز وجل ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ وبلد 2، صفحه 338 مكتبة السوادى وجده المملكة العربية السعودية)

شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت کی طرح وہا بیوں کے نزدیک بھی متند شخصیت ہیں، وہ تحفہ اثناء عشریہ میں اہل سنت کے عقیدہ کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں" آنکہ حق تعالی رامکان نیست و اُوراجہ تا از فوق و تحت متصور نیست و همینست مذهب اهل سنت و جماعت" ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے لئے مکان اور فوق و تحت کی جہت متصور نہیں ہے اور یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔

(تحفه اثنا عشريه ،باب پنجم درالميات ،صفحه 141، سميل اكيدمي، لامور)

# بإرسول التعليسة كهنا

ابل سنت کے نزدیک حضور علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد بھی انہیں یارسول اللہ کہہ کر پکارنا جائز ہے اور یہ احادیث سے ثابت ہے۔الاً دب المفرد میں میں محمد بن اساعیل ابوعبد اللہ ابنجاری (المتوفی 2560 ھے) رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں "حدثنا أبو نعیم قال حدثنا سفیان، عن أبی إسحاق، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: خَدِرَتُ رِجُلُ ابُنِ عُمَرَ، عَنَ الله وَ نعیم قال حدثنا سفیان، عن أبی إسحاق، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: خَدِرَتُ رِجُلُ ابُنِ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ ابْنِ عَبِد الرَّمُن بن سعدرضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمرضی الله تعالی عنه کا یا وسوگیا۔ ان سے سی نے کہا کہ جن سے سب لوگوں سے زیادہ محبت کرتے ہوانہیں یا دکروتو حضرت ابن عمرضی اللہ تعالی عنه کا یا وسوگیا۔ ان سے سی نے کہا کہ جن سے سب لوگوں سے زیادہ محبت کرتے ہوانہیں یا دکروتو حضرت ابن عمرضی اللہ تعالی عنه نے ' یا محہ' کہا۔ (الادب المفرد، صفحہ 335، دار البشائر الإسلامیة، بیروت)

و بابی مولوی البانی نے اس حدیث کوضعیف همرایا چنانچه الا دب المفرد کے حاشیہ میں میں عبدالباقی نے لکھا" (قــــال الشیخ الألبانی)ضعیف" ترجمہ: شخ البانی نے کہا کہ بیرحدیث ضعیف ہے۔

(الادب المفرد، صفحه 335، دار البشائر الإسلامية، بيروت)

جبکہ بیرحدیث ضعیف نہیں ہے بلکہ سے حدیث پاک ہے۔اس کے تمام راوی ثقہ ہیں جن کی تفصیل کچھ یوں ہے:

دلائل احناف عقائدا بل سنت

(1) ابونیم الفضل بن دکین امام بخاری کے کبار شیوخ تقد میں سے ہیں اور تاریخ الإسلام وَ وَ فیات المشاہیر وَ الاَ علام میں شمس الدین ابوعبد اللہ محد بن احمد بن عثان الذہبی (المتوفی 748ھ) نے ان کی شان میں کثیر ائمہ کے اقوال نقل کئے۔

(2) سفیان سے مراد سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تاریخ الثقات میں ابوالحسن احمد بن عبد اللہ بن صالح الحجلی الکوفی (المتوفی 261ھ) سفیان توری کو ثقد ، عابد وزاہد کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کتب میں انہیں فقیہ ، بے مثل اور کئی القابات سے نواز اگیا۔

- (3) ابواسحاق السبيعى كوفى تابعى كومعرفة الثقات من رجال الل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذامبهم واخبارهم ميں ابوالحن احمد بن عبدالله بن صالح العجلى الكوفى (الهتوفى 261ھ) نے ثقه کہا۔ تہذیب الأساء واللغات میں امام نووی ابوز كريا مجى الدين يحيى بن شرف النووى (الهتوفى 676ھ) نے ثقه کہا۔
- (4) عبدالرحمٰن بن سعد قرشی بھی ثقہ تھے جبیہا کہ تہذیب التہذیب میں ابوالفضل احمد بن علی بن محمد بن احمد بن حجر العسقلانی (التوفی 852ھ) نے ابن حبان اورامام نسائی کے حوالے سے ان کا ثقہ ہونا لکھا ہے۔

اس متن کی دیگراسناد کے ساتھ بھی روایات ہیں جنہیں' دعمل الیوم واللیلة سلوک النبی مع ربۂ روجل ومعاشر تدمع العباد میں''احمد بن محمدالدینوری (المتوفی 364ھ)نے روایت کیا ہے۔

وہابیوں کے نزدیک یارسول اللہ کہنا شرک ہے، یہی وجہ ہے کہ وہابی فرض عین سیحے ہوئے مساجداور دیگر جگہوں پر یارسول اللہ لکھا ہولفظ ''یا'' کومٹادیت ہیں۔ وہابیوں کے پاس اس عقیدہ پرکوئی دلیل نہیں سوائے بتوں والی آیات کے جنہیں وہ یہاں منظبق کر کے مسلمانوں کو ابوجہل سے بڑا مشرک کہتے ہیں۔ وہابیوں کے نزدیک بیصدیث بڑی آزمائش ہے کہ ان کی خودسا ختہ عقیدہ کو بیصدیث بڑی آزمائش ہے کہ ان کی عبدالرجمان اس صدیث پر کچھا عتراضات کئے ہیں چنا نچہ وہابی مولوی شخ عبدالرجمان اس صدیث پر کچھا عتراضات کئے ہیں چنا نچہ وہابی مولوی شخ عبدالرجمان اس صدیث پاک کے تحت اپنی کتاب ''الجواب المفصّل عن شبہات فی التوسل'' میں لکھتا ہے" اُو لاً: السحدیث ضعیف ضعیف ، فقی إسنادہ أبو إسحاق السبیعی ، و هو قد اختلط و تغیّر باخرۃ ، و هو مُدلّس أیضا . فالحدیث ضعیف کے ما بیّنه الشیخ الألبانی فی تخریج ''الکلِم الطیب''وفی''ضعیف الأدب المفرّد''ٹانیاً:لیس فی الحدیث عند البخاری فی الأدب المفرد حرف النداء (یا )بل (محمد)بدون یا النداء . ثالثا:لو صحّ الأثر لیس فیہ مُستمسك علی الاستغاثة بالأموات و لا بالتوسّل بہم ، بل غایة ما فیہ ذِکُر اسم من تُحبّ . ولم یَقُل ابن عمر و لا غیرہ من

الصحابة بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم: یا محمد أغثنی ، و لا یا محمد اشفِ مریضی ، أو اقضِ حاجاتی " ترجمہ: اولا: یه حدیث ضعیف ہے کہ اس کی سند میں اسحاق سبعی ہے جسے آخری عمر میں اختلاط ہوگیا تھا اور وہ مدلس بھی ہے ، تو یہ حدیث ضعیف ہے جسیا کہ شخ البانی نے ''الکلم الطیب'' میں اور' ضعیف الا دب المفرد'' میں بیان کیا ہے۔ ثانیا: امام بخاری کی الا دب المفر میں حرف نداء یا محملی الله علیه وآله وسلم نہیں ہے بلکہ فقط لفظ' محمد'' بغیر''یا'' کے ہے۔ ثالثا: اگر یہ روایت صحیح بھی ہوتو اس سے فوت شدگان سے مدوطلب کرنایا ان کا وسیلہ دینا ثابت نہیں ہوتا بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہواس کا ذکر کیا جائے۔ حضرت ابن عمر اور دیگر صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد بینہیں فرمایا'' اے محم صلی الله علیہ وآله وسلم میری مدوفر ما کین' نہ یہ فرمایا: اے محم مض سے شفادیں ، میری حاجت پوری فرما کیں۔

(الجواب المفصّل عن شبهات في التوسل،صفحه16مكتبة شبكة مشكاة الإسلامية)

#### وہائی مولوی صاحب کے کلام کا جواب بوں ہے:

(1) وہابی مولوی صاحب کا کہنا کہ روایت میں لفظ''یا''نہیں ہے بلکہ صرف''محمد'' لکھا ہے، یہ وہابی مولوی صاحب کی کم علمی ہے۔ درحقیقت ادب المفرد کے صحیح نسخہ میں لفظ''یا محمد''ہی تھا، پہلے وہابیوں نے اس میں سے لفظ''یا''ختم کیا اور بعد میں یوری حدیث ہی غائب کردی۔اس رتفصیلی کلام فقیر نے اپنی کتاب'' دین کس نے بگاڑا؟''میں کیا ہے۔

(2) وہائی مولوی نے کہااس حدیث میں جس سے محبت کرتے ہوں اسے یاد کرنا ثابت ہے۔ ثابت ہوا کہ وہابیوں کے نزدیک بطور محبت' یا محکہ'' کہنا جائز ہے۔ لہذا وہابیوں کو جا ہے یارسول اللہ کہنے پرشرک کے فتوے دینا چھوڑ دیں بلکہ کہاں کریں کہ محبت کے ساتھ یارسول اللہ کہنا جائز ہے۔ الحمد للہ اہل سنت وجماعت محبت میں یارسول اللہ کہتے ہیں۔

(3) وہائی مولوی صاحب کا کہنا کہ اس روایت سے فوت شدگان سے استغاثہ کرنا اور توسل کرنا تھی جے نہیں کہ صحابہ نے اس طرح استغاثہ نہیں کیا تھا۔ یہ وہائی مولوی صاحب کی جہالت ہے۔ حضرت ابن عمر کا پاؤں سوگیا تھا اور پاؤں سونا ایک تکلیف ہے جسے دور کرنے کے لئے ابن عمر نے ''یا محمد'' کہا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر آثار وہزرگان دین کی روایات ہیں کہ صحابہ کرام و ہزرگان دین نے مصیبت کے وقت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے جسیا کہ آگے آئے گا۔

(4) وہابی مولوی صاحب کا کہنا کہ بیرحدیث ضعیف کہ اس میں ابواسحاق مدلس ہے اور انہیں آخری عمر میں اختلاط ہو گیا تھا۔ بیو ہابی مولوی صاحب کی علوم حدیث سے دوری اور البانی کی پکی تقلید ہے۔

ابواسحاق کوآخری عمر کے چند سالوں میں اختلاط ہوا تھا اور اختلاط بھی قلیل ہوا تھا اور امام ذہبی نے اختلاط ہونے کی نفی PDF created with parf-actory trial version <u>www.parfactory.com</u> (مسند الإمام احمد بن حنبل،مسند عمر بن الخطاب رضى الله تعالىٰ عنه ،جلد1،صفحه 245، مؤسسة الرسالة،بيروت)

پراس متن کی روایت دوسری سند کے ساتھ بھی ہے جس میں سفیان توری کی جگہ ابوبکر بن عیاش ہے چنا نچمل الیوم واللیلة سلوک النبی مع ربعز وجل ومعا شرته مع العباد میں احمد بن محمد بن اسحاق الدینوری (المتوفی 364ھ) روایت کرتے بیں "حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بُنُ إِبُرَاهِیمَ الْأَنُمَاطِیُّ، وَعَمُرُو بُنُ الْجُنیُدِ بُنِ عِیسَی، قَالاَ: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِبُرَاهِیمَ الْآنُهُ مَن أَبُو بَکُرِ بُنُ الْجُنیُدِ بُنِ عِیسَی، قَالاَ: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِبُرَاهِیمَ الْآنُهُ مَن أَبُو بَکُرِ بُنُ الْجُنیُدِ بُنِ عِیسَی، قَالاَ: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِبُرَاهِیمَ اللَّا نُعَمَّدَ أَبِی شُعْبَةَ، قَالَ: کُنتُ أَمُشِی مَعَ ابُنِ عُمَرَ رَضِیَ اللَّهُ عَنهُمَا، فَحَدِرَتُ رِحُلُهُ، فَعَالَ : یَا مُحَمَّدُ اهُ فَقَامَ فَمَشَی " ترجمہ: ابوشعبہ نے فرمایا: میں حضرت ابن عمرضی الله تعالی عنها کے ساتھ تھا کہ ان کا پاؤں سوگیا تو وہ بیٹھ گئے ۔ سی نے کہا جے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں انہیں یاد ابن عمرضی الله تعالی عنهما کے ساتھ تھا کہ ان کا پاؤں سوگیا تو وہ بیٹھ گئے ۔ سی نے کہا جے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں انہیں یاد کریں تو حضرت ابن عمر نے فرمایا: "یا مُحمداً ہُ کُور کھڑے ہوئے اور چلنے گے۔

(عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد، صفحه 141، مؤسسة علوم القرآن ، بيروت)

ابوبكر بن عياش تقدراوى مي جيسا كه سيراعلام النبلاء مين امام ذهبى في مايا هيدان كنام كمتعلق اختلاف مين زياده مشهور شعيه هيد.

جہاں تک ابواسحاق کے مدلس ہونے کا تعلق ہے تو ان کی تدلیس مصر نہیں ہے کیونکہ حضرت ابن عباس والی حدیث اس کی شاہد ہے۔ پھر حضرت ابواسحاق تابعی ہیں بوجہ تدلیس اسے مرسل بھی مانا جائے تو تابعین کی مرسل قابل قبول ہے۔ علمائے تابعین مثلا سعید بن مسیّب، قاسم ،سالم ،حسن ،ابوالعالیہ ،ابراہیم خعی ،عطاء بن ابی رباح ،مجاہد ،سعید بن جبیر، طاؤس ،امام شعبی ،ابراہیم نیمی ،حی بن کثیر ،اسمعیل بن ابی خالد ،عمر و بن دینار ،معاویہ بن قرہ ، زیر بن مناور ہو کے کول ،ابواسحی ،ابراہیم نیمی ،حی بن کثیر ،اسمعیل بن ابی خالد ،عمر و بن دینار ،معاویہ بن قرہ ، زیر بن اسلم ،سلیمن تیمی ،امام مالک و محمد اور سفیا نین کی کثیر روایات مرسل ہیں جن کو جمت بنایا جاتا ہے۔ مسلم الثبوت اور اس کی شرح فوات کا لرحموت میں ہے کہ صحابہ کرام کے مراسیل با تفاق ائمہ جن میں امام ابو حدود میں امام ابو حدود میں امام ابو حدود میں دینار میں یہ سب اوگ اسے مطلقا مقبول رکھتے ہیں ہاں ظاہر یہ اور جمہور محد شین جو 2000 حدود میں معاویہ میں معاویہ میں معاویہ میں معاویہ میں معاویہ میں معاویہ معاویہ میں معاویہ میں معاویہ معاو

ہجری کے بعد ہوئے قبول نہیں کرتے۔

گی و ها بی مولوی حضرت سفیان توری کوبھی مدلس قرار دیتے ہوئے ان کی روایت کوضعیف کہتے ہیں جبکہ حضرت سفیان توری کی تدلیس قابل قبول ہے اور بیطبقات میں دوسرے درجہ میں ہیں اور بہت کم تدلیس کرتے ہیں اور جمہور علماء کے نزدیک الیں راوی کی معنعن والی روایتیں صحیح ہونگی جو کم تدلیس کرتے ہیں۔ امام ابن جمرع سقلانی اپنی کتاب ''تعریف اہل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس' میں حضرت سفیان توری کو دوسرے طبقہ میں درج کرتے ہوئے لکھتے ہیں "سفیان بن سعید الشوری الامام الحسیر و صفه النسائی و غیرہ بالتدلیس و قال البحاری ما أقل تدلیسه "ترجمہ: سفیان بن سعید توری مشہورا مام فقیہ ، عابد حافظ الکبیر ہیں۔ تدلیس کے ساتھ امام نسائی و غیرہ انکہ نے ان کی صفت بیان کی ہے۔ امام بخاری نے فرمایا کہ ان کی تدلیس بہت کم ہے۔

(تعريف ابهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، صفحه 32، مكتبة المنار، الأردن)

امام نسائی، امام تر مذی، ابوداؤد، ابن ماجه، ابن حبان نے امام سفیان توری کی روایت لی ہیں جس سے بیتہ چلتا ہے کہ ان ائمکہ کے نز دیک سفیان توری کی عن والی روایات صحیح ہیں۔

ثابت ہوا کہ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں اور بیحدیث بالکل صحیح ہے۔ بالفرض البانی کے کہنے کے مطابق اسے ضعیف بھی مانا جائے تب بیحدیث مختلف اسنادسے مروی ہونے کے سبب ضعیف نہیں ہے۔ ایک روایت حضرت ابن عباس سے بھی اس طرح کی مروی ہے۔ بلکہ مدینہ میں قدیم سے " یَا مُحَمَّدَاهُ" کہنے کی عادت چلی آتی ہے۔ علامہ شہاب خفاجی مصری نسیم الریاض شرح شفاءامام قاضی عیاض میں فرماتے ہیں" ھذا مما تعاہدہ اہل المدینة "ترجمہ: بیا ہل مدینہ کے معمولات میں الریاض شرح شفاءامام قاضی عیاض میں فرماتے ہیں" ھذا مما تعاہدہ اہل المدینة "ترجمہ: بیا ہل مدینہ کے معمولات میں

سے -- (نسيم الرياض شرح الشفاء ،فصل فيماروي عن السلف،جلد3،صفحه355، مركز الهلسنت بركاتِ رضا، گجرات)

پھرامام بخاری سمیت تمام محدثین وعلمائے کرام نے اس صدیث پاک وقل کرنے سے پہلے یہ باب بنایا"مَا یَقُولُ السَّرَجُ لُ إِذَا حدرت رحله" کہ جب پاؤں سوجائے تو کیا پڑھا جائے لیخی ان سب کاعقیدہ بیتھا کہ پاؤں سونے پر یامحرکہا جائز ہے۔ بلکہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں بغیرضعیف کے بہی فصل بنا کر کہ پاؤں سونے پر کیا پڑھا جائے۔ اس صدیث پاک کو دوسری سند کے ساتھ قال کیا ہے چنانچہ کھتے ہیں"عن الھیشم بن حنش قال: کنا عند عبد الله بن عمر رضی الله عنهما، فخدرت رحله فقال له رجل: اذکر أحب الناس إليك، فقال: یا محمد، فکانما نشط من عقال" ترجمہ: حضرت ہیشم بن حنش سے مروی ہے ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما کے باس بنظم سے کہ آپ کا اور سوگیا۔ کی ان سے مروی میں میں اللہ عنہ کہائی سے زیادہ و PDF created With poil Factory trial version www.paffactory.com

بياركرتے ہيں انہيں يادكريں۔حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهمانے كها'' يا محمه'' تو آپ كا پاؤں ٹھيك ہو گيا۔

(الكلم الطيب، في الرجل إذا خدرت، صفحه 96، دار الفكر، بيروت)

ا يك اورضيح حديث ياك جسے نسائى، تر مذى ، ابن ماجه ، مسند احمد ، السنن الكبرى للنسائى ، ممل اليوم والليلة للنسائى ، ابن خزیمہ،طبرانی وحاکم دبیہق نے سیدنا عثمان بن حنیف رضی الله تعالی عنه سے روایت کیا اورامام تر مذی نے حسن غریب صحیح اور طبرانی وبیہق نے صحیح اور حاکم نے برشرط بخاری ومسلم سیح کہااورا مام حافظ الحدیث زکی الدین عبدالعظیم منذری وغیرہ نے روایت کیا جس میں حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نابینا کو دعاتعلیم فر مائی کہ بعد نماز کے''یامجہ (علیقہ ''' کھے۔ یوری حدیث یاک یوں م "حَدَّتَنَا أَحُمَدُ بُنُ مَنصُورِ بُنِ سَيَّارٍ قَالَ: حَدَّتَنَا عُثُمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعُبَةُ، عَنُ أَبِي جَعُفَرِ الْمَدَنِيِّ، عَنُ عُمَارَةَ بُن خُزَيْمَةَ بُن ثَابِبٍ، عَنُ عُثُمَانَ بُن حُنيُفٍ، أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:ادُ عُ اللَّهَ لِي أَنْ يُعَافِيَنِي فَقَالَ:إِنْ شِئُتَ أَخَّرُتُ لَكَ وَهُوَ خَيْرٌ، وَإِنْ شِئُتَ دَعَوُتُ فَقَالَ:ادُعُهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحُسِنَ وُضُوءَهُ، وَيُصَلِّى رَكَعَتَيُن، وَيَدُعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُك، وَأَتُوجَهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحُمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدُ تَوجَّهُتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقْضَى، اللَّهُمَّ فَشَفِّعُهُ فِيَّ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ:هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (حكم الألباني)صحيح" ترجمه: حضرت عثمان بن حُذيف رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے ایک نابین شخص نبی كريم صلى اللّٰدعليه وآله وسلم كى بارگاه ميں حاضر ہوااور عرض كى:اللّٰدعز وجل سے دعاكريں كہوہ مجھے عافيت دے(ليعني آتحصيں ديدے) نبي کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا:اگرتو جا ہے تو میں تیرے لئے بیموخرکر دوں (یعنی آخرت میں مختجے اس کا صلہ ملے )اور بیہ تیرے لئے بہتر ہے۔اوراگرتو جاہےتوابھی دعا کروں۔اس نےعرض کی: دعا کردیں۔آپ نے فرمایا کہ جاؤا چھی طرح وضوکرو اور دور کعت پڑھو پھر بید دعا پڑھو:الہی! میں تجھ سے مدد مانگیا اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبی محمصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے جورحت کے نبی ہیں، پارسول اللہ! میں حضور کے وسیلے سےاپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں تا کہ میری حاجت روائی ہو،الٰہی!انہیں میراشفیع کران کی شفاعت میر حتق میں قبول فر ما۔ابواسحاق نے کہابیہ حدیث صحیح ہے۔البانی نے بھی اسے سیجے کہا۔

(سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوة والسنة فيها،باب ما جاء في صلاة الحاجة،جلد 1،صفحه441،حديث1385، دار احياء الكتب العربية، الحليم)

یہ دعا فقط آپ علیہ السلام کی حیات کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ آپ علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد بھی اس دعا

کا پڑھنا ثابت ہے چنانچ مل الیوم واللیلة سلوک النبی مع ربی عز وجل ومعاشر تدمع العباد میں احمد بن محمد الدِّینُوَرگ ، المعروف ابن السُّنِّي (التوفی 364ھ) باب باندھا" بَابُ مَا يَقُولُ لِمَنُ ذَهَبَ بَصَرُهُ" يعنى جس کی نظرختم ہوگئ ہواس کے لئے بڑھنے والی دعا۔ گویانا بینے شخص کے لئے آج بھی بیدعا پڑھنامفیدہے۔

حضور صلی الله علیه وآله وسلم کے ظاہری وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی الله تعالیٰ عنه کے دورخلافت میں حضرت عثان بن حنیف رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے یہی دعا ایک صاحب حاجتمند کوتعلیم فرمائی چنانچہ الدعاءلطبر انی میں سلیمان بن احمد بن اليب بن مطير المخمى الشامى الطبر انى (المتوفى 360ه ) في باب باندها "بَابُ الْقَوُلِ عِنْدَ الدُّحُولِ عَلَى السُّلُطَان "سلطان ك ياس داخل مونى كى دعا-اس ميس بيروايت نقل كى "حَدَّثَنَا طَاهِرُ بُنُ عِيسَى الْمُقُرِءُ الْمِصُرِيُّ، ثنا أَصُبَغُ بُنُ الْفَرَج، ثنا ابُنُ وَهُبِ، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَكِّيِّ، عَنُ شَبِيبِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ رَوُح بُنِ الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطُمِيِّ، عَنُ أَبِي أُمَامَة بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنيُفٍ، عَنُ عَمِّهِ عُثُمَانَ بُنِ حُنيُفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عُثُمَانَ بُن عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ فِي حَاجَتِهِ وَكَانَ عُثُمَانُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَلَا يَنْظُرُ فِي حَاجَتِهِ، فَلَقِيَ ابُنَ حُنيُفٍ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُثُمَانُ بُنُ حُنَيْفٍ: اِتُتِ الْمِيضَأَةَ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ اتُتِ الْمَسْجِدَ، فَصَلِّ فِيهِ رَكُعَتَيْنِ وَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُكَ وَأَتَوَجُّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيّنَا نَبِيِّ الرَّحْمَةِ : يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتُوجُّهُ بِكَ إِلَى رَبِّكَ فَيَقُضِى لِي حَاجَتِي ، وَتُذُكُرُ حَاجَتَكَ . حَتَّى أَرُوَ حَ مَعَكَ، فَانُطَلَقَ الرَّجُلُ فَصَنَعَ مَا قَالَ لَهُ، ثُمَّ أَتَى بَابَ عُثُمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ فَجَاءَهُ الْبَوَّابُ حَتَّى أَخَذَ بِيَدِهِ فَأَدُخَلَهُ عَلَى عُثُمَانَ بُنِ عَفَّانَ فَأَجُلَسَهُ مَعَهُ عَلَى الطِّنُفِسَةِ فَقَالَ:حَاجَتُك؟ فَذَكَرَ حَاجَتُهُ وَقَضَاهَا لَهُ، وَقَالَ لَهُ: مَا فَهِ مُتَ حَاجَتَكَ حَتَّى كَانَ السَّاعَةُ، وَقَالَ لَهُ:مَا كَانَ لَكَ مِن حَاجَةٍ فَسَلُ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ حَرَجَ مِن عِنْدِ عُثْمَانَ فَلَقِيَ عُثُمَانَ بُنَ حُنيُفٍ فَقَالَ لَهُ جَزَاكَ اللَّهُ خَيرًا مَا كَانَ يَنظُرُ إِلَيَّ فِي حَاجَتِي وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيَّ حَتَّى كَلَّمْتُهُ فِي، فَقَالَ عُثُمَانُ بُنُ حُنَيُفٍ: مَا كَلِمَتُهُ فِيكَ، وَلَكِنِّي شَهدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ ضَريرٌ فَشَكَا إلَيْهِ ذَهَابَ بَصَرِهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ:أَوَ تَصُبرُ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيُسَ لِي قَائِذٌ وَقَدُ شَقَّ عَلَيَّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: إِئُتِ الْمِيضَأَةَ فَتَوَضَّأً، ثُمَّ صَلِّ رَكَعَتُين، ثُمَّ ادُعُ بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ قَالَ ابُنُ حُنيُفٍ: وَاللَّهِ مَا تَفَرَّقْنَا حَتَّى دَ حَلَ عَلَيْنَا الرَّجُلُ كَأَنَّهُ لَمُ يَكُنُ بِهِ ضَرَرٌ قَطُّ " يَعِي ايك ماجتمنداني ماجت كے ليے امير المونين عثان غي رضي الله تعالى عنه كى خدمت ميں آتا جاتا ،امير المونين نهاس كى طرف التفات فرماتے نهاس كى حاجت پرنظر فرماتے ،اس نے عثمان بن حنيف

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس امر کی شکایت کی ، انہوں نے فر مایا وضوکر کے متجد میں دور کھت نماز پڑھ پھر دعاما نگ' الہی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف اپنے نبی مجم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسلے سے توجہ کرتا ہوں ، پارسول اللہ! میں صفور کے توسل سے اپنے دب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری حاجت روا فر مائے۔' اور اپنی حاجت ذکر کر ، پھر شام کو میر سے پاس آ نا کہ میں بھی تیر سے سے پول ہی گیا ، پھر آستانِ خلافت پر بھی تیر سے ساتھ چلوں ۔ حاجمتند نے (کہ وہ بھی صحابی یا لاقل کبارتا بعین میں سے تھے۔ ) یوں بی کیا ، پھر آستانِ خلافت پر حاضر ہوئے ، در بان آیا اور ہاتھ پکڑ کرا میر المونین کے صفور لے گیا ، امیر المونین نے اپنے ساتھ مند پر بھالیا ، مطلب یو چھا ، عاضر ہوئے ، در بان آیا اور ہاتھ پکڑ کرا میر المونین کے حضور لے گیا ، امیر المونین نے اپنے ساتھ مند پر بھالیا ، مطلب یو چھا ، ہمارے پاس چلے آیا کرو۔ بیصاحب وہاں سے نکل کرعثان بن حنیف سے مطے اور کہا اللہ تعالیٰ تہمیں چڑائے نیر دے امیر المونین میری حاجت پر نظراور میری طرف توجہ نہ فرمائے تھے یہاں تک کہ آپ نے ان سے میری سفارش کی ، عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ حضور کی قرمت افتر میں ایک نامینا حاضر ہوا اور نابینائی کی شکایت کی حضور نے یونبی اس سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ حضور کے نونبی اس سے میری سفار کی دو کو بھی میں ایک نامینا حاضر ہوا اور نابینائی کی شکایت کی حضور نے یونبی اس سے میری میں ایک کو تھی نہ پائے تھے با تیں ہی کر دے تھے کہ وہ ارشی ایک کو قور کی ہی نہ پائے تھے با تیں ہی کر دے تھے کہ وہ ارشی ایک کو قور کے وہوں کو اندھانہ تھا۔

(الدعاء للطبراني، باب القول عند الدخول على السلطان، صفحه 320، دار الكتب العلمية، بيروت)

عقائدا السنت

امام طبرانی پھرامام منذری فرماتے ہیں بیحدیث صحیح ہے۔

جائے گی؟ وہابی اس پر کہتے ہیں اللہ عز وجل پہنچانے والا ہے۔اس پر ہم کہتے ہیں جواللہ عز وجل روضہ کے پاس کھڑے زائر کی آواز پہنچانے والا ہے وہی یا کستان سے امتی کی آواز بھی پہنچانے والا ہے۔

ہر نمازی تشہد میں ''ایھاالنبی'' پڑھتا ہے جس کا مطلب ہے'' اے نبی''۔اگریارسول اللہ کہنا شرک ہوتو کیا معاذ اللہ ہر نماز بڑھنے والامشرک ہوگیا؟

وہانی اوپر پیش کئے گئے دلائل اور مزیداس پر جوروایات ہیں اس کے متعلق عجیب وغریب تاویلات کرتے ہیں کہ اس میں محبت کے ساتھ یارسول اللہ کہنے کا ثبوت ہے یا یہ بطور حکایت ہے، مصیبت میں پکارنا ثابت نہیں ہورہا۔ جوابا ہم کہتے ہیں کہ شرک شرک ہوتا ہے پیار سے کیا جائے یا کسی اور طریقے سے اگر تمہارے نزد یک یارسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر پیار سے کہنا کسے جائز ہوگیا؟ تم تو پیار سے نہیں کہتے جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہتم پیار سے حضور علیہ السلام کو پکار نے سے محروم ہو۔

ذیل میں چندروایات پیش کی جاتی ہیں قارئین خود فیصلہ کریں کہ ان میں جویارسول اللہ پکارا جارہا ہے وہ فقط محبت کے ساتھ خاص ہے یا مصیبت میں بھی آپ کو پکارنا ثابت ہے؟

الکامل فی الثاریخ میں ابوالحسن علی بن ابی الکرم محمد بن محمد الشیبانی الجزری عز الدین ابن الأثیر لکھتے ہیں کہ حضرت بلال بن الحارث مُر فی سے قطِ عام الرمادہ میں کہ بعد خلافتِ فاروقی 18 ھ میں واقع ہوا، ان کی قوم بنی مزینہ نے درخواست کی کہ ہم مرے جاتے ہیں کوئی بکری ذرج کی بھال کھینچی تو بزی مرح جاتے ہیں کوئی بکری ذرج کے بھال کھینچی تو بزی سرخ ہڈی نکلی ، یدد بھے کر بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نداکی " یَا مُحَمَّدادُه" پھر حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لاکر بشارت دی۔

تشریف لاکر بشارت دی۔

(الکامل فی التاریخ ، ثم دخلت سنة ثمان عشرة ، جلد 2، صفحه 374، دار الکتاب العربی ، بیروت)

تاریخ الطبری میں مجمہ بن جریر الطبری (المتوفی 310 ھ) کھتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت فاطمہ کی شنرادی اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھیں جب کر بلا کے میدان میں ان کوقیدی بنا کریزید کے دربار میں لے کر جارہے تھے کہ آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کے جسم مبارک کو کر بلا کے میدان میں بے یارو مددگارد یکھا تو فرمایا" یَا مُحَمَّداه، یَا مُحَمَّداه، اصلی عَلَیْک ملائکۃ السماء، هَذَا الْحُسَیْن بالعراء ،مرمل بالدماء،مقطع الأعضاء، یَا مُحَمَّداه!و بناتک سبایا،و ذریتک مقتلة ،تسفی عَلَیْهَا الصبا" یعنی یا محمداه یا ہیں اور آپ پر آسمان کے فرشتوں کا درود ہو۔ یہ حسین کھے میدان میں خون آلودہ کے اعضاء کے ساتھ پڑا ہے۔یا محمداه آپ کی بیٹیاں قیدی ہیں اور آپ کی اولاد شہید ہوگئ۔ ہوا

دلائل احناف عقائدا بل سنت

(تاريخ الطبري، مقتل الحسين رضوان الله عليه ، جلد5، صفحه 456، دار التراث ، بيروت)

ان پرخاک اڑار ہی ہے۔

## حضرت زين العابدين رضى الله تعالى في حضور عليه السلام كى بارگاه ميس يول عرض كى:

محبوس الظالمين في موكب و المزدحم

يار حمة للعلمين ارحم بزين العابدين

ترجمه: اے رحمة للعالمین زین العابدین پررحم فرمائیں کہوہ بڑے شکر میں پھنسا ہواہے۔

(فتاوى اويسيه ،جلد1،صفحه370،صديقى پبليشرز ،كراچي )

#### حضرت امام ابوحنيفه رحمة الله عليه قصيده نعمان مين فرمات بين:

بدلى بجودك وارضنى برضاك

يا اكرم الثقلين يا كنزا لورى

لابعى حنيفة فعى الانام سواك

انا طامع بالجود منك لم يكن

ترجمہ:اےموجودات کے اکرام اور نعمت اللی کے خزانے جواللہ نے آپ کودیا، مجھے بھی دیجئے اور اللہ نے آپ کوراضی کیا ہے مجھے بھی خوش کیجئے۔ میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں آپ کے سواا بو صنیفہ کامخلوق میں کوئی نہیں۔

(فتاوى بريلي ،صفحه 386،شبير برادرز ،الاسور)

جنگ يمامه جس مين مسليمه كذاب كوصحابه كرام نے واصل جہنم كيا۔ ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه نے حضرت خالد بن وليد كوسياه سالار بنا كر بھيجا۔ الكامل في التاريخ ميں ابوالحسن على بن ابى الكرم محمد بن عبد الكريم ابن الأثير (المتوفى 630 هـ) وليد كوسياه سالار بنا كر بھيجا۔ الكامل في التاريخ ميں ابوالفد اء إساعيل بن عمر بن كثير (المتوفى 774 هـ)" وَ كَانَ شِعَارُهُمُ مَدُ وَمَئِذٍ يَا مُحَمَّدَاهُ " يعنى اس جنگ ميں مسلمانوں كا شعار (نشانى) يا محمداه تھا۔

(البداية والنهاية،مقتل مسيلمة الكذاب لعنه الله وأخزاه،جلد6،صفحه324، دار الفكر،بيروت)

امام مجہد فقیہ اجل عبد الرحمٰن مذلی کو فی مسعودی جوحضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنه کے پوتے اور اجله تع تابعین واکا برائمه مجہد ین سے ہیں۔ ان کے متعلق میزان الاعتدال فی نقد الرجال میں امام ذہبی (الهوفی 748ھ) لکھتے ہیں "قال الهیشم بن جمیل رأیته و علی رأسه قلنسو ته اطول من ذراع مکتوب فیها مُحَمد یا منصور "ترجمہ: بیثم بن جمیل نے کہا: میں نے اُن کود یکھاان کے سر پر ہاتھ بھرسے لمبی ٹوپی تھی جس میں کھا ہوا تھا۔ محمد یا منصور (محمداے مددگار۔)

(میزان الاعتدال فی نقد الرجان، عبد الله ، جلد 2، صفحه 574 دار المعرفة ، بیروت)

ان تمام دلائل سے بیرثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بارسول اللہ کہتے آئے ہیں اور بیہ پکارنا محبت، نشانی،

مصیب پرفتم کے موقع برتھا۔الحمد للدعن وجل نے ہم اہل سنہ ہیں ارسول اللہ جو اگا PDF created with paff-actory trial version www.paffactory.com

ہوتا بلکہ محبت، اپنے سنی ہونے کی نشانی کے طور پر بھی استعال کرتے ہیں جیسا کہ اوپر روایتوں سے ثابت ہے۔ وہابی دیو بندی اسے شرک کہتے ہیں کہن انہوں نے کہا ہو یارسول اللہ کہنا اسے شرک کہتے ہیں کہن انہوں نے کہا ہو یارسول اللہ کہنا شرک ہے۔ شرک تو تب ہو جب کوئی معاذ اللہ آپ علیہ السلام کوخد اسمجھ کر پکارتا ہو، جومسلمانوں سے متصور نہیں ہاں وہابی ہمیشہ کی طرح بہتان باندھ کریکہیں تو بچھ بعید نہیں ہے۔

# حيات انبياء كيبهم السلام اوروماني عقائد

المل سنت كاعقيده ہے كه انبياء يكيم السلام اپن قبروں ميں زنده بيں اوراس پراحاديث موجود بيں منداحم ، ابن ابی شيبة ، ابو داؤد ، نسائی ، ابن ماجہ ، الداری ، ابن خزيمة ، ابن حبان ، الحالم ، طبرانی ، يہ ق شريف ميں صبح حديث پاک موجود عبد حكة تَنا عُسلُونُ بُنُ عَلَيْ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ عَبِدِ اللَّهِ ، عَنُ أَبِي الْأَشُعَثِ السَّعَنَ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ عَبِدِ اللَّهِ ، عَنُ أَبِي الْأَشُعَثِ السَّعَنَ ، عَنُ أَوْسٍ بُنِ أَوْسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَفِيهِ قَبِضَ ، وَفِيهِ السَّعْفَةُ ، فَأَكْثِرُوا عَلَى مِن الصَّلَةِ فِيهِ الْمَعْفَةُ ، فَأَكْثِرُوا عَلَى مِن الصَّلَةِ فِيهِ ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمُ مَعُرُوضَةٌ عَلَى خَلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ النَّهُ عَدُّ ، وَفِيهِ الصَّعْفَةُ ، فَأَكْثِرُوا عَلَى مِن الصَّلَاةِ فِيهِ ، فَإِنَّ صَلَاتُكُمُ مَعُرُوضَةٌ عَلَى عَنَ الصَّلَاقِ فِيهِ ، فَإِنَّ صَلَّاتُكُمُ مَعُرُوضَةٌ عَلَى عَنَى الصَّلَاقِ فِيهِ ، فَإِنَّ صَلَّاتُكُمُ مَعُرُوضَةٌ عَلَى عَنَى الصَّلَاقِ فِيهِ ، فَإِنَّ صَلَّة وَلَهُ وَقَدُ أَرِمُتَ يَقُولُونَ : بَلِيتَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى فَلَ اللهُ عَلَيه وَلَهُ اللهُ عَلَيه وَاللهِ اللهُ عَلَيْ وَسَلَى اللهُ عَلَيه وَلَهُ اللهُ عَلِيه وَلَهُ اللهُ عَلَيه وَلَهُ عَنْ مَعْ اللهُ عليه وَلَهُ اللهُ عليه وَلَهُ عَلَى عَلَى عَنْ اللهُ عَلَيه وَلَهُ وَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيه وَلَهُ اللهُ عَلِيهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيه وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَيهُ عَلَى اللهُ عَلَيه وَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي عَلَى اللهُ عَلَى

(سنن ابو دائود، كتاب الصلوة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، جلد 1، صفحه 342، دار الفكر ، بيروت)

امام حاکم وامام ذہبی اسی حدیث کے تحت فرماتے ہیں" هذا حدیث صَحِیتٌ عَلَی شَرُطِ الْبُحَارِیِّ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ (التعليق من تلخيص الذهبی) عَلَی شَرُطِ الْبُحَارِیِّ، ترجمہ: بیحدیث امام بخاری کی شرط کے تحت می جہنین نے روایت نہیں کی تعلیق من تلخیص الذہبی میں ہے بیحدیث امام بخاری کی شرط پر می ہے۔

منداحمه مين اس حديث كتحت كها كيام "إسُنادُهُ صَحِيثٌ رِجَالُهُ رِجَالُ الصَحِيُح "لَعَيْ اس حديث كي سنداور راوی سب صحیح ہیں۔ (مسند الإمام أحمد بن حنبل،حديث أوس بن أبي أوس الثقفي،جلد4،صفحه8،مؤسسة قرطبة،القاسِرة) عون المعبود شرح سنن ابي داود ميں و ہابي مولوي محمدا شرف العظيم آبادي (التو في 1329 ھ) اس حديث كي شرح ميں لَكُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ)أَى مَنَعَهَا وَفِيهِ مُبَالَغَةٌ لَطِيفَةٌ (أَجُسَادَ الْأَنبِيَاءِ) أَى مِنُ أَنْ تَأْكُلَهَا فإن الأنبياء في قبورهم أحياء قال بن حَجَرِ الْمَكِّيُّ وَمَا أَفَادَهُ مِنْ تُبُوتِ حَيَاةِ الْأَنْبِيَاءِ حَيَاةً بِهَا يَتَعَبَّدُونَ وَيُصَلُّونَ فِي قُبُورِهِمُ مَعَ اسْتِغْنَائِهِمُ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ كَالْمَلائِكَةِ\_\_\_ وَقَدُ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ إِلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ بَعُدَ وَفَاتِهِ وَأَنَّهُ يُسَرُّ بطَاعَاتِ أُمَّتِهِ وَأَنَّ الْأَنبيَاءَ لَا يَبُلُونَ مَعَ أَنَّ مطلق الإدراك كالعلم والسماع ثابت سائر الموتي وقد صح عن بن عَبَّاسِ مَرْفُوعًا مَا مِنُ أَحَدٍ يَمُرُّ عَلَى قَبُرِ أَخِيهِ الْمُؤُمِنِ وَفِي رِوَايَةٍ بِقَبُرِ الرَّجُلِ كَانَ يَعُرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ وَلِابُنِ أَبِي الدُّنْيَا إِذَا مَرَّ الرَّجُلُ بِقَبُرِ يَعُرِفُهُ فَيُسَلِّمُ عَلَيُهِ السَّلَامَ وَعَرَفَهُ وَإِذَا مَرَّ بِقَبُرِ لَا يَعُرِفُهُ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَصَحَّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخُرُجُ إِلَى الْبَقِيع لِنِيَارَةِ الْمَوْتَي وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمُ وَوَرَدَ النَّصُّ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي حَقِّ الشُّهَدَاءِ أَنَّهُمُ أَحْيَاءٌ يُرْزَقُونَ وَأَنَّ الْحَيَاةَ فِيهِ مُ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْجَسَدِ فَكَيُفَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَقَدُ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءٌ فِي قُبُورِهمُ رَوَاهُ الْـمُنُذِرِيُّ وَصَحَّحَهُ الْبَيُهَقِيُّ وَفِي صَحِيح مُسُلِم عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَرُثُ بِمُوسَى لَيُلَةَ أُسُرِيَ بِي عِنُدَ الْكَثِيبِ الْأَحُمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فِي قَبُرِ "ترجمه: بِشك الله عزوجل في زمين يرحرام فرمايا يعني زمين كوانبياء يلهم السلام کےجسم کھانے سےمنع کیااوراس میں مبالغہ لطیفہ ہے۔انبیاءلیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ابن حجر کمی نے فر مایا اس سے جوفائدہ ہواوہ پیہ ہے کہانبیاءلیہم السلام اپنی قبروں میں عبادت کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اوروہ کھانے پینے سے ستغنی ہیں جبیبا کہ فرشتے ہیں محققین کی جماعت اس طرف گئی ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے وصال کے بعد بھی زندہ ہیں اوراپنی امت کے نیکیوں پرخوش ہوتے ہیں۔اور بے شک انبیاء علیہم السلام ( کے جسم علم وساعت کے ساتھ ) سلامت رہتے ہیں کیونکہ مطلق ادراک علم ،سنناتمام مردوں کے لئے ثابت ہے۔حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہماسے سیح مرفوع روایت مروی ہے کہ جوکوئی اپنے مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے اور دوسری روایت میں کسی جاننے والے کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے اور سلام کرتا ہے تو مردہ اسے پہنچا تا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے۔اسی طرح ابن ابی دنیا سے مروی ہے۔ سیحے روایت ہے کہ نبی کریم صلی

الله عليه وآلہ وسلم بقیع قبرستان تشریف لے جاتے اوران پرسلام کرتے۔قرآن پاک میں شہدا کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وہ زندہ
ہیں رزق دیئے جاتے ہیں۔شہدا کی حیات ان کے جسم کے ساتھ متعلق ہے تو انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی کیوں زندہ نہیں ہوں
گے۔ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں۔ اسے امام منذری نے روایت کیا اورامام بیہی قبرے خرمایا صحیح فرمایا ہے جہ نہی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات کثیف احرکے پاس حضرت موسیٰ
علیہ السلام کی قبر مبارک پرسے گزرے تو وہ اپنی قبر مبارک میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔

(عون المعبود شرح سنن أبي داو، جلد3، صفحه 261، دار الكتب العلمية، بيروت)

وہانی اور دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا''مماتی فرقہ''حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہیں۔ایک شدتی وہانی مولوی ڈاکٹر مسعود الدین عثانی تھا جس کا سکون اسی میں تھا کہ تمام امت مسلمہ کومشرک ثابت کیا جائے۔ چھوٹے چھوٹے پہ فلٹ کلا کھر خوب شرک شرک کہتا تھا۔ اس نے ایک پیفلٹ بنام'' نبی تھیلتے اور شہدا اللہ کے پاس جنت میں زندہ ہیں قبروں میں نہیں'' اس میں اس نے بے حلائل دے کرانبیا علیہم السلام کومعاذ اللہ مردہ ثابت کیا اور آخر میں کہتا ہے:'' قبروں میں انبیا علیہم السلام کوزندہ ثابت کرنے کے لئے ایک ضعیف روایت پیش کی جاتی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ انبیا علیہم السلام کے جسموں کو کھانامٹی کے لئے حرام ہے۔''

(نبی ﷺ اور شهدا الله کے باس جنت میں زندہ ہیں قبروں میں نہیں،صفحہ ادالمه توحید دوف کراجی)
جہم سلامت رہنے والی حدیث وجابل معووع الی کاضعف کہنا باطل ہے۔ دراصل حیات النبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم پر دواحادیث ہیں ایک اوپر بیان ہوئی جو بالکل صححے ہے۔ وہابی اس حدیث کونظر اندز کرتے ہیں اور دوسری حدیث جو ابن ماجہ کی ہے اسے صعیف ثابت کرتے ہیں وہ دوسری حدیث پاک پچھ یول ہے "حدَدً نَنا عَمُرُو بُنُ سَوَّادٍ الْمِصُرِیُّ قَالَ: حَدَّنَنا عَبُدُ اللَّهِ السَّح عَلَيْ وَهُ وَسِری حدیث پاک پچھ یول ہے "حدَدً نَنا عَمُرُو بُنُ سَوَّادٍ الْمِصُرِیُّ قَالَ: حَدَّنَنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُ سِن عَمُو وَ بُنِ الْحَارِثِ، عَنُ سَعِیدِ بُنِ أَبِی هِکَلْمٍ، عَنُ زَیُدِ بُنِ أَیْمَنَ، عَنُ عَبُادَةَ بُنِ نُسَیِّ، عَنُ أَبِی الدَّرُدَاء بُنُ وَهُ سِن اَن عَلُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّهُ عُرُوا الصَّلاة عَلَيْ يَوُمَ اللهُ حُمَّة فِي اَنَّهُ مَشْهُودٌ، تَشُهدُهُ الْمَلائِكَةُ، وَإِنَّ الله عَلَيْ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْ صَلَاتُهُ، حَتَّى يَفُرُعَ مِنْهَا قَالَ:قُلُتُ: وَبَعُدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: وَبَعُدَ الْمَوْتِ، إِنَّ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْ صَلَاتُهُ، حَتَّى يَفُرُعَ مِنْهَا قَالَ:قُلُتُ: وَبَعُدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ: وَبَعُدَ الْمَوْتِ، إِنَّ مَاللهُ عَلَيْ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ مِنْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَ

کیا آپ کے وصال کے بعد بھی؟ فرمایا وصال کے بعد بھی ۔اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے اجسام کھانا حرام کر دیا پس اللہ کا نبی زندہ ہےاوران کوروزی دی جاتی ہے۔

(سنن ابن ماجه، کتاب الجنائز، باب ذکر وفاته ودفنه صلی الله علیه وسلم، جلد 1، صفحه 524، دار إحیاء الکتب العربیة ،الحلبی)

یرحد بیث صحیح ہے اور اس کے تمام روای بھی ثقہ ہیں۔ اس روایت کو منکر بن خصوصا دیو بندی مماتی فرقے والے ضعیف

کہتے ہیں کہ اس میں سعید بن ابی ہلال ضعیف ہیں اور دوسرا زید بن ایمن منقطع ہے۔ جبکہ سعید بن ہلال ثقہ راوی ہیں ،امام
بخاری ،سلم ،ابوداؤد، ترفدی ، ماجه، نسائی جیسے ائمہ نے ان کی روایات کی ہیں اور البانی نے ان کی گئر روایات کو صحیح کہا ہے۔ زید بن
ایمن کو بعض نے جمہول الحال کہا ہے کین محدثین نے اس کی تردید کی اور انہیں ثقہ کہا ہے جبیسا کہ تقریب وغیرہ میں ہے۔

ابن ماجه کے حاشیہ میں اس کے ضعیف ہونے کے متعلق میکہا گیا ہے۔"(تعلیق محمد فؤاد عبد الباقی) فی النزوائد هذا الحدیث صحیح إلا أنه منقطع فی موضعین لأن عبادة روایته عن أبی الدرداء مرسلة قاله العلاء وزید بن أیمن عن عبادة مرسلة قاله البخاری (حکم الألبانی)ضعیف" ترجمہ: تعلق محمد فوا تدعیدالباقی: زوا تدمین ہے کہ میحدیث میچے ہے کیکن دوجگہوں سے منقطع ہے، اسلئے کہ عبادہ نے ابودرداء سے مرسل روایت کی ہے علامہ علاء نے فر مایا ہے اور زید بن ایمن نے عبادہ سے مرسل روایت کی ہے علامہ علاء نے فر مایا ہے اور زید بن ایمن نے عبادہ سے مرسل روایت کی ہے امام بخاری نے فر مایا ہے۔ البانی نے اسے ضعیف کہا ہے۔

(سنن این ماجه، کتاب الجنائز، باب ذکر وفاته ودفنه صلی الله علیه وسلم، جلد 1، صفحه 524، دار إحیاء الکتب العربیة ، الحلبی) عباده اور زیر بن ایمن دونول ثقه غیر مدلس راوی بیس عبادة بن نی تقة تا بعی بیس ، ان کا ساع حضرت ابودرداء سے به مجمی بوتب بھی ان کی مرسل قبول ہے اور زیر بن ایمن کا عباده بن نی سے ملاقات نہ ہونے کی فقی کسی کتاب میں مذکور نہیں ہے اور ان کی معاصرت بول ثابت ہوتی ہے کہ سعید بن ابی ہلال جنہوں نے زیر بن ایمن سے روایات کی بیں انہول نے بھی عباده کا زمانہ پایا اور ان سے روایات کی بیں آنہوں نے بھی عباده کا زمانہ پایا اور ان سے روایات کی بیس چنا نچر تہذیب البتہذیب میں ابو الفضل احمد بن علی بن محمد بن احمد بن قرب وی عن أوس بن رائمتو فی 2852ھ) فرماتے بیں "عبادة بن نسی الکندی أبو عمرو الشامی الأردنی قاضی طبریة روی عن أوس بن أوس وعبادة بن السے است وأبی المدرداء وعبد الرحمن بن غنم و حباب بن الأرت والا سود بن شعلیة وأبی بن عمارة وله صحبة و جنادة بن أبی أمیة و کعب بن عجرة وغیرهم وعنه برد بن سنان والے معبد و بن زیاد الموصلی وعبد الرحمن بن زیاد بن أبعم و أبوب بن قطن و حاتم بن نصر والحسن بن ذكوان وعتبة بن زیاد الموصلی وعبد العزیز بن یحیی الأردنی وعتبة بن أبی حکیم و رجاء بن أبی سلمة و زید بن

أيمن وسعيد بن أبي هلال وغيرهم قال ابن سعد في تابعي أهل الشام كان ثقة"

(تهذيب التهذيب، جلد5، صفحه 113، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند)

ابودا وَ دَشْرِيف كَى المَك حديث بِاك جَس مِين سعيد بن بالله نعباده سعروايت كى بهاورالبانى نه اس حديث كو صحيح كها به روايت بول عن سَعِيدِ بُنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنُ كَالِدِ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ أَبِي هِلَالٍ ، عَنُ عُبَادَةَ بُنِ نُسَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : مَنُ غَسَلَ رَأُسَهُ يَوُمَ النُحُمُعَةِ عُبَادَةَ بُنِ نُسَعِّ، عَنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : مَنُ غَسَلَ رَأُسَهُ يَوُمَ النُحُمُعَةِ وَاغُتَسَلَ ثُمَّ سَاقَ نَحُوهُ (حكم الألباني): صحيح"

(سنن أبي داود، كتاب الطهارة،باب في الغسل يوم الجمعة،جلد1،صفحه95، المكتبة العصرية، بيروت)

جب زید بن ایمن ثقه راوی ہیں اوران کا عبادة بن نسی سے ملاقات ہوناممکن ہے تواصولی اعتبار سے بیسند ھیجے ہے۔اگر راوی ''عن' کے ساتھ اپنے شخ سے روایت کرے تو جمہور محدثین ، اصحاب فقد اوراصولیین کا قول بیہ ہے کہ ایسی سند چند شرا لط کے ساتھ متصل کہلاتی ہے اور یہی قول میچے ہے ، جس میں سے دوشر طوں پر اتفاق ہے اور باقی شرطوں میں اختلاف ہے۔ جن شرطوں پر اتفاق ہے کہ وہ لازمی شرائط ہیں اور جن پر امام مسلم نے اکتفاکیا ہے وہ مندر جہذیل ہیں:

- (1) لفظ عن سے روایت کرنے والا مدس نہ ہو۔
- (2) شا گرداورشخ میں بعض کی بعض سے ملا قات ممکن ہو۔

باقی وہ شرائط جن کےموجود ہونے میں اختلاف ہے،وہ مٰدکورہ دوشرطوں کےعلاوہ ہیں وہ ذیل میں بیان کی جاتی

ىيں:\_

- (1) امام بخاری علی بن مدینی اور دیگر محققین علاء کا قول مدیے کہ شاگر د کی ملاقات شیخ سے ثابت ہو۔
- (2) علامہ ابوالمظفر السمعانی کا قول بیہے کہ استاداور شاگرد کے درمیان طویل عرصہ صحبت رہی ہو۔
  - (3) علامها بوعمرالدانی کا قول بیہ ہے کہ شاگر د کا اپنے شخ سے روایت کرنا معروف ہو۔

السنن الأبين والموروالأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن مين محربن عمر بن محمر البوعبرالله محبّ الدين ابن رشير الفهر كالسبتي (المتوفى 721هـ) فرمات بين "يكتفى في ظهور السماع بكون السن تحتمل اللقاء ومعنى هذا يكتفى بالمعاصرة وإلى هذا المعنى ذهب مسلم رحمه الله حيث قال وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأحبار والروايات قديما وحديثا أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

والسماع منه لکونهما جمیعا کانا فی عصر واحد وإن لم یأت فی خبر قط أنهما اجتمعا و لا تشافها بکلام فالروایة ثابتة والحجة بها لازمة إلا أن تکون هناك دلالة بینة أن هذا الراوی لم یلق من روی عنه أو لم یسمع منه شیئا " ترجمه: ظهورِساع کے لئے کافی ہوتا ہے کہ ایباز مانہ ہو کہ جن میں دونوں کے ملنے کا احتمال ہواور یہی اختمال معاصرت کے لئے کافی ہے۔ اسی طرف امام سلم رحمۃ الله علیہ گئے ہیں اور یقول شائع منفق ہے اہل علم حضرات کے ماہین اخبار وروایات قدیماو حدیث کی ہے۔ اسی طرف امام سلم رحمۃ الله علیہ گئے ہیں اور یقول شائع منفق ہے اہل علم حضرات کے ماہین اخبار وروایات قدیماو حدیث کی منا اور ساع کرنا ہے کہ دونوں حدیث کے ساتھ کہ ہر ثقہ راوی اپنے مثل ثقہ سے روایت کرتا ہے اور ان کے لئے جائز وکمکن ملنا اور ساع کرنا ہے کہ دونوں نے البت ہی زمانہ پایا ہے اگر چہ ان دونوں کے ملنے اور کلام پرکوئی روایت نہ ملے تو ایسی حدیث ثابت و جمت و لازم ہے۔ البت اگر واضح دلیل اس پر ہوکہ دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی اور اس سے سانہیں تو وہ روایت معتبر نہیں ہوگی۔

(السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن، صفحه 67، كتبة الغرباء الأثرية ،المدينة المنورة) ثابت ہوا كہ يروايت بالكل صحح سند كرماتهم وى ہے۔ وہا بى اور مماتى ديو بنديوں كا اسے غير صحح كہنا جہالت وضد ہے۔ کئی محد ثين نے اس حدیث كوسن وجيد كہا ہے"إن المله حرم على الأرض أن تأكل أحساد الأنبياء فنبي الله حى يرزق ابن ماجه ، والبيه قبى في شعب الإيمان عن أبي الدَّرُدَاء ،أخرجه ابن ماجه جلد 1، صفحه 524، قال البوصيرى ، جلد 2، صفحه 524، هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع ، وقال المنذرى، جلد 2، صفحه 328، رواه ابن ماجه بإسناد جيد وقال المناوى، جلد 2، صفحه 87، قال المدميرى رجاله ثقات، قال ابن الملقن إسناده حسن " ترجمہ: بشك الله عزوج ل نے زمین پرحرام فرمادیا ہے كہ انبياء يا ہم الملام كے جسمول كو كھائے۔ الله كانى وندہ ہم رزق ديا جا تا ہے۔ امام بورى رحمۃ الله عليہ نے فرمايا اس حديث كى اسناد ميں راوى ثقة ہے مگر يہ نقطع ہے۔ امام منذرى رحمۃ الله عليہ نے فرمايا اس حديث كى اسناد ميرى رحمۃ الله عليہ نے فرمايا اس حديث كى اسناد ميں راوى ثقة ہے مگر يہ تقطع ہے۔ امام منذرى رحمۃ الله عليہ نے فرمايا اس حديث كى اسناد ميں راوى ثقة ہيں۔ ابن ملقن نے کہا اس كی سند جيد ہے۔ امام مناوى رحمۃ الله عليہ نے فرمايا اس حديث كى اسناد عليہ نے فرمايا اس كي سند عليہ نے فرمايا اس كی سند حدیث كی اسناد عليہ نے فرمايا اس كي سند عليہ نے فرمايا اس كی سند حدیث كی اسناد عليہ نے فرمايا اس كي سند عليہ نے فرمايا اس كي سند حدیث كی اسناد عليہ نے فرمايا اس كي سند حدیث كی اسناد عليہ نے فرمايا اس كي سند حدیث كی اسناد عليہ نے فرمايا اس كي سند حدیث كی اسناد عليہ نے فرمايا اس كي سند عليہ نے فرمايا اس كي سند حدیث كی اسناد عليہ نے فرمايا اس كي سند عليہ نے فرمايا اس كي سند حدیث كی اسناد عليہ نے فرمايا اس كي سند عليہ نے فرمايا اس كي سند حدیث كی اسناد عليہ نے فرمايا سند كی سند حدیث كی سند عدیث كی سند حدیث كی سند كی س

 ولائل احناف عقائدا المسنت

ہوا۔اس حدیث کی سند میں اگر کچھ کلام ہے تو بید دوسری حدیث کی شاہدہے۔

(الصَّارمُ المُنْكِي في الرَّدِّ عَلَى السُّبُكِي،صفحه214،مؤسسة الريان ،بيروت)

بالفرض دونوں احادیث ضعیف ہوں ، پھر بھی حیات النبی علیہ السلام کی نفی نہیں ہوتی ہے کہ جب قر آن میں شہید کے متعلق کہا گیا کہ وہ زندہ ہے جبکہ شہید نبی کاامتی ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام کی شان تو بدرجہ اولی بلند ہوگی۔

بعض وہابی ان صحیح احادیث کی وجہ سے مجبورا حیات النبی کو مانتے ہیں کیا نہا کے معنی عجیب مراد لیتے ہیں جس کا حاصل بیز کا لتے ہیں کہ وہ اپنی قبور میں حیات نہیں ہیں۔ مثلا ہے کہتے ہیں کہ انبیا علیہم السلام کو دنیا کے متعلق کوئی علم نہیں ہوتا وہ برزخ کے اعتبار سے حیات مانا جائے تو اس برزخ کے اعتبار سے حیات مانا جائے تو اس میں انبیاعلیہم السلام کی کیا تخصیص برزخ میں تو ہر کوئی حیات ہوتا ہے۔ انبیاعلیہم السلام کا حیات ہونا اس اعتبار سے ہے کہ وہ جس مرح دنیا میں می نہیں آئے بلکہ طرح دنیا میں حیات سے علم و کمالات جو اللہ عزوجل نے ان کوعطا کئے سے ظاہری وصال کے بعد بھی ان میں کمی نہیں آئے بلکہ مزید اضافہ ہوا ہے۔ وہ اپنی امت کے اعمال پر باخبر ہیں ، جہاں چاہیں جاستے ہیں ، ان کے جسم مبارک بالکل صحیح وسلامت رہے ہیں وغیرہ۔

## حضرت آدم عليه السلام كى توبه حضور عليه السلام كي وسيله س

ائلسنت كَهِ بِن كُوسِله عَنْ بِن كَدُ صَرَت آدم عليه السلام كى توبه صنور بى كريم صلى الله عليه وآله وسلم كوسيله عن بيل بين "حَدَّنَ نَسا أَبُو سَعِيدٍ عَمُ مُرَ وَ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَنْصُورٍ الْعَدُلُ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظِلِيُّ، ثنا أَبُو الْحَارِثِ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُسُلِمٍ الْفِهُرِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مَسُلَمَة، أَنْباً عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ زَيُدِ بُنِ أَسُلَمَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، عَنُ عَمْرَ بُنِ اللَّهِ بُنُ مُسُلِمٍ الْفِهُرِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بُنُ مَسُلَمَة، أَنْباً عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ زَيُدِ بُنِ أَسُلَمَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، عَنُ عَدُو، عَنُ عُمَرَ بُنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالَمَة، أَنْباً عَبُدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عُرُونَ اللّهُ عُمْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَ

بُنِ زَیْدِ بُنِ أَسُلَمَ فِی هَذَا الْکِتَابِ "ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللّٰدتعالی عند سے مروی ہے نبی کریم صلی اللّٰه علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب آ دم علیہ الصلاق والسلام نے خطاکا ارتکاب کیا تو انہوں نے اپنے رب سے عرض کی ، اے میرے رب! میں کجھے محمصلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں ان کے صدقے میری مغفرت فرما۔ رب العلمین نے فرمایا: تو نے محمد (صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کو کیسے پہچانا جبکہ میں نے اسے ابھی پیدا ہی نہیں کیا؟ عرض کی: اے اللّٰه عزوجل جب تو نے مجھے اپنے وست قدرت سے بنایا اور مجھ میں روح ڈالی میں نے سراٹھایا تو عرش کے پایوں پر لا اللہ الا الله محمد رسول الله لکھا پایا، میں نے جانا کہ تو فرمایا: اے آدم! تو نے آپ کہا بے نے اپنے نام کے ساتھ اسی کانام ملایا ہے جو تجھے تمام مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم! تو نے آپ کہا ب شک وہ مجھے تمام جہان سے زیادہ پیارا ہے۔ اب کہ تو نے اس کے تن کا وسیلہ کر کے مجھ سے مانگا تو میں تیری مغفرت کرتا ہوں۔ اگر محمد (صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم) نہ ہوتا تو میں مجھے پیدا نہ کرتا۔ امام حاکم رحمۃ اللّٰہ علیہ نے فرمایا یہ حدیث سے سنتری سندھ ہے۔ اگر محمد (صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم) نہ ہوتا تو میں مختجے پیدا نہ کرتا۔ امام حاکم رحمۃ اللّٰہ علیہ نے فرمایا یہ حدیث سے عبدالرحمٰن بن زید بن اسلم کے واسطے سے اس کتاب میں ذکر کیا ہے۔

(المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، جلد2، صفحه 672، دار الكتب العلمية ،بيروت)

وہابی حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ قبول ہونے کے منکر ہیں اسلئے انہوں نے اس حدیث کو جھوٹی کہہ دیا بلکہ وہابی جابل ڈاکٹر مسعود الدین عثانی نے وسیلے کو شرک کہا چنانچہ اس نے ایک رسالہ''وسیلے کا شرک'' لکھا۔اس میں لکھا جو نبی علیہ السلام یاولی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ کر گیا ہے اس کے وسیلے سے دعا کرنا شرک ہے۔اس نے بغیر سوچ سمجھے اس حدیث کے متعلق کہا:''فن حدیث کے لحاظ سے بھی اس روایت کو ہر محدث نے موضوع ( گھڑی ہوئی) بنایا ہے۔اس میں عبدالرجمٰن بن زید بن اسلم راوی ہے اور اس پر حدیث گھڑنے کا بیتھم لگایا گیا ہے۔''

(وسيلر كاشرك،صفحه8،مسجد توحيد، كراچي)

دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے اس حدیث کوجھوٹی کہد یا۔ بیصدیث موضوع نہیں ہے۔ عبدالرحمٰن بن زیدکو محدثین نے ضعیف ضرور کہا ہے لیکن اسے احادیث گھڑنے والانہیں کہا گیا ہے۔ لہذا اگر بیصدیث ضعیف بھی ہوتو یہ اپنے شواہد کے ساتھ حسن ہے کہ حضرت علی المرتضی ، حضرت ابن عباس سے بھی وسیلہ کے سبب تو بقبول ہونے کی روایات مروی ہیں۔ الشریعة میں ابو بکر محمد بن الحسین الآ جُڑی گا البغد ادی (المتوفی 360ھ) روایت کرتے ہیں" اَنْبَاأَنا اَبُو اَحْمَدَ هَارُونُ بُنُ یُوسُفَ بُنِ زِیَادٍ التّاجِرُ قَالَ: حَدَّ تَنِی اَبِی عُثُمَانُ بُنُ حَالِدٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ اَبِی اللّهُ عَلَیٰهِ وَ سَلّمَ عَلَیٰهِ السَّلامُ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّی اَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیٰهِ وَ سَلَّمَ عَلَیٰكَ PDF created with pdf Factory trial version www.pdffactory.com

قَالَ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ: يَا آدَمُ، وَمَا يُدُرِيكَ بِمُحَمَّدِ؟ قَالَ: يَا رَبِّ ، رَفَعُتُ رَأْسِي ، فَرَأَيْتُ مَكُتُوبًا عَلَى عَرُشِكَ لَا إِلَهَ إِلّا اللّهُ فَعَلِمُتُ أَنَّهُ أَكُرَمُ خَلُقِكَ عَلَيْكَ " ترجمہ: عبدالرحمٰن بن ابی زنادا پنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کلمات جن کے ساتھ اللّہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی وہ یہ تھے: اے اللہ! میں تجھے محصلی اللّه علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کرسوال کرتا ہوں۔ اللّه عزوجل نے فرمایا: اے آ دم! تم نے محصلی اللّه علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جانا؟ عرض کی: یا الله! جب میں نے اپنا سراٹھ ایا تو تیرے عرش پر" لا الہ الا اللّه محمد رسول الله" کو الله الا الله محمد رسول الله" کو الله علیہ واق میں جان گیا کہ" محمد " تجھے مخلوق میں سے محمد میں جان گیا کہ" محمد " تحقیق کا وق میں جان گیا کہ تھے مخلوق میں سے محمد میں جان گیا کہ تو میں جان گیا کہ تو میں جان گیا کہ تو میں جان گیا کہ تھے مخلوق میں سے محمد میں جان گیا کہ تو میں جان گیا کہ تھے مخلوق میں جان میں ہونے کی الله الله محمد سول الله میں جان گیا کہ تو میں جان کی کی کرم ہے۔

(الشريعة، كتاب الايمان ،باب ذكر متى وجبت النبوة للنبى صلى الله عليه وسلم ،جلد 3، صفحه 1410، دار الوطن -الرياض)
المواجب اللدنية بالمخ المحمدية مين احمد بن محمد بن افي بكر بن عبد الملك القسطاني (المتوفى 923 هـ) رحمة الله عليه وروى أنه لسما خرج آدم من الجنة رأى مكتوبا على ساق العرش وعلى كل موضع فى الجنة اسم محمد صلى الله عليه وسلم مقرونا باسم الله تعالى، فقال يا رب هذا محمد من هو؟ فقال الله: هذا ولدك الذى لولاه ما خلقتك فقال: يا رب بحرمة هذا الولد ارحم هذا الوالد، فنو دى: يا آدم، لو تشفعت إلينا بمحمد فى أهل السماوات والأرض لشفعناك ترجمه: مروى به جب حضرت آدم عليه السلام جنت سة كتود يجماع شفاع ورجنت كي برجكه پرالله عزوجل كنام كساته محمد ملى الله عليه السلام في عرض كيايا ربع وجل إيمار وجل إلى الله عليه السلام في عرض كيايا ربع وجل إليه عليه السلام في عرض كيايا ربع وجل الميه السلام في عرض كي الربع وجل إلى الله عليه السلام في عرض كيا يارب عزوجل الله عليه السلام في عرض كيا واسط الله عليه والدول كي شفاعت ما نكاتو بهم شفاعت كردية -

(المواہب اللدنية المقصد الاول، تشريف الله تعالى له صلى الله عليه وسلم، جلد 1، صفحه 54 المكتبة التوفيقية القاہرة)

فتوح الشام ميں مجمد بن عمر ابوعبر الله الواقدى (الهو في 207ه هـ) لكھتے ہيں كه امير المؤمنين حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كے تعالى عنه نے حضرت عبد الله بن قرط رضى الله تعالى عنه كے ہاتھ اپنا خط امير لشكر حضرت ابوعبيده بن الجراح رضى الله تعالى عنه ك نام مقام "بير موك" ميں بھيجا اور سلامتى كى دعاما نكى \_حضرت عبد الله بن قرط رضى الله تعالى عنه جب مسجد نبوى سے باہر آئے توان كو خيال آيا كہ مجھ سے برئى غلطى ہوئى كه ميں نے روضه اقدس پرسلام نہيں عرض كيا۔ چنا نچه واپس جاكر جب قبر انور كے پاس حاضر سے ہوئے تو وہاں حضرت عائشہ ،حضرت عباس وحضرت على وحضرت امام حسين رضى الله تعالى عنهم حاضر سے۔

حضرت عبدالله بن قرط رضی الله تعالی عنه نے ان حضرات سے جنگ برموک میں اسلام کی فتح کے لئے دعا کی درخواست کی تو حضرت علی وحضرت عباس رضی الله تعالی عنهما نے ہاتھا تھا کر یوں دعا ما نگی "اللهم أنا نتو سل بهذا النبی المصطفی و الرسول المسمح الله عنه تو سل به آدم فأ جبت دعو ته و غفرت خطیئته إلا سهلت علی عبد الله طریقه و طویت له البعید و أیدت أصحاب نبیك بالنصر إنك سمیع الدعاء " ترجمہ: یاالله! بهم اس نبی مصطفی اور رسول مجتبی کہ جن کے وسیله سے حضرت آدم علیه السلام کی دعا قبول ہوگئ اور خدا نے ان کومعاف فرمادیا ان ہی کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں کہ تو حضرت عبدالله بن قرط پراس کا راسته آسان کردے اور دورکونز دیک کردے اور اپنے نبی کے اصحاب کی مدفر ماکر ان کو فتح عطافر مادے ۔ بن شک تو دعا کو سننے والا ہے۔

(فتوح الشام، جبلة بن الأیہم، جلدا، صفحہ 168، دار الکتب العلمية، بیروت)

اگرضعیف حدیث مختلف اسناد سے مروی ہوتوضعیف سے حسن کے درجہ میں آجاتی ہے۔ قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث میں محمد جمال الدین بن محمد المحلاق القاسمی (المتوفی 1332ه م) لکھتے ہیں "و فسی عون الباری نقلاعن النووی أنه قال: المحدیث الضعیف عند تعدد الطرق یر تقی عن الضعف إلی الحسن، ویصیر مقبولا معمولا به" ترجمہ: عون الباری میں امام نووی سے قل کیا گیا کہ انہوں نے فرمایا: ضعیف حدیث متعدد طرق سے حسن کے درجہ میں ترقی کر لیتی ہے اور مقبول قابلِ عمل بن جاتی ہے۔ (قواعد التحدیث من فنون مصطلح العدیث، صفحہ 110 دار الکتب العلمية، بیروت)

التعقبات على الموضوعات مين امام بليل جلال الدين سيوطى (911ه م) رحمة الله عليه فرماتي بين "المتروك او المنكر اذاتعددت طرقه ارتبقى الى درجة الضعيف الغريب بل ربما ارتقى الى الحسن "ترجمه: متروك بامنكر كريخت قوى الضعف بين بيري تعلى تعدد طرق سيضعيف غريب، بلكه بهى حسن كدرجة تك ترقى كرتى بين -

(التعقبات على الموضوعات ،باب المناقب ،صفحه 75، مكتبه اثريه ،سانگله مل)

اعلی حضرت رحمة الله علیه امام حاکم والی حدیث پاک پرکلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "وقال صحیح الاسناد واقرہ علیه العلامة ابن امیر الحاج فی الحلیة والسبکی فی شفاء السقام اقول والذی تحرر عندی انه لاینزل عن درجة الحسن، والله تعالی اعلم منه" ترجمہ: اورکہا کہ اس کا اسناد صحیح ہے۔علامہ ابن امیر الحاج نے حلیة میں اور بیکی نے شفاء السقام میں اس کو برقر اررکھا۔ میں کہتا ہوں جو میرے ہاں ثابت ہے وہ یہ کہ وہ درجہ حسن سے کمتر نہیں ، اور الله تعالی بہتر جانتا السقام میں اس کو برقر اررکھا۔ میں کہتا ہوں جو میرے ہاں ثابت ہے وہ یہ کہ وہ درجہ حسن سے کمتر نہیں ، اور الله تعالی بہتر جانتا (فتاوی رضویه، جلد 30، صفحہ 185، رضافائونڈیشن، لاہور)

وسرایہ کہ یہ حضورعلیہالسلام کے توسل سے تو یہ قبول ہونا فضائل میں سے سےاور فضائل میں تو ایک ضعف مدیث بھی PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u> کافی ہوتی ہے۔ چنانچہ وہابیوں کے ایک مولوی نے مظاہر حق میں راوی حدیث صلاق اوّا بین کا منکر الحدیث ہونا امام بخاری سے نقل کر کے کھا:''اس حدیث کواگر چہ تر مذی وغیرہ نے ضعیف کہا ہے کین فضائل میں عمل کرنا حدیث ضعیف پر جائز ہے۔''

(مظاهر حق ،باب السنن وفضائلها ،جلد1،صفحه766، دارالاشاعت ، كراچي)

وہابی تو ویسے ہی وسیلے کے منکر ہیں اور اس حدیث کوموضوع کہنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ دوسراوہ قرآن پاک کی اس آیت کے تحت حضور علیہ السلام کے وسیلے سے توبہ قبول ہونے کا انکار کرتے ہیں ﴿قَالا رَبَّنَا ظَلَمُنَا أَنْفُسَنَا وَإِنُ لَمُ تَغُفِّرُ لَنَا وَتَرُحُمُنَا لَنَکُو فَنَّ مِنَ الْحَاسِوِینَ ﴾ ترجمہ کنزالایمان: دونوں نے عرض کی اے رب ہمارے ہم نے اپنا آپ براکیا تواگر تُوہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے۔

اس آیت سے وہابی استدلال کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ ان الفاظ سے قبول ہوئی تھی نہ کہ حضورعلیہ السلام کے وسیلہ سے ۔ جبکہ اس دعا کے سبب و سیلے کی احادیث کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بیقطعی دلیل نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دعا سے ہوئی تھی۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت واضح کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کن کلمات کے ساتھ دعا کی تھی اس کے متعلق اختلاف ہے چنانچہ الکشف والبیان عن تفییر القرآن میں احمد بن محمد بن ابراہیم التعلی (المتوفی 427ھ) اس آیت کے تحت فرماتے ہیں "کہ لمات کانت سبب قبول توبته و احتلفوا فی تلك الكلمات شرجہ: وہ کلمات جوتو ہی قبولیت کا سبب بنے ان کلمات کے متعلق اختلاف ہے۔

(الكشف والبيان عن تفسير القرآن،جلد1،صفحه184،دار إحياء التراث العربي، بيروت)

الذُّنُوبِ إِلَّا أَنْتِ الله إِنِّي أَسأَلِك بجاه مُحَمَّد عَبدك وكرامته عَلَيُك أَن تغُفر لي خطيئتي قَالَ:فَفعل آدم فَقَالَ الله: يَا آدم من علمك هَـذَا فَـقَالَ:يَا رب إنَّك لما نفخت فيّ الرّوح فَقُمُت بشرا سوياً أسمع وَأَبُصر وأعقل وَأنُظر رَأَيُت على سَاق عرشك مَكْتُوبًا بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ مُحَمَّد رَسُول الله فَلَمَّا لِم أَر أَثْرِ اسُمك اسُم ملك مقرب وَلَا نَبِي مُرُسل غير اسُمه علمت أَنه أكرم خلقك عَلَيُك قَالَ:صدقت وقد تبت عَلَيُك وغفرت لَك خطيئتك قَالَ:فَحَمدَ آدم ربه و شكره وَانْصَرف بأعظم سرُور وَلم ينُصَرف بهِ عبد من عِنُد ربه" ترجمه:اللّه عزوجل كابيفرمان: پيمرسيكه لئرة وم نے اپنے رب سے يجھ كلمه ـ ابن منذر نے محد بن على بن حسين بن ابي طالب سے روایت کی کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو ان کاغم وندامت بڑھا تو حضرت جرائیل علیہ السلام نے فر مایا: اے آدم علیہ السلام کیا میں آپ کوتوبہ کارستہ نہ بتلا دو کہ اللہ عزوجل آپ کی توبہ قبول فر مالے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فر مایا: کیوں نہیں۔حضرت جبرائیل امین نے فر مایا: اپنے مقام پر کھڑے ہوجائیں جس میں آپ اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں،تو اللہ عز وجل کی حمد وتعریف کریں،اللہ عز وجل کوحمہ سے زیادہ کوئی چیزمجبوبنہیں۔حضرت آ دم علیہالسلام نے فر مایا:اے جرائيل مين كياكهون؟ توحضرت جرائيل عليه السلام ففرمايا: يون كهين 'لَا إلَه إلَّا اللَّهُ وَحده لَا شريكَ لَهُ لَهُ الملكُ وَلَهُ الُحَمُدُ يُحيى وَيُمِيتُ وَهُوَ حَى لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ النَحْيُر كُله وَهُوَ على كل شَيء قدير" كِيرا بِي خطا كااقراركرين بيربير كهين"شُبُحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمُدِكَ لَا إِلَه إِلَّا أَنْت رِب إِنِّي ظلمت نَفسِي وعملت السوء فَاغُفِر لي إنَّه لَا يغُفر الذُّنُوبِ إِلَّا أَنْتِ الله إِنِّي أَسأَلِك بِجاه مُحَمَّد عَبدك و كرامته عَلَيُك أَن تغُفر لي خطيئتي "حضرت آ دم عليه السلام ني ایسا کیا تواللہ عزوجل نے فرمایا تونے کیسے جانا؟ حضرت آ دم علیہ السلام نے عرض کی: اے رب عزوجل جب تونے مجھ میں روح پھونکی تو میں مکمل انسان بن کر کھڑ اہو گیا، میں سنتاد کھتا اور عقل رکھتا تھا۔ میں نے ساق عرش پردیکھا کہ اس پر لکھا تھا''بسب المله الرَّحُمَنِ الرَّحِيمِ لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ مُحَمَّد رَسُول الله "مين في الله "كين فظ "محمر" كعلاوه كسي ني ارسول اور فرشتے کا نام نہ دیکھا۔ میں جان گیا کہ یہ ستی تھے مخلوق میں زیادہ مکرم ہے۔اللہ عزوجل نے فرمایا: تو نے صحیح کہا۔ میں نے تیری توبہ قبول فر مائی اور تیری خطا کومعاف کیا۔حضرت آ دم علیہ السلام نے اپنے رب کی حمد کی اور شکرا دا کیا اور بہت خوشی کے ساتھ واپس لوٹے اور پھرساری زندگی رب تعالیٰ کی بندگی کی۔ (الدر المنثور، حلد1، صفحه 142، دار الفكر، بيروت)

دلائلِ احناف عقا كدا بل سنت

### وصال شده انبياء وصالحين كاوسيله دينا

المل سنت کنزدیک انبیاعیم السلام اورصالحین کا وسیلہ مطلقا جائز ومستحب ہے آگر چہوہ دنیا سے پردہ کر گئے ہوں۔ وہا بیوں کے نزدیک اوسیلہ تو دیا جا سکتا ہے جو دنیا سے پردہ کر جائے اس کا وسیلہ دینا ناجا کز وحرام اور بعض وہا بیوں نے کہا کہ بیشرک ہے۔ وہا بیوں کے پاس اس کے شرک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ وہا بی ہمیشہ کی طرح ایک حدیث سے باطل استدلال کرتے ہیں۔ وہ بخاری شریف کی بیصدیث پاک ہے "حَدَّنَنَا الحسنَ بُنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَبُدُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ، کَانَ إِذَا قَحَطُوا استَسْقَی بِالعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ، کَانَ إِذَا قَحَطُوا استَسْقَی بِالعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ، کَانَ إِذَا قَحَطُوا استَسْقَی بِالعَبَّاسِ بُنِ عَبُدِ اللَّهُ عَنْهُ، وَإِنَّا تُعَنَّا اَللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقُوسًلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِينَا فَاسُقِنَا، قَالَ الْکَانَ المَعْسَدُونَ" ترجمہ: حضرت السے مروی ہے کہ جب لوگ قط میں اپنی خیا میں اللہ وت تو حضرت عمرا بن خطاب حضرت عباس ابن عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہم کے قوسل سے دعائے بارش کرتے اللہی ہم تیرے بی کے بچا کا وسیلہ پکڑتے ہیں ہم کرتے: اللہی ہم تیری بارگاہ میں اپنے جاتے ہے۔

یر بارش بھی جو لوگ سیراب کے جاتے ہے۔

(صحیح البخاری ابواب الاستسقاء اباب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قعطوا المدد مصفحه 27 دارطوق النجاة المصری و بابیوں نے اس سے بیاستدلال کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ نہیں دیا جس سے ثابت ہوا کہ جو دنیا سے پردہ کر جائے اس کا وسیلہ دینا شرک ہے۔ یہ وہابیوں کی انتہائی جہالت اور عقل سے وشمنی دیا جس سے ثابت ہوا کہ جو دنیا سے پردہ کر جائے اس کا وسیلہ دینا شرک ہے۔ یہ وہابیوں کی انتہائی جہالت اور عقل سے وشمنی کی فسیلہ کی گی صور تیں ہیں حضر سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں سے ایک صور تیں ہیں ہوتا کہ حضر سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وصال کئے ہوئے ہستی کا وسیلہ شرک مانتے ہے۔ مفتی احمد یارخان تعمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ''اس حدیث کی بنا پر بعض بے عقل عالموں نے کہا ہے کہ زندہ بزرگوں کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے مُر دوں کا نا جائز ، دیکھو جنا ب عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا وسیلہ چھوڑ دیا۔ گر بیغلط ہے چند وجہ سے :ایک یہ کہ اس حدیث میں چھوڑ نے کا ایک لفظ بھی نہیں آتا یعنی حضر سے فاروق نے یہ نہیں کہا کہ اب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ چھوڑ دیا۔ دوسرے یہ کہ اگر حدیث کا یہ مطلب ہوتو یہ حدیث قرآئی آتا یا ت کے بھی خلاف ہوگی اور دوسری اللہ کیا۔ دوسرے ایک اُن اَبُو هُمَاصلِ عَلی آتا ہوتی بزرگ دادا کی برکت سے ان یوتوں پر اللہ کی دوسری احدیث کی آتا ہوتی بزرگ دادا کی برکت سے ان یوتوں پر اللہ کی

بیر حمت ہوئی کہ ان کی ٹوٹی دیوار بنانے کے واسطے دونبی بھیجے گئے۔حضرت موسی وہارون کے تعلین وعمامہ کے وسیلہ سے بنی اسرائیل جنگوں میں فتح پاگئے تھے،رب تعالی فرما تا ہے کہ ﴿وَ بَقِیّةٌ مِّمَّا تَرَکَ اللهُ مُوسیٰی وَاللَّهُ هُرُونَ ﴾ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت سے پہلے اہل کتاب آپ کے وسیلہ سے جنگوں میں فتح پاتے تھے،رب تعالی فرما تا ہے ﴿وَ کُسانُسولُ عِسنَ قَبُلُ يَسُتَفُتِحُونَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُولُ ﴾ اسی مشکوۃ ''باب الکرامات' میں آئے گا کہ حضرت عاکشہ صدیقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرانور سے روضہ کی جھت ہوادی اور قبرانور کے وسیلہ سے دعائے بارش کی تو بارش آئی۔ یہاں جناب عمر کے فرمانے کا منشا یہ ہے کہ وہ اشاروں والا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز استہ تقاء پڑھنے والا وسیلہ جاتا رہا یا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں وسیلہ اولیاء بھی درست ہے۔ اس جگہ مرقات میں ہے کہ امیر معاویہ قبط میں حضرت بزید ابن اسود کے وسیلہ سے بارش کی دعا کرتے تھے اوران سے بھی کہتے تھے کہ وہ بھی ہاتھا گھا ئیں فورًا اہارش آئی تھی۔'

(مرأة المناجيح، جلد2، صفحه 397، نعيمي كتب خانه، كجرات)

وہا ہیوں کے نظریدی تر دیداس ہے بھی ہوتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں جب قطی پڑا تو ایک فیض نے حضور علیہ السلام کی قبر مبارک پر آکر آپ کو وسیلہ بنایا تھا اور حضرت عمر فاروق نے اس و سیلے کا انکار نہ فرمایا چنا نچہ دلاکل النہ و اللہ تھی اور مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک ہے" کہ ڈئن اُ اُبو مُعَاوِیّة، عَنِ الْاَعُمَشِ، عَنُ اَلِی صَلِی اللّهِ عَلَی وَمَنِ عُمَرَ عَلَی الطَّعَام، فَال: أَصَابَ النّاسَ فَحُطٌ فِی زَمَنِ عُمَر، فَحَاء رَجُلٌ صَلَی اللّه عَلَی وَاللّهِ عَلَی وَاللّهِ اللّهِ عَلَی وَاللّهِ اللّهِ عَلَی اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَی وَاللّهِ اللّهِ عَلَی وَاللّهِ اللّهِ عَلَی وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ الللهُ عَلَى الللهُ عَلْ الللهُ عَلَى الللهُ الل

اس حدیث کوشاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے'' قر ۃ العینین'' میں نقل کیا۔علامہ ابن عسا کر رحمۃ اللہ علیہ نے '' تاریخ دشق'' میں نقل کیا،علامہابن عبدالبررحمۃ اللّٰہ علیہ نے''الاستیعاب فی معرفۃ الأصحاب'' میں نقل کیااورامام قسطلا نی رحمۃ اللّٰدعليہ نےمواہب ميں فرمايا كه بيحديث صحيح ہے۔''مسندالفاروق''ميں ابن كثير نے اس حديث كى سند كوجيد تو ي فرمايا۔ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ہے ہی حضور علیہ السلام کا وسلہ آپ کے وصال ظاہری کے بعد دینا ثابت ہے چنانچەالرياض النضر ة في مناقب العشر ة ميں ابوالعباس احمد بن عبدالله محبّ الدين الطبري (المتوفى 694ه ) لکھتے ہيں كه حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه في اليخ بيني ابوشحمه سے يو چها"يا بندى من أنا؟ قال:أنت أبى و أمير المؤمنين، قال: فلمي حق طاعة أم لا؟قال:لك طاعتان مفترضتان؛ لأنك والدي وأمير المؤمنين، قال عمر:بحق نبيك وبحق أبيك\_\_السح" ترجمہ:اےمیرے بیٹے میں کون ہول؟ابوشحمہ نے عرض کیا آپ میرے باپ اورامیرالمومنین ہیں۔حضرت عمر فاروق نے فرمایا: کیا تیرے اوپر میری اطاعت کرنا ہے یانہیں؟ ابوشحمہ نے عرض کی: آپ کی دواطاعتیں کرنا لازم ہیں۔آپ ميرے والداورامير المومنين ہيں۔حضرت عمر فاروق نے فر مايا: مجھے نبی کا واسطہ اورايينے والد کا واسطہ۔ (الرياض النضرة في مناقب العشرة الفصل التاسع: في ذكر نبذة من فضائله رضى الله تعالى عنه، جلد 2، صفحه 356، دار الكتب

اہل سنت کے پاس سب سے بڑی دلیل میہ ہے کہ خود حضور نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضٰی رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کے وصال پرانبیاء کے وسیلے سے مغفرت کا سوال کیا تھا چنانجے الاعجم الکبیر میں سلیمان بن احمدالشامی ابو القاسم الطبر انی (التوفی 360ھ)رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ جب حضرت علی المرتضى رضى الله تعالى عنه كي والدمحتر مه حضرت فاطمه بن اسدرضي الله تعالى عنها فوت مؤئيس توحضور صلى الله عليه وآله وسلم نے حكم ديا کے خسل میں ان پر تین مرتبہ یانی بہایا جائے ، جب آخر میں کا فور ملا یانی ڈال دیا۔ تو حضورصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قبیص مبارک اتارکرانہیں پہنا دی اوراس برکفن پہنانے کا کہا۔ پھررسول اللّه صلّی اللّه علیہ وآلہ وسلّم نے حضرت اسامہ بن زید ،ابوایوب انصاری،عمر بن خطاب اور اسود غلام رضی الله تعالی عنهم کو بلایا۔ان کے لئے قبر کھودی گئی ،حضور صلی الله علیه وآله وسلم نے اینے مبارک ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا، پھران پراینے ہاتھوں سے مٹی ڈال ۔ پھر جب دفنانے سے فارغ ہوئے تو یوں دعا کی "ٱللُّهُ الَّذِي يُحُيي وَيُمِيتُ وَهُو حَيٌّ لَا يَمُوتُ، إِغُفِرُ لِأُمِّي فَاطِمَةَ بِنُتِ أَسَدٍ، ولَقِّنُهَا حُجَّتها، وَوَسِّعُ عَلَيُهَا مُدُخَلَهَا، بحَقِّ نَبيِّكَ وَالْأَنْبيَاءِ الَّذِينَ مِنُ قَبُلِي فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ " ترجمه: الله عز وجل جوزندكي اورموت ويتاسح، وه PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

زندہ ہےاسے موت نہیں ،اے اللہ! میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما ،اسکی حجت اسے سکھا دے ،اس کی قبروسیع فرماا پنے بنی کے توسل سے اور مجھ سے پہلے جوانبیا علیہم السلام آئے ہیں ایک توسل سے۔ بے شک تو ارحم الراحمین ہے۔

(المعجم الكبيرللطبراني،جلد24،صفحه351،مكتبة العلوم والحكم،الموصل)

مجمع الزوائد ميں امام ينتمى رحمة الله عليه نے اس مديث پاک كے تحت فرمايا" رواه السطبرانى فى الكبير والأوسط وفيه روح بن صلاح وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح" ترجمه: اس مديث كوامام طبرانى نے كبير اور اوسط ميں روايت كيا ہے اور اس ميں روح بن صلاح بيں امام ابن حبان اور حاكم نے ان كى توثيق بيان كى ہے اور ان ميں ضعف ہے۔ بقيد راوى صحيح بيں۔

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب المناقب،باب مناقب فاطمة بنت أسد أم على بن أبي طالب رضى الله عنها،جلد9، صفحه414،حديث(15399، دار الفكر، بيروت)

وبإبيول نے اس حدیث میں سےصرف روح بن صلاح کوضعیف کہاچنانچہالشیخ محمد بن عبدالوہاب المجد دالمفتر ی علیہ مين وبابي مولوى احربن جربن محمرة ل بوطامي البنعلي (التوفي 1423هـ) اس حديث كتحت كهتاب في الحديث غير صحیح فإن فیه روح بن صالح المصری و هو ضعیف" ترجمه: بیحدیث غیری هے که اس میں روح بن صالح مصری (الشيخ محمد بن عبد الوباب المجدد المفتري عليه، صفحه 61، دار الفتح الشارقة، الإمارات العربية المتحدة) ضعیف ہے۔ روح بن صلاح کوابن عدی اور دارقطنی نے ضعیف کہالیکن جرح مفسنہیں کی اس کے برعکس ابن حبان اور امام حاکم نے توثیق کی ہے۔علم حدیث کا اصول ہے کہ بغیر جرح مفسر کے جرح قابل قبول نہیں ہے۔لہذا س حدیث کوضعیف کہنا درست نہیں۔ بالفرض اس حدیث کوضعیف بھی مانیں تب بھی وہابیوں کا موقف صحیح ثابت نہیں ہوتا کہ ایک فعل جوضعیف حدیث سے بھی ثابت ہووہ مجھی شرک نہیں ہوسکتا۔ دوسرا یہ کہ حدیث معنی کے اعتبار سے بالکل صحیح ہوگی کہ دوسری صحیح سند کے ساتھ حدیث یا ک مروی ہے جس میں بچھلے انبیاء کیہم السلام کووسیلہ بنانا ثابت ہے چنانچے الدعاء للطبر انی میں سلیمان بن احمرالشامی ابوالقاسم الطبر اني (المتوفى 360ه ) روايت نقل كرتے بين "حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ الْمِصْرِيُّ، ثنا أَبُو طَاهِرِ بُنُ السَّرُح، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ مُوسَى بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ الصَّنَعَانِيُّ الْمُفَسِّرُ، حَدَّثِنِي ابُنُ جُرَيْج، عَنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَـنُـهُ عَـنِ الـنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِ وَحَدَّثَنَا مُقَاتِلُ بُنُ حَيَّانَ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ:مَنُ سَرَّهُ أَنْ يُوعِيَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حِفُظَ الْقُرْآنِ وَحِفُظَ أَصْنَافِ الْعِلْمِ فَلَيكُتُبُ

هَـذَا الدُّعَاءَ فِي إِنَاءٍ نَظِيفٍ أَوُ فِي صَحُفَةِ قَوَارِيرَ بِعَسَلٍ وَزَعُفَران وَمَاءِ مَطَرٍ وَيَشُرَبُهُ عَلَى الرِّيقِ وَلَيَصُمُ ثَلاَّتَهَ أَيَّامٍ، وَلُيَكُنُ إِفْطَارُهُ عَلَيُهِ فَإِنَّهُ يَحُفَظُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَيَدُعُو بِهِ فِي أَدُبَارِ صَلَوَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ بأَنَّكَ مَسْئُولٌ لَمُ يُسْأَلُ مِثْلُكَ وَلا يُسْأَلُ، أَسْأَلُ، أَسْأَلُكَ بحَقٍّ مُحَمَّدٍ رَسُولِكَ وَنبيّك، وَإِبْرَاهيمَ خَلِيلِكَ وَصَفِيِّكَ، وَمُوسَى كَلِيمِكَ وَنجيِّك، وَعِيسَى كَلِمَتِكَ وَرُوحِك، وَأَسْأَلُكَ بصُحُفِ إِبْرَاهيم، وَتَوْرَاةِ مُوسَى، وَزَبُور دَاوُدَ، وَإِنُجِيل عِيسَى، وَفُرُقَان مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَسُأَلُكَ بكُلِّ وَحُي أَوُحَيْتَهُ، وَبِكُلِّ حَقٍّ قَضَيْتَهُ، وَبِكُلِّ سَائِلِ أَعُطَيْتُهُ، وَأَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الَّتِي دَعَاكَ بِهَا أَنْبِيَاؤُك فَاسْتَجَبُتَ لَهُمْ، وَأَسْأَلُكَ باسُمِكَ الْمَخُزُونِ الْمَكْنُونِ الطُّهُرِ الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ الْمُبَارَكِ الْمَقُدِسِ الْحَيِّ الْقَيُّوم ذِي الْجَلال وَالْإِكْرَام، وَأَسْأَلُكَ باسُمِكَ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ الصَّمَدِ الْفَرُدِ الْوتُر الَّذِي مَلَّا الْأَرْكَانَ كُلُّهَا وَالَّذِى مِنُ أَرْكَانِكَ كُلِّهَا، وَأَسْأَلُكَ باسْمِكَ الَّذِى وَضَعْتَهُ عَلَى السَّمَوَاتِ فَقَامَتُ، وَأَسْأَلُكَ باسْمِكَ الَّذِي وَضَعُتَهُ عَلَى الْأَرْضِينَ فَاسْتَقَرَّتُ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعُتَهُ عَلَى الْجبَالِ فَرَسَتُ وَأَسُأَلُكَ بِاسُمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى اللَّيُل فَأَظْلَمَ، وَأَسْأَلُكَ بِاسُمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى النَّهَار فَاسُتَنَارَ، وَأَسُأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي يَحْيَى بِهِ الْعِظَامُ وَهِيَ رَمِيمٌ، وَأَسُأَلُكَ بِكِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ بِالْحَقِّ، وَنُورِكَ النَّامِّ أَنُ تَوْزُقَنِي حِفُظَ الْقُرُآنِ، وَحِفُظَ أَصُنَافِ الْعِلْمِ، وَتُثَبِّتَهَا فِي قَلْبي، وَأَنُ تَسْتَعُمِلَ بهَا بَدَنِي فِي لِيَلِعِي وَنَهَادِي أَبَدًا مَا أَبْقَيْعَنِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ "ترجمه:حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يهم وي برسول الله صلی الله علیہ والہ وسلم نے فرمایا: جویہ خوشی جا ہتا ہے کہ رب تعالیٰ اسے قرآن اور دیگرعلم یا دکروا دے تو وہ اس دعا کو (جواویر بولٹر الفاظ میں کھی ہوئی ہےاللَّھُمَّ إنِّی أَسُأَلُکَ بأَنَّاکَ مَسُنُول… )صاف تھرے برتن میں کھے یا تیشے برشہداورزعفران اور بارش کے یانی سے کھےاور خالی پیٹ اسے پئے اور تین دن روزہ رکھے اور افطاری اسی سے کرے تو ان شاءالڈعز وجل اسے یاد ہوجائے گااور ہرفرض نماز کے بعداس دعا کو پڑھے( دعا کا تر جمہ پیہے )اےمیرے رب میں تم سے سوال کرتا ہوں اسلئے کہ تچھ سے سوال کیا جاتا ہے، تیری مثل کسی سے نہ سوال کیا گیا اور نہ کیا جائے گا۔ **میں تجھ سے محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر سوال کرتا ہوں** جو تیرے نبی ورسول ہیں،ابراہیم جو تیرے خلیل وصفی ہیں اس کا وسیلہ دیتا ہوں،موسی جو تیرے کلیم ونجی ہیں، ہیسی جو تیرا کلمہ و روح ہیں ان کا وسلہ دیتا ہوں۔ اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفہ کے واسطے

سے، حضرت موئی کی توریت، حضرت داؤد کی زبوراور حضرت عیسیٰ کی انجیل اور محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن کے واسطے
سے۔ تجھ سے ہراس وق کے وسیلہ سے مانگا ہوں جوتو نے کی ہے اور ہراس حق سے جوتو نے ادا کیا ہے، ہراس سائل کے وسیلہ
سے جے تو نے عطا کیا ہے۔ میں تجھ سے تیرے ناموں کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں جن کے وسیلہ سے تیرے نبیوں نے دعا کی
ہے اور تو نے قبول کی ہے۔ میں مجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نام مخزون، مکنون، طهر، طاہر، مطہر، مبارک، مقدس، می،
قیوم، ذوالجیال والاکرام کے وسیلہ سے۔ تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے نام واحد، احد، صعد، فر د، وتر کے وسیلہ سے جنہوں نے تمام
ارکان کو جردیا اور وہ جو تیرے تمام ارکان سے تھے۔ تیرے اس نام کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں چوتو نے آسانوں پر رکھا تو وہ تھم
گئے اور زمینوں پر رکھا تو وہ گھم گئیں۔ تیرے اس نام کا وسیلہ دیتا ہوں جوتو نے پہاڑوں پر رکھا تو وہ بھٹ گئے۔ تیرے اس نام کو سیلہ سے سوال کرتا ہوں جسیم نے دن
میں رکھا تو وہ روثن ہوگیا، تیرے اس نام کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں جسیم نے دن
میں رکھا تو وہ روثن ہوگیا، تیرے اس نام کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ تیجے قرآن حفظ کروا دے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ قیم قبلہ کی ہراس حق میں رکھا تو وہ روثن ہوگیا، تیرے اس نام کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں جوتو نے نازل کی۔ تیرے نو بتام کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ تیجھ قرآن حفظ کروا دے ورانییں میرے دل میں ثابت کردے اوران علوم کوشج وشام ہمیشہ جب تک میں زندہ رہوں مجھ سے دن اور دیگر علم حفظ کروا دے اورانییں میرے دل میں ثابت کردے اوران علوم کوشج وشام ہمیشہ جب تک میں زندہ وہ وں جمین العلمیة ، ہیں دندہ العلمیة ، ہیروں وہ الدیار العلمیة الطبرانی، صفحہ 393 داراد الحقین الحقین ۔

اس حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے بچھلے انبیاء علیہم السلام کے توسل سے امت کو دعا سکھائی۔اس کے باوجودو ہا بیوں کاوصال شدہ کاوسیلہ پیش کرنے کو ناجائز وشرک کہناصری حق سےروگر دانی ہے۔ جہاں تک اس حدیث کی صحت کا تعلق ہے تو ہیہ سندھیجے حدیث پاک ہے اوراس کے تمام راوی ثقہ ہیں:

- (1) سی بن ایوب العلاف مصری امام نسائی کے شیخ ہیں اور ثقہ ہیں چنانچیہ تاریخ الاِ سلام وَ وَ فیات المشاہیر وَ الاَ علام میں شمس الدین ابوعبد اللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی (المتوفی 748ھ) نے انہیں ثقہ کہا ہے۔
- (2) ابوطاہر بن السرح بھی ثقہ راوی ہیں ان سے امام شافعی ،امام مسلم ، داؤد ، نسائی ، ماجہ نے روایت کیا۔ طبقات الشافعیین میں ابوالفد اء اِساعیل بن عمر بن کثیر القرشی البصری ثم الدشقی (التوفی 774ھ) نے امام نسائی کے حوالے سے ان کا ثقہ ہونالکھا ہے۔
- (3) ابومجدموسی بن عبدالرحمٰن کے متعلق الجرح والتعدیل میں ابومجد عبدالرحمٰن التمیمی ، الحنظلی ، الرازی ابن ابی حاتم

دلائلِ احناف عقائدا المسنت

(الهتوفى327ھ)نے قتل کیا کہوہ صدوق تھے۔

(4) ابن جریج تفه سے معرفة الثقات من رجال اہل العلم والحدیث و من الضعفاء و ذکر فراہم میں ابو الحسن احمد بن عبدالله بن صالح الحجلی الکوفی (المتوفی 261ھ) نے انہیں تقد کہا اور دیگر کثیر علماء نے انہیں تقد کہا۔ البتہ بعض نے ان کومدس بھی کہالیکن اِ کمال تہذیب الکمال فی اساء الرجال میں مغلطای بن التحقی و سئل عن تدلیس ابن جریج فقال: پتجنب تدلیسه، فإنه و حش التدلیس، لا پدلس الا فیما سمعته من محسووح، مثل إبراهیم ابن أبی یحیی و موسی بن عبیدة و غیرهما" ترجمہ: حضرت واقطنی سے جریج کی تدلیس کے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی تدلیس سے اجتناب کیا جائے کہ وہ بہت فحش تدلیس کرتے ہیں اور وہ تدلیس نہیں کرتے میں اور وہ تعیرہ سے جیسے ابرا ہم بن ائی کیا، موسی بن عبیدہ وغیرہ سے۔

(إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، جلد8، صفحه 319، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر)

جوانہوں نے حضرت عطاء جیسے علماء سے روایت کی وہ درست ہے چنانچہ الجرح والتعدیل میں ابوجم عبد الرحمٰن بن جمد بن ادریس الرازی ابن ابی حاتم (المتوفی 327ھ) فرماتے ہیں"أحد (بن حنبل) قال قال ابی: ابن جریج اثبت الناس فی عطاء "ترجمہ: امام احمد بن صنبل کے والد نے فرمایا: ابن جریج عطاء کے اصحاب میں سے سب سے زیادہ پختہ تھے۔

(الجرح والتعديل،جلد5،صفحه56،دار إحياء التراث العربي ،بيروت)

موجوده حدیث ابن جرت نے عطاء سے روایت کی ہے اور عطا کے متعلق خود ابن جرت کے فرمایا کہ میں نے ان سے سنا ہوتا ہے چنا نچے تہذیب التہذیب میں ابوالفضل احمد بن علی بن محمد بن احمد بن جمر العسقلانی (المتوفی 852ھ ) کھتے ہیں "ع سے بوتا ہے چنا نچے تہذیب التہذیب میں ابوالفضل احمد بن علی عطاء فانا سمعته منه و إن لم أقل سمعت" ترجمہ: کی بن سعید سے مروی ہے ابن جرت نے فرمایا: جب میں کہوں عطاء نے کہا تو میں نے بیاس سے سنا ہوتا ہے اگر چے میں بینہ کہوں میں نے عطاء میں سے سنا ہوتا ہے اگر چے میں بینہ کہوں میں نے عطاء سے سنا۔

بخاری، مسلم سمیت کثیراحادیث صحاح سته میں ابن جرت کے سے مروی ہیں جن میں گئی''عن' کے ساتھ مروی ہیں۔ بلکہ بخاری، مسلم ، تر ذری، ابوداؤدوغیرہ میں حضرت عطاءودیگر سے عن کے ساتھ بھی مروی ہیں اورامام تر ذری نے کہیں حسن کہیں صحیح کہا ہے بلکہ اور ابوداؤد شریف ، نسائی شریف ، ابن ماجہ میں ابن جرت کی روایت حضرت عطاءودیگر سے عن کے ساتھ بھی مروی ہیں جنہیں البانی نے صحیح کہا ہے۔

(5) عطاء بن ابی رباح اپنے وقت کے بہت بڑے عالم وفقیہ اور ثقہ تھے جیسا کہ اکمال تہذیب الکمال فی اساء الرجال میں مغلطای بن قلیم بن عبداللہ البجری المصری الحکری الحقی ابوعبداللہ علاءالدین (المتوفی 762ھ) نے فرمایا ہے۔ دوسری سند میں مقاتل بن حیان اور مجاہد ہیں جو ثقہ راوی ہیں۔مقاتل بن حیان ثقہ وصدوق راوی ہیں چنا نچہ تاریخ دشق میں ابوالقاسم علی بن الحسن بن مبید اللہ المعروف با بن عساکر (المتوفی 571ھ) میں یکی بن معین کا قول نقل کیا گیا کہ انہوں نے نہیں ثقہ کہا۔امام بخاری نے صدوق کہا۔

ایک اور سند کے ساتھ اسی متن کی حدیث یا ک موجود ہے چنانچہ الجامع لأخلاق الراوی وآ داب السامع میں ابو بکر احمد بن على بن ثابت مهدى الخطيب البغدادي (المتوفى 463هـ) روايت كرتے بين "أنا مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيُن بُن مُحَمَّدِ الْمَتُّ وثِيُّ، نا عُثُمَانُ بُنُ أَحُمَدَ الدَّقَاقُ، نا مُحَمَّدُ بُنُ خَلَفِ بُنِ عَبُدِ السَّلَام، نا مُوسَى بُنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَرُوزِيُّ، نا وَكِيعٌ، عَنُ عُبَيُلَدةً، عَنُ شَقِيقٍ، عَنِ ابُنِ مَسُعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ:مَنُ أَرَادَ أَنُ يُؤُتِيهُ اللَّهُ حِفُظَ الْقُرُآن وَحِفُظَ الْعِلْمِ، فَلْيَكْتُبُ هَذَا الدُّعَاءَ فِي إِنَاءٍ نَظِيفٍ بِعَسَلِ ثُمَّ يَغُسِلُهُ بِمَاءِ مَطَرِ يَأْخُذُهُ قَبُلَ أَنْ يَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ يَشُرَبُهُ عَلَى الرِّيقِ ثَلاثَةَ أَيَّامِ فَإِنَّهُ يَحُفَظُ بِإِذُن اللَّهِ: اَللَّهُ أَلُكُ بَأَنَّكَ مَسْئُولٌ لَمُ يُسْأَلُ مِثُلُكَ،أَسُأَلُكَ بِحَقٌّ مُحَمَّدٍ رَسُولِكَ وَنَبيِّكَ، وَإِبُرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَصَفِيِّكَ، وَمُوسَى كَلِيمِكَ وَنَجِيِّكَ، وَعِيسَى كَلِمَتِكَ وَرُوحِكَ، وَأَسُأَلُكَ بِكِتَابِ إِبُرَاهِيمَ، وَتَوْرَاةِ مُوسَى، وُزَبُور دَاوُدَ، وَإِنُجِيل عِيسَى، وَقُرُآن مُحَمَّدٍ، وَأَسُأَلُكَ بِكُلِّ وَحَى أَوْحَيْتَهُ، وَبِكُلِّ حَقِّ قَضينته، وَبكل سَائِل أَعُطينته، وَأَسُأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ أَنْبِيَاؤُكَ فَاسْتَجَبُتَ لَهُمْ، وَأَسَأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي ثَبَتَ بِهِ أَرْزَاقُ الُعِبَادِ، وَأَسُأَلُكَ بِكُلِّ اسْمِ هُوَ لَكَ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي اسْتَقَلَّ بِهِ عَرُشُكَ، وَأَسُأَلُكَ بِاسُمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى الْأَرْضِينَ فَاسْتَقَرَّتُ، وَأَسُأَلُكَ بِاسُمِكَ الَّذِي دَعَمُتَ بِهِ السَّـمَاوَاتِ فَاسُتَقَلَّتُ، وَأَسُأَلُكَ بِاسُمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ، وَأَسُأَلُكَ بِاسُمِكَ الَّذِي وَضَعُتَهُ عَلَى اللَّيُل فَأَظُلَمَ، وَأَسَأَلُكَ باسُمِكَ الَّذِي وَضَعُتُهُ عَلَى الْجِبَالِ فَرَسَتُ، وَأَسأَلُكَ باسُمِكَ الُوَاحِدِ الْأَحَدِ الصَّمَدِ الْوِتُرِ الْفَرُدِ الطَّاهِرِ الظَّاهِرِ الطُّهُرِ الْمُبَارَكِ الْمُقَدَّسِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ نُورِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ عَالِم الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبيرِ الْمُتَعَالِ أَنْ تَرُزُقَنِي حِفْظَ كِتَابِكَ الْقُرُآن وَحِفُظَ أَصُنَافِ الْعِلْم،

وَتُثُبتُهُ مَا فِي قَلُبي وَشَعُرى وَبَشَرى وَتُخُلِطُهُمَا بلَحْمِي وَدَمِي وَمُخِّي وَتَشُغَلَ بهمَا جَسَدِي فِي لَيُلي وَنَهَادِي، فَإِنَّهُ لَا حَوُلَ لِي وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ''ترجمہ:حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ سے مروی ہے رسول الله صلی الله عليه واله وسلم نے فرمایا: جوبیہ جا ہتا ہے کہ رب تعالیٰ اسے قر آن اورعلم یا دکروا دیتو وہ اس دعا کوصاف ستھرے برتن میں شہد سے کھے پھر بارش کا یانی زمین پرگرنے سے پہلے اس یانی سے اسے دھوئے اور تین دن تک خالی پیٹ اس یانی کو یے تواللہ عز وجل کے تکم سے اسے یاد ہوجائے گا۔ (اس دعا کا ترجمہ بیہ ہے )ا بے میرے رب میں تم سے سوال کرتا ہوں اسلئے کہ تجھ سے سوال کیا جا تا ہے، تیری مثل کسی سے نہ سوال کیا گیاا ور نہ کیا جائے گا۔ **میں تجھ سے محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کرسوال کرتا ہوں** جو تیرے نبی ورسول ہیں،ابراہیم جو تیرے خلیل وصفی ہیں اس کا وسیلہ دیتا ہوں،موسی جو تیرے کلیم ونجی ہیں،عیسی جو تیرا کلمہ وروح ہیں ان کا وسیلہ دیتا ہوں۔اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفہ کے واسطے سے،حضرت موسیٰ کی توریت، حضرت داؤد کی زبوراور حضرت عیسلی کی انجیل اور محمصلی الله علیه وآله وسلم کے قرآن کے واسطے سے۔ تجھ سے ہراس وحی کے وسیلہ سے مانگتا ہوں جوتو نے کی ہے اور ہراس حق سے جوتو نے ادا کیا ہے، ہراس سائل کے وسیلہ سے جسے تو نے عطا کیا ہے۔ میں تجھ سے تیرے ناموں کے وسلہ سے سوال کرتا ہوں جن کے وسلہ سے تیرے نبیوں نے دعا کی ہے اور تو نے قبول کیا ہے۔ میں تجھے سے سوال کرتا ہوں تیرے اس نام کے وسیلہ ہے جس سے تو بندوں کورز ق دیتا ہے، تیرے ہراس نام کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں جوتو نے اپنی کتاب میں نازل کیا، تیرے اس نام کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں جس سے تو نے عرش کو قائم کیا،اس نام کے وسلہ سے سوال کرتا ہوں جستم نے زمین میں رکھا تو وہ گھہرگئی، تیرے اس نام کے وسلہ سے سوال کرتا ہوں جس نے آ سان کوسہارا دیا،اس نام کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں جسے تو نے دن میں رکھا تو وہ روثن ہوگیا، تیرے اس نام کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں جسے تو نے رات میں رکھا تو وہ کالی ہوگئی، تیرے اس نام کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں جسے تو نے پہاڑوں پر رکھا تو وہ پھٹ گئے، تیرے نام واحد،احد،صد،وتر، فرد،طاہر،ظاہر،طاہر،مبارک،مقدس،حی، قیوم،نورالسموات والارض، عالم الغیب والشہادۃ، کبیر، متعال کے وسیلہ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے قر آن اور دیگرعلم یاد کروادے اور ان علوم کومیرے دل ، بال،انسانیت میں ڈال دے اور انہیں میرے گوشت،خون اور گودامیں ملادے کہ میراجسم دن رات اسی علم میںمشغول رہے۔اورنہیں ہےطاقت اور نہ قوت مگر اللہ سے۔

(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، جلد2، صفحه 261، مكتبة المعارف ، الرياض)

الحن بن مبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى 571هـ) نے روایت كی ہے۔

ا يك اورضيح حديث ياك جھے نسائى، تر مذى ،ابن ماجه،منداحمه،السنن الكبرى للنسائى عمل اليوم والليلة للنسائى، ابن خزیمہ،طبرانی وحاکم وبیہقی نے سیدنا عثان بن حنیف رضی الله تعالی عنه سے روایت کیا اورامام تر مذی نے حسن غریب صحیح اور طبرانی وبیہق نے صحیح اور حاکم نے برشرط بخاری ومسلم صحیح کہااورا مام حافظ الحدیث زکی الدین عبدالعظیم منذری وغیرہ نے روایت کیا جس میں حضورا قدس صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے نابینا کووسیلہ کے ساتھ دعا کی تعلیم دی۔ پوری حدیث یاک بوں ہے" حَدَّنَا أَحُمَدُ بُنُ مَنْصُورِ بُنِ سَيَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ أَبِي جَعْفَرِ الْمَدَنِيِّ، عَنُ عُمَارَةَ بُنِ خُزَيْمَةَ بُنِ تَـابِتٍ، عَـنُ عُثُمَانَ بُنِ حُنيُفٍ، أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:ادُعُ اللَّهَ لِي أَنْ يُعَافِينِي فَقَالَ:إِنْ شِئْتَ أَخَّرُتُ لَكَ وَهُوَ خَيْرٌ، وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ فَقَالَ:ادُعُهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ، وَيُصَلِّي رَكُعَتَين، وَيَدُعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُك، وَأَتُوجَهُ إِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحُمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي قَدُ تَوَجَّهُ تَ بِكَ إِلَى رَبِّى فِي حَاجَتِي هَذِهِ لِتُقُضَى، اللَّهُمَّ فَشَفِّعُهُ فِي . قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ (حكم الألباني)صحيح" ترجمه: حضرت عثمان بن مُعنيف رضي الله تعالى عنه سے مروى ہے ایک نابینا شخص نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوااورعرض کی:اللّٰدعز وجل ہے دعا کریں کہوہ مجھے عافیت دے(لیعنیٓ تنکھیں دیدے) نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:اگر تو جاہے تو میں تیرے لئے بیموخر کر دوں (یعنی آخرت میں مجھے اس کا صلہ ملے )اور یہ تیرے لئے بہتر ہے۔اورا گرتو جاہے توابھی دعا کروں ۔اس نے عرض کی: دعا کردیں ۔آپ نے فر مایا کہ جاؤا چھی طرح وضوکر واور دورکعت پڑھو پھر بید عایڑھو:الہی! میں تجھ سے مدد مانگتااور تیری طرف توجہ کرتا ہوں تیرے نبی محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسلے سے جورحمت کے نبی ہیں، یارسول اللہ! میں حضور کے وسلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کرتا ہوں تا کہ میری حاجت روائی ہو،الٰہی!انہیں میراشفیع کران کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ابواسحاق نے کہا بیحدیث صحیح ہے۔البانی نے بھی اسے صحح

(سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوة والسنة فيها،باب ما جاء في صلاة الحاجة، جلد 1،صفحه 441،حديث 1385، دار احياء الكتب العربية، الحليم)

ید عافقط آپ علیہ السلام کی حیات کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ آپ علیہ السلام کے ظاہری وصال کے بعد بھی اس دعا کا پڑھنا ثابت ہے چنانچیمل الیوم واللیلة سلوک النبی مع ربہ عزوجل ومعاشر نة مع العباد میں احمد بن محمد اللہ ینُوریُ ، المعروف PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com ا بن السَّنِّي (التوفی 364ھ) باب باندھا" بَابُ مَا يَفُولُ لِمَنُ ذَهَبَ بَصَرُهُ" يعنى جس كى نظرختم ہوگئ ہواس كے لئے پڑھنے والى دعا۔ گويانا بين شخص كے لئے آج بھى بيدعا يڑھنامفيدہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عثان بن حنیف رضی الله تعالی عنہ نے یہی دعا ایک صاحب حاجتمند کوتعلیم فرمائی گویا صحابی رسول نے واضح کر دیا کہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارک کوان کے وصال کے بعد بطور وسیلہ پیش کرنا جائز ہے۔ چنانجے الدعاء للطبر انی میں سلیمان بن احمد بن ایوب بن مطير المخى الشامي الطبر اني (المتوفى 360هـ) ني باب باندها" بَابُ الْقَول عِنْدَ الدُّنُول عَلَى السُّلُطَان "سلطان ك ياس واخل مونى كى وعاراس مين بيروايت نقل كى "حَدَّنَّنَا طَاهِرُ بُنُ عِيسَى الْمُقُرِءُ الْمِصُرِيُّ، ثنا أَصُبَغُ بُنُ الْفَرَج، ثنا ابُنُ وَهُب، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَكِّيِّ، عَنُ شَبِيبِ بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ رَوُح بُنِ الْقَاسِمِ، عَنُ أَبِي جَعُفَرِ الْخَطُمِيِّ، عَنُ أَبِي أُمَامَةَ بُنِ سَهُ لِ بُنِ حُنيَفٍ، عَنُ عَمِّهِ عُثُمَانَ بُنِ حُنيُفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عُثُمَانَ بُن عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَاجَتِهِ وَكَانَ عُثُمَانُ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَلَا يَنظُرُ فِي حَاجَتِهِ، فَلَقِيَ ابُنَ حُنيُفٍ فَشكًا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُثُمَانُ بُنُ حُنيُفٍ:إِئُتِ الْمِيضَأَةَ فَتَوَضَّأً، ثُمَّ ائُتِ الْمَسُجدَ، فَصَلِّ فِيهِ رَكُعَتيُن وَقُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُك وَأَتُوجَهُ إِلَيْكَ بنبيِّنا نَبِيِّ الرَّحُمَةِ : يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتُوجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّكَ فَيَقُضِى لِي حَاجَتِي ، وَتُذُكُرُ حَاجَتَكَ . حَتَّى أَرُوَحَ مَعَكَ، فَانُطَلَقَ الرَّجُلُ فَصَنَعَ مَا قَالَ لَهُ، ثُمَّ أَتَى بَابَ عُثُمَانَ بُن عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ فَجَاءَهُ الْبَوَّابُ حَتَّى أَخَذَ بيَدِهِ فَأَدُخَلَهُ عَلَى عُثُمَانَ بُنِ عَفَّانَ فَأَجُلَسَهُ مَعَهُ عَلَى الطِّنْفِسَةِ فَقَالَ: حَاجَتُك؟ فَذَكَرَ حَاجَتُهُ وَقَضَاهَا لَهُ، وَقَالَ لَهُ: مَا فَهِمُتَ حَاجَتَكَ حَتَّى كَانَ السَّاعَةُ، وَقَالَ لَهُ:مَا كَانَ لَكَ مِنُ حَاجَةٍ فَسَلُ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ خَرَجَ مِنُ عِنْدِ عُثْمَانَ فَلَقِي عُثُمَانَ بُنَ حُنيُفٍ فَقَالَ لَهُ جَزَاكَ اللَّهُ خَيُرًا مَا كَانَ يَنظُرُ إِلَىَّ فِي حَاجَتِي وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَىَّ حَتَّى كَلَّمُتُهُ فِي، فَقَالَ عُشُمَانُ بُنُ حُنيُفٍ: مَا كَلِمَتُهُ فِيكَ، وَلَكِنِّي شَهدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَاهُ ضَرِيرٌ فَشَكَا إِلَيْهِ ذَهَابَ بَصَرهِ فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:أُوتَصُبرُ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيُسَ لِي قَائِذٌ وَقَدُ شَقَّ عَلَيَّ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: إِنُتِ الْمِيضَأَةَ فَتَوَضَّأُ، ثُمَّ صَلِّ رَكُعَتَيْن، ثُمَّ ادْعُ بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ قَالَ ابُنُ حُنَيُفٍ: وَاللَّهِ مَا تَفَرَّقُنَا حَتَّى دَخَلَ عَلَيْنَا الرَّجُلُ كَأَنَّهُ لَمُ يَكُنُ بِهِ ضَرَرٌ قَطُّ" لِعِي الكحاجمندايني حاجت كے ليے امير المونين عثان غي رضي الله تعالى عنه كي خدمت میں آتاجاتا، امیر المونین نهاس کی طرف التفات فرماتے نهاس کی حاجت پرنظر فرماتے، اس نے عثان بن حنیف رضی

اللہ تعالیٰ عنہ سے اس امری شکایت کی ، انہوں نے فرمایا وضوکر کے مسجد میں دورکعت نماز پڑھ گھردعاما نگ ' البی میں تجھے سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف اپنے نبی محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے توجہ کرتا ہوں ، یارسول اللہ! میں حضور کے توسل سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری حاجت روا فرمائے ' اورا پنی حاجت ذکر کر ، پھرشام کو میر بے پاس آنا کہ میں بھی تیرے ساتھ چلوں ۔ حاجہ تند نے (کہ وہ بھی صحابی یا لاقل کبارتا بعین میں سے تھے۔ ) یوں بی کیا ، پھر آستانِ خلافت پر حاضر ہوئے ، در بان آیا اور ہاتھ پکڑ کر امیر المونین کے حضور لے گیا ، امیر المونین نے اپنے ساتھ صند پر بھی الیا ، مطلب یو چھا ، عرض کیا ، فوراً روا فرمایا پھر ارشاد کیا: اسنے دنوں میں تم نے اس وقت اپنی حاجت کہی ۔ پھر فرمایا: جو حاجت تہ ہیں بیش آیا کر بے ہمارے پاس چلے آیا کرو۔ بیصاحب وہاں سے نکل کرعثان بن حنیف سے ملے اور کہا اللہ تعالیٰ تہمیں جزائے خیر دے امیر رضی اللہ تعالیٰ عمید کی حضور نے تو تہمارے معاطب میں امیر المونین سے بھر بھی نہ کہا مگر ہوا ہی کہاں بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا حضور کی خدمتِ اقد میں میں ایک نا بینا حاضر ہوا اور نا بینائی کی شکایت کی حضور نے یونہی اس سے کھا ہیں ایک اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا حضور کی خدمتِ اقد میں میں ایک نا بینا حاضر ہوا اور نا بینائی کی شکایت کی حضور نے یونہی اس سے کھی کہ وہ ایک سے بات کی حضور نے یونہی اس سے کہا کہ وضوکر کے دور کھت نماز پڑھے پھر مید دعا کرے۔خدا کی قتم ہم اُسٹی بھی نہ پائے تھے با تیں ہی کر رہے تھے کہ وہ ارشاد فرمایا کہ وضوکر کے دور کھت نماز پڑھے پھر مید دعا کرے۔خدا کی قتم ہم اُسٹی بھی نہ پائے تھے با تیں ہی کر رہے تھے کہ وہ ادر کیا آگا ہوگئیں وہ وہ ندھا نہ تھا۔

(الدعاء للطبراني،باب القول عند الدخول على السلطان،صفحه 320، دار الكتب العلمية،بيروت)

امام طبرانی پھرامام منذری فرماتے ہیں بیحدیث صحیح ہے۔

ان متندد لائل سے ثابت ہوا کہ جوانبیا علیم السلام اور اولیاء کرام جمہم اللہ دنیا سے پردہ کر گئے ہیں ان کے توسل سے دعا کرنا بالکل جائز ہے۔ ابن تیمیہ اور چندان کے ماننے والوں کے علاوہ جمہور فقہائے کرام نے وصال شدہ ہستیوں کے توسل کو جائز کہا ہے چنانچہ الموسوعة الفقہیہ میں ہے" ذَهَ بَ جُمهُ ورُ الْفُقَهَ اعْ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَمُتَاَّخُرُو الْحَنفِيَّةِ وَهُو الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَمُتَاَّخُرُو الْحَنفِيَّةِ وَهُو الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَمُتَاَّخُرُو الْحَنفِيَّةِ وَهُو الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَمُتَاَّخُرُو الْحَنفِيَةِ وَهُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ وَسُل سَوَاءٌ فِي حَيَاةِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ وَسُل سَوَاءٌ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُولُولُ عَلَيْهُ وَسَلْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْمُولِقُولُ مِيْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ صُولُولُ مِيْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْكُولُولُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُولُ وَلَيْكُولُولُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَيْكُولُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَالُولُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالِهُ وَلَالِعُولُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلْمُ وَلِي اللّ

(الموسوعة الفقهية الكويتية، جلد 14، صفحه 156، دار السلاسل ، الكويت)

حضورعلیہالصلوٰ ق والسلام اورصالحین کے وصال کے بعداُن سے توسل کو ناجائز کہنے والا پہلا شخص ابن تیمیہ تھا اوراسی PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u> کی تقلید میں موجودہ وہابی وسیلہ کی اس قتم کو ناجائز وبدعت بلکہ بعض تو شرک تک کہتے ہیں۔علامہ شامی رحمۃ الله علیہ کھتے ہیں"وَقَالَ السُّبُکِیُّ:یَحُسُنُ التَّوَسُّلُ بِالنَّبِیِّ إِلَی رَبِّهِ وَلَمُ یُنْکِرُهُ أَحَدٌ مِنُ السَّلَفِ وَلَا النَّسَلَفِ وَلَا اللّٰ اللَّالَةِ عَلَى اللّٰ اللهُ عَالِمٌ قَبُلَهُ اهـ" ترجمہ: امام بکی رحمۃ الله علیہ نے فرمایا: نبی کریم صلی الله علیہ وَاللہ علیہ الله علیہ بنانا اچھا ہے اورسلف وخلف میں سے سوائے ابن تیمیہ کے سی خاس کا انکارنہیں کیا۔ ابن تیمیہ نے سب سے پہلے اس وسیلہ کونا جائز کہا، اس سے پہلے کسی عالم نے اس وسیلہ کونا جائز کہا، اس سے پہلے کسی عالم نے اس وسیلہ کونا جائز نہ کہا۔

(ردالمحتار، كتاب الحظر والاباحت،فصل في البيع ،جلد6،صفحه 397،دارالفكر،بيروت)

انهی و با بیوں کے ایک بہت بڑے مولوی شوکانی نے بھی انبیاء کیہم السلام اور صالحین کے توسل سے دعا مانگنا جائز کہا ہے۔ تخفۃ الذاکرین للشوکانی میں ہے"ویت و سل إلى الله بأنبیائه و الصالحین "ترجمہ: اللّه عزوجل کی طرف انبیاء کیہم السلام اور صالحین کا وسیلہ بنایا جائے گا۔ (الموسوعة الفقہیه الکویته ، جلد 14، صفحه 158 ، دار السلاسل ، الکویت)

وہابی اینے موقف کے ثبوت میں امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے'' بحق نبی'' کہنے کو کروہ فر مایا ہے۔جبکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس قول کا ہرگزیہ مطلب نہیں کہ وصال شدہ ہستیوں کو وسیلہ بنانا نا جائز ہے بلکہ آپ کے قول کا مطلب یہ ہے کہ معتز لہ وغیرہ اللہ عز وجل پر وجوب کے قائل ہیں جبکہ اہلسنت کے نز دیک اللہ عز وجل پر کوئی چیز واجب نہیں۔اگر کوئی بحق فلاں سے اللہ عز وجل پر وجوب ثابت کرے تو بیرنا جائز ہے۔اگروسیلہ سے رب تعالیٰ کافضل مانگا جائے وجوب کا نظر بیرنہ ہوتو توسل سے دعا مانگنا بالکل جائز ہے۔علامہ شامی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے ردالحتار میں اسی قول بر کلام کرتے ہوئے فرمايا" (قَـوُلُـهُ لِأَنَّـهُ لَا حَـقَّ لِـلُـحَلُقِ عَلَى الْحَالِقِ)قَدُ يُقَالُ إِنَّهُ لَا حَقَّ لَهُمُ وُجُوبًا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، لَكِنَّ اللَّهَ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَلَ لَهُمُ حَقًّا مِنُ فَضُلِهِ أَوُ يُرَادُ بِالْحَقِّ الْحُرْمَةُ وَالْعَظَمَةُ، فَيَكُونُ مِن بَابِ الْوَسِيلَةِ وَقَدُ قَالَ تَعَالَى ﴿ وَابْتَغُوا الَّذِهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ وَقَدُ عَدَّ مِنُ آدَابِ الدُّعَاءِ التَّوَسُّلَ عَلَى مَا فِي الْحِصُن، وَجَاءَ فِي روَايَةٍ:اَللَّهُمَّ إنِّي أَسُأَلُك بحقِّ السَّائِلِينَ عَلَيُك، وَبحقِّ مَمُشَاىَ إِلَيك "ترجمه: ان كاقول كفلق كاخالق بركوئي حق نهير -كهاجا تا بح كمخلوق كا وجو بااللّٰدعز وجل برکوئی حق نہیں ہے۔لیکن اللّٰدعز وجل نے اپنے فضل سے مخلوق کے لئے حق رکھا ہے یاحق سے حرمت وعظمت کاارادہ کیا جائے تو بیوسیلہ کے باب میں سے ہوجائے گا۔اللہ عزوجل نے فرمایا:اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔وسیلہ کوآ داب دعا میں شار کیا جبیبا کہ حصن میں ہے۔اورایک روایت میں ہے:اےاللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں سوال کرنے والوں کے وسلے PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>

(ردالمحتار، كتاب الحظر والاباحت،فصل في البيع ،جلد6،صفحه 397،دارالفكر،بيروت)

بالفرض بیساری احادیث موضوع ہوں ، پھربھی حضورعلیہ السلام اور صالحین کے وسیلہ سے دعا مانگنااس آیت سے ثابت بِهِ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اا يمان والو! الله سے ورواوراس كي طرف وسیله دُ هوندُ و۔ (سورة المائده، سورت 5، آیت 35)

وصال شدہ کا وسیلہ ناجائز وشرک تب ہو جب اس پرصریح قرآن یاک کی آیت ہوجس میں اللّٰدعز وجل نے انبیاء و اولیاء کرام کا وسیلہ دینے سے منع کیا ہو۔ وہائی ہمیشہ کی طرح بتوں والی آیت کو پیش کر کے اپنا باطل موقف صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

# حضورها وعلم غيب ہے

اہل سنت کا عقیدہ بیرہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے پیارے رسولوں علیہم السلام کوعلم غیب عطا فر مایا ہے اور بیر کئی آیات واحادیث سے ثابت ہے چنانچ قرآن یاک میں ارشاد باری تعالی ہے ﴿ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطُلِعَكُمُ عَلَى الْغَيْب وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَـجُتَبِي مِـن رُّسُلِهِ مَن يَّشَاءُ﴾ ترجمه كنزالا يمان:اورالله كي شان پيُهيں كهاےعام لوگو! تمهيس غيب كاعلم دے دے ہاں الله چن لیتا ہے اینے رسولوں سے جسے جاہے۔ (سورة ال عمران، سورة 3، آيت 179)

دوسرى آيت ميں ہے ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۞ إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنُ رَّسُولٍ ﴾ ترجمه کنزالا یمان:غیب کا جانبے والا تواپیزغیب برکسی کومسلطنہیں کرتا،سوائے اپنے پیندیدہ رسولوں کے۔

(سورة الجن،سورة 72، آيت 27،26)

ا يک جگهارشا دفر ما یا ﴿ وَ مَا هُوَ عَلَى الْغَيُبِ بِضَنِينِ ﴾ ترجمه كنز الايمان: اوريه نبى غيب بتانے ميں بخيل نہيں۔ (سورة التكوير، سورت81، آيت 24)

اللّه عزول نے نبی کریم صلی اللّه علیه وآله وسلم کوکثیرعلم غیب عطا فر مایا ہے جس کا منکر گمراہ ہے۔ آپ علیه السلام کوجس طرح جا گتے ہوئے معراج ہوئی اسی طرح نیند میں جب معراج ہوئی تو آپ کوز مین وآ سان کاعلم عطافر مایا گیا،نزول قرآن کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں بتدرت کا ضافہ ہوتا گیا۔ جامع تر مذی شریف وغیرہ کتب کثیرہ کا ئمہ حدیث میں مختلف اسناد کے ساتھ وس صحاب كرام رضى الله تعالى عنهم سے مروى ہے" حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هَانيءٍ أَبُو هَانيءٍ الْيَشُكُرِيُّ

قَـالَ: حَـدَّتَـنَـا جَهُضَمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، عَنُ يَحُيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنُ زَيُدِ بُنِ سَلَّامٍ، عَنُ أَبِي سَلَّامٍ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَٰنِ بُنِ PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdff</u>actory.com

عَائِشِ اَلحَضُرَمِيِّ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنُ مَالِكِ بُنِ يَخَامِرَ السَّكُسَكِيِّ، عَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ قَالَ:إحُتُبِسَ عَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ مِنُ صَلَاةِ الصُّبُح حَتَّى كِدُنَا نَتَرَاءَى عَيْنَ الشَّمُس، فَخَرَجَ سَريعًا فَثُوِّبَ بالصَّلَاةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَجَوَّزَ فِي صَلاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ دَعَا بصَوُتِهِ فَقَالَ لَنَا:عَلَى مَصَافَّكُمُ كَمَا أَنْتُم تُمَّ انْفَتَلَ إِلَيْنَا فَقَالَ:أَمَا إِنِّي سَأُحَدِّثُكُمُ مَا حَبَسَنِي عَنْكُمُ الغَدَاةَ:أَنِّي قُمُتُ مِنَ اللَّيُل فَتَوَضَّأُتُ فَصَلَّيْتُ مَا قُدِّرَ لِي فَنَعَسُتُ فِي صَلَاتِي فَاسُتَثْقَلُتُ، فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحُسَن صُورَةٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ قُلُتُ: لَبَّيُكَ رَبِّ، قَالَ:فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلُّا الَّاعُلَى؟ قُلُتُ:لَا أَدُرى رَبِّ، قَالَهَا ثَلاثًا "قَالَ":فَرَأَيْتُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدُتُ بَـرُدَ أَنَـامِـلِـهِ بَيُـنَ تَـدُيَـيَّ، فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيُءٍ وَعَرَفُتُ، فَقَالَ:يَا مُحَمَّدُ، قُلُتُ:لَبَّيُكَ رَبِّ، قَالَ:فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلَأُ الَّاعُلَى؟ قُلُتُ:فِي الكُّفَّارَاتِ، قَالَ:مَا هُنَّ؟ قُلُتُ:مَشُيُ الَّاقُدَام إِلَى الجَمَاعَاتِ، وَالجُلُوسُ فِي المَسَاجِدِ بَعُدَ الصَّلَوَاتِ، وَإِسُبَا عُ الوُضُوءِ فِي المَكْرُوهَاتِ، قَالَ:ثُمَّ فِيمَ؟ قُلُتُ:إِطُعَامُ الطَّعَام، وَلِينُ الكّلام، وَالصَّلاةُ باللّيل وَالنَّاسُ نِيَامٌ .قَالَ: سَلُ .قُلُتُ:اللَّهُمَّ إِنِّي أَسُأَلُكَ فِعُلَ الحَيْرَاتِ، وَتَرُكَ المُنكَرَاتِ، وَحُبَّ المَسَاكِيُنِ، وَأَنُ تَغُفِرَ لِي وَتَرُحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدُتَ فِتُنَةً فِي قَوْمِ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُون، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنُ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلِ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا حَقٌّ فَادُرُسُوهَا ثُمَّ تَعَلَّمُوهَا . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ سَأَلُتُ مُحَمَّدَ بُنَ إِسْمَاعِيلَ، عَنُ هَذَا الحَدِيثِ، فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيثٌ . هَذَا أَصَتُ مِنُ حَدِيثِ الوَلِيدِ بُن مُسُلِمٍ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ يَزِيدَ بُنِ جَابِرِ " ترجمه: حضرت معاذبن جبل رضى اللَّدتعالي عنه نے فرمایا: ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللّٰدعليه وآله وسلم صبح كي نمازيرً هانے كے لئے تشريف نہيں لائے ، يہاں تك كه قريب تھا كہميں سورج نكلتا ہوا نظرآ جاتا۔ نبی ا کرم صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم تیزی کے ساتھ باہرتشریف لائے ،نماز کے لئے اقامت کہی گئی ، نبی اکرم صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم نے نماز یڑھائی۔آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخضر نمازیڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ نے بلندآ واز سے فرمایا:تم جس حالت میں ہو یہی رہو! پھر آ پ صلی اللّٰدعلیہ وآ لہ وسلم نے ہماری طرف رخ کیااورارشاد فرمایا: میں تمہیں بتا تا ہوں جس وجہ سے میں آج صبح نہیں آ سکا ۔گزشتہ رات میں بیدار ہوا، میں نے وضو کیااور جتنی مقدر میں تھانمازا دا کی ۔پھر میں نماز کے دوران ہی سوگیا، یہاں تک کہ گہری نیندمیں چلا گیا،تومیں نے اپنے پرود گارکو بہترین صورت میں دیکھا۔اس نے فر مایا:اے محرصلی اللّه علیہ وآلہ وسلم! میں نے عرض کی: میں حاضر ہوں اے میرے پرودگار! اس نے فرمایا: مَلُّ الاعلیٰ کس چیز کے بارے میں

بحث کررہے ہیں؟ میں نے عرض کی: میں نہیں جانتا۔ نبی ا کرم صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم نے بیہ بات تین مرتبہ بیان کی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا: پھرمیں نے اللہ عزوجل کو دیکھا کہاس نے اپنا دستِ قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اس کی ٹھنڈک اینے سینے میں محسوں کی ،تو ہر چیز میرے سامنے روثن ہوگئی اور میں نے اسے پیچان لیا ( لیعن علم غیب عطا **کردیا گیا)۔ پھررب تعالیٰ نے فرمایا: اے محم**صلی اللّہ علیہ وآ لہ وسلم! میں نے عرض کی میں حاضر ہوں ،اے میرے رب!اللّه عزوجل نے فرمایا: ملااعلی کس چیز کے بارے میں بحث کررہے ہیں؟ میں نے عرض کی: کفارات کے بارے میں۔رب تعالیٰ نے فر مایا:اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے عرض کی: زیادہ قدموں کے ساتھ چل کر بھلائی کی طرف جانا،نماز کے بعد مساجد میں بیٹھنا اور جب طبیعت آمادہ نہ ہواس وقت اچھی طرح وضو کرنا۔اللہ عزوجل نے فرمایا: پھرکس چیز کے بارے میں؟ میں نے عرض کی: کھانا کھلانے ،نرم گفتگو کرنے ،رات کے وقت نوافل ادا کرنے جب لوگ سورہے ہوں کے بارے میں بات کررہے ہیں۔تو یرودگار نے فرمایا: تم مانگو! میں نے کہا: اے میرے اللہ عزوجل! میں تجھ سے بھلائی کے کام سرانجام دینے، برائی کونہ کرنے مسکینوں سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں اور بیسوال کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت کردے اور مجھے پررحم کراور جب تو لوگوں کوآ ز مائش میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے آ ز مائش میں مبتلا کئے بغیر وصال دے دینا۔ میں تجھ سے تیری محبت اور جس سے تو محبت کرتا ہے،اس شخص کی محبت اوراس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں ، جو تیری محبت کے قریب کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بیتن ہےاسے نوٹ کرلواور پھراس کی تعلیم حاصل کرو۔امام تر مذی نے فرمایا: بیرحدیث حسن صحیح ہے۔ میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا: بیرحدیث حسن صحیح ہے۔انہوں نے فرمایا: بیراس روایت سے زیادہ متند ہے جسے ولید بن مسلم نے عبدالرحمٰن بن بزید کے حوالے سے قل کیا ہے۔

(سنن الترمذي ،ابواب تفسير القرآن،باب ومن سورة ص،جلد5،صفحه 368،مصطفى البابي الحلبي ،مصر)

 حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرمنکشف کر دیا ہے یہاں تک کہتمام احوال آپ کواول سے آخر تک معلوم ہو گئے ان میں سے پچھ اینے دوستوں کوبھی بتادیئے۔

(مدارج النبوة،باب پنجم، وصل خصائص آنعضرت صلى الله تعالىٰ عليه وسلم، جلدا، صفحه 144، مكتبه نوريه رضويه، سكهر) ما كان وما يكون (جو يجھ ہوا جو يجھ ہوگا)علم كے متعلق صحيح البخارى ميں محمد بن اساعيل ابو عبد الله البخارى (المتوفى 2566 هـ) رحمة الله عليه روايت كرتے ہيں حضرت امير المونين عمر فاروق رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے"قام فيهنا النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَقَامًا، فَأَخْبَرَنَا عَنُ بَدُءِ الخَلُقِ، حَتَّى دَخَلَ أَهُلُ الجَنَّةِ مَنَازِلَهُم، وَأَهُلُ النَّارِ مَنَازِلَهُم، وَأَهُلُ النَّارِ مَنَازِلَهُم، حَفْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُم، وَأَهُلُ النَّارِ مَنَازِلَهُم، وَأَهُلُ النَّارِ مَنَازِلَهُم، حَفْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُم، وَأَهُلُ النَّارِ مَنَازِلَهُم، وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَقَامًا، فَأَخْبَرَنَا عَنُ بَدُءِ الخَلُقِ، حَتَّى دَخَلَ أَهُلُ الجَنَّةِ مَنَازِلَهُم، وَأَهُلُ النَّارِ مَنَازِلَهُم، وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَقَامًا، فَأَخْبَرَنَا عَنُ بَدُءِ الخَلُقِ، حَتَّى دَخَلَ أَهُلُ الجَنَّةِ مَنَازِلَهُم، وَأَهُلُ النَّارِ مَنَازِلَهُم، وَأَهُلُ النَّارِ مَنَازِلَهُم، وَأَهُلُ النَّارِ مَنَازِلَهُم، وَالله عَلَيْهِ وَسَلَّم مَقَامًا، فَأَخْبَرَنَا عَنُ بَدُء الخَلُق، حَتَى دَخَلَ أَهُلُ الجَوْبُولُ عليه وَآله وَلَهُم وَلَ العَلَيْ عليه وَآله وَله وَلَا عَلَى عليه وَآله وَمَعُولُ عَلَيْه وَلَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْه وَلَوْلَ عَلَى الله عَنْ مَا وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ الْعَالَ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَى وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

(صحيح بخاري ، كتاب بدء الخلق ،باب ما جاء في قول الله تعالى --، جلد4، صفحه 106، دار طوق النجاة، مصر)

اسی طرح اور کثیرا حادیث ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ عزوجل نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کثیر علم غیب عطافر مایا تھا، وہانی عطائی علم غیب کے منکر ہیں بلکہ دیو بندیوں کے مولوی خلیل انبیٹھوی نے تو انتہا کردی اور یہاں تک کہہ دیا کہ شیطان کا علم حضور علیہ السلام سے زیاد ہے چنانچ لکھتا ہے: ''اس پر عذر کہ ابلیس کی وسعت علم کونتی نص قطعی ہے۔''

و بابی اپنی دلیل میں قرآن پاک کی یہ آیت پیش کرتے ہیں ﴿ قُلُ لَا يَعُلَمُ مَنُ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضِ الْعَيُبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ ترجمه كنز الايمان: تم فرما وَغيب نہيں جانتے جوكوئى آسانوں اور زمین میں ہیں مگر الله۔

(سورة النمل، سورة 27، آيت 65)

وہابی کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ عزوجل فرمادیا کہ غیب کاعلم صرف رب تعالیٰ کے پاس ہے۔ اہل سنت کے نزدیک اس آیت کا مطلب ہے کہ ذاتی طور پر اللہ عزوجل غیب جانتا ہے ، اللہ عزوجل کے بتلائے بغیر کسی کوغیب کاعلم نہیں ہوسکتا ، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے اپنے محبوب کوعلم غیب عطا کیا جیسا کہ دوسری آیات واحادیث سے ثابت ہے۔ امام اجل ابوز کریا نووی (المتوفی 676ھ) رحمۃ اللہ علیہ اپنے فقالوی چرامام ابنِ حجرکی (المتوفی 676ھ) رحمۃ اللہ علیہ اپنے فقالوی علیہ استفالا و علم إحاطة بِکُل المعلومات إِلَّا الله وَ أما المعجزات و الکرامات مدیشہ میں فرماتے ہیں" لَا یعلم ذلِك استفالا و علم إحاطة بِکُل المعلومات إِلَّا الله وَ أما المعجزات و الکرامات

فبإعلام الله لَهُم علمت وَكَذَا مَا علم بإحراء الُعَادة "ترجمہ: کوئی بذات خودعلم غیب نہیں جان سکتا اور کل معلومات کے علم کا اصاطرف رب تعالیٰ کو ہے۔ رہے انبیاء کے مجزات اور اولیاء کی کرامات بیتو اللّه عزوجل کے بتانے سے انبیل علم ہوتا ہے بین ہی وہ باتیں کہ عادت کی مطابقت سے جن کاعلم ہوتا ہے۔

(فتاوي حديثيه،مطلب في حكم ما اذا قال قائل فلان يعلم الغيب،صفحه 228، مصطفى البابي، مصر)

جامع الفصولين ميں ہے" يحاب بانه يمكن التوفيق بان المنفى هو العلم بالاستقلال لا العلم بالاعلام الوالہ الملئكة ظنا منهم اوبا علام الحق فينبغى ان يكفر لوادعاه مستقلاً لا لو احبربه باعلام فى نومه او يقظته بنوع من الملئكة ظنا منهم اوبا علام الحق فينبغى ان يكفر لوادعاه مستقلاً لا لو احبربه باعلام فى نومه او يقظته بنوع من الكشف اذلامنافاة بينه و بين الاية لما مرّمن التوفيق "(يعنی فقهانے دعوی علم غيب پرحكم كفركيا اورحد يتوں اورآ تم تقات كى كتابوں ميں بہت غيب كى خبر بي موجود ہيں جن كا انكار نہيں ہوسكا) اس كاجواب بيہ كدان ميں تطبق يوں ہوسكتى ہے دفقهاء نے اس كى فى كہ كہ كى ہوائى كے بلا التي فوق على ہے نظنى كى ہے دخلى كى ،اوراس كى تائيد بير آيت كريم كرتى ہے، فرشتوں نے عرض كيا أو زمين ميں ايبوں كوخليف كرے گا جواس ميں فساد وخوزيزى كى ،اوراس كى تائيد بير آيت كريم كرتى ہے، فرشتوں نے عرض كيا أو زمين ميں ايبوں كوخليف كرے گا جواس ميں فساد وخوزيزى كى ،اوراس كى تائيد بير آيت كے بلا كا خبالے بتائے سے، نوشكا على الله غيب كى دول كے بتائے علم غيب ملئكا كے بیا ہے تھم افي نہيں۔

(جامع الفصولين الفصل الثامن والثلاثون،جلد2،صفحه302،اسلامي كتب خانه، كراچي)

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کہنے کا حکم ہوا کہ میں غیب جانتا تو اپنے لیے بہت خیر جمع کر لیتا ،اس لیے کہ ان آیتوں میں نفی اس علم کی ہے جو بغیر واسطے کے ہواور اللہ تعالیٰ کے بتائے سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوعلم غیب ملنا تو قر آن عظیم سے ثابت ہے کہ اللہ اپنے غیب برکسی کومسلط نہیں کرتا سوااینے پہندیدہ رسول کے۔

عقائدا السنت

(نسیم الریاض شرح الشفا للقاضی عیاض ،ومن ذلك ما اطلع علیه من الغیوب، جلد3، صفحه 150، مركز ابلسنت بركات رضا، الهند)

جوآیات واحادیث المل سنت علم غیب کے ثبوت پر پیش کرتے ہیں وہا بی اس کے متعلق کہتے ہیں کہ جب اللہ عز وجل نے اللہ عز وجل نے اللہ عز وجل کے تواللہ علیہ السلام کوغیبی خبر دے دی تو پھر وہ غیب نہ رہا۔ وہابیوں کا بیفل فلط ہے۔ اگر اس بات کولیا جائے تواللہ عز وجل کوعالم الغیب بھی کہنا ہے فائدہ ہوا کہ اللہ عز وجل کوتو پہلے کا سب کچھ پتہ ہے۔ در حقیقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآله وسلم کو وی کے ذریعے سے کوئی غیبی خبر بتائی گئی تو بیلم غیب ہے۔ اس لئے کہ غیب اسے کہتے ہیں جوحواسِ خمسہ (یعنی آئکھ، کان ، ناک، زبان اور جلد ) سے محسوس نہ ہوسکے اور نہ ہی عقل یا بدا ہت سے معلوم ہوسکے، الہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے

کسی نے اپنی جنتی جہنمی ہونے، فلاں کااصل والدکون ہے وغیرہ پوچھاتو بیا لیک غیبی معاملہ ہے جوحواس خمسہ سے باہر ہے، اب حضور علیہ السلام نے جب اس کی خبر دی اگر چہاللہ عز وجل کی عطاسے دی تو بیلم غیب ہی ہے جواللہ عز وجل نے اپنی محبوب کوعطا کیا۔ جیسے ایک شخص کو دیوار کے پیھیے کاعلم نہیں اب اللہ عز وجل نے اس الہام کیا کہ اس کے پیھیے فلاں فلاں چیز ہے تو بیعلم

عز وجل کی عطا ہوئی کہ حواس خمسہ ہے ہیں یہ چل سکتا تھا کہ دیوار کے بیچھے کیا ہے۔

دوسرایہ کی علم غیب صرف وجی پر موقوف نہ تھا بلکہ اللہ عزوجل نے آپ کو پہلے اجمالی طور پر علم غیب عطا کیا جیسا کہ
او پر معراج کے موقع پر حدیث پاک پیش کی ہے کہ جب اللہ عزوجل نے اپنادست قدرت حضور علیہ السلام کی پشت پر رکھا تو آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین و آسمان کا علم ہوا پھر نزول قرآن کے ساتھ ساتھ آپ کا علم بتدرت کی بڑھتا گیا اور ختم قرآن پراگلے
بچھلوں کا علم آپ کو عطا کر دیا گیا۔ لہذا ہے کہنا درست نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام جو بھی غیبی خبر بتاتے تھے وہ وجی ہوتی تھی بلکہ اللہ
عزوجل نے آپ کوعطا کر دیا گیا۔ لہذا ہے کہنا درست نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام جو بھی غیبی خبر بتاتے تھے وہ وجی ہوتی تھی بلکہ اللہ

وہابی ثبوت غیب کے دلائل کونظرانداز کر کے نفی غیب پر جوبعض واقعات پیش کرتے ہیں کہ اگر علم غیب ہوتا تو فلاں واقعہ خہوتا فلاں واقعہ خہوتا فلاں نہ ہوتا وغیرہ نفی غیب پر جوسب سے زیادہ دلیل دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب مدینہ منورہ میں کسی بڑی نے ایک شعر پڑھا "وَفِینَا نَبِیٌّ یَعُلَمُ مَا فِی غَدِ" ہمارے اندرایسا نبی صلی الله علیہ وسلم موجود ہے جوآنے والے کل کے واقعات کوجانتا ہے۔ تو پڑھا "وَفِینَا نَبِیٌّ یَعُلَمُ مَا فِی غَدِ" ہمارے اندرایسا نبی صلی الله علیہ وسلم موجود ہے جوآنے والے کل کے واقعات کوجانتا ہے۔ تو پر صفور صلی الله علیہ وسلم نے منع کیا اور ارشاوفر ہا آن کہ کہ ایک ایک کے دائلا اللّهُ "ہونے والے واقعات کی خبر اللہ تعالیٰ PDF created With poif Factory trial version www.paffactory.com

دلائلِ احناف کی ذات کے سوائسی کونہیں۔

(سنن ابن ماجه، کتاب النکاح،باب الغناء والدف، جلد انصفحه 611، حدیث 1897، دار احیاء الکتب العربیة، الحلی)

اس حدیث پاک میں بھی علم ذاتی کی نفی ہے چنا نچہ ملاعلی قاری رحمۃ الله علیه مرقاۃ المفاتی میں اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں "لکراهة نسبة علم الغیب إلیه لأنه لا یعلم الغیب إلا الله و إنما یعلم الرسول من الغیب ما أحبره أو لکراهة أن یذکر فی أثناء ضرب الدف و أثناء مرثیة القتلی لعلو منصبه عن ذلك " ترجمہ: اپنی طرف علم کی نسبت کرنے کومنع فرمانا، یا تواس وجہ سے ہے کہ علم غیب خدا کے سواکوئی نہیں جانتا اور رسول علیهم السلام وہی غیب جانتے ہیں جواللہ عزوجل بتا کے، یااس وجہ سے منع فرمایا کہ آپ نے بینا پسند کیا کہ آپ کا ذکر دف بجانے میں یا مقتولین کے مرثیہ کے درمیان کیا جائے کہ آپ کا درجہ اس سے اعلی ہے۔

(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب النكاح ،باب إعلان النكاح والخطبة والشرط،جلد5،صفحه 2065،دار الفكر، بيروت) ہر وہانی نفی غیب پر اوپر والی حدیث تو پیش کرتا ہے دیگر احادیث کیوں نہیں پیش کرتے جن میں علم غیب کا ثبوت ے؟ مشکوة شریف کی صدیث یاک ہے "عن أبي هريرة قال جاء ذئب إلى راعي غنم فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى انتزعها منه قال فصعد الذئب على تل فأقعى واستذفر فقال عمدت إلى رزق رزقنيه الله عز و جل أخذته ثم انتزعته منمي فقال الرجل تالله إن رأيت كاليوم ذئبا يتكلم فقال الذئب أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضي وبما هو كائن بعدكم وكان الرجل يهوديا فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأسلم وخبره فصدقه النبي صلى الله عليه و سلم ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم:إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة قد أو شك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه و سوطه ما أحدث أهله بعده "ترجمه: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک بھیڑیا کسی بکریوں کے چرواہے کی طرف گیا ،اس سے ایک بکری پکڑی،اسے چرواہے نے تلاش کیاحتی کہ بکری کواس سے چھڑالیا۔ بھیڑیا ٹیلہ پر چڑھ گیا وہاں بیٹھ گیا اور دم دبالی اور بولا میں نے اس روزی کاارادہ کیا جو مجھےاللہ نے دی میں نے اسے لیا پھرتو نے وہ مجھ سے چھین لی۔ تو پیخص بولا اللہ کی قتم میں نے آج جبیبا واقعہ بھی نہ دیکھا بھیڑیا باتیں کررہاہے۔تو بھیڑیا بولا کہاس سے عجیب توبیہ کہایک صاحب دو پہاڑوں کے پچ تحجوروں کے جینڈوں میںتم کوساری گزشتہ اور بعد میں آنے والی با توں کی خبر دے رہے ہیں۔وہ مخص یہودی تھا پس وہ نبی صلی الله عليه وآله وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوكرمسلمان ہوگيااورآپ كو بھيڑيے كى خبر دى تو نبى عليه السلام نے اس كى تصديق فرمائى

ولائل احناف عقا كدا بل سنت

۔ پھر نبی سلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا کہ بیر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قریب ہے ایک شخص گھر سے باہر جائے گا پھر جب وہ واپس آئے گا تو اس کے جوتے اور اس کا کوڑااسے ان باتوں کی خبریں دیں گے جواس کے پیچھے اس کے گھر والوں نے کیں۔ (مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الفضائل ،باب فضائل سید المرسلین ،جلد 3،صفحہ 288،المکتب الإسلامی ،بیروت)

ا یک موقع پر صحابی رسول رضی الله تعالی عنه نے کہا کہ آپ ہرغیب کو جانتے ہیں تو حضور علیه السلام نے انکار نہ کیا بلکہ تائید فرمائی چنانچہ المستد رک للحا کم بمجم کبیر بمجم ابی یعلی موصلی تفسیر قاسمی تفسیر شعراوی اورتفسیر ابن کثیر حضرت سوا دابن قارب رضی الله تعالی عنه نے حضور علیه السلام کی بارگاہ میں اشعار پڑھے جن میں ایک شعربہ تھا:

> فَاشُهَدُ أَنَّ اللهَ لَا شَيء غَيُره \_\_\_\_و أَنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى حُلِّ غَائِبِ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبو ذہیں اور بے شک آپ کوتمام غائب کا امین بنایا گیا ہے۔ بین کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا" أَفْلَحُتَ یَا سَوَ اَدُ"ا سے سواد تو کا میاب ہوا۔

(تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)، جلد7، صفحه 276، دار الكتب العلمية، بيروت)

اسی طرح اور بعض واقعات سے جو وہا بی علم غیب کی نفی ثابت کرتے ہیں تو اس کا یہی جواب ہے کہ یا تو اس میں حضور علیہ السلام کے نہ بتانے میں کوئی حکمت تھی یا وہ تکمیل قرآن سے پہلے کا واقعہ ہے جبیبا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمة الرحمٰن نے اس مسئلہ پر بعد تحقیق ارشاد فر مایا ہے۔ لہذا جب کلی حدیث ہے کہ آپ نے معراج کی رات کا واقعہ سناتے ہوئے بتا دیا کہ جھے علم ہوگیا اب جزئی استدلال سے علم غیب کی نفی کرنا جہالت ہے۔ اس کے مثال یوں سمجھیں کہ زیدنے خود کہا ہو میں چائے بیا ہوں ، اب زید ایک مرتبہ بکر کے پاس گیا اور بکر نے زید سے کہا آپ چائے بیوں گے تو زید نے کہا نہیں ، اب زید کے اس انکار سے بکراگر بیاستدلال کرے کہ زید چائے نہیں بیتا یہ فلط ہوگا کیونکہ اس نے تو خود اقر ارکیا ہے میں چائے بیتا ہوں اور بکر کے پاس جواس نے انکار کیا اس کو بات ہو سکتی ہیں کہ ہوسکتا ہے اس کا دل نہ کر رہا ہو یا چائے کی کرآیا ہو۔

## حضورصلی الله علیه وآله وسلم نوریس

اہل سنت کے زور کے اللہ عزوجل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواپنے نورسے پیدا کیا جیسا کہ اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشا دفر ما تا ہے ﴿ قَدْ جَاء کُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَ کِتَابٌ مُّبِینٌ ﴾ ترجمہ: یقیناً آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نوراور روثن کتاب۔

جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں نور سے مرادنجی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبی اللہ عنہ منہ اللہ عنہ وسلم تشریف لائے۔ طرف سے نور یعنی رسول محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔

(تفسير ابن عباس ، في تفسير ، سورة المائدة ، سورت 5 ، آيت 15 ، صفحه 90 ، دار الكتب العلمية ، بيروت )

جامع البیان فی تا ویل القرآن میں محمد بن جربر ابوجعفر الطبری (متوفی 310 هـ) رحمة الله علیه اس آیت کے تحت فرماتے ہیں" یعنی بالنور، محمدًا صلی الله علیه و سلم" ترجمه: یعنی نور سے محمصلی الله علیه وسلم کی ذات والامراد ہے۔ (تفسیر طبری ، جلد 10م صفحه 143، مؤسسة الرسالة ، بیروت)

تفسير فتح القدير مين و بايبول كام شوكانى (1250 هـ) نه اس آيت كى تفسير مين لكها "فَالَ الزَّجَّاجُ: النُّورُ محمد صلى الله عليه وَ سَلَّمَ" ترجمه: زَجاج نه كها: نورسے مرادم مصلى الله عليه وآله وسلم بين ـ

(فتح القدير، في تفسير، سورة المائدة، سورت5، آيت 15، جلد2، صفحه 28، دار ابن كثير، بيروت)

وہابی حضورعلیہ السلام کے نورہونے کی نفی کرتے ہیں اور آپ علیہ السلام کواپنے جسیاا یک بشریمجھتے ہیں۔ وہابی کہتے ہیں کہ اس آیت میں نور سے مراد قرآن ہے جبکہ یہ دلیل کمزور ہے کیونکہ عربی زبان میں کئی مقامات پر فصاحت و بلاغت اور دیگر مقاصد کے پیش نظر تثنیہ کے لئے واحد کی ضمیر کولوٹایا جاتا ہے۔ تفسیر کبیر میں امام المفسرین امام فخرالدین رازی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی 606 ھ) فرماتے ہیں"النُّورُ وَ الْحَیْسَابُ هُو اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ عَلَیْهُ اللّٰهُ عَلَیْهُ " ترجمہ: ایک قول ہے کہ نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن مجید ہے، یہ قول ضعیف ہے کیونکہ حرف عطف معطوف اور معطوف علیہ کے در میان مغایرت کوواجب کرتا ہے۔

(تفسير رازي ،جلد11،صفحه327،دار احياء التراث العربي ،بيروت)

بعض وہابی کہتے ہیں کہاس میں نور سے مرادنو رِ ہدایت ہے۔اس کا جواب بیہ ہے کہ نبی تو ہوتا ہی نورِ ہدایت میں پھراس میں حضورعلیہالسلام کی کیا خاص تخصیص ہوئی اور بلاوجہ حقیقی معنی کومجازی معنی کی طرف پھیرنا درست نہیں ہوتا۔

حضورعلیہ السلام کے نور نہ ہونے پر وہا بی قرآن پاک کی ہے آیت پیش کرتے ہیں ﴿ وَ مَلَ اَرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِکَ اِلّا يَحُدُمُ وَ مَ اَرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِکَ اِلّا يُحُرم د رِجَالًا نُّوْجِی اِلَیُهِمُ فَسُلُوْ اَهُلَ الذِّکُوِ اِنْ کُنتُمُ لَا تَعُلَمُوْنَ ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے تم سے پہلے نہ جَصِح مگر مرد جن کی طرف ہم وحی کرتے توالے لوگوم والوں سے پوچھوا گرتہ ہیں علم نہیں۔ (سورة النخل، سورة 16، آیت 43)

و ما بول کا نور کی آغی سریہ آئیت پیش کرنا ناستھی ہے۔ ہم حضور علی السلام کرنٹر ہوں کا نور کی آئیں ہے۔ کہتے ہوں PDF created with purfactory trial version <u>www.parractory.com</u>

دلائل احناف

کہ حضور بشری صورت میں جلوہ گر ہوئے حقیقت میں آپ نور تھے جبیبا کہ قرآن یاک کی آیت اور حدیث یاک سے ثابت ہے چنانچے مصنف عبدالرزاق کی صحیح حدیث ہے۔امام اجل سیدنا امام مالک رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کے شاگر داورامام اجل سیدنا امام احمد بن خلبل رضی اللّٰد تعالیٰ عنه کےاستاذ اورامام بخاری وامام مسلم کےاستاذ الاستاذ حافظ الحدیث احدالا علام عبدالرزاق ابوبکر بن بهام في اين مصنف ميں روايت بيان كى ہے "عبد الرزاق عن معمر عن ابن المنكدر عن جابر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن اول شئي خلقه الله تعالىٰ ؟ فقال:هو نور نبيك يا جابرخلقه الله ،ثم خلق فيه كل خير ،و خلق بعده كل شئي ،و حين خلقه اقامه قدامه من مقام القرب اثني عشر الف سنة،ثم جعله اربعة اقسام فخلق العرش والكرسي من قسم،و حملة العرش و حرنة الكرسي من قسم ،واقام القسم الرابع في مقام الحب اثني عشر الف،ثم جعله اربعة اقسام فخلق القلم من قسم ،واللوح من قسم ،والجنة من قسم ،ثم اقام القسم الرابع في مـقـام الـخـو ف اثـنـي عشـر الف سـنة،جعله اربعة اجزاء فخلق الملائكة من جزء ،والشمس من جزء ،والمقمر والكواكب من جزء ،واقام الجزء الرابع في مقام الرجاء اثني عشر الف سنة،ثم جعله اربعة اجزاء فخلق العقل من جزء،والعلم والحكمة من جزء، والعصمة والتوفيق من جزء ،واقام الجزء الرابع في مقام الحياء اثني عشر الف سنة ثم نظر الله عزو جل اليه فترشح النور عرقا فقطر منه مائة الف واربعة (وعشرون الف واربعة الاف)قطرـة من نور ،فخلق الله من كل قطرة روح نبي او روح رسول ،ثم تنفست ارواح الانبياء فخلو الله من انـفـاسهـم الاولياء والشهداء والسعداء والمطيعين إلى يوم القيمة، فالعرش والكرسي من نوري والكروبيون من نوري والروحاينيون والملائكة من نوري، والشمس والقمر والكوكب من نوري، والعقل والتوفيق من نوري، وارواح العسل والانبياء من نوري، والشهداء والسعداء والصالحون من نتاج نوري، ثم خلق الله اثني عشرالف حـجـاب فاقام الله نوري وهو الجزء الرابع ،في كل حجاب الف سنة، وهي مقامات العبو دية والسكينة والصبر والتصدق واليقين، فغمس الله ذالك النور في كل حجاب الف سنة فلما اخرج الله النور من الحجب ركبه الله في الارض فكان يضيء منها مابين المشرق والمغرب كالسراج في الليل المظلم، ثم خلق الله آدم من الارض فركب فيه النور في جبينه، ثم انتقل منه الى شيث، وكان ينتقل من طاهر الى طيب، ومن طيب الى طاهر، الى ان اوصله الله صلب عبدالله بن عبد المطلب، ومنه الى رحم امى آمنة بنت وهب، ثم اخرجني الى الدنيا فجعلني

سيـدالمرسلين وخاتم النبيين و رحمة اللعلمين وقائد الغر المحجلين وهكذا كان بدء خلق نبيك يا جابر "ترجمم: حضرت جابر رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فر ماتے ہیں: میں نے رسول اللّٰد علیہ وسلم سے یو چھا کہ اللّٰد تعالیٰ نے سب سے پہلے س چیز کو پیدا فر مایا؟ آپ نے فر مایا: اے جابر! الله تعالی نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فر مایا، پھراس میں ہر خیر کو پیدا فرمایا اور ہرشے کواس کے بعد پیدا کیا ،اور جب اس نور کو پیدا کیا تو اسے اپنے سامنے مقام قرب میں بارہ ہزارسال قائم کیا ، پھراس کی حارفشمیں بنائیں ،ایک نتم سے عرش اور کرسی کو پیدا کیا ،ایک نتم سے عرش کے حاملین اور کرسی کے خازنوں کو پیدا کیا، چوتھی قتم کومقام محبت میں بارہ ہزارسال رکھا، پھراسے جار حصے کیا ،ایک قتم سے قلم کو،ایک سے لوح کواورایک قتم سے جنت کو پیدا کیا، پھر چوتھی قشم کومقام خوف میں بارہ ہزارسال رکھااورا سے جار جھے کیا،ایک جھے سے فرشتوں کو،ایک سے سورج کو اورایک جھے سے جا نداورستاروں کو پیدا کیا ، پھر چوتھ جھے کو مقام رجاء میں بارہ سال رکھا ، پھراسے جار جھے کیا ،ایک سے عقل ، ایک سے علم وحکمت اورعصمت وتوفیق کو پیدا کیا، چوتھی جزء کو بارہ ہزار سال مقام حیامیں قائم کیا، پھراللہ تعالیٰ نے اس کی طرف نظر فرمائی تواس نورکو پسینه آگیا اوراس نورسے ایک لاکھ چوہیں ہزار قطرے ٹیکے،اللہ تعالیٰ نے ہرقطرے سے کسی نبی یارسول کی روح کو پیدا فرمایا۔ پھرانبیاء کی روحوں نے سانس لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سانسوں سے قیامت تک ہونے والے اولیاء، شہداء،ارباب سعادت اوراصحاب اطاعت کو پیدا فر مایا۔ پسعرش اور کرسی میرے نور سے کروبیاں میرے نور سے ،فرشتے اور اصحاب روحانیت میرے نورسے، جنت اوراس کی نعمتیں میرے نورسے، ساتوں آسانوں کے فرشتے میرے نورسے، سورج حیاند اورستارے میرےنور سے ،عقل اور تو فیق میرےنو رہے ،رسولوں اورانبیاء کی رومیں میرےنور سے ،شہداء،سعداءاورصالحین میرےنورسے بیداہوئے۔پھراللہ تعالی نے بارہ ہزار پردے بیدافر مائے اور میرےنور یعنی چوتھی جزءکو ہریر دے میں ایک ہزار سال رکھا ، پیعبودیت ،سکینہ،صبر،صدق اوریقین کے مقامات تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو ہریر دیے میں ایک ہزارسال غوطہ دیا،اور جباللّٰد تعالیٰ نے اس نورکوان بردوں سے نکالا تواسے زمین برا تاردیا، تو جس طرح اندھیری رات میں چراغ سے روشنی ہوتی ہےاسی طرح اس نور سے مشرق سے لے کرمغرب تک کی فضامنور ہوگئی۔ پھراللہ تعالیٰ نے زمین سے حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا ، نو وہ نوران کی پیشانی میں رکھ دیا ، ان سے وہ نور حضرت شیث علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا ، وہ نور طاہر سے طیب کی طرف اور طیب سے طاہر کی طرف منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حضرت عبداللہ ابن عبدالمطلب کی پیثت تک پہنچا دیا اور وہاں سے ہماری والدہ حضرت آ منہ بنت وہب کے رحم کی طرف منتقل کیا ، پھر ہمیں اس دنیا میں جلوہ گر کیا اور ہمیں

رسولوں کا سردار، انبیاء کا خاتم ، تمام جہانوں کے لئے رحمت مجسم اور روثن اعضاءِ وضو والوں کا قائد بنایا، اے جابراس طرح تیرے نبی کی ابتدائقی۔ (الجزء المفقود من الجزء الاول من المصنف، صفحہ 63، مطبع بیروت)

(مصنف عبد الرزاق كي پهلي جلد كے دس كم كشته ابواب ،صفحه97--،مكتبه قادريه ،الاسور)

(الفتاوي الحديثية،صفحه44،دار الفكر،بيروت)

مدارج النبوة شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله علیہ کھتے ہیں "در حدیث صحیح وارد شدہ که اول ماحلق الله نوری "ترجمہ:اس پرتے حدیث وارد ہے کہ اللہ عزوجل نے سب سے پہلے میرے نورکو پیدافر مایا۔

(مدارج النبوة، جلد2، صفحه 2، مكتبه نوريه رضويه، سكهر)

حدیثِ جابر (اے جابر! اللہ تعالی نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کواپنے نور سے پیدا کیا) نقل کرنے کے بعد دیو بندی مولوی اشرف علی تھا نوی نے لکھا: 'اس حدیث سے نور محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اول المخلق ہونا با اولیت حقیقت ثابت ہوا کیونکہ جن اشیاء کی نسبت روایات میں اولیت کا حکم آیا ہے، ان اشیاء کا نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متا خر ہونا اس حدیث میں منصوص ہے۔''

رشیداحمرگنگوبی دیوبندی نے لکھا"و بتواتر ثابت شد که آن حضرت علی سایه نداشتند و ظاهر است که بحر نورهمه احسام ظل مے دارند" ترجمہ: یہ بات تواتر اُثابت که حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کا سابینه تھا، یہ بات ظاہر ہے

(امداد السلوك، صفحه 86)

که جو چیز نور ہواس کا سایہ بیں ہوتا۔

پتہ چلا کہ پن علاء سمیت وہابی بھی نوروالی حدیث کوشیح مانتے رہے ہیں۔لیکن بعد کے وہابیوں نے دعویٰ کیا کہ مصنف عبدالرزاق میں وہ حدیث نہیں ہے۔ بعد میں مصنف عبدالرزاق کا پرانانسخد اللہ گیا جس میں نوراور سابیوالی حدیث پاک مل گئ، لیکن وہابیوں نے ماننے سے انکار کیا جس کا تفصیلی جواب سنی عالم دین مولانا کا شف اقبال مدنی صاحب نے دیا اور ثابت کیا ہے یہ نسخہ جے ہے اور وہابیوں کے ہی اکابر مولویوں نے اس حدیث کو مانا ہے۔

#### حضورعليه السلام كاسابينه ونا

ابل سنت کے زدیک حضور علیہ السلام کا سایہ نہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ نہ ہونے پرامام بخاری کے استاد عبد الرزاق رحم ما اللہ نے یہ حدیث پاک روایت کی ہے "عبد الرزاق عن ابن جریب قال احبر نی نافع ان ابن عباس قال لے یہ کن لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ظل ولم یقم مع شمس قط الا غلب ضوء ہ ضوء الشمس ولم یقم مع سراج قط الا غلب ضوء ہ ضوء السراج" ترجمہ: امام عبد الرزاق، ابن جرتی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا: مجھے نافع نے خبر دی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساینہیں تھا، آپ بھی سورج کے سامنے کھڑ نے نہیں ہوئے مگر آپ کی روشنی سورج کی روشنی پرغالب ہوئی تھی اور آپ بھی چراغ کی روشنی سورج کی روشنی پرغالب ہوئی تھی اور آپ بھی چراغ کی روشنی سورج کی روشنی پرغالب ہوئی تھی اور آپ بھی چراغ کی روشنی سے مسلم منے کھڑ نے نہیں ہوئے گر آپ کی روشنی پرغالب ہوئی۔

(الجزء المفقود من الجزء الاول من المصنف،صفحه 56،مطبع بيروت)

(مصنف عبد الرزاق کی پہلی جلد کے دس گم گشته ابواب ،صفحه10،مکتبه قادریه ،الاسور)

یہ حدیث پاک صحیح ہے۔اس کے علاوہ اسلاف کے جیدمحدثین وعلماء کرام نے صراحت کی ہے کہ حضور علیہ السلام کا سابینہ تھا۔ چند نام وحوالے پیش خدمت ہیں:

حافظ رزین محدث وعلامه ابن سبع صاحب شفاءالصدوروامام علامه قاضی عیاض صاحب کتاب الشفاء فی تعریف حقوق المصطفی وامام عارف بالله سیرت شامی وسیرت المصطفی وامام عارف بالله سیری جلال الملة والدین محمه بلخی رومی قدس سره وعلامه حسین بن دیار بکری واصحاب سیرت شامی و سیرت حلبی وامام علامه جلال الملة والدین سیوطی وامام شمس الدین ابوالفرج ابن جوزی محدث صاحب کتاب الوفاء وعلامه شهاب الحق والدین خفاجی صاحب شاری صاحب شاریاض وامام احمد بن محمد خطیب قسطلانی صاحب موام بساله نفی قاروقی سر مهندی و بحر العلوم مولانا عبد العلی کله منادح موام بسید و محمد موام بالعلوم مولانا عبد العلی کلهندی و بحر العلوم مولانا عبد العلی کلهندی و بحد موام بسید و محمد به موام بسید و بحد العلوم مولانا عبد العلی کلهندی و بحد موام بسید و بین می سر مهندی و بحر العلوم مولانا عبد العلی کلهندی و بحد موام بسید و بین می بسید و بین می مولد با بین می بیندی و بحد العلی مولد بین می بیندی و بحد موام بسید و بین میندی و بین میندی و بین بیندی و بین میندی و بین میندی و بین میندی و بین میندی و بیندی بیندی و بیندی بیندی و بیندی بیندی و بیندی بیندی و بیندی بیندی و بیندی و

ولائلِ احناف عقا كدا المسنت

وشیخ الحدیث مولاناشاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی وغیرہم نے اس کی تصریح کی ہے۔

الخصائص الكبرى شريف ميں امام جلال الدين سيوطى رحمة الله عليه فرماتے بيں "من خصائصه ان ظله كان لا يقع على الله كان لا يقع على الله تعالى عليه وسلم كے خصائص ميں سے يہ ہے كه آپ كاسا بيز مين برنه براتا تھا اور بيشك آپ نور بيں۔

(الخصائص الكبرى، باب الآية في انه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم لم يكن يرىٰ له ظل ، جلد 1، صفحه 116، دار الكتب العلمية ، بيروت)
سيدناعبر الله بمن مبارك اورحا فظ علامه ابن جوزى محدث رحمهما الله تعالىٰ حضرت سيدنا وابن سيدناعبر الله بمن عباس رضى
الله تعالىٰ عنهما سے روایت كرتے ہيں "قال لم يكن لرسول الله صلى الله تعالىٰ عليه و سلم ظل ، ولم يقم مع شمس
قط الاغلب ضؤوه ضوء الشمس ، ولم يقم مع سراج قط الاغلب ضوؤه على ضوء السراج "ترجمه: يعنى رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم أفر وزخور شيدكى روشنى پر صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كے لئے سابين تھا، اور نه كھڑ ہهوئة قاب كسامن مگريه كه ورشيدكى روشنى پر عالب آگيا، اور نه قيام فر مايا چراغ كى ضياء ميں مگريه كه حضور كتابش نورني اس كى چككود باليا۔

(الوفاء باحوال المصطفى الباب التاسع والعشرون،جلد2،صفحه 407، مكتبه نوريه رضويه، فيصل آباد)

تفسير مدارك مين ابوالبركات عبدالله بن احمد بن محمود حافظ الدين النسفى (المتوفى 710هـ) رحمة الله عليه فرمات بين "قال عشمن رضى الله تعالى عنه ان الله ما اوقع ظلك على الارض لئلا يضع انسان قدمه على ذلك السظل" ترجمه: امير المونين عثمان غنى رضى الله تعالى عنه في حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم سي عرض كى بيشك الله تعالى في حضور كاسابيز مين يرنه دُالا كه كو كي شخص اس يرياؤل نه ركه د بين

(مدارك التنزيل، تحت الآية 12، ج3، ص 145، دارالكتاب العربي، بيروت)

سبل الهدى والرشاد ميں محمد بن يوسف الصالحى الشامى (المتوفى 942ه )رحمة الله عليه فرماتے ہيں "وزاد عن الامام السحكيم قال معناه لئلا يطأعليه كافر فيكون مذلة له" ترجمہ: امام ترفدى نے بياضا فدكيا: اس ميں حكمت بيتى كه وئى كافر ساية أقدس پر ياؤں ندر كھے كيونكه اس ميں آپكى تو ہين ہے۔

(سبل الهدی والرشاد، الباب العشرون فی مشیه صلی الله تعالیٰ علیه وسلم، جلد2، صفحه 90، دارالکتب العلمیة، بیروت)

مرارج النوق بین شخ محقق مولا ناعبر الحق محدث و بلوی قدس سره العزیز فرماتے ہیں "و نبو دمر آنحضرت را صلی

الله تعالیٰ علیه و سلم سایه نه در آفتاب و نه در قمر رواه الحکیم الترمذی عن ذکوان فی نوادر الاصول و عجب

الله تعالیٰ علیه و سلم سایه نه در آفتاب و نه در قمر رواه الحکیم الترمذی عن ذکوان فی نوادر الاصول و عجب

الله تعالیٰ علیه و سلم سایه نه در آفتاب و نه در قمر رواه الحکیم الترمذی عن ذکوان فی نوادر الاصول و عجب

و سلم و نور راسایه نمی باشد انتهای " ترجمه: سرکاردوعالم سلی الله تعالی علیه وسلم کاسایه سورج اور چاندگی روشی میس نه تها بروایت کیم تر مذی از ذکوان ، اور تعجب به بهان بزرگول نے است من میس چراغ کا ذکر نهیں کیا اور ' نور' حضور کے اساء مبارکه میں سے میاورنورکا ساین بیس موتا۔

میس سے بے اورنورکا ساین بیس موتا۔

(مدارج النبوة، باب اول ، بیان سایه، ج ۲، ص 21، مکتبه نوریه رضویه، سکهر)

تیخ مجردالف نافی رحمة الله علیه فرماتے بیں "اورا صلی الله تعالیٰ علیه و سلم سایه نبود و درعالم شهادت سایه هر شخص از شخص لطیف تر است و چول لطیف تر ازوے صلی الله تعالیٰ علیه و سلم درعالم نباشد اوراسایه چه صورت داروء" ترجمه: آنخضرت سلی الله تعالیٰ علیه وسلم کاسایه نها عالم شهادت میں برخص کاسایه اس سے بہت لطیف بوتا ہے، اور چونکه جہان بھر میں آنخضرت سلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے کوئی چیز لطیف نہیں ہے لہذا آپ کاسایہ کیونکر بوسکتا ہے۔

(حکتوبات ادم ربانی، حکتوب صدم ، ج3، ص 187، نولکشور، لکھنٹو)

مولا ناشاه عبدالعزیز صاحب تفسیرعزیزی سورهٔ واضحی میں لکھتے ہیں"سایه ایشان برزمیں نمی افتاد"ترجمہ: آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کاسابیز مین پرنه پڑتا۔ (تفسیر عزیزی، پ 30،سورة الضحی، ص312، مسلم بك ڈپو، لال كنوان، دہلی)

و ہابی حضور علیہ السلام کے سامیہ و نے کو ثابت کرتے ہیں اور اس پر قیاس کرتے ہیں کہ سب مخلوق کا سامیہ وتا ہے، حضور

مجھی مخلوق ہیں ۔ وہا ہیوں کا بیہ قیاس مردود ہے۔ بدیہی ہی بات ہے کہ کئی معاملات میں استثناء بھی ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی
حدیث پاک ہے خود فرماتے ہیں "لَسُتُ مِثُلَکُمُ" میں تم جیسانہیں۔ دوسری بخاری شریف کی حدیث پاک ہے "لَسُتُ

حَدیث پاک ہے خود فرماتے ہیں "لَسُتُ مِثُل کُمُ" میں تم جیسانہیں و مخلوق کے سامیہ و نے پر حضور علیہ السلام کا سامیہ

عُہَدُ عَبِی کُمُ " میں تمہاری ہیئت پر نہیں۔ الہذا جب حضور علیہ السلام کی مثل کوئی نہیں تو مخلوق کے سامیہ و نے پر حضور علیہ السلام کا سامیہ
ثابت کرنا بالکل غلط ہے۔

و مانی اینے دلائل میں دواحادیث پیش کرتے ہیں:

ایک حدیث حاکم متدرک کی بیہ "عُرِضَتُ عَلَیَّ النَّارُ فِیمَا بَیْنِی وَبَیْنَکُمُ حَتَّی رَأَیْتُ ظِلِّی وَظِلَّکُمُ فِیهَا فَا اللَّهُ عَلَیْ النَّارُ فِیمَا بَیْنِی وَبَیْنَکُمُ حَتَّی رَأَیْتُ ظِلِّی وَظِلَّکُمُ فِیهَا فَا وَمُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُه

(المستدرك على الصحيحين، كتاب الفتن و الملاحم، وأما حديث عمران بن حصين، جلد4، صفحه 503، دار الكتب العلمية، بيروت)

یہاں وہانی حدیث کا جوتر جمہ کرتے ہیں وہ لغوی وعقلا باطل ومردود ہے۔ پوری حدیث میں کسی ایک جملہ ہے بھی میہ ترجمہ نہیں بنتا کہ جہنم کی روشنی میں میں نے اپنااور تبہارا سامید کیھا۔ پھر عقلا اس وجہ سے میتر جمہ باطل ہے کہ جہنم کی آگ سیاہ ہے جبسیا کہ کثیراحادیث سے ثابت ہے، جب جہنم کی آگ سیاہ ہے توسیاہ آگ کا روشن ہونااور اس سے سامیہ پیدا ہوجا ناعقلامحال ہے۔

دراصل حدیث پاک کے الفاظ بیر ہیں" حتی رأیت ظلی و ظلکم فیھا"تر جمہ: یہاں تک کہ میں نے اس (جہنم) میں اپنااور تمہارا سابید یکھا۔اس حدیث کی شرح میں توفی الحال کسی وہانی نے بھی بینیں کہا کہ حضور علیہ السلام کا سابیہ معاذ اللہ جہنم میں تھا۔

ابسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخراس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تواس کا جواب ہم خورنہیں دیتے بلکہ کسی ایسے بزرگ کا جواب نقل کرتے ہیں جووہا ہیوں اور اہل سنت کے متفقہ متند عالم ہیں چنا نچہ نوا در الا صول فی احادیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حجہ بن علی بن الحسن بن بشر ابوعبد اللہ انحکیم الترفدی (المتوفی 320ھ) فرماتے ہیں "وَقَوله صلی الله عَلیه وَ سلم حَتَّی میں حُمہ بن بنی بشر ابوعبد اللہ اللہ کیم الترفدی (المتوفی 320ھ) فرماتے ہیں "وَقَوله صلی الله عَلیه وَ سلم حَتَّی رَأَیْت ظِلِّی و ظلکم فِیهَا فان النَّار سَوُدَاء مظلمة و المؤمنون أهل نور وضیاء فَوقع ضوء هم علی ظلمة النَّار علی مقدادیر نورهم و أحسادهم " یعنی حضور علیہ السلام کے فرمان: یہاں تک کہ میں نے اس میں اپنا اور تمہار اسابید یکھا۔ تو بی شک جہنم کی آگ کالی اندھیری آگ پران کے نور واجسام کی مقدار کے برابر واقع ہوئی۔

(نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الأصل الثالث والثلاثون والمائة ، فيما يعلم به منزلة العبد عند الله تعالى ، جلد2 ، صفحه 129 ، دار الجيل ، بيروت)

یعنی حضورعلیہ السلام اور آپ کے صحابہ کی نورانیت جوان کے درجات کے اعتبار سے تھی ،اس نورانیت نے جہنم کی آگ کومغلوب کر دیا۔ بیاس طرح اشارہ تھا کہ حضورعلیہ السلام کے صدقہ سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی جہنم کی آگ نہیں پہنچ سکتی ، ولائلِ احناف عقا كدا بل سنت

آگان ہستیوں کے نور کے آگے مغلوب ہے۔واللہ ورسولہ اعلم۔

اس کےعلاوہ وہا بی مسنداحد کی ایک حدیث یا ک پیش کرتے ہیں کہ سیدہ زینب اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنهما حج کے سفر میں رسول اللّه صلی اللّه علیه وآله وسلم کے ساتھ تھیں ۔حضرت صفیہ کے پاس ایک اونٹ تھااور وہ بیار ہو گیا جبکہ حضرت زیبنب کے پاس دواونٹ تھے۔رسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم نے فر مایا:تم ایک زائداونٹ صفیہ کو دے دو۔تو انہوں نے کہا: میں اس یہود بیرکو کیوں دوں؟ اس پررسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے ۔تقریبا تین ماہ تک زینب کے پاس نہ گئے حتی کہ زینب نے مایوں ہوکراپناسامان باندھ لیا۔ پھر جب رہیج الاول آیا تو حضور علیہ السلام حضرت صفیہ کی طرف آئے تو انہوں نے ان کا سابید کیصا تو سمجھاکسی اور کا ہے جبکہ وہ حضور علیہ السلام ہی تھے اور بعد میں آپ علیہ السلام ان سے راضی ہو گئے ۔ پوری حدیث ياك امام ابن خنبل رحمة الله عليه يول روايت كرتے بين "حدث نا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق قال ثنا جعفر بن سليمان عن ثابت قال حدثتني شميسة أو سمية قال عبد الرزاق هو في كتابي سمينة عن صفية بنت حيى ان النبي صلى الله عليه و سلم حج بنسائه فلما كان في بعض الطريق نزل رجل فساق بهن فاسرع فقال النبي صلى الله عليه و سلم كذاك سوقك بالقوارير يعني النساء فبينا هم يسيرون برك بصفية بنت حيى جملها وكانت من أحسنهن ظهرا فبكت وجماء رسول الله صلى الله عليه و سلم حين أخبر بذلك فجعل يمسح دموعها بيده و جعلت تـزداد بكاء وهو ينهاها فلما أكثرت زبرها وانتهرها وأمر الناس بالنزول فنزلوا ولم يكن يريد ان ينزل قالت فنزلوا وكان يومي فلما نزلوا ضرب خباء النبي صلى الله عليه و سلم و دخل فيه قالت فلم أدر علام أهجم من رسول الله صلى الله عليه و سلم و حشيت ان يكون في نفسه شيء مني فانطلقت إلى عائشة فقلت لها تعلمين اني لم أكن أبيع يومي من رسول الله صلى الله عليه و سلم بشيء أبدا وأني قد وهبت يومي لك على ان ترضيي رسول الله صلى الله عليه و سلم عنى قالت نعم قال فأخذت عائشة خمارا لها قد تُردته بزعفران فرشته بالماء ليذكي ريحه ثم لبست ثيابها ثم انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فرفعت طرف الخباء فقال لها مالك يا عائشة ان هذا ليس بيومك قالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فقال مع أهله فلما كان عند الرواح قـال لـزينب بنت جحش يا زينب أفقري أختك صفية جملا وكانت من أكثرهن ظهرا فقالت أنا أفقر يهو ديتك فغضب النبي صلى الله عليه و سلم حين سمع ذلك منها فهجرها فلم يكلمها حتى قدم مكة وأيام مني في سفره

حتى رجع إلى المدينة المحرم وصفر فلم يأتها ولم يقسم لها ويئست منه فلما كان شهر ربيع الأول دخل عليها فرأت ظله فقالت ان هذا لظل رجل وما يدخل على النبي صلى الله عليه و سلم فمن هذا فدخل النبي صلى الله عليه و سلم فلما رأته قالت يا رسول الله ما أدرى ما أصنع حين دخلت على قالت وكانت لها جارية وكانت تخبؤها من النبي صلى الله عليه و سلم إلى سرير زينب وكان قد رفع فوضعه بيده ثم أصاب أهله ورضى عنهم إسناده ضعيف لجهالة سمية أو شميسة"

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث صفية أم المؤمنين رضي الله عنه ، جلد6، صفحه 337، مؤسسة قرطبة ، القاسرة)

منداحد کے حاشیہ ہی میں اس کی صراحت کردی گئی کہ بیر حدیث ضعیف ہے سمیہ یا شمسیہ راویہ کی جہالت کی وجہ سے۔اسی مضمون کی حدیث مجم طبرانی کی حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا سے مروی ہے اوراس میں بھی وہی سمیہ مجہول رادی ہے۔

اگراس حدیث کوشیح مان بھی لیا جائے تو اس کا جواب ہے ہے کہ اس میں سابیہ سے مراد حقیقی سابیہیں جوانسان کا ہوتا ہے بلکہ اس میں سابیہ سے مراد شخصیت ہے چنانچیغز الی زماں علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللّه علیہ سابیہ کے مسلم پر نفصیلی کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں جس کا خلاصہ کچھ یول ہے:''

امراول: 'ظل' کے معنی کا بیان اور اس بات کا ثبوت کہ لفظ' 'ظل' الغتِ عرب میں' 'شخص' اور' جسم' کے معنی میں بھی مستعمل ہے۔ منتهی الارب لفظ طل کے تحت فرماتے ہیں: (1) راحت (2) ونعمت و خیال کہ از دیو و پری و جزآں پیداشد۔ (3) واسپ مسلمہ بن عبد الملک (4) وار جمندی (5) واستواری (6) وریشہ (7) و پرزہ جامہ (8) وشب (9) یا بہرہ از شب، (10) وکا لبد (11) و شخص ہر چیز ہے (12) یا پوشش آں (13) واق جوانی منتہی الارب، جلد 3 صفحہ 78۔

اسی طرح تاج اللغت میں لفظ کے معنی بیان کرتے ہوئے ارقام فرمایا: ونیز خیالے کہ (1) دیدہ میشود از جن وجزآں، و(2) نام اسپ مسلمہ بن عبدالملک و(3) عزت و(4) غلبہ و(5) ریشہ و(6) تارجامہ کہ از دوختن دوطرف جامہ ظاہر شودز مخشری گویدھذا تو بِ مالہ ظل ۔ آ کے چل کر فرماتے ہیں ظل کل ثی (7) شخص آں چیزیا (8) پردہ آں۔ انتہا ۔ ۔ تاج اللغة، فصل الظاء۔

القاموس المحيط ميس مي النظل، بالكسر: نقيض النضح، او النفىء، او بالغداة، والفيء بالعشى، جمع ظلال و ظلول و الجنال، و الجنال من مسلمة DF created with pdf Factory trial version www.pdffactory.20m

بن عبدالسملك، والعز والمنعة، والزئبرُ، والليل او جنحه، ومن كل شيء، شخصه، او كنه، و من الشباب اوله، ومن النهار لوانه اذا غلبته الشمس، وهو في ومن النهار لوانه اذا غلبته الشمس، وهو في ظله : كنفه \_ انتهى "ترجمه ظل بالسرروشي كفيض مه ياظل بمعنى في (سابه) هم ياظل في كوبوتا ها اوفي شام كوبوتا ها وفي السطل ولا السطل و كالسروشي كهته بين اورظل بحت كوبھى ظل كه عنى قوت اور خيال كوبھى كهته بين اورظل كي معنى قوت اور غيره كها كالي ورسلمه بن عبدالملك كهوڑ كوبھى كهته بين جوسينى وجه دونوں طرف نظر آتا هم ظل كم عنى رات بھى بين اور طل كي معنى اور برچيز كرفي كوبھى ظل كها جا تا ہم، ياكس شئے كي برد اورلياس كوبھى ظل كهته بين اور اول كي اس حصكوبھى ظل كهتا بين جوسورۍ كوبھى ظل كهتا بين اور بادل كي ساب واتا ہم اور برى كى شدت كوبھى ظل كهتا بين اور بادل كي اس حصكوبھى ظل كهتا بين جوسورۍ كوبھى ظل كهته بين ، وربادل كي اس حصكوبھى ظل كهتا بين ، وجوباك، على ما دور بادل كي سابى كوبھى ظل كها جا تا ہم اور دن كر رئك كوبھى ظل كهته بين ، جب سورۍ اس بي غالب بوجوباك، على بين اور بادل كي سابى كوبھى ظل كها بين على واله في خلله يوب كي بين اور في ظله بين ، جب سورۍ اس كي پناه اور دفاظت عرب كامي وحد وحد و هي ظله بين و مبل الظاء مطبوعة فتى الكريم بمبئى ۔

اسی طرح اقرب الموارد میں بھی تمام معانی مرقومہ بالا لکھے ہیں اور ساتھ ہی ہی لکھاہے "و مسن کے ل شسبیء م شخصہ"ہرچیز کے شخص اور بدن کو بھی ظل کہتے ہیں۔اقرب الموارد،جلد2،ص731۔

مجمع بحارالانوار میں علامہ شخ محمد طاہر پٹنی ظل کے معنی جسم لکھ کراس کے آگے سیر فرماتے ہیں" و طلسلا لہسم شد حدو صهم " لینی ان کے ظلال سے ان کے اشخاص لینی اجسام مراد ہیں۔ مجمع بحارالانوار، جلد 2، مم 334، 333، مطبوعہ نولکشور رہکھنو۔

ناظرین کرام کومعلوم ہوگیا کہ کتب لغت میں ظل بمعنی سابیہ ہی نہیں بلکہ اس کے اور بھی بہت سے معنی ہیں اور ان معانی میں ظل بمعنی شخص بھی وارد ہے، یعنی شخص اور جسم کو بھی لغت عرب میں ظل کہا جاتا ہے اور ان معنی کی تا ئید میں بعض مفسرین کی عبارات بھی ہدینا ظرین کی جاتی ہیں، و کیصے تفسیر مظہری میں ہے "ویہ کن ان یقال المراد بسن فی السموات و الارض حقائق من فیھا و ارواح الملئکة و المومنین و بظلا لھم اشخاصهم و قو البھم کما عبر رسول لله فی دعائه الظاهر بالسواد و الباطن بالخیال حیث قال فی سجو دہ سجد لك سوادی و خیالی و هذا التاویل اولی مما سبق لان

الظلال التي يرى في ضح الشمس عبارة عن سواد موضع لم يصل اليه ضوء الشمس لحجاب جثة الشي و ذلك المسر عدميّ لا وجود لها فكيف يسند اليه السجود" ترجمه: اورممن بهاجائ كه هومَن في السَّمواتِ وَالْاَرْضِ في سے وہ حقاكَق مراد بين جوآ سانوں اورزمينوں ميں پائے جاتے بين اورفرشتوں اورمومنين كى روعين، اوران كے ظلال سے ان كا شخاص اور قوالب مراد بين جيسا كه حضور نے اپنى دُعا ميں ظاہر كوسواد اور باطن كو خيال سے تعير فرمايا، چنا نچه حضورعليه الصلا قوالسلام نے اپنے سجد ك سجد لك سوادى و خيالى " (اے الله تيرے لئے ميرے سواد اور خيال (ظاہر وباطن) نے سجد كيا) اور بيتا ويل يعنى ظلال سے اشخاص اور قوالب مراد لينا پہلى تاويل سے اولى ہے، اس لئے كہو وسائے جوسورج كى روشنى ميں نظر آتے بين وہ عبارت بين اس جگہ كى سيابى سے جہاں كى جہم كثيف كے حاجب ہونے كى وجہ سے سورج كى روشنى نيس پہنچتى اور ظاہر ہے كہ بيسيابى جيے ہم ظل كہد ہے بين محض ايك امر عدى ہے جس كے لئے كوئى وجود نيس، تو الين صورت ميں اس كى طرف سجد ہے كى اسناد كيونكر شجح ہوگی۔ انہى ۔ تفير مظہرى، جلد 5، پارہ 13، سورہ رعد،

د کیمے صاحب تقییر مظہری نے صاف اور واضح لفظوں میں ظل کے معنی خص اور قالب کے بیان کے بیں۔

اس طرح تقییر معالم التزیل میں ہے" و قبل ظلالهم ای اشخاصهم" یعنی آیت قرآنیے ﴿ یتفیّو ا ظلاله ﴾ میں ان کے اجسام مراد ہیں اور یہاں ظل بمعنی سانیہیں بلکہ بمعنی خص اور بدن ہے۔ انہی تقییر معالم التزیل ، پ 13 میں ان کے اجسام مراد ہیں اور یہاں ظل بمعنی سانیہیں بلکہ بمعنی خص اور بدن ہے۔ انہی قبیر معالم التزیل من فسّر الظلال فی قسر الظلال فی قبیر روح المعانی میں ہے، صاحب تفییر روح المعانی فرماتے ہیں" و من السناس من فسّر الظلال فی ذلك قول عبدة اذا نزلنا قراء ة العامة بالاشخاص لتكون علی نحو قراء ة عیسیٰ و انشدو الاستعمال الظلال فی ذلك قول عبدة اذا نزلنا نصبنا ظل احبیة و نار للقوم باللحم المراجیل فانه انما تنصب الاحبیة لا الظل الذی هو الفیء و قول الاحر، یتبع افساء النظلال عشیة فانه ارادافیاء الاشخاص۔ انتهیٰ" ترجمہ: اورعامة راءی قراءت میں جولفظ ظلال آیا ہے بعض لوگوں نے اس کی تقیر اشخاص کے ساتھ کی ہے تا کہ یقرات عیسیٰ کی قراءت کے موافق ہوجائے ، اورانہوں نے ظلال بمعنی اشخاص کی اورقوم نے اس کی تقیر است کی بانڈیاں کینے گیس۔

وجہ استشہادیہ ہے کہ جو چیز نصب کی جاتی ہے وہ خیمے ہوتے ہیں،ان کاظل جے سابہ کہتے ہیں نصب نہیں کیا جاتا،لہذا

ثابت ہوا کہ یہاں ظل جمعنی محض پرانہوں نے استدلال کیا اور وہ قول ہے۔ وہ پیچھے آتا ہے افیاء ظلال کے شام کے وقت، افیاء فکی کی جمع ہے جس کے معنی ہیں سایہ، اُب اگر ظلال کے معنی بھی سایہ ہوں تو سایہ سائے کی طرف مضاف ہوجائے گا جو درست نہیں، لہٰذا ما ننا پڑے گا کہ یہاں ظلال جمعنی اشخاص ہے اور مصرعہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ شام کے وقت اشخاص واجسام کے سایوں کے پیچھے آتا ہے۔ اس تقریر سے واضح ہوگیا کہ آیت کریمہ میں ظلال جمعنی اشخاص ہے۔۔''

(مقالات كاظمى،جلد2،صفحه209،كاظمى پبلى كيشنز ،ملتان)

### حضوطي حاضروناظرين

اہل سنت کے نزدیک حضور علیہ السلام حاضر و ناظر ہیں کہ امت کے اعمال کو ملاحظہ کررہے ہیں اور جہال تشریف لے جانا چاہیں آسکتے ہیں۔حضور علیہ السلام کے حاضر و ناظر ہونے پر قرآن پاک کی بیآیت دلیل ہے ﴿ یَسَا الْنَبِسَیُّ إِنَّا اَلْنَبِسِیُّ إِنَّا اَلْنَبِسِیُ اِنْ اِلْکِی اِللّٰ کے اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ ا

اس آیت کے تقیرروح المعانی وقیر جمل میں ہے "انا ارسلنك شاهدا على من بعثت اليهم تراقب احوالهم و تشاهداعمالهم و تتحمل منهم الشهادة بما صدر عنهم التصديق والتكذيب وسائر ماهم عليه من الهدى و الضلال و توديها يوم القيامة اداء مقبو لا فيما لهم و ما عليهم" ترجمہ: تم نے بھیجا آپ کوحاضروناظر (شاہد) بنا کران سب پرجن کی طرف آپ رسول بنا کر بھیج گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیه وسلم ان کے احوال کی نگہبانی کرتے ہیں اور ان کے اعمال کا مشاہدہ فرماتے ہیں اور ان سے حمل شہادت فرماتے ہیں یعنی ان کے گواہ بنتے ہیں ان تمام چیز وں پرجوان سے صادر ہوئیں تصدیق اور تکذیب میں سے اور باقی ان تمام چیز وں سے جن پروہ ہیں ہدایت اور گراہی میں سے اور آپ اس شہادت کوادا فرما ئیں گئے مفیدا ورمضر ہونگی۔

(تفسير روح المعاني ،سورة الاحزاب ،جلد11،صفحه22،دار الكتب العلمية ،بيروت)

الحاوی للفتاؤی میں امام جلاال الدین سیوطی (911ه می رحمة الله علیه لکھے ہیں "قال المتکلمون المحققون من أصحاب أن نبينا صلى الله عليه وسلم حى بعد وفاته، وأنه يسر بطاعات أمته ويحزن بمعاصى العصاة منهم" ترجمه: بهار اصحاب میں سے مقق متكلمین فرماتے ہیں كه نبى اكرم صلى الله علیه وآله وسلم اپنى وفات كے بعد بھى زنده ہیں اورا ينى امت كى نيكيوں كود كي كرخوش ہوتے ہیں اورامت كے گنا ہواں يخمكين ہوتے ہیں۔

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

(الحاوى للفتاوي، كتاب البعث ،مبحث النبوات،جلد2،صفحه180،دار الفكر،بيروت)

حضرت شاه عبدالحق محدث وہلوی علیہ رحمۃ الباری فرماتے ہیں "وبا چندیں احتلافات و کثیر مذاهب که در علم ماہ علم است که یک کس رادرایں مسئله خانے نیست که آن حضرت صلی الله علیه وسلم بحقیقت حیات بے شائبه محاز و تو هم تاویل دائم و باقی است و بر اعمال امت حاضر و ناظر و بر طالبان حقیقت را متو جهان آن حضرت را مفیض و مربی است "ترجمہ: اور باو جوداس قدراختلافات اور بکثرت مذاہب کے جوعلاء امت میں ہے ایک شخص کو بھی اس مسئلہ میں اختلاف نہیں ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم بغیر شائبہ مجاز اور بلاتو ہم و تاویل حقیقت حیات کے ساتھ دائم و باقی ہیں اور اعمال امت پر حاضر و ناظر ہیں اور طالبان حقیقت اورا پی طرف متوجہ ہونے والوں کوفیض پہنچاتے ہیں اور ایک الله علیہ و نافر الله علیہ و کا میں افران کی تربیت فرماتے ہیں۔

دیوبندی ایدوکیٹ محرعبدالمجیدصدیق اپنی کتاب 'میں احتیا ما الله علیہ والہ وسلم الداً ابداً الی یوم القیامة کی حیات اور لکھتا ہے: ''جمہور علما محققین کا بیان ہے کہ حضرت پینمبراعظم وا خرصلی الله علیہ وا لہ وسلم ابداً ابداً الی یوم القیامة کی حیات اور وفات میں کوئی فرق نہیں۔ آپ اب بھی اپنی امت کود کھر ہے ہیں، ان کی حالتوں، نیتوں، ارادوں اور دل کے خیالوں تک سے الله پاک نے آپ کو باخبر کیا ہوا ہے اور یہ سب امور آپ پر اس طرح روشن اور واضح فرمائے ہوئے ہیں کہ ان میں کوئی پوشیدگی باقی نہیں۔ پس اس بارگاہ عالی کی حضور می میں حرکات و سکنات اور نیات و خیالات تک کی سخت نگر انی اور نگہبانی کرو۔ تجلیات مدینہ، از الحاج مولا نااختیا م الحسن کا ندھلو کی مصفحہ 23 مصلع فیروز سنز ، لاہور)

حضورعلیہ السلام کے ناظر ہونے پر بخاری شریف کی حدیث پاک ہے" حداً تَنا اَّحمَدُ بُنُ وَاقِدٍ، حَداَّ تَنا حَمَّادُ بُنُ وَاقِدٍ، حَداَّ تَنا حَمَّادُ بُنُ وَاقِدٍ، حَداً بُنُ اللّهُ عَنَهُ اللّهُ عَنَهُ اللّهُ عَنَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ نَعَى زَيُدًا، وَجَعُفَرًا، وَجَعُفَرًا، وَجَعُفَرًا وَبَعُفَرًا اللّهُ عَنُهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَ عَبُرُهُمُ اللّهُ عَنَهُ مُ خَبُرُهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَ اللّهُ عَلَيْهِ مَ اللّهُ عَلَيْهِ مَ عَبُرُهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَ عَبُرُهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَ عَبُرُهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ مَ الللّهُ عَلَيْهِ مَ اللّهُ عَلَيْهِ مَ اللّهُ عَلَيْهِ مَ اللّهُ عَلَيْهِ مَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَ الللهُ عَلَيْهِ مَ الللهُ عَلَيْهِ مَا الللهُ عَلَيْهِ مَ الللهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَلَا الللهُ عَلَيْهِ مَ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

ایک تلوار ہے (بعنی خالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عنہ نے ) یہاں تک کہ خداوند تعالی نے مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح عنایت فرمائی۔ (صحیح بخاری ، کتاب المناقب ،باب مناقب خالد بن الولید رضی الله عنه،جلد5،صفحہ27،دار طوق النجاة،مصر)

مسلم شريف اورتر مذى شريف كى حديث ياك ہے"حَدَّثَنَا قُتيبَةُ قَالَ:حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ أَيُّوبَ، عَنُ أَبِي قِلَابَةَ، عَنُ أَبِي أَسُمَاءَ الرَّحبيِّ، عَنُ تَوُبَانَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ:إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِيَ الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبُلُغُ مُلُكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعُطِيتُ الكَنْزَيُنِ الْأَحْمَرَ وَالَّابُيَضَ، وَإِنِّي سَأَلُتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهُلِكُهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيُهِمُ عَدُوًّا مِن سِوَى أَنفُسِهِمُ فَيَسُتَبِيحَ بَيُضَتَهُمُ، وَإِلَّ رَبِّي قَالَ:يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيُتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعُطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنُ لَا أُهُلِكُهُمُ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَأَنُ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمُ عَدُوًّا مِنُ سِوَى أَنْفُسِهِمُ فَيسُتبِيحَ بَيُضَتَهُمُ وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمُ مَنُ بِأَقْطَارِهَا أَوُ قَالَ:مَنُ بَيُنِ أَقُطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعُضُهُم يُهُلِكُ بَعُضًا وَيَسُبِي بَعُضُهُم بَعُضًا :هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيح (حكم الألباني)صحيح" ترجمہ:حضرت ثوبان رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللّٰہ تعالی نے زمین میرے سامنے کر دی اور میں نے اس کے مشرق ومغرب دیکھیے بے شک میری امت کی سلطنت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک بیرمیرے سامنے میٹی گئی ہےاور مجھے دوخزانے عطا کئے گئے سرخ اور سفید پھر میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت کوایک ہی مرتبہ قحط میں ہلاک نہ کرناان کےعلاوہ کسی اور دشمن کوان برمسلط نہ کرنا جوساری امت کو ہلاک کردے۔اس بررب ذولجلال نے فر مایا ہے محمد جب میں کسی چیز کا حکم دیتا ہوں تو وہ واپس نہیں لیا جاتا میں نے تمہاری امت کو بیعطا کر دیا ہے کہ میں انہیں قحط عام سے ہلاک نہیں کروں گا اوران کےعلاوہ کسی ایسے دشمن کوان پر مسلط نہیں کروں گا جوان کی پوری جماعت کو ہلاک کر دےخواہ تمام اہل زمین ہی اس پرمتنق کیوں نہ ہو جائیں لیکن انہی میں ہے بعض لوگ دوسروں کو ہلاک کریں گے اورانہیں قید کریں گے ۔ بیہ حدیث حسن صحیح ہے۔ البانی نے کہا پی حدیث صحیح ہے۔

(سنن النرمذى ابواب الفتن اباب ما جاء فى سؤال النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثا فى أمته ، جلد 4، صفحه ، مصطفى البابى الحلى ، مصر النبى العلى واضح ہے كمآ پ نے مدينہ ميں بيٹے ہوئے جنگ كوملا حظم كيا ان دونول حديثول سے حضور عليه السلام كا ناظر ہونا بالكل واضح ہے كمآ پ نے مدينہ ميں بيٹے ہوئے جنگ كوملا حظم كيا اور مشرق ومغرب كود يكھا يہى ناظر كے معنى ہے ۔ حضور عليه السلام كا حاضر ہونا ترمذى شريف كى اس حديث پاك سے ثابت ہے "حَدَّ ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الاَّشَجُّ قَالَ: حَدَّ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الاَّ حُمَرُ قَالَ: حَدَّ ثَنَا رَزِينٌ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا وَسَعِيدٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، تَعُنِى فِى المَنَام، عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، تَعُنِى فِى المَنَام، عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، تَعُنِى فِى المَنَام،

وَعَلَى رَأْسِهِ وَلِحُيَةِ وِ التُّرَابُ، فَ قُلُتُ: مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: شَهِدُتُ قَتُلَ الحُسَيُنِ آنِفًا هَذَا حَدِيثُ غَرِيبٌ "
ترجمہ: حضرت سلمی رضی الله عنها فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ ام سلمہ رضی الله عنها کے ہاں گئ تو وہ رور ہی تھیں، میں نے بوچھا کہ
کیوں رور ہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کود یکھا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے سر
مبارک اور داڑھی پر گردتھی، میں نے بوچھا تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی حسین کی شہادت و مکھ آیا ہوں۔ یہ
حدیث غریب ہے۔

(جامع ترمذی ابواب المناقب اباب مناقب أبی محمد الحسن - ، جلد 5، صفحه 657، مصطفی البابی الحلی المصابی المصابی المصابی المصابی مین اگر چضعیف ہے کیکن اسی طرح کی دوسری حدیث سے اس کوتقویت ملتی ہے چنا نچہ مرقاۃ المفاتی شرح مشکاۃ المصابی میں ملاعلی قاری (المتوفی 1014 ھ) رحمۃ الله علیه اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں "فُلُتُ اِلِکُنُ یُقَوِّیهُ خَبُرُ ابُنِ عَبَّاسِ المَا تَحِ مِیں ملاعلی قاری (المتوفی 1014 ھ) رحمۃ الله علیه الله علیه الله علیه الله تعالی عنها والی خبر سے اس الله تعالی عنها والی خبر سے اس حدیث کوتقویت ملتی ہے۔ (مرقاۃ المهاتیہ شرح مشکاۃ المصابیح ، جلد 9، صفحه 3980، دار الفکر ، بیروت)

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند کی بسند سی روایت المجیم الکبیر، المستد رک اور مسندا حمد میں یوں ہے " حَدَّ بَن عَنَّا اللهِ عَمَّادٌ هُو اَبُنُ سَلَمَة ، أَخْبَرَنَا عَمَّارٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فِيمَا يَرَى عَنَّاسٍ قَالُ ، وَقُلُتُ : بِأَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فِيمَا يَرَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فِيمَا يَرَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فَقُلُتُ : بِأَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، فَقُلُتُ اللّهِ ، مَا هَذَا؟ اللّه الله عَلَيْهِ وَقُلُ اللّه عَلَيْهِ وَاللّه ، مَا هَذَا؟ قَالَ : هَلُو اللّه اللهُ وَهُو قَائِمٌ أَشُعَتُ أَغُبَرَ ، بِيدِهِ قَارُورَةٌ فِيهَا دَمٌ ، فَقُلُتُ : بِأَبِي اللّه عَلَيْهِ وَاللّه ، مَا هَذَا؟ قَالُهُ وَهُو قَائِمٌ أَشُعَتُ أَغُبَرَ ، بِيدِهِ قَارُورَةٌ فِيهَا دَمٌ ، فَقُلُتُ : بِأَبِي اللّه عَلَيْهِ وَاللّه اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه اللّه عَلَيْهِ وَاللّه اللهِ وَهُو قَتِلَ فِي ذَلِكَ الْيُومُ ، وَاللّه اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه اللهُ وَاللّه وَاللّه اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه وَاللّه وَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه اللهُ عَلَيْهِ وَاللّه اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّه اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلْمُ الللللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللل

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه و سلم، جلد 1، صفحه 283، مؤسسة قرطبة، القابرة)

و با بيول نے حاضر ناظر کے مفہوم کو سمجھانہيں اور لوگوں کو يہ باور کروانا شروع کر دیا کہ اہل سنت کے نزد یک حضور علیہ

السلام ہر جگہ موجود ہیں اور اپنے موقف پرید دلیل دی شیب کئ الگذی اَسُولی بِعَبُدِه لَیْلا مِّن الْمَسْجِدِ الْحَوَامِ اِلَی

السَمسُجِدِ الْاَقْصَی الَّذِی بُر کُنا حَوُلَهُ لِنُرِیهُ مِنُ ایتنا اِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیْرُ پ پاک ذات ہے وہ جوا پنے بندے کو

PDF created with pdf Factory trial version www.pdffactory.com

دلائل احناف عقائدا بل سنت

رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصلی تک لے گیا جن کے اردگر دکوہم نے بابرکت بنار کھا ہے تا کہ ان (بندہ) کوہم بعض اپنے عجائب (قدرت) دکھائیں بے شک سمیع وبصیروہی اللہ ہے۔

یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر حاضر و ناظر ہوتے تو مسجد اقصلی تک براق کے ذریعہ سفر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ صلی الله علیه وسلم تو پہلے ہی وہاں موجود تھے۔

وہا بیوں کواتی ہمجھ نہیں آرہی ہے کہ ہم میرکب کہتے ہیں کہ حضورعلیہ السلام اپنی ذات کے ساتھ ہرجگہ ہیں ہم تو ہہ ہی کہ آپ قبرانور میں جلوہ گر ہیں اور پوری کا ئنات کو ملاحظہ فر مارہے ہیں اور جہاں تشریف لے جانا چاہیں چلے جاسکتے ہیں جسیا کہ آپ علیہ السلام کر بلا کے میدان میں تشریف لائے تھے اور کثیر مستند دلائل اس پر موجود ہیں کہ آپ علیہ السلام اپنے جسم اقدس کے ساتھ کئی مقامات پر تشریف لائے ۔ کئی عاشقوں کوخواب میں آ کر بلکہ جاگتی آئھوں سے ان کی مشکلات کوحل فر مایا۔ مصنف ابنی ابی شیبہ کی روایت ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر باغیوں نے پانی بند کردیا تو آپ نے ان کو پانی بلایا۔

#### انبياء وصالحين سے مدد مانگنا

اہل سنت کے نزدیک اللہ عزوجل نے اپنے پیاروں کوتصرفات عطافر مائے ہیں جیسا کہ حضرت عیسی علیہ السلام، خضر علیہ السلام اور حضور علیہ السلام اور حضور علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیم السلام واولیاء کرام کے متعلق قرآن وحدیث ومستند کتب سے ثابت ہے۔ ان ہستیوں سے مدد مانگنا جائز ہے جبیسا کہ صحابہ کرام علیم الرضوان کو جب کوئی حاجت پیش آتی تو وہ حضور علیہ السلام سے مدد مانگنے سے دوم ایس موقف پر وہ آیات جو بتوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں وہ ان مبارک ہستیوں پر منطبق کرتے ہیں اور مسلمانوں کو معاذ اللہ بت پر ست ثابت کرتے ہیں۔

المل سنت کی دلیل مشہور ومعروف حدیث ہے جو مختلف اسناد کے ساتھ مروی ہے کہ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ السّد عزوجل کے بحصر وجل ہے السّد عزوجل کے بحصر وجل کے السّد عزوجل کے بحصر وجل کے السّد عزوجل کے بحصر السّد عنوبی اللّہ عزوجل کے السّد عنوبی اللّہ عنوبی اللّہ عزوجل کے السّد عنوبی اللّہ عنہ اللّه عنه اللّه عنہ اللّه عنہ اللّه عنہ اللّه عنہ اللّه عنه عنه عنه اللّه عنه عنه عنه عنه عنه على اللّه عنه عنه عنه ع

بندے ہیں کہاللہ تعالیٰ نے انہیں خلق کی حاجت روائی کے لئے خاص فر مایا ہے ۔لوگ گھبرائے ہوئے اپنی حاجتیں ان کے پاس لاتے ہیں، یہ بندےعذاب الٰہی عز وجل سےامان میں ہیں۔

(المعجم الكبير،باب العين ،زيد بن أسلم، عن ابن عمر،جلد12،صفحه358،مكتبة ابن تيمية ،القاسِرة)

المجالسة وجوا ہرائعلم میں ابو بکراحمہ بن مروان الدینوری المالکی (المتوفی 333ھ) روایت کرتے ہیں "نا ابُنُ أَبِی مُوسَی اللَّهُ اللَّهُ عَالَیْ وَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی خَلَقَ خَلُقًا لِحَوَائِحِ النَّاسِ، يَفُزَعُ النَّاسُ أَبِي هُرَيُرةَ ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ إِنَّ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَ خَلُقًا لِحَوَائِحِ النَّاسِ، يَفُزَعُ النَّاسُ إِلَيْهِمُ فِي حَوَائِحِهِمُ ، أُولَئِكَ الآمِنُونَ مِنُ عَذَابِ اللهِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ "ترجمہ:حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول الله علیہ وآلہ والم نے فرمایا: بے شک الله عزوجل نے بعضوں کولوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لئے پیدا کیا۔لوگ طَمِرائے ہوئے ان کی طرف اپنی حاجتیں لے کرآتے ہیں ، پیخلوق قیامت والے دن رب تعالی کے عذاب سے محفوظ کیا۔لوگ طَمِرائے ہوئے ان کی طرف اپنی حاجتیں لے کرآتے ہیں ، پیخلوق قیامت والے دن رب تعالی کے عذاب سے محفوظ کیا۔لوگ طَمِرائے ہوئے ان کی طرف اپنی حاجتیں لے کرآتے ہیں ، پیخلوق قیامت والے دن رب تعالی کے عذاب سے محفوظ کیا۔لوگ طَمِرائے ہوئے ان کی طرف اپنی حاجتیں لے کرآتے ہیں ، پیخلوق قیامت والے دن رب تعالی کے عذاب سے محفوظ کیا۔لوگ طُمِرائے ہوئے ان کی طرف اپنی حاجتیں لے کرآتے ہیں ، پیخلوق قیامت والے دن رب تعالی کے عذاب سے محفوظ کیا۔

يل - (المجالسة وجوابر العلم الجزء السادس والعشرون ، جلد8 ، صفحه 174 ، جمعية التربية الإسلامية ، البحرين )

احادیث الشیوخ الثقات (المشیخة الکبری) میں محمد بن عبد الباقی بن محمد الا نصاری الکبی (المتوفی 535ھ) روایت کرتے ہیں" أخبرنا أبو الغنائم حمزة بن علی السواق قال أخبرنا أبو الفرج أحمد بن عمر الغضاری قال أخبرنا الع علی محمد الخواص حدثنا أبو العباس ابن مسروق قال حدثنا أبو علی محمد بن حفص بن عمر بن عبد العزیز الیمامی قال حدثنا عمارة بن عقبة قال حدثنا سفیان بن عیینة عن عبد الملك بن عمیر عن جابر بن سمرة عن ابن عباس رضی الله عنهما قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: إن الله خلق خلقا لحاوئج الناس یفزع الناس إلیهم فی حوائحهم هم الآمنون غدا من عذاب القبر" ترجمه: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه مروی ہے رسول الله علیه و سلم: إن الله علیه و الله علیه و سلم عنه الله علیه و سلم عنه الله علیه و الله عنه سفری الله عنه سفر کرنے کے لئے پیدا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا: بے شک الله عزوج بی نی بیواگ عذاب قبر سے محفوظ ہیں ۔

(أحاديث الشيوخ الثقات (المشيخة الكبرى)،الجزء الخامس من أحاديث الشيوخ الثقات، جلد 3، صفحه 1343، دار عالم)

ا يك روايت جياعتلال القلوب للخرائطي ميں ابو بكر محمد بن جعفر الخرائطي السامري (المتوفى 327هـ) نے ام المونين حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها اور حضرت جابر سے روایت کیا،الفوائد میں ابوالقاسم تمام بن محمد البجلی الرازی ثم الدشقی (المتوفی 414هـ) نے حضرت جابر بن عبد الله سے روایت کیا اور ابن ابی الدنیا نے حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهم سے روایت وابعت وابعت بعد وابع

كيا - حديث پاك يول ہے ''عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُطلُبُوا الْحَوَائِجَ عِنْدَ حِسَانِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُطلُبُوا الْحَوَائِجَ عِنْدَ حِسَانِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُطلُبُوا الْحَوَائِجَ عِنْدَ حِسَانِ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَلَّا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلِمُ اللهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَلِلْهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلِمُ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَنْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

ایک اور روایت جسے مند إسحاق بن راہویہ میں ابویقوب اسحاق بن ابراہیم الحظلی المروزی المعروف ابن راہویہ (التوفی 2388ھ) نے حضرت ابومعصب انصاری سے روایت کیا، فضائل الصحابۃ میں ابوعبداللہ احمد بن ثمر بن ہلال بن اسدالشیبانی (المتوفی 241ھھ) نے حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا، المنتجب من مندعبد بن حمید میں ابو محمد عبد الحمد بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد بن احمد بن الحب بن احمد بن الحب بن الحمد بن الحب بن مطیر المتوفی 249ھ ) نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، المجم الکبیر میں بن مطیر المحمی الطبر انی (التوفی 360ھھ ) نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، المجم الکبیر میں سلیمان بن احمد بن ابو القاسم الطبر انی (التوفی 360ھھ ) نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ عنہا سے روایت کیا، الحبم الکبیر میں الواقاسم تمام بن محمد بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن الجنید الحبی الرازی ثم الدشقی (المتوفی 414ھ) سے ابو میں اللہ تعالی عنہ سے روایت کی "عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ: اُصُلُبُوا الْحَوَ الْحَجَ عِنُدَ جَسَان اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ: اُصُلُبُوا الْحَوَ الْحَجَ عِنُدَ حِسَان اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ: اُصُلُبُوا الْحَوَ الْحَجَ عِنُدَ حِسَان اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ: اُصُلُبُوا الْحَوَ الْحَجَ عِنُدَ عِسَان اللهُ عُلَیْهِ وَ سَلَّمَ: مُعَلَّمُ اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ: مُعَلِّمُ الْحَوَ الْحَبَ عَالِی ۔

(فضائل الصحابة، ومن فضائل على رضى الله عنه من حديث أبي بكرين مالك عن شيوخه غير عبد الله، جلد2، صفحه 726، مؤسسة الرسالة، بيروت)

المحجم الكبيركي حديث بإك مح حفرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه سيم فوعام روى مي "اطُلُبُ واللَّحيرُ وَالْحَوَائِجَ مِنُ حِسَانِ اللَّهُ جُوهِ "رَجمه: نيكي اورحاجتي خوبصورتول سي مائكو

(المعجم الكبير،مجاهد عن ابن عباس،جلد 11،صفحه 81،مكتبة ابن تيمية ،القاهرة)

الکامل لابن عدی اور کنز العمال کی حدیث پاک حضرت عبداللد بن جرا درضی الله تعالی عنه سے مروی ہے"اذا ابت غیت م المعروف فاطلبوہ عند حسان الوجوہ "ترجمہ: جب بھلائی چا ہوتو خوبصورتوں کے پاس طلب کرو۔

(كنز العمال،حرف الزاي،الفصل الثالث،في آداب طلب الحاجة،جلد6،صفحه516،مؤسسة الرسالة،بيروت)

حضرت ابوسعیدرضی الله تعالی عنه سے مروی ہے حضور پرنور صلوات الله تعالی وسلامه علیه وعلی آله فرماتے ہیں "اطلبوا

الفضل عند الرحماء من امتی تعیشوا فی اکنافهم فان فیهم رحمتی " ترجمہ: فضل میرے رحمد ل امتیوں کے پاس طلب کروکہ ان کیس کی کہ ان میں میری رحمت ہے۔

(كنز العمال بحواله الخراطى في مكارم الاخلاق ، كتاب الزكوة الفصل الثالث في آداب طلب الحاجة ، جلد 6، صفحه 813 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت)

الضعفاء الكبير مين الوجعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلى الممكى (المتوفى 322 هـ) نے حضرت الوسعيد خدرى رضى الله تعالى عند سے روايت كيارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فر مايا "يَ قُولُ اللّه هُ : أُصُلُ لَبُوا الْفُضُولَ مِنَ الرُّحَمَاءِ مِنُ عِبَادِى تَعِيشُونَ فِي مَ أَكُنَافِهِمُ فَإِنِّى جَعَلُتُ فِيهِمُ رَحُمَةِي " ترجمه: الله تعالى فرما تا مے ضل مير سے رحمدل بندوں سے ما مگوان كے دامن ميں عيش كرو كے كه ميں نے اپنى رحمت ان ميں ركھى ہے۔

(الضعفاء الكبير،باب العين،جلد3،صفحه 3، دار المكتبة العلمية،بيروت)

المستدرك على المحين ميں ابوعبد الله الحاكم محمد بن عبد الله (المتوفى 405ه م) رحمة الله عليه حديث پاك روايت كرتے ہيں حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه مروى ہے رسول الله عليه وآله وسلم نے فرمايا "اُصُلُبُوا الْمَعُرُوفَ مِنُ رُحَمَاءَ أُمَّتِى تَعِيشُوا فِي أَكُنَافِهِمُ "رجمه: مير برم دل امتوں سے نيكى واحسان ما نگوان كے طلعنايت ميں آرام كروگ رحمَاءَ أُمَّتِى تَعِيشُوا فِي أَكُنَافِهِمُ "رجمه: مير برم دل امتوں سے نيكى واحسان ما نگوان كے طلعنايت ميں آرام كروگ دركة ما المستدرك، كتاب الوقاق، جلد 40 صفحه 357، دار الكتب العلمية ، بيروت)

محدثين رحمهم الله نااحاديث كوضعيف كمن عبا جود متعدد طرق هونى كوجه ساس متن كوقوى فرمايا مهد التيسير بشرح الجامع الصغير مين زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوى القاهرى (المتوفى 103 هـ) رحمة الله عليه اس طرح كى احاديث كوفل كرنى كه بعد احاديث الرچضعيف بين كين متعدد هونى كى وجه سقوى بين بين "راطُ لُبُوا النَّعيُر) زَاد فيي رواية والمُعرُوف (عِند حسان الوُجُوه) الطَّلقة المستبشرة وُجُوههم فإنّ الموجه المنتجفر من مظنّة الفِعل المحميل وبَين المُحلق والمحلق تناسب قريب (تخ وَابُن أبي الدُّنيَا) أبو بكر (في) كتاب فضل (قضّاء المُحوابع) للنَّاس (ع طب عن عَائِشة طب هَب عَن) عبد الله (بن عَبَّاس عد عَن) عبد الله (بن عَمَّاس عد عَن) عبد الله (بن عَمَّاس في فَوائده عمر) بن المُحطب (ابُن عَسَاكِر) فِي تَارِيحه (عَن أنس) بن مَالك (طس عَن جَابر) بن عبد الله (تَمام) في فَوائده (حطّ) كِلَاهُ مَا (فِي) كتاب (رُواة مَالك) بن أنس (عَن أبي هُريُرَة تَمام) في فَوائده أيضا (عَن أبي بكرة) بِسُكُون الكَاف وَ فتحها قَالَ المُحَافِظ البُعرَاقيّ ط قه كلها ضَعيفة أي لكنه يقوى بتعدّدها"

(التيسير بشرح الجامع الصغير، جلد1، صفحه 163، مكتبة الإمام الشافعي، الرياض)

كم تعلق فرمات بين "وطرقه كلها ضعيفة، وبعضها أشد في ذلك من بعض، وأحسنها ما أخرجه تمام عن ابن عباس رفعه بلك من بعض زياده ضعيف بين اوروه حديث جوحضرت ابن عباس رضى الدّت الي عنه سالة الخيرك لفظ سے موه حديث ان سے زياده حسن ہے۔

(كشف الخفاء ومزيل الإلباس،جلد1،صفحه 154،المكتبة العصرية)

به ایک مسلمه قاعده ہے که متعدد طرق کی وجہ سے حدیث ضعیف حسن کا درجه رکھتی ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ الله علیه نے اس حدیث ' حاجتیں خوبصور توں سے مانگو۔'' کے متعلق فر مایا: ' بیر حدیث میری پر کھ میں حسن صحیح ہے۔'' چنا نچہ کشف الخفاء میں ہے "قال السیو طبی فبی الدرر السمصنوعة علی ما نقل عنه الشیخ مرعی الحنبلی فبی رسالة له سماها تحسین الطرق و الوجوه فبی قوله صلی الله علیه و سلم اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه بعد نقلی طرقه و هذا الحدیث فبی نقدی حسن صحیح" (کشف الخفاء ومزیل الإلباس، جلد 1، صفحه 200ء المکتبة العصریة)

ثابت ہوا کہ سوال میں جو حدیث پاک ذکر کی گئی وہ متن کے لحاظ سے ضعیف نہیں بلکہ حسن کا درجہ رکھتی ہے۔ وہا بی پہلے توان احادیث کوضعیف کہہ کررد کرتے ہیں اور مزید پراس پر حسب عادت بیاعتر اضات کر سکتے ہیں: اس میں اولیاءاللہ کا کہاں ذکر ہے بیتو سخی کے ساتھ بھی ہوسکتا ہے کہ جو سخی زندگی میں صدقہ وخیرات کرتا ہولوگ اس کے پاس حاجت کے لئے آتے ہیں۔ دوسرایہ کہ حاجتیں اس سے مانگ سکتے ہیں جو حاضر ہیں جو عائب و دور ہواس سے نہیں ۔ تیسرایہ کہتے ہیں کہ ان میں زندوں سے مدد مانگنا ثابت ہوتا ہے نہ کہ جو دنیا سے بردہ کر گئے ہوں۔

پہلے اعتراض کا جواب میہ ہے کہ اس میں جن ہستیوں کا ذکر ہے وہ اولیاء اللہ ہیں فقط تنی غیر ولی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نشانیوں میں کسی حدیث میں خوبصورت چہرے کہا گیا اور کسی میں قبراور قیامت والے دن خوف سے بری ہونے کہا گیا ہے جو کہ انشانیوں میں کسی حدیث میں خوبصورت چہرے کہا گیا ہے جو کہا گیا ہے جو کہ اللہ کے اولیاء اللہ کے متعلق فر مایا ﴿ اَلّٰهَ اِنَّ اَوْلِیَا ہَ اَللہِ اِللّٰہِ کَا اللّٰہِ کَا وَلِیَاء اللّٰہ کے وَلُونَ ﴾ ترجمہ کنز الایمان: سن لو بیشک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ مُم۔

(سورة يونس،سورة10،آيت62)

دوسرااعتراض کے حاضر سے مانگ سکتے ہیں غائب سے نہیں تواس کا جواب میہ کہ حدیث پاک مطلق ہے اس میں کوئی قید نہیں کہ حاضر سے مانگودوروالے سے نہیں ۔ توجوحاضر نہ ہواس سے مانگنا بھی دوسری حدیث پاک سے ثابت ہے چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادابو بکر بن ابی شیبۃ (الہتو فی 235ھ) رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں PDF created with pdf Factory trial version www.pdffactory.com

" حَدَّتَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسُحَاقَ، عَنُ أَبَانَ بُنِ صَالِحٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا نَفَرَتُ دَابَّةُ أَحَدِثُ مُ أَوُ بَعِيرُهُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ لَا يَرَى بِهَا أَحَدًا، فَلْيَقُلُ: أَعِينُونِي عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّهُ مَانَ اللَّهِ مَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنَ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَن وَمَن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَن اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَمَا الللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَالُهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا الللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالًا عَلَا عَلَا عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَالُهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالل مُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَا

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الدعاء مها يقول الرجل إذا ندت به دابته أو بعيره في سفر، جلد 6، صفحه 103، مكتبة الرشد ، الرياض) بير حديث مرسل صحح ہے اس كے تمام راوى ثقه بير را يك اور حديث پاك ہے جسے المجم الكبير بير سليمان بن احمد الطبر انى (المتوفى 360 هـ) روايت كرتے بير "حَدَّنَنا الْحُسَينُ بُنُ إِسُحَاقَ التُّسُتَرِيُّ، نَنا أَحُمَدُ بُنُ يَحُيى الصُّوفِيُّ، نَنا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ سَهُلٍ، حَدَّنَنِي أَبِي، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عِيسَى، عَنُ زَيُدِ بُنِ عَلِيٍّ، عَنُ عُتُبَةَ بُنِ عَزُوانَ، عَنُ نَبِيِّ اللهِ عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ سَهُلٍ، حَدَّنَنِي أَبِي، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عِيسَى، عَنُ زَيُدِ بُنِ عَلِيٍّ، عَنُ عُتُبَةَ بُنِ عَزُوانَ، عَنُ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَضَلَّ أَحَدُكُمُ شَيْعًا أَوْ أَرَادَ أَحَدُكُمُ عَوُنًا وَهُو بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، فَلَيْقُلُ: يَا عِبَادَ اللهِ أَغِيثُونِي، فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَاهُمُ ، وَقَدُ جُرِّبَ ذَلِكَ " ترجمہ: حضرت عتب بنغزوان رضى الله قَالِي عَبَادًا لَا نَرَاهُمُ ، وَقَدُ جُرِّبَ ذَلِكَ " ترجمہ: حضرت عتب بنغزوان رضى الله تعالى عند سے مروى ہے رسول الله عليه والدعليه والد عليه والد ته موتو يہ والا نه موتو يہ بهو كه في بندول ميرى مدوكرو، اے الله كے بندول ميرى مدوكرو، اے الله كے بندول ميرى مدوكرو، اے الله كے بندول ميرى دوروه جگا اين موجهال كوئى تنها رہ والت والته والا نه موتو يہ ہونہ الله عَلَي بندول ميرى مدوكرو، اے الله كے بندول ميرى

(المعجم الكبير،باب العين ،ما أسند عتبة بن غزوان،جلد17،صفحه 117،مكتبة ابن تيمية ،القاسرة)

اس حدیث کے تمام راوی ثقه ہیں۔ان دونوں حدیثوں سے پتہ چلا کہ جب موجود نہ ہواسے بھی پکار نا جائز ہے اوراللہ عزوجل کے گئی بندےایسے ہیں جود یکھائی نہیں دیتے لیکن لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔

مد د کرو۔ بے شک اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جود کیھے نہیں جاتے۔ پیطریقہ آزمودہ ہے۔

تیسرااعتراض کہ ان احادیث میں زندوں سے مدد مانگنے کا ثبوت ہے ، جود نیاسے چلے گئے ان سے مدد مانگنا ثابت نہیں ہوتا۔ تو وہا بیوں کے اس اعتراض کا پہلا جواب وہی ہے کہ بیا حادیث مطلقا ہیں اس میں زندہ یا مردہ ہونے کی قیرنہیں ، پھر یہ کہتے ہوا ور اس پرقر آن پاک کی بیآیت پیش کرتے ہو ﴿ایَّاکَ نَعُبُدُ وَ بِهُ کَهُمُ وَ ہِانی غیراللّٰد سے مدد مانگنے کو جو بغیر دلیل شرک کہتے ہوا ور اس پرقر آن پاک کی بیآیت پیش کرتے ہو ﴿ایَّاکَ نَعُبُدُ وَ ایَّالَا اِنَّالَٰ ہُمُ جَبِی کو پوجیس اور تجبی سے مدد چاہیں۔ اس میں بھی زندہ یا دنیا سے پردہ کرنے کی قید نہیں ، شرک تو شرک ہوتا ہے زندہ سے ہو یا مردہ سے ؟ اللّٰہ عز وجل کے پیاروں سے دنیاسے پردہ کرنے کے بعد بھی مدد مانگنا PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ولائلِ احناف عقائدا بل سنت

متندكت سے ثابت ہے جس پركئ كتابيل كھى جا چكى ہے، چند حوالے بيش كئے جاتے ہيں:

الأوب المفرد مين مين محمد بن اساعيل ابوعبد الله البخارى (المتوفى 2566 هـ) رحمة الله عليه بسند سيح روايت كرتے بين "حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان، عن أبى إسحاق، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: خَدِرَتُ رِجُلُ ابُنِ عُمَرَ، بين "حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان، عن أبى إسحاق، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ سَعُدٍ قَالَ: خَدِرَتُ رِجُلُ ابُنِ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ ابْنِ عَبُل لم فَقَالَ لَهُ رَجُلُ أَدُ كُرُ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيُكَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ " ترجمه: حضرت عبدالرحمٰن بن سعدرضى الله تعالى عنه فرمات بين كه حضرت ابن عمرضى الله تعالى عنه كا يا ورسوكيا وان سيس في كها كه جن سيسب لوگول سيزياده محبت كرتے بهوانهين يا وكروتو حضرت ابن عمرضى الله تعالى عنه في المحد، "كما و الادب المفرد، صفحه 335، دار البشائر الإسلامية، بيروت)

آپ کا حضور علیه السلام کو پکارنا بطور استغاثه تقایشر ح الشفا مین می ملاعلی قاری رحمة الله علیه (المتوفی 1014 هـ) اس روایت کتحت فرماتی بین"أی فیدادی بأعلی صوته (یا محمداه) بسکون الهاء للندبة و کأنه رضی الله تعالی عنه قصد به اظهار المحبة فی ضمن الاستغاثة" ترجمه: حضرت ابن عمرضی الله تعالی عنه عنه الله عنه الله عنه علیه وآله وسلم "حرف با پرسکونت ند به کے دھرت عبدالله بن عمرضی الله تعالی عنه نے اس پکار سے اظهار محبت کیا استغاثه کے ضمن میں۔

(شرح الشفا،فصل فيما روى عن السلف والأئمة من محبتهم للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم،جلد2،صفحه43، دار الكتب العلمية بيروت)

حضرت دانيال عليه السلام سے مانگنائهی ثابت ہے چانچها کی روایت ہے جو حضرت احمد بن محمد اللہ علیہ (التوفی 364ھ) نے "عـ مل الیوم و اللیلة سلوك النبیمع ربه عز و جل و معاشرته مع العباد" میں نقل کی ،حضرت ابو بکر محمد بن جعفر الخرائطی رحمة الله علیه (الهتوفی 327ھ) نے "ہوا تف البنان" میں نقل کی ،حضرت شمس الدین محمد بن عمر بن احمد السفیر کی الثافتی رحمة الله علیه (الهتوفی 956ھ) نے "المجالس الوعظیة فی شرح اُحادیث خیر البریة صلی الله علیه وسلم من محمح الإ مام البخاری" میں نقل کی ،حضرت شمس الدین اُبوالعون محمد السفارین المحسول و الله علیه (الهتوفی 1188ھ) نے "غذاء الألباب فی شرح منظومة الآ داب" میں نقل کی ،حضرت ابن کشر رحمة الله علیه (الهتوفی 774ھ) نے "البدایة والنہایة" میں نقل کی ،حضرت شہاب الدین محمد بن موسی الدمیری رحمة الله علیه (الهتوفی 808ھ) نے "حیاة الحیوان الکبری" میں نقل کی ،حضرت شہاب الدین محمد بن اُحمد رحمة الله علیه (الهتوفی 858ھ) نے "اُحمد علیہ و اُستماعیل بُنُ الْمُنْذِرِ، ثنا عَبُدُ الْعَزِیزِ بُنُ عِمْراَنَ، عَنِ ابْنِ أَبِی حَبِیمَة، عَنْ دَاوُدَ بُنِ الْمُنْذِرِ، ثنا عَبُدُ الْعَزِیزِ بُنُ عِمْراَنَ، عَنِ ابْنِ أَبِی حَبِیمَة، عَنْ دَاوُدَ بُنِ الْمُنْذِرِ، ثنا عَبُدُ الْعَزِیزِ بُنُ عِمْراَنَ، عَنِ ابْنِ أَبِی حَبِیمَة، عَنْ دَاوُدَ بُنِ الْمُنْذِرِ مُنْ عَرَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِی حَبِیمَة، عَنْ دَاوُدَ بُنِ الله عَنْ دَاوُدَ الْعَزِیزِ بُنُ عِمْراَنَ، عَنِ ابْنِ أَبِی حَبِیمَة، عَنْ دَاوُدَ بُنِ

الُسُسَاعَ، فَقُلُ: أَعُو ذُ بِدَانُيَالَ وَبِالُجُبِّ مِنُ شَرِّ الْأَسَدِ" رَجِمه: حضرت اللَّهُ عَنُهُمُ قَالَ: إِذَا كُنُتَ بِوَادٍ تَحَافُ فِيهَا السَّبَاعَ، فَقُلُ: أَعُو ذُ بِدَانُيَالَ وَبِالُجُبِّ مِنُ شَرِّ الْأَسَدِ" رَجِمه: حضرت عَلَى مه حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه سے روایت کرتے ہیں کہ جب تو کسی ایسی وادی میں ہو جہال تہہیں درندوں کا خوف ہوتو یہ ہوتو یہ ہوتو یہ ہوت میں حضرت دانیال کی اور کنویں کی ، شیر کے شریعے '۔

(عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد،باب ما يقول إذا خاف السباع،صفحه 308،دار القبلة للثقافة الإسلامية،جدة☆البداية والنهاية،كتاب مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ،باب في سواتف الجان،جلد 2،صفحه 344،دار الفكر،بيروت)

الحاوى للفتاوي مين امام جلال الدين سيوطى (911ه) رحمة الله عليه لكصة بين "و فسى كتباب مصباح الظلام في المستغيثين بخير الأنام للإمام شمس الدين محمد بن موسى بن النعمان قال سمعت يوسف بن على الزناني يحكي عن امرأة هاشمية كانت مجاورة بالمدينة وكان بعض الخدام يؤذيها قالت فاستغثت بالنبي صلى الله عليه و سلم فسمعت قائلا من الروضة يقول أما لك فيّ أسوة فاصبري كما صبرت أو نحو هذا قالت فزال عني ما كنت فيه ومات الخدام الثلاثة الذين كانوا يؤذونني .وقال ابن السمعاني في الدلائل أخبرنا أبو بكر هبة الله بن الفرج أخبرنا أبو القاسم يوسف بن محمد ابن يوسف الخطيب أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عمر بن تميم المؤدب حدثنا على بن إبراهيم بن علان أخبرنا على بن محمد بن على حدثنا أحمد بن الهيثم الطائي حدثني أبي عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن أبي صادق عن على بن أبي طالب رضي الله عنه قال قدم علينا أعرابي بعد ما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي بنفسه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحثا من ترابه على رأسه و قال يا رسول الله قلت فسمعنا قولك و عيت عن الله فأو عينا عنك و كان فيما أنزل الله عليك ﴿ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ﴾ وقد ظلمت نفسي و جئتك تستغفر لي فنودي من القبر أنه قد غفر لك "ترجمه: امام ممس الدين محربن موسى بن نعمان کی کتاب''مصباح الظلام فی کمستغیثین بخیرالا نام' میں فرماتے ہیں میں نے پوسف بن علی زنانی سے سناوہ ایک عورت ہاشمیہ کی حکایت بتاتے تھے کہ وہ مدینہ کی مجاور تھی اور بعض خدام اسے اذبیت دیتے تھے۔اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ ومسلم کی ہارگاہ میںاستغا نہ پیش کیا تو بتانے والے نے سنا کہ روضہ مبارک سے سنا گیا کہ تیرے لئے میری سیر ت ایک نمونہ ہے۔صبر

کر جیسے میں نے صبر کیایا اسی طرح کا کلام سنا گیا۔عورت نے کہا مجھ سے وہ پریشانی چلی گئی اور تین خدام مر گئے جو مجھے ایذ ادیتے

ابن سمعانی نے دلائل میں سند کے ساتھ فر مایا: حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پر دہ فر مانے کے تین یوم کے بعد ہمارے پاس ایک اعرابی ( دیبہات کارہنے والا ) آیاا وراپنے آپ کو حضور برنورصلی الله علیه وآله وسلم کی قبرا نور برگرادیااوراییخ سر برقبرا نورکیمٹی ڈالنے لگااور پھرکہا که پارسول الله علی الله علیه وآله وسلم آپ صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس ہم نے سنا آپ صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کے فرمان کواور آپ صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم نے ا پنے ربعز وجل سے اور ہم نے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا دکیا اور جو ( قر آن ) آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پراللہ تعالیٰ نے نازل کیااس میں پیر( آیۃ ) بھی ہے ﴿وَلَوُ أَنَّهُ مُ إِذْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمُ ﴾ اورتحقیق میں نے اپنی جان برظلم کیااورآ پے صلی الله علیہ وآ لہ وسلم کےحضور حاضر ہوا ہوں تا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم میرے لئے اللہ (عز وجل) کی بارگاہ سے مغفرت طلب کریں تو قبرانور ہے آواز آئی کہتمہاری مغفرت کردی گئی۔

صَالِح، عَنُ مَالِكِ الدَّارِ، قَالَ:وَكَانَ خَازِنَ عُمَرَ عَلَى الطَّعَامِ، قَالَ:أَصَابَ النَّاسَ قَحُطُ فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى قَبُرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَسُقِ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمُ قَدُ هَلَكُوا، فَأَتَاهُ رسوالُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فِي المَنَام فَقِيلَ لَهُ: اتُتِ عُمَرَ فَأَقُرتُهُ السَّلامَ، وَأَخْبرُهُ أَنَّكُمُ مُسُتَقِيمُونَ " ترجمه: حضرت ما لك سے مروی ہے کہ وہ کھانے کے خازن تھے۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں پر قحط پڑھ گیا۔ایک آ دمی نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کی قبرمبارک برآیا اور کہایارسول الله صلی الله علیه وآله وسلم!الله عز وجل سے اپنی امت کے لئے بارش طلب کریں کہ بیہ ہلاک ہورہی ہے۔رسول الله صلی الله علیہ وآ لہ وسلم اس آ دمی کےخواب میں تشریف لائے اورفر مایا عمر کومیر اسلام کہنااوراسےخبردینا کہ ہارش ہوگی۔

(مصنف ابن شيبه، كتاب الفضائل ،ماذكر في فضل عمر بن الخطاب رضي الله تعالىٰ عنه،جلد12،صفحه32،الدار السلفية، المندية) یہ حدیث سیح ہے جبیبا کہ پیھیےاس پر کلام کیا گیا ہے۔المواہب اللدینۃ بالمنخ المحمدیۃ میں احمد بن محمد بن ابی بکر بن عبد الملك القسطلاني (التتوفى 923هـ) رحمة الله علي فرماتي بين "وروى ابن أبيي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

السمان، عن مالك الدار قال أصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب، الخرير ترجمه: ابن البي شيبه في مسلاك ساته روايت كي كه ما لك دار في فرمايا: حضرت عمر فاروق كي دور مين لوگول يرقحط يرس كيا (آگون) حديث)

(المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، الجزء الثالث ، الفصل الرابع ، جلد 374 ، صفحه 374 ، المكتبة التوفيقية ، القاهرة)

وفاءالوفاء میں علامہ سمہو دی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کئی واقعات نقل کئے ہیں جن میں بزرگان دین نے حضور علیہ الصلوق السلام کی قبرانور سے مدد طلب کی اوران کی مدد کی گئی۔ان میں سے دویہاں پر ذکر کئے جاتے ہیں:

(1) امام ابوبکرمقری کہتے ہیں کہ میں اور امام طبر انی اور ابوش تنوں حرم نبوی میں فاقہ سے تھے جبعشاء کا وقت آیا تو میں نے قبر شریف کے پاس حاضر ہوکر عرض کیا یار سول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)''ہم لوگ بھوکے ہیں۔' بیعرض کرکے میں لوٹ آیا۔ امام ابوالقاسم طبر انی نے مجھ سے کہا کہ بیٹھورزق آئے گایا موت۔ ابوبکر مقری کا بیان ہے کہ میں اور ابواشیخ تو سو کیے مگر طبر انی بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک علوی نے آ کر درواز ہ کھٹا ھایا۔ ہم نے کھولاتو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ دوغلام ہیں جن میں سے ہرایک کے ہاتھ میں ایک ٹوکری ہے جو تم مقتم کے کھانوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم لوگوں نے بیٹھ کر کھایا اور خیال کیا کہ بیٹ ہوئے کھانے کوغلام لے گامگر وہ باقی کھانا بھی ہمارے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو علوی نے ہم سے کہا کہ کیا تم نے حضور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں فریاد کی تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب میں مجھے تھم دیا کہ میں تمہارے یاس کچھ کھانا لے جاؤں۔

(2) ایک شخص نے روضہ اقد س کے پاس نماز فجر کے لئے اذان دی اور جونہی اس نے "اَلصَّلوةُ خَیْرٌ مِّنَ النَّوُم" کہا،

خدا م مسجد میں ہےا یک مخص نے اٹھ کراس کوا یک تھیٹر مارا۔اس شخص نے روکرعرض کیا کہ یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)''آپ کے حضور میں میرے ساتھ بیسلوک کیا جاتا ہے؟''اسی وفت اس خادم پر فالج گرا۔اسے وہاں سے اٹھا کرلے گئے اوروہ تین دن کے بعدم گیا۔ (وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ، جلد4، صفحه 200، دار الكتب العلمية ،بيروت)

شخ عبدالحق محدث وہلوی مشکوة شریف کی شرح میں فرماتے ہیں" حیجة الاسلام امام غزالی گفته هر که استمداد کرده مے شود بوی درحیات استمداد مے شود بوی بعدازوفات"ترجمہ: حجة الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں جس سے زندگی میں مدد مانگی جائے اس سے بعد وفات بھی مدد مانگی جاسکتی ہے۔

مزيد شيخ عبدالحق محدث دہلوي رحمة الله عليه فرماتے ہيں" سيدي احمد بن زروق كه از عاظم فقهاء وعلماء ومشائخ دیار مغرب است گفت روزے شیخ ابوالعباس حضرم از من پرسید امدادِحی قوی ست یا امداد میّت قوی ست من گفتم قوی می گویند که امداد حی قوی تر است و من می گویم که امداد میّت قوی تراست یس شیخ گفت نعم زیرا که وی دربساط است و در حضرت او ست (قال) و نقل دریں معنی ازیں طائفه بیشتر ازان ست که حصر و احصار کرده شود یافته نمی شود در کتاب و سنت اقوال سلف صالح چیزے که منافی و مخالف ایس باشد و رد کندایس را"تر جمه:سیری احمر بن زروق جود پارِمغرب کے عظیم ترین فقهاءاورعلماءومشائخ سے ہیں فر ماتے ہیں کہا بیک دن شیخ ابوالعباس حضرمی نے مجھ سے یو جھازندہ کی امدادقوی ہے یاوفات یافتہ کی؟ میں نے کہا بچھلوگ زندہ کی امداد زیادہ قوی بتاتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ وفات یافتہ کی امداد زیادہ قوی ہے۔اسی پرشنخ نے فرمایا: ہاں!اس لیے کہ وہ حق کے درباراوراس کی بارگارہ میں حاضر ہے ( فرمایا )اس مضمون کا کلام ان بزرگوں سے اتنازیا دہ منقول ہے کہ حدوشار سے باہر ہے اور کتاب وسنت اورسلف صالحین کے اقول میں ایسی کوئی بات موجو ذنہیں جواس کے منافی ومخالف اورا سے رد کرنے والی ہو۔ (اشعة اللمعات، باب زيارة القبور، جلد 1، صفحه 716، مكتبه نوريه رضويه، سكهر)

ي عبدالحق محدث وبلوى رحمة الله عليه وبابيول كعقيد عكار وكرتے موع فرماتے بين" انسا اطلنا الكلام في هـذا الـمـقـام رغـمـا الانف لـمنكرين فانه قد حدث في زماننا شرذمة ينكرون الاستمداد من الاولياء ويقولون مايقولون ومالهم على ذلك من علم ان هم الايخرصون " ترجمه: تهم في اس مقام بين كلام طويل كيا متكرول كي ناك خاک پررگڑنے کو کہ ہمارے زمانے میں معدودے چندایسے پیدا ہوئے ہیں کہ حضرات اولیاء سے مدد مانگنے کے منکر ہیں اور کہتے ہیں جو کہتے ہیںاورانہیںاس رکچھام ہیں یونہی اپنے ہے۔ Clory.com

PDF created with pdfFactory trial version (

(لمعات التنقيح، باب حكم الاسراء ،فصل 1، جلد3، صفحه 401، مكتبه نوريه رضويه، سكهر)

مولانا شاه عبر العزیز صاحب تفییر عزیزی میں اکابر اولیاء کا حال بعد انتقال کصے ہیں "دریس حالت هم تصرف دردنیا داده و استغراق آنها بجهت کمال و سعت مدارك آنها مانع توجه بایں سمت نمی گرددو اویسیا تحصیل مطلب کمالات باطنی از انهامی نمایند و ارباب حاجات و مطالب حل مشكلات خود از انهامی طلبند و می یابند" ترجمہ: اولیاء اللہ بعد انتقال و نیامیں تصرف فرماتے ہیں اور ان کے استغراق کا کمال اور مدارج کے رفعت ان کواس سمت توجہ دینے کی مانع نہیں ہے۔ اولی اپنے کمالات باطنی کا اظہار فرماتے ہیں اور حاجت مندلوگ اپنی مشکلات کا حل اور حاجت روائی آنہیں سے طلب کرتے ہیں اور اپنے مقاصد میں کا میاب ہوتے ہیں۔

(تفسير فتح العزيزتحت آية 18/84 ،صفحه 206 ، مطبع مسلم بكاليو لال كنوار ، دملي)

ي عبدالحق محدث وہلوى رحمة الله علية شرح مشكوة مين فرماتے بين "يكے از مشائخ عطام گفته است ديدم چهار کس را از مشائخ تصرف می کنند درقبور خود مانند تصرفهائے شال در حیات خود یا بیشتر شیخ معروف و عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عنهما و دو کس دیگر راز اولیاء شمُرده و مقصود حصر نیست آنچه حود دیده ویافته است "ترجمه: ایک عظیم بزرگ فرماتے ہیں میں نے مشاکخ میں سے چار حضرات کود یکھا کہ اپنی قبروں میں رہ کربھی ویسے ہی تصرف فرماتے ہیں جیسے حیات دنیا کے وقت فرماتے تھے یا اس سے بھی زیادہ پینخ معروف کرخی ،سیدنا عبدالقادر جبلانی رضی الله تعالی عنهمااور دواوراولیاء کوشار کیا ۔ ( شیخ عقیل منجی بسہی اور شیخ حیاۃ ابن قیس حرانی رحمهما الله تعالیٰ )ان کا مقصد حصر نهيس بلكة خود جود يكها اورمشامده فرمايا وه بيان كيا - (اشعة اللمعات، باب زيارة القبور، جلد 1، صفحه 715، تيج كمار، لكهنؤ) فتاوی الرملی میں شہاب الدین احمد بن حمز ۃ الأنصاری الرملی الشافعی (الہتو فی 957ھ ) سے مروی ہے " (سُئِلَ) عَمَّا يَقَعُ مِنُ الْعَامَّةِ مِنُ قَوْلِهِمُ عِنْدَ الشَّدَائِدِ يَا شَيْخُ فُلَانٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَنَحُو ذَلِكَ مِنُ الِاسْتِغَاثَةِ بالْأَنبيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأُولِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ فَهَلُ ذَلِكَ جَائِزٌ أَمُ لَا وَهَلُ لِلرُّسُلِ وَالْأَبْيَاءِ وَالْأَولِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَالْمَشَايِخ إِغَاتَةٌ بَعُدَ مَوْتِهِمُ وَمَاذَا يُرَجِّحُ ذَلِكَ؟ (فَأَجَابَ)بأَنَّ الِاسْتِغَاتَةَ بالأَنْبيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ جَائِزَةٌ وَلِلرُّسُلِ وَالْأَنبِيَاءِ وَالْأَولِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ إغَاثَةٌ بَعُدَ مَوْتِهِمُ؛ لِأَنَّ مُعُجزَةَ الْأَنبيَاءِ وَكَرَامَاتِ الْأَولِيَاءِ لَا تَنُقَطِعُ بِمَوُ تِهِمُ " ترجمہ: یو چھا گیا کہ عام لوگ جو ختیوں کے وقت انبیاء ومسلین واولیاءوصالحین سے فریا دکرتے اور یا شخ فلاں (پارسول الله، پاعلی، یا شخ عبدالقادر جیلانی ) اوران کی مثل کلمات کہتے ہیں بیہ جائز ہے پانہیں؟ اوراولیاء بعدانقال کے بھی مدد

فرماتے ہیں یانہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بےشک انبیاء ومرسلین واولیاء وعلماء سے مدد مانگنی جائز ہے اور وہ بعدانقال بھی امداد فرماتے ہیں۔اس لئے کہ انبیاء کیہم السلام کے مجزات اور اولیائے کرام کی کرامات ان کے وصال کے ساتھ ختم نہیں ہوجا تیں۔ (فتاوی الرملی ، جلد 04 مفحہ 733 ، درالکتب العلمیہ ، بیروت)

ا تنے دلائل کے باوجوداہل سنت کا بیعقیدہ ہے کہ انبیا علیہم السلام،اولیائے کرام سے مدد مانگنا فقط جائز ہے،کوئی فرض وواجب نہیں۔ بہتر ہے کہان کے وسلے سے رب تعالیٰ سے مانگا جائے۔ وہابی جواسے اپنے ضد بازی میں شرک کہتے ہیں کوئی ایک آیت باحدیث تو دور کی بات ہے کسی متندعالم کوقول لا دیں جس میں انہوں نے کہا ہواللہ عز وجل کی نبیوں وولیوں سے مانگنا شرک ہے۔شرک اٹکل پچوسے ثابت نہیں ہوتا اس کے لئے قطعی دلیل ضروری ہے جس طرح سورۃ اخلاص ودیگر مقامات پر اللہ عز وجل نے اپنے لئے اولا د ہونے کی نفی کی ، ہیوی کی نفی کی اسی طرح نبی اور ولی سے مدد مانگنے کے شرک ہونے برصریح واضح آیت ہوتو شرک ثابت ہوگا۔ بتوں والی آیات کوانبیاء واولیاء پرمنطبق کرنا انتہائی درجہ کی بدیختی ہے جو و ہابیوں کے نصیب میں ہے۔ ذیل میں چندآیات پیش کرتا ہوں جو وہا بی مولوی اپنے موقف پر پیش کرتے ہیں۔ آپ خود فیصلہ کریں کیا اس میں ایک بھی الیں آیت ہے جس میں نبی وولی سے مدد مانگنے کوشرک کہا گیا ہے؟ وہا بی مولوی احسان الہی ظہیرا پنی بدنام زمانہ کتاب''البریلویی'' میں کھتا ہے: ''ارشاد باری تعالی ہے کہ نیک بندے اینے رب سے مخاطب ہوکر کہتے ہیں ﴿ایَّساکَ نَعْبُدُ وَ اِیَّساکَ نَسْتَعِیْنُ ﴾ تحجی کی ہم بندگی کریں اور تحجی ہے ہم مدد جا ہیں اور پھر اللہ مشرکین کے عقیدے کور د کرتے ہوئے اوراس بران کو وُ انتُتَ هُوئَ فَرَمَاتِي ﴿ قُلَ ادْعُوا الَّـذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنُ دُونِ اللهِ لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمُواتِ وَ لا فِي الْأَرْضِ وَ مَا لَهُمُ فِيهِمَا مِنُ شِرُكٍ وَّ مَا لَهُ مِنْهُمُ مِّنُ ظَهِيْرِ ﴾ آپ كهين تم انهي يكاروتو جنهين تم الله كسوا (شريك خدائی ) سمجھ رہے ہو، وہ ذرہ برابر بھی اختیار نہیں رکھتے ۔ نہ آ سانوں میں اور نہز مین میں!اور نہان کی ان دونوں میں کوئی شرکت ہے اور نہان میں سے کوئی بھی اللّٰد کا مدد گارہے۔

اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کرنے ہی ہے منکر ہوں اور تیجہ کو (خدائے ) خبیر کا ہا کو کی خبیر کا کا کہ تاکے گا PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u> نیز ﴿ قُلُ اَرَنَیْتُمُ شُرَ کَائِکُمُ الَّذِیْنَ تَدُعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ اَرُوْنِی مَاذَا حَلَقُواْ مِنَ الْاَرُضِ اَمُ لَهُمُ شِرُکُ فِی السَّمُواْتِ اَمُ اتَیُنهُ مَا کِتَابًا فَهُمْ عَلٰی بَیِّنَةٍ مِنْهُ بَلُ اِنْ یَعِدُ الظَّلِمُوْنَ بَعُضُهُمْ بَعُضًا اِلَّا غُرُورًا ﴾ آپ کهه وقعی السَّمُواْتِ اَمُ اتَیُنهُ مَا کِتَابًا فَهُمْ عَلٰی بَیِّنَةٍ مِنْهُ بَلُ اِنْ یَعِدُ الظَّلِمُونَ بَعُضُهُمْ بَعُضًا اِلَّا غُرُورًا ﴾ آپ که وقعی السَّمُ الله کسوا پارت مو؟ ذرا جھے بھی تو بتاؤ کہ انہوں نے دیجے ایم خوائی شریکوں کے حال پر بھی نظر کی ہے جنہیں تم الله کسوا پارتے ہو؟ ذرا جھے بھی تو بتاؤ کہ انہوں نے دیمن کا کون ساجز و بنایا ہے یاان کا آسان میں پھی ساجھا ہے یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ یاس پر قائم ہیں؟ اصل ہے کہ خطالم ایک دوسرے سے زے دھوکہ (کی باتوں) کا وعدہ کرتے آئے ہیں۔

اور مزیر فرمایا ﴿ وَ اللَّهِ يُن تَدُعُونَ مِنُ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصُرَكُمُ وَ لَآ اَنْفُسَهُمُ يَنْصُرُون ﴾ اورجن كوتم الله كسوايكارت بهوده نة وتهارى مددكر سكته بين اور نهايني بى مددكر سكته بين ــ

اور فرمایا ﴿ وَ الَّذِینَ یَدُعُونَ مِنُ دُونِهٖ لَا یَسْتَجِیبُونَ لَهُمُ بِشَیْءٍ ﴾ اور جن کویہ لوگ اس کے سواپکارتے ہیں وہ ان کا کچھ جوابنہیں دے سکتے۔

﴿ وَمَا لَكُمُ مِّنُ دُونِ اللهِ مِنُ وَّلِي وَ لا نَصِيْرٍ ﴾ اورتمهاراالله كسواكوئى بهى نهكارساز ہے اور نه مددگار۔
الله تعالىٰ نے نبی سلی الله عليه وسلم سے فرمایا كه وہ مشركين اوران لوگوں سے سوال كريں جواللہ كسواكس اور سے مدد مانگتے ہیں كه وہ آ پ سلی الله عليه وسلم كوجواب ديں ﴿ قُلُ اَفَرَ نَيْتُهُم مَّا تَدُعُونَ مِنُ دُونِ اللهِ إِنُ اَرَادَنِیَ اللهُ بِضُرِ هَلُ هُنَّ عَلَى هُنَّ عَلَى اللهُ بِضُورِ هَلُ هُنَّ عَلَى اللهُ بِحَمَدِهِ هُ كه بھلا يہ قوبًا وَكه الله كسواتم جنهيں پكارتے ہو، اگر كشيف تُن صُورَة بين عالى الله به محمد برعنايت كرنا جا ہے، تو يه اس كی دى ہوئی تكليف كو دور كرسكتے ہيں؟ يا الله مجھ برعنايت كرنا جا ہے، تو يه اس كی عنايت كوروك سكتے ہيں؟

﴿ اَمَّنُ يُّجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكُشِفُ السُّوْءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الْأَرْضِ ءَ اِللهُ مَّعَ اللهِ قَلِيُلامَّا تَلَدُّكُرُونَ ﴾ وه كون ہے جو بے قرار كی فریادستناہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور مصیبت كودور كرتا ہے اور تم كوز مین میں خلفاء بناتا ہے؟ كيا اللہ كے ساتھ كوئى اور بھى اللہ ہے؟ تم لوگ بہت ہى كم غور كرتے ہو۔

پھران کو مجھاتے ہوئے فرمایا ﴿إِنَّ الَّـذِینَ تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبَادٌ اَمُثَالُکُمُ فَادُعُوهُمُ فَلْیَسْتَجِیْبُوا لَکُمُ اِنْ کُسنَّتُم صَلِدِقِیْنَ ﴾ بشکہ جنہیں تم اللّٰدکوچھوڑ کر پکارتے ہووہ تمہارے جیسے ہی بندے ہیں۔سواگرتم سچے ہوتو تم انہیں یکارو! پھران کوچاہیے کتہمیں جواب دیں۔

اور مزیر فرمایا ﴿ قُلُ اَفَاتَّ حَدُتُهُ مِّنُ دُونِهِ اَوْلِیٓآءَ لا یَمُلِکُونَ لِاَنْفُسِهِمُ نَفُعًا وَّ لاَ ضَرَّا ﴾ که دیجئ توکیاتم نے پھر بھی اس کے سوااور کارساز قرار دے لیے ہیں جواپنی ذات کے لیے بھی نفع ونقصان کا اختیار نہیں رکھتے ؟

مزيد فرمايا ﴿إِنْ يَسْدُعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْهًا وَّ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَنًا مَّرِيْدًا ﴾ ييلوگ الله كوچھوڑ كر پكارتے بھى ہيں توبس نيطان سركش كو۔

نیز ﴿ وَ مَنُ اَضَلُّ مِمَّنُ یَّدُعُوا مِنُ دُونِ اللهِ مَنُ لَا یَسُتَجِیبُ لَهُ اِلٰی یَوْمِ الْقِیامَةِ وَ هُمُ عَنُ دُعَآفِهِمُ اللهِ مَن اللهُ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَا اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَا اللهِ مَن اللهِ مَا اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ

یہاں وہابی مولوی نے اندھا دھندتمام بتوں کے متعلق آیات کو انبیاء میہم السلام اور اولیائے کرام پرمنطبق کردیا اور آخری دوآ بیتیں قابل غور ہیں جس میں اس مولوی نے معاذ اللہ ان بزرگ ہستیوں کوشیطان سرکش کہددیا ہے۔ آخری آیت میں بتوں کے متعلق ہے کہ ان کو پکار نے کی خبرنہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنے امتیوں کے اعمال سے باخبر ہیں۔ او پر دلائل میں صرح کے حدیث ابن ابی شیبہ کی پیش کی کہ حضور علیہ السلام کے بارگاہ بارش کے لئے فریادی حاضر ہوا تو آپ نے خواب میں آخر بارش ہونے کی بشارت دی۔

بت پرست اپنج بتوں کو خدا سمجھ کراس کی پرستش کرتے تھے۔ بعض جوان بتوں کو اللہ عز وجل بارگاہ میں وسیلہ بھی سمجھتے تھے کین مشرک اس وجہ سے تھے کہ وہ ان بتوں کی پوجا کرتے تھے اللہ عز وجل نے ان کی تر دید میں بیآیات نازل فرما کیں۔ مسلمان اسی عقید سے سے ان بزرگ ہستیوں سے مدد ما نگتے ہیں کہ اللہ عز وجل نے ان کو جو کمالات عطافر مائے ان سے بید مد کرتے ہیں۔ مسلمان ان ہستیوں کی معاذ اللہ عبادت نہیں کرتے اور نہ بی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جھیقی کارساز ہیں۔ امام علامہ سیدی علی بن عبد الکافی سکی قدس سرہ اپنی کتاب 'شفاء السقام' میں ارشاد فرماتے ہیں ''لیس المداد نسبة السنبی صلی اللہ تعالی علیہ و سلم الی الحلق و الاستقلال بالافعال هذا لایقصدہ مسلم فصرف الکلام الیہ و منعه من باب التلبیس فی علیہ و سلم الی الحلق و الاستقلال بالافعال هذا لایقصدہ مسلم فصرف الکلام الیہ و منعه من باب التلبیس فی اللہ تعالی علیہ وسلم الی الحق کرنادین میں مغالطہ دینا واعل مستقل ہیں بیتو کوئی مسلمان ارادہ نہیں کرتا، تو اس معنی پرکلام کوڈ ھالنا اور حضور سے مدد ما نگنے کوئے کرنادین میں مغالطہ دینا اور عوام مسلمانوں کو پریشانی میں ڈالنا ہے۔

وہابی در حقیقت خارجی ہیں اور خارجیوں کی شروع سے عادت رہی ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیات سے باطل استدلال کر کے صحابہ کرام بالخصوص حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ مشرک کہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابی رسول حضرت این عمر رضی اللہ تعالی عنہ ما خارجیوں کو بدترین مخلوق جانتے تھے چنا نچہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے " کیا بائ و عُمرَ یَراهُمُ شِرارَ خَدُ فِی الدُّفَارِ فَجَعَلُوهَا عَلَی المُؤُمنِینَ "ترجمہ: عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خوارج کو بدترین مخلوق جانتے تھے کہ ان خارجیوں نے وہ آیتیں جو کا فروں کے ق میں اتریں اُٹھا کر مسلمانوں پر چسیاں کردیں۔

(صحیح بخاری ، کتاب استتابة المرتدین والمعاندین و قتالهم، باب قتل الخوارج والملحدین - جلد9، صفحه 16، دار طوق النجاة، مصر)

و بابیت کی پہلی سیرهی یمی شیطانی وار ہے کہ انسان انبیاء کیہم السلام واولیائے کرام کو بے اختیار سمجھ کرتو حید پرست بنتا

ہے پھر رفتہ رفتہ اتنا ہے باک ہوجاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چاتا کہ وہ کس کے متعلق کیا کلمات کہدر ہا ہے ۔ پھر ایک وقت ایسا آتا

ہے کہ وہ اسے شرک ثابت کرنے کے لئے ایسے جا ہلانہ و گستا خانہ دلائل دیتا ہے جو کسی مسلمان سے متصور نہیں ہو سکتے جیسے و ہا بیوں

کے امام ابن عبدالو ہا بنجدی اور اس کے پیروکاروں کاعقیدہ ہے "عصای ہذہ حیر من محمد لانھا ینتفع بھا فی قتل

الحیة و نحو ھا و محمد قد مات و لم یبق فیہ نفع اصلاً و انما ھو طارش و قد مضی "ترجمہ: یہ میری لاٹھی محمد ہیں جو گرز ر

ہے کیونکہ بیسانپ وغیرہ مارنے کا کام دیتی ہے اور محمد کے اب ان سے بالکل کوئی نفع نہیں اٹھایا جا سکتا وہ بہرے ہیں جو گزر

(الدردالسنیة فی ردالوہ بابیہ ، صفحه 42، کتبة الحقیقیة ،استنبول، ترکی)

وہابی ایک اور حدیث پاک اپنے موقف پر پیش کرتے ہیں جوتر فدی شریف میں ان الفاظ کے ساتھ ہے" إِذَا سَالُتَ فَاسُالُ اللَّهُ، وَإِذَا اسْتَعَنُتَ فَاسُتَعِنُ بِاللَّهِ" ترجمہ: جب تو سوال کرے تو اللہ عزوجل سے کراور جب تو مدوما نگے تو اللہ عزوجل سے مدوما نگ۔

(سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب 59، جلد4، صفحه 248، حديث 2516، دار الغرب الإسلامي، بيروت)

اس حدیث پاک سے ہرگزیہ ثابت نہیں ہوتا کہ انبیاء واولیاء سے مدد مانگنا شرک ہے ورنہ اوپر کشر احادیث نقل کیں کہ خود حضور علیہ السلام نے خوبصورت چہرے والوں اور سخی سے حاجتیں طلب کرنے کا فر مایا ہے۔ در حقیقت اس حدیث پاک میں توکل کا اعلیٰ درجہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر حال میں اللہ عزوجل سے دنیاوی واخروی چیزیں مانگی جائیں کسی اور سے مددنہ مانگی

جائے۔اسی درجہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے کہ آگ میں جاتے ہوئے بھی جبرائیل امین علیہ السلام کی مدد نہ لی۔حضرت زکر یاعلیہ السلام اس درجہ پر تھے لیکن جب درخت سے پناہ مانگی تو اللہ عز وجل نے پیند نہ فر مایا۔

اگر کوئی اس درجہ پر ہے کہ تواہے یہی جاہئے کہ ہرمعاملہ میں رب سے ہی مانگے بیار ہوتو تندر تی کے لئے ڈاکٹریا حکیم کے پاس نہ جائے عوام الناس کے لئے انبیاء علیم السلام یا اولیائے کرام سے مدد مانگنا در حقیقت بیاستعانت غیر سے نہیں ہے بلکہ پیرحضرت حق سے ہی استعانت ہے کیونکہ بندہ مومن ان ہستیوں کواللہ کی مدد کا مظہر جانتا ہے۔حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وبلوى رحمة الله فرماتے بين شيخ سفيان ثورى رحمة الله تعالى عليه در نماز شام امامت ميكرد ، چو اياك نعبد وایاك نستعین گفت بیهوش افتاد ،چون بخود آمد گفتند اے شیخ !تراچه شده بود؟ گفت چون وایاك نستعین گفتم ترسیدم که مرا بگویند که اے دروغ گو! چرا از طبیب دارو می خواهی واز امیر روزی واز بادشاه یاری می جوئی ، ولهذا بعضے از علماء گفته اند که مرد را باید که شرم کند ازانکه هر روز وشب پنج نو بت در مواجهه پروردگار خود استاده دروغ گفته باشد ، لیکن درینجا باید فهمید که استعانت از غیر بوجهي كه اعتماد برآن غير باشد و او را مظهر عون الهي نداند حرام است ، واگر التفات محض بجانب حق است و او را مظاهر عون دانسته و نظر به کار خانه اسباب و حکمت او تعالی در آن نمو ده بغیر استعانت ظاهري نمايد ، دور از عرفان نخواهد بود ،ودر شرع نيز جائز وروا ست ،وانبياء واوليا ء ايل نوع استعانت بغيـر كـرده اند ودرحقيقت ايل نوع استعانت بغير نيست بلكه استعانت بحضرت حق است لاغير "ترجمه: ﷺ سفیان توری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شام کی نماز میں امامت فر مائی جب ایاک نعبد وایاک نستعین پرینچے بیہوش ہوکر گریڑے، جب ہوش میں آئے تولوگوں نے دریافت کیا،اے شخ! آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ فرمایا: جب ایا کنستعین کہا تو خوف ہوا کہ مجھ سے یہ نہ کہا جائے اے جھوٹے، پھر طبیب سے دوا کیوں لیتا ہے، امیر سے روزی اور بادشاہ سے مدد کیوں مانگتا ہے؟ اس لئے بعض علماء نے فر مایا ہے کہانسان کوخدا سے شرم کرنی جا ہے کہ یانچ وقت اس کےحضور کھڑا ہوکر جھوٹ بولتا ہے مگریہاں بیہمجھ لینا جا ہے کہ غیر الله سے اس طرح مدد مانگنا کہاسی براعتاد ہواوراس کواللہ کی مدد کامظہر نہ جانا جائے حرام ہےاورا گرتوجہ حضرت حق ہی کی طرف ہے اور اس کو اللہ کی مدد کا مظہر جانتا ہے اور اللہ کی حکمت اور کا رخانہ اسباب برنظر کرتے ہوئے ظاہری طور برغیرے مدد جا ہتا ہے تو بیعرفان سے دورنہیں، اورشریعت میں بھی جائز اور روا ہے اور انبیاء اور اولیاء نے ایسی استعانت کی ہے۔ اور درحقیقت بیہ

استعانت غیر سے نہیں ہے بلکہ پیر حفرت حق سے ہی استعانت ہے۔

( فتح العزيز (تفسير عزيزي)،تفسير سوره فاتحه ،پار الم،صفحه8،افغاني دارالكتب، دسلي)

پندر ہویں صدی کے بعض وہا ہیوں نے اب ایک نیا فریب بیز کالا ہے کہ تحت الاسباب کو پکار نا جائز ہے جیسے اپنی مدد
کے لئے کسی پولیس والے کو پکار نے یا قریب کوئی شخص ہے اسے پکار نا جسے عموماا مورِ عادیہ کے طور پر پکارا جاتا ہے اور ما فوق
الاسباب پکار نا نثرک ہے جیسے پاکستان میں بیٹھے ہوئے شخص کا نبی علیہ السلام کو پکار نا ،حضور غوث پاک کو پکار نا یا کسی بھی دور بیٹھے
شخص کو پکار نا اور اس سے مدد مانگنا شرک ہے۔

وہا بیوں کا یہ نیافریب بالکل باطل اورخود ساختہ ہے۔ ہم نے چند دلائل سے اوپر ثابت کیا کہ مافوق الاسباب بھی پکارنا
اور مدد مانگنا ثابت ہے۔ دراصل ماتحت الاسباب غیر اللہ سے مدد مانگی جائے یا مافوق الاسباب دونوں صور توں میں اگریہ عقیدہ ہوکہ اللہ عزوجل کی عطاسے مید دکر سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ورنہ ماتحت الاسباب بھی اگریہ عقیدہ رکھ پکارا جائے یا مدد مانگی جائے کہ اللہ عزوجل کی عطا کے بغیر میہ مدد کرسکتا ہے تو شرک ہے۔ ہم وہا بیوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ کہ اگر کوئی کسی ماتحت الاسباب والے جیسے پولیس، ڈاکٹر سے بیعقیدہ رکھ کرمد د مانگے کہ بیاللہ عزوجل کی عطا کے بغیر بھی مدد کرسکتے ہیں تو کیا تھم ہے؟ بھیناً وہا بی اس کو کفر کہیں گے۔ تو وہا بیوں کے اس جواب سے ہی ان کا خود ساختہ اصول مردود ہوگیا۔

وہابیوں کے اس خودساختہ قانون کے رد میں کئ نقلی دلاکل ہیں جن میں بعض اوپر بیان کئے گئے یہاں صرف دودلاکل ہیں جن میں بعض اوپر بیان کئے گئے یہاں صرف دودلاکل ہیان کئے جاتے ہیں۔ ما فوق الاسباب پچار ناشرک نہ ہونے پر قرآن پاک کی وہ آیت دلیل ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پرندوں کو پچارا تھا چنا نچے قرآن پاک میں ہے ﴿ وَ إِذْ قَالَ إِبُواهِمُ رَبِّ اَرِنِنِی کَیْفَ تُحی الْمَوْتیٰی قَالَ اَوَلَمُ السلام نے پرندوں کو پچارا تھا چنا نچے قرآن پاک میں ہے ﴿ وَ إِذْ قَالَ اِبُواهِمُ وَبِّ اَرِنِنِی کَیْفَ تُحی الْمَوْتیٰی قَالَ اَوَلَمُ اللّٰهُ عَزِیْرٌ وَکِیْمٌ ﴾ ترجمہ کنزالا یمان: اور جب عرض کی ابراہیم نے اللّٰه عَزِیُزٌ حَکِیْمٌ ﴾ ترجمہ کنزالا یمان: اور جب عرض کی ابراہیم نے اللہ میرے دل میرے میں میرے میں میرے میں میرے دل کے گورانی کا کیا تھے بھین نہیں عرض کی بھین کیوں نہیں مگر بہ چا ہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آجائے فرمایا تو اچھا چار پرندے لے کرا پے ساتھ ہلا لے پھران کا ایک ایک گڑا ہر پہاڑ پردکھ دے پھرانی بُلا وہ تیرے پاس چلے آئیں گے باوس سے دوڑتے اور جان رکھ کہ اللہ عالب حکمت والا ہے۔ (سورۃ البقرہ، سورۃ 2، آیت 260)

دیکھیں یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جارپر ندوں کے گوشت کو باہم خلط کر کے الگ الگ پہاڑ پر رکھا اور ان کو

الاعزوجل حفزت اپراہیم علی السام کو رکارنا کان کہتا ہے۔ اگراپ انٹرک ہوتا تو بھی بھی اللہ عزوجل حضرت اپراہیم علی السام کو رکارنا کان کہتا ہے۔ PDF created with parFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u> ولائل احناف عقائدا المسنت

مافوق الاسباب مدد ما تكني پرامجم الكبيركى بي مديث پاك موجود به "حَدَّثَن الْهُ مُن يَن الْهُ مَن وَيُدِ بُن عِلى مَن عَبُدِ اللهِ بُنِ عِيسَى، عَنُ زَيُدِ بُنِ عَلِي ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُن عِيسَى، عَنُ زَيُدِ بُنِ عَلِي ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عِيسَى، عَنُ زَيُدِ بُنِ عَلِي ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُن عِيسَى، عَنُ زَيُدِ بُنِ عَلِي ، عَنُ عُبُدِ اللهِ عَن وَيُدِ بُنِ عَلِي ، عَنُ عَبُدَ اللهِ عَن وَيُدِ بُنِ عَلَي اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قَالَ إِذَا أَضَلَّ أَحَدُكُم شَيْعًا أَوُ أَرَادَ أَحَدُكُم عَوُنًا وَهُو بِأَرْضٍ عُتُبَةَ بُنِ غَنُ وَانَ مَن نَبِي اللهِ عَبَادَ اللهِ أَغِيثُونِي، فَإِنَّ لِلّهِ عِبَادًا لاَ نَرَاهُم ، وَقَدُ جُرِّبَ ذَلِكَ "لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ ، فَلَي قُلُ : يَا عِبَادَ اللهِ أَغِيثُونِي، يَا عِبَادَ اللهِ أَغِيثُونِي، فَإِنَّ لِلّهِ عِبَادًا لاَ نَرَاهُم ، وَقَدُ جُرِّبَ ذَلِكَ " تَرْجِم: حضرت عتب بنغزوان رضى الله تعالى عند سے مروى ہے رسول الله صلى الله عليه وآله والم نظم في وال نجبتم على سے سى سے كى سے كوئى چيز كھو جائے اورتم چا ہوكہ كوئى مددكر ہا وہ جہال ہوئى تهم بندے ایسے بیں جود كھے نہيں جاتے ۔ يبطريقة آ ذموده ميرى مددكرو، اے الله كے بندول ميرى مددكرو ۔ بِشَك الله كَله عَلى الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ

(المعجم الكبير،باب العين ،ما أسند عتبة بن غزوان،جلد17،صفحه117،مكتبة ابن تيمية ،القاسِرة)

اس حدیث میں بغیرنظر آنے والوں سے مدد مانگنے کا کہا گیا جو مافوق الاسباب ہے۔اس کےعلاوہ مافوق الاسباب پکارنے، مدد مانگنے پرکثیر دلائل ہیں فی الحال اسی پراکتفا کیا جاتا ہے۔

## اختيارات مصطفى واولياء

المل سنت كاعقیدہ ہے كہ اللہ عزوجل نے اپنے نبیوں، فرشتوں اور اولیاء كواختیارات عطافر مائے ہیں۔ اللہ عزوجل قرآن پاک میں فرما تا ہے ﴿ فَالُمُدَبِّراتِ اَمُوّا ﴾ جمہ كنزالا يمان: پھركام كى تدبيركريں۔ (سورۃ النازعات، سورۃ 79، آیت 5) يہ بير كرنے والےكون ہیں؟ ایک قول کے مطابق تمام نفوسِ قدسیہ یعنی انبیاء واولیاء وغیرہ اس سے مراد ہیں كہ خدا كاذن سے بیا بنی وفات کے بعد بھی زمانے میں تصرف كرتے ہیں چنانچ تفسیر بیضاوی شریف میں اس آیت كامعنی بیان كرتے ہیں چنانچ تفسیر بیضاوی شریف میں اس آیت كامعنی بیان كرتے ہوئے لكھاہے "او صفات النفوس الفاضلة حال المفارقة فانها تنزع عن الابدان غرقا اى نزعاشد يدامن اغراق النازع في القوس و تنشط الى عالم الملكوت و تسبح فيه فتسبق الى حظائر القدس فتصیر لشرفها وقوتها من النازع في القوس و تنشط الى عالم الملكوت و تسبح فيه فتسبق الى حظائر القدس فتصیر لشرفها وقوتها من السمد بسرات " یعنی یاان آیات كر بمر میں اللہ عزوج ارواح اولیاء كرام كاذ كر فرما تا ہے جب وہ اپنی پاک مبارك بدنوں سے انتقال فرماتی ہیں كہ جسم سے بقوت تمام جدا ہوكر عالم بالا كی طرف سبک خرامی اور دریائے ملکوت میں شناوری كرتی حظرت قدس تک جلدرسائی پاتی ہیں پی پی پی بی رگی وطافت کے باعث كاروبارعالم كند بيركرنے والوں سے ہوجاتی ہیں۔ حضرت قدس تک جلدرسائی پاتی ہیں پی الی بی بررگ وطافت کے باعث كاروبارعالم كند بيركرنے والوں سے ہوجاتی ہیں۔ دورت قدس تک جلدرسائی پاتی ہیں پی بیروں)

اس آيت كتحت تفيير خازن ميں ہے "قال ابن عباس هم الملئكة و كلوا بامور عرفهم الله تعالى العمل بها قـال عبـدالـرحمن بن سابط يدبر الامر في الدنيا اربعة جبريل وميكائيل وملك الموت واسرافيل عليهم السلام، اما جبريل فمؤكل بالرياح والجنود واما ميكائيل فمؤكل بالقطر والنبات واما ملك الموت فمؤكل بقبض الانفس واما اسرافيل فهو ينزل عليهم بالامر " ترجمه:عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في فرمايا: بيمد برات الامرملائكه ہیں کہان کا موں پرمقرر کئے گئے جن کی کارروائی اللّٰءعز وجل نے انہیں تعلیم فرمائی ۔عبدالرحمٰن بن سابط نے فرمایا: دنیا میں جار فرشتے کاموں کی تدبیرکرتے ہیں جبریل ، میکائیل ،عزرائیل ،اسرافیل علیہم السلام ۔ جبریل تو ہواؤں اورلشکروں پرمؤکل ہیں ( کہ ہوائیں چلا نا بشکروں کو فتح وشکست دیناان کے متعلق ہے۔)اور میکائیل بارش اور نبا تات پرمقرر ہیں ( کہ مینہ برساتے اور درخت اور گھاس اور کھیتی ا گاتے ہیں )اور عزرائیل قبض ارواح پر مسلط ہیں ۔اسرافیل ان سب پر تھم لے کراتر تے ہیں علیہم السلام اجمعين ـ ( تفسير الخازن، في تفسير، سورة النازعات، سورت 79، آيت 5، جلد4، صفحه 391، دارالكتب العلمية، بيروت) حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نصرفات کا بیہ عالم تھا کہ دائیں اور بائیں پُر کااستعال کرتے ہوئے حجابات ہٹا کر حضرت معاویہ بن معاویہ مزنی رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کا جناز ہ تبوک کے مقام پرحضورصلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دیا چنانچہ مجمع الزاوا تدى صديث ياك بي "وَعَنُ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جبُريلُ، وَهُوَ بتَبُوكَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اشُهَدُ جِنَازَةَ مُعَاوِيَةَ بُنِ مُعَاوِيَةَ الْمُزَنِيِّ . فَحَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلَ جبريلُ فِي سَبُعِينَ ٱلُّفًا مِنَ الْمَلائِكَةِ، فَوَضَعَ جَنَاحَهُ الْأَيُمَنَ عَلَى الْجِبَالِ فَتَوَاضَعَتُ، وَوَضَعَ جَنَاحَهُ الْأَيْسَرَ عَلَى الْأَرْضِينَ فَتَوَاضَعُنَ، حَتَّى نَظَرَ إِلَى مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجبُريلُ وَالْمَلاثِكَةُ، فَلَمَّا فَرَغُوا قَالَ: يَا جبُريلُ، بمَا بَلَغَ مُعَاوِيَةُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْمُزَنِيُّ هَذِهِ الْمَنُزلَةَ؟ قَالَ:بقِرَاءَةِ ﴿قُلُ هُوَ اللّٰهُ أَحَدُ ﴾ قَائِمًا وَقَاعِدًا، وَرَاكِبًا وَ مَاشِيًا" ترجمہ: حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تبوک کے مقام پررسول اللہ صلی اللہ علبیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرئیل امین علیه السلام حاضر ہوئے اورعرض کی یا رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآ له وسلم حضرت معاویہ بن معاویه مزنی کا جناز ہ پڑھ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لئے نگلےاور جبرائیل علیہ السلام ستر ہزار ملائکہ کے ساتھ نازل ہوئے، جبرائیل نے ا پنا دا ہنا پر پہاڑوں پر رکھاوہ جھک گئے بایاں زمینوں پر رکھاوہ بیت ہو گئیں یہاں تک کہ مکہ ومدینہ نظر آنے لگے۔اس وقت رسول اللّه صلی اللّه تعالیٰ علیه وسلم اور جبرائیل وملائکه علیهم الصلوٰۃ والسلام نے ان برِنماز برِّھی۔نماز جنازہ کے بعد حضور صلی اللّه علیه

وآلہ وسلم نے جرائیل سے فرمایا: اے جرائیل حضرت معاویہ بن معاویہ مُزنی کو بید مقام کسی وجہ سے ملا؟ حضرت جرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: سورة اخلاص کی قراءت کے سبب۔وہ اسے اٹھتے بیٹھتے چلتے اور سوار ہونے کی حالت میں پڑھتے تھے۔ (مجمع الزوائد، کتاب الجنائز، باب الصلوة علی الغائب،جلد 3،صفحہ 148،دار الفکر، بیروت)

اسی طرح دیگر فرشتوں کو اختیارات عطافر مائے ہیں۔نامہ اعمال لکھنے والے فرشتوں کو اتنی قوت اللہ عزوجل نے عطا فرمائی کہ بندہ مسلم جب نیکی کرنے کا سوچتا ہے توان کو پہتہ چل جاتا ہے اور وہ اس نیت پر نیکی لکھ لیتے ہیں۔ بلکہ شیطان کو دیئے گئے اختیار کا اندازہ لگا ئیں کہ بندہ نیکی کا سوچتا ہے تو شیطان کو پہتہ چل جاتا ہے اور وہ اس نیکی کورو کنے پرکوشاں ہوجاتا ہے۔اسی طرح اللہ عزوجل نے اپنے پیاروں کو بھی اختیارات عطافر مائے ہیں۔

اختيارات كى دوشميں ہيں: (1) تشريعيه (2) تكوينيه

اہلسنت کاعقیدہ بیہ ہے کہاللّہ تعالیٰ نے دونوں قتم کےاختیارات اپنے محبوب کریم صلی اللّہ تعالیٰ علیہ وسلم کوعطا فرمائے۔ -

و ہابی تشریعی اختیارات کے قائل ہیں لیکن تکوینی کے منکر ہیں حالانکہ تشریعی وتکوینی دونوں قرآن وحدیث سے ثابت ہیں مختصرا کلام پیش خدمت ہے:

اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ عزوجل کی طرح حضور علیہ السلام بھی کسی چیز کو حرام فرما ئیں اور کوئی حضور علیہ السلام کی حرام کر دہ چیز کو حرام نہ سمجھے وہ کفار کے قش قدم پر ہے۔ احادیث سے بھی اس کا ثبوت ہے چنا نچے سمجھے وہ کفار کے قش قدم پر ہے۔ احادیث سے بھی اس کا ثبوت ہے چنا نچے سمجھے وہ کفار کے قش قدم پر ہے۔ احادیث سے بھی اس کا ثبوت ہے چنا نچے سمجھے وہ کفار کے قش میں رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا" إِنَّ السَّلَهُ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَیْعَ الحَمُو، وَ اللَّهُ عَنْدِیدِ وَ الاَّصْنَامِ" ترجمہ: بیشک اللہ اور اس کے رسول نے حرام کردیا شراب اور مردار اور سور کر اور بتوں کا بیجنا۔

(160)عقائدا السنت دلائل احناف

کئی مقامات پرخودرسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے حلال کوحرام اور حرام کوحلال کرنے کی نسبت اپنی طرف فرمائی چنانچەرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نعرض كى "اللَّهُمَّ إنَّ إِبْرَاهيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا "ترجمه: اللهي! بیشک ابراہیم علیہالصلوٰۃ والتسلیم نے مکہ معظمہ کوحرم کردیا اور میں دونوں سنگتان مدینہ طیبہ کے درمیان جو کچھ ہے اسے حرم بنا تا ہوں۔

(صحيح البخاري ، كتاب الانبياء ،باب يزفون النسلان، جلد4، ص 146 ،دارطوق النجاة، مصر)

ابوداؤ دشریف کی حدیث حضرت خزیمہ سے مروی ہے کہا گر کوئی مانگتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موزوں پرمسح کی مدت یا پنج دن تک بڑھا دیتے ۔ابوداؤ داورتر مذی کی حدیث یاک امیر المومنین حضرت علی المرتضٰی سے مروی ہے کہ گھوڑوں اور غلاموں کی زکوۃ حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاف فر مادی۔سنن ابن ماجہ ومشدرک کی حدیث یاک ہے کہ بیتیم اورعورت کی حق تلفی کوحضور صلی اللّٰد تعالیٰ علیه وسلم نے حرام فر مایا طبرانی اوسط کی حدیث یا ک ہےاللّٰدعز وجل اوررسول اللّٰد سلی اللّٰد تعالیٰ علیه وسلم نے ز نا کوحرام فر مادیا صحیح بخاری میں ہے کہ حضورصلی الله علیہ وسلم نے مکہ کی طرح مدینہ منور ہ کو مکہ حرم بنایا ، پھرحضرت عباس رضی الله تعالی عنہ کے کہنے پراذخرگھاس کاحرم سے استثناء فرمادیا جبیبا کہ بخاری وسلم میں ہے۔

اینے اختیارات کا استعال کرتے ہوئے آپ نے سی صحابی کے لئے شرعی حکم تبدیل کردیا کسی کے لئے حرام چیز حلال تھہرادی،کسی کے لئے حلال کوحرام فرمایا چنانچہ صحاح ستہ میں ابو ہر ریہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہا یک شخص نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی تو آپ نے کفارہ معاف فرمادیا۔مندامام احمد کی حدیث یاک ہے کہ ایک شخص حاضر ہوکر اس شرط پراسلام لائے کہصرف دو ہی نمازیں پڑھا کروں گا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبول فر مالیا۔ یہی رخصت حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنه کوعطا فرمائی جبیبا کہ ابوداؤ دشریف کی حدیث یا ک ہے۔بعض لوگوں کوزکوۃ اور جہاد میں رخصت عطافر مائی جبیبا کہ ابوداود شریف میں حضرت عثمان بن ابی عاص سے مروی ہے۔ بخاری ومسلم کی حدیث یاک حضرت براء بن عازب سے مروی ہے کہ حضرت ابو بردہ بن نیاز کے لئے آپ علیہ السلام نے چھے ماہ کی بکری کی قربانی جائز فر مادیا ،اسی طرح عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے بھی چھے ماہ کی بمری کی قربانی جائز فرمادی جیسا کہ بخاری ومسلم کی حدیث یاک ہے۔ام عطیبہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا کے لئے نوحہ کو جائز قرار دے دیا جبیبا کہ سلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ قرآن پاک میں ہیوہ کی عدت حار ماہ دس دن ہے کیکن حضورعلیہ السلام نے حضرت اساء بنت عمیس کے لئے وفات بشو ہر کے سوگ کوصرف تین دن فر مادیا۔حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان دیکھی گواہی قبول فر مالی جبیبا کہ ابوداؤ دشریف کی حدیث یا ک حضرت نعمان بن بشیر سے مروی

ہے۔حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دومردوں کے برابرفر مادی جبیبا کہ عم کبیر کی حدیث یاک ہے۔صحیح مسلم وسنن نسائی وابن ماجہ ومسندامام احمد میں زینت بنت امسلمہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضرت سالم رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کے لئے جوانی میں رضاعت ثابت فرمادی صحاح ستہ میں انس رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے مروی ہے حضرت عبدالرحمٰن بنعوف اورز بیر بن العوام رضی اللّٰد تعالیٰعنهما کوریشمی کپڑا پہننے کی اجازت عطا فر مادی۔حضرت علی رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کو حالت جنابت میں مسجد میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرمادی جبیبا کہ تر مذی شریف کی حدیث یاک ہے، یہی اجازت از واج مطہرات اور بتول زہرارضی اللہ تعالی عنہن کوبھی عطا فر دی جبیہا کہ مجم کبیر کی حدیث پاک ہے۔حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کوسونے کی انگوٹھی پہننے کی اجازت دے دی جبیبا کہ مندامام احدمیں ہے۔امام بیہ تی کی دلائل النبوۃ میں بطریق الحسن مروی ،سیدعالم نورمجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسری کے کنگن پیننے کی اجازت و بشارت دی ۔ صحابہ کرام کے لئے ابوالقاسم کنیت رکھنے سے منع کردیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کواجازت عطافر مائی کہایئے بیٹے کی کنیت ابوالقاسم رکھیں جیسا کہ ابوداؤ دشریف وتر مذی ومنداحمه کی حدیث یاک ہے۔حضرت عثان غنی رضی الله تعالی عنه کوغز وهٔ بدر میں غیر حاضری کے باوجود مال غنیمت میں سے حصہ عطافر مایا جبیبا کہ حضرت ابن عمر سے بخاری وتر مذی میں مروی ہے۔ام المؤمنین سیدہ عا کشہ صدیقہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہا کوعصر کے بعد دور کعت کی رخصت دی جبیہا کہ بخاری ومسلم کی حدیث ہے۔قرآن نے بیک وقت حارشادیوں کی اجازت دی تھی لیکن ابوداؤ دشریف کی حدیث یا ک حضرت مسور بن مخر مہ سے مروی ہے آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجود گی میں دوسرا نکاح منع فر مادیا۔

کسی چیز کے فرض کرنے کی نسبت اپنی طرف فرمائی چنانچ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں" لَـوُ لَا أَنُ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِی لَفَرَضُتُ عَلَيْهِمُ السِّواكَ عِندَ كُلِّ صَلَاةٍ كَمَا فَرَضُتُ عَلَيْهِمُ الله وَاكَ عِندَ كُلِّ صَلَاةٍ كَمَا فَرَضُتُ عَلَيْهِمُ الله وَاكَ عِندَ مُلَّ مِن مَا ذَكِوفَت مسواك ان پر فرض كردوں جس طرح ميں فرضُتُ عَليُهِمُ اللهُ وَضُوءَ "ترجمہ: مشقتِ امت كالحاظ نه ہوتو ميں ہر نماز كے وقت مسواك ان پر فرض كردوں جس طرح ميں نے وضوان بر فرض كرديا ہے۔

(المستدرك للحاكم، كتاب الطهارة، واما حديث ابي سفيان المعمري ،جلد1،صفحه 245، دارالفكر ،بيروت)

نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہرنماز کے وقت تازہ وضوفرض فر مادیتے جیسا کہ سنن نسائی ومسندا حدیمیں ہے۔ کنز العمال کی حدیث پاک حضرت عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تو ہرنماز کے وقت خوشبولگانا فرض فرمادیتے۔

کٹی احادیث اس پرموجود ہیں کہ حکم کی تبدیلی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی پرموقو ف تھی ،مگر حکم تبدیل نہ فر مایا۔ امیر المومنین علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مایا: " لَا ، وَ لَـ وُ قُـ لُـتُ: نَعَمُ ، لَوَ جَبَتُ " ترجمہ: حج ہرسال فرض نہیں اور میں ہاں کہہ دوں تو ہرسال فرض ہوجائے۔

(سنن الترمذي، كتاب الحج، باب ماجاء كم فرض الحج، جلد2، صفحه 170، دار الغرب الإسلامي ،بيروت)

## تكويني اختيارات

تکوین''ئن''سے ہے جس کا مطلب ہے'' ہوجا''یعنی حضورعلیہ السلام کسی چیز کا حکم فرما ئیں تو وہ جیسے فرما ئیں ویسا ہوجائے۔اختیارات تکوینیہ سے مراد مُر دول کوزندہ کرنا، مارنا،کسی کی حاجت پوری کردینا،مصیبت دور کردینا، نعمت ودولت عطا کرنا، فتح دیناو غیرہ وغیرہ ۔وہابی کہتے ہیں اللہ عزوجل نے کسی کوکوئی اختیارات عطانہیں فرمائی۔ ذیل میں مخضرا چندا حادیث کے حوالے سے قارئین کو بتلایا جاتا ہے کہ اللہ عزوجل نے اپنے محبوب کوتشریعی اختیارات کے ساتھ ساتھ تکوینی اختیارات مطافرمائے تھے:

الله تعالى ارشادفر ما تا ہے ﴿ وَ مَا نَقَمُوا إِلَّا أَنُ أَغُنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنُ فَضُلِهِ ﴾ ترجمہ: منافقوں کو یہی برالگا کہ اللّٰه وَرَسُولُهُ مِنُ فَضُلِهِ ﴾ ترجمہ: منافقوں کو یہی برالگا کہ الله اوراس کے رسول نے انہیں اینے فضل سے غی کر دیا۔

اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ عزوجل کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی کوغنی کر سکتے ہیں۔ نصر فات پر کشر احادیث موجود ہیں چنا نچہ بخاری شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو دوگڑ نے فرمادیا، الخصائص الکبری میں ہے سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں آپ گہوارے میں جس طرح انگشت مبارک سے اشارہ کرتے چانداسی طرف جھک جاتا ۔ طبر انی مجم اوسط میں حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آفاب کو حکم دیا کہ پچھ دیر چلنے سے بازرہ! وہ فوراً مھہر گیا۔ خصائص کبری میں ہے حضرت علی المرتضی کی عصر کی نماز کے لئے حضور علیہ السلام نے ڈوبا ہوا سورج دوبارہ وقت عصر پر کردیا۔

تفسیر خازن میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دومرتبہ سورج روکا گیا ،ایک مرتبہ غزوۂ خندق میں جب تمام مسلمان نمازِ عصر نہ بڑھ سکے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا تو اللہ تعالی نے آپ بر ڈوبا ہوا سورج لوٹادیا یہاں تک کہ آپ نے عصر کی نماز یڑھائی اور دوسری مرتبہ شب معراج کی صبح قافلے کے انتظار میں،جب آپ نے سورج نکلنے کے وقت قافلہ پہنچنے کی خبر دی۔ بخاری ومسلم کی حدیث یا ک حضرت انس بن ما لک رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ اعرابی نے آپ کی بارگاہ میں آ کر بارش کی عرض کی توبارش ہوئی پھرحضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے آسان کی طرف جدھربھی اشارہ کیا وہاں سے بادل ہٹ گئے۔ بخاری شریف کی حدیث یا ک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے برتن کے اندرا پنا دست مبارک ر کھ دیا تو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے یانی کے چشمے بھوٹ پڑے اور تین سو یا تین سو کے لگ بھگ لوگوں نے اس یانی سے استفادہ کیا۔ بخاری ومسلم میں عمران بن حصین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور علیہ السلام نے دوران سفرایک ہیوہ کے مشکیزوں پر ہاتھ پھیرا، پھرہم جالیس پیاسے لوگوں نے پانی پیایہاں تک کہ سیراب ہو گئے اور ہمارے ساتھ جو برتن تھے ہم نے ان کوبھی بھرلیا اور وہ مشکیزے ابھی تک اسی طرح بھرے ہوئے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت تھل بن سعدرضی الله تعالی عنه سے مروی ہے حضور علیہ السلام نے غزوہ خیبر میں حضرت علی المرتضٰی کی آنکھوں کو تندرست فرمایا ۔امعجم الصغیر کی حدیث یا ک ہے کہ حضرت عتبہ بدن پرموجود پھنسیوں پرآپ نے اپنالعاب دہن اپنے مبارک ہاتھ پرڈال کرمیرے بیٹ اور پیٹھ پرمل دیا تو میری بیاری دور ہوگئی اوراسی دن سے مجھ میں پیخوشبو پیدا ہوگئی۔دلائل نبوہ کی حدیث یاک ہے کہ جنگ احد کے دوران حضرت قبادۃ رضی اللہ تعالی عنہ کی نکلی ہوئی آئکھ آپ نے دوبارہ لگا دی اور وہ آئکھ دوسری آئکھ سے زیادہ اچھی ہوگئی۔ بخاری شریف کی حدیث یاک ہے کہ حضرت عبداللہ بن عثیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹوٹی پیڈلی پر جب اس پراپنا دستِ کرم پھیردیا تو ایسا ہو گیا جیسےاس میں سرے سے کوئی تکلیف ہوئی ہی نہ تھی۔اس طرح بخاری شریف کی حدیث یاک ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللّٰد تعالیٰ عنه کی پیٰڈ لی برغز وۂ خیبر کے دن شدید چوٹ گلی تو آپ نے تین باراس پراپنالعابِ دہن لگایا پھر بھی پنڈ لی میں در د نہ ہوا۔ بخاری شریف کی حدث یاک حضرت ابو ہر رہ ہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ ستر اصحاب صفہ کو کفایت کر گیا۔الخصائص الکبریٰ کی حدیث یا ک< حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک جنگ میں کھانا کم ہو گیا تواکیس تھجوروں پرآپ نے بسم اللہ پڑھی اور گروہ در گروہ صحابہ تھجوریں کھاتے رہے لیکن تھیلے میں تھجوریں ختم نہ ہوئیں صحیح مسلم و ابوداؤد کی حدیث یا ک سیدنار بیعه بن کعب اسلمی رضی الله تعالیٰ عنه سے مروی ہے که آپ علیه السلام نے ان سے کہاما نگ کیا مانگتا

ہے ہم تجھے عطافر ما ئیں انہوں نے مالکِ جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابی نے جنت ما نگ کی۔ تاریخ دشق میں ہے کہ حضرت بنول زہرارضی اللہ تعالی عنہا ہے دونوں شنرادوں کو لے کر خدمت انور سیدا طہر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں اور عرض کی یارسول اللہ! ان دونوں کو پچھ عطافر مایئے تو آب نے حسن کواپنا تعلم اور ہیبت عطاکی اور حسین کواپنی شجاعت اور اپنا کرم بخشا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے والدصاحب پر قرض تھا آپ نے چند کھجوریں سے کثیر قرض اتروادیا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ خندق میں تھوڑی سے جواور ایک بکری کا بچہ آپ کے لعاب دہن کی ہرکت سے ایک ہزار مجاہدین کو کفایت کر گیا۔ جبح بخاری کی حدیث پاک حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اگر آپ چا ہے تو ہاتھ بڑھا کر جنت کا کھل بکڑ لیتے ۔ اس کے علاوہ یہاڑوں ، جانوروں پر حکومت اور جانوروں کی فریادرسی پر کثیر احادیث موجود ہیں۔

ان احادیث کی روشنی میں محدثین وعلمائے اسلاف نے صراحت کی کہ اللہ عزوجل نے اپنے محبوب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیارات عطافر مائے ہیں چنانچ المواہب اللہ نیۃ بالمنح المحمدیۃ میں احمد بن محمدالقسطلانی (الہتوفی 923 ھ)"من حصائصہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انبه کیان یحص من شاء بما شاء من الاحکام" ترجمہ: سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص کریمہ سے ہے کہ حضور شریعت کے عام احکام سے جسے جا بیٹے مشتنی فرمادیۃ۔

(المواسب اللدنية ،ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يخص من شاء بما شاء من الأحكام، جلد 2، صفحه 688،المكتبة التوفيقية، القاسرة،مصر)

شرح الزرقانی علی المواہب اللد مية بالمنح المحمدية ميں ابوعبدالله محمد بن عبدالباقی الزرقانی المالکی (التوفی 1122 هـ) نے شرح میں بڑھایا''من الاحکام و غیرها'' کچھاحکام ہی کی خصوصیت نہیں حضور علیہ السلام جس چیز سے جاہیں جسے جاہیں خاص فرمادیں۔

(شرح الزرقاني على المواسب اللدنيه ،الفصل الرابع:ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الفضائل والكرامات ،جلد 5،صفحه 322، دارالكتب العلمية ،بيروت)

الخصائص الكبرى مين عبد الرحمن بن ابي بكر جلال الدين السيوطى (المتوفى 110 هـ) نے ايك باب وضع فر مايا" أنسب المختصاصه صلى الله عَليه وَ سلم بِأَنَّهُ يحص من شَاء مَن اللَّهُ عَكَام "ترجمه: باب اس بيان كاكه خاص نبي صلى الله تعالى عليه وسلم كويه منصب حاصل ہے كه جسے چاہيں جس علم سے چاہيں خاص فر ماديں۔

انموذج اللبیب فی خصائص الحبیب میں امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں 'ویسخس من شاء بسا شاء من الأحسكام كسعدة تحزيمة بشهادة رجلين ''ترجمہ:حضور صلی الله تعالی علیه وسلم جسے جا ہیں جس حكم كے ساتھ خاص فرمادیں جبیبا كه حضرت خزیمہ رضی الله تعالی عنه کی گواہی دوآ دميوں كے قائم مقام كردی۔

(انموذج اللبيب،الفصل الرابع،جلد1،صفحه207،وزارة الاعلام،جده)

ارشاد الساری لشرح صحیح ابنجاری میں احمد بن محمد بن ابی بکرشهاب الدین القسطلانی (المتوفی 923ه میں ایسے ہیں استحصوصیة له لاتکون لغیرہ اذکان له صلی الله تعالی علیه وسلم ان یخص من شاء بما شاء من الاحکام "ترجمہ: نبی صلی الله تعالی علیه وسلم نے ایک خصوصیت ابو بردہ کو بخشی (کہ چھماہ کی بکری کی قربانی ان کے لئے جائز فرمادی) جس میں دوسرے کا حصنہیں، اس لئے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کواختیار تھا کہ جسے جاہیں جس تھم سے جاہیں خاص فرمادیں۔

(ارشاد السارى شرح صحيح البخارى، كتاب العيدين، باب الخطبة بعد العيد ، جلد2، صفحه 213 المطبعة الكبرى الأميرية، مصر) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ميں ابو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف النووى (التوفى 676 هـ) فرماتے بين 'وَلِيلشَّارِعِ أَنْ يَخُصَّ مِنَ الْعُمُومِ مَا شَاء ''ترجمہ: نبى مكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كواختيار ہے كہ عام حكمول سے جو جاہے خاص فرماديں۔

(شرح صحیح مسلم، کتاب الجنائز، فصل فی نهی النساء عن النیاحة، جلد6، صفحه 238، دار إحیاء الترات العربی، بیروت) حاشیة السندی علی سنن النسائی میں محمد بن عبدالها دی السندی (المتوفی 1138 هے) فرماتے ہیں ' هذَا التر خیص خاص فی أم عَطِیّة وللشارع أَن یخص من یَشَاء ''ترجمہ: بیرخصت خاص طور پرام عطیہ کے لئے ہے اور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کوافتیار ہے کہ جس کو چاہیں کسی حکم سے خاص فرما دیں۔

(حاشيه سندي على سنن نسائي ، كتاب البيعة، جلد7، صفحه 149 ، المطبوعات الاسلاميه، حلب)

امام عارف بالله سيرعبدالوماب شعرانی رحمة الله تعالی عليه فرماتي مين "كان الحق تعالی جعل له صلی الله تعالی عنه عليه وسلم ان يشرع من قبل نفسه ماشاء كما فی حديث تحريم شجر مكة فان عمّه العباس رضی الله تعالی عنه لحما قال له يارسول الله الا الاذ خر فقال صلی الله تعالی عليه وسلم الا الاذ خر ولو ان الله تعالی لم يجعل له ان يشرع من قبل نفسه لم يتجرّأ صلی الله تعالی عليه وسلم ان يستثنی شيئامما حرمه الله تعالی "لعنی الله عن الله عرومل نے نبی صلی الله تعالی عليه وسلم ان يستثنی شيئامما حرمه الله تعالی "لعنی الله عن الله عن الله عرومل نے نبی صلی الله تعالی عليه وسلم کويمنعب ديا تعالی عليه و علی الله عليه و علی الله تعالی عليه و علی الله تعالی علیه و علی و علی و علی و علی و علی و علیه و علی و علی

رضی اللّه تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یارسول اللّه! اذخرکواس تھم سے زکال دیجئے۔ فرمایا: اچھا نکال دی، اس کا کا ٹنا جائز کردیا۔ اگراللّه سبحانہ نے حضور کو بیر تنبہ نہ دیا ہوتا کہ اپنی طرف سے جوشریعت جا ہیں مقرر فرما ئیں تو حضور ہر گزجراً ت نہ فرماتے کہ جو چیز خدانے حرام کی اس میں سے کچھ مشتلیٰ فرمادیں۔

(ميزان الشريعة الكبراي، فصل في بيان جملة من الامثلة المحسوسة الخ، جلد1، صفحه 60، دارالكتب العلمية، بيروت)

امام عارف بالله سيدعبدالو ماب شعراني قدس سره الرباني ميزان الشريعة الكبرل ياب الوضومين حضرت سيدي على خواص رضى الله تعالى عند سيفل فرمات بين "كان الامام ابو حنيفة رضى الله تعالىٰ عنه من اكثر الائمة ادباً مع الله تعالىٰ ولـذلك لـم يجعل النية فرضا و سمى الوتر واجباً لكونهما ثبتا بالسنة لابالكتاب فقصد بذلك تمييز مافرضه الله تعالىٰ وتمييز ما او جبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فان مافرضه الله تعالىٰ اشد مما فرضه رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم من ذات نفسه حين حيّره الله تعالىٰ ان يو جب ماشاء او لايو جب "ترجمه: امام الوصيفهرض الله تعالىٰ عندان ا کابرائمہ میں ہیں جن کا ادب اللّٰدعز وجل کے ساتھ بہنسبت اورائمہ کے زائد ہےاسی واسطےانہوں نے وضومیں نبیت کوفرض نہ کیااور وتر کا نام واجب رکھا کہ بید دنوں سنت سے ثابت ہیں نہ کہ قر آن عظیم سے ، توامام نے ان احکام سے بیارا دہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرض اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرض میں فرق وتمیز کردیں اس لئے کہ خدا کا فرض کیا ہوا اس سے زیادہ مؤکر ہے جسے رسول اللّه صلی اللّه تعالیٰ علیہ وسلم نے خودا بنی طرف سے فرض کر دیا جبکہ اللّه عز وجل نے حضور کواختیار دے دیا تھا کہ جس بات كوچا بين واجب كروين جسانه حيا بين نه كرين (ميزان الشريعة الكبرى، باب الوضو ،ج 1، ص 147 ، دارالكتب العلمية، بيروت) ميزان مبارك مين شرعي حكم كى كئ قسمين كين، ايك وهجس بروحي وارد موئى، چرفر ماياد الشانسي ما اباح الحق تعالى لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ان يسنه على رايه هو كتحريم لبس الحرير على الرجال وقوله في حديث تحريم مكة الا الا ذخير ولو لا ان الله تعالى كان يحرم جميع نبات الحرم لم يستثن صلبي الله تعالى عليه وسلم الااذخر ونحوحديث لو لا ان اشق على امتى لاخرت العشاء الى ثلث اليل ونحو حديث لو قلت نعم لوجبت ولم تستطيعوا في جواب من قال له في فريضة الحج اكل عام يارسو ل الله قال لا ولو قلت نعم لو حبت وقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم يخفف على امته وينهاهم عن كثرة السؤال ويقول اتركوني ماتركتم اه بساحتصار ''تر جمہ: شرعی حکم کی دوسری قشم وہ ہے جومصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوان کےربعز وجل نے ماذ ون فر مادیا کہ خود ا نی رائے سے جوراہ جا ہیں قائم فر مادیں،مردوں پر رئیم کا پہنیا حقا v.pdffactory.com

استثناء فرمادیا۔ اگراللہ عزوجل نے مکہ معظمہ کی ہرجڑی ہوٹی کوحرام نہ کیا ہوتا تو حضور کواذخر کے مشتنی فرمانے کی کیا حاجت ہوتی۔
اوراسی قبیل سے ہے حضور کا ارشاد کہ اگرامت پرمشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں عشاء کو تہائی رات تک ہٹا دیتا۔ اوراسی باب سے ہے کہ جب حضور نے فرض جے بیان فرمایا کسی نے عرض کی: یارسول اللہ! کیا جج ہرسال فرض ہے؟ فرمایا: نہ، اوراگر میں ہاں کہہ دوں تو ہرسال فرض ہوجائے اور پھرتم سے نہ ہو سکے اور یہی وجہ ہے کہ حضور اپنی امت پر تخفیف و آسانی فرماتے اور مسائل زیادہ یو چھنے سے منع کرتے اور فرماتے ہیں مجھے چھوڑے رہوجب تک میں تمہیں چھوڑ وں۔

(ميزان الشريعة الكبرى ،فصل شريف في بيان الذم من الائمة الخ،ج1،ص67، دارالكتب العلمية، بيروت)

شیخ محقق اشعة اللمعات شرح مشکوة میں اس حدیث کے بیچ فرماتے ہیں" احکام مفوض بود بوے صلی الله تعالی علیه وسلم برقول صحیح "ترجمہ:قول صحیح کے مطابق احکام حضور پرنورصلی اللہ تعالی علیه وسلم کے سپر دیتھے۔

(اشعه اللمعات ،باب الاضحية، الفصل الاول، ج1، ص609، مكتبه نوريه رضويه، سكهر)

امام اجل احمد بن جحر کلی رحمه الله تعالی علیه فرماتے ہیں ' هو صلی الله تعالیٰ علیه وسلم حلیفة الله الاعظم الذی جعل حزائن کرمه و موائد نعمه طوع یدیه و تحت ارادته یعطی من یشاء '' ترجمہ: وہ سلی الله تعالی علیه وسلم الله عزوجل کے وہ خلیفہ اعظم ہیں کہ ق جل وعلانے اپنے کرم کے خزائے ، اپنی نعمتوں کے خوان سب ان کے ہاتھوں کے مطیع ایکے ارادے کے زیر فرمان کردئے جسے جا ہتے ہیں عطافر ماتے ہیں ۔ صلی الله تعالی علیه وسلم۔

(الجوسر المنظم، الفصل السادس ،ص42،المكتبة القادرية جامعه نظاميه رضويه، لاسور)

امام جلال الدین سیوطی رحمة الله علیه فرماتے ہیں "اذن للانبیاء ان یخر جوا من قبورهم و یتصرفوا فی ملکوت السموات و الارض" ترجمہ: حضرات انبیاء کرام علیم السلام کے لئے مزارات سے باہر جانے اور آسانوں اور زمین ملکوت السموات و الارض "ترجمہ: حضرات انبیاء کرام علیم السلام کے لئے مزارات سے باہر جانے اور آسانوں اور زمین میں تصرف کی اجازت ہوتی ہے۔ (الحاوی للفتاوی ،جلد 2،صفحہ 263، دارالفکر ،بیروت)

نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ اولیائے کرام کے لئے بھی اختیارات کا ثبوت بھی کثیر دلائل سے ثابت ہے۔ قرآن کریم فرمارہا ہے کہ بنی اسرائیل کے ولی آصف برخیا پلک جھیلئے سے پہلے یمن سے بلقیس کا تخت شام میں لے آئے۔ اللہ عزوجل فرما تا ہے ﴿قَالَ الَّہ فِي عِنْدَه عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اتِیْکَ بِهِ قَبْلَ اَنُ یَّرُتُدُ الْکِکَ طُرُفُکَ فَلَمَّا رَاهُ مُستَقِدًّا عِنْدَه قَالَ هٰذَا مِنُ فَضُلِ رَبِّی ﴾ ترجمہ کنزالایمان: اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کردوں گا ایک بلی مارنے سے پہلے پھر جب سلیمان نے تخت کو اسپنے پاس رکھا دیکھا کہا یہ میرے رب کے ضل

سے ہے۔ (سورة النمل، سورة 27، آیت 40)

(تحفه اثنا عشریه ،باب مفتم درامامت، ص214، سمیل اکیدمی ،الامور)

امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ الله علیہ الیواقیت والجواہر میں لکھتے ہیں: ''نی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تو ابوذر ہوجا! تو وہ ابوذر ہوگئے ۔ کھجور کی شاخ کوفر مایا تو تلوار ہوجا! تو وہ تلوار بن گئی ۔ عبدالوہاب شعرانی رحمۃ الله علیہ حضور غوث پاک رحمۃ الله علیہ کا فرمان نقل فرماتے ہیں: الله تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا: اے ابن آدم! میں الله ہوں، میر ے سواکوئی معبوز نہیں، میں کسی چیز کو کہتا ہوں کہ ہوجا! تو وہ پیدا ہوجا تی ہے۔ تو میری اطاعت کر، میں تجھے یہ مرتبہ عطا کردوں گا کہ تو کسی چیز کو مجاوز ہوجائے گی ۔ الله تعالیٰ نے بیم تبرا پنے بہت سے انبیاء کیہم السلام، اولیاء اور خاص انسانوں کوعطافر مایا۔''
(الیواقیت والجواہر، جلد 1، صفحہ 147، مطبوعہ ، مصر)

کشف الغطاء میں ہے"ارواح کے مل کے در حین حیات ایشاں به سبب قرب مکانت و منزلت از رب العزت کرامات و تصرفات و امداد داشتند بعد از ممات چوں بھماں قرب باقیند نیز تصرفات دارند چنانچه در حین تعلق بحسد داشتند یا بیشتر ازاں" ترجمہ: کاملین کی رومیں ان کی زندگی میں رب العزت سے قرب مرتبت کے باعث کرامات وتصرفات اور حاج تمند دول کی امداد فر مایا کرتی تھیں بعد وفات جب وہ ارواح شریفہ اسی قرب واعز از کے ساتھ باقی ہیں تواب بھی ان کے تصرفات و یسے ہی ہوتے ہیں جیسے جسم سے دنیاوی تعلق کے تصرفات سے بھی زیادہ۔

(كشف الغطاء،فصل دسم زيارت القبور،صفحه80،مطبع احمدي، دسلي)

ان تمام دلائل کے برعکس وہابیوں کاعقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کیہم السلام واولیاء کرام کوکوئی اختیارات نہیں۔ نبیوں کی حیثیت ایک پوسٹ مین ہی ہے جس کا کام فقط خط پہنچانا ہے چنانچہ ایک وہابی مولوی نے ''تفسیر القرآن با یات الرحمٰن' میں کہا کہ حضور علیہ السلام محض ایکی تھے، ایکی کونام و بیام کیا، تشریح ومطلب آرائی میں کوئی حق نہیں۔ انبیاء کیہم السلام محض بے بس علیہ السلام محض ایکی کونام و بیام کیا، تشریح ومطلب آرائی میں کوئی حق نہیں۔ انبیاع کی کونام وہابی عقائد کی بنیادی کتاب تقویۃ الایمان میں ہے: ''اللہ صاحب نے کسی کوعالم میں تضرف کرنے کی قدرت نہیں دی۔'' (تقویۃ الایمان بہلا باب، صفحہ 5، مطبع علیمی اندروں لوہاری گیٹ، لاہوں)

دوسری جگه لکھا: 'جس کا نام محمد یاعلی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔''

(تقوية الايمان الفصل الرابع ،صفحه 28،مطبع عليمي اندرون لوباري كيث، لابهور)

وہابی اپنے موقف پرسب سے زیادہ قرآن پاک کی بیآیت پیش کرتے ہیں ﴿فُلُ لَا أَمُلِکُ لِنَهُ فُسِیُ نَفُعًا وَّلاً ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ ترجمہ: تم فرماؤمیں اپنی جان کے بھلے بُرے کا ذاتی اختیار نہیں رکھتا مگر جواللہ چاہے۔

(سورة يونس،سورة10،آيت49)

اس آیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اللہ عزوجل نے اپنے انبیاء و اولیاء کو کوئی اختیارات نہیں دیئے بلکہ اس آیت کا مطلب ہے کہ ذاتی طور پرکسی بھی ہستی کو یہ قدرت نہیں کہ وہ خود سے مصیبتوں کو دور کر لے ، بلکہ جس کو اللہ عزوجل یہ قدرت عطا فرماد ہے وہ ہی ایسا کرسکتا ہے چنا نچ تفسی رطبری تفسیرا بن ابی حاتم وغیرہ میں ہے "لا أقدر علی احتلاب نفع إلی نفسی و لا دفع ضریحل بھا عنها إلا ما شاء الله أن أملکه من ذلك بأن يقوينی عليه و يعيننی " ترجمہ: میں حقیقی طور پر قادر نہیں کہ اپنے لئے نفع لے لوں اور مصیبت دور کر لوں مگر یہ کہ اللہ عزوجل مجھاس پر ما لک بناد ہے کہ اس پر مدد کر ہے اور قوت دے۔ (جامع البیان فی تأویل القرآن ، سورۃ الاعراف، سورۃ 7، آیت 188ء جلد 13 مسفحه 302 ، مؤسسة الرسالة ، بیروت)

و بابی این خود ساخته موقف کی تا سیر میں زبردتی دلائل پیش کرتے ہیں دیگر دلائل کو یکس نظر انداز کرتے ہوئے حالانکه دیگر دلائل میں صراحةً موجود ہے کہ اللہ عزوجل نے اپنے نبیوں کوتصرفات عطافر مائے ہیں چنانچے قرآن پاک میں حضرت عیسی علیہ السلام کے متعلق ہے ﴿وَرَسُولًا إِلٰی بَنِی إِسُر آئِیلَ أَنِّی قَدُ جِئْتُکُم بِایٰةٍ مِّنُ دَّبِکُمُ أَنِّی أَخُلُقُ لَکُم مِّنَ الطِّیْنِ علیہ السلام کے متعلق ہے ﴿وَرَسُولًا إِلٰی بَنِی إِسُر آئِیلَ أَنِّی قَدُ جِئْتُکُم بِایٰةٍ مِّنُ دَّبِکُمُ أَنِّی أَخُلُقُ لَکُم مِّنَ الطِّیْنِ کَهَیْ الله وَ أَنْبِئُکُمُ مَی وَالله وَأَنْبِئُکُمُ مَی وَالله وَأَنْبِئُکُمُ مِن الله وَأَنْبِئُکُمُ الله وَأَنْبِئُکُمُ الله وَأَنْبِئُکُمُ الله وَ أَنْبِئُکُمُ الله وَالله وَ

سے پرندکی سی مورت بناتا ہوں پھراس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہوجاتی ہے اللہ کے حکم سے اور میں شفادیتا ہوں مادر زادا ندھے اور سفیدداغ والے کو اور میں مُر دے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے اور تہہیں بتاتا ہوں جوتم کھاتے اور جوابیخ گھروں میں جع کرر کھتے ہو، بیشک ان باتوں میں تہہارے لئے بڑی نشانی ہے اگرتم ایمان رکھتے ہو۔ (سورۃ آل عسراہ ،سورۃ 3،آیت 60،49) میں حمر بن باساعیل ابوعبداللہ ابنجاری (المتوفی 256ھ) روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا" إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَ حَاذِنٌ وَ اللَّهُ يُعُطِیُ " ترجمہ: میں خازن اور تقسیم کرنے والا ہوں اور رب تعالی عطاکرنے والا

(صحيح البخاري، كتاب فرض الخمس، جلد4، صفحه 84، دار طوق النجاة، مصر)

بخاری وسلم کی حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور مالک المفاتی حسلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا'' أَنَّا نَائِمٌ أُتِیتُ بِمَفَاتِیحِ حَزَائِنِ اللَّرُضِ فَوُضِعَتُ فِی یَدِی''تر جمہ: میں سورر ہاتھا کہ تمام خزائن زمین کی علیہ وسلم نے فرمایا'' أَنَّا نَائِمٌ أُتِیتُ بِمَفَاتِیحِ حَزَائِنِ اللَّرُضِ فَوُضِعَتُ فِی یَدِی''تر جمہ: میں سورر ہاتھا کہ تمام خزائن زمین کی سور کے دونوں ہاتھوں میں رکھ دی گئیں۔

(صحيح بخارى، كتاب التعبير، باب المفاتيح في اليد، جلد9، صفحه 36، دار طوق النجاة ، مصر)

یهان زمین پرآپ کی سلطنت کا شبوت ہے اور دیگرا حادیث میں مدد کی تنجیاں، نفع کی تنجیاں، جنت کی تنجیاں، دوزخ کی تنجیاں، آخرت میں عزق ت دینا، عذاب دور کرنا حضور کے اختیار میں ہونا ثابت ہے۔ ابن عدی وابن عسا کرعبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں" إِنَّمَّا سُمِّینتُ اَحْیَدُ لِاَنِّی اُحِیدُ عَنُ اُمَّتِی نَارَ جَهَنَّمَ" ترجمہ: میرانام اُخیدُ اس لیے ہوا کہ میں اپنی اُمت سے آتش دوزخ کو دفع فرما تا ہوں۔

(كنز العمال،حرف الممزه،في الاعتصام بالكتاب والسنة،جلد1،صفحه204،حديث 1021، مؤسسة الرسالة،بيروت)

دوزخ سے بدتر اور کیا بلا ہوگی؟ جس کے دافع رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ بیہ قی دلاکل النبو ۃ اورا بوسعد شرف المصطفیٰ میں راوی، خفاف بن نصلہ رضی الله تعالیٰ عنہ نے حاضرِ بارگا ہِ ہوکر عرض کی

"حَتَّى وَرَدُتُ إِلَى الْمَدِينَةِ جَاهِدًا ... كَيُمَا أَرَاكَ فَتُفُرِ جَ الْكُرُبَاتِ "

میں کوشش کرتا ہوا مدینہ میں حاضر ہوا تا کہ آپ (بعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی زیارت اقدس سے مشرف ہوں تو آپ میری سب مشکلیں دورکر دیں۔"فَاسُتَحُسَنَهَا رَسُولُ الله صلی الله علیه و آله وَسَلَّمَ" ترجمہ: رسول الله صلی الله علیه و قله وَسَلَّمَ" ترجمہ: رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے اُن کی عرض بیند کی اور تعریف فرمائی۔

(دلائل النبوة ومعرفة احوال صاحب الشريعة،سبب اسلام خفاف بن نضلة الثقفي، جلد2، صفحه 261، دار الكتب العلمية ،بيروت)

دلائلِ احناف عقا كدا اللسنت

الإصابة فى تمييز الصحابة ميں ابوالفضل احمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانی (الهتو فى852هـ ) لکھتے ہیں حضرت حرب بن ریطہ صحابی رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے عرض کی

"لقد بعث اللهالنبي محمدا ..... بحق و برهان الهدى يكشف الكربا"

خدا کی قتم اللّه عز وجل نے اپنے نبی محمر صلی اللّه تعالیٰ علیه وسلم کوحق اور قطعی دلیل مدایت کے ساتھ الیہا بھیجا کہ حضور بلا وَل کو دور فرماتے ہیں۔ (الإصابة فی تمییز الصحابة، حرب، جلد2، صفحہ 43، دار الکتب العلمية، بیروت)

اس موضوع پراور بھی کثیر دلائل ہیں مزید معلومات کے لئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمة الرحمٰن کا مابیزناز رسالہ "والا من والعلمی لناعتبی المصطفی بدافع البلاء "کامطالعہ کریں۔

یہ دلاکل اسی پراٹر انداز ہوتے ہیں جوبغضِ مصطفیٰ کوچھوڑ کرعشق کی آئکھ سے پڑھے درنہ ہمیشہ کی طرح نثرک نثرک کی رٹ لگائی رکھےگا۔

> شرک کھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب یہ لعنت کیجئے

## معراج اورد بدار بارى تعالى

اہل سنت کے نزدیک حضورعلیہ السلام نے معراج کی رات جاگی آنھوں سے اللہ عزوجل کا دیدار کیا اور یہ کثیر احادیث سے ثابت ہے چنا نچہ مجمع الزوا کد میں نور الدین علی بن ابی بر اہیٹمی (807ھ) کھتے ہیں "عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَدُهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ رَبِّی عَزَّ وَ جَلَّ رَوَاهُ أَحُمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ " ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں نے اپنے رب عزوجل کو اچھی صورت میں دیکھا۔ اس کی سندھیجے ہے۔

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب الايمان ،باب في الرؤية ،جلد1،صفحه249،دار الفكر، بيروت)

امام جلال الدین سیوطی خصائص کبری اورعلامه عبدالرؤف مناوی تیسیر شرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں: پی حدیث بسند صحیح ہے۔ اس حدیث کے گئی متابعات وشواہد بھی ہیں اور پی حدیث مختلف اسناد ومتن کے ساتھ درج ذیل کتب میں ہے: المجم الکبیرللطبر انی، سنن الدارمی، شرح السنة للبغوی، مشکلوۃ المصانیح، مسند احد، مسند البز ار، الشریعة ، الدعاء للطبر انی، مسند الشامیین ،

رؤية الله للدارقطني مجم إبن الاعرابي مسندا بي يعلى \_

(المستدرك على الصحيحين، كتاب الايمان ،وأما حديث سمرة بن جندب، جلد1، صفحه 133، دار الكتب العلمية ،بيروت)

جامع ترفدی وجم طرانی میں عکر مدے مروی "حدّ نَنا الْهَيْثُمُ بُنُ خَلَفٍ، ثَنَا يَذِيدُ بُنُ عَمُرِو بُنِ الْبَرَاءِ الْغَنَوِيُّ، ثَنَا الْهَيْثُمُ بُنُ عُمَر الْعَدَنِيُّ، نَا مُوسَى بُنُ سَعُدٍ، عَنُ مَيْمُونِ الْقَنَّادِ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَظَرَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ عِكْرِمَةُ: فَقُلُتُ لِابُنِ عَبَّاسٍ: نَظَرَ مُحَمَّدٌ إِلَى رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ عِكْرِمَةُ: فَقُلُتُ لِابُنِ عَبَّاسٍ: نَظَرَ مُحَمَّدٌ إِلَى رَبِّهِ؟ قَالَ: نَعُمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ عِكْرِمَةُ فَقُلُتُ لِابُنِ عَبَّاسٍ: نَظَرَ مُحَمَّدٌ إِلَى رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ عِكْرِمَةُ فَقُلُتُ لِابُنِ عَبَّاسٍ: نَظَرَ مُحَمَّدٌ إِلَى رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ عِكْرِمَةُ فَقُلُتُ لِابُنِ عَبَّاسٍ: فَطُلَ مُحَمَّدٌ إِلَى رَبِّهِ بَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ عِكْرِمَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "رَجَمَة، حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عليه وسَلَّمَ عليه وسَلَّمَ عليه وسَلَّمَ عليه عليه وسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَى اللهُ تعالى عليه وسَلَى اللهُ تعالى عليه وسَلَى الله عليه وسَلَى عليه وسَلَى الله تعالى عليه وسَلَى الله تعالى عليه وسَلَى الله عليه وسَلَى الله تعالى عليه وسَلَى الله عليه وسَلَى عليه وسَلَى الله عليه على الله عليه وسَلَى الله عليه وسَلَى الله عليه وسَلَى الله عليه وسَلَى الل

(المعجم الأوسط،باب الهاء،من اسمه :الهيثم،جلد9،صفحه 152،دار الحرمين ،القاسرة)

امام ترفدی نے اوپروالی روایت میں مزید زیادہ کیا ہے"وَ قَدُ رَأَی مُحَمَّدٌ رَبَّهُ مَرَّتَیُنِ هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ غَرِیبٌ مِنُ هَذَا الوَ جُهِ" ترجمہ: بیشک محمصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی کودوبارد یکھا۔ بیصدیث اس وجہ سے صن غریب ہے۔

PDF created with pdf Factory trial version www.pdffactory.com

(جامع الترمذى، ابواب التفسير سورة ،باب : ومن سورة والنجم، جلدة، صفحه 248، دار الغرب الإسلامى ،بيروت) المجم الاوسط كى حديث ياك بي "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ النَّحضُرَمِيُّ قَالَ: نا جُمهُ ورُ بُنُ مَنصُورٍ قَالَ: ثَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ مُجَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيهِ إِسُمَاعِيلُ بُنُ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعُبِيِّ، أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقُولُ: إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيهِ إِسُمَاعِيلُ بُنُ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعُبِيِّ، أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقُولُ: إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، رَأَى رَبَّهُ مَرَّ تَيُنِ: مُرَّةً بِبَصَرِهِ، وَمَرَّةً بِفُؤَ ادِهِ " ترجمه: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها فرمات تصنف مُصلى الله عليه وآله وسلم في الله عليه الله عليه وآله وسلم في الله عليه الله عليه الله عليه وآله وسلم في الله عليه مرتبد ويكوا يك مرتبد كي الله عليه مرتبد ولي سي الله عليه وآله وسلم في الله عليه ومَرَّةً بِفُو اليه مرتبد ويكول عنه الله عليه والله والله عليه والله و

(المعجم الأوسط،باب الميم ،من اسمه :محمد،جلد6،صفحه 50،دار الحرمين ،القامرة)

بیروایت می جینانچه مجمع الزوائد و منبع الفوائد میں نورالدین علی بن ابی براہیثمی کھتے ہیں "وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ مُحَمَّداً صلى الله عليه وسلم رأى رَبَّه مَرَّتَيْنِ: مَرَّةً بِبَصَرِهِ وَمَرَّةً بِفُوَّادِهِ . رواه الطبراني في الأوسط و رجاله رجال الصحيح خلا جهور بن منصور الكوفي و جهور بن منصور ذكره ابن حبان في الثقات "ترجمه: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فرماتے سے: محمصلى الله عليه وآله وسلم نے اپنے رب تعالى كودومر تبدد يكھا ايك مرتبه سركى آئكھوں سے ايک مرتبه دل سے اسے امام طبرانى نے اوسط میں اسے روایت كیا اور اس كے تمام راوى سے جور بن منصوركونى وجمور بن منصوركونى و الله بين منصوركونى خابين شات ميں ذكر كہا ہے۔

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب الايمان ،باب في الرؤية ،جلد1،صفحه250،دار الفكر، بيروت)

امام سیوطی وامام قسطلانی وعلامه شامی علامه زرقانی فرماتے ہیں:اس حدیث کی سند سیجے ہے۔

(مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار،مسند أبي حمزة أنس بن مالك، جلد13، صفحه 426، مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة) المام احمق قسطلاني وعبدالباقي زرقاني فرماتے ہيں: اس كي سندقوى ہے۔

اسی طرح حضرت ابوہریرہ،امام حسن بھری،حضرت عروہ بن زبیر،حضرت کعب احبار،حضرت زہری،حضرت امام احمد بن حنبل،حضرت ابوالحسن اشعری،حضرت قاضی عیاض،حضرت امام نووی ،حضرت علامہ محمد بن عبدالباقی اور دیگر کئی علائے اسلاف سے اس کا ثبوت ہے۔

ومانی کہتے ہیں کے حضور علیہ السلام نے معراج کی ہوتے دیدار نہیں کیا تھا ملکہ ویاتی حضور علیہ السلام کے علاوہ دیگر اول اع

کرام سے جوخواب میں دیدار باری تعالی ثابت ہے ائے بھی منکر نہیں چنانچہ وہابی مولوی حافظ صلاح الدین یوسف لکھتا ہے:''دنیامیں انبیاعلیہم السلام سمیت کسی کوبھی اللہ کی رؤیت (دیدار) کا شرف حاصل نہیں ہواہے۔''

(واقعه معراج اور اس کے مشاہدات،صفحه 64،دارالاسلام،ریاض)

و ما بيول كى دليل بخارى شريف كى بيروايت ب "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنُهَا، قَالَتُ: مَنُ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ عَبُدِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَنُهَا، قَالَتُ: مَنُ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَعُدُ اللَّهُ عَنُهَا، قَالَتُ: مَنُ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَعُدُ اللَّهُ عَنُهَا اللَّهُ عَنُهَا اللَّهُ عَنُهَا اللَّهُ عَنُهَا اللَّهُ عَنُهَا فَقُو رَأَى جِبُرِيلَ فِي صُورَتِهِ " ترجمه: حضرت عائش صديقة من الله تعالى عنها في فر مايا: جويهمان كر في صورت عنها الله عليه وآله وسلم في الله والله عليه والله والله والله عليه والله وال

(صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق ،باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء، آمين، جلد4، صفحه 115، دار طوق النجاة، مصر) حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها کے اس فر مان کے کئی جوابات دیئے گئے ہیں ایک جواب بیرہے کہ بید حضرت عائشه صدیقه کا پنا قول ہے، حضرت عائشه صدیقه پنہیں فرمارہی ہیں که حضور علیه السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے رب تعالی کؤہیں د یکھا۔ دوسرا بیرکہ جب حضور علیہ السلام کومعراج ہوئی اس وقت حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہاحضور علیہ السلام کے نکاح میں نتھیں اوروہ اس وقت بہت حچیوٹی تھیں ،وہ جوفر ماتی ہیں ان روحانی معراجوں کی نسبت فرماتی ہیں جواُن کے زمانے میں ہوئیں۔ المنہاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج میں ابو زکریا مجی الدین بھی بن شرف النووی (التوفی 676ھ) فرماتے "إلى" والحجج في هذه المسألة وان كانت كثيرة ولكنا لا نتمسك إلا بالأقوى منها وهو حديث بن عباس رضي الله عنهما أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم وعن عكرمة سئل بن عباس رضي الله عنهما هل رأى محمد صلى الله عليه و سلم ربه قال نعم وقد روى بإسناد لا بأس به عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رأى محمد صلى الله عليه و سلم ربه وكان الحسن يحلف لقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه والأصل في الباب حديث بن عباس حبر الأمة والمرجوع إليه في المعضلات وقد راجعه بن عمر رضي الله عنهم في هذه المسألة وراسله هل رأى محمد صلى الله عليه و سـلم ربه فأخبره أنه رآه ولا يقدح في هذا حديث عائشة رضي الله عنها لأن عائشة لم تخبر أنها سمعت النبي صلىي الله عليه وسلم يقول لم أر ربي وانما ذكرت ما ذكرت متأولة لقول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ولقول الله تعالى لا تدركه الأبصار والصحابي إذا قال قولا و خالفه غيره منهم لم يكن قوله حجة وإذا صحت الروايات عن بن عباس في إثبات الرؤية و جب المصير إلى إثباتها\_\_\_ فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء إن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء لحديث بن عباس وغيره مما تقدم وإثبات هذا لا يأخذو نه إلا بالسماع من رسول الله صلى الله عليه و سلب، ترجمہ:اسمسکلہ میں کثیر دلائل سے جحت ہے لیکن ہم سب سے زیادہ قوی دلیل کو جحت بناتے ہیں جوحضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما کی حدیث ہے کہ کیاتم تعجب کرتے ہو کہ دوستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے ہے، کلام موسیٰ علیہ السلام کے لئے اور دیدار حضرت محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ہے۔اور حضرت عکر مدرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما سے سوال کیا کہ کیا حضور علیہ السلام نے اپنے رب تعالیٰ کا دیدار کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: ہاں تحقیق سند کے ساتھ روایت کیا گیا جس میں کوئی حرج نہیں کہ حضرت انس رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے فر مایا: حضرت محمصلی اللّٰہ علیہ وآ لہ وسلم نے اسپنے رب كاديداركيا اورحضرت حسن بصرى رضى الله تعالى عنقتم كها كركهتے تھے كەمجەصلى الله عليه وآله وسلم نے اپنے رب كا ديداركيا۔اس باب میں اصل حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے کہ انہوں نے امت کواس کی خبر دی اور اس مسکلہ کے حل کے لئے حضرت ابن عباس رضی اللّٰد تعالیٰ عنهما کی خبر کی طرف رجوع کیا جائے گااوراس مسئلہ میں حضرت ابن عمر رضی اللّٰد تعالیٰ عنهما نے بھی اس طرف رجوع کیا ہے کہانہوں نے خط کے ذریعے یو جھا کہ کیا حضور علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو حضرت ابن عباس نے جواب دیا کہ ہاں دیکھاہے۔اس کے خلاف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث کو دلیل نہیں بنایا جائے گا کہ انہوں نے پیزمیں فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے بیسنا ہے کہ حضور نے فرمایا ہو میں نے اپنے رب تعالیٰ کونہیں دیکھا بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے تواس سےاستدلال کیا جواللہ عز وجل نے فر مایا:اورکسی آ دمی کونہیں پہنچتا کہ اللّه عز وجل اس سے کلام فر مائے مگر وحی کے طور پریایوں کہ وہ بشر پر د وعظمت کے ادھر ہویا کوئی فرشتہ بیسجے۔اوراس فر مان ہے: آئکھیںا سےاحاطہٰ ہیں کرتیں ۔ صحابی کا قول اگر دوسر ے صحابہ کے مخالف ہوتو وہ حجت نہیں ہوتا (لہذا حضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللّٰدتعالیٰ عنها کانفی دیدار کا قول ججت نہیں ہے۔)جب صحیح روایات حضرت ابن عباس رضی اللّٰدتعالیٰ عنهما سے دیدار کے متعلق ثابت ہیں توان کی طرف رجوع کرنا واجب ہے۔حاصل ہیہے کہ اکثر علاء کے نز دیک راجح یہی ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیه وآلہ وسلم نے معراج کی رات سرکی آنکھوں سے اپنے رب تعالیٰ کا دیدار کیا ہے حدیث عباس اور دیگر حدیثوں سے بیثابت ہے

جبیبا کہ پہلے گزرااور حضرت ابن عباس کی بیروایات ان کا ذاتی قول نہیں بلکہ انہوں نے بیرسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہیروت) (المنہاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، کتاب الایمان، جلد3، صفحه 5، دار إحیاء التراث العربی ، بیروت)

امام احمد رضاخان علیه رحمة الرحمٰن فرماتے ہیں: "ام المونین صدیقه رضی الله تعالی عنها شب معراج تک خدمت اقد س میں حاضر بھی نہ ہوئی تھیں، بہت صغیر السن بچی تھیں۔ وہ جوفر ماتی ہیں ان روحانی معراجوں کی نسبت فرماتی ہیں جواُن کے زمانے میں ہوئیں۔ معراج جسمانی ان کی حاضری سے کئی سال پیشتر ہو چکا تھا۔ "(فتاوی رضویہ، جلد 29، صفحہ 632، رضافاؤنلایشن الاہور) ایمان ابوین کریمن رضی الله تعالی عنہما

اہل سنت کے نزدیک بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین بلکہ آپ کے آباؤا جداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب مؤمن تھے۔ان کا مؤمن ہونا قرآن وکثیر آبات وآثار اور متند کتب سے ثابت ہے۔قرآن پاک میں ہونا قرآن وکثیر آبات وآثار اور متند کتب سے ثابت ہے۔قرآن پاک میں ہم ﴿ إِنَّمَا اللَّمُشُو تُحُونُ نَعَبَسٌ ﴾ ترجمہ کنزالا یمان: مشرک نرے ناپاک ہیں۔ (سورۃ التوبۃ ،سورت 9،آیت 28) توضرور ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آبائے کرام طاہرین وامہات کرام طاہرات سب اہل ایمان و توحید

وصرورہ کے مصورتی الد تعالی علیہ وہم کے آبا کے ارام طاہر این وامہات ارام طاہرات سب اہل ایمان ولوحید ہوں کہ بنص قرآ ن عظیم کی کا فروکا فرہ کے لیے کرم وطہارت سے حصہ نہیں۔ مشرک جتنا مرض نہا ہے ، پاک صاف کیڑ ہے بھی پہنے وہ باطن سے ناپاک ہے جب تک ایمان نہیں لاتا۔ حضور علیہ السلام کے آبا وَ اجداد کا مومن و پاک ہونا کثیر راویتوں سے عابت ہے۔ الشریعة لاآجری ہیں ابو بحر محمد بن الحسین بن عبداللہ الآجری گی البغدادی (المتوفی 360 ھے) روایت کرتے ہیں ''آئبا اَنْ اللہ مُحمَّد عَبُدُ اللّهِ بُنُ صَالِحِ الْبُحَادِیُ قَالَ: ثنا مُحمَّدُ بُنُ آبِی عُمرَ الْعَدَنِیُ قَالَ: حَدَّنَی عُمرُ بُنُ حَالِدِ قَالَ: حَدَّنَی الله عُرَد عَبُدِ اللّهِ بُنُ صَالِحِ الْبُحَادِیُ قَالَ: ثنا مُحمَّدُ بُنُ آبِی عُمرَ الْعَدَنِیُ قَالَ: حَدِّنَی عُمرُ بُنُ عَالِدِ قَالَ: حَدَّنَی اللّهُ عَدُولُ اللّهِ مُحمَّد الْحَدِی عُمرُ بُنُ خَالِدِ قَالَ: حَدَّنَی اللّهُ عَدْد وَ مَلَ اللّهُ عَدْد اللّهِ مَن اللّهُ عَدْد وَ مَلَ اللّهُ عَدَد وَ مَلْ اللّهُ عَدْد وَ مَلَ اللّهُ عَدْد وَ مَلَ اللّهُ عَدْد وَ مَلْ اللّهُ عَد وَ مَلْ اللّهُ عَدْد وَ مَلْ اللّهُ عَدْد وَ مَلَ اللّهُ عَدْ وَ مَلَ اللّهُ عَدْد وَ مَلْ مَد وَ مَا لَا اللّهُ مَد وَ مَد عَد اللّهُ عَدَد وَ مَلَ اللّهُ عَدْد وَ مَلْ اللّهُ عَدْد وَ مَا حَدْد وَ مَا مَا اللّهُ عَدَد وَ مَلْ اللّهُ عَدُولُ عَلَي اللّهُ عَدْدُ وَ مَلْ اللّهُ عَدْدُ وَ مَلْ اللّهُ عَدَد وَمَ اللّهُ عَدَد وَمَا مَعْد وَمَا مَعْد وَمَا مَعْد وَمَا مَعْر مَا اللّهُ عَدْدُ وَمَلُ اللّهُ عَدْدُولُ عَلَى اللّهُ عَدْدُ وَمَى اللّهُ عَدْدُولُ عَلَى اللّهُ عَدْدُ وَمَلُ عَد مَا اللّهُ عَدْدُ وَمَا مَعْد وَمَا مَعْر وَمَا مَعْد وَمَا لَا اللّهُ عَلَى مِنْ اللّهُ عَدْدُ مَا اللّهُ مَا مُولُ اللّهُ عَدْ

آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس نور کوان کے صلب میں ڈال دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: اللہ عزوجل نے میر نے نور کو حضرت نوح علیہ السلام کی شتی میں ڈالا ،ابراہیم کی صلب میں میر نور کو حضرت نوح علیہ السلام کی شتی میں ڈالا ،ابراہیم کی صلب میں میرانور تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈالا گیا۔ پھر میرا بینور کریم پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک میں اپنے والدین سے ظاہر ہوا اور میر نے آباؤا جداد میں س کوئی زانی نہیں۔

(الشريعة، كتاب الايمان، باب ذكر قول الله عز وجل (وتقلبك في الساجدين) جلد 3، صفحه 1419 ، دار الوطن الرياض) ولأكل النبو قاور الشريعة ، كتاب الايمان، باب ذكر قول الله عز وجل (وتقلبك في الساجدين) جلد 3، مُثَلَّدُ بُنُ أَبِي عُمَرَ اللهِ بُنُ صَالِحٍ الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ بُنِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمُ قَالَ: أَشُهَدُ عَلَى أَبِي يُحَدِّثُ الْعَيْدِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَرَجُتُ مِنُ اللهُ عَنُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَرَجُتُ مِنُ اللهُ عَنُهُ مُعَلَّمُ اللهُ عَنُهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَرَجُتُ مِنُ يَكَاحٍ وَلَمُ أَخُرُجُ مِنُ عَنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَرَجُتُ مِنُ اللهُ عَلَيْهِ مَنُ سِفَاحٍ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ " رَجِم: حضرت على رضى الله تعالى سِفَاحٍ مِنُ لَدُنُ آدَمَ إِلَى أَنُ وَلَدَنِي أَبِي وَأُمِّى ، لَمُ يُصِبُنِي مِنُ سِفَاحِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ " رَجِم: حضرت على رضى الله تعالى عنه عروى ہے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: على ياك نكاح كسبب پيدا ہوا ، مير بنسب على حضرت آدم عليه السلام سے لے كرمير بوالدين كريمين تك زناكى پيدائش نهيں بيك ذكان باپ سے اليا پيدا ہوا كه والدين كريمين تك زناكى پيدائش نهيں سے حفوظ تھے۔)

(الشريعة، كتاب الايمان، باب ذكر قول الله عز وجل (وتقلبك في الساجدين) جلد3، صفحه 1417، دار الوطن الرياض) يوحد بيث بسند صحيح بها وراس كة تمام راوى بهى ثقه بين محمد بن جعفر كم متعلق بعض نه كلام كياليكن وه ثقه بين \_ابن عدى نه انهين ثقه كها من في المام حاكم نه ثقه كها من المام حاكم في ثقب كلام كياكيكن وه ثقب كياكيكن وه ثقب كلام كياكيكن وه ثقب كياكيكن و تعليد كياكيكن وه ثقب كياكيكن و تعليل كياكيكن وه ثقب كياكيكن و تعليل كياكيكن وه ثقب كياكيكن وه ثقب كياكيكن و تعليل كياكيكن و تعليل كياكيكن كياكيكن و تعليل كياكيكن ك

تاریخ ومثق میں ابو القاسم علی بن الحسن بن بہت اللہ المعروف بابن عساكر (المتوفى 1571هـ) روايت كرتے بيل "أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندى أنبأنا أبو الحسين بن النقور وأنبانا أبو طاهر بن المخلص أنبانا رضوان بن أحمد أنبأنا أحمد بن عبد الحبار أنبأنا يونس بن بكير أنبأنا أحمد بن إسحاق حدثنى والدى إسحاق بن يسار قال حدثت أنه كان لعبد الله بن عبد المطلب امرأة مع آمنة ابنة وهب بن عبد مناف فمر بامرأته تلك وقد أصابه أثر من طين عمل به فدعاها إلى نفسه فأبطئت عليه لما رأت به من أثر الطين فدخل فغسل عنه أثر الطين ثم دخل عامدا إلى آمنة ثم دعته صاحبته التي كان أراد إلى نفسها فأبي للذى صنعت به أول مرة فدخل على آمنة فأصابها ثم خرج فدعاها إلى نفسه فقالت لا حاجة لى بك مررت بى وبين عينيك نور ساطع فدعوت أن PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

أجيبها منك فيلما دخلت على آمنة ذهبت بها منك" يعنی اسحاق بن بيار فرماتے بين كه عبدالله بن عبداله المطلب رضى الله تعالى عنها كے ساتھ ايك عورت وہب بن عبدمناف كى بيٹى تھى \_حضرت عبدالله كے جسم پرمٹى كا نشان تھا آپ نے ايك عورت كو بلايا كه اس مٹى كے نشان كو دوركر دے، وہ عورت نه آئى \_حضرت عبدالله گئے اور اس نشان كو دهو ليا پھر آپ حضرت آمنه كے پاس جارہ تھے كه اس عورت نے آپ سے نكاح كا كہا حضرت عبدالله نے انكار كر ديا اور آپ حضرت آمنه كے پاس جارہ تھے كه اس عورت نے آپ سے نكاح كا كہا حضرت عبدالله نے انكار كر ديا اور آپ حضرت آمنه كے پاس گئے اور قربت كى ۔ پھر جب وہاں سے نكلے تو اس عورت سے نكاح كا پوچھا تو اس عورت نے كہا جھے اب نكاح كى حاجت نہيں ۔ ميں نے آپ كى پيشانى پر نور مبارك ديكھا تھا اور بيچا ہتى تھى كه يہ جھے مل جائے كيان جب آپ آمنه كے پاس علے گئے تو بينوران كى طرف منتقال ہوگيا ہے۔

ياس علے گئے تو بينوران كى طرف منتقال ہوگيا ہے۔

ياس علے گئے تو بينوران كى طرف منتقال ہوگيا ہے۔

ياس علے گئے تو بينوران كى طرف منتقال ہوگيا ہے۔

ياس علے گئے تو بينوران كى طرف منتقال ہوگيا ہے۔

ياس علے گئے تو بينوران كى طرف منتقال ہوگيا ہے۔

ياس علی گئے تو بينوران كى طرف منتقال ہوگيا ہے۔

اس حدیث کے تمام راوی ثقد ہیں۔ ابوالقاسم، ابن النقور ، مخلص، رضوان، یونس بن بکیر، محمد بن اسحاق، اسحاق بن بیار ثقد ہیں۔ احمد بن عبدالجبار کے متعلق بعض محدثین نے کلام کیا ہے لیکن بعض نے توثیق بھی بیان کی ہے لہذا بیدسن کے درجہ میں ہے چنا نچیتار تخ بغداد میں ابو بکراحمد بن علی الخطیب البغد ادی (المتوفی 463ھ) احمد بن عبدالجبار کے متعلق فرماتے ہیں ''قلت: کان أبو کریب من الشیوخ الکبار الصادقین الأبرار، وأبو عبیدة السری بن یحیی شیخ جلیل أیضا ثقة من طبقة العطار دی، وقد شهد له أحدهما بالسماع، والآخر بالعدالة، وذلك یفید حسن حالته، وجواز روایته "ترجمہ: میں کہتا ہوں ابوکریب بڑے نیکوصادقین بزرگوں میں سے متھاور ابوعبیدہ سری بن کی اسی طرح بڑے جلیل القدر شخ متھ طبقة العطار دی میں ثقہ تھے۔ ان دونوں بزرگوں میں سے ایک نے ساع کی شہادت دی اور دوسرے نے عدالت کی گواہی دی تو بیاحمہ العطار دی میں ثور کے اس مونے کافائدہ دیتی ہے۔

(تاريخ بغداد، جلد5، صفحه 434، دار الغرب الإسلامي، بيروت)

لهذا بيره ديث بسنده سن مهاوراس طرح ديگرا حاديث بهي ال معنى كى تائيركرتى بيل ان روايول سے ثابت بواكه حضور عليه السلام كا نورمبارك پاك پشتول سے پاك رحمول ميں منتقل بهوتا گيا جس سے واضح بهوا كه نه صرف حضور عليه السلام ك والد آزر نه تھے والد بن بلكه آپ ك آباؤ دا جدا دبھي مومن تھے۔ اسى وجہ سے جمہور اہل سنت نے فرما يا كه ابرا بيم عليه السلام ك والد آزر نه تھے بلكه حضرت تارح تھے جوكه مسلمان تھے۔ حضور عليه السلام ك آباؤ دا جدا د كے مومن بونے پرامام جلال الد بن سيوطى رحمة الله عليه فرماتے ہيں "أخر ج ابن المنذر في تفسيره بسند صحيح عن ابن جريج في قوله ﴿ رب اجعلني مقيم الصلاة و من فرماتے ہيں "أخر ج ابن المنذر في تفسيره بسند صحيح عن ابن جريج في قوله ﴿ رب اجعلني مقيم الصلاة و من فرماتے ہيں "أخر ج ابن المنذر في تفسيره بسند صحيح عن ابن جريج في قوله ﴿ رب اجعلني مقيم الصلاة و من فرماتے ہيں "أخر ج ابن المنذر في تفسيره بسند صحيح عن ابن حريج في قوله ﴿ رب اجعلني مقيم الصلاة و من فرماتے ہيں "أخر ج ابن المنذر في تفسيره بسند صحيح عن ابن جريج في قوله ﴿ رب اجعلني مقيم الصلاة و من فرماتے ہيں "أخر ج ابن المنذر في تفسيره بسند صحيح عن ابن جريج في قوله ﴿ رب اجعلني مقيم الصلاة و من فرماتے ہيں "أخر ج ابن المنذر في تفسيره بسند صحيح عن ابن جريح في قوله ﴿ رب اجعلني مقيم الصلاة و من فرماتے ہيں "أخر ج ابن المنذر في تفسيره بسند صحيح عن ابن جريح في قوله ﴿ رب اجعلني مقيم الصلاة و من فرماتے ہيں "أخر ج ابن المنذر في تفسيره بسند صحيح عن ابن جريح في قوله ﴿ وبله عليه و الله عليه و سلم ناسم علي الله عليه و سلم ناسم علي الله عليه و سلم ناسم علي الله عليه و سلم ناسم عليه الله عليه و سلم ناسم علي الله عليه و سلم ناسم علي الله عليه و سلم ناسم علي الله عليه و سلم ناسم عليه و سلم ناسم عليه الله عليه و سلم ناسم عليه عليه و سلم ناسم عليه الله عليه و سلم ناسم عليه و سلم ناسم عليه الله عليه الله عليه الله عليه

اپنی تفسیر میں بسند سی این جری سے روایت کیا کہ قرآن پاک میں ہے: (حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی) اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور بچھ میری اولا دکو فر مایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولا دہمیشہ بعض فطرت پر رہی جواللہ عزوجل کی عبادت کرتی تھی۔ (الحاوی للفتاوی ، مسالك الحنفا فی والدی المصطفی، جلد 20 مفحہ 257 دارالفكر ، بیروت)

کئی روایتیں تواس پر بھی ہیں کہ ہر دور میں روئے زمین پر پچھافرادایسے رہے ہیں جومون تھے،ان ساتوں میں انبیاء علیہم السلام کے والدین کا ،حضور علیہ السلام کے آبا وَاجداد کا شامل ہونا پچھ بعید نہیں ہے۔عبدالرزاق اور ابن المنذ رفے شیخین کی شرط پر سیح سند کے ساتھ حضرت امیر المونین سیدناعلی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہدالکریم سے روایت کیا"فَلَمُ یَزُلُ عَلَی وَجُهِ اللَّریم سے روایت کیا"فَلَمُ یَزُلُ عَلَی وَجُهِ اللَّریم سند کے ساتھ حضرت امیر المونین سیدناعلی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہدالکریم سے روئے زمین پر ہرز مانے میں کم سے کم سات مسلمان ضرور رہے ہیں، ایسانہ ہوتا تو زمین واہل زمین سب ہلاک ہوجاتے۔

(المصنف، كتاب المناسك، باب بنيان الكعبة، جلد5، صفحه 95، المجلس العلمي، المند)

امام جلال الدين سيوطى رحمة الله علي فرمات بين "وأخرج الإمام أحمد بن حنبل في الزهد، والخلال في كرامات الأولياء بسند صحيح على شرط الشيخين عن ابن عباس قال:ما خلت الأرض من بعد نوح من سبعة يدفع الله بهم عن أهل الأرض،هذا أيضا له حكم الرفع .وأخرج الأزرقي في تاريخ مكة عن زهير بن محمد قال: لم يـزل على و جه الأرض سبعة مسلمو ن فصاعدا لو لا ذلك لأهلكت الأرض و من عليها . و أخرج الجندي في فيضائل مكة عن مجاهد قال:لم يزل على الأرض سبعة مسلمون فصاعدا، لولا ذلك هلكت الأرض ومن عليها. وأخرج الإمام أحمد في الزهد عن كعب قال :لم يزل بعد نوح في الأرض أربعة عشر يدفع بهم العذاب. وأخرج الخلال في كرامات الأولياء عن زاذان قال:ما خلت الأرض بعد نوح من اثني عشر فصاعدا يدفع الله بهم عن أهل الأرض \_\_\_ وإنما وقع التقييد في هذه الآثار الثلاثة بقوله من بعد نوح؛ لأنه من قبل نوح كان الناس كلهم على الهدى "ترجمه: امام احمر بن خلبل نے ' الز مدِ ' ميں اور خلال نے ' ' كرامات اولياء ' ميں تتيخين كى شرط ير صحیح سند کے ساتھ سیدنا عبداللّٰہ بن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما ہے روایت کیا کہ آپ نے فرمایا: نوح علیہ الصلو ۃ والسلام کے بعد ز میں بھی سات بندگانِ خداسے خالی نہ ہوئی جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اہل زمین سے عذاب دفع فرما تاہے۔ بیفر مانا مرفوع کے حکم میں ہے۔امام ازرقی نے'' تاریخ مکہ میں زہیر بن محد سے روایت کیا کہ انہوں نے فر مایا: زمین بھی سات مسلمانوں سے خالی نہ ہوئی،اگراییانہ ہوتا تو زمین اور جو کچھاس پرسپ ملاکہ Johy com زمین پر ہمیشہ سات مسلمان ضرور رہے۔ اگر ایبانہ ہوتا تو زمین اور جو کچھاس پر ہے سب ہلاک ہوجاتے۔ امام احمد نے''الز ہد'' میں حضرت کعب سے روایت کیا: حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دس شخص ہمیشہ (ایمان والے) رہے کہ ان کے صدقہ سے عذاب دور کیا جاتا ہے۔خلال نے'' کرامات اولیاء'' میں زاؤان سے روایت کیا: حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہمیشہ بارہ افراد ایسے ضرور رہے جس کے توسل سے زمین والوں سے (عذاب) دور کرتا ہے۔ ان تین آثار میں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کی قید ہے اسلئے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے قبل تمام لوگ ہدایت پر تھے۔

(الحاوي للفتاوي ،مسالك الحنفا في والدي المصطفى،،جلد2،صفحه 257دارالفكر،بيروت)

جب صحیح حدیثوں سے ثابت کہ ہرقرن وطبقے میں روئے زمین پرکم سے کم سات مسلمان بندگان مقبول ضرور رہے ہیں اورخود صحیح بخاری شریف کی حدیث سے ثابت ہے کہ حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن سے پیدا ہوئے وہ لوگ ہرز مانے میں ، ہرقرن میں بہتر ہیں ۔ صحیح ابنجاری میں محمد بن اِسماعیل ابوعبد اللہ ابنجاری (المتوفی 256ھ) رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں "حَدَّثَنَا قُتُنَیّهُ بُنُ سَعِیدٍ، حَدَّثَنَا یَعُقُوبُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ، عَنُ عَمْرٍ وَ، عَنُ سَعِیدٍ المَقُبُرِیِّ، عَنُ أَبِی هُرَیُرةَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بُعِثْتُ مِنُ خَیْرِ قُرُونِ بَنِی آدَمَ، قَرُنَا فَقَرُنَا، حَتَّی کُنْتُ مِنَ القَرُنِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بُعِثْتُ مِنُ خَیْرِ قُرُونِ بَنِی آدَمَ، قَرُنَا فَقَرُنَا، حَتَّی کُنْتُ مِنَ القَرُنِ وَطَقَمْ مِن مَنْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بُعِثْتُ مِن حَیْرِ قُرُونِ بَنِی آدَمَ، قَرُنَا فَقَرُنَا، حَتَّی کُنْتُ مِنَ القَرُنِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بُعِثْتُ مِن حَیْرِ قُرُونِ بَنِی آدَمَ، قَرُنَا فَقَرُنَا، حَتَّی کُنْتُ مِنَ القَرُنِ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بُعِثْتُ مِن حَیْرِ قُرُونِ بَنِی آدَمَ، قَرُنَا فَقَرُنَا، حَتَّی کُنْتُ مِنَ القَرُنِ وَصَلَی اللّهُ علیه وَ سَلَّمَ، قَالَ: بُعِشْتُ مِن حَیْرِ قُرُونِ بَنِی آدَمَ، قَرُنَا فَقَرُنَا، حَتَّی کُنْتُ مِن القَرُنِ وَطِقَهُ مِیں بَامِ قُرونِ بَنِی آدَمَ مَنْ بَدُونَ مِیں بَیامَ قُرونِ بَیْ اللّهُ عَلَیْهِ وَاللّهُ عَلَیْهُ مِن مِی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مِی بِی اللهُ عَلَیْهُ وَسَلَلْهُ عَلَیْهُ مِنْ مِی بِی اللهُ عَلَیْهُ مِی بَی اللهُ عَلَیْ مِی بَی اللهُ عَلَیْهُ مِن بِی اللهُ عَلَیْهِ مِن بِی آدَم مِی بِی اللهُ عَلَیْ مِی مُواجِس مِی بِی اللهِ اللهُ عَلَیْهِ مُن بُی مُواجِس مِی بیدا ہوا۔

(صحيح البخاري كتاب المناقب باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم ،جلد4،صفحه189،دارطوق النجاة،مصر)

جامع ترندی میں محمد بن سی بن سورة التر فری ابوعیسی (المتوفی 279 هے) رحمة الله علیه روایت کرتے ہیں "حدد شنا محمد مود دُ بُنُ غَیٰلانَ قَالَ: حَدَّنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّنَا سُفْیانُ، عَن یَزِیدَ بُنِ أَبِی زِیَادٍ، عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ الحَارِثِ، عَنُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَکَأَنَّهُ سَمِعَ شَیْعًا فَقَامَ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلیْهِ وَسَلّمَ فَکَأَنَّهُ سَمِعَ شَیْعًا فَقَامَ النّبِی صَلّی اللّهُ عَلیْهِ وَسَلّمَ عَلَی المِنْبَرِ فَقَالَ: مَنُ أَنَا؟ قَالُوا: أَنْتَ رَسُولُ اللّهِ عَلَیْكَ السّلامُ . قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهُ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهَ بُنِ عَبُدِ اللّهِ عَلَیْكَ السّلامُ . قَالَ: أَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ بُنُونَةً ، ثُمَّ جَعَلَهُمُ فِرُقَتَيْنِ فَجَعَلَنِی فِی خَیْرِهِمُ فِرُقَةً ، ثُمَّ جَعَلَهُمُ فِرُقَتَیْنِ فَجَعَلَنِی فِی خَیْرِهِمُ فَرُقَةً ، ثُمَّ جَعَلَهُمُ فَرُقَتَیْنِ فَجَعَلَنِی فِی خَیْرِهِمُ بَیْوا اللّهُ علیه وَ اللّهُ عَلَی اللهُ علیه وَآلَهُ اللهُ علیه وَآلَهُ اللهُ علیه وَآلَهُ وَلَولُول سے مَن اللهُ عَلَیْ وَاللّهُ عَلَیْ وَاللّهُ عَلَیْكُ اللهُ عَلَیْ وَاللّهُ عَلَیْهُ مَنْ اللّهُ عَلِیهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّه

پوچھا کہ میں کون ہوں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ سلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ پر سلامتی ہو۔ پھر فر مایا کہ میں محمد بن عبداللہ بنائے اور مجھے ان دونوں میں سے بہترین قبیلے میں ایک پیدا کیا تھران کے گئی قبیلے بنائے اور مجھے ان میں سے بہترین قبیلے میں پیدا کیا۔ پھران میں سے بہترین قبیلے میں بیدا کیا۔ پھران میں سے کئی گھرانے بنائے اور مجھے ان میں سے بہترین گھرانے میں پیدا فر مایا اور سب سے اچھی شخصیت بنایا۔ یہ حدیث حسن ہے۔

(سنن الترمذى، ابواب المناقب، باب في فضل النبي صلى الله عليه وسلم، جلد6، صفحه ه، دار الغرب الإسلامي ، بيروت)

آيت قرآ نييت واضح ہے كہ وكى كافراگر چركيما ہى شريف القوم بالانسب ہو، كسى غلام مسلمان ہے بھی خير و بہتر نہيں ہوسكتا تو واجب ہوا كه مسلمان سے بھی خير و بہتر نہيں اللہ عزوج برقرن اور طبقہ ميں انہيں بندگان صالح و مقبول سے ہوں۔ اللہ عزوج ل نے عزت وكرم كومسلمانوں ميں مخصر فرماديا اور كافر كوكتا ہى قوم دار ہو بائيم و ذكيل شهر ايا اور كى كئيم و ذكيل كى اولا دست ہوناكسى عزيز وكريم كے ليے باعث مدح نہيں والبذاكا فرباپ دادوں كے انتساب سے فخر كرنا حرام ہوا۔ منداحم كى بسند سيح حديث ميں ہے" حدَّدَ نَنا حُسَينُ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّنَنا أَبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ حُمَيْدٍ الْكِنُدِيّ، عَنُ عُبَادَةَ بُنِ نُسَيّ، عَنُ عَاشِهِ وَسَلَّم قَالَ: مَنُ انْتَسَبَ إِلَى تِسُعَةِ آباءٍ كُفَّارٍ يُرِيدُ بِهِمُ عِزًّا وَكَرَمًا، فَهُو عَاشِرُهُ مُ فِي النَّارِ " ترجمہ: حضرت ابور يحانہ سے مروى ہے رسول الله عليه وآلہ وسلم عن فرمايا: جو خض عزت وكرامت عاشِ مين نويشت كافركا ذكر كرے كميں فلال ابن فلال ابن فلال کا بیٹا ہوں ان کا دسوال جہنم میں بیش خص ہو۔

(مسند احمد بن حنبل حديث ابي ريحانه رضي الله عنه ،جلد28،صفحه444،مؤسسة الرسالة،بيروت)

اوراحادیث کثیره مشہوره سے ثابت کہ حضوراقد س صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فضائل کریمہ کے بیان اور مقام رجز ومدح میں بار ہا اپنے آبائے کرام وامہات کرائم کا ذکر فر مایا چنا نچیہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا" أَنَّا النَّبِیُّ لاَ کَذِبُ، أَنَّا ابُنُ عَبُدِ المُطَّلِب "ترجمہ: میں نبی ہوں کچھ جھوٹ نہیں، میں ہوں بیٹا عبد المطلب کا۔ (صحیح البخاری کتاب الجہاد باب من قاد دابة غیرہ فی الحرب، جلد 4، صفحه 30، دار طوق النجاة، مصر)

حضور علیہ السلام کا اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی شان بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے دادا مون تھے۔ صحیح حدیث پاک سے بھی تمام انبیاء کیہم السلام کی ماؤں کی شان ثابت ہے چنانچہ المستد رک علی الحجمسین میں ابوعبد اللہ الحاكم محمد بن عبد اللہ النیسا بوری (المتوفی 405ھ) روایت کرتے ہیں" حَدَّ نَنِی مُحَدَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِءٍ، ثنا أَبُو سَهُلٍ بِشُرُ بُنُ سَهُلِ اللَّبَادُ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحِ الْمِصُرِيُّ، حَدَّنَيى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ سُويَدٍ، عَنُ عَبُدِ الْأَعْمَلَى بُنِ هَا لِلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: سَعِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: سَعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالُ: سَعِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَقُولُ: إِنِّى عَبُدُ اللَّهِ، وَخَاتَمُ النَّبِينَ، وَأَبِى مُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ وَسَأَحُبِرُ كُمُ عَنُ ذَلِكَ أَنَا دَعُوةُ أَبِي إِبُرَاهِيمَ، وَبِشَارَةُ عِيسَى، وَرُونَا أَمِّى آمِنةَ الَّتِي رَأَتُ وَكَذَلِكَ أَمَّهَاتُ النَّبِينَ يَرِيُنَ، وَأَنَّ أَمُّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَتُ حِينَ وَصَعِتُهُ لَهُ نُورًا أَضَاءَ تُ لَهَا قُصُورُ الشَّامِ، ثُمَّ تَلا هَيَا أَيْهَا النَّبِي إِنَّا أَرُسُلُناكَ شَاهِدًا وَمُعَتَهُ لَهُ نُورًا أَضَاءَ تُ لَهَا قُصُورُ الشَّامِ، ثُمَّ تَلا هَيْعَ اللَّهِ بِإِذُنِهِ وَسِوَاجًا مُّنِيرًا ﴾ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخرِجَهُ (التعليق: من تَعْمَنَهُ لَهُ نُورًا أَضَاءَ تُ لَهَا قُصُورُ الشَّامِ، ثُمَّ تَلا هُنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ إِلَى اللَّهِ بِإِذُنِهِ وَسِوَاجًا مُّنِيرًا ﴾ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُعِلَى اللهُ وَاللَّهُ عِلْهُ فَورًا أَضَاءَ تُ لَهَا قُصُورُ الشَّامِ، ثُمَّ تَلا هُورًا وَلَا اللهُ عَنْدَ فَرَايا كُمَ مِن اللهُ عَلَى عَنْدَ فَرَايا كُمَيل فَي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم

(المستدرك على الصحيحين، كتاب التفسير، تفسير سورة الأحزاب بسم الله الرحمن الرحيم، جلد2، صفحه 453، دار الكتب العلمية ، بيروت) البانى نے صحیح ابن حبان کے حاشیہ میں اس حدیث کو صحیح لغیر ہ کہا ہے۔ بعض نے سعید بن سوید پر بہم جرح کی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں کئی محدثین نے انہیں ثقة کہا ہے۔

یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر انبیاء کرام کی ماؤں کے ساتھ اپنی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنها کی شان کوواضح کیا ہے۔

بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب تعالی کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ عزوجل نے آپ کے والدین کوزندہ فرمادیا اوروہ آپ پرایمان لائے اور دوبارہ اپنی قبروں میں تشریف لے گئے۔امام حاکم کی حدیث پاک بھی اس بات کی تائید کر تی ہے چنا نچہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا" حَدَّ تَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الشَّيْسَانِيُّ، ثنا الصَّعُقُ بُنُ حَزُنِ، عَنُ عَلِیِّ بُنِ مَسْعُودِ رَضِیَ اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ ہے۔ رَجُلُ شَابٌ مِن مَنُ الْأَنْصَار لَهُ أَرُد وَ مُعَالَلُهُ عَنُهُ، قَالَ مِن مُحَمَّد بُنِ مَن اللَّا نُصَار لَهُ أَرُد وَ مَن مُعَالَلُهُ عَنُهُ، قَالَ بِهِ مُحَمَّد مُن الْمُعَالِي مِن مُعَلِّم مِن اللَّا نُصَار لَهُ أَرُد وَ مَن مُحَمَّد بُنِ مَن الْاَنْصَار لَهُ أَرُد وَ مَن اللهِ عَنْهُ مَا اللهِ عَنْهُ مَنْ اللهِ مُن مَن الْاَنْصَار لَهُ مُرَد مُن مُعَالًا اللهُ مَنْ اللهِ مُن مُحَمَّد مُن مُن الْاَنْ عَلَى مُن مُن مُنْ اللّهُ عَنْهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ مَا لَهُ مُنْ مَنْ مَنْ اللّهُ عَنْهُ مِن اللّهُ عَنْهُ مَا لَهُ مَنْهُ مَاللّٰ مَلْ اللّهُ عَنْهُ مِن اللّهُ عَنْهُ مِن اللّهُ عَنْهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ مِن اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ مُنْ اللّهُ عَنْهُ مَا مَن اللّهُ عَنْهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ مَا مُن مُن اللّهُ عَنْهُ مِن اللّهُ عَنْهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ مَنْهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ مَنْهُ اللّهُ عَنْهُ مَنْهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ مَنْهُ مِن مُن اللّهُ عَنْهُ مَنْهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ مَنْهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ مَنْهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ مَا مُنْ اللّهُ عَنْهُ مَنْ مُنْ اللّهُ عَنْهُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ مَنْ مُنْ اللّهُ عَنْهُ مِنْ اللّهُ عَنْهُ مَنْ اللّهُ عَنْهُ مِنْ اللّهُ مُنْهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَنْهُ مَا مُعَمِّدُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

رَجُلًا كَانَ أَكُثَرَ سُؤَالًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَى أَبُواكَ فِي النَّارِ فَقَالَ: مَا سَأَلْتُهُمَا رَبِّى فَيُعِيمَا وَإِنِّى لَقَائِمٌ يَوُمَئِذِ الْمَقَامَ الْمُحُمُودَ \_\_\_\_ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخرِّجَاه "حضرت ابنى مسعودرضى الله تعالى عنه سے جج روایت کیا کہ ایک نوجوان انصاری صحابی تھا جس سے بڑھ کرمیں نے کسی کو بی کرمی الله علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے والا نہیں دیکھا۔ اس نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے الله کے والدین کا تذکرہ کیا تو حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے ان کے لئے اپنے رب سے جو بچھ طلب کیا تو اس نے ان کے حق میں مجھے عطافر مایا ہے۔ بیٹ میں مقام مجمود پرقائم ہول۔ بیعد یہ شریعے ہے۔

(المستدرك على الصحيحين، كتاب التفسير، جلد2، صفحه 396، دار الكتب العلمية ، بيروت)

عقائدا السنت

امام ذہبی نے کہااس صدیث کے تحت فرمایا" لا والسله فعثمان ضعفه الدراقطنی والباقون ثقات" ترجمہ: نہیں اللہ کی شم عثان کودار قطنی نے ضعیف کہااور باقی راوی ثقہ ہیں۔

عثان بن عمير كومحد ثين في ضعيف كها ج كيكن علاء في جوجرح مبهم فرمائي جرح مفرنهيل كى كهان كضعيف هوف كي كيا وجه ج البعض محد ثين في ان كى توثيق بيان كى ج - التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن البي خيثمة السفر الثالث ميل ابو بكراحمد بن البي خيثمة (المتوفى 279 هـ) كلصة بيل "سمعت يحيى بن معين يقول:أبو اليقظان عثمان بن عمير، ميل ابو بكراحمد بن البي خيثمة (المتوفى 279 هـ) كلصة بيل "سمعت يحيى بن معين يقول:أبو اليقظان عثمان بن عمير، ليس به بأس. قلت ليحيى:إنك تقول:فلان ليس به بأس، وفلان ضعيف، قال:إذا قلت لك:ليس به بأس فهو ثقة، وإذا قلت لك ضعيف فليس هو بثقة لا يكتب حديثه "ترجمه: ميل في كل بن معين سينافر مات تها بويقظان عثمان بن عمير "ليس به باس" اورفلال ضعيف ہے ۔ كى بن معين من عن معين كى بن معين فلال "ليس به باس" اورفلال ضعيف ہے ۔ كى بن معين فرمايا: جب ميل كى كم تعلق ضعيف كهول تو وه ثقة نهيں ، اس عديث فلاك الله عن عندة ، جلد 3 من عن القابرة وه تقابرة ) سي حديث فلاك القابرة ) سي حديث فلاك القابرة )

یمی وجہ ہے کہ امام تر مذی نے سنن التر مذی میں دومقامات پران کی حدیث کوشن کہا ہے۔ ابن ماجہ میں دواحادیث میں عثمان بن عمیر تھے جسے البانی نے سے کہا ہے۔

 دلائلِ احناف (184) عقا كدا الل سنت

شخص نے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى بارگاه ميں عرض كى ميرا (فوت شده) والد كہاں ہے؟ آپ صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا آگر جہنم ميں) جبوه بيٹي پھير كرجانے لگاتو نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا ميرا اور تيرابا پ آگ ميں ہے۔

(مسلم شريف ، كتاب الايمان ، باب بيان أن من مات - ، جلد 1، صفحه 191، دار إحياء التراك العربي ، بيروت)

### اس حدیث پاک کے محدثین نے کئی جواب دیتے ہیں:

جواب اول: حدیث شریف کالفاظ بیای "ان ابعی و اباك فی النار" بیالفاظ ابن سلمدراوی كی روایت میں ہیں اور حماد نے ثابت سے روایت کیا ہے۔ لیکن ثابت سے جومعمر راوی نے روایت کی اس میں بیالفاظ نہیں ہیں۔ حماد راوی کے بارے محدثین نے کلام کیا ہےاورمحدثین کومعمرراوی کے حافظ میں کسی طرح کا کلامنہیں تو روایت معمراس روایت مسلم سے زیادہ قوی ثابت اور حدیث مسلم جو بروایت حماد ہے حدیث منکر ہے اور بیر حماد راوی ضعیف ہے جبیبا کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمة الته عليه الحاوى للفتاطي مين فرمات بين أن هذه اللفظة وهي قوله: إن أبي وأباك في النار، لم يتفق على ذكرها الرواة، وإنما ذكرها حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، وهي الطريق التي رواه مسلم منها، وقد حالفه معمر عن ثابت فلم يذكر:إن أبي وأباك في النار،ولكن قال له:إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار ، وهذا اللفظ لا دلالة فيه على والده صلى الله عليه وسلم بأمر البتة، وهو أثبت من حيث الرواية، فإن معمرا أثبت من حماد، فإن حمادا تكلم ف حفظه " ترجمہ: بیالفاظ کہ میرااور تیراباب آگ میں ہے۔اس سے دوسری روایت نے اتفاق نہیں کیا۔ حماد بن سلمہ نے ثابت سے انہوں نے انس سے اسی طریق سے روایت کیا جسے امام سلم نے روایت کیا ہے اور معمر بن ثابت نے اس کے خلاف فر مایا ہے۔اس میں اس کا ذکرنہیں کہ میر ااور تیرا باپ آگ میں ہے بلکہ اس میں بیفر مایا گیا ہے: جب توکسی کافر کی قبر سے گزرے تواسے آگ کی بشارت دے۔ بیرالفاظ اس بات پر دلالت نہیں کرتے کہ حضور علیہ السلام کے والد معاذ الله مومن نہیں معمرحماد سے زیادہ اثبت ہیں۔حماد کے حفظ میں کلام کیا گیا۔

(الحاوى للفتاوى،مسالك الحنفافي والدى المصطفى، جلد2، صفحه 273، دار الفكر، بيروت) والدى المصطفى، جلد2، صفحه 273، دار الفكر، بيروت والمحال المن المحال في اسماء الرجال مين مغلطا كى بن تي المصر كى الحقى (المتوفى 762هـ) فرماتي بين "ساء حفظه في البخارى الاحتجاج بحديثه، وأما مسلم فإنه اجتهد وأخرج من حديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره، وما سوى حديثه عن ثابت لا يبلغ أكثر من اثنى عشر حديثا أخرجها في الشواهد دون الاحتجاج، وإذا كان الأمر على هذا فالاحتياط لمن راقب الله تعالى لا يحتج بما يجد في حديثه مما يخالف

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

الثقات " ترجمہ: حماد کا حافظہ ٹھیک نہیں تھا اسی وجہ سے امام بخاری نے ان کی حدیث سے احتجاج کرنا چھوڑ دیا اور امام سلم نے اپنی کوشش سے وہ احادیث بارہ سے زائد نہیں ہیں اور اس میں کوشش سے وہ احادیث بارہ سے زائد نہیں ہیں اور اس میں شواہد کے ساتھ اجتاج کیا گیا۔ جب یہ معاملہ ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ جو اللہ عز وجل سے ڈرتا ہے وہ جماد کی وہ حدیث کودلیل نہ بنائے جو ثقہ راوی کے خلاف ہو۔ (اکسال تہذیب الکسال فی أسماء الرجال، جلد 4،صفحہ 142،الفاروق الحدیثة،القاہرہ)

مذكوره مسكه ميں حماد كے الفاظ ثقة راوى معمر كے خلاف ہيں لہذا حماد كى حديث كونہيں ليا جائے گا۔

جواب دوم: اس حدیث میں 'ابی' سے مرادابوطالب ہیں کہ پچا بھی باپ کہلاتا ہے جیسے حضرت سیّدنا برہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پچا آزرکوقر آن میں 'اب' فرمایا گیا حالانکہ ان کے والدتا رح ہیں۔ اس طرح اس حدیث میں 'ابی' سے مرادابو طالب ہیں نہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ لفظ 'ابی' صرف باپ کے لئے استعال نہیں ہوتا ہے۔ قر آن اہم عرب پر نازل ہوا اور اہل عرب ہماری طرح پچا، تایا اور دادا کو ابو، نواسوں کو بیٹا کہد دیتے تھے۔ اس کی بے شار مثالیں قر آن وصد بیث سے ملتی ہیں چنانچ قر آن پاک میں سورۃ کہف میں دو پچوں کے متعلق فرمایا ﴿ وَ کَانَ تَحْتَهُ کَنزٌ لَّهُمَا وَ کَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا ﴾ ترجمہ کنز الایمان: اور اس کے نیچان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آ دمی تھا۔ (سورۃ الکہف سورت 18، آیت 28) جب کہ نہ کورہ باپ ان کا حقق بی بیٹ تھا بلکہ پچھی پشتوں میں ان کا دادا تھا چنانچ تھیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر (المتوفی عب حجب کہ نہ کورہ باپ ان کا حقق بی بیٹ نہ گھی انگو بی اللہ بیٹ کا دادا تھا چنانچ آباء "ترجمہ: ان کے اور ان کے باپ کے درمیان سات پشتوں کا فرق تھا۔ (تفسیر اس کشری ہی التفسیر، سورۃ الکہف سورت 18، آیت 8، جلد 5، صفحہ 186، دار طببة ) کورمیان سات پشتوں کا لائد علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا "اُن النَّبِیُّ لا کَذِبُ، أَنَّا ابْنُ عَبُدِ المُطَلِب "ترجمہ: میں نی بی ہوں پچھوٹ نہیں، میں ہوں بڑا عبدالمطلب کا۔

(صحيح البخاري كتاب الجماد باب من قاد دابة غيره في الحرب، جلد4، صفحه 30، دار طوق النجاة، مصر)

تر مذی شریف کی بسند حسن حدیث پاک حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فر ماتے ہیں "عَدُّم الرَّ جُلِ صِنُو أَبِیهِ" ترجمہ: آ دمی کا چیااس کے باپ کی طرح ہوتا ہے۔

(جامع الترمذى، ابواب المناقب، مناقب ابى الفضل عم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ، جلد5، صفحه 653، مصطفى البابى، مصر)

دوسرى حديث پاك مين آپ نے اپنے چچا حضرت عباس رضى الله تعالى عنه كوابوكها چنانچ تفسير كبير مين امام فخر الدين
رازى (المتوفى 606 هـ) رحمة الله عليه فرماتے ہيں" فَأَمَّا وَالِدُهُ فَهُو تَارَحُ وَالْعَمُّ قَدُ يُسَمَّى بِالْآبِ عَلَى مَا ذَكَرُنَا أَنَّ أَوُلَادَ

PDF created with pdf Factory trial version www.pdffactory.com

يَعُفُوبَ سَمَّوُا إِسُمَاعِيلَ بِكُونِهِ أَبًا لِيَعُقُوبَ مَعَ أَنَّهُ كَانَ عَمَّا لَهُ. وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: رُدُّوا عَلَىَّ أَبِي يَعُنِي الْعَمَّ اللَّهُ كَانَ عَمَّا لَهُ. وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: رُدُّوا عَلَىَّ أَبِي يَعُنِي الْعَمَّ الْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَي وَالدَكَانَامُ تَارِحَ تَعَااور چَاكُوباپ كهددياجا تا ہے۔ جبيبا ہم نے ذکر كيا كه اولا و لائے ہو اولا واساعيل بھي كہا جاتا ہے حالانكه حضرت اساعيل عليه السلام حضرت ليعقوب عليه السلام كے جَيا تھے۔ نبي كريم صلى الله عليه نے فرمايا مجھ پرميرے باپ كوپيش كروليعن جياعباس كو۔

(تفسير كبير، في التفسير، سورة الانعام ،سورت6، آيت74، جلد13، صفحه 33، دار إحياء التراث العربي ،بيروت)

المستدرك للحاكم كى هيچ حديث پاك ہے جس ميں نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا" أَنَا دَعُوَةً أَبِي إِبُرَاهِيم "
ترجمہ: ميں اپنے باپ حضرت ابراہيم عليه السلام كى دعا ہوں۔ ترفدى شريف كى حديث پاك ہے حضرت حسن وحسين رضى الله
تعالى عنهما كے متعلق فرمايا" هَـذَانِ ابْنَائَ "ترجمہ: بيدونوں مير ے بيٹے ہيں۔ اسى طرح كى اور بے شارمثاليں ہے۔ جس سے واضح
ہوا كه فذكورہ حديث ميں لفظ '' ابی' سے مراد چھاہے۔

جواب سوم: بیر مدیث مسلم منسوخ ہے۔ شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیة بالمخ المحمدیة میں ابوعبداللہ محمد بن عبدالباقی الزرقانی المالکی (المتوفی 1122ھ) رحمة الله علیه فرماتے ہیں "والحواب: أنه منسوخ بالآیات والأحادیث الواردة فی الهرالی (المتوفی 1128ھ) رحمة الله علیه فرماتے ہیں "والحواب: أنه منسوخ بالآیات والاحادیث الواردة فی الهربی أبا، أو أهدل الفترة وأراد بأبیه عمه أبا طالب؛ لأن العرب تسمی العم أبا حقیقة، ولأنه رباه والعرب تسمی المربی أبا، أو أنه حبر آحاد فلا یعارض القاطع و هو نص ﴿ وَ مَا كُنّا مُعَدّبِینَ حَتّی نَبُعَثُ رَسُولًا ﴾ "ترجمہ: اس كا جواب يہ كہ أنه حبر آحاد فلا يعارض القاطع و هو نص ﴿ وَ مَا كُنّا مُعَدّبِينَ حَتّی نَبُعثُ رَسُولًا ﴾ "ترجمہ: اس كا جواب يہ كہ جوآیات واحادیث اہل فترت (جس دور میں كوئی نبی نہ آیا ہو) کے متعلق وارد ہوئی ہیں اس كی روثنی میں بیحدیث منسوخ ہے۔ اور اس میں باپ سے مراد پچاہے جو كہ ابوطالب ہے۔ اس كے كہ اہل عرب پچا كوفيقی باپ كہتے ہیں اس كے كہ وہ اسے پالتا ہوا وارد ہی پالے نوالے كوفرائي من ہے۔ قرآن پاك میں ہے۔ قرآن پاك میں ہے۔ قرآن پاك میں ہے۔ اور جم عذا ب كرنے والے نہیں جب تک رسول نہ جیج لیں۔

(شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیة ، ذکر وفاۃ أمه وما يتعلق بأبويه صلی الله علیه وسلم، جلد 1، صفحه 336، دار الکتب العلمیة، بيروت)
ان دلائل کے علاوہ بھی عقلی طور پر بير بات سمجھ ميں نہيں آتی کہ حافظ قرآن کے والدین کی احادیث میں قیامت والے دن شان بیان کی گئی تو وہ حافظ قرآن جو ایک امتی ہے اس کے والدین کی بیشان ہوگی تو وہ نبی علیہ السلام جو حبیب اللہ اور صاحب قرآن ہیں اس کے والدین کی شان یقیناً علی ہوگی۔

لہٰداوہا بیوں کامسلم شریف کی ایک حدیث کو دلیل بنا کر نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین رضی الله تعالیٰ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

عنہا کومومن نہ ہمجھنا بالکل غلط ہے۔ جمہور متندعلائے کرام نے صراحت کی کہ آپ علیہ السلام کے والدین مومن تھے۔ بلکہ بعض علاء نے فرمایا کہ اس مسکلہ میں اپنی عقل کے گھوڑے دھراتے ہوئے معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کو غیار مومن ثابت کرنے کی کوشش کرنا ایک مومن کی شان نہیں۔ سید احمد مصری حواثتی در میں نقل کرتے ہیں کہ ایک عالم رات بھر مسکلہ ابوین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما میں متفکر رہے کہ کیونکر تطبیق اقوال ہو۔ اسی فکر میں چراغ پر جھک گئے کہ بدن جل گیا۔ صبح ایک لئکری آیا کہ میرے یہاں آپ کی وعوت ہے۔ راہ میں ایک تر ہ فروش ملے کہ اپنی دکان کے آگے باٹر آزو لئے بیٹھے ہیں، انہوں نے اٹھ کران عالم کے گھوڑے کی باگ پکڑی اور بیاشعار پڑھے

امنت ان ابسا النبسى وامّه احساه ماالحى القدير البارى حتى لقد شهداله برسالة صدق فتلك كرامة المختار وبه الحديث ومن يقول بضعفه فها الضعيف عن الحقيقة عارى

یعنی میں ایمان لایا کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماں باپ کواس زندہ ابدی قادر مطلق خالق عالم جل جلالہ نے زندہ کیا یہاں تک کہ ان دونوں نے حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیغیبری کی گواہی دی، اے شخص اس کی تصدیق کر کہ یہ صطفیٰ صلی اللّہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعزاز کے واسطے ہے اور اس باب میں حدیث وار دہوئی جواسے ضعیف بتائے وہ آپ ہی ضعیف اور علم حقیقت سے خالی ہے۔

(حاشية الطحطاوي على الدر المختار ، كتاب النكاح باب نكاح الكافر، جلد2، صفحه 81، المكتبة العربيه ، كوئثه )

یہ اشعار سنا کران عالم سے فرمایا: اے شخ! انہیں لے اور نہ رات کو جاگ نہ اپنی جان کوفکر میں ڈال کہ تجھے چراغ جلادے، ہاں جہاں جارہ جارہ ہے وہ عالم بیخو دہوکررہ گئے، چر افلادے، ہاں جہاں جارہ ہے وہ عالم بیخو دہوکررہ گئے، چر انہیں تلاش کیا پتہ نہ پایا اور دکا نداروں سے پوچھا، کسی نے نہ پیچانا، سب بازاروالے بولے: یہاں تو کوئی شخص بیٹھتا ہی نہیں۔وہ عالم اس ربانی ہادی،غیب کی ہدایت س کرمکان کووا پس آئے اشکری کے یہاں تشریف نہ لے گئے۔

ملاعلی قاری بھی حضور علیہ السلام کے والدین کے متعلق پہلے بچے نظریہ بیس رکھتے تھے بلکہ فقد اکبر میں جوحضور علیہ السلام کے متعلق جوتح بیف جوتے ،اس عبارت پر علماء کرام نے سخت کلام کیا اور اس عبارت کا انکار کیا۔ ملاعلی قاری نے اس عبارت کے جونے پرایک کتاب کھی ۔علماء نے ان پر بھی سخت تنقید کی یہاں تک کہ آپ کی گرکرٹا نگ ٹوٹ گئی اور آپ نے بعد میں اس نظریہ سے رجوع کر لیا۔

الحمد للدعز وجل! فقیر کو پوری کتاب میں سب سے زیادہ خوشی اسی موضوع پر ہوئی کہ میں نے اپنی اس کوشش میں صحیح روایات سے ثابت کیا کہ میرے اور آپ کے پیارے آقاصلی الله علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین رضی الله تعالی عنہما مومن تھے۔اللہ عز وجل اسی کوشش کے سبب میری میرے والدین کی اور قارئین کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔

### رجب کے مہینے کے روز ہاورستائیسویں رات

المل سنت رجب کے مہینے کے روز برکھتے ہیں خصوصا معراج شریف کا روز ہو کھتے ہیں بیسب جائز ومستحب ہے اور کشر اعادیث سے ثابت ہے بلکہ اس مہینے میں روز برکھنا تو خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ حیے مسلم شریف، مصنف ابن الی شیبہ امالی ابن بشران میں شرط مسلم پر سندھی کے ساتھ حدیث پاک مروی ہے "حدَّ نَنَا أَبُو بُنُ أَبِی شَیبُهُ ، حَدَّ نَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمیُو، ح و حَدَّ نَنَا ابْنُ نُمیُو، حَدَّ نَنَا عُشُمَانُ بُنُ حَکِیمِ اللهُ عَنْهُ مَا، یَقُولُ: بَکُو بِهُنَ أَبِی شَیبَهُ ، حَدَّ نَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمیُو، ح و حَدَّ نَنَا ابْنُ نُمیُو، حَدَّ نَنَا عُشَمَانُ بُنُ عَبُورِ عَنَ صَوْمِ رَجَبٍ وَ نَحُنُ یَوُمیَادٍ فِی رَجَبٍ فَقَالَ: سَمِعُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِی اللهُ عَنْهُمَا، یَقُولُ: کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیٰهِ وَ سَلَّمَ یَصُومُ حَتَّی نَقُولَ: لَا یُفُطِرُ ، وَیُفُطِرُ حَتَّی نَقُولَ: لَا یَصُومُ " ترجمہ: عثمان بن عَیم کان رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیٰهِ وَ سَلَّمَ یَصُومُ حَتَّی نَقُولَ: لَا یُفُطِرُ ، وَیُفُطِرُ حَتَّی نَقُولَ: لَا یَصُومُ مَتِی اللهُ عَلَیٰهِ وَ سَلَّمَ یَصُومُ مَتِی نَقُولَ: لَا یُفُطِرُ ، وَیُفُطِرُ حَتَّی نَقُولَ: لَا یَصُومُ الله عَلیه و سَلَم عَید بن جیر نے فرمایا: میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ مسلم ، کتب کہ کو فران الله علیه وسلم فی غیر رمضان ، واستحباب أن لا یخلی شہرا عن صحبح مسلم ، کتب الصیام، باب صیام النبی صلی اللہ علیه وسلم فی غیر رمضان ، واستحباب أن لا یخلی شہرا عن صوم ، جلد کا صفحه الله العاد العربی ، ہیرون )

صیحےمسلم کی اس بسند صحیح حدیث سے رجب میں روز ہے رکھنا ثابت ہو گیا للہٰدا وہابیوں کا رجب کے روز ہے رکھنے کو بدعت کہنا بالکل باطل ومردود ہے۔

ر جب کے مہینے میں روز سے رکھنے خصوصا ستائیس ر جب کوروز ہ رکھنے کے فضائل پر کثیر احادیث مروی ہیں چند PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com ولائلِ احناف عقا كدا اللسنت

روایات پیش خدمت ہیں:

شعب الإيمان عين المحمد بن الحسين بن على بن موى الوبكر البيه في (المتوفى 458 هـ) رحمة الله عليه روايت كرت عين "أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بُنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِءُ، قَالَا: حَدَّنَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، حَدَّنَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ، حَدَّنَنَا عَامِرُ بُنُ شِبُلٍ، قَالَ: سَمِعُتُ أَبَا قِلَابَةَ يَقُولُ: فِي إِبْرَاهِيمُ بُنُ سُلَيُمانَ الْبُرُلُسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ، حَدَّنَنَا عَامِرُ بُنُ شِبُلٍ، قَالَ: سَمِعُتُ أَبَا قِلَابَةَ يَقُولُ: فِي الْمَحَمَّةِ قَصُرٌ لِصُوَّامِ رَجَبٍ.قالَ البُولُسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُفَ، حَدَّنَنَا عَامِرُ بُنُ شِبُلٍ، قَالَ: سَمِعُتُ أَبَا قِلَابَةَ يَقُولُ ذَلِكَ إِلَّا اللّهَ اللّهُ وَقُو قَا عَلَى أَبِي قِلَابَةَ وَهُو مِنَ التَّابِعِينَ، فَمِثْلُهُ لَا يَقُولُ ذَلِكَ إِلَّا الْمَعْرَةِ وَلِي كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي قِلَابَةَ وَهُو مِنَ التَّابِعِينَ، فَمِثْلُهُ لَا يَقُولُ ذَلِكَ إِلَّا عَنُ بَلَاغٍ عَمَّنُ فَوْقَهُ مِمَّنُ يَأْتِيهِ الْوَحُيُ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ " ترجمه: حضرت عامر بن شبل رحمة الله عليه فرمات عين عين عن عن الموقل به يرموقوف ہے اوروہ تابعين عين عن جورجب كا روزہ ركھنے والوں كے لئے ہے۔ امام احمد نے فرمايا: اگر چه يروايت الله عليه وي عن يروى آتى تقى ہے۔ يرائيس يروى آتى تقى۔ يہالله عن يول الله عن يروى آتى تقى۔ يہالله عن يروى آتى تقى۔ يہالله عن يروى آتى تقى۔ يہالله عن يول الله عن يروى آتى تابعان على الله عزوجي آتى تقى۔ يہالله عنه على الله عزوجي آتى تعن ہے۔ يہالله عزوجي آتى تعن ہے۔ يہالله عزوجي آتى تعن ہے۔ يہالله عزوجي آتى الله عزوجي آتى تعن ہے۔ يہاله عن الله عزوجي الله عن والله عن الله عزوجي آتى تعن الله عزوجي الله عن الله عزوجي الله عزوجي الله عزوجي الله عزوجي الله عزوجي الله عن الله عزوجي الله عزوجي الله عزوجي الله عن الله عن الله عزوجي الله عن ال

(شعب الإيمان، كتاب الصيام، جلد5، صفحه 337، مكتبة الرشد، الرياض)

اس حدیث کے تمام راوی ثقه بیں اور بیرحدیث بسند صحیح ہے۔ در حقیقت حضرت ابوقلا بہ نے بیر وایت صحابی رسول حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے چنا نچہ تاریخ وشق میں ابوالقاسم علی بن الحسن بن بہت اللہ المعروف بابن عسا کر (الہتوفی 571ھ) فرماتے ہیں "أخبر ناه أبو الحسن علی بن المسلم الفقیه نا عبد العزیز بن أحمد أنا علی بن أحمد بن داود نا أحمد بن سلیمان نا محمد بن إسماعیل السلمی نا صفوان بن صالح نا الولید بن مسلم نا عامر بن شبل الحرمی قال سمعت رجلا یحدث أنه سمع أنس بن مالك یقول فی الحنة قصر لا یدخله الاصوام رجب" ترجمہ: عامر بن شبل نے فرمایا کہ میں نے کسی شخص سے سنا کہ وہ کہتا تھا کہ میں انس بن ما لک سے سنا کہ وہ فرماتے سے کے دخت میں ایک کل ہے جس میں نہیں کوئی داخل ہوگا مگر رجب کاروز ہ رکھنے والے۔

(تاريخ دمشق،جلد25،صفحه334،دار الفكر،بيروت)

لہذااس حدیث سے رجب کے روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہوگئی۔

جزَء فى فَصْل رجب مين ابن عساكر (المتوفى 571ه) روايت كرتے بين "أَخْبَرنَا أَبُو الْقَاسِمِ إِسُمَاعِيلُ بُنُ اِمُرَاهِيمَ وَغَيْرُهُ قَالُوا: ثنا أَبُو سَعِيدٍ النَّقَاشُ، ثنا أَبُو أَحُمَدَ الْعَسَّالُ، ثنا مَحَمَّدُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، ثنا منصورٌ يَعُنِي ابن يزيد، ثنا كَعَفَرُ بُنُ أَحُمَدَ بُنِ فَارِسٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِسُمَاعِيلَ الْبُحَارِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، ثنا منصورٌ يَعُنِي ابن يزيد، ثنا PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

مُوسَى بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيُّ، سَمِعُتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ فِي الْحَسَّلِ مَنُ عَبُدِ اللَّهِ عَبُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ فِي الْحَسَلِ مَنُ صَامَ يَوُمًا مِنُ رَجَبِ سَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْحَسَلِ مَنُ صَامَ يَوُمًا مِنُ رَجَبِ سَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْحَسَلِ مَنُ صَامَ يَوُمًا مِنُ رَجَبِ سَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْحَسَلِ مَنُ صَامَ يَوُمًا مِنُ رَجَبِ سَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْحَسَلِ مَنُ صَامَ يَوُمًا مِنُ رَجَبِ سَقَاهُ اللَّهُ عَلَى وَعَلَ مِنَ الْعَسَلِ مَنُ صَامَ يَوُمًا مِنُ رَجَبِ سَقَاهُ اللَّهُ عَلَى وَعَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

المعجم الكبير ميں سليمان بن الشامي ابوالقاسم الطبر اني (المتوفى 360ھ)رحمۃ اللّه عليه روايت كرتے ہيں "حَـدَّنَـ نَا عَلِيُّ

بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُعَلَّى بُنُ مَهُدِيٍّ الْمَوُصِلِيُّ، ثنا عُثُمَانُ بُنُ مَطَرِ الشَّيبَانِيُّ، عَنُ عَبُدِ الْغَفُورِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنُ عَبُدِ الْعَزيز، عَنُ أَبِيهِ قَالَ عُثُمَانُ: وَكَانَتُ لِأَبِيهِ صُحُبَةٌ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَجَبٌ شَهُرٌ عَظِيمٌ، يُضَاعِفُ اللهُ فِيهِ الْحَسَنَاتِ، فَمَنُ صَامَ يَوُمَّا مِنُ رَجَبِ فَكَأَنَّمَا صَامَ سَنَةً، وَمَنُ صَامَ مِنُهُ سَبُعَةَ أَيَّامٍ غُلِّقَتُ عَنْهُ سَبُعَةُ أَبُوابِ جَهَنَّمَ، وَمَنُ صَامَ مِنْهُ تَمَانِيَةَ أَيَّامٍ فُتِحَتُ لَهُ تَمَانِيَةُ أَبُوابِ الْجَنَّةِ، وَمَنْ صَامَ مِنْهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ لَمُ يَسُأَلِ اللهَ شَيْئًا إِلَّا أَعُطَاهُ إِيَّاهُ، وَمَنُ صَامَ مِنْهُ خَمُسَةَ عَشَرَ يَوُمًا نَادَى مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ قَدُ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى فَاسْتَئُنِفِ الُعَمَلَ، وَمَنُ زَادَ زَادَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَفِي رَجَبِ حَمَلَ اللهُ نُوحًا فِي السَّفِينَةِ فَصَامَ رَجَبًا، وَأَمَرَ مَنُ مَعُهُ أَن يَـصُو مُوا \_\_\_\_" ترجمه: حضرت عثمان نے فر ما يا اورا نكے والد صحابی تھے۔رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فر ما يا: رجب عظيم مہینہ ہے،اس میںاللہءز وجل نیکیوں کو بڑھادیتا ہے۔نوجس نے رجب میںا یک روز ہ رکھا گویااس نے ایک سال روز ہ رکھااور جس نے سات دن روز ہ رکھااس پرجہنم کے ساتوں دروازے بند کردیئے جائیں گے۔جس نے آٹھ دن روز ہ رکھاا سکے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جائیں گے۔جس نے دس دن روزے رکھے وہ جوسوال کرے گا اللہ عزوجل اسے عطافر مائے گا۔جس نے پندرہ دن روزے رکھے تو آسان سے ایک منادی کہے گاتیرے پچھلے گناہ معاف کر دیئے گئے تو آ گے نئے سرے سے عمل کرو۔ جومزیدروزے رکھے اللہ عز وجل زیادہ عطافر مائے گا۔رجب کے مہینے میں اللہ عز وجل نے حضرت نوح علیہ السلام کوکشتی پر سوار کیا تو انہوں نے رجب کا روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں سے روزہ رکھنے کا کہا۔

(المعجم الكبير،باب السين ،سعيد أبو عبد العزيز غير منسوب،جلد6،صفحه69، مكتبة ابن تيمية ،القاسرة)

ز تبي الأمالي الخميسة للشجري مين يحيى بن الحسين الشجري النجري الجري اني (التوفي 499هه) روايت كرتي مين "أَنُحيَ أَنَا OF created with paffactory trial version <u>www.paffactory.com</u>

الُقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ مُحَمَّدٍ، بِقِرَاءَ تِي عَلَيْهِ، قَالَ:أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ عُثُمَانُ بُنُ حَامِدِ بُنِ أَحْمَدَ، قَـالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَهُلِ أَحُمَدُ بُنُ الزَّجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَيُّوبَ الْمُخرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ سَابُور، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْأَهُرَازَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الُحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدِ الْمَرُورِيُّ، عَنُ أَبِيهِ يَحْيَى بُنِ عَيَّاشِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هَارُونَ الْعَبُدِيُّ عُـمَـارَـةُ بُـنُ جُويُرَةَ، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيِّ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:أَلَا إِنَّ رَجَبًا شَهُرُ اللَّهِ الْأَصَــُ وَهُـوَ شَهُـرٌ عَـظِيمٌ، وَإِنَّمَا سُمِّي الْأَصَمِّ، لِأَنَّهُ لَا يُقَارِبُهُ شَهُرٌ مِنَ الشُّهُورِ حُرُمَةً ، وَفَضُلَّا عِنُدَ اللَّهِ، وَقَدُ كَانَ أَهُـلُ الُـجَـاهِـلَيَّةِ تُعَظِّمُهُ فِي جَاهِلِيَّتِهَا، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسُلامُ ،لَمُ يَزُدَدَ إِلَّا تَعُظِيمًا وَفَضُلًا، أَلَا إِنَّ شَهُرَ رَجَبِ شَهُرُ اللَّهِ وَشَعُبَانَ شَهُرِي، وَرَمَضَانَ شَهُرُ أُمَّتِي، أَلَا فَمَنُ صَامَ مِنُ رَجَبِ يَوُمًا،إِيمَانًا ،وَاحْتِسَابًا اِسْتَوُجَبَ رِضُوانَ اللَّهِ الْأَكُبَرَ ، وَأَطُفَأَ صَوُمُهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ غَضَبَ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَغْلَقَ عَنْهُ بَابًا مِنُ أَبُوابِ النَّارِ، وَلَوُ أُعُطِيَ مِثْلَ الْأَرْضِ ذَهَبًا مَا كَانَ ذَلِكَ بأَفْضَلَ مِنُ صَوْمِهِ ،وَ لا يُسْتَكُمَلُ أَجُرُهُ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا دُونَ يَوْمِ الْحِسَابِ\_\_\_" ترجمه:حضرت سعیدخدری رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے مروی ہےرسول اللّٰدصلی اللّٰدعلیہ وآ لہ وسلم نے فر مایا آگاہ رہو کہ رجب روز وں کا مہینہ ہے، یہ عظیم مہینہ ہےاس کا نام روز ہ رکھا گیا ہےاس لئے کہ بیرمت والےمہینوں کے قریب ہےاوراللہ عز وجل کے نز دیک فضیلت والا ہے۔اہل عرب کےلوگ زمانہ جاہلیت میں اس کی تعظیم کرتے تھے، جب اسلام آیا تو اس مہینے کی تعظیم وفضیلت اور بڑھ گئی۔آگاہ رہوکہ رجب اللّٰءعز وجل کامہینہ ہے، شعبان میرام ہینہ ہے اور رمضان میری امت کامہینہ ہے۔جس نے ایمان و ثواب کے ساتھ رجب کا ایک رروزہ رکھا تو رب تعالیٰ کی رضا واجب ہوجائے گی، بیروزہ قیامت والے دن رب تعالیٰ کے غضب کو دور فرمائے گا،اس پر جہنم کے درواز بند کر دیئے جائیں گے،اگر کوئی زمین بھر کے سونے کوصد قہ کر دیتو اس کا ثواب اس روزے سےزائدنہ ہوگا ،اس کا اجردنیا کی کوئی شے پورانہیں کرسکتی سوائے قیامت والے دن اس کا اجردیا جائے گا۔

(ترتيب الأمالى الخميسية للشجرى، في صوم رجب وفضله وما يتصل بذلك، جلد2، صفحه 123 و دار الكتب العلمية، بيروت) السي طرح ستائيس رجب كروز حكى بحكى فضيلت ثابت ہے۔ شعب الا يمان ميں ہے" أُخبَر زَف الَّبُو عَبُدِ اللهِ اللهِ الرُّومِيُّ إِمُلَاءً مِن كِتَابِهِ بالطَّابِرانِ، أَخْبَرَنَا النُحسَيُنُ بُنُ إِدُرِيسَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنِي أَبُو نَصُرٍ رَشِيقُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الرُّومِيُّ إِمُلَاءً مِن كِتَابِهِ بالطَّابِرانِ، أَخْبَرَنَا النُحسَيُنُ بُنُ إِدُرِيسَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ الْهَيَّاجِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنُ أَبِي عُثْمَانَ، عَنُ سَلُمَانَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللهِ اللهِ اللهِ الرَّهُ مَنْ مَنْ أَبِيهِ عَنُ سَلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنُ أَبِيهِ عَنُ اللهِ الرَّهُ مَنْ مَنْ أَبِيهِ عَنُ اللهِ الرَّومِيُّ وَلَلْمَ اللهِ الرَّهُ عَنُ اللهِ الرَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَاللهِ الرَّهُ مَنْ أَبِيهِ اللهِ الرَّهُ مِنْ أَبِيهِ عَنُ اللهِ الرَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ وَاللهِ الرَّهُ وَسُلِمَ اللهِ الرَّهُ مَنْ أَبِيهِ عَنُ اللهِ الرَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسُلَمُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَسُلَمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَوْمَ الللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللهُ وَالْمَالِي الللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْمَالِي اللّهُ الْمُعَالَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ ا

الله هُرِ مِائَةَ سَنَةٍ، وَقَامَ مِائَةَ سَنَةٍ وَهُو تَلَاثُ بَقَيْنَ مِنُ رَجَبٍ، وَفِيهِ بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا" ترجمه:حفرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے رسول الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: رجب کے مہینے میں ایک دن اور ایک رات ہے جس نے الله تعالی عنه سے مروی ہے رسول الله علیه وآله وسلم نے سوسال روزے رکھے اور قیام کیا اور وہ رات رجب کی سائیسویں رات ہے اور اسی میں الله عزوجل نے محمصلی الله علیه وآله وسلم کومبعوث فرمایا۔

(شعب الايمان، كتاب الصيام، تخصيص شهر رجب بالذكر، جلدة، صفحه 345، مكتبة الرشد، رياض)

معراج کی رات عبادت اور دن کو روزہ رکھنا دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔شعب الایمان کی حدیث یاک مِ"أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِح خَلَفُ بُنُ مُحَمَّدٍ بِبُخَارَى، أَخْبَرَنَا مَكِّيُّ بُنُ خَلَفٍ، وَإِسْحَاقُ بُنُ أَحْمَدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ الْحُسَيُنِ، أَخْبَرَنَا عِيسَى وَهُوَ الْغُنُجَارُ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَضُلِ، عَنُ أَبانَ، عَنُ أَنْسٍ، عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ:فِي رَجَبِ لَيْلَةٌ يُكْتَبُ لِلُعَامِلِ فِيهَا حَسَنَاتُ مِائَةِ سَنَةٍ، وَذَلِكَ لِثَلَاثٍ بَقَيُنَ مِنُ رَجَبٍ، فَمَنُ صَلَّى فِيهَا اثْنَتَى عَشُرَةَ رَكُعَةً يَقُرَأُ فِي كُلِّ رَكُعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةٌ مِنَ الْقُرُآن يَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكَعَتَيُن، وَيُسَلِّمُ فِي آخِرهنَّ، ثُمَّ يَقُولُ:سُبُحَانَ اللهِ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَيَسُتَغُفِرُ اللهَ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَيَدُعُو لِنَفُسِهِ مَا شَاءَ مِنُ أَمُر دُنْيَاهُ وَ آخِرَتِهِ، وَيُصُبحُ صَائِمًا فَإِنَّ اللهَ يَسُتَحِيبُ دُعَاءَهُ كُلَّهُ إِلَّا أَنْ يَدُعُو فِي مَعُصِيَةِ " ترجمه: حضرت السرضي الله تعالى عنه ہے مروی ہے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کوسو برس کی نیکیوں کا تواب ماتا ہے اور وہ رجب کی ستائیسویں شب ہے ، جواس میں بارہ رکعت پڑھے ، ہررکعت میں سور ہُ فاتحہ اورایک سورت اور ہر دوركعت يرالتحيات اورآخريس بعدسلام" سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله" اورالله اكبرسوبار، استغفارسوبار ، درودیا ک سوباراوراینی دنیاوآ خرت ہے جس چیز کی جاہے دعا مانکے اورضبح کوروز ہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب دعا ئیں قبول فر مائےسوائے اس دعا کے جو گناہ کے لئے ہو۔

(شعب الايمان، كتاب الصيام ، تخصيص شهر رجب بالذكر، جلدة، صفحه 346، مكتبة الرشد، رياض)

وہابی رجب کے روزے رکھے خصوصا ستائیس رجب کے روزے رکھنے کو ناجائز و بدعت کہتے ہیں اور رجب کے روزے رکھنے کو ناجائز و بدعت کہتے ہیں اور رجب کے روزے رکھنے کی ممانعت پرسنن ابن ماجہ کی ایک انتہائی ضعیف روایت پیش کرتے ہیں جو بہتے "حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ الْمُنُذِرِ الْحَدِزَامِی قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ عَطَاءِ قَالَ: حَدَّثَنِی زَیُدُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِیدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ زَیُدِ بُنِ الْحَطَّابِ، عَنُ DF created with pdf Factory trial version www.pdffactory.com

سُسلَيْمَانَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ ابُنِ عَبّاسٍ، أَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنُ صِيَامٍ رَجَبِ (تعليق محمد فؤاد عبد الباقى) في إسناده داود بن عطاء وهو ضعيف متفق على ضعفه (حكم الألباني) ضعيف جدا" ترجمه: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے رجب کے روزوں سے منع فرمایا تعلیق محمد فؤاد عبر الباقى میں ہے کہ اس حدیث کی سند میں داؤ دبن عطاء ضعیف راوی ہے اوراس کی ضعف پرمحد ثین کا اتفاق ہے۔ البانی نے کہا یہ حدیث انتہائی ضعف پرمحد ثین کا اتفاق ہے۔ البانی نے کہا یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے۔ (سنن ابن ماجه، کتاب الصیام، باب صیام أشهر الحرم، جلد 1، صفحه 554، دار إحیاء الکتب العربیة، العلی، خود البانی نے اس حدیث کوضعیف کہد دیا کہ اس میں دواؤ دبن عطاء ضعیف راوی ہے امام احمد بن صنبل ، ابوحاتم ، امام بخاری ، امام ابوز رعہ امام نسائی ، امام دارقطنی ، امام ابن حبان نے اسے ضعیف کہا ہے۔ البانی کے علاوہ و ہا بیوں کے پیشوا شوکائی نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔ البانی کے علاوہ و ہا بیوں کے پیشوا شوکائی نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔ البانی کے علاوہ و ہا بیوں کے پیشوا شوکائی نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔ البانی کے علاوہ و ہا بیوں کے پیشوا شوکائی نے بیشوا شوکائی اسے ضعیف کہا ہے۔ البانی کے علاوہ و ہا بیوں کے پیشوا شوکائی نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔ البانی کے علاوہ کہا ہے۔ البانی کے علاوہ کی بیشوا شوکائی نے بھی اسے ضعیف کہا ہے۔ البانی کے علاوہ کی ہا ہے۔

دوسراییکهاس حدیث میں رجب کے روز ہے کے سے منع نہیں کیا گیا بلکہ رجب کا پورامہینہ رروز ہے کے سے منع کیا گیا ہے۔ اوپروالی حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور مصنف عبدالرزاق میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور مصنف عبدالرزاق میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی صراحت ہے کہ آپ رجب کا پورامہینہ روز ہے کے سے منع کرتے تھا س وجہ سے کہ کہیں لوگ اس مہینہ کو عید نہ بنالیس مصنف عبدالرزاق میں ابو بکر عبدالرزاق بن ہمام بن نافع الحمیر کی الیمانی الصنعانی (المتوفی 211 ھے) رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں "عَنِ ابُنِ جُرَیْجٍ، عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: کَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ یَنُهُی عَنُ صِیامٍ رَجَبٍ کُلِّهِ؛ لَآنَ لَا یُتَّ حَدَ عِیدًا" ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پورے رجب کے مہینے میں روز ہے ترجمہ: حضرت عطاء رضی اللہ تعالی عنہ پورے رجب کے مہینے میں روز ہے کے سے منع کرتے تھے۔ اس کئے کہ اس مہینۂ کوعید نہ بنالیا جائے۔

(المصنف، كتاب الصيام، باب صيام أشهر الحرم، جلد4، صفحه 291، المجلس العلمي، الهند)

پھرایک مقام پرحفزت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے صراحت کے ساتھ پورے مہینے کے علاوہ رجب کے روزے رکھنے کی اجازت دی ہے چنانچی مصنف عبد الرزاق میں ہے" غین ابُن عَبَّاسٍ یَنُهَی عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: کَانَ ابُنُ عَبَّاسٍ یَنُهَی عَنُ صِیامِ الشَّهُ بِرِ کَامِلًا، وَیَقُولُ: لِیَصُمُهُ إِلَّا أَیَّامًا۔۔۔" ترجمہ: حضرت عطاء سے مروی ہے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما پورے مہینے کے روزے رکھنے جا سکتے پورے مہینے کے روزے رکھنے سے منع فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ سوائے چند دن کے پورے مہینے کے روزے رکھے جا سکتے

(المصنف، كتاب الصيام، باب صيام أشهر الحرم، جلد4، صفحه 291، المجلس العلمي، المهند)

ىيں۔

عَبُدِ الرَّحُمَنِ، عَنُ خَرَشَةَ بُنِ الْحُرِّ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ يَضُرِبُ أَكُفَّ النَّاسِ فِي رَجَبٍ، حَتَّى يَضَعُوهَا فِي الْجِفَانِ، وَيَخُرِتُ عَنُ خَرَشَه بن حَرَضَى اللَّهُ عَنهُ مَا هُوَ شَهُرٌ كَانَ يُعَظِّمُهُ أَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ "ترجمه: خرشه بن حرضى اللَّه عنه فرماتے بين ميں نے حضرت عمر فاروق رضى الله عنه كولوگول كوكھانے سے ہاتھ روكئے پر مارتے ہوئے ديكھا يہاں تك كه أن كے لئے كھا نار كھتے اور فرماتے "كھاؤ" كونكه بيوه مهينہ ہے جس كى زمانہ جاہليت ميں تعظيم كرتے تھے۔

(مصنف ابن ابي شيبه، كتاب الصيام، في صوم رجب ما جاء فيه، جلد2، صفحه 345، مكتبة الرشد، الرياض)

اس حدیث پاک کی شرح میں شارحین حدیث نے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص زمانہ جاہلیت کی طرح اس مہینے میں روزہ کو واجب جانتے ہوئے رکھے تو ممنوع ہے ورنہ نع نہیں کہ بیفلی روزہ ہے اور اس سے ممانعت کی کوئی وجہ نہیں۔الا وب فی رجب میں ملاعلی قاری (1014ھ) رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں"ف محمول علی اعتقاد و حوبه کمافی المجاهلیة "ترجمہ: پس نہی کواس کے واجب ہونے کے اعتقاد مرجمول کیا جائے گا جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں تھا۔

(الادب في رجب ،صفحه 39، المكتب الاسلامي ، دارعمار، بيروت)

لہذاان دونوں روایتوں سے رجب کے روزے رکھنے ناجائز ہونا ہر گز ثابت نہیں ہوتا۔ فضائل صیام رجب کے بارے وارداحادیث فقط ضعیف کہد دینے سے بھی وہا بیوں کا مقصود (لعنی رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کی ممانعت کا ثبوت) حاصل نہیں ہوتا اولاً تو ہم نے اوپرضج سند کے ساتھ حدیث پاک بیان کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوداس مہینے میں روزے رکھتے تھے، ثانیاً اگر فضائل صیام رجب میں وار دروایات ضعیف بھی ہوں تب بھی وہ روایات متعدد طرق سے مروی ہیں اوراصول حدیث کا بیاصول ہے کہ اگر ضعیف حدیث متعدد طرق سے مروی ہوتو وہ قوی ہوکر حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچ جاتی ہے چنا نچہ التسمیر بشرح الجامع الصغیر میں علامہ مناوی (1031ھ) رحمۃ اللہ علیہ ایک صعیف حدیث کے بارے میں ہے" وَ هُو صَعِیف کے مَا قَالَ اللَّمُنَذِرِیّ وَ غَیرہ لکنہ یقوّیہ مَا بعدہ فَہُوَ حسن لغیرہ "ترجمہ: اوروہ ضعیف ہے جبیبا کہ منذری اوران کے علاوہ نے کہا، کیکن اس کے بعدوالی نے اُس کوقوی کر دیا پس وہ حسن لغیرہ "ترجمہ: اوروہ ضعیف ہے جبیبا کہ منذری اوران کے علاوہ نے کہا، کیکن اس کے بعدوالی نے اُس کوقوی کر دیا پس وہ حسن لغیرہ "ترجمہ: اوروہ ضعیف ہے جبیبا کہ منذری اوران کے علاوہ نے کہا، کیکن اس کے بعدوالی نے اُس کوقوی کر دیا پس وہ حسن لغیرہ وہ ہے۔

(التيسير بشرح الجامع الصغير، جلد1، صفحه 167، مكتبة الامام الشافعي ، الرياض)

اور ثالثایه که اگروه روایات متعدد طرق سے بھی مروی نه ہوتیں تب بھی وہ معتبر تھیں که اس بات پرتمام ائمہ حدیث کا اجماع ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف احادیث بھی معتبر ہوتی ہیں۔الاوب فی رجب میں ہے"و قد حیاء فسی فضائل صومه

احاديث ضعيفة تصير بكثرة طرقهاقوية مع ان الاحاديث الضعيفة الاحوال معتبرة في فضائل الاعمال يعني تفيد"
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ترجمہ:اور تحقیق رجب کے فضائل کے بارے میں احادیث ضعیفہ وارد ہیں کثرت طرق کی وجہ سے وہ تو ی ہوگئ ہیں باوجود یکہ وہ احادیث ضعیفہ ہیں،فضائل اعمال میں معتبر ہیں یعنی عمل کا فائدہ دیتی ہیں۔

(الادب في رجب ،صفحه 39، المكتب الاسلامي ، دارعمار، بيروت)

ا حادیث کی روشی میں رجب کے مہینے میں روز بر کھنے کے مستحب ہونے پر کتب فقہ میں بھی صراحت ہے۔الفقہ علی المذاہب الا ربعۃ میں ہے" یندب صوم شہر رجب و شعبان" رجمہ: ماہ رجب اور شعبان کے روز برکھنامستحب ہے۔

(الفقه علی المذاہب الا ربعة، جلد1، صفحہ 507، دار الکتب العلمية، بیروت)

بالفرض تمام احادیث بالکل جھوٹی بھی ہوں تب بھی رجب میں روز ہ رکھنامتحب ہی رہے گا کہ جس طرح عام مہینوں و دنوں میں نفلی روز ہ رکھنا ثواب ہےاسی طرح رجب میں بھی روز ہ رکھنا ثواب ہے۔الدیباج علی سیح مسلم بن الحجاج میں عبدالرحمٰن بن ابي بكر، جلال الدين السيوطي (التوفي 1 9 9 هـ) فرمات عين "قال النووي الظاهر أن مراد سعيد بهذا الاستدلال أنه لا نهيي فيه ولا نبدب بيل ليه حكم باقي الشهور قال ولم يثبت في صوم رجب نهي ولا ندب بعينه ولكن أصل البصوم مندوب إليه وفي سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم ورجب أحدها انتهى قلت وروى البيهقي في شعب الإيمان عن أبي قلابة قال في الجنة قصر لصوام رجب وقال هذا أصح ما ورد فيي صوم رجب قال وأبو قلابة من التابعين ومثله لا يقول ذلك إلا عن بلاغ ممن فوقه عمن يأتيه السوحسي ''ترجمہ:امامنووی نے فرمایا:حضرت سعیدرضی الله تعالی عنه کا ظاہری مراداس استدلال سے بیہے کہ رجب میں روزہ ر کھنے کی نہ ممانعت ہےاور نہ ہی بیمستحب ہے بلکہ ہاقی مہینوں کی طرح بی بھی ایک مہینۂ ہےاور رجب میں بعینہ نہ روز ہ رکھنے کی ممانعت ہے اور نہ بیمستحب ہے۔سنن ابو داؤ دمیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرمت والے مہینوں میں روز ہ رکھنے کومستحب فر مایا ہےاورر جب بھی حرمت والے مہینوں میں ہےا کیے مہینہ ہے۔ میں (امام جلال الدین سیوطی ) کہتا ہوں امام بیہفی رحمة اللّه عليه نے شعب الایمان میں حضرت ابوقلا بہرضی اللّه تعالیٰ عنه کی روایت نقل کی ہے کہ جنت میں ایک محل ہے جور جب میں روزے رکھنے والوں کے لئے ہے۔امام بیہق نے فر مایا پیروایت رجب کے روزے کے بارے میں سب سے زیادہ صحیح ہے اورابوقلابہ تابعین میں سے ہیں انہوں تک بیروایت حضورعلیہ السلام سے بینجی ہوگی۔

(الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، جلد3، صفحه 238، دار ابن عفان المملكة العربية السعودية)

و ما بیول میں ایک بیر بہت بڑی عادت بد ہے کہ بیرا پنی ضعیف دلیل نہیں دیکھتے اہل سنت کی احادیث کوضعیف کہتے

رجتے ہیں۔ رجب کی ممانعت پران کی دلیل ابن ماجہ کی شدید ضعیف ہے اور صرف ایک ہی حدیث ہے۔ پھراس کی تاویل دوسری روانیوں میں صحافی رسول حضرت ابن عباس نے ہی کردی ہے۔ اہل سنت کے دلائل میں صحیح حدیث کے ساتھ ساتھ کشرا حادیث ہیں جس کا وہانی کوئی جواب نہیں دیتے۔ ایک جاہل وہانی نے مسلم شریف کی حدیث کے متعلق کہا اس میں حضور علیہ السلام کا روزہ رکھنے کا ثبوت ہے امتیوں کا خصوصی طور روزہ رکھنے کا نہیں۔ قارئین خوداندازہ لگائیں کہ بیہ کتنا گھٹیا استدلال ہے کہ روزہ جیسی عبادت امتیوں کے لئے حرام ہو حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کرتے ہوں۔ جب کشرا حادیث میں رجب کے روزوں کی فضیاتیں وار ہوئی ہیں تو خصوصی طور پر اس کے روزے رکھنے میں کیا بُر ائی ہے اور کس دلیل سے ممانعت ہے۔ ظاہری بات ہے جس عمل کی فضیات ماصل ہو۔

پر ہمیشہ کی طرح وہابی ایک اور بے تکی خودساختہ دلیل بید دیتے ہیں کہ اہل سنت رجب کے روزوں کی پابندی کرتے ہیں جو کہ بدعت ہے۔ وہابیوں کی بید لیل بھی جاہلانہ ہے۔ پابندی سے اگر بیمراد کی جائے کہ اہل سنت رجب کے روز نے فرض وواجب سمجھ کرر کھتے ہیں تو یہ بہتان عظیم ہے۔ اگر وہابیوں کی پابندی سے بیمراد ہے جو کہ عمو ما یہ لیتے ہیں کہ پابندی سے ایک عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسے لازم سمجھتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ کسی عمل میں کوئی خصوصیت ہواورا یک مسلمان اس وجہ سے پابندی سے ایک دلیل ہے کہ وہ اسے کی دلیل نہیں کہ فاعل اسے لازم فرض وواجب جانتا ہے دیکھیں درود وسلام کی احادیث میں فضیلت ہے کئی مسلمان پابندی سے ایک محضوص مقدار میں روز انہ درود پڑھتے ہیں ، اسی طرح دیگر وظائف پڑھتے ہیں ، اب یہ پابندی اس بات کی دلیل نہیں بن جائے گی کہ بیاسے لازم سمجھ کر کرتے ہیں ، ورنہ تو وہابی دن میں تین مرتبہ کھانا کھاتے ہیں تو کیا وہ بابی اسے لازم سمجھ کر کھاتے ہیں ہو کیا ۔ کہ بیاسے کی دلیل ہے کہ بیاسے فرض وواجب جمھتے ہیں ؟؟؟؟؟؟

وہا پیوں کی بید لیل جتنی احمقانہ ہے اس سے زیادہ جیرت اس جاہل وہا بی پر ہموتی ہے جواسے بہت بڑی دلیل بنا کر پیش
کرتا ہے۔جس وہا بی کے پاس معمولات اہل سنت (درود،قل، چالیسوال، ختم پاک وغیرہ) کے کسی عمل کے ناجا کز کہنے پر کوئی
دلیل نہ ہوگی وہ یہی کہہ کر حرام ثابت کرتا ہے کہ تم ییمل دن مخصوص کر کے پابندی سے کرتے ہو۔حالانکہ دن مخصوص کر کے کوئی
عمل کرنا شرعا جائز بلکہ احادیث سے ثابت ہے چنا نچہ سلم شریف کی حدیث پاک میں ہے"و لا تحتصوا یوم المجمعة بصیام
من بین الأیام إلا أن یکون فی صوم یصومہ أحد کم" ترجمہ: جُمعَۃ کے دن کودیگر دنوں میں روزے سے خاص نہ کرو۔ مگر بید

ولائل احناف عقائدا المسنت

كه جُعُة اس تاريخ مين آجائے جس ميں كوئي روز ه ركھتا ہو۔

(صحیح مسلم، کتاب الصیام،باب کرابة صیام یوم الجمعة منفردا ،جلد2،صفحه 801،دار إحیاء التراث العربی،بیروت)

دیکھیں حدیث پاک میں صراختا فرمایا گیا کہا گرکوئی کسی مخصوص تاریخ میں روز ہر رکھتا ہے اور وہ تاریخ جُمعُته میں آجائے تو
روزہ رکھنا جائز ہے۔ شعبان کے آخرایک دودن میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے لیکن اگرکوئی ان دنوں میں روزہ رکھتا ہواور
وہ دن شعبان کے آخری دودن ہوجا ئیں تو روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ ابوداؤد شریف کی بسند سیح حدیث پاک ہے 'نے سن أبسی
هریرہ عن النبی صلی الله علیه و سلم قال لا تقدموا صوم رمضان بیوم و لا یومین إلا أن یکون صوم یصومه رجل
فیلیصم ذلك الصوم" ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان
سے ایک یا دون قبل روزہ نہ رکھو۔ البتہ جوان دنوں روزہ رکھتا ہووہ روزہ رکھ لے۔

(سنن ابو داؤد، كتاب الصيام ،باب فيمن يصل شعبان برمضان متطوعا ،جلد2،صفحه 300،المكتبة العصرية،بيروت)

اسی طرح حدیث میں آیا کہ حضور پرنورسید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہدائے اُحد کی زیارت کیلئے سال کا شروع وقت مقرر فرمالیا تھا جیسا مصنف عبدالرزاق میں ہے۔ سنیچر کے دن مسجد قبا میں تشریف لا نا جیسا کہ بخاری و مسلم میں حضرت ابن عمرضی اللہ تعالی عنہ سے عمرضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اور شکر رسالت کیلئے پیرکاروزہ جیسا کہ تیجے مسلم میں حضرت ابوقادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اور شکر برسالت کیلئے پیرکاروزہ جیسا کہ تیجے مسلم میں حضرت ابوقادہ و شکاری میں اُم المونین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اور سفر جہاد شروع کرنے کے لیے پنچشنہ کی تعیین جیسا کہ تیجے بخاری میں حضرت کو بالہ تعالی عنہ نے وعظ و تذکیر کے لیے پنچشنہ کی تعیین جیسا کہ تیجے بخاری میں حضرت کو باللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے وعظ و تذکیر کے لیے پنچشنہ کا دن مقرر کیا جیسا کہ تیجے بخاری میں حضرت ابواوائل سے مروی ہے۔

### شب براءت عبادت اوردن كاروزه

شب براءت كى رات كوبھى المل سنت عبادت كرتے بيں اورا گلے دن روز ه ركھتے بيں اوراس رات كا بابر كت ہونا اور دن كوروز ه ركھنا احاديث سے ثابت ہے ۔ حيح ابن حبان بين حجران بن احمرائي البُستى (المتوفى 354 هـ) روايت كرتے ہيں" أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيدًا، وَابُنُ قُتُيبَةَ وَغَيُرهُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ خَالِدٍ الْأَزُرَقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خُلَيْدٍ عُتُبَةُ بُنُ حَمَّادٍ، عَنِ الْأَوُزَاعِيِّ، وَابُنِ ثَوُبَانَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ مَكُحُولٍ، عَنُ مَالِكِ بُنِ يُخامِرَ عَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ، عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَطُلُعُ اللَّهُ إِلَى خَلُقِهِ فِي لَيُلَةِ النَّصُفِ مِنُ شَعُبَانَ فَيَغُفِرُ لِجَمِيعِ خَلُقِهِ بُنِ جَبَلٍ، عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَطُلُعُ اللَّهُ إِلَى خَلُقِهِ فِي لَيُلَةِ النَّصُفِ مِنُ شَعُبَانَ فَيَغُفِرُ لِجَمِيعِ خَلُقِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَطُلُعُ اللَّهُ إِلَى خَلُقِهِ فِي لَيُلَةِ النَّصُفِ مِنُ شَعُبَانَ فَيَغُفِرُ لِجَمِيعِ خَلُقِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَطُلُعُ اللَّهُ إِلَى خَلُقِهِ فِي لَيُلَةِ النَّصُفِ مِنُ شَعُبَانَ فَيَغُفِرُ لِجَمِيعِ خَلُقِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَطُلُعُ اللَّهُ إِلَى خَلُقِهِ فِي لَيُلَةِ النَّصُفِ مِنُ شَعُبَانَ فَيَغُفِرُ لِجَمِيعِ خَلُقِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَطُلُعُ اللَّهُ إِلَى خَلُقِهِ فِي لَيُلَةِ النَّصُفِ مِنُ شَعْبَانَ فَيَغُفِرُ لِجَمِيعِ خَلُقِهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَطُلُعُ اللَّهُ إِلَى خَلُقِهِ فِي لَيُلَةِ النَّصُونِ النَّبِي مَالِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَطُلُعُ اللَّهُ إِلَى خَلُوهِ وَي لَيُلَةٍ النَّهُ عَلَيْهِ مِنْ سَلَمَ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلِهُ عِلَيْهُ وَلِي عَالِيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْعُولُولُهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَا عَلَيْهِ

إِلَّا لِـمُشُولِ أَوْ مُشَاحِنٍ" ترجمہ: حضرت معاذبن جبل رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے رسول الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: الله عزوجل پندر ہویں شعبان کی رات کو اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرمایا: الله عزوجل پندر ہویں شعبان کی رات کو اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرمایا تاہے اور سب کی مغفرت فرما ویتا سوائے مشرک اور بہت سخت و شمنی کرنے والے کے۔

(صحيح ابن حبان، كتاب الحظر والاباحت،باب ما جاء في التباغض،جلد12،481،مؤسسة الرسالة،بيروت)

ال مديث كماشيه مين شعيب ارتو وط نے كها"حديث صحيح بشواهده، رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا، مكحول لم يلق مالك بن يخامر محصول لم يلق مالك بن يخامر معلاقات نهيس كى ہے۔ مريم تقطع ہے كه كول نے مالك بن يخامر سے ملاقات نهيس كى ہے۔

تہذیب التہذیب میں امام ابن حجرعسقلانی نے مالک بن یخامر سے روایت لینے والوں میں مکول کا نام درج کیا ہے اور باعتبار اصول ان دونوں کا زمانہ بھی ایک ہے کہ مکول ثقہ تابعی تھے۔لہذا ملنا ثابت نہ بھی ہوملا قات ممکن ہونے کی صورت میں بھی جمہور کے نزدیک وہ حدیث ٹھیک ہوتی ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے۔

سنن ابن ماجد میں ابن ماجد ابوعبد اللہ محد بن اللہ عبد اللہ محد اللہ علیہ روایت کرتے ہیں "حَدَّنَنَا الْوَلِیدُ، عَنِ البُّو فَهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهُ لَيَطَّلِعُ فِي لَيُلَةِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَنُ أَبِي مُوسَى الْأَشُعرِيِّ، عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهُ لَيَطَّلِعُ فِي لَيُلَةِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَبُلِ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا لِمُشُولٍ وَ أَو مُشَاحِنٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسُحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسُودِ النَّيْمُ بُنُ عَبُدِ الْحَبَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابُنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الزُّبيُرِ بُنِ سُلَيْمٍ، عَنِ الضَّحَاكِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِيهِ، قَالَ: النَّيْمُ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ (حكم الألباني) حسن "ترجمه: حضرت ابوموی اشعری سے سَمِعُتُ أَبًا مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ (حكم الألباني) حسن "ترجمه: حضرت ابوموی اشعری سے میں سوائے شرک کرنے والے اور کینہ رکھے والے کے دوسری سندسے بھی ایسانی مضمون مروی ہے ۔ البانی (وہایوں) کا جیشوں ایسانی وی مضمون مروی ہے ۔ البانی (وہایوں) کی شبہ متوجہ ہوتا ہے اور تمام مخلوق کی بخش فرما پیشوا کے کہا محدیث سن ہے۔

(سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوة، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان، جلد1، صفحه 443، دار إحياء الكتب العربية، الحلبي)

ابن ماجه كي صديث ياك ہے" حَدَّنَنا الله بُن عَلِيِّ الْحَلَّالُ قَالَ: حَدَّنَنا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابُنُ أَبِي اللهِ بُنِ جَعُفَرٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِب، قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَنُ إِبُرَاهِيمَ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ مُعَاوِيَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَعُفَرٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِب، قَالَ: قَالَ رَسُولُ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

اللّه صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَتُ لَيُلَةُ النِّصُفِ مِنُ شَعُبَانَ، فَقُومُوا لَيُلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَنُزِلُ فِيهَا لِيُحُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: أَلَا مِنُ مُسْتَغُفِرٍ لِى فَأَغُفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرُزِقٌ فَأَرُدُقَهُ أَلَا مُبْتَلًى فَأَعُونِيهُ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا، حَتَّى يَطُلُعَ الْفَحُر" ترجمہ: حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللّه علیه وآلہ وسلم نے فرما یاجب نصف شعبان کی رات ہوتو رات کوعبادت کرواور آئندہ دن روزہ رکھواس لئے کہ اس میں غروب شمس سے فجرطلوع ہونے تک آسان دنیا پراللّہ تعالیٰ بخی فرماتا ہے اور بیکہتا ہے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کروں ۔ کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اس کوروزی دوں ۔ ہے کوئی بیار کہ میں اس کو بیاری سے عافیت دوں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ۔ یہاں تک کہ فجرطلوع ہوجاتی میں اس کوروزی دوں ۔ ہے کوئی بیار کہ میں اس کو بیاری سے عافیت دوں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ۔ یہاں تک کہ فجرطلوع ہوجاتی ہے۔

(سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوة، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان، جلد 1، صفحه 444 ، دار إحياء الكتب العربية ، الحلبي)

(شعب الايمان، كتاب الصيام ،ماجاء في ليلة النصف من شعبان،،جلد5،صفحه 359،مكتبة الرشد،رياض)

اخبار مكة فى قديم الدهر وحديث من ابوعبد الله حُدى إسحاق بن العباس المكى الفاكهي (التوفى 272هـ) فرمات بين "وَحَدَّتَنَا ابُنُ أَبِي سَلَمَة، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بُنُ مُعَاوِيَة، وَيُوسُفُ بُنُ عَدِيٍّ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَا جَمِي "وَحَدَّتَنَى ابُنُ أَبِي سَلَمَة وَ ثَلَا ثُونَ رَجُلًا مِنُ جَمِيعًا: عَنُ عَمُوهِ بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَرُوانَ، عَنُ أَبِي يَحُيَى، عَنُ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّتَنِي بِضُعَةٌ وَثَلَاثُونَ رَجُلًا مِنُ أَبِي يَحُيَى، عَنُ أَبِيهِ قَالَ: حَدَّتَنِي بِضُعَةٌ وَثَلَاثُونَ رَجُلًا مِنُ أَبِي سَلَمَةَ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَنهُمُ قَالُوا: مَنُ صَلَّى لَيُلَةَ النِّصُفِ مِنُ شَعُبَانَ، وَقَالَ ابُنُ أَبِي سَلَمَةَ وَتُعَلِيهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمُ قَالُوا: مَنُ صَلَّى لَيُلَةَ النِّصُفِ مِنُ شَعُبَانَ، وَقَالَ ابُنُ أَبِي سَلَمَةَ وَتَعَلِيهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمُ قَالُوا: مَنُ صَلَّى لَيُلَةَ النِّصُفِ مِنُ شَعُبَانَ، وَقَالَ ابُنُ أَبِي سَلَمَةَ وَتَعَلِيهِ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمُ قَالُوا: مَنُ صَلَّى لَيُلَةَ النِّصُفِ مِنُ شَعُبَانَ، وَقَالَ ابُنُ أَبِي سَلَمَةَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمُ وَاللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّى اللهُ عَنهُ مَنْ سَلَمَة وَسَلَّى اللهُ عَنهُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَنهُ مَا اللهُ عَنهُ مَا اللهُ عَنهُ مَا لُولَة عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَنهُ مَا اللهُ عَنهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَسُومُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَنهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ الللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

فِي حَدِيثِهِ:وَلَيُلَةَ النِّصُفِ مِنُ رَمَضَانَ مِائَةَ رَكُعَةٍ، يَقُرَأُ فِيهَا أَلُفَ مَرَّةٍ ﴿ قُلُ هُوَ اللهُ أَحَدُ ﴾ فِي كُلِّ رَكُعَةٍ عَشُرَ مَرَّاتٍ، لَمُ يَمُتُ حَتَّى يُعُطِيَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِائَةً مِنَ الْمَلائِكَةِ، ثَلاثُونَ مِنُهُمُ يُبَشِّرُونَهُ بِالْجَنَّةِ، وَثَلاثُونَ مِنُهُمُ يُؤَمِّنُونَهُ مِنُ عَذَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَثَلاثُونَ مِنْهُم يَعُصِمُونَهُ مِنَ الْخَطَايَا، وَالْعَشَرَةُ الْبَاقِيَةُ يَكِيدُونَهُ مِنُ أَعُدَائِهِ " ترجمه: حضرت ابو كل رضي الله تعالى عنه اپنے والد سے روایت كرتے ہیں كه مجھے تيں سے زائد صحابہ كرا مليهم الرضوان نے بتایا: جس نے پندر ہویں شعبان کی رات اور ابن ابوسلمہ کی حدیث میں ہے کہ جس نے رمضان کی پندر ہویں رات سور گعتیں پڑھیں اوران میں ہزارمر تبہ سورۃ اخلاص ﴿قبل هبو البلبه أحبد ﴾ پڑھی یعنی ہررکعت میں دس مرتبہ سورت اخلاص پڑھی تووہ مرے گانہیں یہاں تک کہ اللہ عزوجل اسے سوفر شتے عطافر مائے گا،جن میں سے تبیں فر شتے اسے جنت کی بشارت دیں گے ،تیس فرشتے اس اللہ عزوجل کے عذاب سے امان دیں گے ،تیس فرشتے اس کی گناہوں سے حفاظت کریں گے اور باقی دس اس كى اس كے وشمنوں كے مكرسے تفاظت فرمائيں گے۔ (أخبار مكة في قديم الدہر وحديثه، جلد 3، صفحه 67، دار خضر، بيروت) اس رات دعا كا قبول ہونا احادیث سے ثابت ہے۔ شعب الایمان میں ہے" أَنَبَأَنِي أَبُو عَبُدِ اللهِ الْحَافِظُ إِحَازَـةً، وَحَـدَّثَنَا بِهِ عَنُهُ الْإِمَامُ أَبُو عُثُمَانَ إِسُمَاعِيلُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ عَبُدِ الُحَمِيدِ، حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِي مَنُ سَمِعَ ابُنَ الْبَيْلَمَانِيِّي يُحَدِّثُ عَنُ أَبِيهِ، عَنِ ابُنِ عُـمَرَ، قَـالَ:خَـمُـسُ لَيَالَ لَا يُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ :لَيُلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيُلَةٍ مِنُ رَجَبَ، وَلَيُلَةُ النِّصُفِ مِنُ شَعُبَانَ، وَلَيُلَةُ الُسعِيدِ وَلَيُسلَةُ السَّسُحُسِ " ترجمه: حضرت ابن عمرضي الله تعالى عنهما فرماتے بين يا في را توں ميں دعا رَ ذہيں كي جاتى جُمُعَه كي رات،ر جب کی پہلی رات،شعبان کی پندر ہویں رات ( بعنی شب براءت )،عیدالفطراورعیدالضخیٰ کی رات۔

(شعب الايمان للبيقهي ،الباب الثالث و العشرون،جلد3،صفحه342،دار الكتب العلمية ،بيروت)

سنن البیقی الکبری میں ہے"قال الشَّافِعِیُّ: وَبَلَغَنَا أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ إِنَّ الدُّعَاءَ يُسُتَجَابُ فِي خَمُسِ لَيَالٍ فِي كَلُمَةِ النَّهِ الْخُمُعَةِ، وَلَيُلَةِ الْأَصُحَى، وَلَيُلَةِ الْفِطُرِ، وَأَوَّلِ لَيُلَةٍ مِنُ رَجَبَ، وَلَيُلَةِ النِّصُفِ مِنُ شَعُبَانَ "ترجمہ:امام ثافعی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں اور ہم تک بیبات پینی ہے کہ پانچ راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جُمُعَہ کی رات، عیدالفطر اور عیدالا آخی کی رات، علیہ فرماتے ہیں اور ہم تک بیبان کی رات۔ (سنن اللبقهی الکبری ، جلد 3، صفحه 319، کتبة دار الباز ، سکة المحربة) وہا ہوتی ہے کہ بیلی رات اور پندر ہویں شعبان کی رات میں کوئی برکت نہیں اور اس میں خصوصی طور پرعبادت کرنا اور شیخ کو وہا ہوتی ہے۔ جس میں کے دور السلام والوں نے ابن شمہ کی کتاب کا ترجم کیا ہے۔ جس میں کے دول کہا ہے۔ "من قبل ہے" وہا ہوتی ہے۔ ارالسلام والوں نے ابن شمہ کی کتاب کا ترجم کیا ہے۔ جس میں کے دول کہا ہے۔ " وہا وہا ہوتی اور اس میں خصوصی طور پرعبادت کرنا اور تعلیم وہا وہا کہ وہا وہا کہ وہا وہا کہ اللہ اللہ وہا کہ وہا ہوتی اللہ وہا کہ وہا ہوتی کہ اللہ وہا کہ وہا ہوتی کہ اللہ وہا کہ وہا کہ وہا کہ وہا ہوتی کہ اللہ وہا ہوتی کہا ہے۔ جس میں کے دول کہا ہے۔ اس میان کی اس وہا ہوتی ہے۔ اس میان کی اس کا کرنے کہا ہے۔ جس میں کہ وہا ہوتی کہ وہا ہوتی وہا ہوتی ہے۔ اس میان کی کتاب کا ترجم کیا ہے۔ جس میں کے دول کہ وہا ہوتی وہا ہم وہا

شعبان کی پندر ہویں رات ہے۔متعدد احادیث وآثار سے معلوم ہوتا ہے کہ بدرات بہت فضیلت والی ہے۔ (مگر وہ ساری روایتین ضعیف اور متکلم فیه ہیں۔)سلف صالحین حمہم اللّٰہ میں سے بعض لوگ اسے نماز کے ساتھ مخصوص کرتے تھے جب کہ بہت سے علمائے سلف نے اس کی فضیلت سے ا نکار کیا ہے۔ بہرحال بہت سے اہل علم کا رحجان انہی ضعیف روایات کی بنیاد پر اس طرف ہے کہ وہ فضیلت رکھتی ہے۔امام احمد کا بھی یہی خیال ہے۔البتہ اس دن کا خاص روز ہ رکھنا شریعت میں کوئی اصل نہیں رکھتا بلکہ اسلیے اس روز ہے کومکر وہ کہا جائے گا۔۔۔اسی طرح مسجدوں میں اس رات جمع ہونا ،ایک خاص فتیم کی نمازیڑھنا بھی بدعت

(فكر و عقيده كي گمراميان اور صراطِ مستقيم كر تقاضر ،صفحه82،دارالسلام،رياض)

یہاں وہابی مولوی صاحب نے اتنی احادیث کو یکسرنظرا نداز کر کے بغیر دلیل اپنی کم علمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس رات عبادت کرنے کو بدعت اور دن کوروز ہ رکھنے کو مکروہ کہہ دیا ہے۔اس کے باوجود و مابیوں کا دعویٰ ہے کہ بیراہل حدیث ہیں ہر بات اور فعل احادیث کے مطابق کرتے ہیں۔

پہلی بات تو پہ کہشب براءت پر ساری احادیث ضعیف نہیں ہیں بلکہ بعض قوی بھی ہیں جسیا کہ اوپر بیان ہوا۔ دوسری بات پیہ ہے کہ فضائل میں ایک ضعیف حدیث بھی قابلِ عمل ہوتی ہے۔امام نو وی رحمۃ اللّٰدعلیہ اربعین پھرامام ابن حجر کلی رحمۃ اللّٰد علييشرح مشكوة پيرمولا ناعلي قاري رحمة الله عليه مرقاة وحرز ثثين شرح حصن حسين مين فرماتے بين "قيداتيف السحف اظ ولفظ الاربعين قداتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال ولفظ الحرز لجواز العمل به في فضائل الاعمال بالاتفاق "ترجمه: بيتك حفاظِ حديث وعلمائ دين كا تفاق ب كه فضائلِ اعمال مين ضعيف حديث يرعمل جائزے۔ (شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية،مقدمه،صفحه 20، مؤسسة الريان)

وہا بیوں کے ایک مولوی نے مظاہر حق میں راوی حدیث صلاۃ اوّا بین کا منکر الحدیث ہونا امام بخاری سے نقل کر کے لکھا:''اس حدیث کواگر چهتر مذی وغیرہ نےضعیف کہاہے لیکن فضائل میں عمل کرنا حدیث ضعیف پر جائز ہے۔''

(مظاهر حق ،باب السنن وفضائلها ،جلد 1،صفحه 766، دارالاشاعت ، كراچي)

جب فضائل میں ایک حدیث بھی قابل عمل ہے اور شب براءت عبادت کرنا فضائل میں سے ہے اور اس پرایک حدیث نہیں بلکہ کثیراحادیث وارد ہیں جن میں بعض قوی بھی ہیں تواب ان سب کوضعیف ونا قابلِ عمل قرار دینانری جہالت وہٹ دھرمی ہے۔کتب علوم حدیث میں لکھا ہے کہ اگر ضعیف حدیث مختلف اسناد سے مروی ہوتو ضعیف سے حسن کے درجہ میں آ جاتی ہے ۔موضوعات کبیر میں ہے"تعدد البطرق ولو ضعفت پرقی الحدیث الی الحسین "ترجم fory trial version www.pdffactory.com

بول حديث كودرج من تكتر قى وية بيل (الاسرار المرفوعه في اخبار الموضوعه ،صفحه 346،دارالكتب العلمية ،بيروت)

بالفرض شب براءت پرکوئی ضعیف حدیث بھی نہ ہوبلکہ سب موضوع احادیث ہوں تو کیا پندر ہو ہیں شعبان کی رات میں عبادت کرنا ناجائز ہوجائے گا؟ کیا اگلے دن روزہ رکھنا بدعت ہوجائے گا؟ قرآن وحدیث میں کہاں اس رات یا کسی بھی رات عبادت کرنے کی نفی موجود ہے؟ جس رات عبادت کی تصریح قرآن وحدیث سے نہ ملے تو کیا اس رات عبادت کرنا ناجائز ہے۔ جہد ثین نے صراحت کی ہے کہا گرحدیث موضوع (جھوٹی) بھی ثابت ہوجائے تو بہیں کہا جائے گا کہ اب درود، یا قرآن یا ذکر اذکار کرنا ناجائز ہوگیا بلکہ یہ کہا جائے گا جوفضیلت حدیث کے حوالے سے بیان کی گئی تھی وہ فضیلت حاصل نہ ہوگی باقی قرآن یا درود پڑھنے کا ثواب ملے گا۔علام سیدی احمر طحطا وی ومصری حاشیہ در مختار میں زیر قول رہی " و امسالموضوع فلایحوز العمل به بحال " فرماتے ہیں"ای حیث کان مختالفا لقواعد الشریعة و اما لو کان داخلا فی اصل عام فلامانع منه لالجعله حدیثا بل لد خوله تحت الاصل العام " ترجمہ: جمن فعل کے بارے میں حدیث موضوع ہوفول سے ممانوع ہے کہ خود وہ فعل قواعد شرع کے خلاف ہواورا گراییا نہیں بلکہ کسی اصل کی کے نیچو داخل ہے ہے تو اگر چہ حدیث موضوع ہوفول سے ممانوع ہے کہ خود وہ فعل قواعد شرع کے خلاف ہواورا گراییا نہیں بلکہ کسی اصل کی کے دوہ قاعدہ کلیہ ہے تو اگر چہ حدیث موضوع ہوفول سے ممانوع نہیں ہو گئی نہ اس لئے کہ موضوع کو حدیث مقرم انہیں بلکہ اس لئے کہ وہ قاعدہ کلیہ ہے داخل ہے۔ کے نیچودا خل ہے۔ (حاشیة الطحطاوی علی الدرالمختار، کتاب الطہارة، جلد 1،صفحہ 75، دارالمعوفہ، ہیروت)

شب براءت نوافل پڑھنا، دن کوروزہ رکھنا عبادت میں سے ہے جو ہرحال میں ثواب ہے۔قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ﴿ فَاذُكُو وَ اللّٰهَ قِيَامًا وَ قُعُو دًا وَ عَلَى جُنُو بِكُمْ ﴾ ترجمہ كنزالا يمان: اللّٰه کی ياد کرو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیے۔

(سورۃ النساء، سورت 4، آیت 103)

یہاں مطلقا فرمایا گیا کہ اللہ عزوجل کا ذکر کرو، کوئی دن، کوئی دفت کے ساتھ ذکر اللہ کرنے کی قید نہیں ہے۔ پھر پندر ہویں شعبان کوا کیلے یا اجتماعی طور پرعبادت کرنا کیوں ناجا کزوبرعت ہوگیا؟ جمہور فقہائے کرام نے اس رات کوعبادت کرنا مستحب فرمایا ہے چنا نچیا کموسوعة الفقہیہ الکویتیہ میں ہے" ذھب جمھور الفقھاء إلی ندب قیام لیلة النصف من شعبان لحما روی عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال إذا کانت لیلة النصف من شعبان فقوموا لیلها، و صوموا نہارها ، و سوموا نہارها ، و سوموا نہارها ، و سوموا نہارها ۔۔۔ " ترجمہ: جمہور فقہاء کرام اس طرف گئے ہیں کہ پندر ہویں شعبان عبادت کرنامستحب ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم قال ایک پندر ہویں شعبان عبادت کرنامستحب ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سام میں عبادت کرواور شیح کوروزہ رکھو۔

(الموسوعة الفقهيه الكويتيه ،جلد34،صفحه 123، دار الصفوة، مصر)

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی علیہ الرحمہ کے ملفوظات میں ہے "بازازا بتد ائے کو امت شب برأت فرمود کہ در شب پانز دھم شعبان بعد عشاء قریب سنہ و صال نجانہ آمدہ بود کہ ناگاہ جبرئیل آمد و گفت آن روز شب مبارك و تقسیم برأت یکسالہ است بر خیز دبرائے مردگان مدفون جنت بقیع درانجارفته دعا کن چنانچه آند حضرت همچنیں کردند برائے آن رسم فاتحہ دریں شب ست خواہ نان و حلوہ خواہ ہوجہ خواہد مگر در هند حلوہ می باشد و در بخار او سمرقند قتلما وغیرہ "یخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنہ وصال کر تریب شب براء ت کوعشاء کی نماز کے بعد دولت سرائے اقدین تشریف لائے۔ اچا تک جرئیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بید مبارک رات ہے آج سال بھر کے حصقیم ہول گے۔ جنت بقیع تشریف لے جاکروہاں کے مُر دول کے لئے دعا کیجئے ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ ای وجہ سے اس شب میں فاتحہ کا دفتاوی صدر الافاضل صفحہ 235، شبیر برادرز، لاہوں میں صلوہ ہوتا ہواں دور بخار الور سمرقند میں قتلہ و غیرہ کرتے ہیں۔ (ماخوذ از فتاوی صدر الافاضل ،صفحہ 235، شبیر برادرز، لاہوں) آج کے دیو بندی بھی وہائی غیر مقلدوں کی تقلیہ میں اس رات عبادت کا اہتمام تہیں کرتے جبکہ دیو بندیوں کے بڑے مولوں ن اس رات کو بابرکت کہا ہے چنا نے ماہنا مہدار العلوم دیو بند میں دیو بندی مولوی تھر راشد نے شب براء ت کو فسائل مولوں ن کوال رائی امت کی ہیڈ گے بنا کر کھا:" اکابرین امت کے اقوال:

علامہ ابن الحاج مالکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات کے بڑے فضائل ہیں اور بڑی خیروالی رات ہے، اور ہمارے اسلاف اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔المدخل لا بن الحاج، جلد 1 صفحہ 299۔

علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگر دابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ شام کے مشہور تابعی خالد بن لقمان رحمہ اللہ وغیرہ اس رات کی بڑی تعظیم کرتے ،اوراس رات میں خوب عبادت کرتے ۔لطا ئف المعارف ،صفحہ 122۔

علامہ ابن نجیم رحمہ الله فرماتے ہیں کہ شعبان کی پندرہویں رات کو بیدارر ہنا مستحب ہے۔ البحر الرائق، جلد2، صفحہ 52۔

علامہ صکفی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ شعبان کی پندر ہویں رات کوعبادت کرنامتیب ہے۔الدرمع الرد،جلد2،صفحہ22،

\_25

علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بیشک بیرات شب براء ت ہے اور اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں روایات صبح ہیں ۔العرف الشذی مصفحہ 156۔

شخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہاللہ لکھتے ہیں کہاس رات بیدارر ہنامتحب ہےاور فضائل میں اس جیسی احادیث پڑمل کیاجا تا ہے، یہی امام اوزاعی کا قول ہے۔ ما ثبت بالسنة ،صفحہ 36۔

تھیم الامت حضرت مولا ناا شرف علی تھا نوی رحمہ اللہ فر ماتے ہیں کہشب براءت کی اتنی اصل ہے کہ پندر ہویں رات اور پندر ہواں دن اس مہینے کا بزرگی اور برکت والا ہے۔ بہثتی زیور ، چھٹا حصہ ،صفحہ 60۔

کفایت المفتی میں ہے کہ شعبان کی پندر ہویں شب ایک افضل رات ہے۔ جلد 1 ، صفحہ 225ء 226۔

فتاوی محمودیہ میں ہے کہ شب قدر وشب براءت کے لیے شریعت نے عبادت، نوافل، تلاوت، ذکر، شبیح، دعاء و استغفار کی ترغیب دی ہے۔جلد 3 صفحہ 263، جامعہ فاروقیہ، کراچی۔

مفتی محمد تقی عثانی صاحب زید مجده فرماتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ شب براءت کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس
کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں، حقیقت یہ ہے کہ دس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے احادیث مروی ہیں، جن میں اس رات
کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، ان میں بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک پھے کمزور ہیں؛ کین
حضرات محدثین اور فقہاء کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو، کیکن اس کی تائید میں بہت ہی احادیث ہو
جائیں تواس کی کمزوری دور ہوجاتی ہے۔ اصلاحی خطبات، جلد 2 مفحہ 263 تا 295 ملخصاً۔

(ماسنامه دارالعلوم، شماره 6، جلد 96، رجب 1433ه، بمطابق جون 2012ء)

-----

اس پورے حصہ کو پڑھ کر قارئین پر بیرواضح ہوگیا ہوگا کہ وہانی عقائد میں کوئی روحانیت و تعظیم نہیں ہے جس نظریہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان وعظمت ثابت ہوتی ہووہ نظریہ وہا بیول کے نز دیک یا تو شرک ہے یا گمراہی ہے۔ معمولات اہل سنت کوزبرد سی ناجائز و بدعت ثابت کرتے ہیں اور اپنے موقف پر کوئی سیحے دلیل نہیں ہوتی اور اہل سنت کی تائید میں موجود احادیث کی تر دیدکرتے ہیں۔

اللّه عز وجل بے حاضد مازی سے محفوظ فرمائے اور حق مات تسلیم کرنے کی تو فق عطافرمائے ہیں ہیں۔ PDF created with pafFactory trial version www.paffactory.com دلائلِ احناف (205)

#### حصهدوم

#### الله عنفي فقه حَنْفي في الله

عقائد کے طرح فقہ میں بھی سی حفیوں اور وہا بیوں میں کثیر اختلاف ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ عقائد میں وہا بیوں کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہوتی لیکن فقہی مسائل میں احناف کے خلاف امام شافعی وامام حنبل اور امام مالک رحمہم اللّٰہ کا موقف اختیار کر کے حفیوں سے امتیاز چاہتے ہیں۔ اس میں وہائی یہ سیاست کرتے ہیں کہ احناف کی دلیل کو یکسر نظر انداز کر کے دیگر اماموں کی دلیل کو پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ حنی امام ابو حنیفہ کی تقلید میں قرآن وحدیث کو چھوڑ ہے اماموں کی دلیل کو پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ باور کرواتے ہیں کہ حنی امام ابو حنیفہ کی تقلید میں قرآن وحدیث کو چھوڑ ہے بیٹے ہیں۔

عام طور پروہا بی اہل سنت حفیوں سے جب بحث کرتے ہیں تو کھی رفع یدین کے ثبوت پراحادیث پیش کرتے ہیں،

کبھی آمین بالجمر وغیرہ پر جبہ اصولی طور پروہا بیوں سے ان فقہی مسائل میں بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تو ہم بھی مانتے ہیں

کوفقہی مسائل میں بعض دفعہ ایک مسئلہ پر مختلف احادیث ہوتی ہیں۔ وہا بیوں سے پہلے عقائد میں بحث کرنی چاہئے کہ جب
عقیدہ ہی درست نہ ہوا عمال فائدہ نہیں دیتے۔ سنن ابن ماجہ ابوعبداللہ محمد بن پزیدالقروین (الہوفی 273 ھے)

روایت کرتے ہیں "عَنُ حُدَیُفَةَ، قَالَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقُبُلُ اللَّهُ لِصَاحِبِ بِدُعَةٍ صَوُمًا، وَ لَا صَدَفَةً، وَ لَا حَجَّا، وَ لَا عُمُرَةً، وَ لَا جِهَادًا، وَ لَا صَرُفًا، وَ لَا عَدُلًا، يَحُرُبُ مِنَ الْإِسُلَامِ حَمَّا تَحُرُبُ الشَّعَرَةُ مِنَ الْإِسُلَامِ حَمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عليه وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِنَ الْإِسُلَامِ حَمَّاءُ وَلَا عَمُرَةً وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمِلْ وَا تَا ہے بَعَا آلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَا تَا ہے جَامِلَةُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَي

اعلی حضرت امام احمد رضاخان علیه رحمة الرحمٰن فرمائے ہیں: 'بہت دھو کہ ہوتا ہے کہ وہا ہیہ وغیرہ سے فرعی مسائل پر گفتگو کر بیٹھتے ہیں۔ وہابی غیر مقلد قادیانی وغیرہ تو چاہتے ہی ہیہ ہیں کہ اُصول چیوڑ کر فرعی مسائل میں گفتگو ہو، انہیں ہر گزموقع نہ دیا جائے۔ان سے یہی کہا جائے کہتم اسلام کے دائر ہے میں آلو، اپنا مسلمان ہونا تو ثابت کرلوپھر فرعی مسائل میں گفتگو کاحق ہو گا۔'' وہابیوں کے عقائدان کے امام ابن عبدالوہاب نجدی اور اساعیل دہلوی کی کتب سے عیاں ہیں،ان وہابی عقائد کا علمائے اہل سنت نے شدومد سے رد کیا ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوفقیر کی کتاب''البریلویہ کاعلمی محاسبہ'' سعودیہ میں وہابی علمائے اہل سنت نے شدومد سے رد کیا ہے۔ تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوفقیر کی کتاب''البریلویہ کا علمی محاسبہ' سعودیہ میں میں ابن عبدالوہا بنجدی اور اساعیل دہلوی کا شدیدرد ہو چکا محکومت سے پہلے ترکوں کی حکومت تھی اور اس دور میں حرمین طبیبین میں ابن عبدالوہا بنجدی اور اساعیل دہلوی کا شدیدرد ہو چکا ہے اور ان کے خلاف فراوی جاری ہو چکے ہیں۔

ہونا تو یوں چاہئے کہ وہا بیوں سے ان کے عقائد ہی پر کلام کیا جائے ، دیگر مسائل پر بعد میں بات ہو۔لیکن چونکہ ہمارا مقصود مسلمانوں کو وہا بی فتنہ سے بچانا ہے اور یہ باور کروانا ہے کہ عقائد کی طرح فقہ میں بھی اہل سنت حفی قرآن وحدیث پڑمل پیرا ہیں اس لئے مشہور مسائل اختلافی مسائل پراحناف اور وہا بیوں کے موقف اور ان کے دلائل کولکھا ہے اور فیصلہ قارئین پرچھوڑا ہے کہ وہ فیصلہ کریں آیا احناف قرآن وحدیث پرزیادہ عمل پیرا ہیں یا وہا بی !!!!!!! (207) فقد خفي

### **☆----کتاب الطهارة----**☆

# قبله كى طرف منه يا پير كرك قضائ حاجت كرنا

دلائل احناف

احناف کے نزدیک پیشا ب اور پاخانہ کرتے وقت قبلہ رخ منہ یا پیٹھ کرنا کمروہ تحریمی ہے کہ یہ بے ادبی ہے۔ احناف کا یہ موقف کشرا حادیث سے ثابت ہے چنا نچے تھے مسلم میں مسلم بن الحجاج ابوالحن القشیری النیسا بوری (المتوفی 261ھ) رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں "حَدَّنَا اَّحُمَدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ خِرَاشٍ ،حَدَّنَنَا عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَابِ،حَدَّنَا يَزِيدُ، يَعُنِي ابُنَ وَرَيْعٍ ،حَدَّنَنَا رَوُحٌ ، عَنُ سُهَيُلٍ ،عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَرَيُرَةً ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالَٰ اِذَا جَلَسَ أَحَدُ کُمُ عَلَى حَاجَتِهِ ، فَلَا يَسُتَقُبِلِ الْقِبُلَةَ ، وَلَا يَسُتَدُبِرُهَا " ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جبتم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لئے بیٹے تو قبلہ کی طرف نہ تو منہ کے ارشاد فر مایا: جبتم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لئے بیٹے تو قبلہ کی طرف نہ تو منہ کے اور نہ پیٹے۔

منہ کرے اور نہ پیٹے۔ دور اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جبتم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لئے بیٹے تو قبلہ کی طرف نہ تو منہ کے اور نہ پیٹے۔ دور اللہ علیہ والدی الدی ، بیروت ) منہ کرے اور نہ پیٹے۔ دور اللہ علیہ والدی الدی ، بیروت ) منہ کے دور نہ بیٹے۔ دور اللہ الدی اللہ علیہ و اللہ کی منہ کی دور نہ بیٹے۔ دور اللہ اللہ علیہ والدی اللہ اللہ علیہ و اللہ الدی ، بیروت ) منہ کی اللہ علیہ و اللہ عنہ اللہ علیہ و اللہ اللہ علیہ و اللہ اللہ علیہ و اللہ عنہ اللہ علیہ و اللہ اللہ علیہ و اللہ و سلم ، کتاب الطہ ارہ ، باب اللہ اللہ علیہ و اللہ علیہ و الدی اللہ علیہ و اللہ و اللہ اللہ علیہ و اللہ علیہ و اللہ علیہ و اللہ علیہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ اللہ و اللہ

سنن ابی داود میں ابو داود سلیمان بن الاضعث (المتوفی 275 ھ) رحمۃ اللہ علیہ سی حکے حدیث پاک روایت کرتے ہیں "حَدَّنَا مُسَدَّدُ بُنُ مُسَرُ هَدِ، حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعُمَشِ، عَنُ إِبُراهِيمَ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ سَلُمَانَ، قَالَ: قَبِلَ لَهُ لَقَدُ عَلَّمَكُمُ نَبِیُّكُمُ كُلَّ شَیء حَتَّی الْجَرَاءَةَ، قَالَ: أَجَلُ لَقَدُ نَهَانَا صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ سَلَمَانَ، قَالَ: قَبِلَ الْقِبُلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوُلٍ، وَأَنْ لَا نَسُتَنْجِیَ بِالْیَمِینِ، وَأَنْ لَا یَسْتَنْجِیَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنُ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ نَسُتَنْجِیَ بِالْیَمِینِ، وَأَنْ لَا یَسْتَنْجِی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنْ سَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنْ سَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَنْ سَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَیْه وَسَلَمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَیْه وَآلَ لَهُ سَلَمَ عَلَمُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَیْهُ مُنْ عَلَمُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَیْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَیْهُ وَلَا عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْهُ وَلَا عَلَمُ وَلَّ عَلَیْ اللهُ عَلَیْهِ وَلَا عَلَیْ اللهُ عَلَیْهُ وَلَا عَلَیْ اللهُ عَلَیْقُ وَلَمُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ وَلَمُ وَلَمُ وَلَا عَلَمُ اللهُ عَلَیْ وَلَا عَلَیْ وَلَا عَلَمُ وَلَمُ عَلَمُ وَلَا عَلَمُ وَلَمُ عَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ وَلَمُ عَلَمُ وَلَمُ وَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَل

(سنن أبى داود، كتاب الطهارة،باب كراسية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، جلد 1، صفحه 3، المكتبة العصرية، بيروت) البوداوُ وَشَريف كَ حَسن حديث پاك ہے" حَدَّثَنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ النَّفَيُلِيُّ، حَدَّثَنا ابُنُ الْمُبَارَكِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلَانَ، عَنِ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّم: بُنِ عَجُلَانَ، عَنِ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّم: بُنِ عَجُلَانَ، عَنِ اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّم:

إِنَّمَا أَنَا لَكُمُ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ، أُعَلِّمُكُمُ فَإِذَا أَتَى أَحَدُّكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسُتَقُبِلِ الْقِبُلَةَ، وَلَا يَسُتَدُبِرُهَا وَلَا يَسُتَطِبُ بِيَمِينِهِ، وَكَانَ يَالُّهُ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ، أُعَلِّمُ كُمُ فَإِذَا أَتَى أَحَدُّكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسُتَقُبِلِ الْقِبُلَةَ، وَلَا يَسُتَدُبِرُهَا وَلَا يَسُتَطِبُ بِيَمِينِهِ، وَكَانَ يَالُّهُ عَنِي اللَّهُ عَلَى عَنِ الرَّوُثِ وَالرِّمَّةِ "رَجَمة: حضرت الوهريه وضى الله عنه عروى الله الله عليه وآله عليه وآله وله عنه وادب كي تعليم ويتا مول پس جبتم بيت الخلاء مين جا وَتَو وَهِال جاكر نه تَو قبله كي طرف رخ كرواورنه بيت، اورنه دائج ها تحد سے استخاكر و آل بي سلى الله عليه وآله وسلم جمين تين وُهيا ول سے استخاكات مقرمات تھے اور گوبريا ہدى سے استخاء كرنے تھے۔

(سنن أبى داود، كتاب الطهارة،باب كرابية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، جلد 1، صفحه 3، المكتبة العصرية، بيروت) البودا وُ وشريف كى ايك اورضيح حديث ياك ہے" حَدَّنَا مُوسَى بُنُ إِسُمَاعِيلَ، حَدَّنَا وُهَيُبٌ، حَدَّنَا عَمُرُو بُنُ يَسُعَيٰى، عَنُ أَبِى مَعُقِلِ بُنِ أَبِى مَعُقِلٍ الْأَسَدِى، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ نَسُتَقُبِلَ يَسُعُ بِنَ بِبَوُلٍ أَوْ غَائِطٍ" ترجمه: حضرت معقل بن ابومعقل اسدى رضى الله عنه سے مروى ہے كه رسول الله عليه وآله وسلم المقيناتين بِبَولٍ أَوْ غَائِطٍ" ترجمه: حضرت معقل بن ابومعقل اسدى رضى الله عنه سے مروى ہے كه رسول الله عليه وآله وسلم في بيش بين الله عنه عنه في مايا تقا۔

(سنن أبي داود، كتاب الطمهارة، باب كرامية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، جلد1، صفحه 3، المكتبة العصرية، بيروت)

اسی طرح ابن ماجہ کی صحیح حدیث پاک حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے ممانعت پر مروی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت حارث زبیدی اور معقل بن ابی معقل سے احادیث مروی ہیں کہ جس میں قبلہ کی طرف بییٹا ب کرنے کی ممانعت ہے۔ سنن الدارمی سے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے ممانعت کی حدیث مروی ہے۔ صحابہ و تا بعین سے بھی اس کی ممانعت ثابت ہے مصنف ابن شیبہ میں اس کے تعلق آثار ہیں۔ ان تمام احادیث و آثار میں مطلقا قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنے کی ممانعت ہے ہے ہے گھر ہویا میدان ہر صورت ممانعت ہے۔

وہا بیوں کے نزدیک صحرایا کھلی فضا میں قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا ناجا کڑے۔البتہ گھروں میں یاکسی بیت الخلاء میں جہاں قبلہ کے درمیان کوئی دیواروغیرہ ہوتواس صورت میں قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرکے قضائے حاجت کرنا جا کڑنے۔وہا بی مولوی مجم صحی بن حسن حلاق اپنی کتاب میں لکھتا ہے: ''صحرایا کسی اور کھلی فضا میں قضائے حاجت کے لئے قبلہ رخ میٹھنا یا پیٹھ کرنا حرام ہے۔البتہ گھروں (یا تعمیر شدہ طہارت خانوں) میں رخصت ہے۔ابوایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا" إِذَا أَتَيْتُ مُ الْخَائِطَ فَلَا تَسْتَقُبِلُوا الْقِبُلَةَ بِغَائِطٍ وَ لَا بَوُلٍ، وَلَكِنُ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا" قضائے حاجت کے وقت تم قبلے کی طرف منہ کرونہ پیٹھ بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کیا کرو۔

جابر بن عبداللّٰدرضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی صلی اللّٰدعلیہ وآ لہ وسلم نے شرمگامیں یا پیٹے قبل رخ کر کے رفع حاجت کی ممانعت فر مائی۔ پھر میں نے ایک مرتبہ آ پ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کوآپ کی وفات سے ایک سال پہلے دیکھا کہ آپ قبلے کی طرف منہ کر کے پییثا ب کررہے تھے۔ابن جوزی رحمۃ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں:علاء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ ابوایوب کی حدیث ، جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی وجہ سے منسوخ ہے مگر معاملہ پنہیں ہے بلکہ ابوایوب کی حدیث ایسے فرد کے بارے میں ہے جو کسی صحرایا ویرانے میں ہوجبکہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا تعلق تعمیر شدہ عمارات سے ہے۔''

دلائل احناف

(فقه كتاب وسنت ،صفحه 114، دار السلام، سعودیه)

احناف نے وہابیوں کی دلیل کا بیہ جواب دیا کہ حضور علیہ السلام کا قبلہ کی طرف منہ کر کے قضائے حاجت کرنا یا تو ممانعت سے قبل ہے یا پیحضور علیہ السلام کے حق میں درست تھا۔ مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابیح میں علی بن سلطان محمد ابوالحسن نورالدين الملاالبروى القارى (التوفى 1014 هـ) فرمات بين "وَفِيهِ أَنَّهُ يُمُكِنُ أَنْ يَكُونَ قَبُلَ النَّهُى أَوُ لِعُذُر كَانَ هُنَاكَ أَوُ لِكُونِهِ لَا حَرَجَ فِي حَقِّهِ سِيَّمَا فِي حَالَةِ اسْتِغُرَاقِه" ترجمه:اس مين ممكن ہے كه بيممانعت سے بل ہويا كوئى عذر ہويا حضور علىهالسلام كے حق میں پہدرست ہوخصوصا جالت استغراق میں۔

(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الوضوء ، جلد 1، صفحه 374، دار الفكر، بيروت )

ایک اصول ہے "و جو د الاحتمال یسقط الاستدلال" جب احمال موجود بوتواستدلال ساقط بوجاتا ہے۔ مذکورہ مسكه ميں جب ممانعت پرکثیرا حادیث موجود ہیں تو فقط ایک حدیث جس میں گئی احتمال ہیں اسے دلیل نہیں بنایا جاسکتا۔

احناف کےمؤقف کی تائید بخاری ومسلم کی اس اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں صحابہ کرا ملیہم الرضوان نے عارد يوارى والے بيت الخلامين بھى قبله كى طرف منه يا پير نهيں كى -حديث ياك يون سے "حَدَّنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّتَنَا سُفُيَانُ، قَالَ: حَدَّتَنَا الزُّهُرِيُّ، عَنُ عَطَاءِ بُن يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنُ أَبِي أَيُّوبَ الأَنُصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَ سَـلَّمَ قَالَ:إِذَا أَتَيْتُمُ الغَائِطَ فَلاَ تَسُتَقُبِلُوا القِبُلَةَ، وَلاَ تَسُتَدُبِرُوهَا وَلَكِنُ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا قَالَ أَبُو أَيُّوبَ:فَقَدِمُنا الشَّأُمَ فَوَ جَدُنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتُ قِبَلَ القِبُلَةِ فَنَنُحَرفُ، وَنَسُتَغُفِرُ اللَّهَ تَعَالَى" ترجمه: الوالوب انصاري رضى الله تعالى عنه كت بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يا كه جب كو كي شخص بيت الخلاء ميں جائے تو قبله كي طرف منه نه كرے اور نه اس كي طرف اپني پشت کرے، بلکہ مشرق یامغرب کی طرف کی طرف منہ کرے (جب کہ قبلہ شالایا جنوبا ہو) ابوایوب نے فرمایا: ہم شام گئے تواس میں قبلہ کی طرف بیت الخلاء بنے ہوئے یائے تو ہم استنجا کرتے وقت قبلہ سے ہٹ جاتے تھے اور اللہ عز وجل سے استغفار کرتے

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

(صحيح البخاري، كتاب الصلوة، باب قبلة أبل المدينة وأبل الشأم والمشرق، جلد1، صفحه 88، دار طوق النجاة ، مصر)

\_*&* 

اس حدیث یاک سے وہابیوں کے مؤقف کا واضح طور بررد ہوگیا کہ صحابہ کرام نے حار دیواری کے اندر بھی قبلہ کی طرف منہ یا پیٹے نہیں کی ۔ پیۃ جلا کہ گھر ہو یاصحرا ہرصورت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹے کر قضائے حاجت کرنا جائز نہیں ہے۔

# کھر ہے ہوکر پیشاب کرنا

دلائل احناف

احناف کے نز دیک کھڑے ہوکر پیشاب کرنا مکروہ وممنوع ہے۔ جامع تر مذی میں محمد بن عیسی بن سُؤرۃ التر مذی ابوعیسی (المتوفى 279 هـ) رحمة الله عليه روايت كرتے ين "حَدَّثَنا عَلِيٌّ بُنُ حُجُرِ قَالَ:أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْمِقُدَامِ بُنِ شُرَيُح، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَائِشَة، قَالَتُ:مَنُ حَدَّنَكُمُ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا .وَفِي الْبَابِ عَنُ عُمَرَ، وَبُرَيُدَةَ، حَدِيثُ عَائِشَةَ أَحُسَنُ شَيْءٍ فِي الْبَابِ وَأَصَحُّ، وَحَدِيثُ عُمَرَ إِنَّمَا رُويَ مِنُ حَدِيثِ عَبُدِ الْكَرِيمِ بُنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ، عَنُ عُمَرَ، قَالَ:رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُولُ قَائِمًا، فَقَالَ: يَا عُمَرُ، لَا تَبُلُ قَائِمًا، فَمَا بُلُتُ قَائِمًا بَعُدُ" ترجمه: حضرت عاكشصد يقدض الله تعالى عنها عدم وى ب کہا گرتم میں سے کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوکر پپیثاب کرتے تھے تواس کی تصدیق نہ کرو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کرپیثاب کرتے تھے۔اس باب میں حضرت عمر فاروق اور بریدہ سے بھی روایت منقول ہے۔ابوعیسی امام تر ذری کہتے ہیں کہ حدیث عائشہ اس باب میں احسن اور اصح ہے۔ حضرت عمر کی حدیث عبد الکریم بن ابی المخارق سے وہ نافع سے وہ ابن عمر سے اور ابن عمر حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہوکر پیشاب کرتے دیکھا تو فر مایا ہے عمر کھڑے ہوکر پییٹا ب نہ کر پھر میں نے بھی کھڑے ہوکر پیشا بہیں کیا۔

(سنن الترمذي، ابواب الطهارة، باب النهي عن البول قائما، جلد1، صفحه 62، دار الغرب الإسلامي ،بيروت)

مزيدامام ترندى رحمة الله علي فرمات بين "وَإِنَّمَا رَفَعَ هَذَا الْحَدِيثَ عَبُدُ الْكَرِيم بُنُ أَبِي الْمُخَارِق، وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنُدَ أَهُلِ الْحَدِيثِ؛ ضَعَّفُهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَتَكَلَّمَ فِيهِ . وَرَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ، عَن نَافِع، عَنِ ابُنِ عُمَر، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَا بُلُتُ قَائِمًا مُنُذُ أَسُلَمُتُ، وَهَذَا أَصَحُ مِن حَدِيثِ عَبُدِ الْكريم، وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ فِي هَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ، وَمَعُنَى النَّهُى عَنِ الْبَوُل قَائِمًا عَلَى التَّأْدِيبِ لَا عَلَى التَّحْرِيمِ وَقَدُ رُوىَ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسُعُودٍ، قَالَ:إنَّ مِنَ الُجَفَاءِ أَنْ تَبُولَ وَأَنْتَ قَائِمٌ" ترجمه: اس حديث كوعبدالكريم بن الوالمخارق في مرفوعاروايت كياب اوروه محدثين كنزديك

ولائلِ احناف

ضعیف ہے ابوب ختیانی نے اسے ضعیف قرار دیا اور اس کے بارے میں کلام کیا ہے۔ عبیداللہ نافع سے اور وہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کد جن کہ حضرت عمر نے فر مایا جب سے مسلمان ہوا میں نے بھی کھڑے ہو کر پیشا بنہیں کیا بیے حدیث عبدالکریم کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے بریدہ کی حدیث غیر محفوظ ہے اس باب میں پیشاب کرنے کی ممانعت تا دیبا ہے حرام نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرناظلم ہے۔

(سنن الترمذي، ابواب الطهارة، باب النهي عن البول قائما، جلد1، صفحه 63، دار الغرب الإسلامي، ببيروت)

سنن ابن ماجه بين ابن ماجة ابوعبدالله محر بن يزيدالقروين (المتوفى 273 هـ) رحمة الله عليه روايت كرتے بين "حَدَّ نَنَا يَحُونَى بُنُ الْفَضُلِ قَالَ: حَدَّ نَنَا أَبُو عَامِ قَالَ: حَدَّ نَنَا عَدِيٌ بُنُ الْفَضُلِ، عَنُ عَلِيٍّ بُنِ الْحَكِمِ، عَنُ أَبِى نَضُرَةَ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَدَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُولَ قَائِمًا" ترجمه: حضرت جابر بن عبدالله سعمروى ہے كه رسول الله عليه وآله وسلم نے كھرے موكر بينياب كرنے سے مع فرمایا۔

(سنن این ماجه، کتاب الطہارة،باب فی البول قاعدا،جلد1،صفحه 112،دار إحیاء الکتب العربیة -فیصل عیسی البابی الحلبی)

اس حدیث میں عدی بن فضل ضعیف راوی ہے۔ به حدیث معنوی طور پرضیح ہے کیونکہ دیگر احادیث سے کھڑے ہوکر
پیشاب کرنے کی ممانعت ہے۔ مند البزار ارمیں ابو بکر احمد بن عمروالمعروف بالبزار (المتوفی 292 ھ) بسند صحیح روایت کرتے
بیس "حَدَّثنا نصر بن علی قال أَخبَرَنَا عبد الله بن داو د، قال: حَدَّثنا سَعِید بن عُبید الله، قال: حَدَّثنا عبد اللّه بُنِ
بُریدة، عَن أَبیهِ رَضِی اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلیه وَ سَلَّم قَالَ: ثَلاثٌ مِن الْحَفَاءِ: أَن يَبُولَ الرَّحُلُ قَائِمًا،أَو بُریحہ حَبْهَتهُ قَبُلَ أَنْ یَفُرَعُ مِن صَلاتِهِ،أَو یَنفُحَ فِی سُحُودِهِ" ترجمہ: حضرت بریدہ اپنے والدسے روایت کرتے ہیں بی یہ کریم صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تین با تیں جفاو بے ادبی سے ہیں: آ دی کھڑے ہوکر پیشا ب کرے یا نماز میں اپنی پیشانی سے (مثلًا مٹی یا پیینہ) یُو مُخِے یا سجدہ کرتے وقت (زمین پرمثلًا غبارصاف کرنے وی کھڑے۔

(مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار،مسند بريدة بن الحصيب رضى الله عنه،جلد10،صفحه305، حديث4424، مكتبة العلوم والحكم ،المدينة المنورة)

اس حدیث پاک صحت پر کلام کرتے ہوئے التیسیر بشرح الجامع الصغیر میں زین الدین محمد المدعوبعبد الرؤف المناوی القاہری (التوفی 1031 ھ) فرماتے ہیں "وَرِ جَاله رجال الصَّحِيح" ترجمہ:اس حدیث کے سبب راوی ثقة معتمد حجے راوی

(التيسير بشرح الجامع الصغير، حرف الثاء، جلد 1، صفحه 465، مكتبة الإمام الشافعي، الرياض)

ىيں-

بِسَنَد صَحِيح \_\_\_وَقَالَ التَّرُمِذِيّ : وَحَدِيث بُرَيُدَة فِي هَذَا غير مَحُفُوظ، وَقَول التَّرُمِذِيّ يرد بِهِ" ترجمہ:اسے بزار فی سندھیچے روایت کیا۔امام تر مذی نے اس سلسلے میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت غیر محفوظ ہے۔امام تر مذی کا قول اس کے ساتھ وَروکیا جاتا ہے۔

(عمدة القاری شرح صحیح البخاری، کتاب الوضوء، باب البول قائما وقاعدا، جلد3، صفحه 135، دار إحیاء الترائ العربی ، بیروت)
و مانی کھڑے ہوکر پیشاب نہ کرنے والی احادیث کوضعیف اور افضلیت پرمحمول کرتے ہیں یانا قابل جمت کہتے
ہیں۔ و مانی مولوی محرصجی بن حسن حلاق اپنی کتاب میں لکھتا ہے: '' کھڑے ہوکر پیشاب کرنا جائز ہے جبکہ بیٹھ کر پیشاب کرنا
افضل ہے۔ اس لئے کہ اس صورت میں چھنٹے پڑنے سے زیادہ بچاؤ ہوجا تا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے میں نبی صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ ایک قوم کے کوڑے کے ڈھیر پر پہنچ اور کھڑے ہوکر پیشاب کرنے لگے۔ میں آپ سے دور
ہٹ گیا تو آپ نے فرمایا: نزدیک ہوجاؤ۔ میں آپ کی ایڑیوں کے پاس کھڑا ہوگیا، پھر آپ نے وضوکیا اور اپنے موزوں پر سے
فرمایا۔

جن احادیث میں کھڑے ہوکر پیشاب کرنے کی ممانعت بیان کی گئی ہے تو وہ سب ضعیف اور نا قابل ججت نہیں۔'' (فقه کتاب وسنت ،صفحه 115،دارالسلام، سعودیه)

پہلی بات تو یہ ہے کہ کھڑے ہوکر پیشاب کرنے پرموجوداحادیث ضعیف نہیں ہے بلکہ کشر صحیح احادیث ہیں جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ دوسرایہ کہ دوہابی کھڑے ہوکر پیشاب کے جواز پر جوحضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک پیش کرتے ہیں اس میں کئی اختالات ہیں۔علماء فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے یہ کسی عذر کی وجہ سے کیا تھا، بعض نے فرمایا کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں بیٹھ کر پیشاب کرناممکن نہ تھا اسلئے کھڑے ہوکر کیا۔

البناية شرح الهداية مين الوقم محمود بن احمالحفى بدرالدين العينى (المتوفى 855هـ) رحمة الشعلية فرمات بين "وأمسا البول قائدما فأخرجه البخارى ومسلم من حديث الأعمش عن أبى وائل عن حذيفة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما الحديث. فيه وجوه: الأول لما كان به وجع الصلب إذ ذاك. والثانى ما رواه البيهقى برواية ضعيفة أنه عليه السلام بال قائما لعلة بمأبضه والمأبضة بهمزة ساكنة بعد الميم شم باء موحدة وهو باطن الركبة، والثالث :أنه عليه السلام لم يجد مكانا للقعود فاضطر إلى القيام لكون الطرف الذي يليه من السباطة كان غالبا مرتفعا، والرابع: ما ذكره القاضى وهو كون البول قائما حالة يؤمن فيها PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

خروج الحدث من السبيل الآخر في الغالب بخلاف حالة القعود، وكذلك قال عمر رضي الله عنه البول قائما حض للدبر والخامس:أنه عليه السلام فعله بيانا للجواز في هذه المرة وكان عادته المستمرة للبول قاعدا يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنهاقالت:من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا رواه أحمد والنسائي والترمذي بإسناد جيد"ترجمه: كر عربية المركز بيتاب كرنا توامام بخاري و مسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہما ہے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وآ لہ وسلم قوم سباطہ کے پاس تشریف لائے تو کھڑے کوکر بپیثاب کیاالحدیث۔اس میں کئی وجوہ ہیں: پہلی بیر کہ آپ کی کمر میں درد تھا(اسلئے بیٹے نہیں سکتے تھے کھڑے ہوکر پیشاب کیا) دوسری وجہوہ ہے جوامام بیہقی نے ضعیف روایت کی کہ حضور علیہ السلام نے کھڑے ہوکر پیشاب کیا اسلئے کہ آپ کے گھٹے میں در دتھا۔ تیسری وجہ بیہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایسی جگہ نہ یائی جہاں بیٹھ کر بیشا ب کرناممکن ہو کہ کوڑے کا ڈھیراونچا تھااسلئے آپ نے کھڑے ہوکر کیا۔ چوتھی وجہ جسے امام قاضی نے ذکر کیا کہ کھڑے ہوکر پیشاب کرنااس صورت میں ہے درست ہے کہ جب بیٹھ کر بپیثا ب کرنے سے یا خانہ نکلنے کا خدشہ ہواسی لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ کھڑے ہوکر پیٹاب کرنے سے بیٹھ کامقام دب جاتا ہے۔ پانچویں وجہ بیہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے بیمل بطور جواز ایک مرتبہ کیا تھاور نہ آپ کی عادتِ کریمہ پتھی کہآ ہے بیٹھ کر ہی پیثاب کرتے تھے اوراس برحضرت عا کشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ولالت کرتی ہیں کہآپ نے فرمایا: جومہیں بتا ئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کھڑے ہوکر پیشاب کرتے تھے تواس کی تصدیق نہ کروآ پ علیہالسلام بیٹھ کرپیشاب کرتے تھے۔اس حدیث کوامام احمد،نسائی اورتر مذی نے بسند جیدروایت کیا ہے۔

(البناية شرح المداية، كتاب الطمارة، فرائض الطمارة، جلد1، صفحه 171، دار الكتب العلمية، بيروت)

اعلی حضرت امام احمد رضاخان علیه رحمة الرحمٰن اس مسئله پرتفصیلی کلام کرتے ہوئے آخر میں فرماتے ہیں: ''نبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے ایک باریفعل وارد ہُو ااور سیح حدیث سے ثابت که روزِنزولِ قر آن کریم سے آخر عمرا قدس تک عادتِ کریمه ہمیشه بیٹھ ہی کر بیشا ب فرمانے کی تھی اور سیح حدیث سے ثابت ہوا کہ حضورا قدس صلی اللہ علیه وسلم نے کھڑے ہو کر بیشا ب کرنے کو جفاو بے ادبی فرمایا اور متعددا حادیث میں اس سے نہی وممانعت آئی تو واجب کہ ممنوع ہواور انہیں احادیث کو اُن پرترجیج بوجوہ

بو:

اولاً:وهایک بارکاواقعہ حال ہے کہ صد گوندا حمّال ہے۔

ثانیاً فعل وقول میں جب تعارض ہوقول واجب لعمل ہے کفعل احتال خصوص وغیر ورکھتا ہے۔ DF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u> دلائلِ احناف (214)

ثالثاً: میں وحاظر جب متعارض ہوں حاظر مقدم ہے۔

ثمّ اقول: (پھر میں کہتا ہوں) نفسِ حدیث حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مقلدانِ نفرانیت پررَ دہے وہاں کافی بلندی تھی اور نیچ ڈھال اور زمین گھورے کے سبب نرم کہ کسی طرح چھنٹ آنے کا احتمال نہ تھاسا منے دیوار تھی اور گھورا فنائے دار میں تھانہ کہ گزرگاہ پسِ بیثت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کرلیا تھا اس طرف کا بھی پردہ فرمایا اس حالت میں بیثت اقد س پر بھی نظر پڑنا پیند نہ آیاان احتیا طوں کے ساتھ تمام عمر مبارک میں ایک بارایسا منقول ہُوا ، کیا یہ نئی روشن کے مدعی ایسی ہی صورت کے قائل ہیں سیان اللہ کہاں بیاور کہاں ان بے ادبوں کے نام ہذب افعال اور اُن پر معاذ اللہ حدیث سے استدلال لاحول ولاقوۃ الّا باللہ العلی العظیم۔''

# جن كا گوشت كھايا جاتا ہے ان كا پيشاب ياك ہے يانا ياك؟

احناف كنزديد بن جانورول كا گوشت كهايا جاتا ج،ان كا پيشاب نا پاك ج،اس كئ كه حضورعليه السلام في مطلقا پيشاب كوظرول سے بيخ كاحكم ديا كه قبر كاعذاب عام طور پراسي وجه سے ہوتا ہے۔ مندالا مام احمد بن حنبل ميں ابوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل بن ہلال بن اسدالشيا ني (المتوفى 241ه م) رحمة الله عليہ حجے سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں "حَدَّ نَنا يَحُيى اصر بن محمد بن الله عَلَيه وَ سَلَّم، الله عَلَيه وَ سَلَّم، الله عَلَيه وَ سَلَّم، وَ الله عَلَيه وَ سَلَّم، وَ الله عَلَيه وَ سَلَّم، وَ الله وَ الله وَ عَوَ الله وَ الله

(مسند الإمام أحمد بن حنبل،مسند أبي سريرة رضى الله عنه،جلد14،صفحه77،مؤسسة الرسالة،بيروت)

صحح ابن خزيمة مين ابو برمم بن اسحاق بن خزيمة النيسا بورى (المتوفى 311هـ) رحمة الله عليه صحح استوروايت كرتي بين "حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْمِقُدَامِ الْعِجُلِيُّ، ثنا يَزِيدُ بُنُ زُرَيُعٍ، ح وَحَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ بِشُرِ بُنِ مَنْصُورِ السُّلَمِیُّ، ثنا عَبُدُ الْأَعُلَى، نا هِ شَامٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ بُنِ كُرَيُبٍ، نا أَبُو خَالِدٍ، عَنُ هِ شَامٍ بُنِ حَسَّانِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ بُنِ كُريُبٍ، نا أَبُو خَالِدٍ، عَنُ هِ شَامٍ بُنِ حَسَّانِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ ، عَنُ أَبِي بَكْرٍ وَهُو ابُنُ عَيَّاشٍ عَنُ هِ شَامٍ، عَنِ ابُنِ سِيرِينَ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً ، مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ آدَمَ، عَنُ أَبِي بَكْرٍ وَهُو ابُنُ عَيَّاشٍ عَنُ هِ شَامٍ ، عَنِ ابُنِ سِيرِينَ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّيِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا لَمُ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْعَنَمِ، وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ، وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا لَمُ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْعَنَمِ، وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْعَنَمِ، وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا لَمُ تَجِدُوا إِلَّا مَرَابِضَ الْعَنَمِ، وَمَعَاطِنَ الْإِبِلِ فَصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ قَصَلُوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَسُلُوا فِي مَعَاطِنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَمَا لِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْمَ الللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَلَالِهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُه

تم بکریوں اور اونٹوں کے باڑے کے علاوہ نماز کے لئے کوئی جگہ نہ پاؤتو بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لواونٹوں کے باڑے میں نہاز پر ھولواونٹوں کے باڑے میں نہیں۔
میں نہیں۔
صحیح ابن خزیمة، کتاب الصلوٰۃ،باب النہی عن الصلاۃ فی معاطن الإبل،جلد2،صفحہ 8،المکتب الإسلامی ،بیروت)
علمائے کرام نے فرمایا اونٹ چونکہ بڑا جانور ہے اور جب وہ پیشاب کرتا ہے تواس کی پیشاب کی چھینٹیں دور تک جاتی بین اس کے حضور نے وہاں نماز پڑھنے سے منع کیا۔اگر حلال جانوروں کا پیشاب پاک ہوتا تو حضور علیہ السلام منع نہ کرتے۔اس کی تائید مزید اگلی حدیث یاک سے بھی ہوتی ہے۔

السنن الكبرى مين احمد بن الحسين بن على الخراسانى ابو بمراليه قى (التوفى 458 هـ) بسند هي رايت كرتے بين "أنب أَبُو عَبُدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكُرِ بُنُ إِسُحَاقَ الْفَقِيهُ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَمُرُو بُنُ زُرَارَةً، ثنا إِسُمَاعِيلُ ثنا عُمَارَةُ بُنُ أَبِى مِحُلَزٍ قَالَ: قُلُتُ لِابُنِ عُمَرَ: الرَّجُلُ مِنَّا يَبُعَثُ نَاقَتَهُ فَيُصِيبُهُ نَضُحٌ مِنُ بَوُلِهَا قَالَ: اغْسِلُ مَا بُنُ أَبِى مِحُلَزٍ قَالَ: قُلْتُ لِابُنِ عُمَرَ: الرَّجُلُ مِنَّا يَبُعَثُ نَاقَتَهُ فَيُصِيبُهُ نَضُحٌ مِنُ بَوُلِهَا قَالَ: اغْسِلُ مَا بُنُ أَبِى مِحُلَزٍ قَالَ: قُلْتُ لِابُنِ عُمَرَ: الرَّجُلُ مِنَّا يَبُعثُ نَاقَتَهُ فَيُصِيبُهُ نَضُحٌ مِنُ بَولِهَا قَالَ: اغْسِلُ مَا أَبِى حَفْرَتُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ مِنْ بَولِهِ اللهُ عَلَى عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَمْرَتُ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْهُ ولَ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالِكُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالِمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَا

(السنن الكبرى، ابواب الصلوة، باب نجاسة الأبوال والأرواث وما خرج من مخرج حى، جلد2، صفحه 579، دار الكتب العلمية، بيروت) الرحلال جانور كا ببيثاب كودهوني كا كيول أرحلال جانور كا ببيثاب كودهوني كا كيول فرمايا؟ پية چلا كه حلال جانورون كا ببيثاب بهي ناياك ہے۔

وہا پیوں کے بزد یک جس کھانے پر قل شریف پڑھا جائے وہ کھانا تو حرام وناپاک ہے اور جو جانور کسی ولی کے ایصال تو اب کے لئے اللہ عز وجل کا نام لے کر ذرج کیا جائے وہ مثل خزیر ناجا کز وحرام ہے لیکن حلال جانوروں کا پیشاب پاک ہے چنا نچہ وہائی مولوی محرصحی بن حسن حلاق اپنی کتاب میں لکھتا ہے: ''جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا پیشاب اور گوبر پاک ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ قبیلہ محکل وعربینہ کے کچھلوگ آئے ، انہیں مدینہ کی آب وہوا راس نہ آئی تورسول اللہ صلی والد ملے جاؤاوراونٹوں کے چروا ہے سے ملنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ باہر چلے جاؤاوراونٹوں کے پیشاب اور دورہ ہو۔

اس حدیث میں دلیل ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جا تا ہے، ان کا بیشاب پاک ہے۔اونٹوں کے بارے میں سے حدیث نص سے اور ماقی حلال حانوروں کا مسله قاس سے ثابت ہے۔'' حدیث نص سے اور ماقی حلال حانوروں کا مسله قاس سے ثابت ہے۔'' PDF created with poff Factory trial version www.poffactory.com علا ئا احناف نے فرمایا که اس حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے بطور علاج ضرورت کے تحت ان الوگوں کو اونٹوں کا پیشاب پینے کی اجازت دی تھی۔ اسنن الکبری میں احمد بن الحسین بن علی الخراسانی ابو بکر الیہ قی (المتوفی 458ھ) روایت کرتے ہیں" وَأَنِساً أَبُو عَبُدِ اللهِ، ثنا أَبُو بَکُو، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ یَحْیَی بُنِ سَهُلٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ یَحْیَی، ثنا آدَمُ بُنُ أَبِی لِیَاسٍ، عَنُ شُعْبَةَ، عَنُ یُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: کُلُّ شَیْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ فَإِنَّ بَوْلَهُ یُغْسَلُ، وَأَمَّا حَدِیثُ أَنسٍ فِی قِصَّةِ الْعُرَبِیِّنِ فَإِنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُمُ أَنْ یَکُونُوا فِی الْإِبِلِ وَیَشُرَبُوا مِنُ الْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا فَقَدُ قَالَ الشَّافِعِیُّ الْعُرَبِیِّنِ فَإِنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُمُ أَنْ یَکُونُوا فِی الْإِبِلِ وَیَشُرَبُوا مِنُ الْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا فَقَدُ قَالَ الشَّافِعِیُ الْعُرَبِیِّ فَإِنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُمُ أَنْ یَکُونُوا فِی الْوَابِلِ وَیَشُرَبُوا مِنُ الْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا فَقَدُ قَالَ الشَّافِعِیُ الْعُرَبِیِّ فَإِنَّ النَّبِیَّ وَسَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَهُمُ أَنْ یَکُونُوا فِی الْوَابِلِ وَیَشُرَبُوا مِنُ الْبَانِهَا وَأَبُوالِهَا فَقَدُ قَالَ الشَّافِعِیُ وَسِیْ اللهُ عَلَیٰ اللهُ عَلَیٰ وَسَلَّمَ وَیَا عَنِی الفَّرُورَةِ أَکُلُ الْمُنْتَةِ، وَ حُکُمُ الضَّرُورَاتِ مُخَالِفٌ لِعَنْرِهِ اللهُ عَنْمَ وَمُ اللهُ عَنْمَ وَمِی الله تَالَیْ عَنْمُ وَمِی اللهُ عَنْمُ وَمِی اللهُ عَنْمُ وَمُ مِنْ مِی مُ مَی کُورُ مِی اللهُ عَنْمُ وَمُ وَمِیْ اللهُ عَنْمُ وَمُ مِیْ اللهُ عَنْمُ وَمُ وَمُ اللّهُ عَنْمُ وَمُ وَلَّ اللّهُ عَنْمُ وَمُ وَلَا فَ مُورَاتِ کَ وَقُلْ اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللهُ عَنْمُ وَلَّافَ مُورَاتِ کَ وَقَالُ اللهُ عَلْمُ وَلَى اللهُ عَلْمُ وَلَيْ وَلَا اللهُ عَلْمُ وَلَا فَ مُورَاتِ کَ وَلَافَ مُورَاتِ کُونُوا مِنْ اللّهُ عَلْمُ وَلَوْمُ اللهُ عَلْمُ وَلَا فَا وَلَا عَلْمُ وَلَّ اللّهُ عَلْمُ وَلَا اللهُ عَلْمُ وَلَى اللهُ عَلْمُ وَلَافُ مُوالْدُولُولُولُ اللهُ عَلْمُ وَلَا فَا مُوالِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ

(السن الكبرى ابواب الصلوة بهاب نجاسة الأبوال والأروات وما خرج من مخرج حى، جلا2 صفح 578 ، دار الكتب العلمية ، بيروت)

المهبو والمسرضي على ثمر بن الحمر بن عند هُما طاهر عند مُحمّد رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى وَاحْتَجَّ بِحدِيثِ أَنُسٍ رَضِى السَّمَ اللّهُ تَعَالَى عَنهُ أَنَّ قَوْمًا مِنُ عُرَنَةَ جَاءُ وا إلَى الْمَدِينَةِ فَأَسُلُمُوا فَاجْتَوُ وا الْمَدِينَةَ فَاصُفَرَّتُ الْوَانُهُم، وَانْتَفَخَتُ السَّهُ وَمَا مِنُ عُرَنَةَ جَاءُ وا إلَى الْمَدِينَةِ فَأَسُلُمُوا فَاجْتَوُ وا الْمَدِينَةَ فَاصُفَرَّتُ الْوَانُهُم، وَانْتَفَخَتُ بُعُطونُهُم فَا مُرَهُم مُ بِشُرُبِهِ، وَالْعَادَةُ الظَّاهِرَةُ مِنُ أَهُلِ الصَّدَقَةِ فَيَسُرُبُوا مِنُ أَبُوالِ الْإِبلِ فِي الْقَوَارِيرِ مِنُ الْسَكِيةِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيْرِ هُوا مِنُ الْبَولِ فَإِلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيْرِ هُوا مِنُ الْبَولِ فَإِلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّتُرْوهُ مِنُ الْبَولِ فَإِلَى عَلْهُ عِلْهِ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّتُرْهُ مِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهُ أَنَّهُ رَحِسَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ يَعَلَى عَنْهُ أَنَّهُ رَحِسَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ رَحِسَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ رَحِسَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ وَعَلَى عَنْهُ أَنَّهُ وَعَلَى عَنْهُ أَنَّهُ وَعَلَى عَنْهُ فَقَدُ ذَكَرَ قَعَادَةً عَنَ أَنْسٍ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ وَعَلَى عَنْهُ أَنَّهُ وَعَلَى عَنْهُ أَنَّهُ وَعَلَى عَنْهُ أَنَّهُ وَعَلَى عَنْهُ أَنَّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْ عَلَى عَنْهُ أَنَّهُ وَلَا لَهُ مَعَلَمَ الْمُعَلِي عَنْهُ اللهُ عَلَى عَنْهُ أَنَّهُ وَلَا لَهُ مَنْ الْبَوْلِ الْعَلَى عَنْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى عَنْهُ أَنَّهُ وَلَا اللهُ عَلَى عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَنْهُ اللهُ عَلَى عَنْهُ اللهُ عَلَى عَنْهُ الله

فَإِذَا دَارَ بَيُنَ أَنْ يَكُونَ حُجَّةً، أَوُ لَا يَكُونُ حُجَّةً سَقَطَ الإنجتِجَاجُ بِهِ، ثُمَّ نَفُولُ حَصَّهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ عَرَفَ مِنُ طَرِيقِ الْوَحِي أَنَّ شِفَاءَهُمُ فِيهِ، وَلَا يُوجَدُ مِثْلُهُ فِي زَمَانِنَا، وَهُو كَمَا حَصَّ الزُّبُيْرُ وَسِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ بِلُبُسِ الْحَرِيرِ لِحَكَّةٍ كَانَتُ بِهِ ، وَهِي مَجَازٌ عَنُ الْقَمُلِ فَإِنَّهُ كَانَ كَثِيرَ الْقَمُلِ، أَوْ؛ لِأَنَّهُمُ كَانُوا رَضِي اللَّهُ تَعَالَى، وَرَسُولُهُ عَلِمَ مِنُ طَرِيقِ الْوَحِي آنَهُمُ يَمُوتُونَ عَلَى الرِّدَّةِ، وَلَا يَبُعُدُ أَنْ يَكُونَ شِفَاءُ الكَافِرِ فَى النَّهُ مَعَالَى، وَرَسُولُهُ عَلِمَ مِنُ طَرِيقِ الْوَحِي آنَهُمُ يَمُوتُونَ عَلَى الرِّدَّةِ، وَلَا يَبُعُدُ أَنْ يَكُونَ شِفَاءُ الكَافِرِ فَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى، وَرَسُولُهُ عَلِمَ مِنُ طَرِيقِ الْوَرَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّ

(المبسوط، كتاب الصلوة، باب الوضوء والغسل، جلد1، صفحه 53، دار المعرفة، بيروت)

### قرآن كوب وضوجهونا

چاروں ائمہ کرام کے نزد یک قرآن کو بغیر وضوچھونا ناجائز ہے۔قرآن پاک میں ﴿لَّا یَسَمُسُلَهۤ اِلَّا الْسُمُطَهَّ رُوُنَ ﴾ ترجمہ کنزالا یمان: اسے نہ چھوئیں مگر باوضو۔ (سورۃ 165، آیت 79)

تفسر القرآن العظیم (ابن کثیر) میں ابوالفد اء اساعیل بن عمر بن کثیر (المتوفی 774 هـ) رحمة الله علیه اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ﴿لا يَسَمَسُهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ أَی مِنَ الْحَنابَةِ وَالْحَدَثِ\_\_\_ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَيْ وَسَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا

(تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)، جلد8، صفحه 32، دار الكتب العلمية، بيروت)

المستدرك على المحتمد من مين ابوعبر الله الحاكم محمد بن عبر الله (المتوفى 405ه م) رحمة الله عليه حديث پاكروايت كرت الله عبي "أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بُنُ سُلَيُ مَانَ بُنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، ثَنَا جَعُفَرُ بُنُ أَبِي عُثْمَانَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ، قَالَ: سَمِعُتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنُ سُويُدِ بُنِ أَبِي حَاتِم، صَاحِبِ الطَّعَام، ثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنُ حَسَّانَ بُنِ بلَال، والمحتمِ بلال الله والمحتمد و

دلائل احناف

عَنُ حَكِيمٍ بُنِ حِزَامٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ وَالِيًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: لَا تَمَسَّ الْقُرُانَ إِلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ هَـذَا حَـدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ (التعليق من تلخيص الذهبي)صحيح" ترجمه: حضرت عكيم بن حزام رضى اللّٰد تعالیٰ عنه نے فرمایا جب حضور بنی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن کا والی بنا کر جھیجا تو فرمایا: قرآن کو بغیر طہارت نہ حچونا۔ بیحدیث سیجے الا سناد ہے اورامام بخاری ومسلم نے اسے روایت نہیں کیا۔ تلخیص ذہبی میں ہے کہ بیحدیث سیجے ہے۔ (المستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابه ،ذكر مناقب حكيم بن حزام القرشي رضى الله عنه، جلد3، صفحه 552،دار الكتب العلمية، بيروت) تراجم میں سوید بن ابی حاتم پر بعض محدثین نے جرح کی ہے اور بعض نے ان کی توثیق کی ہے۔ پھر دیگرا حادیث کی روشنی میں اس کی تائید ہوتی ہے۔لہٰذا بیحدیث ضعیف نہیں ہے۔البنایۃ شرح الہدایۃ میں بدرالدین العینی (الهتوفی 855ھ) رحمة الله عليه فرمات بين"لا يبحوز للمحدث أن يمس المصحف إلا بغلافه: (لقوله صلى الله عليه و سلم: لا يمس المصحف إلا طاهر): هذا الحديث رواه خمسة من الصحابة رضى الله عنهم الأول:عمرو بن حزم، أخرج حديث النسائي في"سننه "في كتاب الديات وأبو داود في"المراسيل "من حديث محمد بن بكار بن بلال عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن فعي الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى أهل اليمن في السنن والفرائض والديات:و لا يمس القرآن إلا طاهر.

أورد هنا أيضا من حديث الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة حدثنا سليمان بن داود الخولاني حدثنى الزهرى عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده نحوه، قال أبو داود:وهم فيه الحكم بن موسى يعنى فى قوله:سليمان بن داود، وإنما هو سليمان بن أرقم، وقال النسائى:الأول أشبه بالصواب، وسليمان بن أرقم :متروك.

و بالسند الثاني: رواه ابن حبان وقال: سليمان بن داود الخولاني من أهل دمشق ثقة مأمون، وأخرجه الحاكم في "مستدركه" وقال: هـ و مـن قـ واعـد الإسـلام والـطبـرانـي فـي "معجمه" والدارقطني ثم البيهقي في "سننهما" وأحمد في "مسنده" وابن راهويه، وروى هذا الحديث من طرق أخرى بعضها مرسل.

الثاني:عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخرج حديث الطبراني في "معجمه "والدارقطني ثم البيهقي

من جهته في "سننهما"من حديث ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري قال:سمعت سالما يحدث عن PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u>

أبيه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر ، وسلمان بن موسى الأشدق مختلف فيه فوثقه بعضهم، وقال البخاري :عنده مناكير، وقال النسائي :ليس بالقوى.

الثالث: حكيم بن حزام، أحرج حديثه الحاكم في "المستدرك "في كتاب الفضائل من حديث سويد بن أبى حاتم حدثنا مطر الوراق عن حسان بن بلال عن حكيم بن حزام قال :لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ورواه الطبراني في "معجمه" والدارقطني ثم البيهقي من جهته في "سننهما".

الرابع:عشمان بن أبي العاص أخرج حديثه الطبراني في "معجمه" بإسناده إلى المغيرة بن شعبة عن عثمان بن أبي العاص أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر .

الخامس: ثوبان أخرج حديثه على بن عبد العزيز في "منتخبه" من حديث أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر والعمرة هي الحج الأصغر، وإسناده ضعيف جدا، قلت: ولو استدل المصنف على ذلك بقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون ﴾ (الواقعة 79) لكان أولى وأقدوى "ترجمه: بوضوكا بغير غلاف كقرآن جيونا جائز نهيل ہے۔ حضور نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم كاس فرمان ك سبب: قرآن نه جيو كمر باوضو۔ اس حديث كويا في صحابة كرام عليهم الرضوان في روايت كيا ہے۔

پہلے صحابی عمر و بن حزم: امام نسائی نے اپنی سنن میں'' کتاب الدیات' میں اسے روایت کیا۔ ابوداؤ دیے'' المراسیل' میں محمد بن بکار بن بلال سے انہوں نے بحل بن حمزہ انہوں نے سلیمان بن ارقم سے انہوں نے زہری سے انہوں نے ابو بکر بن محمد بن عمر و بن حزم سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے اپنے جدسے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل یمن کی طرف سنن وفرائض اور دیات کے متعلق انہیں کھا: قرآن کو بغیر وضونہ چھوا جائے۔

اسی طرح تھم بن موتی سے مروی ہے انہوں نے تکی بن حمزہ سے روایت کیا کہ ہمیں سلیمان بن داؤدخولانی نے بتایا کہ مجھے امام زہری نے بتایا اور انہوں نے ابو بکر بن حجمہ بن عمر و بن حزم سے روایت کیا اور انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے اپنے محرے امام ابوداؤد نے فرمایا: ان میں تھم بن موتی ہیں یعنی ان کے قول میں سلیمان بن داؤد وہ سلیمان بن ارقم ہیں۔ امام نسائی نے فرمایا کہ پہلے (یعنی سلیمان بن داؤد) زیادہ تھے کے مشابہ ہیں کیونکہ سلیمان بن ارقم متروک

<u>\_</u> ر

دوسری سند کے ساتھ امام ابن حبان نے روایت کیا اور فرمایا سلیمان بن داؤدخولانی اہل دمشق میں سے ہیں اور ثقه مامون ہیں۔امام حاکم نے اپنی مشدرک میں اسے روایت کیا اور فرمایا پی (باوضوقر آن چھونا) قواعد اسلام میں سے ہے۔طبرانی مامون ہیں۔امام حاکم نے اپنی مشدرک میں اسے روایت کیا وردار قطنی پھر بیہ چی نے اپنی سنن میں اور امام احمد نے اپنی مسند میں اور ابن را ہویہ نے روایت کیا۔ بیحدیث دیگر طرق سے بھی مروی ہے جس میں بعض اسنادمرسل ہیں۔

دوسرے صحابی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما: ان کی حدیث کوامام طبر انی نے مجم میں اور دارقطنی پھر بیہتی اسی جہت سے اپنی اپنی سنن میں حدیث ابن جرت کے سے روایت کیا انہوں نے سلیمان بن موسیٰ سے انہوں نے زہری سے کہ امام زہری نے فرمایا: میں حدیث ابن جرت کے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بغیر وضوقر آن نہ ججوا جائے۔ سلمان بن موسی اشد ق مختلف ہیں ، بعض نے ان کی توثیق کی ہے اور امام بخاری نے منا کیرفرمایا اور امام نسائی نے فرمایا وہ قوی نہیں ہیں۔

تیسرے صحابی حکیم بن حزام: ان سے روایت کیاا مام حاکم نے مشدرک میں'' کتاب الفضائل' میں سوید بن ابی حاتم سے انہوں نے فر مایا کہ جمیں بیان کیا مطرالوراق نے انہوں نے روایت کیا حسان بن بلال سے انہوں نے حکیم بن حزام سے کہ انہوں نے فر مایا: تو قر آن نہ چھوگر پاکی کی حالت میں ۔امام حاکم نے انہوں نے فر مایا: تو قر آن نہ چھوگر پاکی کی حالت میں ۔امام حاکم نے فر مایا اس حدیث کی صحیح سند ہے اور شیخین نے اسے روایت نہیں کیا اور امام طبر انی نے اپنی جم میں اور دارقطنی اور بیہی نے اپنی اپنی سنن میں اس حدیث یاک کوروایت کیا ہے۔

چوتھے صحابی عثمان بن ابی العاص: امام طبر انی نے مجم میں ان سے روایت کیا اس سند کے ساتھ مغیرہ بن شعبہ نے عثمان بن ابی العاص سے روایت کیا کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: قر آن کو نہ چھوا جائے مگر باوضو۔

یا نچویں صحابی ثوبان: علی بن عبدالعزیز نے منتخبہ میں روایت کیا حدیث ابواساء الرجی سے کے انہوں نے ثوبان سے روایت کیا حدیث ابواساء الرجی سے کے انہوں نے ثوبان سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قرآن کو بغیر وضونہ چھوا جائے اور عمرہ چھوٹا جج ہے۔ اس کی سند بہت زیادہ ضعیف ہے۔ میں کہتا ہوں اگر مصنف نے اللہ عزوجل کے اس فرمان کو دلیل بنایا ہوتا: اسے نہ چھوٹیں مگر باوضو۔ توبیا ولی اور زیادہ قوی ہوتا۔

دلائلِ احناف

سنن الدارقطنی میں ابوالحس علی بن عمر البغد اوی الدارقطنی (التوفی 385 ھ) رحمة الله علیه روایت کرتے ہیں "حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخُلَدٍ ، نا الصَّغَانِیُّ ، ثنا شُجَاعُ بُنُ الُولِیدِ ، ثنا الَّاعُمَشُ ، وَثنا مُحَمَّدُ بُنُ مَخُلَدٍ ، نا الصَّغَانِیُّ ، ثنا شُجَاعُ بُنُ الُولِیدِ ، ثنا الَّاعُمَشُ ، وَثنا مُحَمَّدُ بُنُ مَخُلَدٍ ، نا إِبُرَاهِیمُ الْحَرُبِیُّ ، نا اللَّهِ تَوَضَّا أَنَا اللَّهُ عَنْ آنِ مِنَ الْقُرُ آنِ ، فَقَالَ: سَلُونِی فَإِنِّی لَا أَمُسُلُهُ وَقَلَا اللَّهِ تَوَضَّا أَنَا اللَّهِ تَوَضَّا أَنَا اللَّهُ عَلَيْنَا قَبُلَ أَنُ يَتَوَضَّا أَنَا اللَّهُ عَنْ آنِ مِن الْقُرُ آنِ ، فَقَالَ: سَلُونِی فَإِنِّی لَا اللَّهِ تَوَضَّا اللَّهُ وَقَلَا اللَّهُ عَلَيْنَا قَبُلَ أَنُ يَتَوَضَّا أَنَا اللَّهُ عَلَيْنَا قَبُلَ أَنُ يَتُوضَّا أَنَا اللهُ عَلَيْنَا قَبُلَ أَنُ يَتُوضَا أَنَا اللهُ عَلَيْنَا قَبُلَ أَنُ يَتَوَضَّا أَنَا اللهُ وَلَوْ اللهُ عَلَيْنَا عَبُلُ اللهُ عَلَيْنَا عَبُلُ اللهُ عَلَيْنَا عَبُلُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا عَبُلُ اللهُ اللهُ عَلَى عَنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَنْ حَمِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(سنن الدارقطنی، کتاب الطہارة، باب فی نہی المحدت عن مس القرآن، جلد 1، صفحه 223، مؤسسة الرسالة، بیروت)

السحد بیث کی سند کوو با بیول نے میچ کہا ہے چنانچہ ارشیف ملتی اہل الحدیث میں و بابی کلصتے ہیں" ما جاء عن بعض المصحف للمحدث، وأنه لا یعلم لهم مخالف من نظرائهم من الصحابة کما قال شیخ المسلام ابن تیسمیة رحمه الله وً لا بعد الرحمن بن یزید قال: کنا مع سلمان رضی الله عنه فی سفر فانطلق فقضی حاجته، ثم جاء، فقلت: أی أبا عبد الله لعلنا نسألك عن آی من القرآن، فقال: سلونی فإنی لا أمسه، إنه لا يسمسه إلا المطهرون في فسألنا فقرأ علینا قبل أن يتوضاً إسناده صحیح \_\_\_\_ " یعنی بعض صحابہ کرام ہے بغیروضو قرآن چھونے کی ممافعت ثابت ہے اوراس میں کی صحابی کی خالفت ثابت نہیں ہے جسیا کہ شن الاسلام ابن تیسیہ نے کہا ہے عبد الرحمٰن بن یزید بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت سلمان فاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سفر میں تھے، وہ رفع حاجت کے لئے گئے بہدوہ قضاء حاجت کے بعد والی آئے تو ہم نے ان سے کہا: اے ابوعبداللہ! آپ وضو کر لیس ہم آپ سے قرآن مجید کی ایک آئیت کے متحق سوال کرو کیونکہ میں قرآن مجید کو چھووں گانہیں ۔ ب

چاروں ائم کا یہی مذہب ہے کہ قرآن کو بے وضوچھونا جائز نہیں ہے۔ الموسوعة الفقہ یہ الکویتیہ میں ہے" لا یہ حدو للہ محدث مس المصحف کلہ أو بعضه عند فقهاء المذاهب الأربعة ، لقوله تعالى ﴿لا یہ مسه الا المطهرون ﴾ ولقوله علیه الصلاة والسلام: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر واتفقوا علی حواز تلاوته لمن كان محدث حدث اصغر بغیر لمس " ترجمہ: چارول فقہاء مذاہب كنزد يك تمام قرآن يا بعض قرآن كو بے وضوچھونا جائز نہيں ہے ، اللہ عزوجل كاس فرمان كے سب: اسے نہ چھوئيں مگر باوضو۔ اور نبى كريم صلى اللہ عليه وآله وسلم نے فرمایا: تو بے طہارت قرآن كونہ چھو۔ چارول ائم اس پرمنق بيں كم اگركوئى بے وضوبو (نه كہ جنبى) وہ بغیر چھوئے اگر قرآن پڑھے تو جائز ہے۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية ،جلد17،صفحه 127،دارالسلاسل،الكويت)

وہابی مذہب میں ادب نام کی کوئی چیز نہیں اس لئے وہابیوں کے نز دیک قرآن کو بغیر وضو حیونا جائز ہے چنانچہ حدیث اوراہل تقلید میں وہایی مولوی داؤ دارشدلکھتا ہے:'' باب قرآن کریم کوچھونے کے لئے وضوشر طنہیں:۔سید ناابن عباس رضی اللّه تعالى عنه بيان كرتے بيں كم "قال أبو سفيان ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرء، فإذا فيه:بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله، إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدي، أما بعد: فإنبي أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت، فعليك إثم الأريسيين و ﴿ يَاهُلَ الْكِتٰبِ تَعَالُوا اللي كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيُننَا وَبَيُنكُمُ أَلَّا نَعُبُدَ الَّا اللَّهَ وَلا نُشُرك به شَيًّا وَّلا يَتَّخِذَ بَعُضُنَا بَعُضًا اَدُبَابًا مِّنُ دُوُنِ اللَّهِ فَإِنُ تَوَلَّوُا فَقُولُوا اشُهَدُوا بِإِنَّا مُسُلِمُونَ ﴾ "ابوسفيان رضي اللَّه تعالي عنه نے كہا كه پھر قيصر روم نے رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم كا خطمنگوا يا وہ برُ ها گيااس ميں بيكھا تھا، بسم اللّه الرحمٰن الرحيم ،محرصلى الله عليه وآله وسلم الله کے بندےاوراس کے رسول کی طرف سے باوشاہ روم ہرقل کی طرف، جو شخص سید ھے راستہ پر چلے اس پر سلام، اس کے بعد میں تحجے اسلام کے کلمے کی طرف بلاتا ہوں۔مسلمان ہوجاؤ تو سلامت رہو گے۔اللّٰد تحجّے دوہرااجردے گا،اگرتو مسلمان نہ ہوا تو غریب رعیت کا بھی گناہ تجھ پر بڑے گا۔اور پہکھا:اےاہل کتابایک بات کی طرف آ ؤجو ہمارےاورتمہارے درمیان برابر ہے، بیرکہ ہم اللہ کےعلاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور نہاس کے ساتھ کسی کوشریک ٹھہرا ئیں اور نہ ہی کوئی ہم سے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسر بے ومر بی سمجھے پس اگر منہ پھیریں تو کہدو کہ گواہ رہوہم تابعدار ہیں۔

بیحدیث اپنے معنیٰ ومفہوم میں بالکل واضح ہے کہ قر آن کریم کو بلاوضو چھو یا جاسکتا ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیصر روم جوعقیدہ غیرمسلم عیسائی تنا،اس کو خراتج سر کیا جس میں قر آن کریم کی آیت درج کی اور سہاتے بھی کسی شک وشیر PDF created with pdf Factory trial version www.pdffactory.com

ولائل احناف

سے بالاتر ہے کہ عیسائی وغیرہ وضونہیں کرتے جبکہ قرآن کے پچھ حصہ اور تمام قرآن کریم کی حرمت وتقدس میں کوئی فرق نہیں ہے۔جواس بات کامدی ہےوہ دلیل شری دے۔۔۔۔

(اور جوقر آن پاک میں ہے ﴿ لَا يَمَسُّهَ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ ترجمہ:اسے نہ چھوئیں مگر باوضو۔ وہائی کہتے ہیں اس سے مراد ملائکہ ہیں ۔اس آیت میں انسانوں کے لئے حکم نہیں ہے۔) چنانچہ وہائی لکھتا ہے:''خلاصہ یہ ہے کہ ذرکورہ آیت میں فرشتوں کے متعلق خبر دی گئی ہے،امت مرحومہ کو کھم نہیں دیا گیا۔''

(حديث اور ابل تقليد، صفحه 327،325، مكتبه ابل حديث فيصل آباد)

قرآن پاک کوبے وضوچھونے کی ممانعت پر موجوداتی احادیث کوچھوڑ کر وہا بیوں نے ایک واقعہ سے عجیب استدلال کیا ہے۔ وہابی مولوی نے کہا چونکہ عیسائی بے وضوہوتے ہیں اور حضور علیہ السلام نے ان کی طرف قرآن پاک کی آیت لکھ کر بھیجی تو ثابت ہوا ہے وضوچھونا جائز ہے۔ یہ وہائی کا باطل قیاس ہے۔ عیسائی وضونہیں کرتے تو کیا غسل کرتے ہیں؟ اس صورت میں تو جنابت کی حالت میں بھی قرآن چھونا جائز ہونا جا ہے!

ورحقیقت اس حدیث پاک کی شرح میں علاء نے بیفر مایا کہ یہاں پوری آیت معنوی تھی اس لئے کہ اس آیت کے شروع میں''قل' تھا حضور علیہ السلام نے اسے نہیں لکھا جس علاء نے فرمایا کہ جس وقت حضور علیہ السلام نے جس وقت بین طاح کھا تھا اس وقت بیآیت نازل فرمایا چنا نچیم قاۃ المفاتح شرح مشکاۃ المصابی میں ماعلی قاری (المتوفی 1014ھ) رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں" قُلُتُ: هَذَا کُلُّهُ مَبُنِیٌّ عَلَی أَنَّهُ قَصَد شرح مشکاۃ المصابی میں ماعلی قاری (المتوفی 1014ھ) رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں" قُلُتُ دُولِ اللَّهُ مَبُنِیٌّ عَلَی أَنَّهُ قَصَد بِقَ وَلِدِ: (تَعَالَوُ): لَفُظُ الْقُرُآنِ، وَ الظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا نَقُلٌ بِالْمَعْنَى، وَلَمُ يَقُصِدِ التَّلَاوَۃ بِدَلِيلِ حَدُفِ (قُلُ) مِن أَوَّلِ الْلَيَة وَبُلِ اللهُ عُنَى مَا فَلُهُ اللهُ اللهُ عُنَى، وَلَمُ يَقُصِدِ التَّلَاوَۃ بَدِلِيلِ حَدُفِ (قُلُ) مِن أَوَّلِ الْلَيَة وَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَ

قصه نو ہجری میں ہوااور ایوسفیان کا یہ قصہ جم ہجری سے بیاں کا یہ ہے۔ PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u>

دلائل احناف

(مرقاة المفاتيح ، كتاب الجهاد، باب الكتاب إلى الكفار ودعائمهم إلى الإسلام، جلد 6، صفحه 2526، دار الفكر، بيروت)

باقی وہایوں کا کہنا کہ اس آیت ﴿ لَا یَسَمَسُ آ وَ اللّٰهُ طَهَّرُونَ ﴾ میں چھونے سے مرا دملائکہ ہیں یہ بھی درست نہیں ،اسلئے کہتمام فرشتے تو آ گے، ی پاک ہیں چنانچہ البنایہ میں ہے" حسل الآیة علی مس الملائکة بعید لأنهم کلهم مطهرون، و تخصیص بعض السلائکة من بین سائر المطهرین علی خلاف الأصل مع و جود الأحادیث المد کورة" ترجمہ: اس آیت کوفرشتوں کے چھونے پرمحمول کرنا بعید ہے اسلئے کہتمام فرشتے پاک ہیں اور بعض فرشتوں کی تخصیص کرنا خلاف اصل ہے جبکہ دیگرا جادیث بغیر وضوقر آن نہ چھونے پرموجود ہیں۔

(البناية شرح الهداية، كتاب الطهارة،مس المصحف للمحدث والحائض والجنب،جلد1،صفحه 650،دار الكتب العلمية،بيروت)

# ٹو پی وعمامہ برسے کرنا

احناف کے نزدیک ٹوپی و عمامہ پرسے کرنے سے فرض پورانہ ہوگا بلکہ بالوں پرسے ضروری ہے۔ مندالإ مام الشافعی میں الشافعی ابوعبداللہ محربن إوريس القرشی المکی (المتوفی 204 ھے) رحمۃ اللہ عليہ بسند سیحے مرسل حدیث روایت کرتے ہیں" اَخبَرنَا الشّافِع فَی اللّهُ عَنهُ، قَالَ: اَنْحبَرنَا مُسُلِمٌ، عَنِ ابُنِ جُریُجٍ، عَنُ عَطَاءٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم تَوضَا الشّافِع فَی رَضِی اللّهُ عَنهُ، قَالَ: اَنْحبَرنَا مُسُلِمٌ، عَنِ ابُنِ جُریُجٍ، عَنُ عَطَاءٍ: أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم تَوضَا الشّافِع فَی اللّهُ عَلَیه وَسَلَّم وَسُلِمٌ، عَنِ ابْنِ جُریَجٍ، عَنُ عَطاءٍ: اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيه وَسَلَّم تَوضَا مَن اللّهُ عَلَيه وَسَلَّم تَوضَا اللهُ عَلَيه وَسَلَّم وَلَي اللّهِ عَلَى مُقَدَّم وَلُي اللّهُ عَلَيه وَسَلَّم اللّهُ عَلَيه وَسَلَّم عَلَى مُقَدَّم وَلُي اللّهُ عَلَيه وَسَلَّم عَلَى مُقَدَّم وَلُي اللّهُ عَلَيه وَسُلِمُ عَن وَصُولِيا تَو عَمامه اتار کرسر کے اللّه حصے پرسے کیا یا یہ فرمایا کہ پانی کے ساتھ پیشانی کی مقدار سرکامسے کیا۔ (یعنی چوتھائی سرمسے ہے۔)

(مسند الإمام الشافعي ، كتاب الصلوة، باب حسر العمامة ومسح مقدم الرأس، جلد 1، صفحه 172، شركة غراس، الكويت)

اس روایت میں صراحت ہے کہ حضور علیہ السلام نے عمامہ اتار کرسر کامسے کیا۔ پتہ چلا کہ عمامہ پرسے درست نہیں۔ اسی طرح سنن ابوداؤ داور ماجہ کی صحیح حدیث پاک ہے" حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابُنُ وَهُبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، حَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوضًا عَنُ عَبُ وَسَلَّمَ يَتُوضًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوضًا وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُوضًا الْعِمَامَةُ (حَكَمَ وَمُ لَكُ مِنُ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأُسِهِ وَلَمُ يُنُقُضِ الْعِمَامَة (حَكَم اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ يَعُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَعِفَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاءً اللهُ عَلَيْهُ وَمُعَفِى اللهُ عَلَيْهُ وَلَاءً اللهُ عَلَيْهُ وَلَاءًا اللهُ عَلَيْهُ وَلَاءً اللهُ عَلَيْهُ وَلَاءً اللهُ عَلَيْهُ وَلَاءًا اللهُ عَلَيْهُ وَلُوءً وَلَاءً اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَاءًا اللهُ عَلَيْهُ وَلَاءًا اللهُ الل

دلائل احناف

(سنن أبي داود، كتاب الطمارة، باب المسح على العمامة، جلد1، صفحه 36، المكتبة العصرية، بيروت)

اس حدیث سے پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام نے عمامہ کے اوپر سے نہیں فر مایا بلکہ عمامہ کے بنیچ ہاتھ داخل کر کے سرکامسے
کیا۔ البانی نے اس حدیث کواس وجہ سے ضعیف کہا کہ اس میں ابو معقل مجہول راوی ہے۔ یہ ایک اصولی بات ہے کہ جب کوئی
محدث کسی کی حدیث کو صحیح کہہ دے تو راوی کے متعلق تراجم کتب میں پچھ نہ ملنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ امام ابوداؤ د نے اس
حدیث کوروایت کیا اور اس پرسکوت فر مایا اور امام ابوداؤ د کاکسی حدیث کے متعلق سکوت فر مانا اس حدیث کے صحیح ہونے کے دلیل
ہے جبیسا کہ علماء کرام نے لکھا ہے۔ لہذا میے حدیث ہے۔

مصنف ابن الى شيب ميں ابو بمربن ابی شيبه (المتوفى 235ھ) بندي روايت كرتے ہيں "حَدَّنَا وَكِيعُ بُنُ الْحَرَّاحِ،
عَنِ الرَّبِيعِ بُنِ سُلَيُمٍ، عَنُ أَبِى لَبِيدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا أَتَى الْغَيُطَ عَلَى بَغُلَةٍ لَهُ، وَعَلَيُهِ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ وَعِمَامَةٌ وَخُفَّانِ،
فَرَأَيْتُهُ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّا فَحَسَرَ الْعِمَامَةَ، فَرَأَيْتُ رَأْسَهُ مِثُلَ رَاحَتِي عَلَيْهِ مِثُلُ خَطِّ الْأَصَابِعِ مِنَ الشَّعُو، فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ فَرَأَيْتُ رَأْسَهُ مِثُلَ رَاحَتِي عَلَيْهِ مِثُلُ خَطِّ الْآصَابِعِ مِنَ الشَّعُو، فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ " ترجمہ: حضرت ابولبیرضی اللہ تعالی عنہ موروی ہے میں نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ میں ہے دیکھا کہ آپ کہ فیجر پر قضائے حاجت کے لئے تشریف لائے اور آپ ازار، چا در، عمامہ اور موزے بہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا سر بھیلیوں کی مثل تھا اس پر بالوں کی انگلیوں کی طرح الے نظر تا ازا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا سر بھیلیوں کی مثل تھا اس پر بالوں کی انگلیوں کی طرح الے نے اربی میں نے دیکھا کہ آپ کا سر بھیلیوں کی مثل تھا اس پر بالوں کی انگلیوں کی طرح الے نے سرکا سے کیا پھر موزوں پر سے کیا۔

(الکتاب المصنف فی الأحادیث والآثار، کتاب الطهارة، من کان لا یری المسح علیها ویمسح علی رأسه، جلد 1، صفحه 29، مکتبة الرشد، الریاض)

امام یهی اور دار قطنی بسند مح روایت کرتے ہیں "حَدَّ تَنِی الْحُسَیُنُ بُنُ إِسُمَاعِیلَ حَدَّ تَنِی سَعِیدُ بُنُ یَحُیی الْاُنْ مَا وَیَ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَفَعَ الْقَلَنُسُوةُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ وَفَعَ الْقَلَنُسُوةُ وَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأُسِه " ترجمه: حضرت نافع رضی للاتعالی عنه سے مروی ہے حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه نے جب سرکا مسلم کرتے تھے تو ٹوبی اتار کر سرکے ایک حصے پرمسے کرتے تھے۔

(سنن الدارقطنى، كتاب الطهارة، باب ما روى من قول النبى صلى الله عليه وسلم :الأذنان من الرأس، جلد 1، صفحه 191، مؤسسة الرسالة، بيروت) معرفة السنن والآثار مين احمد بن الحسين الخراساني الوبكراليم في 458 هـ) روايت كرتے بين "وَرُوِّينَا عَنُ الْحَمَامَةِ، فَقَالَ: لَا، حَتَّى يُمُسَحَ الشَّعَرُ بِالْمَاءِ، ترجمه: آم في حضرت جابر رضى الله تعالى عنه سے روایت كيا كمان سے كسى في عمامه يرسى على متعلق يو چھاتو آپ في ماما، يرسى نهيں جب تك كه

دلائلِ احناف (226)

### یانی کے ساتھ بالوں پرستے نہ ہو۔

(معرفة السنن والآثار، كتاب الطهارية، فريضة الوضوء في غسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجل، والمسح على الخفين، جلد1، صفحه 275، دار الوفاء ، القاهرة)

وہابیوں کے نزدیک ٹوپی وعمامہ پر بھی مسے جائز ہے چنانچہ وہابی مولوی محرصی بن حسن حلاق اپنی کتاب میں لکھتا ہے: ''مسے کرنے والے کواختیار ہے کہ سر پر مسے کرے یا بگڑی پر یا چاہے تو بچھ حصہ سر پر اور باقی بگڑی پر کرلے۔ بیسب صورتیں سے اور ثابت ہیں۔ جناب عمر و بن امیضم کی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں" رأیت النب صلی الله علیه و آله و سلم سموتیں علی عمامته و حفیه" ترجمہ: میں نے رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم کواپنی بگڑی اور اپنے موزوں پر سے کو تے ہوئے دیکھا ہے۔''

و ما بی مولوی نے بخاری کی بیرحدیث پیش کی ہے" عَنُ جَعُفَرِ بُنِ عَمُرِو بُنِ أُمَيَّةَ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَمُسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَ خُفَيْهِ" ترجمہ: حضرت جعفر بن عمر و بن امیدا پنے والدسے روایت کرتے ہیں میں نے رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم کواپی پکڑی اورا پنے موزول پرمسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

یم حدیث امام نسائی نے اسی سند سے قال کی تواس میں عمامہ پرسے کا ذکر نہیں ہے۔ سنن نسائی کی حدیث پاک ہے امام نسائی (المتوفی 303 ھے) روایت کرتے ہیں" اُخیبَرنَا الْعَبَّاسُ بُنُ عَبُدِ الْعَظِیمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ عَنُ اللَّهِ عَنُ يَحْمَدِ وَ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ جَعُفَرِ بُنِ عَمُرِو بُنِ أُمَيَّةَ الضَّمُوبِيّ، عَنُ أَبِيهِ اَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاً وَمَسَعَ عَلَى النُحُفَّيُنِ (حکم الألبانی) صحیح "رجمہ: حضرت جعفر بن عمر و بن امیا فی فی الله علیه وآلہ و سَلَّم تَوضَّاً وَمَسَعَ عَلَى النُحُفَّيُنِ (حکم الألبانی) صحیح "رجمہ: حضرت جعفر بن عمر کی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللّه علیه وآلہ وسلم کوموزوں پر سے کرتے دیکھا۔ البانی نے اس حدیث کوضیح کہا ہے۔

(السنن الصغرى للنسائى، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، جلد1، صفحه 81، سكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب) كير اس حديث كى تاويل كى گئ ہے كہ بيكس عذركى وجہ سے كيا گيا چنا نچه اسنن الكبرى ميں امام بيهق (المتوفى 458 هـ) رحمة الله عليه نے روايت كى كہ جنگ ميں سردى كى وجه سے آپ نے مصح كى رخصت دى تھى چنا نچه حضرت توبان فرماتے ميں "بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمُ الْبَرُدُ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ سَرِيَّةً فَا صَابَهُ مُ الْبَرُدُ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ

گی۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آپ علیہ السلام نے علم دیا کہ اپنا عماموں اور موزوں پرمسے کرتے۔ (السنن الکبری، کتاب الطہارة، باب إیجاب المسح بالرأس وإن کان متعمما، جلد 1، صفحه 102، دار الکتب العلمية، بیروت) علاء کرام نے بیچی فر مایا کہ حضور علیہ السلام نے عمامہ کے بنچے ہاتھ ڈال کرسر پر ہی مسح فر مایا تھالیکن دیکھنے والے ودور کی وجہ سے لگا کہ عمامہ شریف پرمسح کررہے ہیں۔ الہذا صحافی کے ایک مرتبہ دیکھنے کے واقعہ کو دلیل بنا کرقر آن کی آیت اور کئی احادیث کو چھوڑ انہیں جاسکتا کہ قرآن نے سریرمسح کا حکم دیا۔

## شرمگاہ چھونے پروضو

احناف كنزديك شرمگاه كوچھونے سے وضونيس لُونَا كيونكه يہ جھى جسم كے دوسرے اعضا كى طرح ايك عضو ہے۔ الجودو و، نسائى، ترفرى شريف كى صحح حديث پاك ہے" حَدَّنَا هَنَادٌ قَالَ: حَدَّنَا مُلَازِمُ بُنُ عَمُرٍو، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بَدُرٍ، عَنُ قَبُسِ بُنِ طَلُقِ بُنِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَهَلُ هُوَ إِلَّا مُضُغَةٌ مِنُهُ؟ أَوْ بِضَعَةٌ قَبُسُ بُنِ طَلُقِ بُنِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَهَلُ هُو إِلَّا مُضُغَةٌ مِنُهُ؟ أَوْ بِضَعَةٌ عَنُهُ؟ وَفِي البَابِ عَنُ أَبِي أَمُامَةَ عَنُ قَدُ رُوِى عَنُ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنُ أَصُحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعُضِ مِنْ اللَّهُ عِنْ أَبِي أَمُامَةَ عَنُ أَبِي أَمُامَةً عَنُو فَدُلُ أَهْلِ الكُوفَةِ، وَابُنِ المُبَارَكِ، وَهَوَ قَوْلُ أَهْلِ الكُوفَةِ، وَابُنِ المُبَارَكِ، وَهَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعُضَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعُضَ اللَّهُ عِينَ أَنَّهُمُ لَمُ يَرَوُ اللَّوضُوءَ مِنُ مَسِّ الذَّكَرِ، وَهُو قَوْلُ أَهْلِ الكُوفَةِ، وَابُنِ المُبَارَكِ، وَهَذَا الحَدِيثُ أَحَسَنُ شَىء التَّابِعِينَ : أَنَّهُمُ لَمُ يَرَوُ اللَّوضُوءَ مِنُ مَسِّ الذَّكَرِ، وَهُو قَوْلُ أَهْلِ الكُوفَةِ، وَابُنِ المُبَارَكِ، وَهَذَا البَابِ "ترجمہ قيس بن الله عليون المُبَارَكِ، وَهُو الله عَلَيْهِ وَسَلَى مَنْ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَى الله عَلَيْ وَهُو عَلْ الله عَلَيْهِ الله عَلِي الْعُولِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُ لَهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ مِنْ الله الله عَلِي الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلِي الله عَلَيْهُ الله المُعَامِدُ وَلَو لَ عَلَى الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ مِنْ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ وَلَو الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلْهُ الله الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله الل

(سنن الترمذي،ابواب الطهارة،باب ترك الوضوء من مس الذكر،جلد1،صفحه141،دار الغرب الإسلامي ،بيروت)

ال حديث كوالبانى في حيح كها ب- ال حديث كعلاوه بهى روايتي بين جس سة ثابت به كه شرمگاه كوچهو في سه وضونهين وُقل بلوغ المرام من اولة الأحكام بين ابوالفضل احربن على ججر العسقلانى (المتوفى 852ه م) رحمة الله عليه كصح بين "وَعَنُ طَلُقِ بُنِ عَلِيٍّ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: مَسَسُتُ ذَكرِى، أَوُ قَالَ: الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكرَهُ فِي الصَّلاقِ، أَعَلَيْهِ وُضُوء "؟ فَقَالَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَا إِنَّمَا هُوَ بَضُعَةٌ مِنُكَ . أَخرَجَهُ البَحَمُسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابُنُ حِبَّانَ وَقَالَ ابُنُ الْمَدِينِيِّ:

هُ وَ أَحُسَنُ مِنُ حَدِيثِ بُسُرَةً "ترجمہ: حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا میں نے اپنی شرمگاہ کو چھو یا یہ کہا اگر کو کی شخص نماز میں اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو کیا اس پر وضو ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نہیں ۔ یہ تیر ے جسم کے اعضا میں سے ایک عضو ہے۔ اس حدیث کو پانچ ائمہ نے روایت کیا اور امام ترفدی اور ابن حبان نے اسے سے کہا اور ابن مدینی نے کہا یہ حدیث بسرہ (جوشر مگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹے کے متعلق ہے) سے زیادہ صحیح ہے۔ (بلوغ المرام، صفحہ 24، دار الفلق ، الریاض)

وہابیوں کے نزدیک شرمگاہ کوچھونے سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ وہابی مولوی بدلیج الدین اپنی کتاب اہل حدیث کے امتیازی مسائل میں لکھتا ہے: ' شرمگاہ کوہاتھ لگانے سے وضوکا ٹوٹنا: اس کے متعلق نبی اکرم کا بیچکم سنن اربعہ وغیر ہامیں بسرۃ بنت صفوان رضی اللّہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ''ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من مس ذکرہ فلیتوضا ''
رسول اللّه صلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے ذکرکومس کیا، اسے جا ہے کہ وضوکر ہے۔

یے حدیث بالکل میں جا اوراس کی سند میں بالکل کلام نہیں ہے چنا نچراس کا شان مبارک جناب امام المحد ثین بخاری نے اس طرح بتلایا ہے کہ " اصح شیء فی ھذا الباب "س باب میں جتنی حدیثیں مروی ہیں ان سب میں سے بے حدیث میں اس سے بے حدیث کے استیازی مسائل، صفحہ 15، مکتبه الدعوة السلفیة، حیدر آباد)

احناف نے اس صدیث کے متعلق فر مایا کہ اس میں جو حضور علیہ السلام نے وضوکر نے کا فر مایا اس سے مراد یہ بیل کہ شرمگاہ کوچھونے سے وضولوٹ جاتا ہے بلکہ اس فر مان میں وضوکر نے سے مراد فقط ہاتھ دھونا ہے بین اگر شرمگاہ کوچھولیا جائے تو مستحب ہے کہ ہاتھ دھو لئے جا کیں۔ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع میں علاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد الکا سانی احمٰی (المتوفی 587ھ) فر ماتے ہیں" (وَلَنَا) مَا رُوِیَ عَنُ عُمَرَ، وَعَلِیّ، وَابُنِ مَسُعُودٍ، وَابُنِ عَبّاسٍ، وَزَیُدِ بُنِ ثَابِتٍ، وَعُمَران بُنِ حُصَیْنٍ، وَحُدَیْفَة بُنِ الْیَمَان، وَأَبِی الدَّرُدَاء، وَأَبِی هُریُرَةَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنُهُ لَا أُبَالِی مَسِسُته، أَو أَرْنَبَة أَنْفِی وَقَالَ بَعُضُهُمُ لِلرَّاوِی اِن کَانَ نَحَسًا فَاقُطَعُهُ، وَلَا سَبَّ لِوُ جُودِ الْحَدَثِ غَالِبًا فَأَشُبَة مَسَّ الْأَنْفِ، وَلِآئَ مَسَّ الْإِنْسَان ذَكَرَهُ مِمَّا لِيَّا فَالُعُهُمُ وَهُو مَا ذَكَرُهُ مِمَّا يَعْ لَكُ لَيْسَ بِحَدَثٍ بِنَفُسِهِ، وَلَا سَبَبٌ لِوُ جُودِ الْحَدَثِ غَالِبًا فَأَشُبَة مَسَّ الْأَنْفِ، وَلِآئَ مُسَّ الْإِنْسَان ذَكَرَهُ مِمَّا فَعَدُ قِيلَ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَابِتٍ لِوُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ مُحَالِثٌ يَعْ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَهُو مَا ذَكُرُنا.

وَالشَّانِي اَنَّهُ رُوِى اَنَّ هَذِهِ الْحَادِنَةَ وَقَعَتُ فِي زَمَنِ مَرُوَانَ بُنِ الْحَكَمِ فَشَاوَرَ مَنُ بَقِي مِنُ الصَّحَابَةِ فَقَالُوا: لَا نَدُرِى أَصَدَقَتُ أَمُ كَذَبَتُ، وَالنَّالِثُ أَنَّهُ حَبُرُ وَاحِدٍ فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلُوى فَلَوُ بَبَتَ لَاشُتَهَرَ، وَلَوُ نَبَتَ فَهُو مَحُمُولً عَلَى عَسُلِ الْيَدَيُنِ، لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَسْتَنُجُونَ بِالْأَحْجَارِ دُونَ الْسَحَابَة كَانُوا يَسْتَنُجُونَ بِالْأَحْجَارِ دُونَ اللَّهُ الْعَلَمُ " الْبَلُوى فَلَوْ الْمَالُونَ فِي اللَّهُ الْعَلَمُ " لَهُ عَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْمَنْ مَعُونَ اللَّهُ وَلَوْ الْعَلَى عَلَى الْمِنْ اللَّهُ الْعَلَى الْمَرْفَى اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُولِي اللَّهُ الْعَلَى الْمُرَامِقُلَى الْمُنْ الْمُ الْعُولُ الْمُولُولُ عَلَى الْمُولُولُ عَلَى الْمُولُولُ عَلَى الْمُولُولُ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ الْوَلَمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْقِلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْعُلَى اللَّهُ وَمُولُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَيُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُ الْعُلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْمُولُولُ عُنْ اللَّهُ وَلَا الْمُولُ الْمُولُولُ عَلَى اللَّهُ وَلَا الْمُولُولُ عَلَى اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّلَمُ اللَّلُولُ اللَّلِمُ اللَّلِلْمُ اللَّلَمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ

دوسراید که بیجاد شهروان بن عکم کے زمانه میں ہوا تو انہوں نے بقیہ حجابہ کرا میلیہم الرضوان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا ہم اپنے رب کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کوایک عورت کے کہنے پڑئیں چھوڑیں گے جس کے متعلق پتہ نہیں کہ بیجورت سے کہ بہر ہی ہے یا جھوٹ ۔ تیسرا یہ کہ خبر واحد جس میں عموم بلوکی ہوتوا گروہ ثابت ہوتو مشہور ہوتی ۔ اگر بیروایت ثابت ہے تو فقط ہاتھ دھونے تک ہے کہ اسلئے کہ صحابہ کرا میلیہم الرضوان پانی کے علاوہ پھروں سے استخباء کرتے تھے، جب وہ عضو غابت ہوتو فقط ہاتھ دھونے تک ہے کہ اسلئے کہ صحابہ کرا میلیہم الرضوان پانی کے علاوہ پھروں سے استخباء کرتے تھے، جب وہ عضو خاص کو چھوتے تھے تو ہاتھ گندہ ہوجا تا تھا خصوصا گرمیوں میں تو اس وجہ سے ہاتھ دونوں کا حکم دیا گیا۔ اور اللہ زیادہ جا نتا ہے ۔ (بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کتاب الطہارة، فصل بیاں ما ینقض الوضوء، جلد 1، صفحہ 30، دار الکتب العلمية، بیروت) اگر شرمگاہ چھونے پروضوٹو ٹے کا حکم دیا جائے تو یہ دیگر صحح احادیث کے خلاف ہوگا جس میں شرمگاہ کوجسم کا حصة قرار دیا گیا ہے۔ احادیث میں اگر بظاہر تھاد ہوتو تطبی دینا ضروری ہے اگر احماف کے موقف لیا جائے تو دونوں روایتوں میں تطبیق ہوجائے گی۔

(230)

ولائل احناف

# قے آنے پر وضو کا حکم

احناف کنزدیک اگرمنه بحرکرالی آئو وضواو عیار المحنیة فی تحقیق بعض مسائل الإ مام ابی حدید میں عمر بن آئی بن احمد الهندی الغزنوی الحقی (المتوفی 773 هـ) لکھتے ہیں "مسألة :الدحارج النجس من غیر السبیلین کالدم، و القیح، والقیء، مل الفم ینقض الوضوء عند أبی حنیفة و أصحابه رحمهم الله، و هو مذهب العشرة المبشرین بالدحنة، و ابن مسعود و ابن عمر و زید بن ثابت و أبی موسی الأشعری و أبی الدرداء و صدور التابعین کسعید بن المسیب و سعید بن جبیر و عطاء و الحسن البصری و غیرهم من جمهور العلماء "ترجمہ: مسّله: غیر سبیلین (یعنی آگری ہے وضواو علی من جمهور العلماء "ترجمہ: مسّله: غیر سبیلین (یعنی آگری ہے وضواو عبا تا ہے امام ابو حنیفه اوران کے اصحاب رحمهم الللہ کے نزدیک دیں و میشرہ صحابہ کرام کا مذہب ہے۔ اس کے علاوہ ابن مسعود ، ابن عمر، زید بن ثابت ، ابوموی اشعری ، ابودرداء اور بڑے تابعین جیسے سعید بن جیر، عطا، حسن بھری ، عطا، حسن بھری اور جمہور علاء کا بھی یہی مذہب ہے۔

(الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة، كتاب الطمارة، جلد 1، صفحه 24، مؤسسة الكتب الثقافية)

الني آن پروضولو من پرتر ملى شريف كى بيتى حديث پاك بي حديد أبو عُبيدَة بُنُ أَبِي السَّفَرِ وَإِسُحَاقُ بُنُ عَبُدِ الوَارِثِ قَالَ آبُو عُبيدَة : حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسُحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ عَمُرٍ والْاُوْزَاعِيُّ، عَنُ يَعِيشَ بُنِ الوَلِيدِ المَخْزُومِيِّ، المُعَلِّمِ، عَنُ يَعِيشَ بُنِ الوَلِيدِ المَخْزُومِيِّ، عَنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ عَمُرٍ والْاُوْزَاعِيُّ، عَنُ يَعِيشَ بُنِ الوَلِيدِ المَخْزُومِيِّ، عَنُ يَعِيشَ بُنِ الوَلِيدِ المَخْزُومِيِّ، عَنُ أَبِي طَلُحة، عَنُ أَبِي طَلُحة، عَنُ أَبِي الدَّرُواءِ أَنَّ مَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ ، فَتَوَضَّا، فَلَقِيتُ عَبُدُ الرَّاسُ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ ، فَتَوَضَّا، فَلَقِيتُ لَوْبُونَ فِي مَسُجِدِ دِمَشُقَ، فَذَكُوتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، أَنَا صَبَبُتُ لَهُ وَضُوءَ هُ، وَقَالَ إِسُحَاقُ بُنُ مَنُصُورٍ: مَعُدَالُ بُنُ طَلُحة : وَابُن المُعَلِمُ وَنَوْلُ الْعِلْمِ مِنُ أَصُحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَيْرِهِم مُ مِنَ التَّابِعِينَ: الوصُوءَ مِنَ القَيْءِ وَالرُّعَافِ وُضُوءً " وَهُو قُولُ سُفَياكَ الظَّورِيِّ، وَابْنِ المُبَارِكِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ وَقُلُ مَالِكِ وَالسَّافِعِيِّ وَقَدُ حَسَيْنَ المُعَلِمُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَى عَنْ القَيْعِي وَقَدُ حَسَيْنَ المُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَ عَلَى عَنْ القَيْءَ وَ وَالرُّعَافِ وُصُوءً"، وَهُو قُولُ مَالِكِ، وَالشَّافِعِي وَقَدُ حَسَيْنَ المُعَلِمُ وَالْمَالِكِ وَالْمَالِمُ وَلَيْ الْمُعَلِمُ وَلَمُ مَنْ التَّالِي عَلَى عَنْ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ الْمُعَلِمُ وَلَوْمُ مَالِكُ عَلَى عَنْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَى عَنْ وَاللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ الْمُعْلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ ع

وضوکے لئے پانی ڈالا تھا۔اسحاق بن منصور نے معدان بن طلحہ کہااور ابن ابی طلحہ زیادہ صحیح ہے۔امام ابوعیسی تر مذی کہتے ہیں اکثر صحابہ و تابعین سے قے اور نکسیر پروضو کرنا ثابت ہے اور سفیان توری ابن مبارک اور احمد اسحاق کا یہی قول ہے اور بعض اہل علم نے کہا جن میں امام مالک اور امام شافعی بھی ہیں کہ قے اور نکسیر سے وضو نہیں ٹوٹنا۔حسن بن معلم نے اس حدیث کو بہت اچھا کہا ہے اور حسین کی روایت کردہ حدیث اس باب میں زیادہ صحیح ہے۔

(سنن الترمذى، ابواب الطهارة، باب الوضوء من القىء والرعاف، جلد 1، صفحه 145، دار الغرب الإسلامى ، بيروت) البانى في ترفرى شريف كى اس حديث پاك كوسي كها ہے۔ المجم الاوسط ميں سليمان بن احمد الشامى ابوالقاسم الطبر انى (المتوفى 360 هـ) رحمة الله عليه روايت كرتے بيں "حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حُنيُنِ الْعَطَّارُ قَالَ: نَا دَاوُدُ بُنُ رُشَيُدٍ قَالَ: نَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابُنِ جُريُحٍ، عَنُ أَبِيهِ، وَعَنِ ابُنِ أَبِي مُلَيُكَةَ، عَنُ عَائِشَة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ إِسُمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابُنِ جُريُحٍ، عَنُ أَبِيهِ، وَعَنِ ابُنِ أَبِي مُلَيُكَةَ، عَنُ عَائِشَة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَاءَ أَحَدُ كُمْ فِي صَلَاتِهِ، أَوُ قَلَسَ فَلْيَنُصَرِفُ فَلُيتَوضَاً " ترجمہ: حضرت عائش صديقة رضى الله تعالى عنها سے مروى ہے رسول الله عليه وآله والم عنه مايا: جبتم بيں سے سى كونماز ميں قے آئو وہ نماز سے پھر جائے اور جاكر وضو مروى ہے رسول الله عليه وآله والم عليه وآله والم الله عليه والوسط، باب الميم ، من اسمه: محمد، جلد 5، صفحه 20، دار الحرمين ، القابرة)

اس كے تمام راوى ثقد ہيں۔ اساعيل بن عياش كو بعض في ضعيف كہا ہے جبكہ وہ ثقد ہيں۔ بعض في كہا كہ اساعيل بن عياش اگر جازيوں سے روايت كريں تو وہ ضعيف ہے۔ بہر حال ان كا ثقد ہونا ثابت ہے۔ اگر اس حديث كو ضعيف بھى مان ليا جائے تب بھى كوئى فرق نہيں پڑتا كہ ويگر كئى احاديث اس پر شاہد ہيں۔ سنن الدار قطنى ميں ابوالحس على بن عمر بن احمد بن مہدى البغدادى الدار قطنى (المتوفى 385ھ) رحمة الله عليد روايت كرتے ہيں " حَدَّنَا أَبُو بَكُو النَّيْسَابُورِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْدَى ، وَالْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَوَ وَاللَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَ وَاللَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَ مُواللهُ عَلَيْهُ وَ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ وَلُو عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَل

دلائكِ احناف (232)

## نے محد بن یکی سے سناوہ کہتے ہیں کہ بیتے ہے ابن جرج کے سے اور وہ مرسل ہیں۔

(سنن الدارقطنى، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والعجامة ونعوه، جلد 1، صفحه 283، مؤسسة الرسالة، بيروت)

شعب الإيمان مين احمد بن الحسين بن على بن موى ابو بكر اليه في 458 هـ) رحمة الله عليه روايت كرت بين "أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنا أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ عَبُدِ الْحَمِيدِ الصَّغَانِيُّ، ثنا إِسُحَاقُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ، أَنا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنا مَعُمَرُّ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ مُسُلِم بُنِ سَلَامٍ، عَنُ عِيسَى بُنِ حِطَّانَ، عَنُ عَلِيٍّ بُنِ طَلْقٍ، قَالَ: سَمِعُت رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمُ فَلْيَتُوضَّاً " ترجمه: حضرت على بن طلق رضى الله تعالى عنه في الله عليه وآله وسلم سيسنا: جبتم مين سيسى كوالي آئة وه وضوكر \_\_\_

(شعب الإيمان، تحريم الفروج وما يجب من العتفف، جلد7، صفحه 273، مكتبة الرشد، الرياض)

اسی طرح ایک حدیث حضرت ابن سعید خدری رضی الله تعالی عنه سے اور حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه سے بھی مروی ہے۔ وہا بیوں کے نز دیک الٹی آنے سے وضونہیں ٹوٹتا ان کا موقف اور اس کا جواب آگے آرہا ہے۔

### خون كےسبب وضوالو شأ

احناف کے نزدیک خون نکل کر بہہ جائے تو وضوٹوٹ جائے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق کی بسند سی حجے روایت ہے "حدَّ تَنَا وَ کِیعٌ، قَالَ: اِنَا عَلِیٌ بُنُ صَالِحٍ، وَ إِسُرَائِیلُ، عَنُ إِسُحَاقَ، عَنُ عَاصِمٍ بُنِ ضَمُرَةَ، عَنُ عَلِیٌّ، قَالَ: إِذَا وَ حَدَ أَحَدُ كُمُ فِی بَطُنِهِ ذَرَّا، أَوُ قَیْئًا، أَوُ رُعَافًا، فَلْیَنُصَرِفُ، فَلْیَتَوَضَّأً، ثُمَّ لِیَبُنِ عَلَی صَلَاتِهِ مَا لَمُ یَتَکَلَّمُ "ترجمہ: حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی اپنے پیٹ میں گڑ برو مسوس کرے یاتے آئے یا نکسیر پھوٹ جائے تو وہ نماز سے پھر جائے اور جاکر وضوکرے پھروا پس آگروہی سے نماز شروع کرے جبکہ کوئی کلام نہ کیا ہو۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب صلوة العيدين ، في الذي يقى ، أو يرعف في الصلاة، جلد 2، صفحه 13، مكتبة الرشد ، الرياض)

سنن الدارقطني ميس ابوالسن على بن عمر بن احمد بن مهدى البغد ادى الدارقطني (المتوفى 385هم) رحمة الشعليه روايت كرتے عيس "حَدَّنَذَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسُمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، نا مُوسَى بُنُ عِيسَى بُنِ الْمُنُذِرِ ، نا أَبِي ، نا بَقِيَّةُ ، عَنُ يَزِيدَ بُنِ خَالِدٍ ، عَنُ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ تَمِيمُ الدَّارِيُّ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوُضُوءُ مِنُ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ "رَجمه : حضرت ميم واى بهرسول الله عليه وآله وسلم في مايا: بهربه كر نكلنه والله عن يروضو به وسلم الموس بي وضو به وسلم الله عليه والمحتون بروضو به وسلم المنتقل الله عليه والمحتون بروضو به والمحتون بروضو به وسلم الشعل الله عليه والمحتون بروضو به وسلم المحتون بروضو به وسلم الله عليه والمحتون بروضو به وسلم المحتون بروضو به وسلم و المحتون بي وسلم و المحتون بيون و المحتون بيون بي وسلم و المحتون بيون و المحتون و المحتون بيون و المحتون و المحتون

دلائل احناف

ووسری مرسل صدیث پاک ہے" حَدَّنَهٔ الْمُ حَمَّدُ اِنْ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِیُّ ، وَعُثُمَانُ اِنْ أَحُمَدَ الدَّقَاقُ ، قَالا: نا يَحُدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ وَجَدَ رُعَافًا، يَدُعُنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ وَجَدَ رُعَافًا، يَدَعُنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ وَجَدَ رُعَافًا، أَوُ قَيْعًا، أَوُ قَلْسًا فَلْيَتَوَضَّا أُثُمَّ لِيُتِمَّ عَلَى مَا مَضَى مَا بَقِى وَهُو مَعَ ذَلِكَ يَتَّقِى أَنُ يَتَكَلَّمَ " ترجمه: ابن جرت الله عليه وآله وسلم في الله عليه والله عليه والله عنه الله عليه والله عنه الله عليه والله الله عليه والله و في الله عنه الل

(سنن الدارقطني، كتاب الطهارة،باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه،جلد1،صفحه 284،مؤسسة الرسالة، بيروت)

ایک اورروایت میں ہے" حدّ دُن اَدُن عَمُرو اللهِ عَلَا اَبُن سَلَمَة ،عَنِ ابْنِ أَرْفَعَ ،عَنُ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،قالَ:قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

بُنِ حَالِيةٍ ،نا أَبِى ،نا ابُنُ سَلَمَة ،عَنِ ابْنِ أَرْفَعَ ،عَنُ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ،قالَ:قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمُ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنُصَرِفُ فَلْيَغُسِلُ عَنُهُ الدَّمَ ،ثُمَّ لِيُعِدُ وَضُوءَهُ وَيَسُتَقُبِلُ صَلاَتَهُ . سُلَيْمَانُ بُنُ أَرْفَمَ مَتْ رُوكٌ " ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: اگر کسی کی نماز میں مکمیر پھوٹ جائے تو وہ نماز سے پھر ےاور جاکر خون کودھوئے پھر وضوکر ہے اور اپنی نماز پڑھے۔ سلیمان بن ارقم متروک ہیں۔

متن الدار قطنی ، کتاب الطہارة ،باب فی الوضو ، من البخارج من البدن کالرعاف والتی ، والحجامة ونحوه ، جلد 1 ، سنعت الرسالة ، بیروت )

سنن الدار قطنی ، کتاب الطہارة ،باب فی الوضو ، من البخارج من البدن کالرعاف والتی ، والحجامة ونحوه ، جلد 1 ، سنا الحراقطی میں ایک اور روایت ہے" تکہ دین البقاضی الله علیہ و المحاق بُن وُ الله مَن الله مَن مُنصُورٍ ، ننا هُرَيْمٌ ، عَنُ مَنصُورٍ ، ننا هُرَيْمٌ ، عَنُ عَمُرو القُرشِیّ ، عَنُ وَسَلَّم وَقَدُ سَالَ مِنُ أَنْفِی دَمٌ ، فَقَالَ : أَحُدِثُ وَ صَلَّم وَقَدُ سَالَ مِنُ أَنْفِی دَمٌ ، فَقَالَ : أَحُدِثُ وَصُورُ وَ عَنْ کُورُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم وَقَدُ سَالَ مِنُ أَنْفِی دَمٌ ، فَقَالَ : أَحُدِثُ وَصُورُ وَ مُعْ کُورُ مِا الله عَمْ فَی کُریم صلی الله عَلیه وَ سَلَّم وَقَدُ سَالَ مِنُ أَنْفِی دَمٌ ، فَقَالَ : أَحْدِثُ وَصُورُ وَ مُعْ وَ مُعْ وَلُورُ عَنْ کُورُ مَا اللهُ عَنْ کَریم صلی الله عَلیه وَ سَلَّم وَقَدُ سَالَ مِنُ أَنْفِی دَمٌ ، فَقَالَ : أَحْدِثُ وَضُورُ عُنْ کُورُ مَا الله عَنْ کُورُ مَا الله عَنْ کُورُ مَا الله عَنْ کَارِ مَا مُن وَ مُعْ وَلُورُ الله عَنْ عَنْ فَرَا مَا الله عَنْ کُورُ مَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ مَا الله عَنْ ال

(سنن الدارقطني، كتاب الطمارة،باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه،جلد1،صفحه 285،مؤسسة الرسالة، بيروت)

الطهورللقاسم بن سلام مين ابوعُبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروى البغدادى (المتوفى 224 مر) روايت كرتے بين "كَدَّتَ مَن مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَن حَبَرَنَا أَبُو عُبَيُدٍ قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنُ زَكَرِيَّا بُنِ سَلَّامٍ، عَنُ عُبَيُدَةَ بُنِ حَسَّانَ، وَحَمُزَةَ بُنِ يَسَارٍ، يَرُوِيَانِ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: يُعَادُ الْوُضُوءُ مِنُ سَبُعٍ: مِنُ إِقُطارِ بَوُلٍ، أَوْ قَى عِ

ذَارِعِ،أَوُ دَمٍ سَائِلٍ ،أَوُ نَـوُمٍ مُضُطَحِعٍ ،أَوُ دَسُعَةٍ تَمُلُّ الْفَمَ ،أَوُ قَهُقَهَةٍ فِى صَلَاةٍ ،أَوُ حَدَثِ" ترجمه: حضرت عبيده بن حان اور حمزه بن يبار نے رسول الله عليه وآله وسلم سے روایت کیا: سات صورتوں میں وضو کا اعاده کیا جائے گا: پیشاب کے قطرول سے، قصدا قے کرنے سے،خون بہنے سے، کروٹ کے بل سونے سے،منہ جرقے سے، نماز میں قبقہ لگانے سے یا حدث سے۔

والطہور للقاسم بن سلام، صفحه 402، مکتبة الصحابة ،جدة)

اسی طرح مصنف ابن ابی شیبهاورمصنف عبدالرزاق میں حضرت عمر فاروق اورا بن عمر رضی الله تعالی عنه سے بھی ثابت که خون نکلنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ان تمام احادیث کوضعیف بھی مانیں توبیاول الذکر مصنف ابن ابی شیبہ ومصنف عبدالرزق کی صحیح حدیث یاک کی تائید میں ہیں۔

وہا بیوں کے نز دیک خون نکلنے پروضونہیں ٹو ٹناان کا موقف آ گے آرہا ہے۔

#### نماز میں قبقہہ لگانا

احناف كنزديك نماز مين آوازكساته منت پرنمازاوروضولوك جائك گار معرفة اسنن والآ ثار مين احمد بن الحسين بن على بن موى ابو بكراليه فى 458 هـ) بند صحى روايت كرتي بين أن خُبرَ نَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِى، وَأَبُو زَكْرِيَّا الْمُزَكِّى، قَالُوا: حَدَّنَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخُبَرَ نَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخُبَرَ نَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخُبَرَ نَا الشَّقَةُ، عَنِ ابُنِ أَبِي الْمُوادِءُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ رَجُلًا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالسَّكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ رَجُلًا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالسَصَّلَادِةَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ رَجُلًا فَعَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا وَلُولُونُ اللَّالَةُ وَلَى السَّعَلَةُ وَاللَّوْنَ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّاللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا مِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ الل

دلائلِ احناف

مَعِم ابن الأعرابي مين ابوسعيد بن الأعرابي احمد البصر ى الصوفى (المتوفى 340هـ) روايت كرتے بين "نا مُحَمَّدٌ، نا ابُنُ قُتَيْبَةَ، نا عُمَرُ بُنُ قَيُس، عَنُ عَمُرو بُن عُبَيُدٍ، عَن الْحَسَن، عَنُ عِمُرَانَ بُن الْحُصَيُن، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

ابن فيبه، ك عنصر بن فيسم، عن عمروين عبيدٍ، عن المحسن، عن عمران بن الحصين، عن البي صلى الله عبيدٍ وسول الله علي و سَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَهُقَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ "ترجمه: حضرت عمران بن حسين رضى الله تعالى عنه عمروى برسول الله عليه وآله وسلم نفر ما يا: جب كوئي (نماز ميس) قبقهه لكائرة وه وضوا ورنما زكا اعاده كرب \_ \_

(معجم ابن الأعرابي، جلد 1، صفحه 251، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية)

سنن الدارقطنى كى حديث پاك ب "حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَبُو الْأَزُهَرِ ، نا يَعُقُوبُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ ، نا ابُنُ أَرْفَمَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ أَبِى الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَجِى ابُنِ شِهَابٍ ، عَنُ عَمِّهِ ، حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بُنُ أَرْفَمَ ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ أَبِى الْحَسَنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مَن ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَن يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ " ترجمه: حضرت صن بن الى الحسن رضى الله تعالى عنه سعم وى ب بى مَن ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَن يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ " ترجمه: حضرت صن بن الى الحسن رضى الله تعالى عنه سعم وى ب بى كريم صلى الله عليه وآله وسلم في المُعالِي اللهُ عليه وآله وسلم في المُعالِي الله عليه وآله وسلم في الله عليه والمنازعين الله عليه والله الله عليه والمنازعين الله عليه والمنازعين الله عليه والمنازعين الله عليه والمنازعين المنازعين المناز

(سنن الدارقطني، كتاب الطهارة، باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها، جلد1، صفحه304، مؤسسة الرسالة، بيروت)

اس مسكد میں مشہور صدیث ہے کہ ایک نابینا صحابی کویں میں گر گئے تو صحابہ کرام کا نماز میں فہقہ بنگل گیا۔ اس پر نجی کر میم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو اور نماز کے اعادہ کا تھم دیا چنا نچہ السنن الکبر کی للہ پہنی میں احمد بن الحسین بن علی بن موسی الحکم کو چردی الخراسانی ابو بکر البہر تی والمحترف کے این دی تھے مرسل روایت کرتے ہیں" آئج برکنا آبو سفد آئے مد بُن مُحمّد بن مُحمّد الحُصُوفِيُّ ، نا آبُو آئے مَدَ بُنُ عَدِیِّ ، ثنا ابنُ صَاعِدٍ ، ثنا عَمُرُو بُن عَلِیِّ ، ثنا یَحیٰ بُنُ سَعِیدٍ ، عَنُ هِ شَامٍ ، عَنُ حَفُصَة ، الصَّدوفِيُّ ، نا آبُو آئے مَدَ بُنُ عَدِیِّ ، ثنا ابنُ صَاعِدٍ ، ثنا عَمُرُو بُن عَلِیِّ ، ثنا یَحیٰ بُنُ سَعِیدٍ ، عَنُ هِ شَامٍ ، عَنُ حَفُصَة ، الصَّد وفِی بَنُ سَعِیدٍ ، عَنُ هِ شَامٍ ، عَنُ حَفُصَة ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِی الصَّلاَةِ فَتَرَدَّی فِی بِئُو ، فَضَحِكَ طَو اَئِفُ مِنُ عَنْ حَفُصَة ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنُ ضَحِكَ أَن یُعِیدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاة ، فَهَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ سِیرِینَ ، اللهُ عَلَیه وَسَلَّم مَنُ ضَحِكَ أَن یُعِیدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاة ، فَهَذَا عَلَ مُرسَل ، وَمَرَاسِیلُ آبِی الْعَالِیةِ لَیُسَتُ بِشَیْء کَانَ لَا یُبَالِی عَمَّنُ آخذ حَدِیثَه کَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ سِیرِینَ ، وَقَدُ رُویَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصُرِیِّ ، وَإِبْرَاهِیمَ اللهُ علیه وَ الزَّهُرِیِّ مُرسَلًا " رَجمہ: حضرت ابوعالیہ رضی الله تعالی عنہ سے مروی ہو کہ ایک نابیا صحابی آئی و بی کر می صلی اللہ علیہ وآلہ والم می مراسل کوئی شین اللہ علیہ وآلہ والله عَلَی ہوا فی بیوا فی بیوا کہ کہ سے صورت کے دیے ہیں جیس سے مدیث کے رہا ہے ابوعالیہ کی مراسل کوئی شین مراسل کوئی شین مراسل کوئی شین مراسل کوئی شین ہوری ، ابرا بیم نحی کی اورز ہری سے صدیث کے رہ ہی ایک مرسل کے اس طرح انہوں نے حسن بھری ، ابرا بیم نحی اورز ہری سے مرسل روایت کی ہے ۔

PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u>

دلائل احناف

(السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من القهقهة في الصلاة، جلد 1، صفحه 226، دار الكتب العلمية، بيروت)

یهال ابوعالیه پرکلام کیا گیا ہے جبکہ ابوعالیہ ایک تقدراوی ہے اور تابعین میں سے ہیں۔ الوافی بالوفیات میں صلاح الدین خلیل بن ایبک بن عبداللہ الصفدی (المتوفی 764ھ) کصے ہیں "اُبُو الْعَالِیَة رفیع بن مهران اُبُو الْعَالِیَة الریَاحی الْبَصُرِیّ مولی امْرَأَة بنی ریَاح اُدُرك عصر النّبی صلی الله عَلیّه وَسلم وَأسلم بعد سِنِین من وَفَاته روی عَن أبی بکر فِیما قیل وَعمر وَعلی وَابُن مَسْعُود وَغَیرهم وروی عَنهُ قَتَادَة وَدَاوُد بن أبی هِنه وثابت البنانِیّ وَمُحمّد بن بکر فِیما قیل وَعمر وَعلی وَابُن مَسْعُود وَغَیرهم وروی عَنهُ قَتَادَة وَدَاوُد بن أبی هِنه وثابت البنانِیّ وَمُحمّد بن واسع وَغَیرهم قال آُحمد العجلیّ آبُو الْعَالِیَة بَصرِی تَابِعِیّ ثِقَة من کبار التّابِعین " یعنی ابوعالیدر فِع بن مہران نے بی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وکم کا زمانہ پایا ورحضور علیہ السلام کے وصال کے دوسال بعد اسلام قبول کیا۔ انہوں نے حضرت ابوبکر اور کہا گیا کہ عمرفاروق علی المرتضی ، ابن مسعود وغیرہ صحابہ کرام سے روایت کیا وران سے قادہ ، داوُد بن ابی ہند، ثابت بنانی محمد بن واسع وغیرہ نے روایت کیا۔ احریجی نے فرمایا ابوعالیہ بھری تابعی کا برتا بعین میں سے ثقہ ہیں۔

(الوافي بالوفيات،جلد14،صفحه93،دار إحياء التراث،بيروت)

اللباب فى الجمع بين المنة والكتاب بيل جمال الدين ابومحم على الأنصارى الخزرجى أكبى (المتوفى 686ه) كلصة بيل" وأما أبو العالية فهو عدل ثقة وقد اتفق على إرُسَال هذا الحدِيث معمر، وأبُو عوانة، وسَعِيد بن أبى عرُوبة، وسَعِيد بن أبى بشير، فَروَوُه عَن قَتَادَة، عَن أبى الْعَالِيّة، وتابعهم عَلَيُهِ ابُن أبى الذَّيَّال، وَهوُ لَاء حمس ثِقَات، فَإِن صَعَعَ عَن أبى الْعَالِيّة أَنه كَانَ لَا يُبُلِى من أَيْن (أَحدُ) الحَدِيث، قُلْنَا لكنه إِذا أرسل الحدِيث لا يُرُسِله إلَّا عمَّن تقبل رِوَايَته، لِأَن المُقَصُّود من رِوايَة الحَدِيث لَيُسَ إلَّا التَّبلِيغ عَن رَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) ، وحاصة إذا تصمن حكما شَرُعيًّا، فَإِذا أرسل الحدِيث لَيُسَ إلَّا التَّبلِيغ عَن رَسُول الله (صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) ، وحاصة إذا تصمن حكما شَرُعيًّا، فَإِذا أرسل الحدِيث وَلم يذكر من أرسله عَنهُ مَع علمه أو ظنّة بِعَدَم عَدَالَته، كَانُ غاشا للمُسلمين، وتاركا لنصيحتهم، فتسقط عَدَالَته، ويدخل في قُوله عَلَيْهِ السَّلَام، من غش فَلَيْسَ منا. وقد ثبتَتُ عَدَالَته، وَرَوَاهُ التَّقَالَ عَنهُ مُرسلا فَدلَّ على أَنه أَرُسلهُ عَن عدل " ترجمه: الوعاليما والقة بين الوحق السَل معنا وقد ثبتَتُ مرسل موني برانقاق كيامعمر، ابوعوانه، سعيد بن الى عرب بعيد بن الى بثير ني ، انهول ني روايت كيا قاده، ابوعاليه سي ما عرف عن ما الاعليم عنا وه وصرف اس سي كرت بين جمل كي روايت تبول كي جاتى جهاس لي عبي سي مقصود فقط رسول الله عليه والسل الكرعية عن وهو الله عليه والمن عن وايت بي وعلى عالى حديث بين مقصود فقط رسول الله عليه والمراك كرت بين تو وه صرف اس سي كرت بين جمل كي روايت تبول كي جاتى جاس لئه كهر وايت تبول كي الله عليه والمنا الله عليه والمراك المناس الله عليه والمناس الله عليه والمراك كرت بين تو وه صرف اس سي كرت بين جمل كي روايت تبول كي جاتى المور وعم مشرك والمن الله عليه والمناس الله عليه والمؤمن المناس الله عليه والمؤمن المناس الله عليه والمؤمن المؤمن ا

ولائل احناف

جب حدیث کوارسال کیا جائے اور علم ہونے کے باوجودیہ ذکر نہ کیا جائے کہ سسے ارسال کیایا اس راوی کے غیر عادل ہونے کے باوجود اس فر مان میں کے باوجود ارسال کیا جائے تو یہ دھو کہ اور نصیحت کو چھوڑنا ہے اور ایسا کرنے والے کی عدالت ساقط ہوتی ہے اور وہ اس فر مان میں داخل ہوجا تا ہے: جس نے دھو کہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ۔ تو ابو عالیہ کی عدالت ثابت ہے اور انہوں نے جومرسل روایت کی ہے وہ ثقہ راویوں سے ہی کی ہے ۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ عادل راوی سے ارسال کرتے ہیں۔

(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب،باب القهقمة تنقض الوضوء ،جلد1،صفحه116،دار القلم ،بيروت)

الوعاليه كى اس حديث كے كَى شواہد بيں چنانچ اسنن الكبرى ميں ہے" أُخبر زَنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بُنُ أَحُمَدُ بُنِ عُمَرَ بُنِ عَمْرَ بُنِ حَفْو، ثنا عَلِيُّ بُنُ عَاصِم، ثنا هِ شَامٌ يَعْنِى ابُن بُنِ حَفْو، ثنا عَلِيُّ بُنُ عَاصِم، ثنا هِ شَامٌ يَعْنِى ابُن بَنِ حَفْو، ثنا عَلِيُّ بُنُ عَاصِم، ثنا هِ شَامٌ يَعْنِى ابُن حَسَّانَ، عَنِ الْحَصَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَدَ حَلَ أَعْمَى فَتَرَدَّى فِي بِعُرٍ كَانَتُ فِي حَسَّانَ، عَنِ الْحَصَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِالنَّاسِ فَدَ حَلَ أَعْمَى فَتَرَدَّى فِي بِعُرٍ كَانَتُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِمُ، فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِمُ، فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِمُ، فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِمُ، فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاتِهِمُ، فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ مَنُ كَانَ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ وُضُوءَ هُ، وَيُعِيدَ صَلَاتَهُ" ترجمہ: حضرت صن بعرى رضى الله تعالى عنه سے مولى الله عليه وآله والله عليه والله عليه والله والله عليه والله والله عليه والله والله والمؤلّى والله والله عليه والله والله

ہوئے ) ہنبی نکل گئی۔جب نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو حکم دیا کہ جو بنسا ہے وہ وضوا ورنماز کا اعاد ہ کرے۔

(السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من القهقهة في الصلاة، جلد 1، صفحه 227، دار الكتب العلمية، بيروت)

روسرى روايت ميں ہے" أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ الْمَابُورِيُّ، ثنا عَلِيٌّ بُنُ حَرُبٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا الْأَعُمَشُ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ ضَحِكَ أَنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ ضَحِكَ أَنُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ ضَحِكَ أَنُ عَرَدَى فِي بِعُرٍ، فَضَحِكُوا فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ ضَحِكَ أَنُ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ " ترجمہ: حضرت ابراجیم رضی الله تعالی عند سے مروی ہے ایک نابینا صحابی آئے اور نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم والله علیہ وآلہ وسلم ناز میں سے ، وہ نابینا صحابی سے اور کویں میں گرگئے۔ صحابہ کرام اس پر ہنسے۔ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم عنان کو وضوا ورنما ذکاعادہ کا حکم دیا۔

(السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من القهقهة في الصلاة، جلد1، صفحه 228، دار الكتب العلمية، بيروت)

ان سب سے بڑھ کریہی حدیث صحابی رسول حضرت ابوموٹی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے چنانچے مجمع الزوائد

کی صدیث پاک ہے "وَعَنُ أَبِی مُوسَی قَالَ: بَیْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیُهِ وَسَلَّمَ یُصَلِّی إِذَ دَحَلَ رَجُلُ فَتَرَدَّی فِی حُمْدِیث پاک ہے"وَعَنُ أَبِی مُوسَی قَالَ: بَیْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی طُخْدَ۔ قِ کَانَتُ فِی الْمَسْجِدِ وَکَانَ فِی بَصَرِهِ ضَرَرٌ فَضُحِكَ کَثِیرٌ مِنَ الْقَوْمِ وَهُمُ فِی الصَّلَاةِ فَاَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ مَنُ ضَحِكَ أَنُ یُعِیدَ الْوُضُوءَ وَیُعِیدَ الصَّلَاةَ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِیُّ فِی الْکَبِیرِ وَرِجَالُهُ مُونَّقُونَ وَفِی بَعُضِهِمُ اللَّهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ مَنُ ضَحِكَ أَنُ یُعِیدَ الْوُضُوءَ وَیُعِیدَ الصَّلَاةَ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِیُّ فِی الْکَبِیرِ وَرِجَالُهُ مُونَّقُونَ وَفِی بَعُضِهِمُ اللَّهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَحِكَ أَنُ یُعِیدَ الْوُضُوءَ وَیُعِیدَ الصَّلَاةَ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِیُّ فِی الْکَبِیرِ وَرِجَالُهُ مُونَّقُونَ وَفِی بَعُضِهِمُ حِلَاتٌ " رَجِم: حَضرت ابوموی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ جمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کی اللہ علیہ وآلہ وہ کو اس می کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کو اس می اللہ علیہ وآلہ وہ کی ہے کہ جب ایک شخص داخل ہوا اور وہ کو یہ میں گریم صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم میں خلاف ہے۔

ام طبرانی نے کبیر میں روایت کیا اور اس کے راوی ثقہ ہیں اور بعض میں خلاف ہے۔

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب الصلوة، باب الضحك والتبسم في الصلاة ، جلد2، صفحه 236، دار الفكر، بيروت)

وہابیوں کے زد کے الی آنے ،خون نکلنے اور نماز میں قبقهدلگانے سے وضوئیں ٹوٹنا۔ وہابی جود لاکل دیتے ہیں، ان کے دلاکل اور اس کا جوابات یوں ہیں:۔ وہابیوں کی اول دلیل: ''ما رو اہ الدار قبط نبی أن النبی صلی الله علیه و سلم: احتجم و صلی ولم یتوضاً "یوام دار قطنی نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والدوسلم نے پچھنالگوایا اور بغیر وضو کئے نماز پڑھی۔ میصلی ولم یتوضاً "یوام دار قطنی نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ والدوسلم نے پھینالگوایا اور بغیر وضو کئے نماز پڑھی۔ میصدی ضعیف ہے کہ اس میں صالح بن مقاتل ضعیف راوی ہے چنا نچہتا رہ نجداد میں ابو بکر احمد بن غلب بن فابت بن احمد بن محمد بن اسماعیل المنادی، وأبو سهل بن زیاد، وعبد الباقی بن قانع القاضی و ذکرہ الدار قطنی فقال : لیس بقوی "یعنی امام دار قطنی نے صالح بن مقاتل بن صالح کے متعلق فرمایا بہتوی نہیں ہیں۔

(تاريخ بغداد، جلد10، صفحه 438، دار الغرب الإسلامي، بيروت)

ایک توریرحدیث ضعیف ہے دوسراعلمائے احناف نے فرمایا کہ بیر حضورعلیہ السلام کافعل ہے اوراحناف کے جودلائل ہیں ان میں حضورعلیہ السلام کاقول ہے اور علم حدیث میں قول فعل سے مقدم ہوتا ہے۔

دوسرا یہ کہاس میں احتجام سے مراد تھجیے لگوا نانہیں بلکہ بال کٹوا نا، ناخن کا ٹنا ہیں اور یہ دونوں صورتیں نواقض وضونہیں

- ريا ي

تیسرایہ کہ جب دونوں روایتوں میں تعارض ہوتو عبادت کے باب میں زیادہ احتیاط بیہ ہے کہ وضوٹوٹے والی روایت کو

ترجیح دی جائے۔

دلائل احناف

وہا پیوں کی دوسری دلیل: امام دار قطنی نے حدیث پاک روایت کی که حضرت توبان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی "یَا رَسُولَ اللّهِ أَفَرِیضَةٌ الُوُضُوءُ مِنَ الْقَیُء ؟قَالَ: لَوُ کَانَ فَرِیضَةً لَوَ حَدُنَهُ فِی الْقُرُآنِ " ترجمہ: یارسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم کیا اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تا۔

ایک توبیہ حدیث ضعیف ہے دوسرااس سے مرادیہ ہے کہ جوقے منہ بھر نہ ہواس سے وضونہیں ٹوٹیا۔ تیسرایہ کہاس سے مرادنماز کے علاوہ وضوکر ناہے یعنی بیضر وری نہیں کہ قے آئے تو وضو کرنا فرض ہوجائے اگر چینماز نہ پڑھنی ہو۔

وہا پیوں کی تیسری دلیل: "رواہ أبو داود أن أنصاريا رمى فى فيه فى غزوة ذات الرقاع، فنزعه حتى رمى شكاتة أسهم وهو فى الصلاة فلم يقطعها فلما فرغ من صلاته نبه صاحبه المهاجرى ما بالأنصارى من الدماء قال: سبحان الله هلا نبهتنى أول ما رميت؟ فقال: كنت فى سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها " يتى امم ابوداؤو رحمة الله عليه نے روايت كيا كه غزوہ ذات الرقاع ميں انصارى صحابہ كونماز ميں تين تير كيكين انہوں نے اپنى نمازنہيں تورى دجب نماز سے فارغ ہوئے تو مها جرصحا بى نے ان سے خون كا پوچھا اور كہا سجان الله آپ نے مجھے پہلا تير كيكة ہى كيوں نہيں بتايا؟ انصارى صحابى نے كہا ميں نے سورت شروع كي تقى اور ميں نے پيندنہيں كيا كماسے قردوں۔

اس کا پہلا جواب ہے ہے کہ وہابیوں کے نز دیک صحابی کا فعل جمت نہیں ہے اور اس روایت میں یہ فقط ایک صحابی کا فعل ہے، لہذا میر حدیث وہابیوں کے لئے دلیل نہیں۔ دوسرا میر کہ خون نکلنے پر وضوٹوٹے پر حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اور کثیر صحابہ کرام کا فرمان ہے اور کیم اس کے جسے ہوسکتا ہے اس حکم کا پتہ نہ ہو۔ تو ظاہری بات ہے وضوٹوٹے والی احادیث کو ترجیح دی جائے گی۔ تیسرا جواب میر ہے کہ وہ صحابی رسول اپنے ذوق میں نماز پڑھتے رہے انہیں میر پیز نہیں چلا کہ خون بہہ چکا

دلائلِ احناف (240)

#### **☆---- كتاب الصلوة ----**☆

## نماز چھوڑنے والا کا فرہے یا نہیں؟

احناف کے نزویک قصدابلاعذر شرقی نماز ترک کرنا کمیره گناه ہے لین یہ کفر نہیں ہے۔ احناف کی ولیل ابودا و دشریف کی میسے حدیث پاک ہے "حدَّنَا مُحمَّدُ بُنُ کہ ہِ مُطرِّفٍ، حَدَّنَا مَزِیدُ یَعْنِی ابُنَ هَارُونَ، حَدَّنَا مُحمَّدُ بُنُ مُطرِّفٍ، عَنُ زَیْدِ بُنِ اَسْلَمَ، عَنُ عَطَاءِ بُنِ یَسَادٍ، عَنُ عَیْدِ اللَّهِ بُنِ الصَّنابِحِیّ، قَالَ:زَعَمَ أَبُو مُحمَّدٍ أَنُّهُ لَا اللَّهِ بُنِ الصَّنابِحِیّ، قَالَ:زَعَمَ أَبُو مُحمَّدٍ أَنُّهُ لَمْ اللَّهِ بُنِ الصَّنابِحِیّ، قَالَ:زَعَمَ أَبُو مُحمَّدٍ أَنُّ اللَّهِ بَعْنَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ: حَمُسُ صَلَواتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللّهُ تَعَالَى مَنُ أَحْسَنَ وُضُوءَ هُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَحُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ تَعَالَى مَنُ لَمُ وَمَنُ لَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

(سنن أبي داود، كتاب الصلوة، باب في المحافظة على وقت الصلوات، جلدا، صفحه 115، المكتبة العصرية، بيروت) من يستن الى داود مين البوداود سليمان بن الاشعث بن اسحاق السِّمِتاني (المتوفى 275هـ) رحمة الله عليه روايت كرت على "حَدَّنَنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنُ مَالِكٍ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ، عَنِ ابُنِ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنُ بَنِ سَعِيدٍ، عَنُ مُحَمَّدٍ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ، عَنِ ابُنِ مُحَيْرِيزٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنُ بَنِ سَعِيدٍ، عَنُ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: إِنَّ الُوتُرَ وَاحِبُ، قَالَ الْمَحُدَجِيُّ، بَنِ الصَّامِتِ، فَأَخْبَرُتُهُ، فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ، سَمِعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُحُتُ إِلَى عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ، فَأَخْبَرُتُهُ، فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ، سَمِعُ مُنهُنَّ شَيْعًا اسْتِحْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ وَسُلَمَ عَنُهُنَّ شَيْعًا اسْتِحْفَافًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهُدٌ أَنْ يُدُخِلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنُ لَمُ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهُدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدُخَلَهُ الْجَنَّة (حكم اللَّهِ عَهُدٌ أَنْ يُدُخِلَهُ الْجَنَّة، وَمَنُ لَمُ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهُدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدُخَلَهُ الْجَنَّة (حكم اللَّهِ عَهُدٌ أَنْ يُدُخِلَهُ الْجَنَّة، وَمَنُ لَمُ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهُدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْحَلَهُ الْجَنَّة (حكم اللَّه عَهُدٌ أَنْ يُدُخِلَهُ الْجَنَّة ، وَمَنُ لَمُ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهُدُ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْحَلَهُ الْجَنَّة (حكم اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُولَاتِ الْمَلْعُ الْلَهُ عَلَيْهُ الْمَاءَ الْحَدَّةُ الْحَبَّةُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَبَرُهُ الْمُنْ عَلَى الْعَبَرَةُ اللَّهُ عَلَى الْعَبَادِ اللَّهُ عَلَى الْعَامُ الْعَامُ الْحَلَةُ الْحَلَقُ الْعَامُ الْمَاءَ الْحَلَةُ الْحَلَيْ الْمُنْ عَلَى الْعَبَالَةُ الْمَاءَ الْمُعَلِيْ الْعَلَهُ الْحَلْقُ الْعُرَالِ الْعَبَادُ الْمَاءَ الْمُعُلِي الْعَلَقُ الْمَلْ الْمُعُلِي الْعَلْمِ الْمُنْ الْمُسَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ ال

الألبانى):صحیح" ترجمہ: حضرت محیریز سے مروی ہے کہ بنی کنانہ کے مخد جی نامی ایک شخص نے ابو محمد نام کے ایک شخص سے شام میں سناتھا کہ وتر واجب ہے مخد جی کا بیان ہے کہ میں بیس کر حضرت عبادہ بن صامت کے پاس گیا اور ان سے ابو محمد کا قول بیان کیا حضرت عبادہ نے والے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا حضرت عبادہ نے فر مایا ابو محمد نے غلط کہا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے اللہ تعالیٰ نے اسپے بندوں پر صرف پانچ نمازیں فرض کی ہیں جو ان کو اور اکرے گا اور ان کو غیر اہم نہ سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اور جو ان نمازوں کو ادا نہیں کرے گا اور ان کو غیر اہم سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں ہے آگر چا ہے تو (نا فرمانی پر) عذا ب دے گا اور چا ہے گا تو (اپنی رحمت خاص سے ) اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ البانی نے کہا بیصدیث میں جو محمدیث میں جو محمدیث میں دوخوں میں الم کتبة العصریة نہیں وہ میں الم بیوتر ، جلد 2 ، صفحہ 62 ، الم کتبة العصریة ، بیروت )

یہاں نمازچھوڑنے والے کوکافرنہیں کہا بلکہ واضح فرمادیا کہ رب تعالیٰ کی مرضی ہے اسے نمازچھوڑنے پرعذاب دے یا بخش دے۔اگر نمازچھوڑنے سے کفر ثابت ہوتا تو پھر معافی کی کوئی گنجائش نہ ہوتی کہ اللہ عزوجل نے قرآن پاک میں واضح کر دیا کہ کفر و شرک قیامت والے دن معاف نہیں ہوگا چنا نچ قرآن پاک میں ہے ﴿إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغُفِرُ مَا کَهُ فَوْرُ مَا کُونُ ذَلِکَ لِمَنُ يَّشَاء ﴾ ترجمہ کنزالا یمان: بشک اللہ اسے نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفرسے نیچ جو کھو ہے جسے جا ہے معاف فرمادیتا ہے۔

(سورۃ النساء، سورۃ 4، آیت 44)

جسے چاہے معاف فرمادیتا ہے۔اس کے بعدا بن سیرین رحمۃ اللّٰدعلیہ نے اس مخص سے کہامیرے پاس سے اٹھااور چلاجا۔

(الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث،صفحه187،دار الآفاق الجديدة ،بيروت)

اس روایت میں حضرت ابن سیرین نے صراحت کی کہ شرک کے علاوہ اللّدعز وجل کوئی بھی کبیرہ گناہ ہویہاں تک کہ قتل کا گناہ بھی معاف کردیتا ہے۔

وہابیوں کے نزدیک قصدانمازترک کرنے والا کافر ہے چنانچہ وہائی مولوی عبدالخالق صدیقی لکھتا ہے''قرآن وحدیث سے ثابت ہے کہ ترک نماز کفر ہے چنانچر سول اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے "بین السکف و الایسسان ترك الصلونة"ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے۔

تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نز دیک بھی ترکِ نماز کفرہے۔''

(نماز مصطفى ﷺ ،صفحه 107، 108، مركز تعاوني دعوت والارشاد)

یہاں وہابی مولوی صاحب نے بغیر دلیل دعویٰ کیا ہے کہ تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نزد یک بھی نماز ترک کرنے والا کا فر ہے حالا نکہ خود وہا بیوں کے بڑے مولوی محمد بن عبد اللہ الشوکانی الیمنی (المتوفی 1250 ھے) نے نیل الا وطار میں کھا ہے" وَ إِنْ کَانَ تَرُکُهُ لَهَا تَکَاسُلًا مَعَ اعْتِقَادِهِ لِوُ جُوبِهَا کَمَا هُوَ حَالُ کَثِیرِ مِنُ النَّاسِ، فَقَدُ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِی میں کھا ہے" وَ إِنْ کَانَ تَرُکُهُ لَهَا تَکَاسُلًا مَعَ اعْتِقَادِهِ لِوُ جُوبِهَا کَمَا هُوَ حَالُ کَثِیرِ مِنُ النَّاسِ، فَقَدُ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِی میں کھا ہے" وَ اِنْ کَانَ تَرُکُهُ لَهَا تَکَاسُلًا مَعَ اعْتِقَادِهِ وَ الْحَلَفِ، مِنْهُمُ مَالِكُ وَالشَّافِعِیُّ إِلَی أَنَّهُ لَا یَکُفُرُ بَلُ یَفُسُقُ" ترجہ: اگر نماز کے وجوب کا اعتقاد کا رکھتے ہوئے ستی کی وجہ سے نماز ترک کی جیسا کہ شیر لوگوں کا حال ہے تو اس کے متعلق علاء نے اختلاف کیا تو اگلے بچھلوں میں سے جمہور بڑے علاء جن میں سے امام ما لک اور شافعی بھی ہیں اس طرف گئے ہی کہ ایسے شخص کی تکفیز نہیں کی جائے گی جہا ہے گی۔

(نيل الأوطار، كتاب الصلوة، باب حجة من كفر تارك الصلاة، جلد1، صفحه 362، دار الحديث، مصر)

بلاشبہ صد ہا صحابہ کرام و تا بعین عظام و مجہدین اعلام و ائمہ اسلام میہم الرضوان کا یہی مذہب ہے کہ قصداً تارکِ صلاۃ کا فر ہے اور یہی متعدد صحیح حدیثوں میں منصوص اور خود قرآن کریم ہے مستفاد ہے۔ پچھلے زمانہ میں خصوصا شروع دور میں منافق بھی نماز نہیں چھوڑتا اور نماز نہ پڑھنا کفر کی علامت مجھی جاتی تھی جیسے موجودہ دور میں اگر کوئی صلیب پہنے تو لوگ اسے عیسائی سمجھیں گے یا قشقہ لگائے تو لوگ اسے ہندو مجھیں گے اس لئے یمل کفر ہے۔ اب وہ زمانہ خیرگزر گیا اور لوگوں میں سستی آئی تو ہر مومن کی علامت نمازی ہونا جاتا رہا اور اصل علم نے عود کیا کہ ترکِ نماز فی نفسہ کفر نہیں جب تک اُسے ہلکا یا حلال نہ جانے یا مومن کی علامت نمازی ہونا جاتا رہا اور اصل علم نے عود کیا کہ ترکِ نماز فی نفسہ کفر نہیں جب تک اُسے ہلکا یا حلال نہ جانے یا

فرضیت نماز سے منکر نہ ہو، یہی مذہب سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔حدیث پاک میں جوحضور علیہ السلام نے نماز چھوڑ نے کو گفر کہا ہے اس کے متعلق علمائے احناف نے فرمایا اس فرمان کا مطلب ہے جونماز کوفرض نہ بھے کرچھوڑ ہے وہ کا فرہ ہے یا اس کفر سے مراد کفرانِ نعمت ہے جیسا کہ عرب میں لفظ '' کفرانِ نعمت کے معنی میں استعال ہوتا ہے ۔عمد ۃ القاری میں ابو محمد محمود بن احمد بدر الدین العینی (المتوفی 855ھ کے) رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ نماز چھوڑ نے پر بندہ کا فرنہیں ہوتا۔ مزید اس حدیث کی تاویل کرتے ہوئے فرماتے ہیں" وقولہ من ترك صلاۃ متعمدا فقد كفر محمول علی الزجر والے عید أو مؤول أی إذا كان مستحلا أو المراد كفران النعمة "ترجمہ: حدیث کہ جس نے قصدا نماز ترک کی وہ کا فرہوگیا یا کفر سے مراد کفران ہوتا ہے۔ یہ کہ وکلال سمجھوہ کا فرہوگیا یا کفر سے مراد کفرانِ نعمت ہوگیا۔ یہ حدیث زجراور وعید پرمحول ہے یا اس کے یہ معنی ہیں کہ جونماز نہ پڑھنے کو حلال سمجھوہ کا فرہوگیا یا کفر سے مراد کفرانِ نعمت ہے۔

(عمدۃ القاری ، کتاب الایمان ، باب دعائو کم ایمانکم ، جلد ۱،صفحہ 120، دار إحیاء التراث العربی ، بیروت)

حاشیة السندی علی سنن النسائی میں محمد بن عبد الهادی التوی ابوالحین نور الدین السندی (التوفی 1138 هے) اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں"وقیل یخاف علیه أن یؤ دیه إلى الكفر" ترجمہ: یہ بھی کہا گیا كه نماز كاترك كرنا كفرنہيں بلكه كفر كی طرف لے جانے كاخوف ہے۔ (حاشیة السندی علی النسائی، جلد 1، صفحه 231، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب)

دلائلِ احناف (244)

جیسے قل، زمین میں فساد کرنا، حقوق و نعمتوں کا منکر ہونا وغیرہ۔اسی طرح ان احادیث کی تاویل کی جائے گی جہاں کبیرہ گناہ پر کفر کا لفظ آیا ہے جیسے حضور علیہ السلام نے مسلمان کے متعلق فر مایا''اس کا قتل کرنا کفر ہے''اسی طرح فر مایا''جس نے قصدا نماز چھوڑی اس نے کفر کیا''اسی طرح اور احادیث میں (جولفظ کفر آیا ہے اس میں تاویل ہے کہ یہ کبیرہ گنا ہوں پر آیا ہے۔)

(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، جلد1، صفحه 82، ادارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء ، بنارس المند)

## نماز فجركاوقت

احناف کے نز دیک فجر کی نماز روشنی میں پڑھنامستحب ہے۔ یعنی اسفار میں جب خوب اُ جالا ہوز مین روشن ہو جائے تو شروع کرے ۔مگرابیاوقت ہونامستحب ہے کہ جالیس سے ساٹھ آیت تک ترتیل کے ساتھ پڑھ سکے پھرسلام پھیرنے کے بعد ا تناوقت باقی رہے کہا گرنماز میں فساد ظاہر ہوتو طہارت کر کے ترتیل کیساتھ چالیس سے ساٹھ آیت تک دوبارہ پڑھ سکے اوراتنی تاخیر مکروہ ہے کہ طلوع آ فتاب کا شک ہو جائے۔ حاجیوں کے لئے مزدلفہ میں نہایت اوّل وقت میں فجر پڑھنامستحب ہے۔ احناف كى دليل ترمْدى شريف كى حسن حديث ياك ہے "حَدَّنَنا هَنَّادٌ، قَالَ:حَدَّنَنا عَبُدَةُ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسُحَاقَ، عَنُ عَـاصِم بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ، عَنُ مَحُمُودِ بُنِ لَبِيدٍ، عَنُ رَافِع بُنِ خَدِيجٍ، قَالَ:سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:أَسُفِرُوا بِالفَجُرِ، فَإِنَّهُ أَعُظَمُ لِلَّاجُرِ . وَقَدُ رَوَى شُعُبَةُ، وَالثَّوْرِيُّ هَذَا الحَدِيثَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسُحَاقَ . وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلانَ أَيُضًا، عَنُ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ.وَفِي البَابِ عَنُ أَبِي بَرُزَةَ، وَجَابِرٍ، وَبِلالِ. حَدِيثُ رَافِع بُنِ خَدِيج حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدُ رَأَى غَيُرُ وَاحِدٍ مِنُ أَهُلِ العِلْمِ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ:اَلإِسُفَارَ بِصَلاَةِ الفَجُرِ.وَبِهِ يَقُولُ سُفُيَانُ الثَّوْرِيُّ .وقَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحُمَدُ، وَإِسُحَاقُ:مَعُنَى الإِسُفَارِ:أَن يَضِحَ الفَجُرُ فَلاَ يُشَكَّ فِيهِ وَلَمُ يَرَوُا أَنَّ مَعُنَى الإسفار: تَأْخِيرُ الصَّلَةِ" ترجمه: رافع بن فدي رضى الله عنه روايت كرتے ہیں میں نے رسول اللّه علیہ وآلہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا کہ فجر کی نماز روشنی میں پڑھو کیونکہ اس میں زیادہ ثواب ہے۔اس حدیث کوشعبہاور توری نے محمد بن اسحاق سے اور محمد بن عجلان نے بھی اس حدیث کوعاصم بن عمر بن قیادہ سے روایت کیا ہے۔اس باب میں ابو برزہ اور جابراور بلال سے بھی روایات مٰدکور ہیں۔(امام ابوعیسی ترمٰدی فرماتے ہیں) رافع خدیج کی حدیث حسن صحیح ہے۔اکثر اہل علم صحابہ و تابعین میں سے کہتے ہیں کہ فجر کی نماز روشنی میں پڑھی جائے اوریہی قول ہےسفیان ثوری کا۔امام شافعی اورامام احمداوراسحاق فرماتے ہیں کہ اسفار کامعنی ہیہے کہ فجر واضح ہوجائے اوراس میں شک نہ رہے اس میں اسفار کے معنی پیر

(245

ولائل احناف

نہیں ہے کہ دبر سے نماز پڑھی جائے۔

(سنن الترمذي، ابواب الصلوة ، باب ما جاء في الإسفار بالفجر، جلد 1 ، صفحه 223 ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت)

احناف کی اس دلیل کے متعلق و ہابی مولوی لکھتا ہے: ''اس کی سند میں امام مغازی محمد بن اسحاق راوی ہیں جوفریق ثانی کے نزویک و جال و کذاب ہے۔'' (حدیث اور اہل تقلید، جلد 1، صفحه 442، مکتبه اہل حدیث فیصل آباد)

بعض محدثین نے ان کاردکیا ہے جنہوں نے محد بن اسحاق پر جرح کی ہے۔علاء نے صراحت کی ہے کہ محد بن اسحاق حسن کے درجہ میں ہیں چنا نچہ تاریخ بغداد میں ابو بکر احمد بن طلب بن البت بن احمد بن مہدی الخطیب البغدادی (المتوفی 463ھ) کھتے ہیں حضرت ابن غلا فی فرماتے ہیں "سالت یحیی بن معین عن محمد بن إسحاق، فقال: کان ثقة، و کان حسن السحدیث ترجمہ: میں نے کی بن معین سے محمد بن اسحاق کے متعلق سوال کیا تو آنہیں نے فرمایا وہ ثقہ تھے اور انکی حدیث سن

(تاريخ بغداد،جلد2،صفحه 7،دار الغرب الإسلامي،بيروت)

اس كے علاوہ اوركئ احاديث سے ثابت ہے كہ فجر روشى ميں پڑھى جائے چنا نچ سنن النسائى ميں ابوعبد الرحمٰن احربن شعيب بن على الخراسانى النسائى (المتوفى 303 ھـ) رحمة الله عليه روايت كرتے ہيں" أُخبَرَنَا عُبَينُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّنَنا يَحدَيى، عَنِ ابُنِ عَجُلَانَ قَالَ: حَدَّنَنِى عَاصِمُ بُنُ عُمَرَ بُنِ قَتَادَةَ، عَنُ مَحُمُودِ بُنِ لَبِيدٍ، عَنُ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَسُفِرُوا بِالْفَجُرِ (حكم الألباني) حسن صحيح" ترجمه: حضرت رافع بن فدت سے مروى ہے نى كريم صلى الله عَليه وَ سَلَّمَ قَالَ: أَسُفِرُوا بِالْفَجُرِ (حكم الألباني) حسن صحيح" ترجمه: حضرت رافع بن فدت سے مروى ہے نى كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: فجر روشنى ميں پڑھو۔ البانى نے كہا يہ حديث حسن صحيح ہے۔

(السنن الصغرى للنسائي، كتاب المواقيت،الإسفار،جلد1،صفحه272،مكتب المطبوعات الإسلامية ،حلب)

وہا پیوں کے نزدیک فیحرکی نمازاند هیرے میں پڑھنا بہتر ہے۔ وہا پیوں کے نزدیک 'اسفار' کا مطلب روشی نہیں بلکہ فیم محتقق ہونا ہے جبیہا کہ محدثین ہوں ہے جبیہ لفظ اسفار کا مطلب روشی اور بیغلیس کے خالف بولا جاتا ہے اور محدثین بھی اسسفار کا مطلب روشی ہے۔ مزید صحافی رسول سے بھی اس کی محدثین بھی اسفار کا مطلب روشی ہے۔ مزید صحافی رسول سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے چنا نچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ابو بکر بن ابی شیبہ (المتوفی 235ھ) رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ''حَدَّنَا ابُنُ مَهُ دِیِّ، عَنُ مُعَاوِیَةً بُنِ صَالِحٍ ، عَنُ أَبِی الزَّاهِرِیَّة ، عَنُ جُبیُر بُنِ نُفیر ، قالَ: صَلَّی بِنَا مُعَاوِیَةً بِعَلَسٍ ، فَقَالَ آبُو الدَّرُ دَاءِ: اَسْفِرُوا بِهَادِهِ السَّلاتِ الله عنہ نے فر مایا: ہماری امامت معاویہ نیر میں کروائی تو ابودردانے فر مایا: اس نماز کوروشی میں پڑھوکہ بیتہ ہارے لئے زیادہ بہتر ہے۔

ولائل احناف

. (الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الصلوات ،من كان ينور بها ويسفر ولا يرى به بأسا،جلد1،صفحه284،مكتبة الرشد،الرياض)

اگر''اسفار'' کامعنی روشی نہ لیا جائے بلکہ فجر حقق ہونا لیا جائے تو یہ گی اعتبار سے درست نہیں چنا نچہ فتح القدیر میں کمال الدین محمد بن عبدالواحد السیواسی المعروف بابن الہمام (المتوفی 861ھ ) اس پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں"وَ تَا وَیلُهُ بِاَنَّ الله مِن عَبْدُ الواحد السیواسی المعروف بابن الہمام (المتوفی 861ھ ) اس پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں"وَ تَا وَیلُهُ بِاَنَّ الله مُن اله

(فتح القدير، كتاب الصلوة، باب المواقيت ،جلد1، صفحه 225، دار الفكر، بيروت)

اسفار سے مرادروشی ہے جس کی صراحت حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے چنانچہ امام بخاری کے استادا بن ابی شیبہروایت کرتے ہیں "حَدَّ نَنَا مُعُتَمِرٌ، عَنُ لَیُتٍ، عَنُ عَبُدِ الرَّ حُمَنِ بُنِ الْأَسُودِ، أَنَّ ابُنَ مَسُعُودٍ، کَانَ يُنَوِّرُ بالله بالله بُحر" ترجمہ: عبدالرحمٰن بن اسود سے مروی ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فجر روشنی میں پڑھتے تھے۔ بالله بُحر» ترجمہ: عبدالرحمٰن بن اسود سے مروی ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فجر روشنی میں پڑھتے تھے۔

(الکتاب المصنف فی الأحادیث والآثار، کتاب الصلوات، من کان ینور بها ویسفر ولا یری به باسا، جلدا، صفحه 283، مکتبة الرشد، الریاض) مصنف عبد الرزاق میں ابو بکر عبد الرزاق بن بهام بن نافع الحمیر کی الیمانی الصنعانی (المتوفی 211 هے) رحمة الله علیه روایت کرتے ہیں "عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنُ یَـحُیی بُنِ الْعَلَاء، عَنِ الْاَعُمَشِ، عَنُ إِبُراهِیم، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ یَزِیدَ قَالَ: صَلَّیْنَا مَعَ ابُنِ مَسْعُودٍ صَلَاةً الْعَدَاقِ، فَجَعَلُنَا نَلْتَفِتُ حِینَ انصَرَفْنَا فَقَالَ: مَا لَکُمُ ؟ فَقُلْنَا: نَرَی أَنَّ الشَّمُسَ تَطُلُعُ فَقَالَ: هَذَا وَالَّذِی لَا إِلَـهَ غَیْرُهُ مِیقَاتُ هَذِهِ الصَّلاةِ " ترجمہ: عبدالرحلٰ بن بن یزیرفر ماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نے لوگوں تعالی عنه نے فر مایا: اس کے بعد ہم ادھرادھرد کھنا شروع ہوگئے ۔حضرت ابن مسعود نے یو چھا آپ لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ ہم نے کہا ہم د کھر ہے تھے کہ کہیں سورج طلوع تو نہیں ہوگیا ۔حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نے فر مایا: اس

(المصنف، كتاب الصلوة، باب وقت الصبح، جلد1، صفحه 568 المكتب الإسلامي ، بيروت)

شرح معانى الآ ثاريس ابوجعفراحمد بن محمد الممر كالمعروف بالطحاوى (المتوفى 321ه م) روايت كرتے بين "حَدَّنَنا الله وَ بَكُرَةَ، وَابُنُ مَرُزُوقٍ ،قَالَ: ثنا سَعِيدُ بُنُ عَامِرٍ ،قَالَ: ثنا عَوُفْ، عَنُ سَيَّارِ بُنِ سَلَامَةَ ،قَالَ: دَخَلُتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَبِي اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،فَقَالَ: كَانَ يَنُصَرِفُ مِنُ صَلَاةِ الصُّبُحِ وَالرَّجُلُ يَعُرِفُ بَرُزَدةَ فَسَأَلَهُ أَبِي عَنُ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،فَقَالَ: كَانَ يَنُصَرِفُ مِنُ صَلَاةِ الصُّبُحِ وَالرَّجُلُ يَعُرِفُ بَرُزَدةَ فَسَأَلَهُ أَبِي عَنُ صَلَاةِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،فَقَالَ: كَانَ يَنُصَرِفُ مِنُ صَلَاةِ الصُّبُحِ وَالرَّجُلُ يَعُرِفُ وَحُدَةً خَلِيسِهِ ،وَكَانَ يَقُرَأُ فِيهَا بِالسِّتِينَ إِلَى الْمِائَة قَالُوا: فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ مَا يَدُلُّ عَلَيْ تَأْخِيرٍ ، سُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْوا: فَفِي هَذِهِ الْآثَارِ مَا يَدُلُّ عَلَيْ تَأْخِيرٍ ، سُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلُوهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلُوهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْواللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ عَلَيْهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا، وَعَلَى تَنُويِرِهِ بِهَا" ترجمہ: سیار بن سلامہ نے فرمایا میں اپنے والد کے ساتھ ابو برزہ کے پاس آیا توان سے نبی کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے متعلق بوچھا توانہوں نے فرمایا: ہم فجر کی نماز کا جب سلام پھیرتے تھے تواپنے ساتھ بیٹے ہوئے شخص کو پہچان لیتے تھے اور نبی کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر میں ساٹھ سے سوآ بیتی تلاوت کرتے تھے۔ یہ روایت اس بات پر دلیل ہے کہ نبی کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز تا خیر کے ساتھ روشنی میں پڑھتے تھے۔

(شرح معانى الآثار، كتاب الصلوة، باب الوقت الذى يصلى فيه الفجر أى وقت بو؟، جلدا، صفحه 177، عالم الكتب) و ما يبول كى دليل صحح بخارى كى يبحد يث يأك به "حَدَّتَ نَا يَحُيَى بُنُ بُكُيْرٍ، قَالَ: أَخُبَرَنَا اللَّيُثُ، عَنُ عُقيُلٍ، عَنِ ابُن بُكُيْرٍ، قَالَ: أَخُبَرَنِى عُرُوةُ بُنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةً أَخُبَرَتُهُ، قَالَتُ: كُنَّ نِسَاءُ المُؤُمِنَاتِ يَشُهَدُنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ابُنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخُبَرَنِى عُرُوةُ بُنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَة أَخُبَرَتُهُ، قَالَتُ: كُنَّ نِسَاءُ المُؤُمِنَاتِ يَشُهَدُنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّة اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الفَحْرِ مُتَلَفِّعاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبُنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقُضِينَ الصَّلاَةَ، لاَ يعُرِفُهُنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الفَحْرِ مُتَلَفِّعاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبُنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقُضِينَ الصَّلاَةَ، لاَ يعُرِفُهُنَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الفَحْرِ مُتَلَفِّعاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبُنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقُضِينَ الصَّلاَةَ، لاَ يعُرِفُهُنَّ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةً الفَحْرِ مُتَلَفِّعاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَنْقَلِبُنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقُضِينَ الصَّلاقَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَمْ اللهُ عَلَيْهُ مَعْ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَعُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَى عَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ مَا وَلَيْ عَنْ الْعَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الْعَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَى الْعَلَقِي عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْنَ عَلَى الللهُ عَلَيْ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَ

(صحيح البخاري، كتاب المواقيت، باب وقت الفجر، جلد1، صفحه 120، دار طوق النجاة ، مصر)

احناف نے وہا پیوں کی اس ولیل کے متعلق فر مایا کہ اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھنا تب تھا جب عورتیں جماعت کے حاضر ہوتی تھیں اس وقت فجر جلدی پڑھی جاتی تھی پھر جب عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے کا کہا گیا تو فجر کی نماز جلدی پڑھنے کا کہا گیا تو فجر کی نماز جلدی پڑھنے کا کہا گیا تو فجر کی نماز جلدی پڑھنے کے کم منسوخ ہو گیا اور فجر روشنی میں پڑھی جانے لگی۔ الممبوط میں ہے" (وَلَنَا) حَدِیثُ رَافِعِ بُنِ خَدِیجٍ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیٰہِ وَسَلَّم قَالَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیٰہِ وَسَلَّم قَالَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیٰہِ وَسَلَّم قَالَ نَوْرُوا بِالْفَحُرِ أَوْ قَالَ أَصُبِحُوا بِالصُّبُحِ يُبَارَكُ لَکُمُ وَلَّانَّ فِی الْإِسُفَارِ تَکْثِیرِ الْحَمَاعَةِ وَفِی التَّغُلِیسِ عَلَیٰہِ وَسَلَّم قَالَ نَوْرُوا بِالْفَحُرِ أَوْ قَالَ أَصُبِحُوا بِالصُّبُحِ يُبَارَكُ لَکُمُ وَلَّانَّ فِی الْإِسُفَارِ تَکْثِیرَ الْحَمَاعَةِ وَفِی التَّغُلِیسِ تَقُلِیلَةِ وَعَلْدَ الشَّمُسُ مَنُ طُلُعَ الشَّمُسُ مَنُ مَنُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ صَلَّی الْفَحُرَ وَمَکَتَ حَتَّی تَطُلُعَ الشَّمُسُ فَکَأَنَّما أَعْتَقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ مِنُ وَلَدِ السَّمَاعِيلَ وَإِذَا أَسُفَرَ بِهَا تَمَكَّنَ مِنُ إِحْرَازِ هَذِهِ الْفَضِيلَةِ وَعِنْدَ التَّغُلِيسِ قَلَّمَا يَتَمَكَّنُ مِنُهَا.

فَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهَا فَالصَّحِيحُ مِنُ الرِّوَايَاتِ إِسُفَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى طَلَّهُ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً قَبُلَ لِصَلَاحةِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً قَبُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً قَبُلَ السَّامَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً قَبُلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً قَبُلَ السَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً قَبُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً عَبُلَ السَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً عَبُلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ولائل احناف

مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلاةَ الْفَحْرِ صَبِيحةَ الْحُمُعَةِ فَإِنَّهُ صَلَّاهَا يَوْمَئِذِ بِغَلَسٍ فَدَلَّ أَنَّ الْمَعُهُودَ إِسْفَارُهُ بِهَا، فَإِنْ ثَبَتَ التَّغُلِيسُ فِي وَقُتٍ فَلِعُدُرِ الْحُرُوجِ إِلَى سَفَرٍ أَوْ كَانَ ذَلِكَ حِينَ يَحُضُرُ النِّسَاءُ الصَّلاةَ بِالْحَمَاعَةِ ثُمَّ انتَسَخَ ذَلِكَ حِينَ أَمُرُنَ بِعالَمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُو

باقی حضرت عائشہ صدیقہ کی حدیث (اندھرے میں نماز پڑھنے والی) توضیح روایتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فجر کی نماز روشنی میں پڑھنا ثابت ہے اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں نہ روشتی میں پڑھی۔ یہ نہیں دیکھا کہ کوئی نماز وقت سے پہلے پڑھیں مگر مجمعہ کے دن فجر کی نماز کے اس دن آپ نے فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کہ اکثر آپ فجر کی نماز تا خیر سے روشنی میں پڑھتے تھے۔ اگر اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھنا ثابت ہے تو وہ عذر کی وجہ سے ہے کہ سفر کے لئے نکلنے کے سبب فجر جلدی پڑھی یا جب عورتیں جماعت کے لئے حاضر ہوتی تھیں اس وقت فجر جلدی پڑھی جاتی تھی چاتھ کے انہ حاضر ہوتی تھیں اس وقت فجر جلدی پڑھی جاتی تھی پھر جب عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے کا کہا گیا تو فجر کی نماز جلدی پڑھی جاتی تھی پھر جب عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے کا کہا گیا تو فجر کی نماز جلدی پڑھی کا تھی منسوخ ہوگیا۔

(المبسوط، كتاب الصلوة، باب مواقيت الصلاة، جلد1، صفحه 146 ، دار المعرفة، بيروت)

## ظهركي نماز كاوفت

احناف كى نزدىك گرميول مين ظهركوتا خيرت شندى كرك بر هنامسنون ومستحب بـاحنافى كى دليل ابوداؤد شخي كى مين البوداؤد شخيخ صديث باك به "حَدَّنَا يَزِيدُ بُنُ خَالِدِ بُنِ مَوُهَبٍ اللهَمُدَانِيُّ، وَقُتُنَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، أَنَّ اللَّيثَ حَدَّنَهُمُ ، عَنِ ابُنِ شِهَابٍ ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ:إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، فَأَبُرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ (حكم الألباني): صحيح" ترجمه: حضرت ابو ہريره رضى الله تعالى عنه علم وى عبال الله عليه وآله ولم نفر مايا: جب كرمى كى شدت هوتو ظهركى نماز كو شنداكرو -البانى نے اس كو يح كها -

(سنن أبي داود، كتاب الصلوة، باب في وقت صلاة الظهر، جلد1، صفحه 110 المكتبة العصرية، بيروت)

صحیح ا بخاری میں محمد بن اساعیل ابوعبد الله ابخاری (المتوفی 256ھ) رحمة الله علیه روایت کرتے ہیں "حَدَّ نَنَا آدَمُ بُنُ

أَبِى إِيَاسٍ، قَالَ: حَدَّنَنَا شُعُبَةُ، قَالَ: حَدَّنَنَا مُهَاجِرٌ أَبُو الحَسَنِ مَوُلَى لِبَنِى تَيُمِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعَتُ زَيُدَ بُنَ وَهُبٍ، عَنُ أَبِى ذَرِّ الغِفَارِيِّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ المُؤَذِّنُ أَنُ يُؤَذِّنَ لِلظُّهُرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَمُنْ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْ

ترجمہ: ٹیلے پست ہوتے ہیں ان کے لئے سایہ ظاہر ہی نہیں ہوتا مگر جب ظہر کا اکثر وقت جا تار ہے۔
PDF created with pdfFactory trial version <a href="www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>

دلائل احناف

(فتح الباري شرح البخاري ،باب الابراد بالظهر في السفر،جلد2،صفحه20،دار المعرفة،بيروت)

وہابیوں کے نزدیک ظہر جلدی پڑھنا چاہئے یہی وجہ ہے کہ گرمیوں میں بھی وہابی زوال کے فورا بعد ساڑھے بارہ سے ایک بجے کے درمیان ظہر پڑھ لیتے ہیں۔ وہابی مولوی لکھتا ہے: ''سید نا ابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ''ان رسول اللہ علیه وآله و سلم قال لو یعلم الناس ما فی النداء و الصف الاول ثم لم یحدوا الا ان یستھموا علیه لاستبقو اللیه ولو یعلمون ما فی العتمة الصبح لا تو هما ولو لاستبقو اللیه ولو یعلمون ما فی العتمة الصبح لا تو هما ولو حبوا" ترجمہ: رسول الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کواذان اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب معلوم ہوتا تو پھر انہیں بغیر قرعہ ڈالے اس چیز کا موقع نہ ملتا، تو ضرور قرعہ اندازی کرتے ، اورا گرظہر کے اول وقت کے ثواب کو جانے تواس کے لئے ایک دوسرے پرسبقت لے جانے کی کوشش کرتے اورا گر لوگوں کو معلوم ہوجا تا کہ عشاء اور شبح کی نماز کا کتنا ثواب ہے تو اس تے خواہ سرین کے بل تھیدٹ کرتا نا پڑتا۔

اما خلیل فرماتے ہیں"المراد الاتیان الی صلواۃ الظهر فی اول الوقت لان التهجیر مشتق من الهاجرۃ وهی شدة الحر نصف النهار وهو اول وقت الظهر" یعن تجیر سے نماز ظهر کے لئے اول وقت میں جانا مراد ہے کیونکہ تجیر ہاجرہ سے شتق جونصف النهار کی سخت گرمی کو کہتے ہیں اور یہی نماز ظہر کا اول وقت ہے۔''

(حديث اور ابل تقليد، جلد1، صفحه 352، مكتبه ابل حديث فيصل آباد)

(251)

دلائلِ احناف

### علیہ وآلہ وسلم کودیکھا کہ سردیوں میں جلدی کرتے تھے اور گرمیوں میں تاخیر کرتے تھے۔

(شرح معاني الآثار، كتاب الصلوة، باب الوقت الذي يستحب أن يصلى صلاة الظهر فيه، جلد1، صفحه 188، عالم الكتب) تُرِح معانى الآثارى صديث ياك ب"حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بُنُ مَعِينِ، وَتَمِيمُ بُنُ الُـمُنتَصِرِ قَالَا: ثنا إِسُحَاقُ بُنُ يُوسُفَ، قَالَ : ثنا شَرِيكُ، عَنُ بَيَانِ، عَنُ قَيْسِ بُنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ المُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ، قَـالَ:صَـلَّـي بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرَ بِالْهَجِيْرِ ،ثُمَّ قَالَ:إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنُ فَيُح جَهَنَّمَ ،فَأَبُرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَأَخْبَرَ الْمُغِيرَةُ فِي حَدِيثِهِ هَذَا أَنْ أَمُرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالْإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ ،بَعُدَ أَنْ كَانَ يُصَلِّيهَا فِي الْحَرِّ . فَثَبَتَ بِذَلِكَ ،نَسُخُ تَعُجِيلِ الظُّهُرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ،وَوَجَبَ اسْتِعُمَالُ الْإِبْرَادِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ . وَقَدُ رُويَ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكٍ ،وَأَبِي مَسُعُودٍ ،أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَجِّلُهَا فِي الشِّتَاءِ،وَيُؤَخِّرُهَا فِي کروائی، پھر فر مایا: گرمی کی شدت جہنم کے شعلے سے ہوتی ہے تو اسے ٹھنڈا کر کے بڑھو۔حضرت مغیرہ نے اپنی اس حدیث میں خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز تاخیر سے ٹھنڈی کرنے کا حکم دیا حالانکہ آپ نے گرمی میں نماز پڑھی تھی توبیۃ کم سے ثابت ہوا کہ تخت گرمی میں جلدی نماز پڑھنامنسوخ ہوگیا تو واجب ہوا کہ ٹھنڈی کر کے پڑھنے کا حکم سخت گرمی میں کیا جائے۔ حضرت انس بن ما لک اور ابن مسعود رضی اللّٰد تعالیٰ عنهما ہے مروی ہے رسول اللّٰه صلی اللّٰد علیہ وآلہ وسلم سردیوں میں جلدی نماز یڑھتے تھےاورگرمیوں میں تاخیر ہے۔

(شرح معانى الآثار، كتاب الصلوة، باب الوقت الذى يستحب أن يصلى صلاة الظهر فيه، جلد 1، صفحه 187، عالم الكتب تنبين الحقائق مين عثان بن على فخر الدين الزيلعي الحثى (المتوفى 743ه) فرمات بين "(وَظُهُ للهُ للهُ للهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ إِذَا كَانَ الْحَرُّ أَبُرَدَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا يُستَحَبُّ تَأْخِيرُ الظُّهُرِ فِي الصَّيفِ لِحَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ إِذَا كَانَ الْحَرُّ أَبُرَدَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْبَرُدُ عَجَّلَ رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَالْبُخَارِيُّ بِمَعْنَاهُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ لِلْإِبْرَادِ شُرُوطٌ أَرْبَعَة أَنُ يَكُونَ فِي حَرِّ شَدِيدٍ وَأَن يَكُونَ فِي حَمَاعَةٍ وَأَن يَقُصِدَهَا النَّاسُ مِن بَعِيدٍ، وَإِلَّا فَالتَّعْجِيلُ أَفْضَلُ لِحَدِيثِ خَبَّابُ يَكُونَ فِي جَمَاعَةٍ وَأَنْ يَقُصِدَهَا النَّاسُ مِن بَعِيدٍ، وَإِلَّا فَالتَّعْجِيلُ أَفْضَلُ لِحَدِيثِ خَبَّابُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكُونَا لَهُ حَرَّ الرَّمُضَاءِ فَلَمُ يَشُكُنَا أَي فَلَمُ يُزِلُ شَكُوانَا وَلَنَا مَا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكُونَا لَهُ حَرَّ الرَّمُضَاءِ فَلَمُ يَشُكُنَا أَي فَلَمُ يُزِلُ شَكُوانَا وَلَنَا مَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ عَنُ أَبِي ذَرِّ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَيَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ الْمَالُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَبْرِدُ، ثُمَّ أَرَادَ أَن يُؤَذِّنُ أَلُ لُؤُمُ وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ السَّلَامُ عَرَبُولِ الللهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ اللَّهُ مَا مَن وَلَا لَا لَنْ يُؤَدِّنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَبُرِدُوا بِالظُّهُرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ فَأَبُرِدُوا بِالصَّلَاةِ لَمُ يَفُصِلُ فَيَكُونُ حُجَّةً عَلَيْهِ وَمَا رَوَاهُ مَنْسُو خُ بَيَّنَ الْبَيْهَقِيُّ نَسُخَهُ" ترجمه: كرميون مين ظهر كي نماز مين تاخير مستحب ب حديث انس رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کے سبب کہ نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآ لہ وسلم گرمی میں ظہر ٹھنڈی کر کے بیڑھتے تھے اور سر دی میں جلدی۔اس حدیث کوروایت کیاا مام نسائی نے اورامام بخاری نے اسی معنی میں ۔امام شافعی کے نز دیک حیار شرطوں کی وجہ سے ظہر کی نماز ٹھنڈی کرکے پڑھناہے: کہ گرمی شدید ہو، گرم شہر ہوں ، جماعت باجماعت پڑھنی ہو،لوگ دور سے نماز پڑھنے کے لئے آئیں ۔اگر بیہ صورتیں نہیں تو نماز جلدی پڑھنا افضل ہے حدیث خباب کی وجہ سے کہ ہم نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے گرمیوں میں نماز کی شکایت کی تو آی صلی الله علیه وآله وسلم نے ہماری شکایت کو دورنہیں فر مایا۔احناف کی دلیل وہ حدیث ہے جوحدیث انس ے امام بخاری نے روایت کی کہ حضرت ابوذ رغفاری رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے فر مایا: ہم نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وآ لہ وسلم کے ساتھ صفر میں تھے کہ مؤذن نے ارادہ کیا ظہر کی اذان پڑھنے کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈا کر۔ کچھ دیر بعد پھر جب مؤذن نے اذان کاارادہ کیا تو حضورعلیہالسلام نے فر مایا ٹھنڈا کر۔ یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کاسابید بکصانو نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: گرمی کی شدت جہنم کے شعلے سے ہوتی ہے، توجب گرمی زائد ہونماز ٹھنڈی کرو۔اس حدیث میں امام شافعی کی حارشرطوں کی تفصیل بیان نہیں کی گئی (بلکہ مطلقا گرمیوں میں نماز ٹھنڈی کرنے کا فرمایا) توبیحدیث امام شافعی پر جحت ہے اور جو حدیث انہوں نے حضرت خباب والی روایت کی ہے وہ منسوخ ہے امام بیہق نے اس کامنسوخ ہونا بیان کیا ہے۔

(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، كتاب الصلوة، مواقيت الصلوة، جلد1، صفحه 83، المطبعة الكبرى الأميرية ، القاسرة)

علامة عنى رحمة الله عليه عدة القارى على فرمات على "واختلف العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث الممذكورة، وبين حديث خباب (شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا)، رواه مسلم؛ فقال بعضهم: الإبراد رخصة والتقديم أفضل، وقال بعضهم: حديث خباب منسوخ بالإبراد، وإلى هذا مال أبو بكر الأثرم في كتاب (الناسخ والمنسوخ) وأبو جعفر الطحاوى، وقال: وجدنا ذلك في حديثين أحدهما حديث المغيرة: (كنا نصلى بالهاجرة فقال لنا صلى الله عليه وسلم أبردوا). فتبين بها أن الإبراد كان بعد التهجير، وحديث أنس، رضى الله تعالى عنه، إذا كان البرد بكروا، وإذا كان الحر أبردوا . وحمل بعضهم حديث خباب على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد . وقال أبو عمر في قول خباب: فلم يشكنا، يعنى: لم

فیه من روایه أبی هریره و قال السخلال فی (علله) عن أحسد: آخر الأمرین من النبی صلی الله علیه و سلم الإبراد"اس عبارت كاخلاصه بیه که کهائه کرام كاان احادیث مین تطبیق دینے میں اختلاف ہے بعض نے کہا ہے کہ خباب كی مقدار سے زیاده تاخیر مانگی تھی جو شند ک كی مقدار سے زیاده تقی منسوخ ہے۔ بعض نے کہا كه حدیث خباب كا مطلب ہے كہ انہوں نے زیاده تاخیر مانگی تھی جو شند ک كی مقدار سے زیاده تقی دینے میں ہوگئی کے حدیث مکہ میں تھی اور شند ک والی حدیث مدینه میں ۔

(عمدة القاري، كتاب مواقيت الصلوة، باب الإبراد بالظهر في السفر، جلد5، صفحه 24، دار إحياء التراث العربي ،بيروت)

جن احادیث میں ظہر ٹھٹڈی کر کے پڑھنے کا ثبوت ہے وہائی اس پر اپنا عجیب وغریب عمل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: ''اس حدیث میں گرمیوں کے دنوں میں نماز ظہر کوقد رے زوال کے بعد اداکر نے کا بیان ہے چنانچے جماعت اہل حدیث بفضلہ تعالی اس پر عامل ہے، ہماری مساجد میں جنوری کے مہینے میں تو سوابارہ بجا ذان ہوتی ہے جبکہ جون جولائی کے دنوں میں پونے ایک اور بعض مقام پر ایک بجے اذان ہوتی ہے، یہی حدیث کا مقصد ہے۔ یہ مقصد نہیں کہ جب نماز کا اول وقت ختم ہوجائے تو تب نماز ظہر کو پڑھا جائے۔'' (حدیث فیصل آباد)

گرمیوں میں تو آ گے ہی زوال کا وقت سردیوں کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے تو وہائی تاخیر کیا کرتے ہیں؟

#### وقت نمازعصر

احناف کنزدیک نمازعصر کا وقت علاوه سایر اصلی کے دوشل سایر ہونے سے آفاب ڈوسنے تک ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عصر کا وقت ظہر سے کم ہونے کواس حدیث پاک سے استدلال کیا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے "حدَّ نَنا سُلیَمَانُ بُنُ حَرُبٍ، حَدَّ نَنا حَمَّادٌ، عَنُ أَیُّوبَ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِی اللَّهُ عَنهُمَا، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی الله عَلَیٰهِ وَسَلَّم قَالَ: مَنْ گُمُ وَمَثَلُ أَهُلِ الْکِتَابَیْنِ، کَمَثُلِ رَجُلٍ اِسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ، فَقَالَ: مَن یَعُمَلُ لِی مِن غُدُوةَ إِلَی الله عَلیٰهِ وَسَلَّم قَالَ: مَنْ یَعُمَلُ لِی مِن نِصُفِ النَّهَارِ إِلَی صَلاَةِ العَصْرِ عَلَی قِیرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ الیَهُودُ، ثُمَّ قَالَ: مَن یَعُمَلُ لِی مِن نِصُفِ النَّهَارِ إِلَی صَلاَةِ العَصْرِ عَلَی قِیرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ الیَهُودُ، ثُمَّ قَالَ: مَن یَعُمَلُ لِی مِن العَصُرِ إِلَی أَنْ تَغِیبَ الشَّمُسُ عَلَی قِیرَاطَیُنِ؟ فَأَنْتُمُ هُمُ، فَعَضِبَتِ نِصُفِ النَّهَارِ عَلَی قِیرَاطَیْنِ؟ فَأَنْتُمُ هُمُ، فَعَضِبَتِ النَّهُ وَ النَّ صَارَی، فَقَالُوا: مَا لَنَا أَکْثَرَ عَمَلًا، وَأَقَلَّ عَطَاءً؟ قَالَ: هَلُ نَقَصُتُکُمُ مِن حَقِّکُمُ؟ فَالُوا: لَا، قَالَ: فَذَلِكَ، فَصُرِ لِی قُصَلِ اللّهُ عَلَی الله علیه وَ اللّه علیہ وَ اللّه علیہ وَ اللّه علیہ وَ اللّهُ عَنْمُنا سے مروی ہے بی کریم صلی اللہ علیہ وَ الوک اور مونوں اہل کتاب یہودونصاری کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے چند مردورکام پرلگائے اور کہا کہون ہے جو حصَ می میں اللہ علیہ وَ الدَیکُون ہے جو حصَ می خور والیال کتاب یہودونصاری کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے چند مردورکام پرلگائے اور کہا کہون ہے جو حصَ

سے دو پہر تک ایک قیراط کے عوض میرا کام کرے؟ تو یہود نے کام کیا۔ پھراس نے کہا کہ کون ہے جو دو پہر سے عصر تک ایک قیراط کے عوض میرا کام کرے؟ تو نصاری نے کام کیا۔ پھراس نے کہا کون ہے جو عصر سے سورج کے غروب ہونے تک دو قیراط کے عوض کام کرے؟ میتم ہی لوگ ہو ( یعنی میری امت ) اس پر یہودونصاری کو غصہ آیا اور کہنے لگے میکیابات ہے کہ ہم لوگوں نے کام زیادہ کیا اور مزدوری کم ملی؟ تو وہ شخص کہنے لگا کیا میں نے تمہار سے حق میں کوئی کی کی ہے؟ ان لوگوں نے کہانہیں۔ تو اس نے کہا میمیر ااحسان ہے جسے چا ہوں دوں۔

(صحيح البخاري ، كتاب الاجارة ،باب الإجارة إلى نصف النهار ،جلد 3، صفحه 90 ، دار طوق النجاة ،مصر)

پتہ چلا کہ عصر کا وقت ظہر سے کم ہے اور بیاسی صورت میں ہوگا جب سا بیاصلی کے علاوہ ساید دوشل ہوجائے۔اگر سا بیہ اصلی کے علاوہ ایک مثل سایہ پرعصر کا وقت ظہر سے کم نہیں رہےگا۔
اصلی کے علاوہ ایک مثل سایہ پرعصر کا وقت شروع ہونے کا کہا جائے تو اس صورت میں عصر کا وقت ظہر سے کم نہیں رہےگا۔
یہاں بیہ بات ذہن نشین رہے کہ سال میں چند دن پاکستان وسعود یہ بلکہ ہر ملک میں ایسے آتے ہیں جس میں مثل اول
پر بھی اگر عصر پڑھی جائے تو اس کا وقت ظہر سے کم ہوگا ایکن مثل ٹانی پر عصر کا وقت لیا جائے تو پوری دنیا میں عصر کا وقت ہمیشہ ظہر
سے کم ہوگا۔لہذا اس حدیث پر عمومی طور پڑھل تب ہی ہوسکتا ہے جب عصر کا وقت دوشل پر لیا جائے۔

دلائل احناف

الله تعالی وجہہ الکریم کے پاس بیٹھے تھے، مؤ ذن آیا اور عرض کی: یا امیر المونین (یعنی نمازِ عصر کوتشریف لے چلئے) امیر المونین نے فرمایا: بیٹھ۔ وہ بیٹھ گیا۔ پھر دوبارہ حاضر ہُو ااور وہی عرض کی۔ مولی علی کرم الله تعالی وجہہ، نے فرمایا: بیٹھ آتا ہمیں سُنّت سکھا تا ہے۔ بعدہ مولاعلی کھڑے ہوئے اور ہمیں عصر پڑھائی، پھر ہم نماز کا سلام پھیر کرمسجد میں جہاں بیٹھے تھے وہیں آئے تو گھٹوں کے بل کھڑے ہوکر سورج کودیکھنے لگے اس لئے کہ وہ ڈو بنے کو اُتر گیا تھا۔

حاکم نے کہااس حدیث کی سند تھے ہے" اما ان زیاد الے یہ یہ و عنه غیر العباس "رہی ہے بات کرزیاد سے سوائے عباس کے سی نے روایت نہیں کی "قاله الدار قطنی، فاقول : عباس ثقة، وغایته جهالة عین، فلا تضر عندنا، لاسیما فی اکسابہ اللہ اللہ اللہ اللہ راویا فقط و هو مجھول العین باصطلاح" جسیا کہ دار قطنی نے کہا ہے، تو میں کہتا ہوں: عباس ثقہ ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں" جہالت عین" پائی جاتی ہے اور یہ ہمارے زد کے مضر نہیں ہے، خصوصاً اکا برتا بعین میں ۔ مسلم میں ہے کہ یہ کوئی جرح نہیں ہے کہ فلال سے ایک ہی راوی ہے اور وہ اصطلاحی طور پر" مجہول العین " ہے۔ فواتے میں ہے کہ بحض نے کہا کہ ایباراوی قابل قبول نہیں ہے، لیکن یہ بے دلیل بات ہے۔

اگریدمولی علی کا صرف اپنافعل ہوتا جب بھی جمت شرعی تھانہ کہ وہ اسے صراحة سنّت بتارہے اور مؤذن پر جوجلدی کا تقاضا کرتا تھا ایساشد یوغضب فرمارہے ہیں، اسی کی مثل امیر المونین کرم اللہ تعالی وجہہ، سے نماز صبح میں مروی امام طحاوی بطریق داود بن پزیدالا ودی عن ابیدروایت فرماتے ہیں"قال کان علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه یصلی بناالفجر ونحن نترای الشمس محافة ان تکون قد طلعت " ترجمہ: مولی علی کرم اللہ تعالی وجہہ ہمیں نماز صبح پڑھایا کرتے اور ہم سورج کی طرف دیکھا کرتے تھاس خوف سے کہ کہیں طلوع نہ کرآیا ہو۔

منا قب سیرنااهام اعظم رضی الله تعالی عنه لا هام حافظ الدین الکروری میں ہے"ذکر الامام الدیلمی عن زهیر ابن کیسان قال صلیت مع الرصافی العصر ثم انطلقت مسجد الامام فاخر العصر حتّی خفتُ فوات الوقت ثم انطلقت الی مسجد سفین فاذاهو لم یصل العصر فقلت رحم الله اباحنیفة مااخرها مثل اخر سفین " یعنی امام دیلمی نے زہیر بن کیسان سے روایت کی کہ میں رصافی کے ساتھ نماز عصر پڑھ کرم سجدا مام اعظم رضی الله تعالی عنه میں گیاا مام نے عصر میں اتنی تا خیر فرمائی کہ مجھے خوف ہوا کہ وقت جاتا رہے گا۔ پھر میں مسجدا مام سفیان توری رضی الله تعالی عنه کی طرف گیا تو کیا دیکھوں کہ انہوں نے ابھی نماز پڑھی بھی نہیں ۔ میں نے کہا الله ابوطنیفہ پر رحمت فرمائے انہوں نے تو اتنی تا خیر کی بھی نہیں جتنی دیکھوں کہ انہوں نے تو اتنی تا خیر کی بھی نہیں جتنی

دلائلِ احناف

سفیان نے۔

فقیر کے بیہاں سَوا گھنٹا دن رہے اذانِ عصر ہوتی ہے اور گھنٹا بھر دن رہے تماز ہوتی ہے اور پون گھنٹا دن رہے سے پہلے ہوچگی ہے۔واللّٰدتعالیٰ اعلم۔'' (فتاوی رضویہ،جلد5،صفحہ149،رضافاؤنڈیشن،لاہور)

اس کےعلاوہ عصر کی نماز میں تاخیر بہتر ہے کہ عصر کے بعد فل نہیں پڑھ سکتے ،اگرایک مثل سامیہ ہونے پر عصر پڑھ لی جائے گی توا تنادن باقی ہے جس میں فعل پڑھنامنع ہوگا۔

وہابی ایک مثل کے سابیہ ہونے پرعصر کی نماز کروا دیتے ہیں جوحنی فقہ کے مطابق تقریبا ایک ڈیڑھ گھنٹ قبل ہوتی ہے۔ وہا بیوں کی دلیل بیحدیث پاک ہے" أُخبَرَ نَا عُبَیْدُ اللّهِ بُنُ سَعِیدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ عَبُى مُوسَى، عَنُ عَطَاءِ بُنِ أَبِی رَبَاحٍ، عَنُ حَابِرِ قَالَ: صَلَّى اللّهُ عَلَیٰهِ وَسَلّمَ عَنُ مَواقِیتِ الصَّلَی الظُّهُرَ حِینَ زَاعَتِ الشَّمُسُ، وَالْعَصُرَ حِینَ کَانَ فَیٰءُ کُلِّ شَیْءِ مِثُلُهُ، وَالْمَغُرِبَ حِینَ عَابَتِ الشَّمُسُ، وَالْعِشَاءَ حِینَ عَابَ الشَّفَقُ . قَالَ: عَبُّهُ الطَّهُرَ حِینَ کَانَ فَیٰء اللّهِ بُنُ الْحَارِثِ فَتُمُ وَالْمَغُرِبَ حِینَ عَابَ الشَّمُسُ، وَالْعِشَاءِ وَینَ کَانَ فَیٰء اللّهِ بُنُ الْحَارِثِ فَتُمَّ وَالْمَعُرِبَ حِینَ عَابَ الشَّمُسُ، وَالْعِشَاءَ حِینَ عَابَ الشَّمُسُ، وَالْمِشَاءَ حِینَ عَابَ الشَّمُسُ، وَالْمِشَاءَ وَینَ عَابَ الشَّمُسُ، وَالْمَعْرِبَ حِینَ کَانَ فَیٰیُو بَةِ الشَّفَقِ قَالَ عَبُدُ اللّهِ بُنُ الْحَارِثِ فُتُمَّ وَالْمَعُرِبَ حِینَ کَانَ فَیٰیُو بَهِ الشَّفَقِ قَالَ عَبُدُ اللّهِ بُنُ الْحَارِثِ فُتُمَّ وَالْمَعُرِبَ حِینَ کَانَ فَیْنُو بَهِ الشَّفَقِ قَالَ عَبُدُ اللّهِ بُنُ الْحَارِثِ فُتُمَّ وَالْمَعُوبِ عَلَى عَنْدِ عَمُولِ عَنْ اللّهِ عَلَى عَبُدُ اللّهِ بُنُ الْحَارِثِ فُتُمَّ وَالْمَعُوبِ وَالْمَعُوبِ وَالْمَعُوبِ وَالْمَعُوبِ وَالْمَعُوبِ وَالْمَعُلَى عَنْهُ عَلَى عَبْدُ اللّهِ بَنُ الْحَرِقِ فَيْ الْمَعْلَى وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه الله عَلْمَ اللهُ عَلَى عَنْهُ مَالَهُ وَلَعُوبُ فَرَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَرْوبِ بُولَ یَا وَاللّهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(السنن الصغرى للنسائي، كتاب المواقيت،أول وقت العصر،جلد1،صفحه251،مكتب المطبوعات الإسلامية ،حلب)

احناف کے نزدیک بیے حدیث منسوخ ہے کیونکہ حضور علیہ السلام نے دوسرے دن ظہر کی نماز مثل اول پر پڑھی جبکہ وہا ہوں کے نزدیک مثل اول پر پڑھی جبکہ وہا ہوں کے نزدیک مثل اول پر ظہر کا وقت ختم اور عصر کا وقت شروع ہوجا تا ہے۔ اسی طرح کی ایک حدیث حضرت جرائیل امین علیہ السلام کے حوالے سے بھی پیش کرتے ہیں اور وہ بھی منسوخ ہے۔ بدائع الصنائع میں علامہ کا سانی (المتوفی 587 ھے) رحمة الله علیہ فرماتے ہیں "وَ حَدَدُ اِمَامَة جُدُ یَا عَلَیٰہ السَّاکِ مُ مَنسُ خُر فِ الْکُتَنازَع فِید، فَانَّ الْهَدُ وَیَّ اَنَّهُ صَلَّ الظُّورُ وَ اللهِ کُورِ اللهِ عَلَیٰہ السَّاکِ مُ مَنسُ خُر فِ اللهُ عَلیٰه اللهُ کورِ اللهِ عَلیٰہ السَّاکِ مُ مَنسُلُ مُ مَنسُلُ اللهِ عَلیٰہ اللهُ کُورِ اللهِ عَلیٰہ اللّٰہ کے فیصل کا کہ کورے اللّٰہ کے اللّٰہ کا کہ کورے اللّٰہ کا کہ کورے اللّٰہ کا کہ کا کہ کی کہ کورے کے بیا کہ کورے کی انسان کے حداثہ کا کہ کورے کی میں علامہ کا سان کی کورے کی ایک میں میں علامہ کا سان کی کورے کے کہ کورے کی میں علامہ کا سان کی کورے کی ایک میں علامہ کا سان کی کورے کے کہ کورے کی میں علامہ کا سان کی کی کہ کورے کے کہ کے کہ کورے کے کی کورے کی کورے کو کی کے کورے کی کورے کی کی کی کی کی میں علامہ کا سان کی کی کورے کی کی کورے کی کورے کی کورے کی کی کورے کی کورے کی کورے کی کورے کورے کی کورے کی کورے کی کی کورے کی کورے کی کورے کے کی کورے کی کورے کی کورے کی کورے کی کورے کی کورے کی کے کی کورے کی کورے کی کے کہ کورے کی کورے کی کورے کی کی کورے کی کورے

الْيَوُمِ الشَّانِي فِي الْوَقُتِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْعَصُرَ فِي الْيُومِ الْأَوَّلِ، وَالْإِجُمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى تَغَايُرِ وَقُتَى الظُّهُرِ وَالْعَصُرِ، الْيَوُمِ الْأَوَّلِ، وَالْإِجُمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى تَغَايُرِ وَقُتَى الظُّهُرِ وَالْعَصُرِ، فَكَانَ الْحَدِيثُ مَنْسُوحًا فِي الْفَرُعِ" ترجمہ: حضرت جبرائيل امين عليه السلام کی امامت والی روايت مختلف ہونے کی وجہ سے منسوخ ہے کہ مروی ہے کہ آپ عليه السلام نے دوسرے دن ظهر کی نماز اس وقت پڑھی جس وقت پہلے دن عصر پڑھی تھی اور ظهر و عصر کے وقت میں تبدیلی ہونے پراجماع منعقد ہے تو فرع میں بیحدیث منسوخ ہے۔

(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، كتاب الصلوة، فصل شرائط أركان الصلاة، جلد1، صفحه 123، دار الكتب العلمية، بيروت)

# ایک وقت میں دوا کٹھی نمازیں پڑھنا

احناف كنزديك برنمازا پنووت پرفرض ہے جس كا ثبوت قرآن پاك ميں ہے ﴿إِنَّ الصَّلُو ـ ةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤُمِنِيْنَ كِتبًا مَّوُقُونَا ﴾ ترجمه كنزالا يمان: بے شك نمازمسلمانوں پروقت باندھا ہوافرض ہے۔

(سورة النساء،سورة4، آيت103)

اس آیت سے پتہ چلا کہ ظہر کوعصر کے ساتھ اور عصر کوظہر کے ساتھ اکٹھانہیں پڑھ سکتے بلکہ اپنے اپنے وقت میں پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں جج کے دنوں میں دونمازیں ملانا حضور علیہ السلام سے ثابت ہے،اس کے علاوہ ثابت نہیں ہے۔

تحقیق مقام ہے ہے کہ جمع بین الصلاتین لعنی دونمازیں ملاکر پڑھنا دوقتم ہے: جمع فعلی جے جمع صوری بھی کہتے ہیں کہ واقع میں ہرنمازا ہے وقت میں واقع میں ہرنمازا ہے وقت میں واقع میں ہرنمازا ہے وقت میں بڑھی کہاں کے ختم پر وقت عصر آگیااب فوراً عصراوّل وقت پڑھی کہ ہوئیں تو دونوں اپنے اپنے وقت اور فعلاً وصورةً مل گئیں ۔ اسی طرح مغرب میں دیری یہاں تک کہ شفق وُوب بڑی عشاء کا وقت ہوگیا وہ پڑھی ادھر فارغ ہوئے کہ شفق وُوب بڑی عشاء کا وقت ہوگیا وہ پڑھی ارمرض وضر ورت سفر بلاشبہہ جائز ہے۔ ہمارے علائے کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی اس کی رخصت دیتے ہیں۔ ردا محتار میں ابن عابدین محمدامین بن عمر بن الثامی (المتوفی 1252ھ) فرماتے ہیں"لیلہ مُسکا فِر وَاللہ مَریُن سِ تَا خِیرُ الْمَغُرِبِ لِلُحَمُع بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الله مِن عَرَبِ الله عَلَى الله مناء وَقت ہیں تا کہاں کو اور عشاء کو فعلاً اکٹھا کر لیں جیسا کہ حلیہ وغیرہ میں ہے، یعنی مغرب آخری وقت میں ہڑھی مغرب آخری وقت میں ہے، یعنی مغرب آخری وقت میں ہڑھی جائے اور عشاء اوّل وقت ہیں۔ (در المعتار علی الدر المعتار کتاب الصلوّة ، جلد المعتار علی علی کہ عرب الصلوّة ، جلد المعتار علی الدر المعتار علی المیں المعتار علی المعتار علی الدر المعتار علی المعتار علی المعتار علی علی المعتار علی علی المعتار علی المعتار علی المعتار علی المع

دوسری قتم جمع وقتی ہے جسے جمع حقیقی بھی کہتے ہیں۔اس جمع کے یہ معنی ہیں کدایک نماز دوسری کے وقت میں پڑھی جائے

جس کی دوصور تیں ہیں: جمع تقدیم کہ وقت کی نماز مثلاً ظہر یا مغرب بڑھ کراُس کے ساتھ ہی متصلا بلافصل پچھلے وقت کی نماز مثلاً ظہر یا مغرب بڑھ کراُس کے ساتھ ہی PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u>

عصریا عشاء پیشگی پڑھ لیں۔اور جمع تا خیر کہ پہلی نماز مثلاً ظہریا مغرب کو باوصف قدرت واختیار قصداً اٹھار کھیں کہ جب اس کا وقت نکل جائے گا بچیلی نماز مثلاً عصریا عشاء کے وقت میں پڑھ کراس کے بعد متصلاً خواہ منفصلاً اُس وقت کی نماز اداکریں گے، یہ دونوں صور تیں بحالتِ اختیار صرف حجاج کو صرف حج میں صرف عصرع فدوم غرب مزد لفہ میں جائز ہیں اول میں جمع تقذیم اور دوم میں جمع تا خیر عام ازیں کہ وہ مسافر ہوں یا مکہ مدینہ میں رہنے والے ہوں یا کوئی بھی عذر ہو ہر صورت نماز اپنے وقتوں میں پڑھی جائے گی اگر کوئی جمع تا خیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا عمد اُنماز قضا کردینے والاکھرے گا۔

احناف کامؤقف ہے کہ جن احادیث میں دونمازیں جمع کرنے کا جبوت ہے اس میں کہی مراد ہے کہ نمازیں اپنے اپنے وقت میں تھیں بس فرق یہ تھا کہ ایک نماز میں تاخیر کرئے آخری وقت میں پڑھی گئی اور دوسری پہلے وقت میں چنانچ سنن النسائی میں ابوعبد الرحمٰن احمد بن شعیب بن علی الخراسانی النسائی (الہوفی 303ھ) رحمۃ اللہ علیہ تھی حدیث پاک روایت کرتے ہیں "أَخبرَ نَا فَتُنَیلَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، عَنُ عَمُوو، عَنُ جَابِرِ بُنِ زَیُدٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّیٰتُ مَعَ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِینَةِ ثَمَانِیَّا جَمِیعًا وَسَبُعًا جَمِیعًا، أَخَّرَ الظُّهُرَ وَعَجَّلَ العُصُرَ، وَأَخَّرَ الْمُغُرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ " ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں اکھی ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانے فرمایا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں اور سات رکعتیں بھی ، آپ نے ظہر کو و فرکیا تھا اور عصر میں جلدی کی تھی ، اسی طرح مغرب کو مؤفر کیا تھا اور عصر میں جلدی کی تھی ، اسی طرح مغرب کو مؤفر کیا تھا اور عصر میں جلدی کی تھی ، اسی طرح مغرب کو مؤفر کیا تھا اور عشر میں جلدی کی تھی ، اسی طرح مغرب کو مؤفر کیا تھا اور عشر میں جلدی کی تھی ، اسی طرح مغرب کو مؤفر کیا تھا اور عشر میں جلدی کی تھی ، اسی طرح مغرب کو مؤفر کیا تھا اور عشاء میں جلدی کی تھی ۔ اسی طرح مغرب کو مؤفر کیا تھا اور عشاء میں جلدی کی تھی۔

(السنن الصغرى للنسائى، كتاب المواقيت، الوقت الذى يجمع فيه المقيم، جلدا، صفحه 286، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب)
امام الجل الودا و وصاحب سُنن في أيك نمازك وقت حديث قائم " جمع تقريم ( يعنى ايك نمازك وقت مين دوسرى نمازير هذي مين كوئى حديث ثابت نهين \_

(شرح الزرقاني على المؤطا الجمع بين الصلاتين اجلد1 اصفحه 503 مكتبة الثقافة الدينية القاسرة)

وہا پیوں کے نز دیک عذر کے سبب دونماز وں کواکٹھا کرنا جائز ہے لینی بارش ہورہی ہویا سفر ہے تو دونمازیں ایک وقت میں پڑھنا جائز ہے۔ پھر سفر بھی وہا بیوں کے نز دیک نرالا ہے کہ چند کلومیٹر کا سفر ہوتو کئی وہابی ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لیتے ہیں۔ یو نیورسٹی میں میرے ساتھا یک وہابی لیکچرار پڑھتا تھا۔ یو نیورسٹی بھی اس کے اپنے شہر کی تھی اور چند کلومیٹر کے فاصلے پرتھی، وہ وہابی صاحب عصر کی نماز پڑھتے ہی نہیں تھے اور کہتے تھے کہ میں نے چونکہ یو نیورسٹی کا سفر کرنا تھا اس کئے ظہر کے وقت میں ہی عصر پڑھ کی تھی۔ وہابی مولوی اپنے مؤقف پر دلائل ویتا ہوا لکھتا ہے: ''سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنه فر ماتے ہیں کہ ''الا reated with podf Eactory trial version www. podfactory com

أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ قال:قلنا:بلي، قال:كان إذا زاغت الشمس في منزله، جمع بين الظهر، والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ له في منزله، سار حتى إذا حانت العصر نزل، فجمع بين النظهر والعصر، وإذا حانت المغرب في منزله، جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في منزله ركب، حتى إذا حانت العشاء، نزل، فجمع بينهما "كيامين آپ وني مرم صلى الدعلية وآله وسلم كي سفر كي نمازنه بتا وَن؟ لوگول نے كها كه يون نهيں - تبسيدنا ابن عباس رضى الله تعالى عنه نے كها كه جبسورج وصل جاتا اور آپ ابھى منزل ميں ہى ہوت تو كوچ كيون نهيں - تبسيدنا ابن عباس رضى الله تعالى عنه نے كها كه جبسورج وصل جاتا اور آپ ابھى منزل ميں ہى ہوت تو كوچ كر نے سے بہلے ظهر وعمركى دونوں نمازين جمع كر كے پڑھتے تصاور جب منزل ميں ہى ہوت اور سورج نہ و هلتا تو چل پڑتے حتى كه جب نمازعمركا وقت آتا تو سوارى سے اثر كرظهر وعمركو وقت آتا تو سوارى سے اثر كرظهر وعمركو وقوں كو جمع كر ہے پڑھتے تصاور جب منزل ميں مغرب كى نمازكا وقت نه تو توں كو جمع كر ہے ہوئے كرتے كان كار وقت آتا تو سوارى سے اثر كرظهر وعمركو وقوں كو جمع كر ہے ہوئے كر ہوئے كر ہے تھا ور جب منزل ميں مغرب كى نمازكا وقت نه آتا تو كون كان كار وقوں كو جمع كر ہے ہوئے كر ہے ہوئے كر ہے كيا كہ جب عشا كى نمازكا وقت آتا تو تب اثر كران دونوں كو جمع كر ہے ہوئے كر ہے كون كر ہے كار كون كر ہوئے كر ہے كر ہوئے كر ہے كر ہے كر ہوئے كر ہے كون كر ہے كر ہے كر ہوئے كر ہے كر ہوئے كر ہے كر ہوئے كر ہے كر كون كر ہوئے كر ہے كر ہوئے كر ہے كر ہوئے كر ہے كر ہوئے كر ہے كر ہوئے كر ہوئے كر ہے كر ہوئے كر ہے كر ہوئے كر ہوئے كر ہے كر ہوئے كر ہے كر ہوئے كر ہوئے كر ہے كر ہوئے كر ہے كر ہوئے كون ہوئے كر ہ

(حديث اور ابل تقليد، صفحه 368، مكتبه ابل حديث، فيصل آباد)

وہایوں کی بیردلیل ضعیف ہے۔ وہابی مولوی صاحب نے جوحدیث پیش کی ہے اس کی سندیوں ہے"حدث اعبد الرزاق، قال: أحبرنا ابن حریج، قال: أحبرنی حسین بن عبد الله بن عبید الله بن عباس، عن عكرمة، وعن كریب، أن ابن عباس \_\_\_."

اس میں مٰدکورحسین بن عبداللّه ضعیف راوی ہے۔ پیلی نے فر مایا:ضعیف۔

ابوحاتم رازی نے فرمایا"ضعیف، یہ کتب حدیثه و لایحتج به "ترجمہ:ضعیف ہے،اس کی حدیث کھی جائے مگر اس سےاستدلال نہ کیا جائے۔

ابوزرعه وغیره نے کہا"لیس بقوی" ترجمہ: قوی نہیں ہے۔

جوز جانی نے کہا"لایشتغل به "ترجمہ:اس کے ساتھ مشغول نہیں ہونا جا ہے۔

ابن حبان نے کہا"یقلب الاسانید و یرفع المراسیل "ترجمہ:اسنادوں کو پلٹ دیتا تھااور مراسیل کوم فوع بنادیتا تھا۔
محمد بن سعد نے کہا"کان کثیر الحدیث، ولم ارهم یحتجون بحدیثه" حدیثیں بہت بیان کرتا تھا،علاءاس کی احادیث سے استدلال نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ نسائی نے فرمایا: متروک الحدیث امام بخاری نے فرمایا علی بن مدین نے کہا"تر کت حدیثه" میں نے اسکی حدیث کوترک کردیا ہے۔

مزید وہائی مولوی صاحب اپنے مؤقف کی تا ئیر میں لکھتے ہیں:''سیرنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u> "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا كان في السفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحان رسول الله عليه وآله وسلم اذا كان في السفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل "يعنى رسول الله عليه وآله وسلم جب سفر مين موت اورسورج و العلم جاتا تو ظهر وعصر كوجمع كرك برا صفح تصفي مركوج فرمات -

سیرناانس بن ما لک رضی الله تعالی عنه راوی بین که "ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا کان فی سفر فزاغت الشمس قبل ان یر تحل صلی الظهر و العصر جمیعا و ان ار تحل قبل ان یزیغ الشمس جمع بینه ما فی اول وقت العصر و کان یفعل فی المغرب و العشاء "جب نبی مرم صلی الله علیه و آله و سلم سفر مین ہوتے اور کوچ کرنے سے پہلے و قت العصر و کان یفعل فی المغرب و العشاء "جب نبی مرم صلی الله علیه و آله و سلم سفر ی دونوں نمازوں کوکوچ کرنے سے پہلے جمع کرکے پڑھتے تھے اور جب سورج ڈھلنے سے پہلے کوچ کرتے تو نمازعصر کے وقت میں ظہر و عصر کی نمازیں جمع کرکے پڑھتے تھے۔ اسی طریقہ سے مغرب و عشاء کی نمازوں میں کرتے تو نمازعصر کے وقت میں ظہر و عصر کی نمازیں جمع کرکے پڑھتے تھے۔ اسی طریقہ سے مغرب و عشاء کی نمازوں میں کرتے تھے۔

ہیتمی فرماتے ہیں کہاس کے راویوں کی توثیق کی گئی ہے۔ بیروایت دوسری سندسے امام حاکم نے بھی الاربعین میں روایت کی ہے۔علامہ البانی اورمنذری اور حافظ حجراورعلامہ العلائی فرماتے ہیں کہاس کی سندھیجے ہے۔''

(حديث اور اسل تقليد، جلد1، صفحه 367، مكتبه اسل حديث، فيصل آباد)

یہاں وہابی مولوی صاحب نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عند کی دوروایتیں بغیر سند کے ذکر کیس ہیں اورانہیں صحیح ثابت کیا ہے جبکہ یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں۔ پہلی حدیث جوالسنن الکبری للبہ تقی کی ہے اس کی سند میں اسحاق بن راہویہ ہیں، روایت اسحٰق پراہام ابوداؤ د نے انکار کیا اسملحیل نے اُسے معلول بتایا جسیا کہ عمدہ وغیر ہا میں ہے۔امام اسحٰق رضی اللہ تعالی عند کی قدراورعظمت افتخار میں کوئی شک نہیں ہے کیکن امام ابوداؤ د نے تصریح کی ہے کہ وفات سے چند ماہ پہلے اس کے حافظے میں تغییر آگیا تھا۔ لا جرم امام ذہبی شافعی نے اس حدیث کومنکر کہا اور امام اسحٰق کی لغزش حفظ واشتناہ سے گنا۔

دوسری مدیث جوامیم الاوسط کی ہے اس کی سند میں لیقوب بن محمد زہری ضعیف راوی ہے۔ منداحمہ کے ماشیہ میں ہے" و إسنادها ضعیف لضعف یعقوب بن محمد الزهری، قال أحمد:لیس بشیء ، لیس یسوی شیئا، وقال أبو زرعة:واهی الحدیث، وقال أبو حاتم:هو علی یدی عدل (یعنی أنه هالك)،أدر کته فلم أکتب عنه" ترجمہ:اس کی سندضعیف ہے یعقوب بن محمد زہری کے ضعیف ہونے کی وجہ سے ۔امام احمد نے یعقوب کے متعلق فرمایا یہ بچھ نہیں ہے کسی شے سندضعیف ہونے کی مدیث انتائی کمزور ہے۔ اور ماتم نے فرمایا وہ بالک کرنے والا ہے، اگر میں اسے باؤں تو کے برابرنہیں ۔ابوزرعہ نے فرمایا سی کا مدین انتائی کمزور ہے۔ اور ماتم نے فرمایا وہ بالک کرنے والا ہے، اگر میں اسے باؤں تو وہ سے۔اور ماتم کو برابرنہیں ۔ابوزرعہ نے فرمایا سی کا موجہ سے دور ماتم کی برابرنہیں ۔ابوزرعہ نے فرمایا سی کا موجہ سے دور ماتم کے برابرنہیں ۔ابوزرعہ نے فرمایا سی کا موجہ سے دور ماتم کے برابرنہیں ۔ابوزرعہ نے فرمایا سی کا موجہ سے دور ماتم کے برابرنہیں ۔ابوزرعہ نے فرمایا سی کا موجہ سے دور ماتم کے برابرنہیں ۔ابوزرعہ نے فرمایا سی کا موجہ سے دور ماتم کے برابرنہیں ۔ابوزرعہ نے فرمایا سی کا موجہ سے دور ماتم کی میں سی کی موجہ سے دور ماتم کی موجہ سے دور ماتم کے برابرنہیں ۔ابوزرعہ نے فرمایا سی کا موجہ سے دور ماتم کی موجہ سے دور ماتم کی موجہ سے دور ماتم کے برابرنہیں ۔ابوزرعہ نے فرمایا سی کا موجہ سے دور میں کی موجہ سے دور ماتم کی موجہ سے دور ماتم کے برابرنہیں ۔ابوزرعہ نے فرمایا سی کی موجہ سے دور کی موجہ سے دور ماتم کے برابرنہیں ۔ابوزرعہ نے فرمایا سی کی موجہ سے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی موجہ سے دور کے دور کی کرنے کے دور کے

فقهفي

دلائلِ احناف

(مسند الإمام أحمد بن حنبل،جلد21،صفحه206،مؤسسة الرسالة،بيروت)

اس سے حدیث نے لکھو

تہذیب التہذیب میں امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ الله علیہ نے یعقوب بن حجد زہری کے متعلق ایسابی لکھا ہے۔

اس کے علاوہ یہ روایتیں دیگر صحح احادیث کے برخلاف ہیں کہ بخاری شریف اور نسائی ، ابوداو و شریف وغیرہ میں صراحت کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے سورج و صلنے کے بعد فقط نماز ظہر پڑھنے کی صراحت کی ہے۔ ظہر کے وقت میں عصر پڑھنے کی اس میں صراحت کی ہے۔ بخاری شریف کے الفاظ یہ ہیں " حَدَّثَنَا قَتُیبَةُ بُنُ سَعِیدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا المُفَضَّلُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنُ عُقیلٍ، عَنِ ابُنِ شِبَهَابٍ، عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ إِذَا ارْتَحَلَ بُنُ فَضَالَةَ، عَنُ عُقیلٍ، عَنِ ابُنِ شِبَهَابٍ، عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبُلُ أَنُ تَزِيغَ الشَّمُسُ قَبُلَ أَنْ يَرُتَحِلَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ إِذَا ارْتَحَلَ الطَّهُ وَ ثَلَ فَحَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمُسُ قَبُلَ أَنْ يَرُتَحِلَ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ الْعَصُونَ ثُمَّ نَوْلَ فَحَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمُسُ قَبُلَ أَنْ يَرُتَحِلَ صَلّى الطَّهُ وَ تَعْرَ الطَّهُ وَ اللّهِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ اللّهِ اللهُ عَلَيْهُ مَا مَوْرَكُ لَا عَمْرِ عَلَى عَنْ عَمْرُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمِ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَ

(صحیح البخاری ابواب التقصیر الصلوة ،باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلی الظهر ثم رکب، جلد 2 ،صفحه 47 ،دار طوق النجاة ،مصر)

اس حدیث پاک میں صراحت ہے کہ سورج ڈھلنے کے بعد حضور علیہ السلام ظہر کے وقت میں عصر نہیں ہڑھتے تھے بلکہ ظہر بڑھ کرسفر کے لئے نکلتے تھے۔

# فجری نماز کے بعد سنتیں پڑھنا

احناف کے نزدیک جس نے فجر کی سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ فرض نماز کے بعد سنتین نہیں پڑھ سکتا بلکہ مستحب ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد قضا کے طور پر پڑھ لے۔احناف کے دلیل سنن التر نمری کی بیرحدیث پاک ہے" حَدَّ تَنا أَحُمَدُ بُنُ مَنِيعٍ، قَالَ: قَالَ: حَدَّ تَنَا أَجُو الْعَالِيَةِ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ: حَدَّ تَنَا هُ شُدُسٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنُصُورٌ وَهُو ابُنُ زَاذَانَ، عَنُ قَتَادَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: PDF created with partactory firal version

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعُدَ الفَجُرِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعُدَ العَصُرِ حَتَّى تَغُرُبَ الشَّمُسُ. وَفِي البَابِ عَنُ عَلِيٍّ، وَابُنِ مَسُغُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ، وَعُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابُن عُمَرَ، وَسَمُرَةَ بُنِ جُنُدَبٍ، وَعَبُدِ اللهِ بُنِ عَمُرِو، وَمُعَاذِ ابُنِ عَفُرَاءَ، وَالصُّنَابِحِيِّ، وَلَمُ يَسُمَعُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَلَمَةَ بُنِ الْأَكُوعِ، وَزَيُدِ بُنِ ثَابِتٍ، وَعَائِشَةَ، وَكَعُبِ بُنِ مُرَّةَ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَعَمُرِو بُنِ عَبَسَةَ، وَيَعُلَى بُنِ أُمَيَّةَ، وَمُعَاوِيَةَ حَدِيثُ ابُنِ عَبَّاسٍ، عَنُ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيثٌ. وَهُوَ قَوُلُ أَكْثَرِ الفُقَهَاءِ مِنُ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنُ بَعُدَهُمُ أَنَّهُمُ: كَرِهُوا الصَّلاَةَ بَعُدَ صَلاَةِ الصُّبُح حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمُسُ، وَبَعُدَ العَصُر حَتَّى تَعُرُبَ الشَّمُسُ، وَأَمَّا الصَّلَوَاتُ الفَوَائِتُ فَالاَ بَأُسَ أَنْ تُقُضَى بَعُدَ العَصْرِ وَبَعُدَ الصُّبُح " ترجمه: ابن عباس مروى بكرمين نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی صحابیوں سے سنا جن میں عمر بن خطاب بھی ہیں جومیرے لئے ان سب میں محبوب ہیں کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم نے منع فر مایا فجر کے بعد نماز پڑھنے سے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوجائے اورعصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔اس باب میں حضرت علی ، ابن مسعود ، ابوسعید ، عقبہ بن عامر ، ابو ہریر ہ ، ابن عمر ،سمر ہ بن جندب،عبداللہ بنعمرو،معاذبن عفراءاورصابحی (اورانہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنانہیں)سلمہ بن الاکوع ، زید بن ثابت، حضرت عائشه، کعب بن مره، ابوا مامه، عمرو بن عبسه ، یعلیٰ بن امیداور معاویه رضی الله تعالی عنهم سے بھی روایات منقول ہیں۔امام ابومیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ ابن عباس کی حضرت عمر سے مروی روایت حسن سیجے ہے اور اکثر فقہاء صحابہ اور ان کے بعد کے علماء کا یہی قول ہے کہ فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اورعصر کے بعدغروب آفتاب تک نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جہاں تک قضانماز وں کاتعلق ہے توان کی ادائیگی میں کوئی حرج نہیں۔

(سنن الترمذی، ابواب الصلوة ، باب ما جاء فی کراهیة الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، جلد 1، صفحه 251، دار الغرب الإسلامی ، بیروت)
و ما بیول کے نزد یک اگر کسی کی فجر کی سنتیں رہ جا کیں تو وہ فرض کے فورا بعد طلوع آفاب سے پہلے پڑھ سکتا ہے۔
و ما بیول کی دلیل سی ایس نریمہ کی بیحد بیث پاک ہے "ثنا اَّبُو الْحَسَنِ عُمَرُ بُنُ حَفُصٍ، ثنا سُفُیانُ، عَنُ سَعُدِ بُنِ سَعِیدٍ،
عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِبُراهِم، عَنُ قَیُسٍ جَدِّ سَعُدٍ، أَنَّهُ صَلَّی مَعَ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ سَلَّمَ الصُّبُح، ثُمَّ قَامَ یُصَلِّی
مَعَ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلیهِ وَ سَلَّم، مَا هَاتَانِ الرَّکعَتَانِ؟ فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ رَکعَتَا الْفَحُولِ لَمُ أَکُنُ صَلَّیتُهُمَا،
وَمُعَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلیهِ وَ سَلَّم، " ترجمہ: حضرت قیس جوجد سعد ہیں ان سے مروی ہے کہ انہوں
فہما هَاتَانِ، قَالَ: فَسَکَتَ عَنُهُ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلیهِ وَ سَلَّم، " ترجمہ: حضرت قیس جوجد سعد ہیں ان سے مروی ہے کہ انہوں
فہما هَاتَانِ، قَالَ: فَسَکَتَ عَنُهُ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلیهِ وَ سَلَّم، " ترجمہ: حضرت قیس جوجد سعد ہیں ان سے مروی ہے کہ انہوں
نے نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی پھر نماز کے بعد کھڑے ہو کہ ورکیات (سنتیں) معمود وی ہے کہ انہوں
نے نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی پھر نماز کے بعد کھڑے بہوکر دور کیات (سنتیں) معمود کی محدد و الله علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی پھر نماز کے بعد کھڑے بے موجد سعد ہیں ان سے مروی ہے کہ واضور کی سے دور کھا تھیں۔ سنتیں کو می نماز ادا کی پھر نماز کے بعد کھڑے بھر میں ورکھا تھیں۔ سنتیں کی می سندی کی سندی کی سندی کی سندی کی سندی کی سندی کی سندی سندی کی سندی

صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بید دور کعتیں کیسی ہیں؟ انہوں نے عرض کی یارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم بید دور کعتیں فجر کی سنتیں ہیں جو پہلے نہ پڑھی تھیں ۔ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم بین کرخاموش ہوگئے ۔

(صحيح ابن خزيمة، كتاب الصلوة،باب الرخصة في أن يصلى ركعتى الفجر بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس إذا فاتتا قبل صلاة الصبح،جلد2،صفحه164،المكتب الإسلامي ،بيروت)

اس حدیث کووہا بی دلیل بناتے ہیں کہ یہاں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض کے بعد فخر کی سنتیں پڑھی کیکن حضور علیہ السلام نے منع نہ کیا۔ وہا بیول کی بیردلیل ضعیف ہے کہ اس کی سند میں سعد بن سعید ضعیف راوی ہے چنا نچہ ابن حبان کے حاشیہ میں مجم مصطفیٰ اعظمی صاحب لکھتے ہیں" ولروایة سعد بن سعید انظر أبا داود و إسنادها ضعیف"

(صحيح ابن خزيمة، كتاب الصلوة،باب الرخصة في أن يصلى ركعتى الفجر بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس إذا فاتتا قبل صلاة الصبح،جلد2،صفحه164،المكتب الإسلامي،بيروت)

## دوسرابیحدیث منقطع ہے کیونکہ محمد بن ابراہیم نے قیس ابن عمرو سے ساع نہیں کیا۔

وہاپیوں کی دوسری دلیل سے صدیت پاک ہے" حدَّثَ عَالُد الرَّوَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَیْجٍ، قَالَ: وَسَمِعْتُ عَبُدَ رَبِّهِ بُنَ سَعِیدٍ، أَحَا یَحْیَی بُنِ سَعِیدٍ، یُحَدِّثُ عَنُ جَدِّهِ، قَالَ: حَرَجَ إِلَی الصَّبُحِ فَوَجَدَ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ فی الصَّبُحِ، وَلَمُ یَکُنُ رَکَعَ رَکُعَتَی الْفَحُرِ، فَصَلَّی مَعَ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم، ثُمَّ قَامَ حِینَ فَرَ عَ مِنَ الصَّبُحِ فَرَکَعَ رَکُعَتَی الْفَحُرِ، فَصَلَّی مَعَ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلیٰهِ وَسَلَّم، ثُمَّ قَامَ حِینَ فَرَ عَ مِنَ الصَّبُحِ فَرَکَعَ رَکُعَتَی اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم، فَمَالَه، فَا أَعْبُرِهُ وَسَلَّم وَمَالَى اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم وَمَضَی وَلَمُ یَقُلُ شَیْعً، " رَجِم، "کی بن سعیدا پنج جدسے روایت کرتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز میں پایا۔ انہوں نے فجر کی دوسنتیں پڑھی تھیں اوروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عاضر ہوئے تو آپ نے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا بینماز کیا ہے؟ انہوں نے فجر دی تو آپ علیہ السلام خاموش ہوگئے اور پچھانی فرایا۔ بیحد یث مرسل ہے اور اس کی راوی ثقہ ہیں۔

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند الانصار، حدیث قیس بن عمرو رضی الله تعالی عنه، جلد39، صفحه 174، مؤسسة الرسالة بیروت)

یملی بات توبیہ کے بیرحدیث مرسل ہے اور مرسل حدیث وہا بیوں کے لئے دلیل نہیں ہے لہذا وہا بیوں کا اس حدیث کو دلیل بنانا درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کی تاویل یہ ہے کہ یہ ممانعت سے قبل پرمحمول ہے یعنی پہلے اجازت تھی کہ فجر کے بعد نوافل پڑھے لیں لیکن بعد میں حضور علیہ السلام نے فجر اور عصر کے بعد نوافل پڑھنے سے منع کر دیا۔ الإحسان فی F created with pdf Factory trial version www.pdffactory.com

دلائلِ احناف

تقريب محيح ابن حبان مين محربن حبان ابو حاتم الدارمي البُستى (المتوفى 354ه مرايت كرتے بين "أَخبَرنَا أَحمَدُ بُنُ يَحيَى بُنِ زُهَيُ بِ بِتُسُتُر، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْقُدُّوسِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَبُحَابِيُّ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، بُنِ زُهِي بِتُسُتُر، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْقُدُوسِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَبُحَابِيُّ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ النَّبِي عَنُ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ لَمُ يُصَلِّ رَكُعَتَي عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ لَمُ يُصَلِّ رَكُعَتَي النَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ لَمُ يُصَلِّ رَكُعَتَي اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ لَمُ يُصَلِّ رَكُعَتَي اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ لَمُ يُصَلِّ رَكُعَتَي اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ لَمُ يُصَلِّى اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ لَمُ يُصَلِّ رَكُعَتَي اللَّهُ عَليهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ لَمُ يُصَلِّ رَكُعَتَي اللَّهُ عَليهِ مَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمُسُ " ترجمه: حضرت ابو بریره رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے نبی کریم صلی الله علیه وآله والله عنه منافِذَ الله عَليه وَالله عَليه وَالله وه سورج طلوع بونے کے بعدا سے پڑھے لے۔

(الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان كتاب الصلولة ، ذكر الأمر لمن فاتته ركعتا الفجر أن يصليه ما بعد طلوع الشمس ، جلد 6، صفحه 224 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت)

اس کی سند شرط بخاری پرنیچے ہے۔

تیسری بات بیہ کے کی احادیث سے صفورعلیہ السلام کا خود اپنا عمل ثابت ہے کہ فجر کی پہلی دو منتیں اگر کسی وجہ سے رہ اللہ تو آپ طلوع فجر کے بعدا سے پڑھتے تھے چنا نچ شرح مشکل الآ ثار میں ہے" فَ وَ جَدُنا مُ حَمَّدَ بُنَ عَلِیٌ بُنِ دَاوُدَ قَدُ حَدَّنَا ، فَالَ: حَدَّنَا یَحْیَی بُنُ مَعِینٍ، حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِیَةَ، عَنُ یَزِیدَ بُنِ کَیْسَانَ، عَنُ أَبِی حَازِمٍ، عَنُ أَبِی هُریُرةَ رَضِی الله عَنهُ، قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ عَلَیٰہِ السَّلامُ إِذَا فَاتَنهُ رَکَعَتَا الْفَحُرِ، صَلَّاهُمَا إِذَا طَلَعَتِ الشَّمُس فَهَذَا الْحَدِیثُ رَضِی الله عُنهُ، قَالَ: کَانَ النَّبِیُّ عَلَیٰہِ السَّلامُ إِذَا فَاتَنهُ رَکَعَتَا اللَّهُ مُورِدِی عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ نَفُسِهِ مِثْلُ رَضِی الله بُنِ عُمَرَ عَنُ نَفُسِهِ مِثْلُ الْحَدِیثُ الله عُنهُ وَاللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ نَفُسِهِ مِثْلُ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ نَفُسِهِ مِثْلُ وَلَانَ مَنْ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ نَفُسِهِ مِثْلُ وَاللّهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ اللهُ بُنِ عُمَرَ عَنُ اللهُ بُنِ عُمَرَ عَنْ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ اللهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ عَلَاللهُ بُنِ عُمَلَالُهُ مِنْ اللهُ بُنِ عَلَيْ اللهُ بُنَ عُمَلِي اللهِ بُنِ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهِ بُنِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ بُنِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ بُنُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ بُنِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

(شـرح مشـكـل الآثار،باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن يفوته أن يصلى ركعتى الفجر حتى يصلى الفجر، أيصليهما عقيبا لها أم بعد ذلك؟،جلد10،صفحه328،مؤسسة الرسالة،بيروت)

المعتصر من المختصر من المختصر من التختر من المقتصر من المقتصر من المقتصر من المتحتر من المتحتر من المتحتر من الله عليه وسلم إذا فاتته علي "وروى عن أبى هريرة رضى الله عنه بإسناد أحسن من هذا أنه قال كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا فاتته ركعتنا الفحر صلاهما إذا طلعت الشمس وروى عن ابن عمر والقاسم بن محمد أنهما كانا يفعلان ذك "ترجمه: حضر العبر مروضي الله تعالى عن محمد أنهما كانا يفعلان خلك "ترجمه: حضر الوبر بره رضي الله تعالى عن محمد أنهما كانا يفعلان ولك "ترجمه: حضر العبر بره رضي الله تعالى عن محمد المقتر حضور المقاسم بن محمد أنهما كانا يفعلان ولك "ترجمه: حضر الوبر بره رضي الله تعالى عن محمد الله تعالى عن محمد الله تعالى الله تعالى الله عليه بعد الله عليه الله تعالى الله تعال

علیہالسلام کی رہ جاتیں تو آپ ان دونوں رکعتوں کوطلوع آفتاب کے بعد پڑھتے تھے۔حضرت ابن عمراور قاسم بن محمد رضی اللّه تعالیٰ عنہا ہے بھی ثابت ہے کہ وہ بھی ایساہی کرتے تھے۔

(المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، كتاب الصلوة، في سنة الفجر، جلد 1، صفحه 65، عالم الكتب ،بيروت)

#### كلمات اقامت

"وَالْإِقَامَةُ سَبُعَ عَشُرَةَ كَلِمَةً "ا قامت كسر وكلمات يه بين (اَللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَنْ كَلَ إِلَه إِلَّا اللَّهِ، أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ، أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشُهِدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشُهِدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ، أَشُهِدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ)" (سنن ابن ماجه ، كتاب الاذان ، باب الترجيع في الأذان ، جلد1، صفحه 235، دار الفكر ، بيروت)

و ما بيول كا مام البانى نے بھى اس حديث كوسن سيخ كها ہے۔ امام تر مذى رحمة الله عليه نے اس حديث ياكى حسن سيخ فرما يا چنا نچه جامع تر مذى ميں محمد بن عيسى بن سؤرة التر مذى ابوعيسى (المتوفى 279 هـ) رحمة الله عليه روايت كرتے ہيں "حَدَّ نَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنَثَّى، قَالَ: حَدَّ نَنَا عَفَّالُ، قَالَ: حَدَّ نَنَا هَمَّامٌ، عَنُ عَامِرِ اللَّحُولِ، عَنُ مَحُحُولٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ

مُحَيُرِيزٍ، عَنُ أَبِى مَحُذُورَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الأَذَانَ تِسُعَ عَشُرَةَ كَلِمَةً، وَالإِقَامَةَ سَبُعَ عَشُرَةَ كَلِمَةً وَالإِقَامَةَ سَبُعَ عَشُرَةً كَلِمَةً . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ " ترجمہ: حضرت ابو محذور رضی الله تعالی عند فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے مجھے اذان سیکھائی جس میں اذان کے 19 کلمات تھے اور اقامت کے 17 کلمات تھے فرمایا ابو عیسی رحمة الله علیه نے بیہ حدیث حسن صحیح ہے۔

(جامع ترمذي ابواب الصلوة اباب ما جاء في الترجيع في الأذان اجلد 1 اصفحه 367 دار إحياء التراث العربي ابيروت)

و ما بیول کے نزد یک اقامت کے کلمات طاق میں یعنی اذان کی طرح ہر کلمہ دومر تبہ ہیں بلکہ ایک ایک مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ وہا بیول کی دلیں بخاری اور سنن النسائی شریف کی بیر حدیث پاک ہے" آئح بَر زَا قُتَیْبَهُ بُنُ سَعِیدٍ قَالَ: حَدَّنَا عَبُدُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَشُفَعَ الْأَذَانَ، اللّهِ عَنُ أَيُّوبَ، عَنُ أَبِي قِلَابَةَ، عَنُ أَنْسٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَشُفَعَ الْأَذَانَ، وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ "ترجمہ: حضرت السّرضی اللّه تعالی عنه سے مروی ہے کہ حضرت بلال رضی الله تعالی عنه کو کھم دیا گیا کہ وہ اذان میں دومر تبداورا قامت میں ایک مرتبہ کلمات بڑھے۔

(السنن الصغرى للنسائي، كتاب الاذان ،تثنية الأذان،جلد2،صفحه 3،مكتب المطبوعات الإسلامية ،حلب)

بیصدیث حضرت بلال رضی الله تعالی عند کے حوالے سے بیش کی گئ ہے جبکہ حضرت بلال رضی الله تعالی عند کا بھی وہر کے کمیات سے اقامت کہنا ثابت ہے۔ امام بخاری کے استاو محتر ماہن ابی شیبہ رضی الله تعالی عند مصنف ائن ابی شیبہ بیس بسند صحیح روایت کرتے ہیں "حد دُنا اَبُو عَبُدِ الرَّحُمَن بَقِیُّ بُنُ مَحُلَدٍ قَالَ: نا أَبُو بَكُو بُنِ أَبِی شَیبُهَ قَالَ: نا وَ کِیعٌ، قَالَ: نا وَکِیعٌ، قَالَ: نا أَبُو بَكُو بُنِ أَبِی شَیبُهَ قَالَ: نا وَکِیعٌ، قَالَ: نا أَبُو بَكُو بُنِ أَبِی شَیبُهَ قَالَ: نا وَکِیعٌ، قَالَ: نا أَبُو بَكُو بُنِ أَبِی شَیبُهَ قَالَ: نا وَکِیعٌ، قَالَ: نا أَبُو بَكُو بُنِ أَبِی شَیبُهَ قَالَ: نا وَکِیعٌ، قَالَ: نا أَبُو بَكُو بُنِ أَبِی شَیبُهَ قَالَ: نا وَکِیعٌ، قَالَ: نا أَبُو بَكُو بُنِ أَبِی شَیبُهَ قَالَ: نا وَکِیعٌ، قَالَ: نا أَبُو بَكُو بُنُ مَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللّهِ، رَأَیْتُ فِی الْمَنَامِ كَالله عَلَیْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللّهِ، رَأَیْتُ فِی الْمَنَامِ بَلِالٌ، فَقَامَ، فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللّهِ، رَأَیْتُ فِی الْمَنَامِ بَلِالٌ، فَقَامَ، فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللّهِ، رَأَیْتُ فِی الْمَنَامِ بِلَالْ، فَقَامَ، فَقَالَ: یَا مَسُولَ اللّهِ بُرُدُانِ أَخْدُونَ مَنْدَی، وَقَعَدَ قَعُدَةً ، قَالَ: فَسَمِع ذَلِكَ عَبُولُ مَنْدَی، وَقَعَدَ قَعُدَةً ، قَالَ: فَسَمِع ذَلِكَ عَلَامُ مَنْدَی، وَقَعَدَ مَعُنی، وَقَعَدَ قَعُدَةً ، قَالَ: فَسَمِع ذَلِكَ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْهُ مِعْ مِنْ بِلِلْ مِنْ مِنْ بِيلُ مِنْ مِنْ اللهُ عَلَى عَنْهُ مِنْ اللهُ عَلَى عَنْهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْهُ وَ اللهُ مَنْ مَالِولُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّه مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللّه اللهُ عَنْهُ وَاللّه اللهُ مَاتَ كَسَاتِها وَاللّه وَاللّه اللهُ عَنْهُ وَاللّه اللهُ مُلْكَاللهُ مَلْكَ عَلَاللهُ عَلْهُ وَاللّه اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّه اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ الللهُ عَلْهُ ال

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

دلائلِ احناف

(مصنف ابن ابي شيبه، كتاب الاذان ،جلد1، صفحه 203، الدار السلفية، الهندية)

جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنه کا خودا پناعمل اقامت میں دہرے کلمات پڑھنا ہے تو اس کوتر جیح دی جائے گی اور اسی میں زیادہ احتیاط ہے۔ وہا ہیوں کی دلیل کا احناف نے یہ جواب دیا ہے کہ اس حدیث میں اقامت کے کلمات ایک مرتبہ پڑھنے کا حکم نہیں بلکہ اذان کو دوآ واز وں میں اورا قامت کوایک آواز میں پڑھنے کا حکم ہے۔

یہ یادر ہے کہ اذان کے کمات جو 19 حدیث پاک میں آئے ہیں، ان میں چار کلے ترجیع کے ہیں یعنی شہادتیں "اَشُهَدُ اَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ ، أَشُهَدُ اَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ ، أَشُهَدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ ، أَشُهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ ، أَشُهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ ، أَشُهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ ، أَشُهُدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ ، أَشُهُدُ أَنْ لَا إِلَا إِلَّا اللهُ ، أَشُهُدُ أَنْ لَا إِلَا إِلَّا اللهُ ، أَشُهُدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ ، أَشُهُدُ أَنْ لَا إِلَا إِللهُ إِلَّا اللهُ ، أَشُهُدُ أَنْ لَا إِللهُ إِلَّهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلللهُ اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ ا

دلائل احناف (268) نقه خفی

### ا قامت کھڑے ہوکرسننا

احناف کے نز دیک جب امام مسجد مصلی پرموجود ہوجیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے تواس صورت میں سنت ہیہے کہ اقامت بیٹھ کرسنی جائے اورمستحب ہے کہ حی علی الفلاح پرامام ومقتدی کھڑے ہوں۔امام اورمقتدی کا کھڑے ہوکرا قامت سننا خلاف سنت مکروہ ہے۔جامع ترمذی میں محمد بن عیسی الترمذی ابوعیسی (المتوفی 279ھ) رحمۃ الله علیہ روایت کرتے ہیں "حَدَّ نَنَا أَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ:أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ:أَخْبَرَنَا مَعُمَرُ، عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ:إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوُنِي خَرَجُتُ .وَفِي البَاب عَنُ أَنَسٍ،وَ حَدِيثُ أَنَسٍ غَيُرُ مَحُفُوظٍ . حَـدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .وَقَـدُ كَرِهَ قَوُمٌ مِنُ أَهُلِ العِلُم مِنُ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ أَنْ يَنْتَظِرَ النَّاسُ الإِمَامَ وَهُمُ قِيَامٌ . وقَالَ بَعُضُهُمُ: إِذَا كَانَ الإِمَامُ فِي الْمَسُجِدِ فَأُقِيمَتِ الصَّلاَّةُ فَإِنَّمَا يَقُومُونَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدُ قَامَتِ الصَّلاَّةُ، قَدُ قَامَتِ الصَّلاَّةُ . وَهُو قَوُلُ ابُن الْـمُبَادَكِ" ترجمہ:عبدالله بن ابوقیا دہ اپنے والدینے قل کرتے ہیں کہرسول الله سلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا اگرنماز کی اقامت یڑھی جائے تو تم لوگ اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک مجھے نکلتے ہوئے نہ دیکھ لو۔اس باب میں حضرت انس سے بھی مروی ہےان کی روایت غیرمحفوظ ہے ( امام ابوئیسی تر مٰدی فر ماتے ہیں )ابوقیادہ کی حدیث حسن صحیح ہے ۔علماء صحابہ کی ایک جماعت لوگوں کے کھڑے ہوکرامام کاانتظار کرنے کومکر وہمجھتی ہے۔بعض اہل علم کہتے ہیں کہا گرامام کےمسجد میں ہوتے ہوئے اقامت موتواس وقت كمر ى مول جب موذن "قَدُ قَامَتُ الصَّلَاةُ قَدُ قَامَتُ الصَّلَاةُ "كم ابن مبارك كا بهى يبي قول بــ

(السنن الكبرى بيہ قى، كتاب الصلوة، باب من زعم انه يكبر قبل فراغ المؤذن من الاقامة، جلد2، صفحه 35، دار الكتب العلمية، بيروت) حجاج بن فروخ كوامام ابن حبان نے تقات ميں ذكر كيا ہے اور ان پر جرح مفسر بھی نہيں ہے۔ لہذا بيحد بيث سيحيح نہيں تو كم از كم حسن ضرور ہے اور پھراس كى تائيد بيكراً ثار سے بھى ہوتى ہے۔

مصنف ابن الى شيبه اور مصنف عبد الرزاق ميں ہے" حَدَّنَنَا عَبُدُ الْأَعُلَى، عَنُ هِ شَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، كَرِهَ إِنْ يَقُومَ الْإِمَامُ حَتَّى يَفُو مَ الْمُؤَذِّنُ مِنُ إِقَامَتِهِ" ترجمہ: حضرت حسن بصری الْإِمَامُ حَتَّى يَفُو خَ الْمُؤَذِّنُ مِنُ إِقَامَتِهِ" ترجمہ: حضرت حسن بصری رضی اللّہ تعالی عنہ قد قامت الصلوق سے پہلے امام کا کھڑے ہونا مکروہ جانتے تھے اور مکروہ جانتے تھے کہ امام مؤذن کی اقامت ختم ہونے سے پہلے تکبیر کہددے۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الصلوات، في الإمام متى يكبر إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، جلد 1، صفحه، 356 مكتبة الرشد، الرياض)

مصنف ابن ابی شیبه میں ابو بکر بن ابی شیبة عبد الله بن محمد العبسی (المتوفی 235ه و) رحمة الله علیه روایت کرتے بی "حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَیّة، عَنُ خَالِدٍ، عَنُ أَبِی مَعُشَرٍ، عَنُ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: کَانَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حیَّ عَلَی الصَّلَاةِ قَامَ، فَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حیَّ عَلَی الصَّلَاةِ قَامَ، فَإِذَا قَالَ قَدُ قَامَتِ الصَّلَاةُ كَبَّرَ " ترجمه: حضرت ابرا بیم رضی الله تعالی عنه نے فرمایا: جب مؤذن کے حیلی الصلوة تو کھڑے ہوجاؤ اور جب کے قدقا مت الصلوة تو تکبیر کہو۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الصلوات، في الإمام متى يكبر إذا قال المؤذن:قد قامت الصلاة، جلد1، صفحه 356، مكتبة الرشد ،الرياض)

حضرت امام سين رضى الله تعالى عنه كا" قد قامت الصلوة "پر كُمُر به ونا ثابت بج بسيا كه اخبار مكة فى قديم الد بر وصدية مين ابوعبد الله محمد بن العباس المكى الفاكهى (المتوفى 272 هـ) روايت كرتے بين "فَحَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: أَخُرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بُنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنُ حُسَيْنِ بُنِ عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَلِي بُنِ اللهِ بُنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنُ حُسَيْنِ بُنِ عَلِيِّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُما قَالَ رَأَيْتُهُ فِي حَوْضِ زَمُزَمَ الَّذِي يُسُقَى فِيهِ الْحَاجُّ، وَالْحَوْضُ يَوْمَعِذٍ بَيْنَ الرُّكُنِ وَزَمُزَمَ، فَأَقَامَ المُؤذِّ لُلهُ عَنْهُما قَالَ المُؤذِّ لُنُ قَدُ قَامَتِ الصَّلاةُ، قَامَ حُسَيُنٌ "

(أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه،جلد2،صفحه70،دار خضر ،بيروت)

صحابی رسول حضرت انس رضی الله تعالی عنه کا بھی بیٹھ کر تکبیر سننا ثابت ہے بلکہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد رضی الله تعالی عنه کا بھی بیٹھ کر تکبیر سننا ثابت ہے بلکہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد رضی الله تعنی تعالی عنه سے بھی یہی ثابت ہے چنا نچہ عمد ۃ القاری شرح صحیح ابنخاری میں میں ابو محمد محمد محمد الله علیه فرماتے ہیں" اخت لف السلف السلف فَمن بعدهم مَتی یقوم النَّاس إِلَى الصَّلَاة وَ مَتی یکبر الإمَام فَذهب الشَّافِعِی وَ طَائِفَة إِلَى أَنه يستَحبّ أَن لَا يقوم أحد حَتَّى يفرغ الْهُوَذِن مِن الْإِقَامَة وَ كَانَ PDF created with poff actory trial version www.pdffactory.com

أنس يقوم إِذا قَالَ الْمُؤَذِن قد قَامَت الصَّلاة وَبِه قَالَ أَحُمد وَقَالَ أَبُو حنيفَة والكوفيون يقومُونَ فِي الصَّفَّ إِذا قَالَ مَت على الصَّلَاة " ترجمہ: علماء سلف وخلف كااس ميں اختلاف ہے كہا قامت كے سمقام پرلوگ نماز كے لئے كب كھڑ ہهوجب تك مؤذن اقامت سے فارغ نہ كھڑ ہهوجب تك مؤذن اقامت سے فارغ نہ جائے اور حضرت انس رضى اللہ تعالى عنداس وقت كھڑ ہهوجب مؤذن قد قامت الصلاق پڑھتا۔ يہى امام احمد في فرمايا۔ امام ابو حنيفه اور ديگركوفى علماء في فرمايا جب مؤذن حى على الصلاق پڑھاس وقت كھڑ ہے ہوں۔

(عـمـدة الـقـاري شرح صحيح البخاري، كـتاب الغسل،باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما سٍو ولا يتيمم،جلد3،صفحه225،دار إحياء التراك العربي ،بيروت)

امام مالک کے نزدیک اقامت کے شروع سے ہی کھڑ اہونامستحب ہے۔

وہابیوں کی طرح دیوبندی بھی اقامت کھڑے ہوکرسنتے ہیں۔ان کے پاس کھڑے ہوکرا قامت سننے پرکوئی دلیل نہیں فقط باطل استدلال کرکے کھڑے ہوجاتے ہیں اور ہوسکتا ہے جاہل وہابی دیوبندی اسے سنت سجھتے ہوں یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کی مسجد میں جب تمام نمازی بیٹھے ہوں یہا کھڑے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں جواس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ جس طرح دیگر افعال (جیسے ننگے سر ہونا،مونچھ منڈوانا) بطور ضد سنت سجھتے کر کرتے ہیں اسی طرح اقامت بھی کھڑے ہوکر سننے کو سنت سجھتے ہوں۔

وہابی دیوبندی کھڑے ہوکرا قامت سننے کے جواز پر کہتے ہیں کہمیلِ امر کی طرف مسارعت کرنا لیعنی جلدی کرنا بالا تفاق مستحب ہے۔ابسوال بیہ ہے کہمیلِ امر قیام کیلئے مسارعت لیعنی جلدی وہ خص کرتا ہے جوجی علی الفلاح سنکر کھڑا ہوتا ہے یا وہ جو شروع اقامت ہی سے کھڑا ہوجا تا ہے ظاہر ہے کہ شروع اقامت سے کھڑا ہونے والاقعیل امر کیلئے زیادہ مسارعت کرتا ہے لہٰذا اسے مکروہ کا مرتکب کیسے کہ سکتے ہیں؟ وہ تو امرِ مستحب کا بجالا نے والا ہے۔

اس باطل نظریے کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی دھو کہ دہی یا خودا پنی غلط نہی ہے کیونکہ تھیل امر کی طرف مسارعت کرنا تو بالا تفاق مستحب ہے لیکن ناقص العقل بندہ بھی یہ بات توسمجھ ہی سکتا ہے کتھیل امر ،امر کے بعد ہی ہوسکتی ہے امر سے پہلے کیسے ہو PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u>

سکتی ہے؟ مثلاً زید کے باپ نے زید کو کہا کھڑے ہوجاؤ، وہ فوری کھڑا ہو گیا تواس کو کہا جائے گا کہ زیدنے حکم پرفوری طور پڑمل کر کے ایک اچھا کام کیا ہے لیکن اس کے بجائے اگر زید باپ کا مذکورہ حکم ملنے سے پہلے کھڑا ہو جائے تو اسے کوئی بھی پینہیں کہہ سکتا کہ زیدنے بہت جلدی حکم مان لیاہے کیونکہ باپ نے جب حکم کیا ہی نہیں تو ماننا کیسا؟ بلکہ زید کے کھڑے ہوجانے کے بعد اگراس کا باپ زید کو کھڑے ہونے کا حکم دے تو باپ کا بیچکم فضول ولغو ہو جائے گا بلکہ زید کو یاگل ہی کہا جائے گا کھڑے ہوئے شخص کو دوبارہ کھڑے ہونے کا کہدرہاہے۔بالکل یہی صورت اقامت کہنے میں بھی ہے کہ جی علی الصلوۃ یا جی علی الفلاح نماز کی طرف بلانے کا تھم ہے۔اس کو سننے کے بعد جو تحض فوری کھڑا ہواس کو بیہ کہا جائے گا کہاس نے تھم پرفوری عمل کر کے اچھا کام کیا ہے لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی شروع اقامت میں ہی کھڑا ہوجائے تو پہنیں کہا جاسکتا کہاس نے حکم ماننے میں جلدی کی ہے بلکہاس نے تو مکبر کا حکم لغو وفضول بنادیا لیعنی مثال کےطور پراگرسارے ہی نمازی اقامت کےشروع میں کھڑے ہوجائیں تو مکبر حی علی لصلو ۃ وحی علی الفلاح کہہ کرکس کو بلار ہاہے؟ اور بیربات بہت بری ہے کہ مکبر کے حکم کولغو بنادیا جائے ۔اسی وجہ سے فقہ حنفی میں کھڑے ہوکر تکبیر سننے کو مکروہ وممنوع قرار دیا ہےاور بیرمیں نہیں کہتا بلکہ ملک العلماءعلامہ کا سانی رحمة اللّٰہ تعالیٰ علیہ نے فرمايا ب چِنانچىملا حظفرما ئىس علامەكاسانى رقمطرازىي "أَنَّ قَولَهُ: حَتَّ عَلَى الْفَلَاحِ دُعَاءٌ إلَى مَا بِهِ فَلَاحُهُمُ وَأَمُرٌ بِالْـمُسَـارَعَةِ إِلَيْـهِ فَلَا بُـدَّ مِنُ الْـإِجَـابَةِ إِلَى ذَلِكَ وَلَنُ تَحُصُلَ الْإِجَابَةُ إِلَّا بِالْفِعُل وَهُوَ الْقِيَامُ إِلَيْهَا، فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُومُوا عِنْدَ قَوُلِهِ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ لِمَا ذَكَرُنَا غَيْرَ أَنَّا نَمُنَعُهُمُ عَنُ الْقِيَامِ كَي لَا يَلْغُوَ قَوُلُهُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ؛ لِلَّانَّ مَنُ وُجدَتُ مِنُهُ الْمُبَادَرَةُ إِلَى شَيْءٍ فَدُعَاؤُهُ إِلَيْهِ بَعُدَ تَحْصِيلِهِ إِيَّاهُ يَلْغُو مِنُ الْكَلَامِ" ترجمه: مكبر كابيفرمان حملى الفلاح، بیلوگوں کے فلاح والے کام کی طرف ان کو بلانا ہے اور اس کی طرف جلدی کرنے کا حکم ہے لہٰذا اسے قبول کرنالازم ہے۔اور بیقبول کرنافغل کے ساتھ ہی ہوسکتا ہے بینی نماز کی طرف کھڑے ہونے سے ،الہذالوگوں کو جا ہیے کہ جب مکبر حی علی الصلوة كيرتواس وقت كھڑے ہوجائيں اس وجہ سے جوہم نے پہلے بيان كى - ہاں ہم پہلے ہى كھڑے ہونے سے اس كئے منع کرتے ہیں تا کہ مکبر کاحی علی الفلاح کہنا لغونہ ہوجائے کیونکہ جب چیز کی جلدی پہلے ہو چکی ہواس کی طرف بلانا ایک فضول کلام كرنا كهلاتا به (بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل بيان حكم التكبير أيام التشريق، جلد1، صفحه 200، دار الكتب العلميه، بيروت) دیو بندی امام اعظم کی تقلید کالبادہ اوڑھ کران کے مذہب حنفی کےاصول سے انحراف کرکے یوں بھی وار کرتے ہیں کہ جب مکبر قد قامت الصلوٰ ۃ کھے تو امام کو تکبیر کہہ دینے کا حکم ہےاب سوال بیہ ہے کہ صفوں کا درست کرنا کہ سیدھی بھی ہوں اور

درمیان میں رخنہ بھی کوئی نہ ہویہ بلااختلاف سنت ہے تو اگر حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوں اور قد قامت الصلوٰ قریج بیر ہوجائے تو نمازی کھڑے کب ہوں گے؟ اور مفیں کب درست کریں گے؟ کب کندھے سے کندھا ملائیں گے؟ کب شخنے سے ٹخنہ سیدھا کریں گے؟ بالخصوص جب نمازی ہزاروں کی تعداد میں ہوں اسنے کثیرلوگوں کوصف بندی کیلئے وقت جا ہے اور مذکورہ صوت میں وقت بالکل نہیں ہے کہ جی علی الفلاح پر کھڑے ہوئے اور قد قامت الصلوٰ قریر نماز شروع ہوگئی ،شروع میں کھڑے ہوکے اور قد قامت الصلوٰ قریر نماز شروع ہوگئی ،شروع میں کھڑے ہوکے مورست کر لینی جا ہیں۔

اس خودساخته دلیل کا جواب یہ ہے کہ صفول کو درست کرنے کا بہانہ بے معنی اور فضول ہے کیونکہ امام عظم اور محرر مذہب امام محمد اور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہانے اس بات کا پہلے ہی فیصلہ فرمادیا ہے اور یہ بات واضح کر دی ہے کہ جی علی الفلاح پر کھڑا ہونا تسویہ صفوف کے منافی نہیں کہ اس کے لئے زیادہ وقت نہیں لگتا جیسا کہ مشاہدہ ہے چنا نچہ الآ ثار محمد بن الحسن میں الامام الحافظ ابی عبد اللہ محمد بن الحسن المسیبانی روایت کرتے ہیں" مُحمد مَّد، قَالَ: أَخْبَرَ نَا أَبُو حَنِيفَة، قَالَ حَدَّثَنَا طَلُحَةُ بُنُ مُصَرِّفٍ، عَنُ إِبُراهِيم، قَالَ: إِذَا قَالَ اللهُ وَدُن حَمّہ: حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقالَ اللہ مؤذن جی علی الفلاح کے قوم کے لئے مناسب ہے کہ وہ کھڑے ہوکر صفیں سیدھی کریں۔

(الآثار لمحمد بن الحسن ،باب الأذان،جلد1،صفحه107،دار الكتب العلمية، بيروت)

الأصل المعروف بالمبسوط مين ام محمر رحمة الله علية فرمات بين "إذا كانَ الإِمَام مَعَهم فِي الْمَسُجِد فإنى أحب لَهُم أَن يقومُوا فِي الصَّفَّ إِذا قَالَ الْمُؤَذِّن حَيَّ على الْفَلاح " ترجمه: جب امام نمازيوں كي ساتھ مسجد ميں موتوميں پيند كرتا ہوں كہ جب مؤذن حى على الفلاح پر پنجي تولوگ صف ميں كھڑے ہوں۔

(الأصل المعروف بالمبسوط، كتاب الصلوة، باب افتتاح الصلاة وما يصنع الإمام، جلد 1، صفحه 18، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراچي)

الآثار مين امام محر تحرير فرماتي مين "إِذَا قَالَ السَّمُوَذِّن: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْقَوُمِ أَنْ يَقُومُوا فَيُصَفُّوا، فَإِذَا قَالَ اللَّهُ عَنْهُ، وَإِنْ كَفَّ اللَّهِ مَا مُحَرِّعِي اللَّهُ عَنْهُ، وَإِنْ كَفَّ الْإِمَامُ حَتَّى يَفُرُ عَ السَّلَةُ وَنْ مِنُ إِقَامَتِهِ ثُمَّ كَبَّرَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ أَيْضًا كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ "ترجمه: جب مؤذن قَلْ عَلَى اللهُ عَنْهُ، وَإِنْ كَفَّ الْإِمَامُ حَتَّى يَفُرُ عَ السَّلَةِ عَلَيْكَ مِنْ إِقَامَتِهِ ثُمَّ كَبَّرَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ أَيْضًا كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ "ترجمه: جب مؤذن قَلَ اللهُ عَنْهُ، وَإِنْ الفلاح كَهِ تُولُول وَيَا مِن اللهُ عَنْهُ وَلَى عَنَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَى حَدَالَكُول وَلَا عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَى عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَلَى عَنْهُ وَلَ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَنْهُ اللهُ ال

دلائلِ احناف (273)

(الآثار لمحمد بن الحسن ،باب الأذان،جلد1،صفحه،107،دار الكتب العلمية، بيروت)

ہی اچھے ہیں۔

المختفرفقة فقى كے مطابق اقامت بير گئرسناسنت ہے اور جی علی الفلاح پر کھڑے ہونامستحب ہے۔ دیو بندی جوخود کوخنی کہتے ہیں اور فقہ کی مخالفت کرتے ہوئے کھڑے ہو کہ کھڑے ہیں بیخلاف سنت مکروہ عمل ہے۔ حاشیۃ الطحطا وی علی مراقی الفلاح میں احمد بن مجمد بن راسا عیل الطحطا وی الحقی (المتوفی 1231ھ) رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "و إذا أخد الدو ذن فسی الإقعامة و دخل رجل السمسحد فإنه یقعد و لا ینتظر قائما فإنه مکروہ کما فی المضمرات قهستانی ویفهم منه کراهة القیام إبتداء الإقامة و الناس عنه غافلون" ترجمہ: جب مؤذن اقامت پڑھر ہا ہوا ورکوئی مسجد میں داخل ہوتو اسے چاہئے کہ بیٹھ جائے کھڑے ہوکرا قامت ختم ہونے کا انتظار کرنا مکروہ ہے جیسا کہ ضمرات قہستانی میں ہے۔ اس سے قامت کے شروع سے ہی کھڑ اہونا مکروہ ثابت ہوتا ہے اورلوگ اس سے غافل ہیں۔

(حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح شرح نور الإیضاح، کتاب الصلوة، فصل من آدابها، صفحه 278، دار الکتب العلمیة، بیروت) اگرامام طحطاوی رحمة الله علیه زنده هوتے تو وه لوگول کے غافل هونے کی جگه بیر کھتے که دیو بندی اس مسکله سے غافل

ئىل-

# اذان وا قامت میں نام محطیقی پرانگو تھے چومنا

مسلمانوں میں رائج ہے کہ وہ اذان واقامت وغیرہ میں لفظ مح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرانگو سے چوم کرآ کھوں پرلگاتے بیں، یہ سخب عمل ہے جے محد ثین وفقہاء نے پیند کیا ہے۔ دوران اذان انگو سے چومنے کے متعلق احادیث میں اس کی مختلف فضیلتیں بھی آئیں بیں ہیں۔ المقاصد الحت فی الاحادیث الدائرة علی الالنة میں مشس الدین ابوالخیر محد بن عبد الرحمٰن بن محمد السخاوی (المتوفی 902 ھ) فرماتے ہیں" حدیث: مَسُح الْعیننین بیناطِن أُنْ مُلَتی السَّبّابَتین بعُد تَقیبیلِهِ مَا عِند سَمَاع قُولِ الْمُؤذِّنِ أَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّه، مَعَ قُولِهِ :أَشُهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدهُ وَرَسُولُهُ، رَضِیتُ باللَّه رَبًّا، وَبالإسلامِ دِینًا، وَبِمُ حَمَّد مَن مَدیث اللَّه عَلیٰهِ وَسَلَّم نَبِیًّا، ذَکَرهُ الدَّیٰلَمِیُّ فِی الْفِرُ دُوسِ مِن حَدِیثِ أَبِی بَکْرٍ الصِّدِیقِ أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ قُول وَبِمُ حَمَّد مَن فَعِین اللَّهُ عَلیٰهِ وَسَلَّم نَبیًا، ذَکَرهُ الدَّیٰلَمِیُّ فِی الْفِرُدُوسِ مِن حَدِیثِ أَبِی بَکْرٍ الصِّدِیقِ أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ قُول السَّمة وَلَا اللهُ عَلیٰهِ وَسَلَّم نَبیًا، وَبَالِ سُلامِ وَقَبَّلَ بَاطِنَ الْانُهُ مُنَانَیْنِ السَّبّابَتَیْنِ وَمَسَحَ عَیٰنَیْهِ، فَقَالَ صَلَّی اللَّهُ عَلیٰهِ وَسَلَّم مَا فَعَلَ حَلِیلی فَقَالَ حَلَّتُ عَلَیٰهِ شَفَاعَتِی، ولا یصح و کنا ما اُوردہ اُبو العباس اُحمد ابن المحفرة بسند فیہ مجاهیل مع انقطاعه، اُبی بکر الرداد الیمانی المعانی المعتصوف فی کتابہ "مو جبات الرحمة وعزائم المغفرة بسند فیہ مجاهیل مع انقطاعه،

عن الخضر عليه السلام أنه:من قال حين يسمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله:مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه لم يرمد أبدا، ثم روى بسند فيه من لم أعرفه عن أخي الفقيه محمد بن البابا فيما حكى عن نفسه أنه هبت ريح فوقعت منه حصاة في عينه، فأعياه خروجها، و آلمته أشد الألم، وأنه لما سمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله قال ذلك، فخرجت الحصاة من فوره، قال الرداد :وهـذا يسيـر فـي جـنب فضائل الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وحكي الشمس محمد بن صالح المدني إمامها وخطيبها في تاريخه عن المجد أحد القدماء من المصريين أنه سمعه يقول:من صلى على النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ إذا سمع ذكره في الأذان و جمع أصبعيه المسبحة والإبهام وقبلهما ومسح بهما عينيه لم يرمد أبدا، قال ابن صالح:وسمعت ذلك أيضا من الفقيه محمد بن الزرندي عن بعض شيوخ العراق أو العجم أنه يقول عندما يمسح عينيه:صلى اللَّه عليك يا سيدي يا رسول اللَّه يا حبيب قلبي ويا نور بصري ويا قرة عيني، وقال لي كل منهما:منذ فعله لم ترمد عيني، قال ابن صالح:وأنا وللَّه الحمد والشكر منـذ سمعته منهما استعملته فلم ترمد عيني، وأرجو أن عافيتهما تدوم، وأني أسلم من العمي إن شاء الـلُّـه، قـال و روى عن الفقيه محمد بن سعيد الخولاني قال:أخبرني الفقيه العالم أبو الحسن على ابن محمد بن حديد الحسيني أخبرني الفقيه الزاهد البلالي عن الحسن عليه السلام أنه قال:من قال حين يسمع المؤذن يقو ل أشهد أن محمدا رسول اللَّه:مرحبا بحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ويقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه لم يعم ولم يرمد، وقال الطاوسي:إنه سمع من الشمس محمد ابن أبي نصر البخاري خواجه حديث:من قبل عند سماعه من المؤذن كلمة الشهادة ظفري إبهاميه و مسهما على عينيه و قال عند المس:اللَّهم احفظ حدقتي و نورهما ببركة حدقتي محمد رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ و نورهما لم يعم، والا يصح في المرفوع من كل هذا شيء "ليني مؤون سي" اشهد انّ محمداً رسول الله "سُن كراتكثتان شهاوت ك يور عانب باطن سے يُوم كرآ تكھول يرملنا اور بيدُ عايرُ هنا"اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُه، وَرَسُولُه، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسُلَامِ دِيناً وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَبِيا "ال حديث كوديلى في مندالفروس ميل حديث سيرنا صديق اكبررضى الله تعالى عنه سے روایت كيا كه جب صديق اكبرنے مؤ ذن كو" اشهد انّ محمداً رسول الله" كہتے سُنا بيدُ عايرُ هي اور دونوں کلے کی انگیوں کے بورے جانب زیریں سے پُوم کر آئکھوں سے لگائے ،اس پرحضور اقدس سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جوالیا کرے جیسامیرے پیارے نے کیااس کے لئے میری شفاعت حلال ہوجائے اور بیرحدیث اس درجہ کونہ پنجی جسے محدثین اپنی اصطلاح میں درجہ صحت نام رکھتے ہیں۔

ایسے ہی وہ حدیث که حضرت ابوالعباس احمد بن ابی بکرردادیمنی صوفی نے اپنی کتاب "مو جبات الرحمة وعزائم المعفره" میں ایسی سندسے جس میں مجا ہیل ہیں اور منقطع بھی ہے حضرت سیدنا خضرعلیه الصلا قوالسلام سے روایت کی کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مؤقن سے " اشھد ان محمد ارسول الله "من کر" مرحبا بحبیبی وقرة عینی محمد بن عبدالله صلی الله تعالی علیه و سلم" کے پھر دونوں انگوشے پُوم کرآئکھوں پررکھاس کی آئکھیں جھی نہ وکھیں۔

پھرالیی سند کے ساتھ جس کے بعض رواۃ کو میں نہیں پہچا نتا فقیہ بن البابا کے بھائی سے روایت کی کہ وہ اپنا حال بیان کرتے تھا یک بار ہوا چلی ایک کنکری ان کی آنکھ میں پڑگئی نکالتے تھک گئے ہرگز نہ کلی اور نہایت سخت درد پہنچا یا انہوں نے مؤ ذن کو"اشھد ان محمدار سول الله "کہتے ہوئے یہی کہا فوراً نکل گئی۔

ردادرحمہاللہ تعالی فرماتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل کے حضوراتنی بات کیا چیز ہے۔ شمس الدین مجمہ بین صالح مدنی مسجد مدینہ طیبہ کے امام وخطیب نے اپنی تاریخ میں المجد مصری سے کہ سلف صالح میں تنفیقل کیا کہ میں نے اُنہیں فرماتے سُنا جو شخص نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر پاک اذان میں سُن کرکلمہ کی اُنگلی اور انگوٹھا ملائے اور انہیں بوسہ دے کر آئکھوں سے لگائے اُس کی آئکھیں بھی نہ دُکھیں۔

ابن صالح فرماتے ہیں میں نے بیام فقیہ محمد بن زرندی سے بھی سنا کہ بعض مشائ عراق یا عجم سے راوی تھے اور اُن کی روایت میں بول ہے کہ آنکھوں پرمُس کرتے وقت بیدرودعرض کرے" صَلَّی اللّٰهُ عَلَیكَ یاسَیدی یا رَسُولَ اللّٰهِ یا حَبِیبَ قَلُبِی وَیانُورَ بَصَرِی وَیا قُرَّةَ عَینیُ" اور دونوں صاحبوں لیعنی شخ مجدونقیہ محمد نے بچھ سے بیان کیا کہ جب سے ہم بیمل کرتے ہیں ہماری آنکھیں نہ دُھیں۔ امام ابن صالح ممدوح نے فرمایا اللّٰہ کے لئے حمد وشکر ہے جب سے میں نے بیمل اُن دونوں صاحبوں سے سُنا اپنے عمل میں رکھا آج تک میری آنکھیں نہ دُھیں اور اُمیدکرتا ہوں کہ ہمیشہ اچھی رہیں گی اور میں بھی اندھانہ ہوں گا ان شاء اللّٰہ تعالیٰ۔

فقیہ محمد سعیدخولانی سے مروی ہُوا کہانہوں نے فرمایا مجھے فقیہ عالم ابوالحسن علی بن محمد بن حدید سینی نے خبر دی کہ مجھے فقیہ

زامد بلالى نے حضرت امام حسى على جده الكريم وعليه الصلوة والسلام سے خبر دى كه حضرت امام نے فرمايا كه جو خض مؤ ذن كو" اشهد ان محمداً رسول الله "كه يُسُن كريه دعا پر هے" مَرُ حَبَا بِحَبِيبِي وَقُرَّةَ عَينى مُحَمَّدِ ابُنِ عَبُدِ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيهِ وَسَلَّم "اوراين الله عَلَيه عُمَر كُمُول برر كھے نہ بھى اندھا ہون آ كھيں وكھيں ۔

طاؤس فرماتے ہیں اُنہوں نے خواجہ شمس الدین محدین ابی نصر بخاری سے بے حدیث سُنی کہ جو شخص مؤ ذن سے کلماتِ شہادت سُن کرانگو شوں کے ناخن پھر مے اور آنکھوں سے ملے اور بید و عارفی سے اللہ علیہ و سَلّم و نُورُ و هُما "اندھانہ ہو۔ بیان کردہ مرفوع احادیث میں کوئی بھی کہ درجہ صحت پر فائز نہیں ۔ (المقاصد الحسنة فی بیان کثیر من الأحادیث المشتہرة علی الالسنة، صفحه 604 ۔ موار الکتاب العربی بیروت) امام سخاوی کا این روایت بیش کر کے فرمانا کہ ان میں سے کوئی روایت بھی درجہ صحت پر فائز نہیں ، اس کا بیمطلب نہیں کہ بیرسب روایتیں جھوٹی ہیں بلکہ علم حدیث میں جب کوئی محدث صحت کی نفی کر نے واس کا مطلب بیہوتا ہے وہ حدیث کی تین کہ بیرسب روایتیں جھوٹی ہیں بلکہ علم حدیث میں جب کوئی محدث سے سے موضوعات کیر میں مولانا علی قاری قسموں میں پہلی فتم درجہ صحح پر نہیں بقیہ دوقسمیں حسن وضعیف پر ہوسکتی ہے۔ موضوعات کیر میں مولانا علی قاری (التوفی 1014ھ) فرماتے ہیں "لایصح لاینافی الحسن ملخصا" یعنی محدثین کا قول کہ بیرصد بیث سے خین المساد الموضوعة ،صفحہ 236ء مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت) ہونے کی نفی نہیں کرتا۔ (الاسواد الموضوعة فی الاخبار الموضوعة ،صفحہ 236ء مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت)

بدرالدین ذرکشی کتاب النک علی این الصلاح پراه مجلال الدین سیوطی لآ کی مصنوعه پرعلامه علی بن محمد بن عراق کنانی تنزیدالشریعة المرفوعه منالا خبار الشنیعه الموضوعه پرعلامه محمد طابر فتنی خاتمه مجمع بحار الانوار میں فرماتے ہیں" بیس قول نالم یصح وقول نالم وضوع بون کبیر، فان الوضع اثبات الکذب و الاختلاق، وقول نالم یصح لایلزم منه اثبات العدم، و انما هو اخبار عن عدم الثبوت، و فرق بین الامرین" یعنی جم محدثین کاکسی حدیث کوکهنا که بیری اور موضوع کهناان دونول میں برا فرق ہے کہ موضوع کہنا تو اسے کذب و افتراء محمر انا ہے اور غیر سے کے کہنا تو اسے کذب و افتراء محمر انا ہے اور غیر سے کہ کہنے سے نفی حدیث لازم نہیں، بلکه اُس کا حاصل تو سلب ثبوت ہے، اوران دونول میں برا فرق ہے۔

(مجمع بحارالانوار ،فصل وعلومه واصطلاحته ،جلد3،صفحه 506،نولكشور لكهنؤ)

القول المسدد في الذب عن مسند احمد مين امام ابن حجر عسقلاني (المتوفى 852) فرماتے بين "لايسلوم مسن كون الحديث لم يصح ان يكون موضوعا "ليني حديث كے فير موضوع بونالازم بين آتا۔

( القول المسدد،الحديث السابع،صفحه45، دائرة المعارف النعمانيه حيدر آباد دكن سند)

دلائل احناف

علامه طاہر صاحب مجمع تذکرة الموضوعات میں امام سند الحفاظ عسقلانی سے ناقل "ان لفظ "لایثبت "لایثبت الوضع فان الثابت یشمل الصحیح فقط، والضعیف دونه " یعنی سی حدیث کو بی ثبوت کہنے سے اس کی موضوعیت ثابت نہیں ہوتی کہ ثابت تو وہی حدیث ہے جوضیح ہواور ضعیف کا درجہ اس سے کم ہے۔

(مجمع تذكرة الموضوعات الباب الثاني في اقسام الواضعين اصفحه 7، كتب خانه مجيديه، ملتان)

پرائگوٹے چومنے کا مسکہ نصائل میں سے ہے جس پرایک ضعف حدیث بھی کافی ہے جبکہ اس مسکہ میں کثیر روایات مروی ہیں۔ اسی طرح اور بھی کئی احادیث اس کے متعلق وارد ہیں جنہیں اعلیٰ حضرت نے اپنے رسالہ میں نقل کیا ہے۔ بیاحادیث اگر چہضعف ہیں کین محدثین کے نزدیک ضعف حدیث فضائل اعمال میں معتبر ہوتی ہیں اور اس سے مستحب ثابت ہوجا تا ہے۔ الاذکار المنتخب من کلام سید الا ہر ارصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں امام شخ الاسلام ابوز کریا نووی (التوفی 676ھ) رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں"قال العلم میں المحدیث والے فقہاء وغیر هم یحوز ویستحب العمل فی الفضائل والترغیب والتر هیب بالحدیث الضعیف مالم یکن موضوع عا"تر جمہ: محدثین وفقہا وغیر ہم علمانے فرمایا کہ فضائل اور نیک بات کی ترغیب ادر بُری بات سے خوف دلانے میں حدیث ضعف یومل جائز وستحب ہے جبکہ موضوع نہ ہو۔

(كتاب الاذكار المنتخب من كلام سيد الابرار صلى الله تعالى عليه سلم، فصل قال العلماء من المحدثين ، صفحه 8، دار الفكر ، بيروت) قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ميں وہا في مولوى محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم المحلاق القاسم (المتوفى 1332هـ) لكھتا ہے"قال السمحقق الحلال الدواني في رسالته أنموذج العلوم: اتفقوا على أن الحديث الضعيفة في فضائل الضعيف لا تثبت له الأحكام الشرعية، ثم ذكروا أنه يجوز بل يستحب العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال "ترجمه: محقق جلال دواني البخ رسالة" المعلوم" ميں فرماتے ہيں كم محدثين نے اس پراتفاق كيا كه ضعيف حديث

سے احکام شرعیہ ثابت نہیں ہوتے۔ پھر کہا فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بیممل نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب ہے۔

(قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، جلد1، صفحه 15، دار الكتب العلمية، بيروت)

بالفرض انگو شے چومنے کے مسئلہ پرتمام احادیث جھوٹی بھی ہوں تب بھی حضرت ابوبکر صدیق سمیت دیگر بزرگوں کا اس کاعمل ثابت ہونا اورانگو شے چومنے کے جائز وستحب ہونے کو اس کاعمل ثابت ہونا بھی انگو شے چومنے کے جائز وستحب ہونے کو کافی ہے۔ اسی لئے مولا ناعلی قاری نے عبارتِ مذکورہ کے بعد فر مایا ''قلت و اذا ثبت رفعہ الی الصدیق رضی الله تعالی عنه فیک ہے۔ اسی لئے مولا ناعلی قاری نے عبارت ملک میں میں میں الله تعالی کو سنة الحلفاء الراشدین '' یعنی صدیق اکبرضی الله تعالی فیک فیک للعمل به لقوله علیه الصلاة و السلام علیکم بسنتی و سنة الحلفاء الراشدین '' یعنی صدیق اکبرضی الله تعالی

عنہ سے ہی اس فعل کا ثبوت عمل کوبس ہے کہ حضورا قدس صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وسلم فر ماتے ہیں میںتم پر لا زم کر تاہُوںا پنی سنّت اور اپنے خلفائے راشدین کی سنت \_رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہم اجمعین \_

(الاسرار المرفوعة في الاخبار الموضوعة (موضوعات كبراي)،صفحه 210، دارالكتب العلميه، بيروت)

وہابی دیو بندیوں کا انگوٹھے چو منے کو بدعت کہنا بالکل باطل ہے کہ جو چیز بدعت ہواس کی تائید میں ضعیف حدیث بھی نہیں ہوتی۔ بدعت تو تب ہو کہ کسی صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے انگوٹھے چو منے سے منع کیا ہو۔

## قیام میں ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملانا

احناف کے نزدیک قیام میں ایک نمازی کا دوسر نے نمازی کے ساتھ قدم ملانا سنت نہیں ہے۔ وہا بیوں کے نزدیک قیام میں ایک دوسرے کے ساتھ قدم ملانا سنت ہے۔ وہا بیوں کی دلیل بخاری شریف کی بیرصد بیث پاک ہے" حَدَّ ثَنَا عَهُ وَ سُدُو اَنَّ فَا لَهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: أَقِيمُوا صُفُو فَكُمُ ، خَالِدٍ ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا زُهَيُرٌ ، عَنُ حُمَيُدٍ ، عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: أَقِيمُوا صُفُو فَکُمُ ، فَالَدَ مَنُ وَرَاءِ ظَهُ رِی ، وَ کَانَ أَحَدُنَا يُلُزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ "ترجمہ: حضرت الس بن فَالَد تعالی عند سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اپنی صفیں سیدھی رکھو میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھا موں۔ ہم میں سے ہرایک این کندھوں اور قدموں کو دوسرے کے ساتھ ملا لیتا تھا۔

(صحيح البخاري، كتاب الاذان ،باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، جلد1، صفحه 146، دار طوق النجاة، مصر)

اس حدیث پاک کا بیمطلب نہیں کہ ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملا لو بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کی سیدھ میں قدم رکھو۔ یہی محدثین نے اس کا مطلب بیان کیا ہے چنا نچہ فتح الباری شرح صحح البخاری میں زین الدین عبدالرحمٰن بن احمد بن رجب الحسنبلی (المتوفی 795ھ) کھتے ہیں "حدیث أنس هذا: یدل علی أن تسویة الصفوف: محاذاة المنا کب والأقدام "ترجمہ: حدیث انس صف سیدھی رکھنے پردلالت کرتی ہے کہ کند ھے اور قدم ایک سیدھ میں ہوں۔ (فتح الباری شرح صحیح البخاری، کتاب الاذان ،باب إلزاق المنکب بالمنکب والقدم بالقدم فی الصف، جلد 6، صفحه 282، مکتبة الغرباء الأثریة، المدینة النبویة)

شرح می ابخاری لابن بطال میں ابن بطال ابوالحسن علی بن خلف بن عبد الملک المالکی (المتوفی 449 هے) فرماتے بین "وفیه: دلیل علی أن استواء صدور القائمین فی الصف" ترجمہ: اس میں دلیل ہے کہ صف میں کھڑے ہونے کی صورت میں پاؤل بالکل ایک سیدھ میں ہوں۔

دلائلِ احناف

الأثرية المدينة النبوية)

الشاد السارى الشرح مي البخارى ميں احمد بن محمد بن ابى بكر بن عبد الملك القسطلاني (المتوفى 923 هـ) لكھتے ہيں "قال أنس: (وكان أحدنا) في زمنه صلى الله عليه و سلم (يلزق) بالزاى (منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه) المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف، و سد خلله "ترجمه: حضرت انس رضى الله تعالى عنه في فرمايا بهم سے ہرايك نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم كن مانه مبارك ميں اسپنج كندهوں اور قدموں كودوسرے سے ملاليتا تھا۔ اس حديث سے مرادصف سيدهى كرف اور درميان ميں وقفه فرك كے ميں مبالغه ہے۔

(إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، جلد2، صفحه 67، المطبعة الكبري الأميرية، مصر)

لبذا وہا ہیوں کا حدیث کے ظاہری الفاظ لے کرایک دوسرے سے زبردی تخفہ ملانا بلکہ پاؤں کا پھے جھے دوسرے کے پاؤں پررکھ دینا اور اسے سنت بھی بالکل درست نہیں ہے۔ یہ حدیث بجازی معنی پر دلالت کرتی ہے اور اس کی تا نہیا ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں گھٹے سے گھٹہ اور کند سے سے کندھا ملانے کا بھی علم ہے چنا نچے اسنن الکبری میں احمد بن الحسین بن علی بن موی الخراسانی ابو بکر البہ بقی (المتونی 458ھ) رحمۃ الله علیہ دوایت کرتے ہیں " حدَّدَنَا أَبُو حَازِم الْعَبُدُو یُ الله عَلَیہ الله عَلَیہ الله عَلیہ المحکمی الله عَلیہ المحکمی الله عَلیہ الله عَلیہ الله عَلیہ الله عَلیہ وَسَدِ مَعِی بَوْ حَهِ مِی فَقَالَ: أَقِیمُوا صُفُو فَکُم مُنَا فَانَ ، وَاللهِ لَتُقِیمُنَ صُفُو فَکُم اُو لِیُحَالِفَنَ الله بَینَ قُلُو بِکُم . قَالَ : فَرَائِیتُ الله عَلیہ الله عَلیہ الله عَلیہ الله عَلیہ اللہ بَینَ قُلُو بِکُم . قَالَ : فَرَائِیتُ صَاحِیهِ ، وَ مُنکِبَهُ بِمَنْکِیهِ " ترجمہ: نعمان بن بشیرضی الله عَلی عنہ اللہ عَلیہ اللہ بَینَ قُلُو بِکُم . قَالَ : فَرَائِیتُ اللہ بَینَ قُلُو بِکُم ، قَالَ الله عَلیہ اللہ عَلیہ فَر کُیهَ صَاحِیهِ ، وَ رُکُبَتَهُ بِمُنکِبِهُ بِمَنْکِیهِ " ترجمہ: نعمان بن بشیرضی اللہ تعالی عنہ فرما یہ نو تم این بی ترجمہ: نعمان بن بشیر نے فرمایا : قَر بی می کریم صلی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ اللہ عَلیہ واللہ فی اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ اللہ اللہ علیہ واللہ اللہ میں اختلاف وال دے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر نے فرمایا : میں اختلاف وال دے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر نے فرمایا : میں اختلاف وال دے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر نے فرمایا ۔ میں اختلاف واللہ علیہ واللہ اللہ عنہ کند ھے ووروسرے کے گھٹے سے اور اپنے کند ھے وہ اس می اور اپنے کند ھے وہ می میں انہ اللہ کوروسرے کے گھٹے سے اور اپنے کند ھے وہ می انہ اللہ کوروسرے کے گھٹے سے اور اپنے کند کی میکھوں کو می کوروسرے کے کھ

(السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب الدليل على أن الكعبين بهما الناتيان في جانبي القدم، جلد 1، صفحه 123، دار الكتب العلمية، بيروت)

اب و با بي اس حديث كاكيا جواب دين كي؟ كيا و با بي تخنول كي طرح كَشِيْخ بحى ايك دوسر عصملات بين؟ اگرنهين ملات توكيا بي ظام حديث كاف نهين؟ پية جلاكه و با بي جي اس حديث يمل بيرانهين بهوت اور يمكن بهي نهين كه اس حديث ملات توكيا بيرانهين بهوت اور يمكن بهي نهين كه اس حديث

ولائل احناف

کو حقیقی معنی پررکھ کراس پڑمل کیا جائے ۔ بہ ناممکن ہے ٹخنوں گھٹنوں اور کندھوں کوایک دوسرے سے ملا کر کھڑ ہے ہونا۔لہذااس حدیث کومجاز کی طرف پھیرا جائے گا کہاس سے مرادا یک دوسرے کے گھٹنے اور ٹخنے ایک سیدھ میں ہونااورخوب مل کر کھڑے ہونا ہیں ۔اتعلیق المحجد علی موطأ محمد میں محمد عبدالحی بن محمد عبدالحلیم الأنصاری اللکنوی الهندی ابوالحسنات (المتوفی 1304 ھ) کھتے "إل" وقول النعمان بن بشير: (رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه) زعم بعض الناس أنه على الحقيقة، وليس الأمر كذلك، بل المراد بذلك مبالغة الراوي في تعديل الصف، و سدّ الخلل كما فتح الباري، 2/176، والعمدة . 2/294 وهذا يردّ على الذين يدَّعون العمل بالسنَّة في بلادنا حيث يجتهدون في إلزاق كعابهم بكعاب القائمين في الصف ويفرجون جداً للتفريج بين قدميهم مما يؤدي إلى تكلّف وتصنُّع" ترجمه:حضرت نعمان بن بشیررضی الله تعالی عنه کا فرمان: 'میں نے دیکھا کہ صحابی اپنے شخنے کو دوسرے کے شخنے سے ملا لیتے تھے۔''بعض لوگوں نے گمان کیا کہ یفر مان حقیقت برمحمول ہے۔حالا تکہ اس فرمان کا پیمطلب نہیں ہے بلکہ اس میں راوی کا مبالغہ کرنا مراد ہے کہ اس طرح صف بندی کی حاتی تھی کہ صفیں سیدھی ہوتی تھیں اور درمیان میں کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی تھی جبیہا کہ فتح الباری،جلد2،صفحہ 176،عمرۃ القاری،جلد2،صفحہ 294، میں ہے۔اس میںان لوگوں ( لیعنی وہابیوں ) کارد ہے کہ جو ہماروں شہروں میں ٹخنے سے ٹخنے ملانے کوسنت کہتے ہیں اورصف میں کھڑ ہے ہوکرایک دوسرے کے ساتھ ٹخنے ملانے کی کوشش کرتے ہیں اوراینے دونوں قدموں کے درمیان بہت زیادہ وقفہ رکھتے ہیں جوتکلف اور بناوٹ کی طرف لے جاتا ہے۔

(التعليق الممجد على موطأ محمد (شرح لموطأ مالك برواية محمد بن الحسن)،جلد1،صفحه 372،دار القلم، دمشق)

اگردیکھا جائے تو وہا ہیوں کا نماز میں کھڑے ہونے دیکھنے والے کوبھی بھلانہیں لگتا کہ سرنگا، ٹانگیں چوڑیں، ہاتھ سینے پراور داڑھی بھی کمبی ہونے کے سبب سینے پر قیام کے دوران داڑھی سے بھی کھیلتے رہے۔

ان سب کے علاوہ ایک عقلی وتجر بہوالی دلیل پیش خدمت ہے کہ دووہا بیوں کو کھڑا کر کے کہیں کہ نیچے ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملاؤں اور ہاتھوں کو سینے پررکھوجس طرح قیام میں رکھتے ہو،اب دونوں اپنا کندھاملا کر دکھاؤ کے بھی بھی کندھانہیں مل سکتا۔اگر کسی وہائی کامل جائے تو وہ خوش نہ ہو بلکہ کسی ڈاکٹر کو دکھائے کہاس کے اعضاء ہی خراب ہیں۔

تكبيرتح يمدكم وقت ماته كهال تك المائ عائي جائين؟

حفیوں کے نزد یک تکبیرتحریمہ کہتے وقت مردوں کے لئے کا نوں کی لوتک ہاتھ اٹھانا سنت ہے۔احناف کی دلیل

مسلم شريف كى بيحديث پاك ہے" حَدَّنَنِى أَبُو كَامِلِ الْجَحُدَرِيُّ، حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ نَصُرِ بُنِ عَاصِمٍ، عَنُ مَالِكِ بُنِ الْحُويُرِثِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيُهِ حَتَّى يُحَاذِى بِهِمَا عَنُ مَالِكِ بُنِ الْحُويُرِثِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيُهِ حَتَّى يُحَاذِى بِهِمَا أَدُنَيْهِ مِن اللهِ عَنْ مَعَ الله تَعَالَى عنه سے مروى ہے نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم جب تكبير كہتے توابي باتھوں كو كُانُوں كى لَوْتَكَ الله تَقِيدِ قَصَدِ

(صحیح مسلم ، کتاب الصلوة ، باب استحباب رفع الیدین حذو المنکبین - د، جلد 1 ، صفحه 293 ، دار إحیاء التراث العربی ، بیروت ) صحیح حدیث پاک ہے ۔ اسی طرح سنن نسائی ، صحیح ابن حبان ، مسند ابی یعلیٰ ، السنن الکبری للبیم تقی ، المجم الکبیرللطمر انی ، مصنف ابن ابی شیبه ، میں مختلف اسنا دے ساتھ کا نوں کی لوتک ہاتھ اٹھانے پراحادیث موجود ہیں ۔

وہا بیوں کے زوریک کندھوں تک ہاتھ اٹھا ناست ہے۔ وہا بیوں کی ولیل مسلم شریف کی بیحدیث پاک ہے" حدّ دَّنَا یَک ہُونِ یَک ہُونِ وَابُنُ نُمیُرِ،

یک کی بُنُ یک کی التَّرِیمِیُّ، وَسَعِیدُ بُنُ مَنُصُورٍ، وَأَبُو بَکُرِ بُنُ أَبِی شَیْبَةَ، وَعَمُرُّو النَّاقِدُ، وَزُهَیُرُ بُنُ حَرُبٍ، وَابُنُ نُمیُرِ،

کُلُّهُم عَنُ سُفیانَ بُنِ عُیینَةَ، وَاللَّفُظُ لِیک یَی قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفیانُ بُنُ عُیینَةَ، عَنِ الزُّهُرِیِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ أَبِیهِ، قَالَ:

رَایُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَ عَالَ اللّه عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَ عَالَتُ اللّه عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ اِذَا افْتَتَ عَالَا اللّه عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ اِذَا افْتَتَ عَالَا اللّه عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ اللّه عَلیه وَسَلَّمَ اللّه عَلیه وَسَلَّمَ اللّه عَلیه وَسَلَّمَ اللّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَلیه وَسَلَّمَ اللّه عَلیه وَسَلَّمَ اللّه عَلیه وَسَلَّمَ اللّه علیه وَ الله عَدَیْهِ وَسَلَم اللّه عَلیه وَسَلَّمَ اللّه عَلیه وَسَلَّمَ اللّه عَلیه وَسُلُم اللّه عَلیه وَسُلُمُ اللّه عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّه عَلَیْهِ وَسُلُمُ اللّه عَلَیْهُ وَسُلُمُ اللّه عَلَیْهِ وَسُلُمُ اللّه عَلَیْهُ وَسُلُمُ اللّه عَلَیْهُ وَسُلُمُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسُلُمُ اللّه عَلَیْهُ وَسُلُمُ اللّه عَلَیْهُ وَسُلُمُ اللّه عَلَیْهُ وَسُلُمُ اللّه عَلْهُ وَسُلُمُ اللّه عَلَیْهُ وَسُلُمُ اللّه وَسُلُمُ اللّه عَلَیْهُ وَسُلُمُ اللّه اللّه عَلَیْ اللّه اللّه عَلَیْهُ وَسُلُمُ اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْهُ وَسُلُمُ اللّه عَلَیْهُ وَسُلُمُ اللّه عَلَیْهُ وَسُلُمُ اللّه عَلَیْهُ وَسُلُمُ اللّه وَاللّهُ اللّهُ عَلَیْهُ وَسُولُ اللّه عَلْمُ اللّه اللّه عَلْمُ اللّه اللّه عَلْمُ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه عَلْمُ اللّه اللّ

(صحیح مسلم، کتاب الصلوة بهاب استحباب رفع الیدین حذو المنکبین - بجلد 1، صفحه 292، دار إحیاء الترات العربی بیروت)
احناف و ها بیول کی دلیل کا جواب بید بیت بین که کندهول تک با تصاها نے سے مراد بیہ که با تصون کا گٹا کندهول تک یا تصور اسااو پر بهواور انگوها کا نول کی لوتک بهوجیسا که ابودا و دشریف کی ایک روایت میں صراحت ہے "عَن عَبُدِ الُحجَبَّارِ بُنِ ایَسُور اسااو پر بهواور انگوها کا نول کی لوتک بهوجیسا که ابودا و دشریف کی ایک روایت میں صراحت ہے "عَن عَبُدِ الُحجَبَّارِ بُنِ وَائِلٍ، عَن أَبِیهِ، أَنَّهُ أَبُصَرَ النَّبِیَّ صَلَّی اللهٔ عَلیهِ وَ سَلَّم حِینَ قَامَ إِلَی الصَّلاةِ رَفَع یَدیه حَتَّی کَانَتَا بِحِیالِ مَنْ کِبَیهِ وَ سَلَّم حِینَ قَام إِلَی الصَّلاةِ رَفَع یَدیه حَتَّی کَانَتَا بِحِیالِ مَنْ کِبَیهِ وَ سَلَّم حِینَ قَام إِلَی الصَّلاةِ رَفَع یَدیه حَتَّی کَانَتَا بِحِیالِ مَنْ کِبَیهِ وَ صَلَّی اللهٔ عَلیه و سَلَّم حِینَ قام إِلَی الصَّلاةِ رَفَع یَدیه حَتَّی کَانَتَا بِحِیالِ مَنْ کِبَیهِ وَ صَلَّی اللهٔ عَلیه و سَلَّم حِینَ قام الله علیه و الله علیه و الله علیه و الله علیه و آله و سَلَّم حِین قام الله و الله و الله علیه و آله و الله و ا

ہاتھ اٹھانا ہے چنانچہ بدائع الصنائع میں علاءالدین ابو بکر بن مسعود بن احمدالکا سانی انحفی (التوفی 587ھ)رحمۃ اللہ علیہ فرماتے

بین "وَأَمَّا الْحَدِیثُ فَالتَّوْفِیقُ عِنْدَ تَعَارُضِ الْآخُبَارِ وَاجِبٌ فَمَا رُوِیَ مَحُمُولٌ عَلَی حَالَةِ الْعُذُرِ حِینَ کَانَتُ عَلَیْهِمُ الْآفُعُ إِلَی الْآفُدُنِینِ یَدُلُّ عَلَیْهِمُ مَا رَوَی وَاقِلُ بُنُ حُحُرٍ أَنَّهُ الْآفُونِيةَ وَالْبَرَانِسُ فِی زَمَنِ الشِّتَاءِ فَکَانَ یَتَعَذَّرُ عَلَیْهِمُ الرَّفُعُ إِلَی الْآفَانِ ثَمَّ عَلَیْهِمُ مِنُ الْقَابِلِ وَعَلَیْهِمُ الْآکُسِیةُ وَالْبَرَانِسُ قَالَ: قَلِیمُ مُن الْقَابِلِ وَعَلَیْهِمُ الْآکُسِیةُ وَالْبَرَانِسُ قَالَ: قَلِیمُ مِنُ الْقَابِلِ وَعَلَیْهِمُ الْآکُسِیةُ وَالْبَرَانِسُ قَالَ الْمَنَاكِبِ" لِعِی خَلْفُ اعادیث بین تواس میں تطبیق ویناواجب ہے توجو مِن شِدَّةِ الْبَرُدِ فَوَجَدُتُهُمُ یَرُفَعُونَ أَیْدِیَهُمُ الْی الْمَنَاکِبِ" لِعِی خَلْفُ اعادیث بین تواس میں تواس میں تواس میں تو بی اور برانس (وہ کیڑا جس کے مندول تک ہاتھا ٹھانا مروی ہے یعذر کی عالت میں تھا کہ سردیوں کے دنوں میں زیادہ کیڑے اور برانس (وہ کیڑا جس کے ساتھ سرڈھا ہِن کی ہو جاتھ کا نوں تک اٹھانے سے معذور سے اس پروہ روا ہے ہی میں مدینہ آیا تو صحابہ کو پایا کہوہ اپنے ہاتھوں کوکانوں تک اٹھاتے سے جووائل بن چرمض اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے کہوہ میں ان پراگلے سال آیا تو انہوں نے سردی کی وجہ سے زیادہ کیڑے کے سبب اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے سے۔

(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، كتاب الصلوة، فصل في سنن حكم التكبير أيام التشريق، جلد1، صفحه199، دار الكتب العلمية، بيروت)

# نمازمیں ہاتھ ناف کے نیچ ہاتھ رکھنا سنت ہے یاسینے پر؟

احناف كنزديك نمازيين ناف كي فيج باته باندهناسنت بهاورية فتوع وخضوع اور تعظيم كزياده قريب به كه كسى باوشاه كي سامنے ناف كي فيج باته بانده كر كھ ابهونا تعظيم مجھا جاتا ہے۔ احناف كى دليل مصنف ابن البي شيبه كى حديث ياك ہے "حدثنا و كيع عن موسىٰ بن عمير عن علقمة بن وائل بن حجر عن ابيه قال رايتُ النبيَ صلى الله ليه وآله و سلم وَضعَ يَمينه عَلى شماله في الصلواة تحت السرة "ترجمه: وائل بن ججرا بي والد سے روايت فرماتے بين ميں في كن كريم صلى الله عليه وآله وسلم كود يكھاكة بي عليه السلام نماز مين دائيان ہاتھ كو بائين ہاتھ پر كھكر زيرِ ناف باندھتے۔

رمصنت ابن ابی شبیه، جلد 1، صفحه 1900 عدیث موجوده مصنف ابن ماجه کے نسخوں میں موجود نہیں کیکن محدث میں موجود نہیں کیکن محدث عاصم بن قطلو بغاخنی ثقه راوی نقه ہیں۔ بیر حدیث موجوده مصنف ابن ماجه کے نسخوں میں موجود نہیں کیکن محدیث تنخ میں نہیں بالآخر بیر حدیث تنخ میں نہیں بالآخر بیر حدیث تنخ میں نہیں بالآخر بیر حدیث تنخ میں نہیں بالآخر بیر کی ترجم اللہ کے نسخوں سے قتل کی ۔ اس مسئلہ پر تفصیلی کلام فیصل خان صاحب نے اپنی کتاب ''الدرة فی عقد الایدی تحت السرة'' میں کیا ہے چنا نچہ لکھتے ہیں: ''عرصہ دراز سے حضرت وائل بن حجر والی حدیث زیر بحث رہی ہے ۔ طرفین کی جانب سے اس حدیث میں تحت السرة کے الفاظ پر اپنے تحفظات اور ثبوت کا اظہار کیا جاتا رہا PDF created with pdf Factory trial version www.pdf factory.com

ہے۔اس حدیث میں تحت السرۃ کے الفاظ کا ذکر محدث قاسم بن قطلو بغار حمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تخ تئے الاحادیث الاختیار، قلمی صفحہ 27 نسخہ مکتبہ فیض اللہ اسنبول، ترکی، برقم 292 میں کیا اور ایسے نسخہ پر انتباہ کیا ہے جس میں تحت السرۃ کے الفاظ موجود مول ۔ پچھ عرصۃ بل سے محرک حصر صدینے غیر مقلدین حضرات کا مطالبہ تھا کہ ایسانسخہ بتا کیں جس میں تحت السرۃ کے الفاظ موجود مول ۔ پچھ عرصۃ بل 2006 میں مصنف ابن ابی شیبہ کا محقق نسخہ دار القلبۃ الاسلامی علوم القرآن سے شخ محمد عوامہ کی تحقیق سے شائع ہوا۔ جس میں شخت میں شخت میں مصنف ابن ابی شیبہ کتا تھی پر ایسے نسخہ پر مطلع کیا۔ جس میں تحت السرۃ کے الفاظ صری ثابت سے محمد عوامہ نے کی بجائے غیر مقلدین حضرات نے اس حدیث اور مصنف ابن ابی شیبہ کے قلمی نسخوں پر اعتراضات کر نے شروع کر دیئے۔

(الدرۃ فی عقد الایدی قحت السرۃ، صفحہ 29۔ مدار التحقیق فاؤنڈیشن وراولپنڈی)

مصنف ابن شیبہ کے علاوہ بھی کی احادیث ناف کے پنچ ہاتھ باند صفے پر کتب حدیث میں موجود ہیں چنانچ سنن الدارقطنی میں ابوالحس علی بن عمر بن احمد بن مہدی البغد ادی الدارقطنی (المتوفی 385ھ) رحمۃ الله علیہ روایت کرتے ہیں "حَدَّ تَنَا مُ حَدَّمَ لُهُ بُنُ الْقَاسِمِ ثنا أَبُو کُرَیُبٍ ثنا حَفُصُ بُنُ غِیَاثٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ إِسُحَاقَ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ سَعُدٍ عَنُ عَلِیً المَّدَّةِ اللهُ تَعَالَى بَنِ سَعُدِ عَنُ عَلِیً اللهُ تَعَالَى بَنِ سَعُدِ عَنُ عَلِیً اللهُ تَعَالَى بَن سعدرضی الله تعالَی عنہ سے مروی ہے کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پرناف عنہ سے مروی ہے کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ و بائیں ہاتھ کے ینجے باندھاجائے۔

(سنن الدارقطني، كتاب الصلوة، باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة، جلد2، صفحه 35، مؤسسة الرسالة، بيروت)

غیرمقلدین اس حدیث کے دوراویوں پراعتراض کرتے ہیں: (1) نعمان بن سعد (2) عبدالرحمٰن بن اسحاق۔

نعمان بن سعد کو بعض محدثین نے مجہول ہونے کی وجہ سے ضعیف کہا ہے جبکہ کثیر محدثین نے کی روایات کولیا اور اس

روایت کی تھیجے کی ہے۔ جب کثیر محدثین نے ان کی روایات کو تھیجے کہا ہے تو تراجم کتب میں ان کا ذکر نہ ہونے ان کی تعدیل کے

منافی نہیں ہے۔ محدثین میں سے درج ذیل نے ان کی روایات کی تھیجے کی ہے:۔ امام حاکم ، امام ذہبی ، امام تر مذی نے ان کی

حدیث کو حسن غریب کہا، امام ابن خزیمہ نے ان کی روایت سے اپنی کتاب میں احتجاج کیا، ابن معین نے احتجاج کیا، امام ادار می

نے اپنی کتاب میں احتجاج کیا، امام احد بن خبیل نے کتاب الزمد میں ان سے احتجاج کیا، امام الرازی نے اپنی کتاب میں احتجاج

کیا، ابن حبان نے انہیں اپنی کتاب ثقات میں ذکر کیا ہے۔ وہا بیوں کے امام البانی نے سنن تر مذی میں نعمان بن سعد

اورعبدالرحمٰن بن اسحاق کی دوروا پتول کوحسن کهااورا یک روایت کوچیج لغیر ه کها ہے۔ PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u> عبدالرحمٰن بن اسحاق پر بعض نے جو جرح کی ہے وہ جہم غیر مفسر ہے اور ایسی جرح معتر نہیں ہوتی جبکہ دیگر محد ثین نے ان کی توثیق بھی بیان کی ہے اور ان کی روایتوں کی تھچے بھی کی ہے ۔ امام جوزی نے جرح مفسر بیان کی ہے جس واضح کیا ہے کہ عبدالرحمٰن بن اسحاق پر جرح کی وجہ عبدالرحمٰن عن المغیر ہ کی سند پر ہے ۔ فذکورہ مسئلہ میں چونکہ بیسند نہیں بلکہ عبدالرحمٰن عن اسحاق کی درج ذیل محدثین نے تعدلین کی ہے: ۔ امام عن نعمان عن علی ہے جس پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا ہے ۔ عبدالرحمٰن بن اسحاق کی درج ذیل محدثین نے تعدلین کی ہے: ۔ امام حاکم نے جے کہا، امام ذبی نے جے کہا، امام تر فدی نے ان کی روایت کو حسن غریب کہا، امام ابن خزیمہ، ابن معین، احمد بن حنبل، بیہتی ، مقدی ، مقری ، رازی ، ابوقیم ، ابن مبارک ، خطیب بغدادی ، ابوداؤ د ، ہزار ، نے ان کی رایت سے احتجاج کیا۔ البانی فیسن ابی ابوداؤ د میں ایک جگہ عبدالرحمٰن کی روایت کو حسن سے کہا ، سنن ابن ماجہ میں ان کی ایک روایت کو حسن سے کہا اور دوسر کی جگہ حسن سے کہا ، بیا نے کہا ، بیا نے کہا ، وروایت کو حسن کے کہا اور دوسر کی جگہ حسن کے کہا ، بیا نے کہا ، وروایت کو حسن کے کہا اور دوسر کی جگہ کہا ، دوروایتوں کو میں ایک وایت کو حسن کے کہا ، بیا کے کہا ، بیا نے کہا ، وروایت کو حسن کے کہا اور دوسر کی جگہ کے کہا ، بیا کے کہا ۔ البیا کی کہا ، ایک کی روایت کو حسن کہا ، ایک روایت کو حسن کے کہا کو حسن کے کہا کو حسن کے کہا کی دوروایت کو حسن کے کہا کہا کو حسن کے کہا کہ کو حسن کے کہا کو حسن کے کہا کہا کو حسن کی کہا کو حسن کے کہا کو حسن کے کہا کو حسن کی کہا کو حسن کے کہا کو حسن کی کہا کو حسن کے کہا کہا کو حسن کے کہا کو حسن کی کی کو حسن کی کی کو حسن کے کہا کو حسن کے کہا کو کی کی حسن کے کہا کو حسن کی کو حسن کے کو حسن کے کہا کو حسن کے کہا کو حسن کے کہا کو حسن کی کو حسن کے کو حسن کے کو حسن کے ک

جس سے پتہ چلا کہ عبدالرحمٰن بن اسحاق کم از کم حسن درجہ کے راوی ہیں پھراس حدیث کے گئی شواہد ومتابعات ہیں جس کی وجہ سے اس روایت کوضعیف کہنا قطعا غلط ہے۔

التمهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد ميں ابوعمريوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمرى المتوفى (المتوفى علم علم علم الله عنه علم الله عنه علم المحدّدِيّ علم علم المحدّدِيّ علم المحدّد على المرتفى المدّرة الله عنه علم المرتفى الله عنه علم المرتفى الله عنه علم المرتفى واندَحرُ قالَ وَضُعُ الله عنه على المرتفى والله عنه على المرتفى والله عنه سيسنا كه وه الله عن وجل الله عنه الله الله عنه على المرتفى والله عنه والله والله عنه والله والله عنه والله والله عنه والله و

(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تابع للحرف العين، جلد20، صفحه 78، مؤسسة القرطبه)

ایک تیسری روایت ہے جے سنن ابی داود میں ابو داود سلیمان بن الاشعث (التوفی 275ھ) رحمۃ الله علیه روایت کرتے ہیں "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ قُدَامَةَ یَعُنِی ابُنَ أَعُینَ، عَنُ أَبِی بَدُرٍ، عَنُ أَبِی طَالُوتَ عَبُدِ السَّلَامِ، عَنِ ابُنِ جَرِیرٍ ابن اَلْظُی عَنُهُ یُمُسِكُ شِمَالَهُ بِیَمِینِهِ عَلَی الرُّسُغِ فَوُقَ السُّرَّةِ" ترجمہ: حضرت ابن الضَّبِّی، عَنُ أَبِیهِ، قَالَ: رَأَیْتُ عَلِیّا، رَضِیَ اللَّهُ عَنُهُ یُمُسِكُ شِمَالَهُ بِیَمِینِهِ عَلَی الرُّسُغِ فَوُقَ السُّرَّةِ" ترجمہ: حضرت ابن جرضی اسے والد سے روایت کرتے ہیں کرمیں نے حضرت علی الرفظی رضی الله واللہ عن والد سے روایت کرتے ہیں کرمیں نے حضرت علی الرفظی رضی الله واللہ عن والد سے روایت کرتے ہیں کرمیں نے حضرت علی الرفظی وضی الله واللہ عنہ واللہ علیہ واللہ عنوں میں اسے واللہ عنوں میں اسے واللہ عنوں میں اسے واللہ عنوں میں اسے واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ عنوں میں میں اسے واللہ علیہ واللہ عنوں میں میں اسے واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ میں واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ و

(285)

دلائل احناف

کی کلائی کو پکڑ کرناف کے نیچےرکھتے۔

(سنن أبی داود، کتاب الصلوة، باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاة، جلد 1، صفحه 201، المکتبة العصریة، بیروت)

اس حدیث کی فتی حیثیت پر کلام کرتے ہوئے تحفۃ الا حوذی بشرح جامع التر مذی میں وہا بی مولوی ابوالعلامح عبرالرحمٰن بن عبدالرحیم المبار کفوری (المتوفی 1353ه کا کھتا ہے" رَوَی أَبُو دَاوُدَ فِی سُنَنِهِ عَنُ جَرِیرٍ الضَّبِّیِّ قَالَ رَأَیْتُ عَلِیًّا یُمسِكُ شِمالَهُ بِیَمِینِهِ عَلَی الرُّسُغِ فَوُقَ السُّرَّةِ، قُلُتُ إِسُنَادُهُ صَحِیحٌ أَوُ حَسَنٌ " یعنی امام ابوداور و نے اپنی سنن میں کیمسک شِمال کہ میں نے حضرت علی المرتضی سے روایت کیا کہ میں نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنه کود یکھا کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو کیڑ کرناف کے نیچر کھتے۔ میں کہتا ہوں کی اس کی سندھیجی احسن ہے۔

(تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، جلد2، صفحه 79، دار الكتب العلمية، بيروت)

وہائی کہتے ہیں کہ ناف کے پنچ ہاتھ باندھنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا فعل ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وہ الم نہیں۔ اس کا جواب بیہ ہے کہ ناف کے پنچ ہاتھ باندھنے کے متعلق صرف حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی روایت نہیں بلکہ کئ صحابہ کرام وتا بعین سے اس کے متعلق آثار مروی ہے چنا نچہ جامع تر ذکی میں محمہ بن عیسی التر ذکی ابوعیسی (المتوفی 279ھ) رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "وَالْعَمَلُ عَلَی هَذَا عِنُدَ أَهُلِ الْعِلُمِ مِنُ أَصُحَابِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم، وَالْتَابِعِینَ، وَمَنُ بَعُدَهُمُ، یَرُونَ أَنْ یَضَعَ الرَّحُلُ یَمِینَهُ عَلَی شِمَالِهِ فِی الصَّلاَةِ، وَرَأَی بَعُضُهُمُ أَنْ یَضَعَهُمَا تَحُتَ السُّرَّةِ، وَکُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ عِنُدَهُمُ "ترجمہ: اس پُمل ہے صحابہ وتا بعین اور فَقُ السُّرَّةِ، وَرَأًی بَعُضُهُمُ اللہ عَمٰ کا کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا جائے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ہاتھ کوناف کے اوپر باندھے اور بیسب جائز ہے۔

(سنن الترمذی، ابواب الصلوة، باب ما جاء فی وضع الیمین علی الشمال فی الصلاة، جلد 1، صفحه 336، دار الغرب الإسلامی ، بیروت) دوسری بات بیه ہے کہ حضرت علی المرتضی جیسی ہستی سے متصور نہیں کہ وہ کوئی ایسافعل کریں جوسنت نہ ہو پھر ایک حدیث سے ناف کے نیچ ہاتھ باند صفے کے سنت ہونے کی تائید ہوتی ہے۔ ابن شاہین کے حوالہ سے کنز العمال فی سنن الا قوال والا فعال میں علاء الدین علی بن حسام الدین (المتوفی 975 ھی) رحمۃ الله علیه الله علیه الله فعال : ثلاثة من أحلاق الأنبیاء: تعجیل الإفطار، و تأخیر السحور، و وضع الأکف تحت السرة فی الصلاة "ترجمہ: حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه نے فرمایا: تین چزیں انبیاء علیہم السلام کے اخلاق میں سے ہے: افطار میں جلدی کرنا ، سحری میں تاخیر کرنا اور نماز میں تعالی عنه نے فرمایا: تین چزیں انبیاء علیہم السلام کے اخلاق میں سے ہے: افطار میں جلدی کرنا ، سحری میں تاخیر کرنا اور نماز میں تعالی عنه نے فرمایا: تین چزیں انبیاء علیہم السلام کے اخلاق میں سے ہے: افطار میں جلدی کرنا ، سحری میں تاخیر کرنا اور نماز میں علیہ میں سے بے: افسار میں جلدی کرنا ، سحری میں تاخیر کرنا اور نماز میں جلدی کرنا ، سے کہ السلام کے اخلاق میں سے بے: افسار میں جلدی کرنا ، سحری میں تاخیر کرنا اور نماز میں جلدی کرنا ، سے کہ بیت کی سے بین سے بین سے بے: افسار میں جلدی کرنا ، سے کہ بین سے ب

(كنز العمال، كتاب المواعظ الثلاثي ،جلد16،صفحه230، مؤسسة الرسالة ،بيروت)

ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔

ابوداوَدِثر بِفَى ايكاوربسند حسن روايت ميل ہے" حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الُوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، عَنُ عَبُدِ السَّحُاقَ الْكُوفِيِّ، عَنُ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، عَنُ أَبِي وَائِلٍ، قَال:قَالَ أَبُو هُرَيُرَةَ:أَخُذُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ السَّحَاقَ الْكُوفِيِّ، عَنُ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، عَنُ أَبِي وَائِلٍ، قَال:قَالَ أَبُو هُرَيُرَةَ:أَخُذُ الْأَكُفِّ عَلَى الْأَكُفِّ السَّرَةِ اللَّهُ عَنَى اللَّاتُعَالَى عَنه فَي الصَّلَاةِ تَحُتَ السُّرَّةِ "ترجمه: ابووائل سے مروی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه نے فرمایا نماز میں کلائی کوکلائی پررکھ کے نئے ہاتھ باندھو۔

(سنن أبى داود، كتاب الصلوة، باب وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة، جلد 1، صفحه 201، المكتبة العصرية، بيروت) مصنف ابن الى شيبكى بسند صحيح مروى ب "حَدَّ ثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ رَبِيعٍ، عَنُ أَبِى مَعُشَرٍ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ قَال: يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِى الصَّلَاةِ تَحُتَ السُّرَّةِ" ترجمہ: حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نماز میں واکیل ہاتھ کو باکیل پرر کھر ناف کے نیجے با ندھیں۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الصلوات، وضع اليمين على الشمال، جلد 1، صفحه 343، مكتبة الرشد ، الرياض)

وہابیوں کے نزدیک سینے پر ہاتھ رکھنا سنت ہے۔ وہابی سینے پر ہاتھ باندھنے پر بیر حدیث پاک پیش کرتے ہیں جو سیخ ابن خزیمة میں ابو بکر محمد بن اِسحاق بن خزیمة بن المغیر ة بن صالح بن بکر اسلمی النیسا بوری (المتوفی 311ھ) نے روایت کی ہے "نا أُبُو مُوسَی، نا مُؤَمَّلُ، نا سُفْیَانُ، عَنُ عَاصِم بُنِ کُلیُبٍ، عَنُ أَبِیهِ، عَنُ وَائِلِ بُنِ حُحْرِ قَالَ: صَلَّیٰتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم، وَوَضَعَ یَدَهُ الْیُمُنَی عَلَی یَدِهِ الْیُسُرَی عَلَی صَدُرِهِ" ترجمہ: حضرت واکل بن جررضی الله تعالی عند نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ علیہ السلام نے دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھ کر سینے پر کھا

اس كحاشيه ميں وما بيول كے پيشواالباني لكھتے ہيں"إسناده ضعيف لأن مؤملا و هو ابن اسماعيل سيء

الحفظ لكن الحديث صحيح جاء من طرق أخرى بمعناه وفي الوضع على الصدر أحاديث تشهد له" ترجمه: الله كل سندضعيف ہے۔ اس لئے كه مؤمل جوابن اساعيل ہيں سىء الحفظ ہے۔ ليكن اسى معنى كى ايك اور يح حديث آرہى ہے اور اس مينے پر ہاتھ باندھنا ہے توبیحدیث اس كى شاہد ہے۔

(صحیح ابن خزیمة، کتاب الصلوة، باب وضع الیمین علی الشمال فی الصلاة قبل افتتاح القراء ة، جلد 1، صفحه 243 الممكتب الإسلامی بیروت)

البانی صاحب کا دوسری حدیث کوضیح کهنا بھی غلط ہے۔ دوسری حدیث بھی ضعیف ہے چنا نچہ ابوداؤ دشر لیف کی حدیث پاک ہے "حَدَّثَنَا الْهَیْتُمُ یَعُنِی ابُنَ حُمَیْدٍ، عَنُ تُورٍ، عَنُ سُلیْمَانَ بُنِ مُوسَی، عَنُ طَاوُسٍ، قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللّهِ صَدِّرِهِ وَهُو فِی رَسُولُ اللّهِ صَدِّرِهِ وَسُلَّمَ یَضُعُ یَدَهُ الْیُمُنَی عَلَی یَدِهِ الْیُسُری، ثُمَّ یَشُدُّ بَیْنَهُمَا عَلَی صَدُرِهِ وَهُو فِی الصَّلاةِ (حکم الألبانی): صحیح" ترجمہ: حضرت طاوس رضی الله تعالی عنه نے فرمایا: رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نماز میں دائیں باتھ کو بائیں پر کھتے پھر دونوں کو سینے پر رکھتے تھے۔ البانی نے کہا بی حدیث صحیح ہے۔

(سنن أبي داود، كتاب الصلوة، باب وضع اليمني على اليسري في الصلاة، جلد1، صفحه 201، المكتبة العصرية، بيروت)

پہلی بات توبیہ کہ بیصدیث مرسل ہے اور مرسل و ہابیوں کے نزدیک قابلِ عمل نہیں ہے اسلئے بیو ہابیوں کی دیل نہ ہوئی۔ دوسرایہ کہ البانی کا اسے سے کہ بیصدیث مرسل ہے، اس لئے کہ اس میں الہیثم بن حمید پر ابومسہر نے کافی جرح کی ہے اور انہیں قدری فرقہ میں سے کہا ہے۔ تہذیب التہذیب میں امام ابن جرعسقلانی (التوفی 852ھ) ان کے حوالہ سے کھتے ہیں "قال معاویة بن صالح قال لی أبو مسهر کان ضعیفا قدریا وقال محمد بن إسحاق الصنعانی عن أبی مسهر ثنا الهیثم بن حمید بن حمید و کان ضعیفا وقال أبو بکر بن أبی خیثمة أخبرنی أبو محمد التیمی ثنا أبو مسهر ثنا الهیثم بن حمید و کان صاحب کتب ولم یکن الاثبات و لا من أهل الحفظ وقد کنت أمسکت عن الحدیث عنه استضعفته " رتہذیب التہذیب، جلد 11، صفحه 92، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند)

ایک حدیث و ہا بی حضرت ہلب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیش کرتے ہیں جبکہ اس حدیث میں نماز میں سینے پر ہاتھ رکھنے کا ذکر نہیں ہے۔ بہر حال اگر اسے حدیث کو صحیح بھی مان لیں تب بھی یہ ہمارے مؤقف کا ردنہیں کرتی ہے کہ ہمارے مؤقف پر کثیر حدیث وارد ہیں جس کی وجہ سے ہمارا مؤقف ضعیف ثابت نہیں ہوتا۔ احناف کا موقف زیادہ قوی ہے جس کا اعتراف اسحاق بن را ہویہ نے کیا ہے چنا نچہ مسائل الا مام احمد بن ضنبل واسحاق بن را ہوایۃ میں ہے "قال اسحاق: ... تحت السرۃ اقوی فی الے حدیث و اقدر بالدہ نے کا حدیث زیادہ تو کی ہے اور بید اللہ مالتو اضع" ترجمہ: امام اسحاق نے فرمایا: ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی حدیث زیادہ تو کی ہے اور بید

ولائلِ احناف (288)

#### طریقہ تواضع کے زیادہ قریب ہے۔

(مسائل الامام احمدبن حنبل واسحاق بن راهواية ،قلت اين يضع يمينه على شماله؟،جلد2،صفحه551،عمادة البحث العلمي،المملكة العربية السعودية)

احناف سینے پر ہاتھ رکھنے اور ناف کی نیچے ہاتھ رکھنے والی دونوں طرح کی احادیث پڑمل پیرا ہوتے ہوئے ہے کہتے ہیں کہ مردوں کے لئے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے اور عور توں کے لئے سینے پر ہاتھ باندھنا ہے کہ عور توں کے لئے اس میں زیادہ پردہ ہے۔

### نمازمين شميه بالجمر يرمهنا

احناف كنزديك قراءت مين بسم الله آبسة آواز مين بره هناست ہاونجى آواز مين بره هناست نہيں ہے۔ سنن ابى داود مين ابوداود سليمان بن الاشعث (المتوفى 275 هـ) رحمة الله عليه روايت كرتے ہيں "حَدَّ تَنَا مُسُلِمُ بُنُ إِبُراهِيم، حَدَّ تَنَا هُ عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ أَنسٍ، أَنَّ النبَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ، وَعُمَرَ، وَعُنَمَانَ كَانُوا يَفُتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ هِشَامٌ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ أَنسٍ، أَنَّ النبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ، وَعُمَرَ، وَعُنْمَانَ كَانُوا يَفُتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ هِشَامٌ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ أَنسٍ، أَنَّ النبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ، وَعُمَرَ، وَعُنْمَانَ كَانُوا يَفُتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ هِ سَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ، وَعُمَرَ، وَعُنْمَانَ كَانُوا يَفُتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ وَسَلَّمَ وَأَبًا بَكُرٍ، وَعُمَرَ، وَعُنْمَانَ كَانُوا يَفُتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ، وَعُمَرَ، وَعُنْمَانَ كَانُوا يَفُتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكُرٍ، وَعُمَرَ، وَعُنُمَانَ كَانُوا يَفُتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِي وَسَلَّمَ وَالْعَنِي وَالْمَانِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي وَالْمَعْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِيهِ وَسَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَلْهُ وَلِي الْعَالَمِينَ ﴾ عنه عنه عن وقادوق اورعثمان غنى رضى الله تعالى عنه عنه الموادي العالمين ﴾ عقراءت شروع كرت تقراب العالمين الله والمناس عديث وقيح كها ـ

(سنن أبی داود، کتاب الصلوة، باب من لم ير الجهرب بسم الله الرحمن الرحيم، جلد 1، صفحه 207، المكتبة العصرية، بيروت) لي اليعنى شاءاور تعوذ وتسميم آسته پڑھتے تھے اور قراءت المحمد شريف سے شروع کرتے تھے۔ سنن النسائی ميں ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعيب بن علی الخراسانی النسائی (المتوفی 303 ھ) رحمة الله عليه روايت کرتے بين "أُخبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ سَعِيدٍ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّنَى عُقُبَهُ بُنُ حَالِدٍ، قَالَ: حَدَّنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ وَعُمْرَ وَمُعْرَ وَمُعْرَادِي مِعْرَادِي مِعْرَادِي مِعْرَادُ وَمُ وَالْوقَ اورعُمُ الله الرحيم والروق اورعثمان عَنْ والله الرحيم عن الرحيم "جبركساته الله الموسلي الله الرحمن الرحيم "جبركساته والمائين في الله الموسلي الله الرحمن الرحيم "جبركساته والمين الله الموسلي الله الموسلي الموسلي المؤسلي الله المؤسلي المؤس

(السنن الصغرى للنسائي، كتاب الافتتاح، ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، جلد2، صفحه 135، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب)

جامع ترمذی میں محمد بن عیسی الترمذی ابعیسی (المتوفی 279ھ) رحمة الله علیه روایت کرتے ہیں "حَـدَّ تَـنَـا أَحُـمَدُ بُنُ

مَنِيع، قَالَ:حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:حَدَّثَنَا سَعِيدُ الجُرَيُرِيُّ، عَنُ قَيْسِ بُنِ عَبَايَةَ، عَنِ ابُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُغَفَّلِ، قَالَ: سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ، أَقُولُ: بِسُمِ اللهِ الرَّحُمَنِ الرَّحِيمِ، فَقَالَ لِي:أَى بُنَيَّ مُحُدَثُ إِيَّاكَ وَالحَدَثَ، قَالَ: وَلَمُ أَرَ أَحَدًا مِنُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَبُغَضَ إِلَيْهِ الحَدَثُ فِي الإِسُلام، يَعُنِي مِنْهُ، قَالَ: وَقَـدُ صَـلَّيتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ، وَمَعَ عُمَرَ، وَمَعَ عُثُمَانَ، فَلَمُ أَسُمَعُ أَحَدًا مِنْهُمُ يَقُولُهَا، فَلَا تَقُلُهَا، إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَقُلُ ﴿ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ حَدِيثُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُغَفَّلٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهُلِ العِلْمِ مِنُ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمُ: أَبُو بَكُرِ، وَعُمَرُ، وَعُثُمَانُ، وَعَلِيُّ، وَغَيْرُهُمُ، وَمَنُ بَعُدَهُمُ مِنَ التَّابِعِينَ .وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوُرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ:لاَ يَرُونَ أَنْ يَجُهَرَ ب (بسُم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)، قَالُوا: وَيَقُولُهَا فِي نَفُسِهِ " ترجمه: ابن عبدالله بن مغفل رضى الله عنه ك بيخ كهته بيل كه میرے والدنے مجھے نماز میں اونچی آ وازے (بِسُم اللهِ الرَّحُمَنِ الرَّحِيم) پڑھتے ہوئے ساتو کہااے بیٹے! بیتونئ چیز ہے، نئ چیزوں سے بچو۔ابنعبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ میں سے کسی کوبھی بدعات پیدا کرنے کا اپنے والد سے زیادہ دشمن نہیں د یکھااورمیرےوالدنے کہامیں نےنماز پڑھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم ،حضرت ابوبکر ،حضرت عمراورحضرت عثان رضی اللہ تعالی تنہم کے ساتھ میں نے ان میں سے کسی ایک کو بھی ( بِسُمِ اللّٰهِ الرَّحُمَنِ الرَّحِيمِ) بلند آ واز سے پڑھتے ہوئے ہیں سنا، پس تم بھی نہ کہواور جبتم نماز پڑھوتو ﴿اَلْحَـمُـدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ سے شروع کرو۔امام تر مذی فرماتے ہیں عبداللہ بن مغفل کی حدیث حسن ہےاوراس پراکٹر اہل علم صحابہ کرام جن میں ابو بکر ،عمر ،عثمان ،علی وغیر ہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنهم اور تابعین کاعمل ہےاور يمى قول ہے سفيان تورى ابن مبارك احمد اور اسحاق كاكه (بسُم الله و الرَّحَمَنِ الرَّحِيمِ) كواو نجى آ واز سے نه پر هاجائے بلكه وه فرمات بي كدربسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم) السم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم) السم يرطى جائد

(سنن الترمذي، ابواب الصلوة، باب ما جاء في ترك الجهرب (بسم الله الرحمن الرحيم)، جلد1، صفحه 326، دار الغرب الإسلامي، بيروت) وہا ہیوں کے نز دیک تشمیہ بلندآ واز سے پڑھنا خلاف سنت نہیں ہے۔وہا بی مولوی مبشر احمد ربانی لکھتا ہے:''سورۃ فارتحہ ك شروع مين" بسم الله الرحمن الرحيم" بالاتفاق پرهنا ثابت ہے، اختلاف اس كے جهرى اور سرى پر صنے ميں ہے۔ كثرت ساحاديث صححاس كرسرى يرصفى كم موجود بين ---البنة بعض صحابة كرام سے "بسم الله الرحمن الرحيم"

(احكام و مسائل ،صفحه 173،دارالاندلس،لاسور)

چنداحادیث تسمیه بالجبر پڑھنے پرماتی ہے جن میں بعض ضعیف ہیں اوربعض کے راوی ثقہ راویوں کے مخالف ہونے کی وجہ سے جحت نہیں فقہائے احناف نے ان دونوں روایات میں تطبیق یوں دی ہے کہ اصل سنت تسمید آ ہستہ کہنے میں ہے اور جن رواتیوں سے جہر ثابت ہے وہ تعلیم پرمحمول ہیں۔العنایة شرح الهدایة میں محمد بن محمد جمال الدین الرومی البابرتی (المتوفی 786هـ)فرماتے ہیں"(قلنا هو محمول على التعليم)كما شرع الجهر بالتكبير للإعلام، كما روى عن عمر أنه جهر بالثناء بعد التكبير للتعليم؛ لأن أنسا رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبيي بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وإذا تعارضت الآثار وجب التأويل، وهو كما قلنا من الحمل على التعليم .وقيـل كان الجهر في الابتداء قبل نزول قوله تعالى ﴿ادعوا ربكم تضرعا وخفية﴾ (الأعراف55) فإنهم كانوا يجهرون بالثناء " ترجمه: تهم ني كهاجرك ساتھ پڑھناتعلیم مرمحمول ہے جیسے نکمیرتح یمہ بتانے کے لئے جہر کے ساتھ پڑھی جاتی ہے جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے تعلیم کے لئے تکبیر کے بعد ثنا بلند آواز سے بڑھی۔حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ،حضرت ابو بکرصدیق ،عمر فاروق اورعثان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے پیچھے نمازیڑھی تو میں نے ان میں سے کسی سے بھی بسب اللہ الرحمن الرحيم جبر کے ساتھ نہیں سنی ۔ جب آثار میں تعارض آجائے تو تاویل کرنا واجب ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا جہر کے ساتھ تسمیہ پڑھنا تعلیم پر ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جہر کے ساتھ تسمیہ پڑھنا ابتدا میں تھااس آیت سے قبل:اینے رب سے دعا کروگڑ گڑ اتے اور آ ہستہ۔صحابہ کرام اس آیت سے قبل جہر کے ساتھ ثنار پڑھتے تھے۔

(العناية شرح الهداية ، كتاب الصلوة ، باب صفة الصلوة ، جلد 1 ، صفحه 291 ، دار الفكر ، بيروت)

#### نمازمين سورة فاتحه يزمهنا

احناف کے نزدیک نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ فرض قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنا ہے۔ احناف کی دلیل میہ ہے کہ اللہ عزوجل نے فرمایا ﴿فَاقُوءَ وُوا مَا تَیَسَّوَ مِنَ الْقُوانِ ﴾ ترجمہ کنزالایمان: توجتنا قرآن میسّر ہو۔ احناف کی دلیل میہ ہے کہ اللہ عزوجل نے فرمایا ﴿فَاقُوءَ وُوا مَا تَیَسَّو مِنَ الْقُوانِ ﴾ ترجمہ کنزالایمان: توجتنا قرآن میسّر ہو۔ جو پڑھو۔

اس آیت میں اللہ عز وجل مطلقا بغیر قید کے فرمایا کہ جوقر آن میں سے میسر ہو پڑھو۔اب فاتحہ پڑھنے کوفرض قرار دینا

مطلق نص پرزیاد تی ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ تو قرآن یا کے کی ایک آیت پڑھنافرض ہے۔ PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u>

ولائل احناف

بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کونماز کا طریقہ ارشاد سکھایا تو فرمایا" إِذَا قُدُتَ إِلَى الصَّلاَدةِ فَكَبِّرُ، ثُمَّ اقُرَأُ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرُآنِ" ترجمہ: جب تونماز کے لئے کھڑا ہوتو تکبیر تحریمہ پڑھ، پھر قرآن یاک میں سے جومیسر ہو پڑھ۔

(صحیح البخاری، کتاب الاذان ،باب وجوب القراءة للإمام والمأموم فی الصلوات کلما۔، جلد 1، صفحه 152، دار طوق النجاة، مصر) وہا بیوں کے نزد یک سورة فاتحہ برا صنا فرض ہے۔ وہا بیوں کی دلیل ابوداؤ دشریف اور دیگر کتب میں موجود بیحدیث

و الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أَنَادِى : أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ" ترجمه: حضرت الوهرية ورضى الله تعالى عند عمروى به رسول الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ أُنَادِى : أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ" ترجمه: حضرت الوهرية وضى الله تعالى عند معمروى به رسول الله عليه وآله وسلم نے مجھے مم دیا کہ میں بیاعلان کروں کہ فاتحہ کے بغیر قراءت نہیں۔

(سنن أبي داود، كتاب الصلوة، باب من ترك القراء ة في صلاته بفاتحة الكتاب، جلد 1، صفحه 216 المكتبة العصرية، بيروت)

اس کا جواب ہیہ کہ اس سے سورۃ الفاتحہ پڑھنا فرض ثابت نہیں ہورہا ہے بلکہ اس سے سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس حدیث میں نفی جنس نہیں بلکہ نفی فضیلت ہے جبیبا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا''لا صلاۃ لحار المسجد إلا فی المسجد" مسجد کے پڑوئی کی نماز نہیں مگر صرف مسجد میں ۔اس حدیث میں بھی نفی فضیلت ہے کیونکہ اگر پڑوئی گھر میں بھی پڑھ لے گا تو نماز ہوجائے گی البتہ جماعت چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔اس طرح فاتحہ نہ پڑھنا واجب کا ترک ہے۔

احناف کے مؤقف کی تائید مزید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں فاتحہ کے ساتھ سورۃ ملانے کا فر مایا گیا ہے جواس بات کی دلیل ہے کہ فاتحہ بھی واجب ہے اور اس کے ساتھ سورت ملانا بھی واجب ہے۔ تر مذی شریف کی حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا" وَ لَا صَلاَۃَ لِمَنُ لَمُ يَقُرَأُ بِالحَمُدُ وَسُورَةٍ فِي فَرِيضَةٍ أَوُ غَيْرِهَا" ترجمہ: اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورہ نہ پڑھی فرض نماز ہویا فالی نماز ہو۔

(سنن الترمذي ابواب الصلوة ، باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها ، جلد 1 ، صفحه 317 ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت البنايي مين الوجم محمود بن الحين (العين العيني (العوقي 855ه مي) فرماتي بين "(فقلنا بوجو بهما) أي قلنا بوجو بوجو بالمنا بوجو بهما) أي قلنا بوجو بوجو بيات من قداء من السورة حتى يأثم تاركهما إذا عمد ويلزمه سجود السهو إذا سها، والحاصل أنما نحن عملنا بالعدل باستعمالنا بالقرآن والحديث، وأثبتنا فريضة مطلق القراءة بالنص ووجو بية قراءة الفاتحة وضم

السورة بالحدیث ترجمہ: ہم نے کہا کہ دونوں کا پڑھناوا جب ہے یعنی سورة الفاتحہ اوراس کے ساتھ سورت پڑھناوا جب ہے یعنی سورة الفاتحہ اوراس کے ساتھ سورت پڑھناوا جب ہے یہاں تک کہ جس نے ان دونوں کو قصد اچھوڑا گناہ گار ہوگا اور بھولے سے چھوڑا تو سجدہ سہوہ وگا۔ حاصل ہے ہے کہ ہم نے اعتدال کے ساتھ قرآن اور حدیث دونوں پڑمل کیا۔ نص کے سبب مطلق قراءت کرنا فرض قرار دیا (اگر چہا یک آیت ہو) اور سورة الفاتحہ اوراس کے ساتھ سورت ملانے کو حدیث یاک کی وجہ سے واجب قرار دیا۔

(البناية شرح الهداية، كتاب الصلوة، سنن الصلوة، جلد2، صفحه 210، دار الكتب العلمية، بيروت)

# فرض نماز کی آخری دور کعتوں میں قراءت

احناف كنزديك مغرب كى تيسرى ركعت اورظهر ،عصراورعشاء كى آخرى دوركعتوں ميں قراءت ضرورى نہيں ہے البتہ افضل يہى ہے كه الحمد شريف پڑھى جائے۔مصنف ابن ابى شيبہ ميں ابو بكر بن ابى شيبة (التوفى 235ھ) رحمة الله عليه بسند صحيح روايت كرتے ہيں "حَدَّنَنَا أَبُو بَكُوٍ قَالَ: نا شَرِيكُ، عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ، عَنُ عَلِيٍّ وَعَبُدِ اللَّهِ، أَنَّهُمَا قَالَا: اقُراَ فِي الْأُولِيَيُنِ، وَسَبِّحُ فِي اللَّهُ عَنُ اللهِ عَلَى المرتضى اور عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنهما نے فرمایا: پہلی دور کعتوں میں قراءت کرو اور آخرى دور کعتوں میں شہیج پڑھو۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الصلوات ، من كان يقول يسبح في الأخريين ولا يقرأ ، جلد 1، صفحه 327 ، مكتبة الرشد الرياض)

السطرح اوركُل روايات بين چنانچه مصنف ابن الى شيبه يين هي "حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحُوصِ، عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ، عَنِ الْكُورِثِ، عَنُ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: يَقُرأُ فِي الْأُولَييُنِ، وَيُسَبِّحُ فِي الْأُخُرَييُنِ" ترجمه: حضرت على المُتنى رضى الله تعالى عنه نے فرمایا: بهلی دور کعتوں میں قراءت کی جائے اور آخری دور کعتوں میں شہج پڑھی جائے۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الصلوات ، من كان يقول يسبح في الأخريين ولا يقرأ، جلد 1، صفحه 327، مكتبة الرشد، الرياض) مصنف عبد الرزاق بين ابو بكر عبد الرزاق بن بهام بن نافع الحمير كى اليمانى الصنعانى (المتوفى 211 هـ) رحمة الله عليه روايت كرت بين "عَنُ عَبُيُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: كَانَ يَعُنِي عَلِيًّا يَقُرَأُ فِي الْأُولَيَيُنِ مِنَ الطُّهُ بِ وَالْيَعَلَيْ اللهُ بُنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: كَانَ يَعُنِي عَلِيًّا يَقُرَأُ فِي الْأُولَيَيُنِ مِنَ الطُّهُ بِ وَالْعَصُرِ بِأُمَّ الْقُرُآنِ وَسُورَةٍ، وَلَا يَقُرَأُ فِي الْأُخُرِيَيُنِ" ترجمه: حضرت عبيد الله بن الى رافع سے مرى ہے حضرت على الطُّهُ بِ وَالْعَصُرِ بِأُمَّ الْقُرُآنِ وَسُورَةٍ، وَلَا يَقُرَأُ فِي الْأُخُرِيَيُنِ" ترجمه: حضرت عبيد الله بن الى رافع سے مرى ہے حضرت على المرتفى رضى الله تعالى عنه ظهر اور عصر كى يہلى دور كعتول ميں سورة فاتحه اور كوئى سورت براحت شے اور آخرى دور كعتول ميں شورة فاتحه اور كوئى سورت براحت شے اور آخرى دور كعتول ميں شرعة فاتحه اور كوئى سورت براحت شے سے المؤلفى من سورة بيات ہے الله عنه طهر اور عصر كى يہلى دور كعتول ميں سورة فاتحه اور كوئى سورت براحت سے سے المؤلفى من من سورة بيات ہے الله تعلى عنه طهر اور عصر كى يہلى دور كعتول ميں سورة فاتحه اور كوئى سورت براحت ہے ہے المؤلفى من الله تعلى عنه طهر اور عصر كى يہلى دور كعتول ميں سورة فاتحه اور كوئى سورت براحت ہے ہے ہوئے کے سورت براحت ہے ہے۔

(المصنف، كتاب الصلوة، باب كيف القراءة في الصلاة، وبل يقرأ ببعض السور؟، جلد2، صفحه 100، المجلس العلمي، المهند)

مِنُ صَلَاةٍ؟ قَالَ:أُسَبِّحُ وَأَحُمَدُ اللَّهَ وَأُكَبِّرُ" ترجمہ: حضرت منصور نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا آپنمازی آخری دورکعتوں میں کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے فر مایا تشیح پڑھتا ہوں، اللہ عزوجل کی حمد کرتا ہوں اور تکبیر پڑھتا ہوں۔ (الکتاب المصنف فی الأحادیث والآثار، کتاب الصلوات ، من کان یقول بسبع فی الأخریین ولا یقراً ، جلد 1، صفحہ 327، کتبة الرشد، الریاض المجم الکبیر میں سلیمان بن احمد الشامی ابوالقاسم الطبر انی (المتوفی 360ھ) رحمۃ الله علیہ روایت کرتے ہیں "حَددَّنَنا عَلَي بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَ الٰ ، ثنا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ ، عَنُ حَمَّادٍ ، عَنُ إِبُرَاهِیمَ ، أَنَّ ابُنَ مَسُعُودٍ إِذَا کَانَ إِمَامًا قَرَأَ فِی الرَّکعَتینِ الْاُولیینِ، وَلا یَقُرَأُ فِی یَقُی رَأْ خَلُفَ الْإِمَامِ وَ کَانَ إِبُرَاهِیمُ یَأْخُذُ بِهِ وَ کَانَ ابْنُ مَسُعُودٍ إِذَا کَانَ إِمَامًا قَرَأُ فِی الرَّکعَتینِ الْاُولیینِ، وَلا یَقُرَأُ فِی یَقُی رَاحت نَفِی بِشَی ءٍ " ترجمہ: حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ام کے پیچھے قراءت نہیں کرتے تھے اور حضرت ابراہیم اسی پمل پیرا تھے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ امت کرواتے تو پہلی دورکعتوں میں قراءت کرتے اور آخری دوررکعتوں میں قراءت نہیں کرتے تھے۔ دورکعتوں میں قراءت کرتے اور آخری دوررکعتوں میں قراءت نہیں کرتے تھے۔

(المعجم الكبير،باب العين ،جلد9،صفحه،264،مكتبة ابن تيمية،القابرة)

(الآثار،باب افتتاح الصلاة،صفحه23،دار الكتب العلمية،بيروت)

و با بيول كى نزد يك فرضول كى آخرى ركعات مين بهى الحمد شريف برُ هنا واجب ہے۔ و با بيول كى دليل بي حديث پاك ہے "حدَّ تَنا مُوسَى بُنُ إِسُمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا هَمَّامٌ، عَنُ يَحْيَى، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى قَتَادَةَ، عَنُ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِي الظُّهُ وِفِي الْأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ، وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكُعَةِ اللَّا يَعُرَيُنِ بِأُمِّ الكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكُعَةِ اللَّا يَعُرُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرأُ فِي الطُّهُ وِفِي الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ، وَسُورَتَيْنِ، وَفِي الرَّكُعَةِ اللَّهُ بَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ وَيُعُولُ فِي الرَّكُعَةِ اللَّا يَيَةِ، وَهَكَذَا فِي العَصُرِ وَهَكَذَا فِي الصَّبُحِ" وَيُسَمِعُنَا الآيَة، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكُعَةِ اللهُ يَطُولُ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيَة، وَهَكَذَا فِي العَصُرِ وَهَكَذَا فِي الصَّبُحِ " تَعْمِد الله عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَالله سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک بی کریم صلی الله علیه وآله وسلم ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں فاتح اور سورت کے ساتھ قراءت کرتے تھے اور آخری دورکعتوں میں صرف سورة فاتح پر شعتے تھے۔ اور کھی کھار

ایک آیت ہمیں سنادیتے تھے۔ پہلی رکعت کودوسری رکعت سے زیادہ طول دیتے تھے۔ابیا ہی عصراور فجر کی نماز میں کرتے تھے۔ (صحيح البخاري، كتاب الاذان،باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب،جلد1،صفحه155،دار طوق النجاة،مصر)

وہا بیوں کی اس دلیل کا جواب ہیہ ہے کہ اس حدیث میں آخری دور کعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھناوا جب نہیں کہا گیا اور نہ ہی اس حدیث سے واجب ثابت ہوتا ہے بلکہ آخری دور کعتوں میں فاتحہ پڑھنا افضل ثابت ہوتا ہے،اس لئے کہ اگر اس حدیث سے فاتحہ کو واجب ٹھہرایا جائے تو بیددیگر روایتوں کے خلاف ہے جس میں حضرت علی المرتضٰی ،حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ہے آخری دورکعتوں میں تسبیحات پڑھنا ثابت ہے۔لہذاتمام روایتوں پڑمل اسی صورت میں ہوگا کہ آخری دورکعتوں میں فاتحہ افضل ہے اور تسبیحات بڑھنا بھی جائز ہے۔ بدائع الصنائع میں علاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد الکاسانی الحقی (المتوفى 587هـ) رحمة السَّعلية فرماتي بين "وَأَمَّا فِي الْأُخُرِيَيْنِ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَقُرَأَ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَلَوُ سَبَّحَ فِي كُلِّ رَكُعَةٍ ثَلَاثَ تَسُبِيحَاتٍ مَكَانَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَوْ سَكَتَ أَجُزَأَتُهُ صَلَاتُهُ" ترجمه: آخري دوركعتول مين أفضل بهي ہے که سورة فاتحه پڑھی جائے۔اگر ہررکعت میں فاتحہ کی جگہ تین تسبیحات پڑھ لیں یااتنی دیرخاموش رہا تواس کی نماز جائز ہے۔

(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، كتاب الصلوة،فصل أركان الصلاة،جلد1،صفحه111،دار الكتب العلمية،بيروت)

## امام کے پیچھے قراءت

احناف کے نزدیک امام کے پیچھے قراءت کرنا جائز نہیں ہے امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے۔احناف کی پہلی وليل قرآن ياكى بيآيت ہے جس ميں حكم ہے كہ جب قرآن برُ هاجائے تو خاموشى سے سنو ﴿وَإِذَا قُرِى الْقُرُانُ فَاسْتَمِعُوا ا كَه وَ اَنْصِتُواْ لَعَلَّكُمُ تُورُحَمُونَ ﴾ ترجمه كنزالا يمان:اور جب قر آن پڙهاجائة تواسيحان لگا كرسنواور خاموش رموكه تم پررحم (سورة الاعراف، سورت 7، آيت 204)

اگرامام کی قراءت کومقتدی ہے نہیں بلکہ خوداینی قراءت شروع کردی توبیمل قر آنی حکم کےخلاف ہے۔ اسی طرح احادیث میں صراحت ہے کہ امام کے پیچھے قراءت نہ کی جائے بلکہ خاموش رہاجائے۔ سنن ابن ماجہ اورنسائی شريف كى حديث ياك جسالبانى نے بھى حسن سيح قرار ديا ہے اس ميں ہے" أَخْبَر زَنا الْجَارُو دُبُنُ مُعَاذٍ التَّرُمِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنُ عَجُلانَ، عَنُ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ، عَنُ أَبِي صَالِح، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤُتَّمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَهُ فَقُولُوا:اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ" رَجِم: حضرت الوہ رہ وضى الله تعالى عندے مروى ہے رسول الله عليه وآلہ وسلم PDF created with pdf Factory trial version <u>www.pdffactory.com</u>

نے فرمایا: امام اس لئے بنایا جاتا ہے کہ اس کی انتباع کی جائے جب تکبیر تحریمہ کہتم تکبیر کہو جب قراءت کرے خاموش رہو۔ جب وہ کمچ"سمع الله لمن حمدہ "تو کہو"اللہم ربنا لك الحمد"

(السنن الصغرى للنسائي، كتاب الافتتاح، تأويل قول عز وجل (وإذا قرء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) جلد2، صفحه 141، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب)

سنن ابن ماجه میں ابن ماجة ابوعبدالله محربن بزیدالقزوین (المتوفی 273ه ) رحمة الله علیه می حدیث پاک روایت کرتے ہیں "حَدَّنَهَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّنَهَا جَرِیزٌ، عَنُ سُلَیُمَانَ التَّیُمِیّ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ أَبِی غَلَّابٍ، عَنُ حِطَّانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الرَّقَاشِیِّ، عَنُ أَبِی مُوسَی اَلْاَشُعرِیِّ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ عَنُ حِطَّانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الرَّقَاشِیِّ، عَنُ أَبِی مُوسَی اَلْاَشُعرِیِّ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَنُ حِطَّانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَنُ حَطَّانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَنُ حَطَّانَ بُنِ عَبُدِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَرَأَ اللّهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَا أَنُوسَ مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَاللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَالْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ

(سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوة، باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، جلد1، صفحه 276، دار إحياء الكتب العربية ، الحلبي) جن نمازوں میں قراءت جہری ہے جیسے فجر ،مغرب اورعشاء،ان نمازوں میں تو واضح ہو گیا کہ قراءت کرنا جائز نہیں کہ یے قرآن وحدیث کےخلاف ہے۔اب ظہراورعصر کا کیا تھم ہوگا کہاس میں تو بلندآ واز سے قراءت نہیں کی جاتی ؟ تو ظہراورعصر میں بھی مقتدی قراءت نہیں کرے گا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ ظہر اور عصر میں بھی مقتدی قراءت نہیں کرے گا کہ امام کی قراءت مقتذی کی قراءت ہے۔معرفۃ السنن والآ ٹار میں احمد بن الحسین بن علی الخراسانی ابو بکرالیبہ قی (الہو فی 458ھ) روایت كرت بين"أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ ٱلْحَافِظُ قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُن قُرَيْش قَالَ:حَدَّثَنَا الُحَسَنُ بُنُ سُفَيَانَ قَالَ: حَدَّتَنَا عُقُبَةُ بُنُ مُكْرَم قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَير قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، وَالْحَسَنُ بُنُ عُـمَـارَـةَ، عَـنُ مُوسَى بُنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ، عَنُ جَابِر بُنِ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ:صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بأَصُحَابِهِ الظُّهُرَ، أَوِ الْعَصُرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:مَنُ قَرَأَ خَلُفِي بِ سَبَّح اسُمَ رَبِّكَ الْأَعُلَى، فَلَمُ يَتَكَلَّمُ أَحَدٌ فَرَدَّدَ ذَلِكَ ثَلاثًا، فَقَالَ رَجُلْ:أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ:لَقَدُ رَأَيُتُكَ تُخالِجُنِي أَوُ قَالَ :تُنَازِعُنِي الْقُرُانَ، مَنُ صَلَّى مِنْكُمُ خَلُفَ إِمَامِهِ، فَقِرَاء تُهُ لَهُ قِرَاء أَنُّ ترجمه: حضرت جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه فرمايا: حضورعليه السلام نے ا پنے اصحاب کے ساتھ ظہریا عصر کی نماز پڑھی۔ جب نمازختم ہوئی تو فر مایا :کس نے میرے بیچھے بیتلاوت کی ﴿ سَبِّ ح اسْ مَ رَبِّكَ الْأَعُلَى ﴾ كسى نے جواب نہ دیا۔ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ یہی سوال کیا توا یک صحابی نے عرض کی یارسول الله صلی الله علیه وآله وسلم میں نے قراءت کی تھی۔ نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: میں نے دیکھا که تو مجھ سے قرآن چیسن رہا ہے۔ تم میں سے جوامام کے پیچھے نماز پڑھے توامام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ (معرفة السنن والآثار،القراء ة خلف الإمام، جلد 3، صفحه 74، دار الوفاء،القاہرة)

مسندامام اعظم كى بسند منح حديث باك ہے" حدثنا ابو الحسن موسلى بن ابى عائشة عن عبدالله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبدالله وضي الله تعالىٰ عنهماعن النبى صلى الله تعالىٰ عليه و سلم انه قال مَنُ صَلَّى خَلُفَ الْهِاد عن جابر بن عبدالله وضي الله تعالىٰ عليه و سلم انه قال مَنُ صَلَّى خَلُفَ الْإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاءَ أَنَّ " ترجمه: حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما سے مروى ہے: حضورا قدس سيدالمرسلين صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ارشا وفر ماتے ہيں جو خص امام كے بيجھے نماز پڑھے تو امام كا پڑھنا اس كا پڑھنا ہے۔

(مسند الامام الاعظم ، كفاية قرأة الامام للماموم، صفحه 61، نور محمد كارخانه تجارت ، كراچي)

مندامام احمد بن منبل کے حاشیہ میں شعیب الارؤ وط لکھتا ہے"من کان لے إمام فقراء ۃ الإمام له قراء ۃ .وهو حدیث حسن روی عن جماعۃ من الصحابۃ منهم جابر بن عبد الله"ترجمہ:حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس کاامام وتوامام کی قراءت مقدی کی قراءت ہے بیر مدیث حسن ہے حجابہ کرام کی جماعت سے جن میں سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں ان سے بیر مدیث مروی ہے۔

(مسند الإمام أحمد بن حنبل،مسند أبي سريرة رضى الله عنه،جلد2،صفحه240،مؤسسة قرطبة،القاسرة)

صلية الأولياء وطبقات الأصفياء مين الوقيم احمد بن عبرالله الأصبها في (المتوفى 430ه ) روايت كرتے بين "حَدَّ تَنَا مُحَدَّمُ دُونُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَبُو نُعَيْمٍ ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ ، عَنُ جَابِرٍ ، عَنُ أَبِي مُحَدِّمُ دُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنُ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَ وَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَ وَ مَشُهُورٌ مِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَ وَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَ وَ مَشُهُورٌ مِنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَ وَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَ وَ مَمْ مُورَ مِن عَدِيثِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْ وَى جُرسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْ وَى جُرسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء،جلد7،صفحه334،دار الكتاب العربي ،بيروت)

یمی حدیث حضرت ابو ہر رہ درضی اللہ تعالی عنہ ہے بھی مروی ہے۔

مؤطاامام محمد ميں بيت عن حساد بن ابراهيم ان عبدالله بن مسعود رضى الله تعالىٰ عنه لم يقرأ خلف الامام محمد ميں الدولين ولا في غيرهما "ترجمه: حضرت حماد بن ابراہيم رضى الله تعالى عنهما سے مروى ب

دلائل احناف

سیّدناعبداللّٰد بنمسعود رضی اللّٰدعنہ نے امام کے بیچھے قراءت نہ کی نہ پہلی دورکعتوں میں نہان کے غیر میں۔

(المؤطا للامام محمد،باب القرأة في الصلوة خلف الامام ،صفحه100،مطبوعه آفتاب عالم پريس، لامور)

المختصريه كهنماز چاہے جہرى ہوياسرى ہرصورت مقتدى امام كے پیچھے قراءت نہيں كرے گا يہى احادیث سے ثابت ہے۔ اور جید صحابہ کرام امام کے پیچھے قراءت بریختی ہے ممانعت کرتے تھے چنانچے مصنف عبدالرزاق میں ابو بکرعبدالرزاق بن ہمام بن نافع الحمير ى اليمانى الصنعانى (التوفى 211هـ) رحمة الله عليه روايت كرتي بين "عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ زَيْدِ بُنِ أَسُلَمَ، عَنُ أَبِيهِ قَـالَ:نَهَـي رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ:وَأَخْبَرَنِي أَشُيَاخُنَا أَنَّ عَلِيًّا قَالَ"مَنُ قَرَأً خَلُفَ الْإِمَام فَلَا صَلَا ـةَ لَهُ"قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُوسَى بُنُ عُقُبَة، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَأَبَا بَكُر، وَعُمَرَ، وَعُثُمَانَ، كَانُوا يَنُهُونَ عَن الُقِرَاءَةِ خَلُفَ الْإِمَامِ" ترجمه: حضرت عبدالرطن بن زيد بن اسلم اين والديروايت كرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام کے پیچھے قراءت کرنے سے ننع کیا ہے۔ فرمایا: مجھے شیوخ نے خبر دی کہ حضرت علی المرتضى رضى اللّٰدتعاليٰ عنه نے فر مایا: جس نے امام کے پیچھے قراءت کی اس کی نمازنہیں فر مایا: مجھے خبر دی موسیٰ بن عقبہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ،ابوبکر صدیق ،عمر فاروق ،عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم امام کے پیچھے قراءت کرنے سے منع کرتے ، \_*=* 

(المصنف، كتاب الصلوة، باب القراءة خلف الامام، جلد2، صفحه 139، المجلس العلمي الهند)

مزيدامام عبدالرزاق رحمة الله عليه روايت كرتے بين "عَنُ دَاوُدَ بُنِ قَيْس، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ قَالَ:قَالَ عَلِيّ: مَنُ قَرَأً مَعَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَى الْفِطُرَةِ قَالَ: وَقَالَ ابُنُ مَسْعُودٍ: مُلءَ فُوهُ تُرَابًا قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ: وَدِدُتُ أَنَّ الَّـذِي يَـفُرأُ خَلُفَ الْإِمَام فِي فِيهِ حَجَرٌ" ترجمه:حضرت على المرتضَّى رضى الله تعالى عنه نے فرمایا جس نے امام کے ساتھ قراءت کی وہ فطرت پرنہیں ہے۔ابن مسعود رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا:اس کا منہ ٹی سے بھراہے ۔حضرت عمر فاروق رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میراجی حیاہتاہے کہ امام کے پیچھے قراءت کرنے والے کے منہ میں پھرر کھ دوں۔

(المصنف، كتاب الصلوة، باب القراءة خلف الامام، جلد2، صفحه 138، المجلس العلمي، الهند)

مُوطااماً مُحْدِين ہے"اخبرنا داؤد بن قيس الفراء المدني اخبرني بعض ولد سعد بن ابي وقاص انه ذكرله ان سعدا رضى الله تعالى عنه قال و ددت ان الذي يقرأ خلف الامام في فيه جمرة "يعنى سيرنا سعد بن الي وقاص رضى الله تعالی عنه سے (کیا فاضل صحابہ وعشرہ مبشرہ ومقربانِ بارگاہ سے ہیں)منقول ہےانہوں نے فرمایا میراجی حیابتا ہے کہ امام کے ہیچھے پڑھنے والے کے منہ میں انگارہ ہو۔

(مؤطاللامام محمد، باب القرأة في الصلوة خلف الامام، صفحه 101، مطبوعه آفتاب عالم پريس، لا سور)

مؤطاامام محمد میں ہے "اخبرنا داؤد بن قیس الفراء ثنا محمد بن عجلان ان عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عند نے عدالی عند فی فم الذی یقرأ خلف الامام حجرا" یعنی حضرت امیر المونین فاروق اعظم رضی الله تعالی عند نے فرمایا کاش جو شخص امام کے پیچھے قراءت کرے اُسکے منہ میں پھر ہو۔

(مؤطاللامام محمد، باب القرأة في الصلوة خلف الامام، صفحه 102، مطبوعه آفتاب عالم پريس، لامهور)

اعلی حضرت امام احمد رضاخان علیه رحمة الرحمٰن اس روایت کی صحت پر کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں:'' فقیر کہتا ہے رجال اس حدیث کے بر شرطتے مسلم ہیں۔'' (فتاوی دضویہ، جلد 6، صفحہ 246، دضافاؤنڈیشن، لاہور)

مؤطاامام محمد میں ہے"عن علقہ من قیس قال لان اعض علی جسرۃ احب الی من ان اقرأ خلف الامام" یعنی حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ (جو کہ بہت بڑے فقیہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ (جو کہ بہت بڑے فقیہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ماری سے بیں) فرماتے ہیں البتہ آگ کی چنگاری منہ میں لینا مجھے اس سے زیادہ پیاری ہے کہ میں امام کے پیچھے قراءت کروں۔ (موطا امام محمد ، باب القرأة فی الصلوۃ خلف الامام ، صفحه 100، آفتاب عالم پریس ، لاہوں)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان علیه رحمة الرحمٰن نے اس مسئلہ پر کثیر احادیث پیش کیس اور ان کی صحت پر بھی کلام کیا چند احادیث اور ان کی صحت پراعلیٰ حضرت رحمة اللّٰدعلیه کا کلام پیش خدمت ہے:۔

صدیث: "محمد فی مؤطاه من طریق سفیانین عن منصور بن المعتمر وقال الثوری نا منصور وهذا لفظ ابن عینیة عن منصور بن المعتمر عن ابی وائل قال سئل عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه عن القرأة خلف الامام قال انصت فان فی الصلوة لشغلا سیکفیك ذلك لامام " خلاصه به که سیرناا بن مسعودرضی الله تعالی عنه سے درباره قراءت مقتدی سوال ہوا، فرمایا خاموش رہ کہ نماز میں مشغولی ہے یعنی بیکار باتوں سے باز رہنا۔ عنقریب تجھے امام اس کام کی کفایت کردے گا یعنی نماز میں مجھے لاطائل با تیں روانہیں ،اور جب امام کی قراءت بعید اُس کی قراءت کھر تی ہے تو پھر مقتدی کا خودقراءت کرنامخض لغونا شائستہ ہے۔

فقیر کہتا ہے بیحدیث اعلیٰ درجہ صحاح میں ہے اس کے سب روا ۃ ائمہ کبار ور جال صحاح ستہ ہیں۔

اثر: "محمد في الموطاا حبرنا بكير بن عامر مرثنا ابرهيم النجعي عن علقمة بن قيس قال لان اعض على جمرة احب الى من ان اقرأ حلف الامام" يعنى حضرت علقمه بن قيس فرمات بين البترآ كى چنگارى منه مين لينا مجھ

ولائلِ احناف (299)

اس سے زیادہ پیاری ہے کہ میں امام کے پیچیے قراءت کروں۔

اثر: "محمد ایضا احبرنا اسرائیل من یونس ثنا منصور عن ابراهیم قال ان اول من قرأ خلف الامام رجل اتھم، " یعنی ابراہیم بن سوید انتھی نے کہ رؤسائے تابعین وائمہ دین مثین سے ہیں تحدیث وفقاہت ان کی آفتاب نیمروز ہفر مایا پہلے جس شخص نے امام کے پیچھے پڑھاوہ ایک مردتهم تھا۔

حاصل میر کہ امام کے پیچھے قراءت ایک بدعت ہے جوایک بے اعتبار آدمی نے احداث کی فقیر کہتا ہے رجال اس حدیث کے رجال صحیح مسلم ہیں۔

صدیث: اما مما لک اپنی مؤطامیں اور اما م احمد بن صنبل رحم مم اللہ تعالی اپنی مندمیں روایت کرتے ہیں "و هذا سباق مالك عن نافع ان عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما كان اذا سئل هل یقرأ احد حلف الامام قال اذا صلی احد كم حلف امام فحسبه قرأة الامام واذا صلی و حده فلیقرأ قال و كان عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما لایقر أخلف الامام "یعن سیدنا وابن سیدنا عبدالله بن امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنهما سے جب درباره قراءت مقتری سوال ہوتا فرماتے جب كوئى تم میں امام ك یجھے نماز پڑھے تو اسے قراءت امام كافی ہے اور جب اكيلا پڑھے تو قراءت كرے دنافع كہتے ہیں عبدا الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنهما خود امام كے پیھے قراءت نہ كرتے۔

فقیر کہتا ہے کہ بیر حدیث غایت درجہ کی سیح الا سناد ہے حتی کہ ما لک بن نافع عن ابن عمر کو بہت محدثین نے سیح ترین اسانید کہا۔

صدیث: "محمد اخبرنا عبیدالله بن عمربن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه عن نافع عن ابن عمر رضی الله تعالی عنه عن نافع عن ابن عمر رضی الله تعالی عنه قال من صلی خلف الامام کفته قرأته " یعنی حضرت عبرالله بن عمرضی الله تعالی عنهما فرماتے بین مقتدی کوامام کا پڑھنا کافی ہے۔

فقیر کہتا ہے بیسند بھی مثل سابق کے ہے اور اس کے رجال بھی رجال صحاح ستہ ہیں، بلکہ بعض علاء حدیث نے روایات نافع عن عبید اللّٰد بن عمر کوامام مالک پرتر جیح دی۔

صدیث13: "محمد اخبرنا داؤد بن قیس ثنا عمر بن محمد بن زید عن موسلی بن سعید بن زید بن ثابت انساری رضی الله تابت الانصاری یحدثه عن جده قال من قرأ خلف الامام فلا صلوة له " لیمی حضرت زید بن ثابت انساری رضی الله

تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص امام کے پیچھے پڑھے اس کی نماز جاتی رہی۔

فقیر کہتا ہے بیحدیث حسن ہےاور دار قطنی نے بطریق طاؤس اسے مرفوعاً روایت کیا۔

(فتاولى رضويه،جلد6،صفحه243---،رضافاؤنڈيشن،لامور)

اس مسکد پراور بھی کثیراحادیث وآثار ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے قراءت جائز نہیں ہے۔بس اتنے دلائل پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔

وہایوں کے زوکی امام کے پیچے مقتری کے لئے سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ وہایوں کی ولیل سنن نسائی کی سے صدیث پاک ہے" اُخبَرَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارٍ، عَنُ صَدَقَةَ، عَنُ زَیْدِ بُنُ وَاقِدٍ، عَنُ حَرَامِ بُنِ حَکِیمٍ، عَنُ نَافِعِ بُنِ مَحُمُو دِ مَدیث پاک ہے" اُخبَرَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارٍ، عَنُ صَدَقَةَ، عَنُ زَیْدِ بُنُ وَاقِدٍ، عَنُ حَرَامِ بُنِ حَکِیمٍ، عَنُ نَافِعِ بُنِ مَحُمُو دِ بُنِ رَبِيعَةَ، عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُضَ الصَّلُواتِ الَّتِي يُحُهَرُ فِيهَا بِنَ رَبِيعَةَ، عَنُ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُضَ الصَّلُواتِ الَّتِي يُحُهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا بِأُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُضَ الصَّلُواتِ الَّتِي يُحَهِرُ فِيهَا بِالْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُنَ مَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُنَ مِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُنَ عَلَى عَنِهُ عَمْ مَا عَنَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنَ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ عَمْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْ مَعَمُونَ عَنْ مَعْ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَنْ مَا عَنْ عَنْ عَنْ مَا عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ عَمْ عَنْ عَنْ عَمْ مَا عَلَيْهِ وَلَا عَنْ عَلَى عَنْ عَنْ مَا عَلَا عَنْ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَنْ عَلَى عَامِ اللهُ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَ

(السنن الصغرى للنسائي، كتاب الافتتاح،قراء ة أم القرآن خلف الإمام فيما جهر به الإمام، جلد2، صفحه 127، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب)

اس حدیث کود با بیول کے اپنے امام البانی نے ضعف کہا ہے۔ وہا بیول کی دوسری دلیل سیح ابن حبان کی بی صدیث پاک ہے " أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسُحَاقَ بُنِ خُزِيْمَةَ قَالَ: حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحُيّى الذُّهُلِيُّ قَالَ: حَدَّنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ قَالَ: حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحُيّى الذُّهُلِيُّ قَالَ: حَدَّنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ قَالَ: وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا مُحَمَّدُ مُن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَعْدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُعْدَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَامِ ؟ قَالَ: فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ

(صحیح ابن حبان کتاب الصلوة ، ذکر إیقاع النقص علی الصلاة إذا لم يقرأ فيها بفاتحة الکتاب ، جلد 5 ، صفحه 91 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ) احتاف في السريد على المريد وضى السريد وضى السريد العربي ول سے احتاف في اس حديث كى بيتاويل كى كه حضرت ابو هريره رضى السرتعالى عند كفر مان كابيم طلب ہے كدا بينے ول سے

فقهرفي

دلائلِ احناف

امام کی قراءت فاتحہ پرغورکرو۔دوسرایہ کہ بیدحضرت ابو ہر برہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کا اپنا ذاتی قول ہےانہوں نے بینہیں فرمایا کہ میں نے حضورعلیہالسلام سے ایساسنا ہے۔اب صحابی کے قول کو دیگرا حادیث کے مقابل کیسے حجت بنایا جاسکتا ہے؟

تیسرایہ ہے کہاحناف نے ان دونوں حدیثوں کی تاویل ہے کی کہابتدا میں امام کے پیچھے قراءت کرنے کی اجازت تھی بعد میں بحکم قرآن ممانعت ہوگئ چنانچہ تبیین الحقائق کے حاشیہ الشلبی میںشہاب الدین احمد بن محمد بن احمد بن الشأي (المتوفى 1021) فرماتے بين "وَمَا رُوِى مِنُ حَدِيثِ عُبَادَةَ مَحُمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي الْابْتِدَاءِ فَعَنُ أُبِي بُن كَعُب رَضِمَى اللَّهُ عَنُهُ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ تَرَكُوا الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا سَمِعَ رَجُلًا يَقُرَأُ خَلُفَهُ فَقَالَ مَا لِي أُنَازَعُ فِي الْقُرُآنِ وَقِيلَ مَحُمُولٌ عَلَى غَيُرِ الْإِمَامِ وَقَدُ جَاءَ مُصَرَّحًا بِهِ فِي رِوَايَةِ الْخَلَّالِ بِإِسُنَادِهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ إِلَّا أَنُ يَكُونَ وَرَاءَ الْإِمَام وَرُوِىَ أَيُضًا مَوْقُوفًا عَلَى جَابِرِ" ترجمہ:عبادہ بن صامت رضی الله تعالی عنہ سے جوحدیث مروی ہے وہ محمول ہے ابتدائی دور میں۔حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جب بیآ یت نازل ہوئی ﴿وَإِذَا قُرِیَ الْقُرُانُ فَاسُتَ مِعُوا لَه وَانُصِتُوا لَعَلَّكُمُ تُورُحَمُونَ ﴾ اورجب قرآن پڑھاجائے تواسے کان لگا کرسنواور خاموش رہوکہ تم پرحم ہو۔ توامام کے پیچیے قراءت كرنا چھوڑ ديا گيا۔ كيا تونہيں ديھا كہ جبآ ۽ عليه السلام نے صحابی كو پیچھے قراءت كرتے سنا تو فرمايا: كون ہے جو مجھ سے قرآن میں جھگڑ تا ہے۔کہا گیا کہ بیامام کےعلاوہ پرمجمول ہے جبیبا کہصراحت ہے خلال کی سند کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہروہ نماز جس میں فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نامکمل ہے مگریہ کہ امام کے پیچھے ہو۔اسی طرح کی ایک روایت حضرت حابر سے بھی موقو فامروی ہے۔

(تبيين العقائق شرح كنز الدقائق، كتاب الصلوة، آداب الصلوة، جلد1، صفحه 131، المطبعة الكبرى الأميرية ، القابرة السكى تائير سنن الداقطى كى حديث پاك سے بھى بموتى ہے" حَدَّنَنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سُلَيُمَانَ بُنِ الْأَشُعَثِ ، وَأَبُو بَكُمْ اللَّهُ بُنُ عَامُ بُنُ الْوَلِيدِ بُنِ مَزُيدٍ، أَخْبَرَنِى أَبِى ، ثنا الْأَوُزَاعِيُّ ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرٍ ، حَدَّنَنِى زَيُدُ بَكُرٍ النَّيُسَابُورِيُّ، قَالا: نا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيدِ بُنِ مَزُيدٍ، أَخْبَرَنِى أَبِى ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ ، ثنا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَامِرٍ ، حَدَّنَنِى زَيُدُ بُنُ أَسُلَمَ ، عَنُ أَبِي هُرَيُرةً ، عَنُ هَذِهِ الْآيةِ ﴿ وَإِذَا قُرِءَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلاةِ . لَفُظُ ابُنِ أَبِي مُرَيْرَةً ، عَنُ هُرَةً مُنُ مَا لَا اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلاةِ . لَفُظُ ابُنِ أَبِي كَمُونَ ﴾ قَالَ: نَزَلَتُ فِي رَفُعِ الْأَصُواتِ وَهُمُ خَلُفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلاةِ . لَفُظُ ابُنِ أَبِي كَمُونَ ﴾ قَالَ: نَزَلَتُ فِي رَفُعِ الْأَصُواتِ وَهُمُ خَلُفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلاةِ . لَفُظُ ابُنِ أَبِي كَالَى عَنْ إِلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلاةِ . اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَا عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاقِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَلَا لَا يَعْمَلُونَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلْونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ الللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ الللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ الللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْصُولُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ الللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ

دلائل احناف (302)

وسلم کی بیچیےنماز میں آوازیں بلند کرتے تھے۔ابن ابوداؤد کے الفاظ ہیں،عبداللہ بن عامرضعیف ہے۔

(سنن الدارقطنی، کتاب الصلوة، باب ذکر قوله صلی الله علیه وسلم نسن کان له إمام قفراء ةالإمام له قراء ة وجلد 2 وصفحه 107، مؤسسة الرسالة، بيروت)

مزيداس کی تائيدائيك اور حديث سے موتی ہے جو الآ فار محمد من بن أگون فقاق، قال حَدَّنَنا أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بُنُ أَبِي الشيانی (المتوفی 189هے) نے روایت کی ہے"مُ حَمَّد، قال: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَة، قالَ حَدَّنَنا أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بُنُ أَبِي اللهُ عَائِشَة، عَنُ عَبُدِ اللّهِ بُنِ شَدَّادِ بُنِ الْهَادِ، عَنُ حَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللّهِ رَضِى اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلّم يَنُهَاهُ عَنِ الْقِرَاء وَ فِي الصَّلَاقِ، فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَنُهَاهُ عَنِ الْقِرَاء وَ فِي الصَّلَاقِ، فَقَالَ: أَنْتَهَانِي عَنِ الْقِرَاء وَ خَلُفَ نَبِي اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَنُهاهُ عَنِ الْقِرَاء وَ فِي الصَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَرَجُلٌ خَلُفَهُ يَقُرَأُهُ فَحَعَل رَجُلٌ مِنُ أَصُحَابِ النّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَنُهاهُ عَنِ الْقِرَاء وَ فِي الصَّلَاقِ، فَقَالَ: أَنْتَهَانِي عَنِ الْقِرَاء وَ خَلُفَ نَبِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَتَنَازَعا حَتَّى ذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقُلُ وَمَاء وَلَو اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم، فَتَنَازَعا حَتَّى ذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَلْه وَمَاء قَالَ مُحَمَّد وَبِهِ نَأَخُدُ وَهُو قُولُ أَبِي عَنِيفَة وَضِى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَنْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَنْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَم عَنْ اللهُ عَلَيْه وَلَه مِنْ الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَلَاه عَلَى الله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَلَا الله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَلَاه عَلَيْه وَلَاه عَلَى مَعْمَلُونَ عَلْه وَلَاء عَلَى عَلَيْه وَلَاء عَلَى مَعْمَلُونَ عَلْهُ وَلَاء عَلَى مَعْلَى الله عَلَيْه وَلَاء عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْه وَلَاء عَلَى الله عَلَيْه وَلَاء عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاء عَلَالله عَلْه وَلَاء عَلَى

(الآثار لمحمد بن الحسن باب القراءة خلف الإمام وتلقينه،جلد1،صفحه 168،دار الكتب العلمية، بيروت )

ایک حدیث پاک جس میں ہے کہ جس نے فاتح نہ پڑھی اس کی نماز نہ ہوگی۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ امام ومنفر و کے لئے فاتح ضروری ہے نہ کہ مقتدی کے لئے چنا نچہ جامع ترفدی میں محمد بن عیسی الترفدی ابوعیسی (المتوفی 279 ھے) رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں "حَدَّ ثَنَا مَالِكُ، عَنُ أَبِی نُعَیْمِ علیہ روایت کرتے ہیں "حَدَّ ثَنَا مِالِكُ، عَنُ أَبِی نُعَیْمِ وَهُبِ بُنِ كَیْسَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ یَقُولُ: مَنُ صَلَّی رَکُعَةً لَمُ یَقُراً فِیهَا بِأُمِّ القُرُآنِ فَلَمُ یُصَلِّ، إِلَّا أَنْ یَکُونَ وَرَاءَ الإِمَامِ . هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ" ترجمہ: حضرت جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں: جوکوئی رکعت ب سورہ فاتحہ کے پڑھی اس کی نماز نہ ہوئی مگر جب امام کے پیچھے ہو۔ بیحدیث حسن صحیح ہے۔

(جامع الترمذي، كتاب الصلوة، باب ماجاء في ترك القرأة خلف الامام اذا جهر بالقرأة ،جلد1، صفحه 413، دار الغرب الإسلامي ،يروت)

رلائلِ احناف (303) ولائلِ احناف

#### آمين بالجبر يربطهنا

(المستدرك على الصحيحين، كتاب التفسير، من كتاب قراء ات النبي صلى الله عليه وسلم ممالم يخرجاه وقد صح سنده، جلد2، صفحه 253، دار الكتب العلمية، بيروت)

امام طرانی نے بہی مدیث تھوڑی مختلف تھے سند سے روایت کی ہے" حدَّ تَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ السِّيُوطِیُّ، ثنا عَفَّ انْ، ثَنا شُعُبَةُ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهِيُلٍ، عَنُ حُجُرِ أَبِي الْعَنبَسِ، عَنُ عَلَقَمَةَ بُنِ وَائِلٍ، عَنُ أَبِيهِ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَالَ: غَيُرِ الْمَعُضُوبِ عَلَيهِمُ، وَلَا الضَّالِّينَ قَالَ: آمِينَ خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ "ترجمہ: حضرت علقمہ بن الله عَليهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَالَ: غَيْرِ الْمَعُضُوبِ عَليهِمُ وَلَا الضَّالِينَ قَالَ: آمِينَ خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ "ترجمہ: حضرت علقمہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو جب نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم نے پڑھا ﴿غَیْرِ الْمَعُضُوبِ عَلَیْهِمُ وَلَا الصَّالِیْنَ ﴾ تو آب نے آمین کہا اور اپنی آواز کوآ ہستہ رکھا۔

(المعجم الكبير،باب الواو،حجر بن العنبس، عن علقمة بن وائل،جلد22،صفحه9،مكتبة ابن تيمية،القاسرة)

و با يبول كنزويك آمين بلند آواز سكه ناست ب- وبابيول كى وليل ابن ماجه كى بي مديث پاك ب "حَدَّتَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مِشُو بُنُ رَافِعٍ، عَنُ أَبِي عَبُدِ اللَّهِ ابُنِ عَمِّ أَبِي هُرَيُرَةَ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ رَافِعٍ، عَنُ أَبِي عَبُدِ اللَّهِ ابُنِ عَمِّ أَبِي هُرَيُرَةَ، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: تَرَكَ النَّاسُ التَّأُمِينَ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ ﴿ عَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلا السَّالِينَ ﴾ قَالَ: آمِينَ حَتَّى يَسُمَعَهَا أَهُلُ الصَّفِّ اللَّهَ قَلْ عَنْ تَجُهِ بِهَا الْمَسْحِدُ" ترجمه: حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه الضَّالِينَ ﴾ قَالَ: آمِينَ حَتَّى يَسُمَعَهَا أَهُلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ، فَيُرْتَجُّ بِهَا الْمَسْحِدُ" ترجمه: حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه

نے فرمایا: لوگوں نے آمین پڑھنا چھوڑ دیا اوررسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے جب پر سے ﴿غَیْرِ الْمَغُضُونِ عَلَیْهِمُ وَلَا الصَّالِّيْنَ ﴾ فرماتے آمین یہاں تک کہ پہلی صف کے لوگ سنتے تھاور پوری مسجد گونج اٹھی تھی۔

(سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوة، باب الجهر بآمين، جلد1، صفحه 278، دار إحياء الكتب العربية، الحلبي)

میر حدیث ضعیف ہے کہ اس میں بشر بن رافع ضعیف ہے۔البانی نے بھی اس حدیث کوضعیف کہا ہے۔ دوسرااس میں اضطراب بھی ہے کہ ایک میے کہا جارہا ہے کہ پہلی صف کے لوگ سنتے تھے پھر کہا جارہا ہے کہ پوری مسجد گونے اٹھتی تھی۔

وبابيوں كى دوسرى دليل ابوداؤ دشريف كى بيرصديث پاك ہے" حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفُيَانُ، عَنُ سَلَمَةَ، عَنُ حُرِ أَبِي الْعَنْبَسِ الْحَضُرَمِيِّ، عَنُ وَائِلِ بُنِ حُجُرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ سَلَمَةَ، عَنُ حُرِ أَبِي الْعَنْبَسِ الْحَضُرمِيِّ، عَنُ وَائِلِ بُنِ حُجُرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ وَوَلَا الصَّالِينَ ﴾ قَالَ: آمِينَ، وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ " ترجمه: حضرت واكل بن جررضى الله تعالى عنه نے فرمايا: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جب ﴿ وَلَا الصَّالِيْنَ ﴾ يرا صق تو آمين كمتے اورا بني آواز كو بلندكرتے تھے۔

(سنن أبي داود، كتاب الصلوة، باب التأمين وراء الإمام، جلد 1، صفحه 246، المكتبة العصرية، بيروت)

اس حدیث پاک سے مقتر بول کا بلند آواز سے آمین پڑھنا ثابت نہیں ہور ہا یہاں صرف حضور علیہ السلام کا بلند آواز سے آمین پڑھنا ثابت ہوتا ہے۔ اس حدیث کے متعلق علمائے احناف نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا بلند آواز سے آمین پڑھنا الجو تعلیم تھا تاکہ پنہ چل جائے کہ یہاں آمین پڑھنا تعاجب ہو پنہ چل گیا کہ یہاں آمین پڑھنا ہے تو اس کے بعد آپ نے آہتہ پڑھنا تاکہ پنہ چل جائے کہ یہاں آمین پڑھنا الماری المجتمع بین المنہ والکتاب میں المجتمع بین المنہ علی حدیث پاک میں گزرا کہ آپ نے آہتہ آمین پڑھی ۔ اللباب فی الجمع بین المنہ والکتاب میں جمال الدین ابوجھ علی بن ابی بحی زکر یا بن معود الآنساری الخزر رقی المنہ فی 686ھ ) فرماتے ہیں "قیل آسہ نہ مُحمول علی أنه جھر بھا لیعلم بھا الناس، وَ لِاَّنَّهُ دُعَاء وَ السّنة فِی الدُّعَاء الْبِحُفَاء ، وَ الدَّلِيل علی أَن آمین دُعَاء قُوله مُحمول علی أَن موسکی علیٰہِ السَّلام ﴿ قلد أُجیب دعو تحکما ﴾ قال آبُو الْعَالِية، وَعِحْرِمَة، وَمُحَمِد بن کُعب، وَ الربیع بن مُوسکی: کَانٌ مُوسکی عَلَیٰہِ السَّلام یَدُعُو وَ هَارُون یُؤ من، فسماهما الله داعین، فَإِذا تَبت أَنه دُعَاء وَالی فالمین بڑھنوا والی فی سند بڑھی جاتی ہے اوردعا میں سنت بہ ہے کہ حدیث اس پڑھی جاتی ہے اوردعا میں سنت بہ ہے کہ اللہ کروجل نے سورہ یونس میں فرمایا ﴿ قَسَل الله صلاح مان اللہ صلاح مان قَسَلُ مُول کُون کو عام و نے پردیل ہے ہے کہ اللہ کروجل نے سورہ یونس میں فرمایا ﴿ قَسَل الله صلاح کے اللہ کو اللہ کو کہ ابوعالیہ عکر مہ تحدین کی دعا قول ہوئی کے اللہ کو دوجل نے سورہ یونس میں فرمایا ہونے کو فرمایا: موقول ہوئی کے دول ہوئی کہ ابوعالیہ عکر مہ تحدین کو بین کوب اور رہے بین موتی نے فرمایا: موتی علیہ المیام وعالہ معلوم معلم میں المحکم میں المن المحل میں معلم میں موتی نے فرمایا: موتی علیہ المحل میں موتی نے فرمایا: موتی علیہ المحل موتی میں موتی نے فرمایا: موتی علیہ المحل میں موتی نے فرمایا: موتی علیہ المحل میں موتی نے فرمایا: موتی علیہ موتی کے موتی میں موتی علیہ موتی کے موتی کو موتی کے موتی کو موتی کے موتی کی موتی کے موتی کو موتی کے موتی کی موتی کے موتی کو موتی کے موتی کی موتی کے موتی کی موتی کی کو موتی کی کو موتی کے موتی کے موتی کی موتی کے موتی کے موتی کی کو موتی کی کی کی کو موتی

کرتے تقاق ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے تو اللہ عزوجل نے دونوں کودعا کرنے والافر مایا۔ توجب بی ثابت ہوگیا کہ آمین دعا ہے تھا تو ہاں کو آہت ہو پڑھنا اونجی آواز سے پڑھنے کی بہنبت افضل ہے کہ اللہ عزوجل نے فرمایا: اپنے رب سے دعا کروگر گڑاتے اور آہت ہو سنا ہو ہو السلام فی الجمع ہیں السنة والکتاب، باب إذا اس الإمام والماسوم أسر التأمین، جلد ا، صفحہ 229، دار القلم، بیروت المرائح السائع میں علاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد الکاسانی الحقی (المتوفی 587ھ) رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "والسُّنَة فی الدُّعاء والمؤ من اللہ علیہ فرائل طَعَن فید النَّه عَدی وَقَالَ: أَشَهِدَ وَائِلٌ ؟ وَعَابَ عَبُدُ اللَّهِ عَلَى أَنَّهُ يُحتَملُ اللهُ عَلَيه وَسَلَّم جَهَرَ مَرَّةً لِلتَّعٰلِيم وَلا حُجَّة فِی الْحَدِیثِ اللّا حَرِ؛ لِآنَّ مَکَانَهُ مَعُدُومٌ، وَهُو مَا بَعُدَ الْفَرَاغِ مِنُ اللهُ عَلَيه وَسَلَّم جَهَرَ مَرَّةً لِلتَّعٰلِيم وَلا حُجَّة فِی الْحَدِیثِ اللّاحَدِ؛ لِآنَّ مَکَانَهُ مَعُدُومٌ، وَهُو مَا بَعُدَ الْفَرَاغِ مِنُ اللهُ عَلَيه وَسَلَّم جَهرَ مَرَّةً لِلتَّعٰلِيم وَلا حُجَّة فِی الدُّعٰلِیہ وَالہ بِحَدِیثِ اللّاحَدِ؛ لِآنَّ مَکَانَهُ مَعُدُومٌ، وَهُو مَا بَعُدَ اللَّهُ اللهُ عَلَيه وَسَلَّم جَهرَ مَرَّةً لِلتَّعٰلِيم وَلا حُجَّة فِی الْحَدِیثِ اللّاحَدِ؛ لِللّٰ مَعْلَومٌ مَا الله علیہ وَ الله مُوجِد عَلَى الله مُوجِد وَلا مِی الله مُوجِد عَمْل الله علیہ وَ الدور علی الله می اللہ موجود فرایا کہ کیا حضرت وائل ہی جو حضرت وائل بی جو حضرت وائل بی جو حضرت وائل بی جو می حدیث میں مکان معلوم ہے (لیتی عدیث میں حدیث میں اللہ علیہ السلام نے بعد فاتحہ کے آمین بڑھی ہے۔

(بدائع الصنائع ،كتاب الصلوة،فصل في سنن حكم التكبير أيام التشريق،جلد1،صفحه 207،دار الكتب العلمية،بيروت)

مصنف عبدالرزاق اورمصنف ابن ابی شیبه میں مختلف سندول سے حضرت ابراہیم رحمۃ الله علیه سے مروی ہے "عَن مَعُمَدٍ ، عَنُ حِمَّادٍ ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ قَالَ: أَرْبَعٌ يُخْفِيهُنَّ الْإِمَامُ: بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمَنِ الرَّحِيمِ ، وَالِاسْتِعَاذَةِ ، وَآمِينَ ، وَإِذَا قَالَ: سَعِمَ اللهُ لِمَامُ : بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمنِ اللهِ الرَّحِيمِ ، وَالِاسْتِعَاذَةِ ، وَآمِينَ ، وَإِذَا قَالَ: سَعِمَ اللهُ لِمَامُ اللهُ لِمَامُ اللهُ لِمَامُ اللهُ اللهُ لِمَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لِمَامُ اللهُ اللهُ

(المصنف، كتاب الصلوة، باب ما يخفي الإمام، جلد2، صفحه 87، المجلس العلمي، المهند)

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق مين عثمان بن على فخر الدين الزيلعى الحقى (المتوفى 743هـ) رحمة الله عليه فرمات بين "قَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ يُحُفِى الْإِمَامُ أَرْبَعًا: التَّعَوُّذَ وَالْبَسُمَلَةَ وَآمِينَ وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ وَيُرُوى مِثُلُ عَيْ اللهِ عَنُ جَمَاعَةٍ مِنُ الصَّحَابَةِ بَعُضُهُمُ يَقُولُ أَرْبَعٌ يُحُفِيهِنَّ الْإِمَامُ وَبَعْضُهُمُ يَقُولُ خَمَسَةٌ وَبَعْضُهُمُ يَقُولُ ثَلاَثَةٌ، وَكُلُّهُمُ بَعُدَ التَّأْمِينِ مِنُهَا وَلِأَنَّهُ دُعَاءً فَيَكُونُ مَبْنَاهُ عَلَى الْإِحْفَاء وَ وَلِأَنَّهُ لَوُ جَهَرَ بِهَا عَقِيبَ الْجَهُرِ بِالْقُرُآنِ لَا وَكُلُّهُمُ بَعُدَ التَّأْمِينِ مِنُهَا وَ وَلَأَنَّهُ دُعَاء فَيَكُونُ مَبْنَاهُ عَلَى الْإِحْفَاء وَ وَلِأَنَّهُ لَوُ جَهَرَ بِهَا عَقِيبَ الْجَهُرِ بِالْقُرُآنِ لَّا وُهَمَ وَكُلُّهُمُ بَعُدَ التَّأْمِينِ مِنُهُ وَلَا لِلْإِيهَام " رَجِم: حضرت عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه فرمايا: عارجَكُهُول برامام آبسته وتوعن الله وقال الله وقال الله والمُعامِ والله وال

پر ھے گا: تعوذ ہشمیہ آمین اور ربنا لک الحمد۔اوراسی کی مثل صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے۔ بعض نے فر مایا: چار جگہوں پر اور بعض نے فر مایا کہ آمین جگہوں پر آہت پڑھے گا۔البتہ تمام کے تمام نے فر مایا کہ آمین آہت پڑھے البتہ تمام کے تمام نے فر مایا کہ آمین آہت پڑھے اسلئے کہ یہ دعا ہے اور دعا آہت پڑھی جاتی ہے۔اگر اسے بھی اونچی آواز میں پڑھا جائے گا تو قر آن کے بعد اسے پڑھنا یہ وہم کودور کرنے کے لئے اونچی آواز میں آمین پڑھنا منع کیا گیا۔

(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،جلد1،صفحه114، كتاب الصلوة، آداب الصلوة، المطبعة الكبرى الأميرية ، القاسرة)

البحرالرائق شرح كنزالد قائق مين زين الدين بن ابرا بيم المعروف بابن نجيم المصرى (المتوفى 970 هـ) رحمة الله عليه فرماتي بين "عَنُ ابُنِ مَسُعُودٍ أَرْبَعٌ يُخْفِيهِنَّ الْإِمَامُ التَّعَوُّذُ وَالتَّسُمِيَةُ وَآمِينَ وَرَبَّنَا لَك الْحَمُدُ" ترجمه: حضرت عبدالله مسعود رضى الله تعالى عنه نے فرمایا: چارجگهول پرامام آ بهته پر هے گا: تعوذ بشمیه، آمین اور ربنا لک الحمد۔

(البحر الرائق شرح كنز الدقائق، كتاب الصلوة، آداب الصلوة، جلد1، صفحه 328، دار الكتاب الإسلامي)

عدة القارى ميں ہے" حدث نَا أَبُو بكر ابُن عَيَّاش عَن أبی سعید عَن أبی وَائِل، قَالَ: لم یكن عمر وَعلی، رَضِی الله تَعَالَی عَنُهُمَا، یجهران بِبسُم الله الرَّحُمَن الرَّحِیم و لَا بآمین" ترجمہ: حضرت ابووائل فرماتے ہیں ہے کہ حضرت علی رضی الله تعالی عنما بسم الله الرحیم اور آ مین جرسے نہ کہتے تھے۔

(عمدة القاري ، كتاب الاذان ، باب جهر الامام بالتامين ، جلد 6، صفحه 75 ، دار الكتب العلمية ، بيروت)

و ہابیوں کا امام کے ساتھ مقتدیوں کا بالجبر آمین کہنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث میں صرف امام کا بالجبر کہنا ثابت ہے۔

احناف کی دلیل جوحدیث پاک ہے اس میں شعبہ ہیں اور وہا بیوں کی دلیل میں سفیان ہیں۔امام ترمذی نے اس سفیان والی حدیث کوشعبہ پرتر جیج دی ہے جبکہ علامہ عینی نے البنا یہ میں اس پر کلام کرتے ہوئے شعبہ پر سفیان کی ترجیح کا انکار کیا۔

احناف كموقف كى تائيدا يك اور حديث سي بهى موتى هم كه جس مين "سمع الله لمن حمده "كجواب مين "ربسنسا لك السحمد" كهني كفضيك مين بهى يهى كها كيا هم چنانچ شي ابخارى مين محمد بن اسماعيل ابوعبد الله البخارى (المتوفى 256هـ) رحمة الله عليه روايت كرتے بين "حَدَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُف، قَالَ: أَخْبَرَانا مَالِك، عَنُ سُمَّ، عَنُ أَبِي صَالِح، عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَهُ،

فَقُولُوا:اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمُدُ، فَإِنَّهُ مَنُ وَافَقَ قَوُلُهُ قَولَ المَلاَثِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِه " ترجمه:حضرت الوہريه رضى الله تعالى عنه عمروى برسول الله عليه وآله وسلم في فرمايا: جب امام "سمع الله لمن حمده " پر عين قتم پر هو " اللهم ربنا لك الحمد " جس كا پر هناملائكه كي بر هن كرموافق ہوگيا اس كے پچيكے گناه معاف ہوجائيں گے۔

(صحيح البخاري، كتاب الاذان ،باب فضل اللهم ربنا لك الحمد،جلد1،صفحه 158، دار طوق النجاة،مصر)

ابر بنا لک الحمداونچی آواز میں کوئی بھی نہیں کہتا اور وہی فضیلت ملتی ہے جو آمین کہنے میں ملتی ہے، تو جس طرح ربنا لک الحمد آ ہستہ پڑھا جائے گااسی طرح آمین بھی آ ہستہ پڑھی جائے گی۔

## نماز میں رفع پدین

احناف کے نزدیک نماز میں رفع یدین نہ کرناسنت ہے۔رسول الله تعالیٰ علیہ وسلم سے ہر گزیسی حدیث میں ثابت نہیں کہ رسول الله تعالیٰ الله علیہ وسلم سے اس کا خلاف ثابت ثابیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اس کا خلاف ثابت ہے۔احادیث اس کے تعل وترک دونوں میں وارد ہیں اور تطبیق ہے ہے کہ رفع یدین پہلے کیا گیا اور بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ترک رفع یدین پہلے کیا گیا اور بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ترک رفع یدین پراحناف کے پاس کی دلائل ہیں:

سنن ابی داؤدوسنن نسائی وجامع تر فری وغیر ہا میں ایس میں ہے۔ سر کے رجال میں ہیں، اس میں ہے "حَدَّ نَنا وَکِیعٌ، عَنُ سُفُیانَ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ کُلیُبٍ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ الْاَسُودِ، عَنُ عَلَقَمَةَ، قَالَ:قَالَ هَنَادٌ، قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَصَلَّى، فَلَمُ يَرُفَعُ يَدَيُهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ عَبُدُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَصَلَّى، فَلَمُ يَرُفَعُ يَدَيُهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ عَبُدُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَصَلَّى، فَلَمُ يَرُفَعُ يَدَيُهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْعُودِ إِنَّا اللهِ عَلَيْهِ إِللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَصَلَّى، فَلَمُ يَرُفَعُ يَدَيُهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ عَبُدُ اللهِ بَنُ مَسْعُودِ إِنَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَصَلَّى، فَلَمُ يَرُفَعُ يَدَيُهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَسُولِ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَصَلَّى، فَلَمُ يَرُفَعُ يَدَيُهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَسَودرضى الله تعالَى عنه عنه مرفى الله تعالى عنه عنه مرفى الله تعالى عنه عنه مرفى ہے حضرت عبدالله بن مسعودرضى الله تعالى عنه عنه على عليه وسلم نماز من طرح پڑھتے تھے؟ يہ کہ کرنماز کو کھڑے ہونے تو صرف تکبیرتح یہ کے وقت ماتھا گھائے بھرندا گھائے۔

امام ترندى (المتوفى 279 هـ) رحمة الله عليه فرمات بين "حَدِيثُ ابُنِ مَسُعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَبِهِ يَقُولُ غَيُرُ وَاحِدٍ مِنُ أَهُ لِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَالتَّابِعِينَ. وَهُو قَولُ سُفُيانَ الثَّوُرِيِّ، وَأَهُلِ وَاحِدٍ مِنُ أَهُ لِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَالتَّابِعِينَ. وَهُو قَولُ سُفُيانَ الثَّوُرِيِّ، وَأَهُلِ السَّحُوفَةِ " يَعِنى حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه كى حديث حسن جاوريهى مذهب تقامتعد دعلما عنجمله اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعين كرام وامام سفيان وعلمائ كوفد رضى الله تعالى عنهم كاله

ولائل احناف

میصدیث وہابیوں کے گلے میں ہڈی بن کر پھنس گئی ہے سارے وہابی مولوی اسی پراپنی توانائی ضائع کررہے ہیں کہ کسی طرح اس حدیث کوضعیف ثابت کردیا جائے۔اس کے لئے لئے وہابیوں نے تحریفات کا بھی سہارالیا جو کہ ان کی پرانی عادت ہے۔ بھی اس حدیث میں موجود راوی حضرت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ کو مدلس کہہ کرضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی جس کا منہ تو ڑعلائے احناف نے جواب دیا۔

مجھی تر مذی شریف کے حوالے سے کہد میا کہ امام تر مذی نے اس حدیث کوضعیف کہا ہے جبکہ انہوں نے اس حدیث کو ضیعت نہیں کہا۔

مَجُهِى امام الوداؤدكى بيعبارت بيش كرتے بين "قَالَ أَبُو دَاوُدَ:هَذَا حَدِيثٌ مُخْتَصَرٌ مِنُ حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيبٍ عَلَى هَذَا اللَّهُظِ" ترجمہ: بیرحدیث طویل حدیث كا خلاصہ ہے اور وہ طویل حدیث ان الفاظ كے ساتھ سے خیس سے۔
ہے۔

جبدابوداؤدشریف کے معتمدومتاخر شخول میں بیعبارت موجود نہیں ہے۔ پھراس عبارت سے بھی اس صدیث پاک کا ضعیف ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے۔ امام ابوداؤد کے کلام کا مطلب ہے کہ بیطویل صدیث کا خلاصہ ہے اور خلاصہ کرتے وقت راوی نے نطأ کی ہے جس کے سبب معنی کے لحاظ سے تو بی صدیث صحیح ہمیں صحیح حدیث وہ ہے جوطویل ہے۔ وہابی مولوی ابوالحس عبیداللہ بن مجرعبدالسلام رحمانی مبار کفوری نے مرعاۃ المفاتی شرح مشکاۃ المصابح میں اس عبارت کی شرح میں کھا ہے " یعندی أن الراوی اختصر هذا الدحدیث من حدیث طویل (رواہ أبو داو د قبل ذلك و یأتی شرح میں کھا ہے " یعندی أن الراوی اختصارہ" ترجمہ: راوی نے یہاں طویل صدیث کا خلاصہ بیان کیا۔ امام ابوداؤونے اسے کہلے روایت کیا اور اس کے فظ لا کیں گے۔ تو بیروایت معنی کا فائدہ دیتی ہے اور راوی نے خلاصہ کرنے میں خطاکی ہے۔

(مرعاة المفاتيح ،جلد3،صفحه84،إدارة البحوث العلمية،الهند)

لہذاامام ابوداؤد نے اس حدیث کوضعیف نہیں کہااوراس حدیث کوالبانی نے بھی سیجے کہا ہے۔ بہرحال وہابی مولوی جاہلوں کومطمئن کرنے کے لئے اس حدیث کوضعیف ثابت کرتے ہیں اوراس پروہابی مولوی زبیر علی زئی نے کتاب بھی کہھی ہے جس کا شدومد سے رداہل سنت میں سے فیصل خان صاحب نے اپنی کتاب ''تروت کے انعینین فی رد نورالعینین ''میں کیا ہے۔

اس حدیث کے علاوہ اور بھی کشرا جادیث و آثار ہیں جس سے ثابت ہے کہ رفع پدین نہ کرناسنت ہے اور رفع پدین PDF created with pdf Factory trial version <u>www.pdffactory.com</u> پہلے تھا بعد میں ترک کردیا گیا۔ مندا بی یعلی میں ابو یعلی احد بن علی الموصلی (المتوفی 307 ھ) رحمة الله علیه روایت کرتے بیل تھا بعد میں ترک کردیا گیا۔ مندا بی یعلی میں ابو یعلی احد بن علی الموصلی (المتوفی و بَابُنِ أَبِی لِیُلَی، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: رَأَیْتُ بِی لِیُلَی، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: رَأَیْتُ رَبُنِ الْبَرَاءِ وَالْبَرَاءِ قَالَ: رَأَیْتُ اِبُهَامَیُهِ قَرِیبًا مِنُ أُذُنیُهِ، ثُمَّ لَمُ رَسُولَ الله صَلَّی الله عَلَیه و سَلَّم رَفَعَ یَدیه حِینَ اسْتَقُبَلَ الصَّلاةَ حَتَّی رَأَیْتُ إِبُهَامَیه قَرِیبًا مِنُ أُذُنیهِ، ثُمَّ لَمُ يَدُوفِهُ مَا "ترجمه: حضرت براءرضی الله تعالی عنه نے فرمایا: میں نے رسول الله صلی الله علیه وآله و کما که جب نماز میں قبلہ کی طرف منه کیا اورا بین ماتھوں کوکانوں کی لوتک اٹھایا پھر رفع یدین نہیں کیا۔

(مسند أبي يعلى،مسند البراء بن عازب،جلد3،صفحه249،دار المأمون للتراث ،دمشق)

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الصلوات من كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود، جلد 1، صفحه 213، كتبة الرشد ، الرياض)

اس حديث كي بهمي تمام راوى تقد بيس - اسى طرح اور بهمي احاديث مروى بيس - بهرحال بعد از تحقيق بيحديث ضعيف نهيس سے بلك في سے - بلك في سے اللہ في سے بلك في سے اللہ في سے ا

مندامام اعظم رضى الله عنه مين تقدراويول سے مروى ب "حدث ما حماد عن ابراهيم عن علقمه والاسود عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان لايرفع يديه الاعندافتتا ح المصلوة ولا يعود لشىء من ذلك" ترجمه: بمين حماد ني ابرا بيم سے علقمه واسود سے عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه سے بيان كيا كه رسول الله تعالى عليه وسلم صرف نماز كثروع مين رفع يدين فرماتے پھركسى جگه ہاتھ نه أسمات ـ

دلائلِ احناف

(مسند الامام اعظم ،اجتماع الاوزاعي و ابي حنيفه،صفحه 50،مطبوعه نور محمد كتب خانه ، كراچي)

المعجم الكبيرى صحيح حديث پاك ہے حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے جس ميں صراحت ہے كہ آپ عليه السلام نماز كے شروع ميں ہى رفع يدين كرتے سے "حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُشُمَانَ بُنِ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عِمُرانَ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُرْفَعُ الْآيُدِى إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ حِينَ يَفُتَتُحُ الصَّلَاةَ وَحِينَ يَدُخُلُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَينُظُرُ إِلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُرْفَعُ الْآيُدِى إِلَّا فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ حِينَ يَقِفُ مَعَ النَّاسِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَبِحَمُعٍ، وَالْمَقَامَيُنِ الْبَيْتِ، وَحِينَ يَقُومُ عَلَى الْمَرُوةِ، وَحِينَ يَقِفُ مَعَ النَّاسِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وبِحَمُعٍ، وَالْمَقَامَيُنِ حِينَ يَوْفُ مَعَ النَّاسِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وبِحَمُعٍ، وَالْمَقَامَيُنِ الْبَيْتِ، وَحِينَ يَقُومُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَعَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَ النَّاسِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وبِحَمُعٍ، وَالْمَقَامَيُنِ عَبْسُ مِولَا لَهُ مَرَاتُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَا سَعْمِ وَلَا عَلَى اللهُ عَنْهُ مَعَ النَّاسِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وبِحَمُعٍ، وَالْمَقَامَيُنِ عَبْسُ مِولَةُ مُنْ اللهُ عَنْهُ مُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَا سَعْمُولُ مَا عَمُولُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَلَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(المعجم الكبير،باب العين ،مقسم عن ابن عباس،جلد11،صفحه385،مكتبة ابن تيمية،القابرة)

محد بن عمران بن محمد بن عبدالرحمٰن بن أبي ليلي كے متعلق بعض نے جراح كى ہے جبكہ دہ ثقہ ہیں۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الصلوات ،من كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود، جلد1، صفحه 214، مكتبة الرشد ،الرياض) السكتمام راوى تقد بس ـ

مصنف ابن البی شیبه میں ہے" حَدَّنَهٔ اوَ کِیعٌ، عَنُ أَبِی بَكُرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قِطَافٍ النَّهُ شَلِیِّ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ كُلِيبٍ، عَنُ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَرُفَعُ يَدَيُهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، ثُمَّ لَا يَعُودُ" ترجمہ: حضرت عاصم بن كليب اپنے والدسے دوايت كرتے ہيں كه حضرت علی المرتضٰی رضی الله تعالی عنه نماز كے شروع میں رفع يدين كرتے تھاس كے بعد رفع يدين نہيں كرتے تھے۔ میں کہ حضرت علی المرتضٰی رضی الله تعالی عنه نماز كے شروع میں رفع يدين كرتے تھے۔ میں کہ حضرت علی المرتفی میں اللہ تعالی عنه نماز كے شروع میں رفع میں رفع میں کرتے تھے۔ میں کہ عدر فع میں رفع میں من کے بعد رفع میں کے بعد رفع میں من کے بعد رفع میں من کے بعد رفع میں من کے بعد رفع میں کے بعد رفع می

(311)

ولائل احناف

اس کے بھی تمام راوی ثقہ ہیں۔

وہا پیوں کے بزدیک رکوع سے جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت اور دورکعتوں کے بعد تیسری کے لئے کھڑے ہوتے وقت رفع یدین کرنا چاہئے اور بعض کتب وہا ہیے میں رفع یدین کو بغیر شرعی دلیل کے واجب کہا ہے جبکہ احناف اور شوافع و حنابلہ کے درمیان رفع یدین کرنے یا نہ کرنے میں سنت کا اختلاف ہے۔احناف کے نزدیک رفع یدین نہ کرناسنت ہے اور شوافع وحنابلہ کے نزدیک کرناسنت ہے۔وہا پیوں نے رفع یدین کے مسئلہ میں اپنے مطلب کی احادیث لے کر بقیہ کو یکس نظر انداز کر دیا ہے۔دراصل رفع یدین کی کل سات صور تیں ہیں:

- (1) تکبیرتح بمد کےعلاوہ رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع پدین کرنا
  - (2) دونوں سجدوں کے بعد کھڑے ہوتے وقت رفع یدین کرنا
    - (3) دور کعتوں کے بعد کھڑے ہوتے وقت رفع یدین کرنا
      - (4) سجدے کے وقت رفع یدین کرنا
      - (5) دوسجدول کے درمیان رفع یدین کرنا
        - (6) ہر تکبیر پر رفع یدین کرنا
      - (7) تكبيرتح يمه كےعلاوہ رفع يدين نه كرنا

(1) ركوع ميں جاتے اور المحقے وقت رفع يدين كرنا : هي منان الدار قطن ، السنن الكبرى كي هي حديث ياك ، مصنف عبد الرزاق ، السنن الكبرى للنسائى ، هي ابن فريم ، مستخرج الجي عوائة ، سنن الدار قطنى ، السنن الكبرى كي هي حديث ياك به "حَدَّ قَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى عَبُدِ اللَّهِ بَنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلاَةِ وَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذُو مَنُكِبَيْهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَيَقُولُ: سَمِعَ يَكُونَا حَذُو مَنُكِبَيْهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ، وَيَفُعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَيَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ حَمِدَهُ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّمُودِ" ترجمہ: حضرت عبد اللّه عليه وآله وسلم كود يكھاك حب مماز ميل كرتے جب ركوع كي تكبير كتے اور اور جب ركوع سے سرا لُماتے تو سمع الله للمن حمدہ كہتے اور رفع يدين عليه وآله وسلم رفع يدين كرتے جب ركوع كي تكبير كتے اور اور جب ركوع سے سرا لُماتے تو سمع الله عليه الله من حمدہ كتے اور رفع يدين

(312)

دلائلِ احناف

کرتے۔آپ بجود میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔

(صحيح بخاري ، كتاب الاذان،باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع،جلد1،صفحه148،دار طوق النجاة)

(2) دونوں سجدوں کے بعد کھڑے ہوتے وقت رفع یدین کرنا بسنن الداقطنی ،شرح معانی الآ ثار،شرح مشکل

الآثار،السنن الكبرى بحج ابن فريد كل بند حسن صديث پاك ب "نا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيُمَانَ الْمُرَادِيُّ، وَبَحُرُ بُنُ نَصُرٍ الْحَوُلَانِيُّ فَالَا: حَدَّنَا الْمُرَادِيُّ، وَمَحَمَّدُ بُنُ رَافِعِ قَالَا: حَدَّنَا اللهُ عَلَيْهِ الرَّافِةِ مَن عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْفَصُلِ الْهَاشِمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي الزَّنَادِ، عَنُ مُوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْفَصُلِ الْهَاشِمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَبَرَنَا عَبُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَصَنَعُ مِثُلَ ذَلِكَ إِذَا قَامَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُو مَنُ وَيَصَنَعُ مِثُلَ ذَلِكَ إِذَا قَامَ مِنَ السَّحُدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيُهِ فِي شَىء مِنُ صَلَّتِهِ وَهُو قَاعِدٌ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّحُدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيُهِ فِي شَيْء مِنُ صَلَّتِهِ وَهُو قَاعِدٌ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّحُدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيُهِ فِي شَيْء مِنُ صَلَّتِهِ وَهُو قَاعِدٌ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّحُدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيُهِ فِي شَيْء مِنُ صَلَّتِه وَهُو قَاعِدٌ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّحُدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيُهِ فِي شَيْء مِنُ وَمُو مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى بَاعْمُ مِنَ السَّعَدِيقَ قَالَ الأَعْفِقِ عَلَيْهِ فِي شَيْء مِنْ اللهُ عَلَيْه وَلَوْ وَلَعْ يَعْمُ مَنْ اللهُ عَلَيْه عَلَيْه وَلَعْ يَعْ يَعْ مِنَ السَّعُونِ عَلَيْه وَلَوْمَ اللهُ عَلَيْه وَلَوْمَ اللهُ عَلَيْه وَلَوْمَ اللهُ عَلَيْه وَلَوْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْه وَلَوْمَ اللهُ عَلَيْه وَلَا عَلَيْه عَلَيْه اللهُ عَلَيْه وَلَوْمَ اللهُ عَلَيْه وَلَوْمَ اللهُ عَلَيْه وَلَوْمَ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَلَعُولُ وَلَوْمُ اللهُ عَلَيْه وَلَوْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ اللهُ عَلَيْه وَلَوْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَعُولُ وَالْمَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَلَعُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْ

اسى متن كى حديث پاك شرح مشكل الآثار اورسنن نسائى مين حضرت ما لك بن حويرث رضى الله تعالى عنه سے مروى مين عند عمروى مين عند مشكل الآثار اورسنن نسائى مين حضرت ما لك بن حويرث رضى الله تعالى عنه سے جسے غير مقلدول كے جديد امام البانى نے سيح كها" أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِ شَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِى أَلُكُو يُبِونِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَحَلَ فِي

الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيُهِ، وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثُلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثُلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ

السُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ كُلَّهُ يَعْنِي: رَفَعَ يَدَيُهِ (حكم الألباني)صحيح"

(سنن نسائی ،باب رفع الیدین عند الرفع من السجدة الأولی، جلد2، صفحه 231، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب) (3) دور كعتول كے بعد كھڑ ہے ہوتے وقت رفع يدين كرنا: صحيح ابن حبان ، صحيح ابن خزيمه، سنن نسائى كى صحيح روايت

حضرت عبدالله بن عمرض الله تعالى عنهما مع مروى مع "أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ،

قَالَ: سَمِعُتُ عُبَيْدَ اللَّهِ وَهُوَ ابُنُ عُمَرَ، عَنُ ابُنِ شِهَابٍ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ ابُنِ عُمَرَ، عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرُكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَتَيُنِ يَرُفَعُ كَانُ يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرُكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكُعَتيُنِ يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَعَتيُنِ يَرُفَعُ يَدَيُهِ إِذَا كَعَرَاتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَالِكُوا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَ

(سنن نسائي ،كتاب السهو،باب رفع اليدين للقيام إلى الركعتين الأخريين حذو المنكبين،جلد3،صفحه3،مكتب المطبوعات الإسلامية،حلب)

(4) سجد ہے کے وقت رفع یہ بن کرنا: سنن ابن ماجہ میں ابن ماجۃ ابوعبداللہ محر بن بریدالقروین (المتوفی 273 هـ) رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں "حَدَّ نَنا عُشُمانُ بُنُ أَبِی شَیْدَة وَهِ شَامُ بُنُ عَمَّارٍ، قَالاَ: حَدَّ نَنا إِسُمَاعِیلُ بُنُ عَیَّاشٍ، عَنُ صَالِحِ بُنِ کَیْسَانَ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ اللَّهُ عَنُ أَبِی هُرَیُرَةَ، قَالَ: رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم یَرُفَعُ صَالِحِ بُنِ کَیْسَانَ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ اللَّعُوجِ، عَنُ أَبِی هُرَیُرَةَ، قَالَ: رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم یَرُفَعُ یَدین کَیْسَانَ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ الْأَعُرَجِ، عَنُ أَبِی هُرَیْرَةَ، قَالَ: رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم یَرُفَعُ یَدین کَیْسَانَ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمِ اللَّالِمِ اللهِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمِ اللَّالِمِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم یَرُفَعُ وَحِینَ یَسُحُدُ (حکم الألبانی) عَدَیْ فِی الصَّلا فَی الصَّکارِ قَالِهِ مِریوه رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کود یکھا کہ جب نماز شروع کرتے تو ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے، پھر جب رکوع کرتے اور سجدہ کرتے تو رفع یدین کرتے ۔ البانی نے کہا یہ حدیث میں خوجہ ہے۔

(سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوة والسنة فيها، باب رفع اليدين ---، جلد 1، صفحه 279 دار إحياء الكتب العربية، بيروت) يهي حضرت السرضى الله تعالى عنه في مايا مصنف ابن البي شيبه كى حديث ياك ہے" حَدَّ ثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنُ حُمَيُدٍ، عَنُ حُمَيُدٍ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ" ترجمه: حضرت السرضى الله تعالى عنه عنه أنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ" ترجمه: حضرت السرضى الله تعالى عنه عمروى ہے نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم ركوع اور تجود كرتے وقت رفع يدين كرتے تھے۔

(مصنف ابن ابی شیبه ، کتاب الصلوة ، من کان یوفع یدیه إذا افتتح الصلاة ، جلد 1 ، صفحه 213 ، مکتبة الرشد ، الریاض) شرح مشکل الآ ثار اور السنن الکبر کل بین قی میں ہے " حَدَّ تَنَا أَحُمَدُ بُنُ شُعیُبٍ ، أَخْبَرَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّ تَنَا أَحُمَدُ بُنُ شُعیُبٍ ، أَخْبَرَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّ تَنَا الْبُ وَ مَشِكل الآ ثار اور السنن الکبر کل بین قی مین مین مین السنگی عَدِیِّ ، عَنُ سَعِیدِ بُنِ أَبِی عَرُو بَة ، عَنُ قَتَادَة ، عَنُ نَصُرِ بُنِ عَاصِمٍ ، عَنُ مَالِكِ بُنِ الْحُویُرِثِ : أَنَّهُ رَأَى نَبِی اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَفَعَ يَدَيُهِ فِي صَلَاتِهِ ، وَإِذَا رَكَعَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ ، وَإِذَا سَجَدَ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّحُودِ ، حَتَّى یُحَاذِی بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنیّهِ" ترجمہ: حضرت ما لک بن حوریث رضی اللّه تعالی عنه مروی ہے کہ انہوں نے السُّحُودِ ، حَتَّى یُحَاذِی بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنیّهِ " ترجمہ: حضرت ما لک بن حوریث رضی اللّه تعالی عنه مروی ہے کہ انہوں نے السُّحُودِ ، حَتَّى یُحَاذِی بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنیّهِ " ترجمہ: حضرت ما لک بن حوریث رضی اللّه تعالی عنه مروی ہے کہ انہوں نے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ جب رکوع کرتے تو رفع یدین کرتے اور جب رکوع سے سرمبارک اٹھاتے تو رفع یدین کرتے ، جب سجدہ کرتے تو رفع یدین کرتے اور جب سجدہ سے اٹھتے تو رفع یدین کرتے یہاں تک کہ ہاتھ کندھوں کے برابر ہوجاتے۔

(شرح مشكل الآثار ،باب بيان مشكل ما روى عن مالك بن الحويرث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سذا المعنى، جلد15،صفحه57،وسسة الرسالة،بيروت)

(5) دو سجدوں کے درمیان رفع پرین کرنا: اسنن الکبری للنسائی، مندابویعلی کی ضعیف حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ بن طاوس رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں سجدوں کے درمیان رفع پرین کیا اور بعد میں فر مایا کہ میں نے اپنے والد کو ایسا کرتے پایا انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے پایا انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا کو انہوں نے نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے بایا انہوں نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہا کو انہوں نے نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے الله مُن عَالَ الله مُن عَبْدُ اللهِ بُنُ عَالُوسِ بِعِنْ فَی مَسُجِدِ الْحَیْفِ، فَکَانَ إِذَا سَحَدَ سَحُدَة الْاُولَی فَرَفَعَ رَا اللهِ بُن عَالَ اللهِ بُن عَالَ اللهِ بُنُ عَبْدُ اللهِ بُن عَالُوسِ بَن عَالِدِ: إِنَّا هَذَا يَصُنعُهُ، وَقَالَ نَالِمَّ مَنْ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ طَاوُسِ رَأَیْتُ اَبِی یَصُنعُهُ، وَقَالَ اللهِ بُنُ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَالَ اللهِ بُنُ عَالُوسِ وَ مَنْ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَالَ اللهِ بُنُ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَالُوسِ وَ مَنْ عَبْدُ اللهِ بُنُ طَاوُسِ رَأَیْتُ اللهِ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ وَ سَلّمَ يَصُنعُهُ " ترجمہ: الوّ اللهِ اللهِ عَبْدَ عَلَى اللهُ عَبْدُ وَ مَنْ اللهُ عَبْدُ وَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلّمَ يَصُنعُهُ " ترجمہ: الوّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصُعْدُ وَ اللهُ عَبْدُ وَ مَنْ اللهُ عَبْدُ وَ مَنْ اللهُ عَبْدُ وَ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ وَ مَنْ اللهُ عَبْدُ وَ اللهُ عَبْدُ وَ اللهُ عَبْدُ وَ اللهُ اللهُ عَبْدُ وَ اللهُ اللهُ عَلْمُ وَلَوْ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ عَبْدُ وَ اللهُ عَبْدُ وَ اللهُ اللهُ عَلِمُ وَ اللهُ عَبْدُ وَ اللهُ عَبْدُ وَ اللهُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ عَبْدُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ عَلْمُ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ عَلِمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَ

(السنن الكبرى للنسائى ، كتاب السهو، وفع اليدين بين السجدتين تلقاء وجهه، جلد 1، صفحه 368، مؤسسة الرسالة ، بيروت)

(6) مرتكبير يررفع يدين كرنا: سنن ابن ماجه كل حديث ياك ب "حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رِفُدَةُ بُنُ وَفُدَةُ بُنُ عَمُّ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ عُمَيْرِ بُنِ حَبِيبٍ، قَالَ: كَدِّ فَعَمَيْرِ بُنِ حَبِيبٍ، قَالَ: كَدُّ فَعَلَيْ بُنِ عَبِيلٍ بُنِ عُمِيْرٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ عُمَيْرِ بُنِ حَبِيبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَدَيُهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ (حكم كَانُ رَسُولُ اللَّهِ وَسَلَّم يَرُفَعُ يَدَيُهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ (حكم الألباني) صحيح" ترجمه: حضرت عمير بن حبيب رضى الله تعالى عنه مروى ہے كہ بى كريم صلى الله عليه وآله وسلم فرض نمازى م

ن (315)

# تكبير پر رفع يدين كرتے تھے۔البانی نے كہا بير عديث صحيح ہے۔

(سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوة والسنة فيها، باب رفع اليدين -- ، جلد 1، صفحه 279 ، دار إحياء الكتب العربية ، بيروت المن ماجه كي ايك اورحديث پاك حفرت المن عباس رضى الله تعالى عنهما سے مروى ہے " حَدَّ تَنَا اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ طَاوُسٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ ابُنِ عَبّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّم كَانَ يَرُفَعُ يَدَيُهِ عِنُدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ (حكم الألباني) صحيح " ترجمه: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے مروى ہے نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم مرتكبير پر رفع يدين كرتے تھ البانى نے كہا يہ حديث صحيح ہے۔

(سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوة والسنة فيها، باب رفع اليدين --، جلد ا، صفحه 281 دار إحياء الكتب العربية، بيروت)

(7) تكبير تحريم يمه كعلاوه رفع يدين نه كرنا: مصنف ابن الي شيبه، مند بزار، جامع ترفدي، منداحم ، مندابو يعلى سنن البوداؤ داورسنن نسائى كى صحح حديث پاك ہے "نحبر نَا مَحُمُ و دُ بُنُ عَيُلانَ الْسَمَرُوزِيُّ، قَالَ: حَدَّنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّنَا البوداؤ داورسنن نسائى كى صحح حديث پاك ہے "نحبر نَا الله عَدُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: أَلا أُصلِّى بِكُمُ صَلاةً سُفُيَانُ، عَنُ عَامِم بُنِ كُلَيْبٍ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمنِ بُنِ الْأَسُودِ، عَنُ عَلُقَمةَ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: أَلا أُصلِّى بِكُمُ صَلاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم؟ فَصَلَّى فَلَمُ يَرُفَعُ يَدَيُهِ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً" ترجمہ: حضرت علقم رضى الله تعالى عنه في فَلَمُ يَرفَعُ يَدَيُه إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً" ترجمہ: حضرت علقم رضى الله تعالى عنه في فرمايا كيا ميں تمهيں رسول الله عليه وآله وسلم كى نماز نه برطواؤس، پرمنماز بطوائى تو تكبير تحريمه عنه ورضى الله تعالى عنه في فرمايا كيا ميں تمهيں رسول الله عليه وآله وسلم كى نماز نه برطواؤس، پرمنماز بطوائى تو تكبير تحريمه كي علاوه رفع يدين نهيں كيا - غير مقلدول كيا ما البانى في اس حديث وصح كها -

(سنن نسائي ، كتاب التطبيق ، الرخصة في ترك ذلك، جلد2، صفحه 195 ، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب)

#### حاصلِ كلام

ان ساتوں صورتوں میں سے دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین کرنے والی صورت کوضعیف حدیث کی وجہ سے چھوڑا جا سکتا ہے۔ جبکہ بقیہ چھصورتوں میں سے ایک کولینایا ایک دوکو ملا کراس پڑمل کرنا باقی صورتوں کو سے احدیث سے ثابت ہونے کے باوجود چھوڑ دینا کیسے درست ہوسکتا ہے؟ وہابیوں نے رفع یدین پر دوحدیثوں کوتو لے لیا بقیہ کوکس دلیل کے سبب چھوڑا اسکا جواب دیں!

اگریہ کہا جائے کہ رکوع سے قبل اور بعد میں رفع یدین کرنے والی روایات زیادہ ہیں تو یہ بھی جمت نہیں۔روایات کی کثرت کا اعتبار نہیں بلکہ قوت کا اعتبار ہے چنانچہ شرح اللوس علی التوضیح میں علامہ سعد الدین مسعود بن عمر الفتا زانی (المتوفی 793ھ)رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں" لَا عِبْرَةَ بِكَثْرَةِ اللَّادِلَّةِ بَلُ بِقُوَّتِهَا حَتَّى لَوُ كَانَتُ فِي جَانِبٍ آيَةٌ وَفِي جَانِبٍ

آیتَانِ، أَوُ فِی جَانِبٍ حَدِیثٌ وَفِی الْآخَرِ حَدِیثَانِ لَا یُتُرَكُ الْآیَةُ الُوَاحِدَةُ، أَوُ الْحَدِیثُ الُوَاحِدُ" ترجمہ: کُثرت ولاکل کا اعتبار نہیں بلکہ قوت کا اعتبار ہے۔ اگر ایک جانب ایک آیت ہوا ور دوسری جانب دوآیات یا ایک جانب ایک حدیث ہوا ور دوسری جانب دوا حادیث تو بغیر دلیل ایک آیت وحدیث کونہیں چھوڑ اجائے گا۔

(شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، جلد2، صفحه 218، دار الكتب العلمية، بيروت)

حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کی حدیث رفع بدین نه کرنے والی چندوجوہ سے بہت قوی ہے: ایک به که اس کے راوی حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه بیں جوصحابه میں بڑے فقہ یہ عالم بیں ۔خلفائے اربعہ رضوان الله تعالی علیہم کے بعد تمام صحابه کرام علیہم الرضوان سے علم وفقا بہت میں زائد حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه بیں۔مرقاۃ المفاتیج شرح مشکاۃ المصابیح میں علی بن سلطان محمد ابوالحسن نورالدین الملا الهروی القاری (المتوفی 1014 ھ) فرماتے ہیں "هُ وَ عِنهُ دَا أَنهَ مَنهُ الصَّحَابَةِ بَعُدَ النُحُلَفَاءِ اللَّرُبَعَةِ " ترجمہ: ہمارے ائمہ کے نزد یک ابنِ مسعود خلفاءِ اربعہ رضی الله تعالی عنهم کے بعد سب

عدر يا وه فقيم بير - (مرقاة شرح مشكوة المصابيح ،باب جامع المناقب ،الفصل الاول ،جلد9،صفحه 3997،دار الفكر، بيروت)

وہابی رفع یدین کے ثبوت میں جتنی بھی صحیح اساد والی احادیث نقل کرتے ہیں ان میں ایک بھی راوی تفقہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کے برابرنہیں۔حضرت علی رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کا رفع یدین نہ کرنے پر پیچھے روایات پیش کی گئی ہیں۔

رفع یدین نه کرنے پر حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه کی روایت لی جاتی ہے اور رفع یدین نه کرنے پر حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کی روایت محد ثین نے فرمایا جب حضرت ابن عمر اور ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کی روایت محد ثین نے فرمایا جب حضرت ابن عمر اور ابن مسعود کوتر جیح دی جائے گی چنا نچه المستد رک ،السنن الکبری للبہ قبی اور سنن الدار قطنی میں ہے "إِذَا اجُتَ مَعَ ابُنُ مَسُعُودٍ وَ ابُنُ عُمَرَ وَ اجْتَلَفَا فَابُنُ مَسُعُودٍ وَ أُولَى أَن يُتَبَعَ " ترجمه: جب ابن مسعود اور ابن عمر رضی الله تعالی عنه کی اتباع اولی ہے۔ باہم اختلاف کریں تو حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کی اتباع اولی ہے۔

تر مذی نے فرمایا کہ بہت علاء وصحابہ و تا بعین رفع یدین نہ کرتے تھے۔ان کے عمل سے اس حدیث کی تائید ہوتی ہے۔ چوتھا یہ کہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر عظیم الثان مجم تدوقت نے اس کو قبول فر مایا اوراس پڑمل کیا۔اس حدیث اوران وجوہ کی بنا پر حضرت براء بن عاز ب اوردیگر رفع یدین نہ کرنی والی روایات اگر ضعیف بھی ہوں تو قابل قبول ہیں کہ وہ اس اوراس جیسی اور سے اور حضرت کی تائید میں ہیں۔

اب بیاعتراض پیدا ہوتا ہے کہ دیگر صحیح حدیثوں کا کیا جواب ہے جس میں رفع یدین کرنے کا ثبوت ہے؟ تو اس کا جواب پیہے کہ پہلے رفع پدین کرناسنت تھابعد میں بیمنسوخ ہوگیا تھا،لہٰذااب رفع پدین نہ کرناسنت ہے۔اسی وجہ سے حضرت ابن مسعود رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک کے بعد جب آپ کے آخری طریقے پرنما ز یڑھی تو رفع یدین نہیں فر مایا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح حضرت ابو بکر صدیق وعمر فاروق رضی الله تعالی عنهما کے پیچھے بھی بغیر رفع یدین کے نماز پڑھی ہے۔ سنن الداقطنی ،السنن الکبری للبہتی ،معرفة السنن والآ ثاراورمسندابويعلى كى حديث ياك ب"حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ بُنُ أَبِي إِسُرَائِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَابِر، عَنُ حَمَّادٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَلُقَمَةَ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ:صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمُ يَرُفَعُوا أَيُدِيَهُ مُ إِلَّا عِنُدَ افْتِتَا حِ الصَّلَاةِ" رَجمه: حضرت علقمه رضى الله تعالى عنه عدم وى بحضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه نے فر مایا میں نے رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ،ابو بکر ،عمر فار وق رضی الله تعالیٰ عنهما کے ساتھ نماز پڑھی۔وہ سب سوائے نماز ك شروع ميں رفع يدين بين كرتے تھے۔(مسند ابويعلى،مسند عبد الله بن مسعود،جلد8،صفحه453،دار المأمون للتراث ،دمشق) ملاعلى قارى رحمة الله عليه فرمات مين "قَالَ ابُنُ اللهُ مَامِ: وَقَدُ أَخُرَجَ الدَّارَقُطُنِيُّ، وَابُنُ عَدِيٍّ، عَنُ مُحَمَّدِ بُن جَابِرٍ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَلُقَمَةَ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ:صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكُرٍ، وَعُمَرَ، فَلَمُ يَرُفَعُوا إِلَّا عِنْدَ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ، وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ، ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ مِنُ حَدِيثِ الْحَسَن بُن عَيَّاشِ بسَنادٍ صَحِيح، عَن الْأَسُودِ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بُنَ النَحْطَّابِ رَفُعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّل تَكْبيرَةٍ، ثُمَّ لَا يَعُودُ" ترجمه: المام ابن ہمام رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے فر مایا دار قطنی اورابن عدی نے روایت کیا کہ حضرت عبداللّٰہ بنمسعود رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ میں نے رسول اللّه صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم ،ابو بکر ،عمر فاروق رضی اللّه تعالیٰ عنهما کے ساتھ نماز پڑھی۔وہ سب سوائے نماز کے شروع میں رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ پھر بیہ ہی میں حضرت حسن بن عیاش سے بسند صحیح مروی ہے کہ حضرت اسود نے فر مایا میں

دلائل احناف

نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کود یکھا کہ وہ تکبیر اولی کے وقت رفع یدین کرتے اسکے بعد رفع یدین نہ کرتے۔ (مرقاۃ المفاتیح، کتاب الصلوة، صفة الصلوة، جلد 2، صفحہ 669، دار الفکر، بیروت)

شرح سنن ابی داود میں ابو محمد محد بدر الدین العینی (المتوفی 855ه مرحمة الله علیه فرماتے ہیں جب محمد رضی الله تعالی عنه نے حضرت وائل بن حجر سے نماز میں رفع یدین کرنے والی روایت سنی تو اس کا ذکر حسن بن ابوالحسن سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا" فقال هـی صلاة رسول الله صلی الله علیه و سلم فعله من فعله، و ترکه من ترکه" ترجمہ: وہ رسول الله صلی الله علیه و سلم فعله من فعله، و ترکه من ترکه" ترجمہ: وہ رسول الله علیه و سلم فعله من فعله، و ترکه من ترکه "ترجمہ: وہ رسول الله علیه و سلم فعله من فعله من فعله کوکرتے رہے اور کسی کوچھوڑ دیا۔

(شرح سنن أبي داود، كتاب الصلوة ،باب في رَفع اليدين،جلد3،صفحه306،مكتبة الرشد ،الرياض)

امام طحاوی رحمة الله علیه نے حضرت مغیرہ سے روایت کی کہ میں نے ابراہیم نحی رضی الله تعالی عنه سے عرض کیا کہ حضرت وائل رضی الله تعالی عنه نے حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ شروع نماز میں رکوع کے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرتے تھے تو آپ نے جواب ویا" إِنْ کَانَ وَائِلٌ رَآهُ مَرَّةً یَفُعَلُ ذَلِكَ، فَقَدُ رَآهُ عَبُدُ اللهِ حَمُسِينَ مَرَّةً ، لَا يَفُعَلُ ذَلِكَ ، فَقَدُ رَآهُ عَبُدُ اللهِ حَمُسِينَ مَرَّةً ، لَا يَفُعَلُ ذَلِكَ ، فَقَدُ رَآهُ عَبُدُ اللهِ حَمُسِينَ مَرَّةً ، لَا يَفُعَلُ ذَلِكَ ، فَقَدُ رَآهُ عَبُدُ اللهِ حَمُسِينَ مَرَّةً ، لَا يَفُعَلُ ذَلِكَ ، فَقَدُ رَآهُ عَبُدُ اللهِ حَمُسِينَ مَرَّةً ، لَا يَفُعَلُ ذَلِكَ ، فَقَدُ رَآهُ عَبُدُ اللهِ حَمُسِينَ مَرَّةً ، لَا يَفُعَلُ ذَلِكَ ، ترجمہ: اگر حضرت وائل رضی الله تعالی عنه نے حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو پچاس دفعہ رفع یدین نہ کرتے دیکھا ہے۔ الله بن مسعود رضی الله تعالی عنها نے حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو پچاس دفعہ رفع یدین نہ کرتے دیکھا ہے۔

(شرح معاني الآثار، كتاب الصلواة، باب التكبير للركوع والتكبير..، جلد1، صفحه 224، عالم الكتب)

شارح بخارى علامة عنى رحمة الله علية فرات بين "والله بن الزبير رأى رجلا يرفع يَدَيُهِ فِي الصَّلَاة عِنْد الرُّكُوع فِي ابْتِدَاء الْإِسْلَام، ثمَّ نسخ . وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَن عبد الله بن الزبير رأى رجلا يرفع يَدَيُهِ فِي الصَّلَاة عِنْد الرُّكُوع وَعند رفع رأسه من الرُّكُوع، فَقَالَ لَهُ: لَا تفعل، فَإِن هَذَا شَىء فعله رَسُول الله صلى الله عَلَيُهِ وَسلم ثمَّ تَركه، وَيُويِيد النسخ مَا رَوَاهُ الطَّحَاوِي بِإِسْنَاد صَحِيح: حَدثنا ابْن أبي دَاوُد، قَالَ: أخبرنا أَحمد بن عبد الله ابُن يُونُس، وَيُؤيّد النسخ مَا رَوَاهُ الطَّحَاوِي بِإِسْنَاد صَحِيح: حَدثنا ابْن أبي دَاوُد، قَالَ: أخبرنا أَحمد بن عبد الله ابُن يُونُس، قَالَ: حدثنا أَبُو بكر بن عَيَّاش عَن حُصَين عَن مُجَاهِد، قَالَ: صليت خلف ابُن عمر فَلم يكن يرفع يَدَيُهِ إلَّا فِي التَّكْبِيرَة الأولى من الصَّلَاة . قَالَ الطَّحَاوِي: فَهَذَا ابُن عمر قد رأى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فعله "ترجمه: رفع يدين يرجودوسر \_ دليل دي بين تووه ابتدا ع اسلام يرمحول ہے پھر رفع يدين كرنامنسوخ ہوگيا تھا اور اس پردليل حضرت عبد الله بن نيرضى الله تعالى عنه كى روايت ہے كه آپ نے ايک شخص كوركوع بين جاتے اور ركوع سے الله عَد وقت ہا تحواصلى الله عليه وقت باتحواصلى الله عليه وآله وسلم في بيلے كيا تقا پھر چھوڑ ديا۔ منسوخ ہونے پرمز يدروايت في وَمَا يكان كه ايسانه كيا كوركوع سے الله عليه وقت ہا تحواصلى الله عليه وآله وسلم في بيلے كيا تقا پھر چھوڑ ديا۔ منسوخ ہونے پرمز يدروايت

ہے جوامام طحاوی نے میں سد کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں بے نماز میں تکبیراولیٰ کے علاوہ رفع یدین نہیں کیا۔امام طحاوی نے فرمایا: حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواریبا کرتے دیکھا ہے۔

(عمدة القاري، كتاب الاذان، ابواب صفة الصلوة، باب رفع الدين في التكبيرة الاولى مع الافتتاح سواء، جلد5، صفحه 273، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنه سے بھى رفع يدين كى روايت منقول ہے جبكه ان سے رفع يدين نه كرنا ثابت ہے ۔مصنف ابن ابی شيبه ميں ہے" حَدَّ تَنا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ حُصَيْنٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، قَالَ:مَا رَأَيْتُ ابُنَ عُمَرَ، يَرُفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ مَا يَفُتَتِحُ" ترجمه: حضرت مجاہدرضى الله تعالى عنه نے فرمايا ميں نے ابن عمررضى الله تعالى عنها كه وه نماز كنثر وع كے علاوه رفع يدين نہيں كرتے تھے۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الصلوات من كان يوفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود، جلد 1، صفحه 214 مكتبة الرشد ، الرياض السند كي تمام راوى ثقه بين و ما بيول نے ابو بكر بن عياش كوضعيف كها جبكه وه ضعيف نميس ہے ثقة اور صدوق بين امام بخارى نے بخارى شريف كى چاراحاديث كى سند ميں ان كانام موجود ہے۔ ابن حبان نے ابني ثقات ميں ذكر كيا جيسا كه تهذيب الكمال التهذيب ميں ہے ، ابوداؤد نے انہيں ثقة كها جيسا كه تذكرة الحفاظ ميں ہے ، كى بن معين نے انہيں ثقة كها جيسا كه تهذيب الكمال في أساء الرجال ميں ہے۔ تذكرة الحفاظ ميں ہے كه ابن مبارك نے فر مايا كه ميں نے ابو بكر عياش سے بڑھ كركسي كوسنتوں برعل پيرا بھونے والانہيں ديكھا، خطيب بغدادى نے الطبقات الكبرى ميں انہيں ثقة وصدوق كها، الجرح والتعديل ميں ابومحم عبد الرحمٰن بن ميں ادريس الميمي الحظالي الرازى ابن ابي حاتم (الهوفى 327ھ) كھے بيں "ابن حنبل قال قالت لأبي : أبو بكر بن بن محمد بن ادريس الميمي الحظلي الرازى ابن ابي حاتم (الهوفى 337ھ) كھے بيں "ابن حنبل قال قالت الأبي : أبو بكر بن عياش؟ قال: صدوق ثقة صاحب قرآن و حير" ترجمہ: ابن خبل نے فرمايا: ميں نے اپنے والد سے ابو بكر بن عياش كان وصدوق ثقة ، صاحب قرآن اور التحمد بيں۔

الأولى من الصَّلَاة .قَالَ الطَّحَاوِيّ :فَهَذَا ابُن عمر قد رأى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فعله .وَأخرجه أَيُضا ابُن أبي شيبة فِي (مُصَنفه): حَدِثنَا أَبُو بكر بن عِيَاض عَن حُصَيُن عَن مُجَاهِد، قَال:مَا رَأَيُت ابُن عمر يرفع يَدَيُه إلّا فِي أول مًا يفُتَتح، فَقَالَ الُخصم:هَذَا حَدِيث مُنكر، لِّأن طاووسا قد ذكر إِنَّه رأى ابُن عمر يفعل مَا يُوَافق مَا روى عَنهُ عَن النَّبي صلى الله عَلَيُهِ وَسلم من ذَلِك، قُلُنَا: يجوز أَن يكون ابُن عمر فعل مَا رَوَاهُ طَاوُوس يَفُعَله قبل أَن تقوم الُحجَّة عِنُده بنسخة، ثمَّ قَامَت الُحجَّة عِنُده بنسخة فَتَركه، وَفعل مَا ذكره عَنهُ مُجَاهد" ترجمه:منسوخ بوني كا تأيراس روایت سے ہوتی ہے جوامام طحاوی نے سیحے سد کے ساتھ روایت کی ہے کہ حضرت مجاہدرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا: میں نے ابن عمر رضی الله تعالی عنہ کے پیچھےنماز پڑھی تو انہوں بےنماز میں تکبیر اولیٰ کےعلاوہ رفع یدین نہیں کیا۔امام طحاوی نے فر مایا:حضرت ابن عمر رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے یقیباً نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کواپیا کرتے دیکھا ہے۔اسی طرح ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کی کہ حضرت مجاہدرضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے فر مایا میں نے ابن عمر رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کوشر وع نماز کےعلاوہ رفع یدین کرتے ، نہیں دیکھا۔ مخالف نے کہا کہ بیرحدیث منکر ہے کہ اس میں طاوس ہے کہ اس نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور فع یدین کرتے دیکھاہے جوحضورعلیہالسلام سے مروی روایت کے موافق ہے۔ہم (احناف) نے کہا: جائز ہے کہا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کار فع یدین کرنے کاعمل طاوس نے اس وقت دیکھا ہو جب وہ منسوخ نہیں ہوا تھا، پھر جب رفع یدین منسوخ ہونے کاعلم حضرت ابن عمرکوہوگیا توانہوں نے رفع یدین ترک کردیا جس کا ذکرامام مجاہدنے کیا ہے۔

(عمدة القارى، كتاب مواقيت الصلوة، باب رفع البدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء ، جلدة، صفحه 273 و المدين الترافع العربي ، بيروت) مركر فع يدين كرفع يدين كرفع يدين كرفع يدين كرفع يدين كامروكي روايات موجود بين و و بين و و بين و و بين و و بين و بين كل مروى روايات موجود بين و و بين و و بين و بين كل مروى روايات موجود بين و و بين و و بين و بين كل مروى روايات موجود بين الله عليه و آله و بين كل مروى روايات موجود بين الله عليه و آله و بين كل مروى بين و الله عليه و آله و بين كل مروى و بين و بين بين ترك كرديا تقالوراس و و كل بي حضرت الو بريره رضى الله تعالى عنه كاترك رفع يدين كي روايت بحل بين بيم ل اورديكر ثبوت كعلاوه اخبار الفقهاء والمحدثين ، مفعه 216 كي روايت بحل بين حدثني و عند بين بين محمد قال قال لي عبيد الله بين يحي حدثني بين سوادة بين عباد عين حفص بين ميسرة عين زيد بين السلم عين عبيد الله بين عمر رضى الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بمكة نرفع السلم عين عبيد الله بين عمر رضى الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بمكة نرفع

الصلونة عند الركوع و ثبت رفع يدين في بدء الصلونة "ترجمه: حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنه بدوايت ب فرمات عبن كرت و مات عبن كرة م رسول الله عليه وآله وسلم كساته مكه مين نمازك شروع اور درميان مين ركوع كوفت رفع يدين كرت تقديم من كريم صلى الله عليه وآله وسلم في مدينه كي طرف ججرت كي تو (ايام اخيره) مين درميانِ نماز ركوع كوفت رفع يدين حجور ديا اور نماز كثر وع مين رفع يدين (عمل) پر ثابت رب درسان سند كتمام راوى ثقه اور مضبوط بين "

(ترويح العينين في رد نور العينين،صفحه300،299،دارالتحقيق فاؤنڈييشن،روالپنڈي)

المختصرية كدر فع يدين كرناا گرچه حج احاديث سے ثابت م ليكن حج احاديث سے اس كامنسوخ ہونا بھى ثابت ہے۔ جب حج احاديث سے منسوخ ہونا ثابت ہے تو پھر رفع يدين كرنے والى جتنى مرضى احاديث ہوں اس سے يسنت نہ ہوگا۔ جيد صحابہ و جمتر ين رضى الله تعالى عنهم سے تبير اولى كے علاوہ رفع يدين نه كرنا ثابت ہے۔ شرح صحح ابخارى لا بن بطال ميں ابن بطال ابوالحن على بن غلف بن عبد الملك (المتوفى 449 هـ) رحمۃ الله عليه فرماتے ہيں "احتلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة، ابوالحن على بن غلف بن عبد الملك (المتوفى 449 هـ) رحمۃ الله عليه فرماتے ہيں "احتلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة، فذهبت طائفة إلى رفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح حاصة، روى ذلك عن عمر، وعلى، وابن مسعود، وابن عباس، وهو قول الشورى، وأبى حنيفة، ورواہ ابن القاسم عن مالك" ترجمہ: نماز ميں رفع يدين كرنے ميں علماء كرام منعود، ابن عباس رضى الله تعالى عنهم تبيراولى كے ساتھ خاص ہے۔ حضرت عمر فاروق، على المرتفى ، ابن مسعود، ابن عباس رضى الله تعالى عنهم تبيراولى كے ساتھ خاص ہے۔ حضرت عمر فاروق، على المرتفى ، ابن عباس رضى الله تعالى عنهم تعديد سے روایت كيا كہ امام مالك كن درديك بھى تكبيراولى كے علاوہ رفع يدين نه كرتے اورامام أورى اورامام ابو حضيفة مرد كي بھى تكبيراولى كے علاوہ رفع يدين نه كرتے اورامام الك كن درديك بھى تكبيراولى كے علاوہ رفع يدين نه كيا جائے۔ (شرح صحيح البخارى لابن بطان ابواب صلوۃ الجماعة والامامة ، جلد2، صفحہ 356، مكتبۃ الرشد ، الرياض) يدين نه كيا جائے۔ (شرح صحيح البخارى لابن بطان ابواب صلوۃ الجماعة والامامة ، جلد2، صفحہ 356، مكتبۃ الرشد ، الرياض)

علامه عينى شرح البوداؤد مين فرمات بين "وروى عن ابن عباس أنه قال إن العشرة الذين شهد لهم رسول الله بالجنة ما كانوا يرفعون أيديهم إلا لافتتاح الصلاة " ترجمه: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه في مايا كه مين في وس عشره مبشره صحابه كرام عيم الرضوان كود يكها جو كبيراولى كرسوار فع يدين نه كرتے تھے۔

مزیدعلامه مینی رحمة الله علیه فرماتے ہیں"فعلی هذا مذهب أبی حنیفة مذهب جماعة من الصحابة والتابعین وَمَن بعدهم" ترجمه:امام ابوصنیفه اورصحابه وتابعین رضی الله تعالی منهم اوران کے بعدوالے اسی پر ہیں که تکبیراولی کے علاوہ رفع یدین نه کیا جائے۔" أمسا مسن السصحابة "ترجمه:صحابه بین جورفع یدین نهیں کرتے تھان کے نام یہ ہیں:ابو یدین نه کیا جائے۔" أمسا مسن السصحابة بن عبد الله ، زبیر بن العوام ، سعد بن الی وقاص ، سعد بن زید عبدالرحمان بن عبدالله ، وبیر بن العوام ، سعد بن الی وقاص ، سعد بن زید عبدالرحمان بن عبدالله ، وبیر الله وبی عبدالله وبی عبدالله وبی عبدالرحمان بن عبدالرحمان بن العوام ، سعد بن الی وقاص ، سعد بن زید عبدالرحمان بن PDF created with pdf Factory trial version www.bdffactory.com

عوف، ابوعبیدة عامرابن عبدالله بن الجراح به دس عشره مبشره صحابه کرام میهم الرضوان بین باقی صحابه مین عبدالله بن مسعود، جابر بن سمرة ، براء بن عازب ، عبدالله بن عبدالله بن عمر ، ابوسعیدالحذری رضی الله تعالی عنهم بین و من التابعین و مَن المی سعید و مَن الله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن ابرا بهم انتحی ، ابن ابی المعاق ، ابن العالم ، علیم ، ابن القاسم ، مغیر ، و کیع ، عاصم بن کلیب و عشمه ، قیس ، ثوری ، ما لک ، ابن القاسم ، مغیر ، و کیع ، عاصم بن کلیب \_

"والحواب عن أحاديث الرفع أنها منسوحة بدليل ما روى عن ابن مسعود أنه قال رفع رسول الله فرفعنا، و ترك فتركنا" ترجمه: جورفع يدين كرني پراحاديث بين ان كاجواب بيه كه دهمنسوخ بين دوليل بيه كه حضرت ابن مسعودرضى الله تعالى عنه سے مروى ہے رسول الله عليه وآله وسلم نے رفع يدين كيا تو ہم نے بھى رفع يدين كيا اور انہوں نے ترك كرديا تو ہم نے بھى رفع يدين كرنا چيور ديا۔

(شرح سنن أبی داود، کتاب الصلوة ،باب :فی رَفع الیدین، جلد3، صفحه 304، مکتبة الرشد ،الریاض)

جب رفع یدین کرنے اور نہ کرنے میں دونوں صحیح روایات ہیں تو نہ کرنے میں زیادہ بہتری ہے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں"أن تبرك الرفع عند تعارض الأخبار أولی" ترجمہ: جب رفع یدین کرنے اور چھوڑ نے میں اختلاف ہے تو نہ کرنا بہتر ہے۔

(شرح سنن أبی داود، کتاب الصلوة ،باب فی رَفع الیدین، جلد3، صفحه 304، مکتبة الرشد ،الریاض)

اگروہانی چربھی رفع یدین کرنے پر بصند ہیں تو اان کوچا ہے کہ دیگر صحیح احادیث کا جواب دیں کہ ان پر کیوں عمل نہیں؟

جلسهاستراحت

احناف کے نزدیک دوسرے سجدے کے بعد بغیر استراحت کے قیام کرنا سنت ہے۔احناف کا مؤقف درج ذیل دلائل سے ثابت ہے:

نسائى شريفى كى سند محيى حديث بإك ب "أَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ الْمُقُرِءُ أَبُو يَحُيَى بِمَكَّةَ وَهُوَ بَصُرِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسُحَقُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي طَلُحَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بُنَ يَحُيَى بُنِ بَصُرِيٌّ، قَالَ: بَنِ مَالِكِ بُنِ مَالِكِ بُنِ مَالِكٍ حَدَّثَهُ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعٍ قَالَ: بَيُنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ وَنَحُنُ حَوْلَهُ إِذْ دَحَلَ رَجُلٌ فَأَتَى الْقِبُلَةَ فَصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ، اذْهَبُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ

فَـٰذَهَــبَ فَصَلَّى فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُمُقُ صَلَاتَهُ، وَلَا يَدُرِي مَا يَعِيبُ مِنْهَا، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:وَعَلَيْكَ، اذُهَبُ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُ تُصَلِّ، فَأَعَادَهَا مَرَّتَيُنِ أَوْ ثَلاثًا، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عِبُتَ مِنُ صَلاتِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا لَمُ تَتِمَّ صَلاةُ أَحَدِكُمُ حَتَّى يُسُبغَ الُوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَغُسِلَ وَجُهَـهُ وَيَـدَيُـهِ إِلَى الْمِرُفَقَيُنِ، وَيَمُسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجُلَيُهِ إِلَى الْكَعُبَيْنِ، ثُمَّ يُكبِّرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَحُمَدَهُ وَيُمَجِّدَهُ . قَالَ هَـمَّامٌ: وَسَمِعُتُهُ يَقُولُ: وَيَحُمَدَ اللَّهَ، وَيُمَجِّدَهُ، وَيُكَبِّرَهُ قَالَ: فَكِلَاهُمَا قَدُ سَمِعُتُهُ يَقُولُ، قَالَ: وَيَقُرَأُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ وَأَذِنَ لَهُ فِيهِ، ثُمَّ يُكَبِّرَ وَيَرُكَعَ حَتَّى تَطُمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرُ حِيَ، ثُمَّ يَقُولَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ، ثُمَّ يَسُتُوىَ قَائِمًا حَتَّى يُقِيمَ صُلْبَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرَ وَيَسُجُدَ حَتَّى يُمَكِّنَ وَجُهَهُ، وَقَدُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: جَبُهَتَهُ حَتَّى تَـطُـمَئِـنَّ مَفَاصِلُهُ، وَتَسُتَرُخِيَ، وَيُكَبِّرَ فَيَرْفَعَ حَتَّى يَسْتوِيَ قَاعِدًا عَلَى مَقُعَدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسُجُدَ حَتَّى يُمَكِّنَ وَجُهَهُ وَيَسُتَرُخِيَ، فَإِذَا لَمُ يَفُعَلُ هَكَذَا لَمُ تَتِمَّ صَلَاتُهُ" ترجمه: رفاعة بن رافع سے مروی ہے ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللّه علیه وآله وسلم تشریف فر ما تھے کہاس دوران ایک آ دمی مسجد میں حاضر ہوااوراس نے نماز ادا کی \_ آ پ صلی اللّه علیه وآ لہ وسلم اس شخص کودیکیورہے تھے لیکن اس شخص کواس کاعلم نہیں تھا۔جس وقت وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم میں حاضر ہوااورسلام کیا۔ آ بےسلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے اس کےسلام کا جواب دیا، پھرارشا دفر مایا جاتم نے نمازنہیں یڑھی تم ( دوبارہ ) نماز پڑھو۔اس شخص نے دوسری یا تیسری مرتبہ میں عرض کیایارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم میری نماز میں کیا غلطی ہے؟ رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فر مایاتم میں سے کسی کی نماز اس وفت تک کممل نہیں ہوگی جب تک اس طرح وضونہ کروجس طرح اللّه عز وجل نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تواپیزچېرے کو دھواور بازؤں کو کہنیوں تک دھواور سر کامسح کراور څنوں تک ا پنے یاؤں دھو پھرتکبیرتح یمہ کہواوراللہ عز وجل کی ثنابیان کرو۔اورقر آن میں سے جوآ سان ہو جوآ سان لگے جواللہ عز وجل نے سکھایا ہےاور جسے پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ پھر تکبیر کہوا وراطمینان کے ساتھ رکوع کرو، پھرسمع اللہ کمن حمدہ کہوا وراطمینان سے سیدھے کھڑے ہوجاؤ، پھرتکبیر کرواوراطمینان سے سجدہ کرو، پھرتکبیر پڑھواوراطمینان سے بیٹھ جاؤ، پھرتکبیر پڑھواور دوبارہ اطمینان سے بحدہ کرو۔اگراس طرح تم نے نماز نہ پڑھی تو تمہاری نماز پوری نہیں۔

(السنن الصغري للنسائي، كتاب التطبيق،باب الرخصة في ترك الذكر في السجود،جلد2،صفحه 225، مكتب المطبوعات الإسلامية،حلب)

س حدیث میں حضور علیہ السلام نے صحافی رسول کونماز کا طریقہ بتابالیکن اس میں رکعت پوری ہونے کے بعد پیٹھ کر PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u>

دلائل احناف

الصّے كانہيں فرمايا۔اسى طرح مسلم شريف اور منداحم كى بسند يحيح حديث ياك ہے" حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنُ حُسَيُنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُدَيُلٌ، عَنُ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنُ عَائِشَةَ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفُتِيحُ الصَّلاةَ بالتَّكْبير، وَالْقِرَاءَةَ ب الْحَـمُـدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَإِذَا رَكَعَ لَمُ يُشُخِصُ رَأْسَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبُهُ، وَلَكِنُ بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَـمُ يَسُجُدُ حَتَّى يَسُتَوِيَ قَائِمًا، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمُ يَسُجُدُ حَتَّى يَسُتَوِيَ قَاعِدًا، وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكُعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ، وَكَانَ يَكُرَهُ أَنْ يَفْتَرِشَ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُع، وَكَانَ يَفُرِشُ رِجُلَهُ الْيُسُرَى وَيَنْصِبُ رحُلَهُ الْيُمنني، وَكَانَ يَنهني عَنُ عَقِب الشَّيْطَان، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بالتَّسُلِيم. إسناده صحيح على شرط مسلم" ترجمه: حضرت عا كثير عير الله تعالى عنها سے مروى ہے رسول الله عليه وآله وسلم تكبير كے ساتھ نماز شروع كرتے تصاور ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ سےقراءت شروع كرتے تھے، جب ركوع كرتے تصوّ سرمبارك كونه اونجا کرتے تھے اور نہ نیچا کرتے تھے بلکہ سیدھا رکھتے تھے۔جب رکوع سے سرمبارک اٹھاتے تو تب تک سجدہ نہ کرتے جب تک سیدها کھڑا نہ ہوجاتے ، جب سجدے سے سراٹھاتے تو تب تک دوسراسجدہ نہ کرتے جب تک سیدها بیٹھ نہ جاتے ۔ آپ ہر دورکعتوں کے بعدتشہد پڑھتے اوراور بائیں یاؤں کو بچھاتے اورا پنے دائیں یاؤں کو کھڑا کرتے اور شیطان کی طرح بیٹھنے سے منع فر ماتے اور درندوں کی طرح آ دمی اینے دونوں ہاتھ زمین پر بچھا دے اس سے بھی منع فر ماتے اور آ بے سلی اللہ علیہ وآله وسلم سلام کے ساتھ نمازختم کرتے اورآ پ صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم عقبہ شیطان سے بعنی دونوں یا وُں کھڑے کر کے ایڑیوں پر بیٹھنے سے منع فرماتے تھے۔اس کی سند شرط مسلم پر سیجے ہے۔

(مسند أحمد بن حنبل ،حديث السيدة عائشة رضى الله عنها،جلد6،صفحه194،مؤسسة قرطبة ،القاهرة)

اس حدیث پاک میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری نماز بتائی لیکن جلسہ استراحت کا ذکر نہیں ۔مصنف ابن ابی شیبہ میں ابو بکر بن ابی شیبۃ (المتوفی 235 ھے) رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے بیں "حَدَّنَنا أَبُو بَكُرٍ قَالَ: حَدَّنَنا إِسُمَاعِيلُ بُنُ إِبُراهِيمَ، عَنُ أَبِی الْعَلَاءِ، عَنُ إِبُراهِيمَ قَالَ: كَانَ ابُنُ مَسُعُودٍ فِی الرَّكُعَةِ اللَّهُ وَالثَّالِثَةَ لَا يَقُعُدُ حِينَ يُرِيدُ أَنُ يَقُومَ حَتَّى يَقُومَ "ترجمہ: حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیلی رکعت کے بعد جب دوسری کے لئے کھ ابھونا ہونا تھا تو بیٹھ کرنہیں اٹھتے تھے۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار،كتاب الصلوات،من كان يقول إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الأولى فلا تجلس،جلد 1،صفحه 346،مكتبة الرشد،الرياض) اس طرح مصنف ابن الى شيبه مين اما مزهرى سے بھى ايسام وى ہے اور صحابہ كرام عليهم الرضوان سے بھى يہى مروى ہے چنا نچه كھتے ہيں "حَدَّثَنَا أَبُو حَالِيدِ الْأَحُمَرِ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلاَنَ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ: أَدُرَكُتُ غَيُر وَاحِدٍ، مِنُ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنَ السَّجُدَةِ فِي أَوَّلِ رَكُعَةٍ وَالنَّالِقَةِ قَامَ كَمَا وَاحِدٍ، مِنُ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنَ السَّجُدَةِ فِي أَوَّلِ رَكُعَةٍ وَالنَّالِقَةِ قَامَ كَمَا هُو وَكُمْ يَحُلِسُ " ترجمہ: حضرت نعمان بن ابوعياش سے مروى ہے ميں نے كثير صحابہ كرام عليهم الرضوان كو پايا تو وہ جب وہ پہلى يا تيسرى ركعت كا دوسر اسجدہ كركا تھے تھے تو بغير بيٹھے قيام كرتے تھے۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار،كتاب الصلوات،من كان يقول إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الأولى فلا تجلس،جلد 1،صفحه 347،مكتبة الرشد،الرياض)

مصنف عبدالرزاق اوراً مجم الكبير ميں ہے" حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ بُنُ إِبُرَاهِيم، عَنُ عَبُدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابُنِ عُيينَةَ، عَنُ عَبُد اللهِ بُنَ مَسُعُودٍ فِي الصَّلَاةِ فَرَأَيْتُهُ يَنُهَضُ، عَبُدَ أَبِي لُبَابَةَ، قَالَ: سَمِعُتُ عَبُدَ اللّهِ بُنَ مَسُعُودٍ فِي الصَّلَاةِ فَرَأَيْتُهُ يَنُهَضُ، عَبُد اللهِ بُن مَسُعُودٍ فِي الصَّلَاةِ فَرَأَيْتُهُ يَنُهَضُ، وَلَا يَجُلِسُ، قَالَ: يَنُهُضُ عَلَى صُدُورٍ قَدَمَيُهِ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولَى، وَالتَّانِيَةِ" ترجمہ: حضرت عبدالله بن مسعود کی نمازکواچھی طرح دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ بغیر بیٹھے کھڑا ہوتے تھے۔وہ پہلی اوردوسری رکعت فیصرت عبدالله بن مسعود کی نمازکواچھی طرح دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ بغیر بیٹھے کھڑا ہوتے تھے۔وہ پہلی اوردوسری رکعت میں قدموں کے اگلے جھے پرزورد کر کھڑے ہوتے تھے۔(المعجم الکبیر،باب العین، جلد9،صفحہ 266، کتبۃ ابن تیمیۃ ،القابرۃ) امام طبرانی کی اس روایت کو مجمع الزوائد میں نور الدین علی بن ابی بکر آہیثی نے نقل فرمایا ہے پھر فرمایا" ورجالہ رجال الصحیح "اس کے تمام راوی صحیح ہیں۔

مصنف عبدالرزاق میں ابو بکر عبد الرزاق بن ہمام بن نافع الحمیری الیمانی الصنعانی (المتوفی 211ھ) رحمۃ اللّه علیہ روایت کرتے ہیں" عَنِ اللَّهُ عُمَشٍ، عَنُ أَبِی عَطِیَّةَ، أَنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ، وَابُنَ عُمَرَ کَانَا یَفُعَلَانِ ذَلِكَ "ترجمہ: ابو عطیہ سے مروی ہے حضرت ابن عباس اور ابن عمر رضی اللّه تعالی عنهم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

(المصنف، كتاب الصلوة، باب كيف النهوض من السجدة الآخرة ومن الركعة الأولى والثانية، جلد2، صفحه 178 المجلس العلمى الهند) وبا بيول كونزو يك دوسر سجد على بعد يحمد دير بيه كر يهر كهر ابهونا سنت ہے۔ وہا بيول كى دليل بخارى شريف كى ميرديث پاك ہے "حَدَّتُ نَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَالِدٌ الحَدَّاءُ ، عَنُ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُالِكُ بُنُ الحُويُ رِثِ اللَّيْتِيُّ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم يُصَلِّى، فَإِذَا كَانَ فِي وِ تُو مِنُ صَلاَتِهِ لَمُ يَنْهَ ضُ حَتَّى يَسْتَوِى قَاعِدًا" ترجمه: حضرت ما لك بن حورث سے مروى ہے انہوں نے نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم كونماز ينه كُون حَلَى الله عليه وَ سَلَّم يُصَلِّى الله عليه وآله وسلم كونماز

ولائلِ احناف

یڑھتے ہوئے دیکھا توجب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی یا تیسری رکعت میں کچھ دیریبیٹھ کر پھر قیام کرتے تھے۔ (صحيح البخاري، كتاب الأذان،باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض،جلد1،صفحه164،دار طوق النجاة ،مصر) احناف نے اس حدیث یا ک کی بیتاویل کی کہ حضور علیہ السلام کا تھوڑی دیر بیٹھ کر قیام کرناضعف ومرض کی وجہ سے تھا ورنہ سنت یہی ہے کہ بغیر بیٹھے ہی قیام کے لئے کھڑے ہوں جبیبا کہ دوسری احادیث سے ثابت ہے۔شرح معانی الآ ثار میں ابو جعفراحد بن محد المصرى المعروف بالطحاوى (التوفى 321) رحمة الله عليفرمات بين "إحتَ مَلَ أَنْ يَكُونَ مَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ،لِعِلَّةٍ كَانَتُ بِهِ ،فَقَعَدَ مِنْ أَجُلِهَا،لَا لِأَنَّ ذَلِكَ مِنُ سُنَّةِ الصَّلَاةِ ،كَمَا قَدُ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُمَا يَتَرَبُّعُ بالصَّلَاةِ فَلَمَّا سُئِلَ عَنُ ذَلِكَ قَالَ:إنْ رجُلِي لَا تَحْمِلَانِي .فَكَذَلِكَ يُحْتَمَلُ أَن يَكُونَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ مِنُ ذَلِكَ الْقُعُودِ ،كَانَ لِعِلَّةٍ أَصَابَتُهُ ،حَتَّى لَا يُضَادَّ ذَلِكَ مَا رُويَ عَنُهُ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ،وَلَا يُخَالِفُهُ" ترجمه: حديث اول مين جوحضور عليه السلام كاجلسه استراحت ثابت باس مين احتمال ہے یہ مرض کے سبب ہوتو آپ نے اس صورت میں کچھ دیراستراحت فرمائی۔نہ بیرکہ کچھ دیر بیٹھناسنت ہے جبیبا کہ ابن عمر رضی اللّٰدتعالیٰ عنہمانماز میں حارزانوں بیٹھا کرتے تھے، یو چھنے پر بتایا کہ میرے یاؤں میں اتنی ہمت نہیں ہے۔تواحمال ہے یہاں بھی حضورعلیہالسلام نے پیجلسہاستراحت کسی ضعف کی وجہ سے کیا ہو۔ یہاں تک کہ دوسری حدیث میں تضاد ومخالفت نہر ہے۔ (شرح معانى الآثار، كتاب الزيادات ،باب ما يفعله المصلى بعد رفعه من السجدة الأخيرة من الركعة الأولى، جلد 4، صفحه 354، عالم الكتب) شرح مشكل الآ ثاريس امام طحاوى رحمة الله علي فرمات بين "و كان حَدِيثُ مَالِكِ بُن الْـحُورُيرِثِ يَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ مَا ذُكِرَ فِيهِ مِمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فَعَلَهُ مِنَ الْجلُسَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا فِيهِ عَنْهُ كَانَ ذَلِكَ

مری سس الا تارین امام محاوی رحمة الده علیه را ما عیان الله علیه و کان حدیث مالیك بن الدحویرت یحتیل ای یکون ما ذُكِرَ فِیهِ مِمَّا رأی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ كَانَ فَعَلَ فِیكَ مَن الْجِلْسَةِ الَّتِی ذَكَرَهَا فِیهِ عَنْهُ كَانَ ذَلِكَ مِن سُنَّةِ صَلَاتِهِ. لِعِلَّةٍ كَانَتُ بِهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ حِینَادٍ، فَفَعَلَ مِنُ ذَلِكَ مَا فَعَلَ لِیلُكَ الْعِلَّةِ، لَا لِأَنَّ ذَلِكَ مِن سُنَّةِ صَلَاتِهِ. لِعِلَّةٍ كَانَتُ بِهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ الله عَلیهِ وَسَلَّمَ الله عَلیهِ وَسَلَّمَ الله عَلیهِ وَسَلَّمَ الله عَلیه وَسَلَّمَ الله علیه و الله علیه و الله علیه علیه الله علیه و الله و الله علیه و الله علیه و الله علیه و الله و الله علیه و الله و

(شرح مشكل الآثار،السجدة الأخيرة من الركعة التي سي شفع صلاته أن يقعد قعدة ثم يقوم للثانية،جلد15،صفحه351،مؤسسة الرسالة،بيروت)

### تشهدمين انكلى سےاشاره كرنا

احناف کے نزویک تشہد میں شہاوت کی انگلی کلمہ شہاوت میں 'لا' پراٹھانا اور' الا' پررکھ وینا مسنون ہے۔ ابوداؤو شریف کی بسند سی حدیث پاک ہے ''حدَّنَا اِبُرَاهِیمُ بُنُ الْحَسَنِ اَلُمِصِّیصِیُّ، حَدَّنَا حَجَّا ہُے، عَنِ ابُنِ جُریُجٍ، عَنُ زِیَادٍ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ النَّرِیْسِ اَلَّهِ بُنِ النَّبِیْسِ اَلَّهُ فَکَرَ، أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ کَانَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ، عَنُ عَامِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَیْرِ، أَنَّهُ ذَکَرَ، أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ کَانَ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ، عَنُ عَامِر بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزُّبَیْرِ، أَنَّهُ ذَکَرَ، أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ کَانَ يُشِيرُ بِأَصُبُعِهِ إِذَا دَعَا، وَلَا یُحَرِّ کُهَا'' ترجمہ: حضرت عبداللہ بن زبیرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلام کرتے تھا وراسکو حرکت نہیں دیتے تھے۔

(سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الإشارة في التشمد، جلد1، صفحه 260، المكتبة العصرية، بيروت)

امام نووی نے فرمایا کہاس حدیث کی سند سیجے ہے۔

مصنف ابن الى شيبه مين الوبكر بن الى شيبة (المتوفى 235ه ) رحمة الله عليه روايت كرتے بين "حَدَّ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوَةَ، أَنَّا أَبَاهُ كَانَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ فِي الدُّعَاءِ وَلَا يُحَرِّ كُهَا" ترجمه: حضرت بشام بن عروه سے مروى ہے ان كوالد تشهد مين انگل سے اشاره كرتے تھے كيكن حركت نہيں ديتے تھے۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الصلوة، في الدعاء في الصلاة بإصبع من رخص فيه، جلد2، صفحه 230، مكتبة الرشد ، الرياض)

وہابیوں کے نزدیک پورے تشہد میں انگل ہلاتے رہنا سنت ہے۔ وہابی امام البانی اپنی کتاب نماز نبوی میں کہتا ہوں کہ انگلی کے اشارہ کرنے اور حرکت دینے میں استمرار مسنون ہے اور سلام پھیرنے تک بہی کیفیت برقرار رہے۔ امام مالک اور دیگرائمہ کا یہی مذہب ہے۔ امام احمد سے سوال کیا گیا کہ نماز میں انگلی سے اشارہ کرنا درست ہے؟ اس نے اثبات میں جواب دیا کہ بیضروری ہے۔'
(نماز نبوی ،صفحہ 150ء ادارۃ الترجمہ والتالیف، فیصل آباد)

یالبانی صاحب کاصر تکے جھوٹ ہے یاان کی غلطی فہمی ہے کہ دیگرائمہ کا بھی یہی مذہب ہے، پھرامام احمد کا جوقول پیش کیا ہے، اس میں انگلی ہلاتے رہنے کا کہاں جواز ہے؟ اس میں تو صرف اشارہ کرنے کا ذکر ہے۔ احناف کے علاوہ، شوافع اور حنابلہ کے نزدیک بھی انگلی ہلاتے رہنا سنت نہیں ہے۔ مالکیہ کے اس مسکلہ میں دوقول ہیں اگر چدا کثر مشائخ اس طرف ہیں کہ مسلسل اشارہ کرتار ہے۔ الہٰذاجمہور فقہائے کرام کا مذہب ہیہے کہ انگلی مسلسل ہلا ناسنت نہیں ہے۔ الموسوعة الفقہیہ میں ہے' ذَھَ سِبَ

دلائل احناف

جُمهُ ورُ الْفُقَهَاء إِلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلُمُصَلِّى فِى التَّشَهُدِ الْإِشَارَةُ بِسَبَّابَتِهِ، وَتُسَمَّى فِى اصُطِلاَ حِ الْفُقَهَاء الْمُسَبِّحَة وَهِي التَّسَهُ وَيَرُفَعُهَا عِنْدَ التَّوُجِيدِ وَلاَ يُحَرِّكُهَا لِحَدِيثِ ابْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ فِهِي الْإِبْهَامَ، وَيَرُفَعُهَا عِنْدَ التَّوُجِيدِ وَلاَ يُحَرِّكُهَا وَقِيل يُحَرِّكُهَا وَقِيل يُحَرِّكُهَا وَقِيل يُحَرِّكُهَا وَقِيل يُحَرِّكُها وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا حَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَالًا حَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

(الموسوعة الفقهية الكويتية، جلد4، صفحه 282، دار السلاسل ، الكويت)

(مرقاة المفاتيع شرح مشكاة المصابيع، كتاب الصلوة، باب التشهد، جلد2، صفحه 734، دار الفكر، بيروت)

سبل السلام میں محمد بن اساعیل بن صلاح بن محمد الحسنی (المتوفی 1182 هے) فرماتے ہیں "قالَ الْبَیهَ قِیُّ: یُحتَمَلُ أَنُ

یکُونَ مُرَادُهُ بِالتَّحْرِیكِ الْإِشَارَةَ لَا تَکْرِیرَ تَحْرِیكِهَا، حَتَّى لَا یُعَارِضَ حَدِیثَ ابُنِ الزُّبیرِ" ترجمہ: امام یہی رحمۃ اللّه علیه
فرمایا: احتمال ہے کہ حرکت دینے سے مراداشارہ کرنا ہے نہ کہ سلسل حرکت کرتے رہنا ہے، یہاں تک کہ یہ حدیث ابن زیبر
کی خالف ہوجائے۔
سبل السلام، کتاب الصلوة، تحریك السبابة فی التشهد، جلد 1، صفحه 282، دار الحدیث)

نيل الاوطار ميں بھى وہا بيوں كے امام شوكانى (المتوفى 1250 هـ) نے امام بيه قى كا يهى قول پيش كيا ہے چان نچه كست ميں "قَولُـهُ : فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا قَالَ الْبِيهُ قِبَّ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِالتَّحْرِيكِ الْإِشَارَةُ بِهَا لَا تَكْرِيرُ تَحْرِيكِهَا حَتَّى لَا عَلَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ يُحَرِيكِ الْإِشَارَةُ بِهَا لَا تَكْرِيرُ تَحْرِيكِهَا حَتَّى لَا يُعَارِضَ حَدِيثَ ابُنِ الزُّبِيرُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِى دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابُنِ حِبَّانَ فِى صَحِيحِهِ بِلَفُظِ كَانَ يُشِيرُ بِالسَّبَّابَةِ وَلَا يُحَارِضَ حَدِيثَ ابُنِ الزُّبِيرُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِى دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابُنِ حِبَّانَ فِى صَحِيحِهِ بِلَفُظِ كَانَ يُشِيرُ بِالسَّبَّابَةِ وَلَا يُحَرِّكُهَا وَلَا يُحَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ "

(نيل الأوطار، ابواب صفة الصلوة، باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين، جلد2، صفحه 327، دار الحديث، مصر)

عقلی اعتبار سے بھی دیکھیں تو انگلی مسلسل ہلاتے رہنا ہے فائدہ ہے۔ درحقیقت شہادت کی انگلی اٹھانے میں حکمت بیہ ہے کہ زبان کے ساتھ ساتھ جسم بھی اللّہ عز وجل کی وحدانیت کی گواہی دے۔اس لئے''لا''پرانگلی اٹھا کر''الا''پررکھنا وحدانیت کی گواہی دینے کے لئے کافی ہے۔

## دعائے قنوت رکوع سے پہلے ہے یابعد؟

(السنن الصغرى للنسائي، كتاب قيام الليل ،ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبى بن كعب في الوتر،جلد 3،صفحه235، مكتب المطبوعات الإسلامية،حلب)

شرح مشكل الآثار مين امام جعفر طحاوى (المتوفى 321ه م) رحمة الشعليه روايت كرتے بين "حَدَّنَنَا أَحُمَدُ بُنُ الْحَسَنِ الْكُوفِيُّ، حَدَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، أَخُبَرَنَا هِ شَامٌ وَكَمَا أَخُبَرَنَا هَارُونَ، قَالَ: أَخُبَرَنَا هَارُونَ، قَالَ: أَخُبَرَنَا هِ شَامٌ، عَنُ حَدُّنَا ابُنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخُبَرَنَا هِ شَامٌ، عَنُ حَدَّانَا ابُنُ اللَّهِ عَلَى صَلَّى الْحُبَرَنَا هِ شَامٌ، عَنُ حَمَّادٍ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ، عَنُ عَلُقَمَةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُنُتُ قَبُلَ الرُّكُوعِ وَأَصُحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِى فِي الُوتُرِ وَقَدُ رُوىَ هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا عَنُ أَبِي بُنِ كَعْبٍ " ترجمه: حضرت علقم وضى الله تعالى عنه الله قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِى فِي الُوتُرِ وَقَدُ رُوىَ هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا عَنُ أَبِي بُنِ كَعْبٍ " ترجمه: حضرت علقم وضى الله تعالى عنه PDF created with pdf Factory trial version www.pdffactory.com

سے مروی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع سے قبل قنوت پڑھتے تھے اور صحابہ کرام کیہم الرضوان بھی وتر میں ایسا کیا کرتے تھے۔اسی طرح ابی بن کعب سے بھی یہی مروی ہے۔

(شرح مشکل الآثار، باب بیان مشکل ما اختلف أبل العلم فیه من القنوت فی الوتر، جلد 11، صفحه 367، مؤسسة الرسالة، بیروت)

اسی طرح السنن الکبری للیبه هی میں حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عند اور ابن عباس رضی الله تعالی عند ہے بھی مروی ہے کہ حضورعلیہ السلام وتروں میں رکوع سے قبل قنوت بڑھتے تھے، امام طبر انی نے اوسط میں حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عند سے روایت کی کہ نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم رکوع سے قبل قنوت بڑھتے تھے، اسی طرح رکوع سے قبل قنوت بڑھنا حضرت عمرفاروق ، علی المرتضلی ، ابن مسعود، ابوموسی ، براء بن عازب، ابن عمر ، ابن عباس ، انس ، عمر بن عبد العزیز ، عبیده سلمانی ، حمید طویل ، ابن الم مالک ، اسحاق ، ابن المبارک رضی الله تعالی عنهم سے مروی ہے۔ ان روایتوں میں صحیح کے ساتھ ضعیف روایات بھی لیکن شوام ہمونے کے سبب قابل عمل ہیں۔

وہایوں کے نزدیک دعائے قنوت رکوع سے اٹھنے کے بعد ہے اور انکی دلیل سنن ابی داؤد کی بہ حدیث پاک ہے " حدَّ اَنْ سُلِمَانُ بُنُ حَرُبٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: حَدَّ اَنَّا حَمَّادٌ، عَنُ أَیُّوبَ، عَنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ سُئِلَ هَلُ قَبُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي صَلَاقِ الصُّبُحِ؟ فَقَالَ: نَعُمُ، فَقِيلَ لَهُ: قَبُلَ اللهُ كُوعِ، أَو بَعُدَ الرُّكُوعِ؟ هَلُ قَبُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي صَلَاقِ الصُّبُحِ؟ فَقَالَ: نَعُمُ، فَقِيلَ لَهُ: قَبُلَ الرُّكُوعِ، أَو بَعُدَ الرُّكُوعِ؟ قَبُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي صَلَاقِ الصُّبُحِ؟ فَقَالَ: نَعُمُ، فَقِيلَ لَهُ:قَبُلَ الرُّكُوعِ، أَو بَعُدَ الرُّكُوعِ؟ قَبُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فِي صَلَاقِ الصَّبُحِ؟ فَقَالَ: نَعُمُ، فَقِيلَ لَهُ عَبُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَى مَانَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَا وَاللهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلِلْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

دراصل کفار نے جب دھو کے سے مسلمان قاریوں کو شہید کر دیا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص اس موقع پر ایک مہینہ ان کفار کے خلاف دعا کی تھی اور اس میں آپ فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے تھے۔ اب آپ فجر میں قنوت رکوع سے قبل پڑھتے تھے یا بعد میں پڑھتے تھے اس کے متعلق دونوں قتم کی احادیث وارد ہیں مختصر (قیام اللیل وقیام رمضان و کتاب الوتر) ابوعبد اللہ محمد بن نصر بن المحیاح الکمر وَ زبی (المتوفی 294ھ) کھتے ہیں " کے دیگائے ایک کے شکہ کے دیگر اللہ محمد بن نصر بن المحیاح الکمر وَ زبی (المتوفی 294ھ) PDF created with poff actory trial version www.bdffactory.com حَـمُزَـةَ، ثنا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ حُمَيُدٍ، عَنُ حُمَيُدٍ، عَنُ أَنسٍ، قَالَ : كَـانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُنُتُ بَعُدَ السَّرَكُعَةِ لَيُدُرِكَ النَّاسَ " ترجمه: حضرت انس رضى اللَّه تعالى عنه في السَّرَكُعةِ لَيُدُرِكَ النَّاسَ " ترجمه: حضرت السَّرَضى اللَّه تعالى عنه في ما يا: نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم بعدركوع ك قنوت برُّ صق تصاورا بوبكر وعم فاروق بهى ايسا كرتے تھے يہاں تك كه حضرت عثان غنى رضى الله تعالى عنهم ركوع سے قبل قنوت برُ صق تھے كه لوگ ركعت ميں شامل ہوجائيں۔

(مختصر (قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر)،باب القنوت بعد الركوع،صفحه317،حديث أكادمي، فيصل آباد )

اس روایت میں اضطراب ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے دیگر صحیح احادیث مروی ہیں جن میں انہوں نے رکوع سے قبل بھی قنوت کا فر مایا اور بعض میں رکوع سے پہلے اور بعد دونوں کا فر مایا چنانچہ اس مخضر کی حدیث پاک ہے "عَن عُبُدِ اللّه بُنِ شَدَّادٍ، صَلَّیُتُ خَلُفَ عُمَرَ، وَعَلِیِّ، وَأَبِی مُوسَی فَقَنَتُوا فِی صَلَاةِ الصَّبُحِ قَبُلَ الرُّکُوعِ عَن حُمَیدٍ، سَأَلْتُ اللّه بُنِ شَدَّادٍ، صَلَّیْتُ خَلُفَ عُمَرَ، وَعَلِیٍّ، وَأَبِی مُوسَی فَقَنَتُوا فِی صَلَاةِ الصَّبُحِ قَبُلَ الرُّکُوعِ عَن حُمَیدٍ، سَأَلْتُ اللّه تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی عنه سے ور میں قنوت رکوع سے پہلے اور بعد میں پڑھنے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایے ہم رکوع سے بہلے اور بعد میں پڑھنے تھے۔

(مختصر (قيام الليل وقيام رمضان و كتاب الوتر)،باب القنوت قبل الركوع ،صفحه 318، حديث أكادمى، فيصل اباد)
سنن ابن ماجه بين ابن ماجة الوعبد الله محمد بن يزيد القروين (المتوفى 273هـ الله عليه روايت كرتے بين "حَدَّنَا نَصُرُ بُنُ عَلِي الله عليه الله عليه والله ، قالَ: سُئِلَ عَنِ نَصُرُ بُنُ عَلِي الله عَلِي الله عَنْ ا

(سنن ابن ماجه، كتاب اقامة الصلوة، باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده، جلد 1، صفحه 374 دار إحياء الكتب العربية ، الحلي) الفواكد مين ابوالقاسم تمام بن محمد المجنير المجلى الرازئ ثم الدشتى (المتوفى 414 هـ) روايت كرتے ہيں "حدث نسى أبو العباس أحمد بن منصور، ثنا الحسن بن أحمد بن المبارك، ثنا عبد الرحمن بن الحسين الإمام التسترى، قال: وحدت في كتاب أبي، عن حفص بن عمر التمار، ثنا عباد بن راشد، عن داو د بن أبي هند، عن أنس: أن النبي صلى الله عليه و سلم قنت شهرا يدعو قبل الركوع "ترجمه: حضرت السرضى الله تعالى عنه سے مروى ہے نبى كريم صلى الله عليه و سلم قنت شهرا يدعو قبل الركوع "ترجمه: حضرت السرضى الله تعالى عنه سے مروى ہے نبى كريم صلى الله عليه و سلم قنت شهرا يدعو قبل الركوع "ترجمه: حضرت السرضى الله تعالى عنه سے مروى ہے نبى كريم صلى الله

فقه في

دلائل احناف

(الفوائد، جلد2، صفحه 76، مكتبة الرشد، الرياض)

عليه وآله وسلم نے ايک مهينه رکوع سے بل قنوت پڑھی۔

بخاری شریف کی حدیث یاک میں صراحت ہے کہ رکوع کے بعد قنوت پڑھنا صرف ایک مہینہ کے لئے تھا چنانچہ امام بخارى (التوفى 256هـ) رحمة الله عليه روايت كرتے بي "حَدَّنَنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّنَنَا عَبُدُ الوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّنَنا عَـاصِمٌ، قَالَ:سَأَلُتُ أَنسَ بُنَ مَالِكٍ عَنِ القُنُوتِ، فَقَالَ:قَدُ كَانَ القُنُوتُ قُلُتُ:قَبُلَ الرُّكُوعِ أَوُ بَعُدَهُ؟ قَالَ:قَبُلَهُ، قَالَ: فَإِنَّ فُلاَنًا أَخُبَرَنِي عَنُكَ أَنَّكَ قُلُتَ بَعُدَ الرُّكُوع، فَقَالَ: كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ الرُّكُوع شَهُرًا، أُرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوُمًا يُقَالُ لَهُمُ القُرَّاءُ، زُهَاءَ سَبُعِينَ رَجُلًا، إِلَى قَوْمٍ مِنَ المُشُرِكِينَ دُونَ أُولَئِكَ، وَكَانَ بَيُنَهُمُ وَبَيُنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهُدٌ، فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهُرًا يَدُعُو عَـلَيُهِـمُ" ترجمہ:حضرت عاصم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے نماز میں قنوت کے متعلق یو چھا تو انہوں نے ہاں فر مایا۔ میں نے یو چھا قنوت رکوع سے پہلے ریا ھتے ہیں کہ بعد میں؟ انہوں نے فر مایا: رکوع سے قبل ۔ میں نے کہا فلاں آپ کے حوالے سے کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ قنوت رکوع کے بعد پڑھنی جاہئے۔حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا: اس نے جھوٹ بولا ۔رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہینہ رکوع کے بعد قنوت پڑھی ہے۔رسول الله صلی الله علیہ وآ لہ وسلم نے صحابہ کرام جنہیں قاری کہا جاتا تھا اور وہ ستر تھے، انہیں مشرکین کے ساتھ جھیجا۔ان مشرکین اور حضور علیہ السلام کے درمیان پہلے کا معاہدہ تھا۔ان مشرکین نے وہ عہدتوڑ دیا (یعنی وہ ستر صحابہ کوشہید کر دیا) جوان کے اور رسول الله صلی الله علیہ وآلیہ وسلم کے درمیان تھا۔تورسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے ان مشرکین کے خلاف ایک مہینہ رکوع کے بعد دعا کی۔

(صحيح البخاري ، كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع - - ، جلد5، صفحه 103 ، دار طوق النجاة، مصر)

مصنف ابن ابی شیبه میں ابو بکر بن ابی هیبة (الهوفی 235ه ) رحمة الله علیه روایت کرتے ہیں "حَدَّ تَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَیُ لٍ، قَنَ حَدَّ ابْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ عُمَرَ، وَعَلِیًّا، وَأَبَا مُوسَى، قَنَتُوا فِی الْفَحُرِ قَبُلَ فُضَی لِ، قَن حَدَّ ابْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ عُمَرَ، وَعَلِیًّا، وَأَبَا مُوسَى، قَنَتُوا فِی الْفَحُرِ قَبُلَ الرُّن مُعَن حَدِ ابْنِ مُغَفَّل نِ فَرَ مایا: حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضی، ابوموسی رضی الله تعالی عنهم فجر میں رکوع سے قبل قنوت برا صفح تھے۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الصلوات، في قنوت الفجر قبل الركوع أو بعده، جلد2، صفحه 105، مكتبة الرشد، الرياض) ووسرى روايت ميل هم "حَدَّنَنَا هُشَيُمٌ، قَالَ: أَخُبَرَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّنَنَا زَيدُ بُنُ وَهُبٍ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ السُّحُطَّابِ قَنَتَ فِي صَلَاةِ الصُّبُحِ قَبُلَ الرُّكُوع " ترجمه: حضرت زيد بن وبب في مايا: حضرت عمر فاروق رضى اللاتعالى عنه السُخطَّابِ قَنَتَ فِي صَلَاةِ الصُّبُحِ قَبُلَ الرُّكُوع " ترجمه: حضرت زيد بن وبب في مايا: حضرت عمر فاروق رضى اللاتعالى عنه PDF created with pdf Factory trial version www.pdffactory.com

دلائلِ احناف (333)

فجر میں رکوع سے قبل قنوت پڑھتے تھے۔

(الکتاب المصنف فی الأحادیث والآثار، کتاب الصلوات، فی قنوت الفجر قبل الرکوع أو بعده، جلد2، صفحه 105، مکتبة الرشد ، الریاض)

مختصریہ ہے کہ حضورعلیہ السلام عشاء کے وتر میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے اور رکوع کے بعد پڑھنے والی روایت کے متعلق حضرت انس بن ما لک رضی اللّٰہ تعالیٰ عنه نے صراحت کردی کہ رکوع کے بعد پڑھنے والے روایت قاریوں کی شہادت کے ساتھ خاص ہیں۔ قنوت میں جوو ہائی ہاتھ اٹھا کر دعا ما نگتے ہیں وہ بھی وہی روایتوں سے ثابت ہے جس میں حضورعلیہ السلام نے چند دنوں کے لئے قاریوں کوشہید کرنے والے کے خلاف ما نگی تھی۔ اس کے علاوہ وتروں میں ہاتھ اٹھا کر حضور علیہ السلام کا دعا ما نگنا ثابت نہیں ہے۔

### تراوت کی تعداد

درحقیقت حضور علیہ السلام سے تر اور تح پڑھنا ثابت ہے لیکن صحیح حدیث سے ان کی رکعات ثابت نہیں ہے البتہ ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام ہیں رکعات پڑھتے تھے، اس حدیث کی تقویت حضرت عمر فاروق رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کے دورمبارک میں باجماعت ہیں عنہ کے فعل سے ہوتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کے دورمبارک میں باجماعت ہیں رکعات تر اور تح پڑھی جاتی تھی۔

حضورعلیہ السلام سے تراوی کی رکعات ثابت نہ ہونے کے باوجود جمہورعلاء کرام نے حضرت عمر فاروق اورد گرصحابہ کرام علیہم الرضوان کے عمل کی وجہ سے صراحت کی کہ تراوی کی رکعات بیس ہیں چنا نچہ الحاوی للفتا وی میں عبد الرحمٰن بن ابی بکر جلال الدین السیولی (المتوفی 1910ھ) رحمۃ اللّہ علیہ فرماتے ہیں "قال السب کی فی شرح المنها ج:اعلم أنه لم ینقل کم صلی رسول الله صلی الله علیه و سلم تلك اللیالی، هل هو عشرون أو أقل، قال:ومذهبنا أن التراویح عشرون رکعة ;لما روی البیہ قبی و غیرہ بالإسناد الصحیح عن السائب بن یزید الصحابی رضی الله عنه قال: کنا نقوم علی عهد عمر رضی الله عنه بعشرین رکعة "ترجمہ:امام بی نے شرح منہاج میں فرمایا: جان اوکہ منقول نہیں نی کریم صلی الله علیہ وآلہ و سلم ان راتوں میں گئی رکعات پڑھتے تھے،کیا ہیں پڑھتے تھے یا اس سے کم ۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارا مذہب ہے کہ تراوی ہیں رکعات ہے اس لئے کہ امام بیہ ق نے اور دوسرول نے سے مسلم سائب بن یزید صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دورمبارک میں ہیں رکعات پڑھتے تھے۔

فقه في

دلائل احناف

مرقاۃ المفاتی شرح مثرکاۃ المصانی میں ملاعلی قاری (التوفی 1014ھ) رحمۃ اللہ علیہ وہا بیوں کے امام ابن تیمیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں "قال ابن تیکہ مینۃ الکھ نکہ بنگی اعلمہ انّہ کہ کہ یُوقٹ کوسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیٰهِ وَسَلّم فِی التّرَاوِیحِ عَددًا مُعَیّنًا، بَلُ لَا یَزِیدُ فِی رَمَضَان، وَلَا فِی غَیْرِهِ عَلَی ثَلاثَ عَشُرةَ رَکُعةً، لَکِنُ کَانَ یُطِیلُ الرَّکعات، فَلَمَّا عَددًا مُعیّنًا، بَلُ لَا یَزِیدُ فِی رَمَضَان، وَلَا فِی غَیْرِهِ عَلَی ثَلاثَ عَشُرةَ رَکُعةً، لَکِنُ کَانَ یُطِیلُ الرَّکعات، فَلَمَّا جَمَد ابن تیمیت بلی لَا یَجِید بلکہ آب رحمہ: ابن تیمیت بلی کہ جان لو: رسول جَمَد عَمَلُ عَلَی اللّه علیہ وَ لَدوملم سے تراوی کی معین رکعات ثابت نہیں ہے بلکہ آب رمضان اور غیر رمضان میں تیرہ رکعات پڑھے سے اللّه صلی اللّه علیہ وَ لَدوملم ہوتی تھی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللّه تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب کوتر او تک کا امام بنایا اور وہ بیس رکعت تراوی کی مقدور تھوتے تھے۔

(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب الصلوة، باب قيام شهر رمضان، جلد3، صفحه 972، دار الفكر، بيروت)

وہابیوں کا امام شوکانی (المتوفی 1250) نیل الاوطار میں لکھتا ہے"اکتَّرَاوِ یحِ عَلَی عَدَدٍ مُعَیَّنٍ، وَتَحُصِیصُهَا بِقِرَاء وَّ مَخُصُوصَةٍ لَمُ یَرِدُ بِهِ سُنَّةٌ"ترجمہ: تراوی کی معین تعداداور معین قراءت سنت سے ثابت نہیں ہے۔

(نيل الأوطار،باب ما جاء في الصلاة بين العشاء ين،جلد3،صفحه 66،دار الحديث، مصر)

اسی طرح وہابیوں کے مولوی صدیق حسن بھویالی ، وحیدالزمان ،نورالحسن بن صدیق خان بھویالی سے بھی یہی مروی ہے کہ تراوت کے کی کوئی معین تعداد حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔

وہا بیوں کےاپنے ان ا کا برمولو یوں سے ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام سے تر اوت کے کی تعداد ثابت نہیں ،الہذا وہا بیوں کا بیہ دعویٰ باطل ہوا کہ حضور علیہ السلام آٹھ رکعت تر اوت کر پڑھتے تھے۔

PDF created with pdfFactory trial version <a href="https://www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>

بُنُ عُشُمَانَ الْعَبُسِيُّ الْكُوفِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ "ترجمه: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما نے فرمایا: نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم رمضان المبارک میں بغیر جماعت کے بیس رکعت اور وتر بڑھتے تھے۔ ابوشیبہ ابراہیم بن عثمان عبسی کوفی متفرد ہے اورضعیف

السن الكبرى، كتاب الصلوة، باب ما روى في عدد ركعات القيام في شهر دمضان، جلد 2، صفحه 698، دار الكتب العلمية، بيروت)

السروايت كاضعيف بونا بهى بهار مؤقف ك خلاف نهيل كيونكم يحيح روايتول ميل حضرت عمرفاروق سميت كل صحابه كرام سے بيس ركعت تراوح برخ هنا ثابت ہے۔ معرفة السنن والآ ثار ميل احمد بن الحسين بن على الخراسانی ابو بكر البيه قى المتوفی 458 هـ) روايت كرتے بيل "أُخبَرنَا أَبُو طَاهِرٍ الفَقِيهُ قَالَ: أَخبَرَنَا أَبُو عُثُمانَ البَصُرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو اللَّهِ عُثُمانَ البَصُرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو اللَّهِ عُثَمَانَ البَصُرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو اللَّهِ عُثَمَانَ البَصُرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو اللَّهِ عُمَرَنَا خَالِدُ بُنُ مَحُلَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ خُصَيفَة، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ: حُدَّثَنِى يَزِيدُ بُنُ خُصَيفَة، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ: حُدَّثَنِى اللَّهُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ بِعِشُرِينَ رَكُعَةً وَالُوتُرِ "ترجمه: حضرت سائب بن يزيد السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ: حُمَّدُ بُنُ عُمَر بُنِ الْخَطَّابِ بِعِشُرِينَ رَكُعَةً وَالُوتُرِ "ترجمه: حضرت سائب بن يزيد فرمات ين بن يزيد تربي الله تعالى عنه كن مائي بيس ركعت تراوح اورتين وتريره هاكرت تحد

(معرفة السنن والاثارللبيمةي، كتاب الصلوة، باب قيام رمضان، جلد04، صفحه 207، بيروت)

ملاعلی قاری رحمة الله تعالی علیه اس روایت کی صحت کے متعلق فرماتے ہیں "قَالَ النَّووِیُّ فِی الْخُلَاصَةِ: إِسُنَادُهُ صَحِیُے" یعنی امام نووی نے ارشا دفر مایا که اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے۔

(مرقاة شرح مشكوة، كتاب الصلوة، باب قيام شهر رمضان، جلد03، صفحه 972، دارالفكر، بيروت)

(مصنف ابن ابی شببه، کتاب صلوة التطوع، کم یصیلی فی رمضان من رکعة، جلد2، صفحه 163، مکتبة الرشد، الریاض)
و ما بیر کے امام ابن تیمیر (المتوفی 728 هـ) نے لکھا"فانه قد ثبت ان ابی بن کعب کان یقوم بالناس عشرین
رکعة فی قیام رمضان و یو تر بثلاث فرأی کثیر من العلماء ان ذلك هو السنة لانه اقامه بین المها جرین و الانصار
ولم ینكره منكر" ترجمہ: بے شک بیربات ثابت ہے کہ ابی بن کعب لوگول کورمضان میں بیس رکعات تر اور کی اور تین و تر پڑھاتے تھے، کثیر علماء کے نزد یک یہی سنت ہے کیونکہ ابی بن کعب نے مہاجرین اور انصار کے درمیان نماز تر اور کے اسی طرح بڑھائی اور انہوں نے اس کا انکارنہ کیا۔

(فتاوی ابن تیمیه ،مسئلة بهل قنوت الصبح دائماً سنة، جلد2، صفحه 250، دارالکتب العلمیه، بیروت)

اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی ، حضرت ابن مسعود رضی اللّه تعالی عنهما اور دیگر تا بعین وائم کرام رحمهم اللّه سے بیس رکعات تراویج کی صراحت موجود ہے۔

وہابی تراوی کی رکعات آٹھ مونے پردرج ذیل دلائل دیتے ہیں:

آ تُوركعتوں كِ بُوت مِن غير مقلد بن عُمو ماً اس روايت كو پيش كرتے ہيں صحيح البخارى ميں محمد بن اساعيل ابوعبدالله البخارى (المتوفى 256هـ) رحمة الله عليه روايت كرتے ہيں "حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُف، قَالَ: أَخُبَرَنَا مَالِكُ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ البخارى (المتوفى 256هـ) رحمة الله عليه روايت كرتے ہيں "حَدَّنَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ يُوسُف، قَالَ: أَخُبَرَهُ: أَنَّهُ مَالًا عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا، كَيُف كَانَتُ صَلاَةُ أَبِى سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنُ أَبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ، أَنَّهُ أَخُبَرَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا، كَيُف كَانَتُ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِى رَمَضَانَ وَلا فِي عَيْرِهِ عَلَى إِحُدَى عَشُرَةَ رَكُعَةً يُصَلِّى أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلُ عَنُ حُسُنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصلِّى أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلُ عَنُ حُسُنِهِ وَسُولًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلُ عَنُ حُسُنِهِ وَ طُولُولِهِنَّ اللهُ عَلَى إِنْ عَنُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلُ عَنُ حُسُنِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسُولُولُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلُ عَنُ عَنُولَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُى أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلُ عَنُ عَسُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَل

دلائل احناف

حُسُنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصلِّى ثَلاَثًا" ترجمہ: ابوسلمہ بن عبدالرحن سے مروی ہے کہ ابوسلمہ نے رسول الله عليہ وسلم کی نماز کے متعلق حضرت عاکشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها سے بوچھا کہ رمضان میں آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ رمضان میں اور دوسرے مہینوں میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم گیارہ رکعتوں سے زیادہ نہ بڑھتے تھے۔ چار رکعت اور بینہ برگھت اور بینہ برگھت کہ ان کی اچھائی اور درازی سے تو بوچھونہیں کہ کیسی عمدہ اور طویل نماز ہوتی تھی۔ پھر چار رکعتیں پڑھتے اور بینہ بوچھوکہ کیسی عمدہ اور طویل عمدہ اور طویل کھتے ہو جارکھتیں ہوتی تھیں، پھر تین رکعت نماز پڑھتے۔

(صحيح بخاري، كتاب التهجد، باب قيام النبي عليه الليل في رمضان ووغيره، جلد2، صفحه 53، دارطوق النجاة، مصر)

**جواب نمبر(1)**: بیاستدلال انتهائی کمزور ہے بلکہ اس استدلال کی اس روایت میں گنجائش ہی نہیں کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا ایسی نماز کا ذکر فر مار ہی ہیں جورمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے اور غیررمضان میں بھی ،تر اور کے غیررمضان میں ہوتی ہی نہیں۔

دراصل یہاں تہجد کا ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں تہجد کی آٹھ اور تین وتر کی رکعتیں ادا فر ماتے ۔

امام بخارى نے جس باب كتحت ذكركيااس كاعنوان بھى يہى ہے'' كِتَابُ التَّهَ جُدِ، بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيُلِ فِى رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ" ترجمہ: كتاب التجد، رمضان اور غير رمضان ميں نبى پاك صلى الله عليه وسلم كارات كو قيام كرنا۔

شاه عبرالعزیز دہلوی فرماتے ہیں"آن روایت محمول برنماز تهجد است که دررمضان وغیر رمضان یک سان بود غالباً بعدد یازده رکعات مع الوتر" ترجمہ: حضرت عائشرضی الله عنها کی روایت نماز تہجد سے متعلق ہے کہ یہی نماز رمضان اور غیر رمضان میں کیساں تھی اور وترسمیت غالباً گیارہ رکعت ہوتی تھی۔

(فتاوى عزيزى،جلد1،صفحه119،مطبوعه مجتبائي،دهلي)

جواب نمبر(2): اگراس حدیث میں تراوح کی نماز ہی مراد ہوتی تو عمر فاروق ،عثمان غنی علی المرتضی ،ابی بن کعب رضی الله تعالیٰ علیہم الجمعین اس روایت سے استدلال کرتے یا کوئی ان کے سامنے پیش کرتا کہ آپ سب بیس رکعتوں پراجماع کررہے بیں اور حضور آٹھ ادا فر مایا کرتے تھے، کم از کم اس حدیث کی راویہ حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہا اس روایت کو پیش بیں اور حضور آٹھ ادا فر مایا کرتے تھے، کم از کم اس حدیث کی راویہ حضرت عائشہ رضی الله تعالیٰ عنہا اس روایت کو پیش کرتیں ،تابعین ، تابعین ، ائمہ مجتدیں ، فقیما یکوئی تو اس مدیث کی راویہ کوئی تو اس مدیث کی دور کے بیوتا PDF created With poff factory trial Version <u>www.pdffactory.com</u>

حیرت کی بات ہے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجہدین کسی نے اس روایت کو لے کراپنا ندہب آٹھ تر اور کے نہ بنایا اور آج غیر مقلدین کہتے ہیں کہ بیتر اور کے بارے میں ہے۔

**جواب نمبر(3): غیرمقلدین خوداس حدیث کی دوطرح مخالفت کرتے ہیں:اولاً حدیث میں جار جاریڑھنے کا ذکر** ہے،اور وہانی دد دوکر کے تراوت کے پڑھتے ہیں۔ ثانیاً:اس روایت میں آٹھ رکعتیں مانیں تو وتر تین بنتے ہیں اور غیر مقلدین وتر کی ایک رکعت پڑھتے ہیں بالخصوص غیررمضان میں۔(اوراس روایت میں رمضان وغیررمضان میں وتروں کی تین رکعتیں ہیں )۔ جواب نمبر (4): بیروایت مضطرب ہے کہ اس روایت میں حضرت عا کشہرضی الله تعالیٰ عنها سے سوال کرنے والے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ہیں،ایک روایت میں سوال کے جواب میں گیارہ رکعتیں فر ماتی ہیں اور دوسری روایت تیرہ رکعتیں،ایک روایت میں چار چار کرکے پڑھنے کا بتاتی ہیں اور دوسری میں پہلے آٹھ رکعتیں پڑھنے کا بیان کرتی ہیں، پھروتر اور دورکعتیں ير صن كابتاتي بين چنانج في مسلم مين ب حضرت ابوسلم كهتم بين "سَأَلُتُ عَائِشَةَ، عَنُ صَلَاةِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ:كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشُرَةَ رَكُعَةً، يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكُعَتين وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ يُصَلِّى رَكُعَتين بَينَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبُح" ترجمه: مي في حضرت عائشرضى اللّٰد تعالیٰ عنہا سے نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی نماز کے بارے میں سوال کیا توانہوں نے جواباً ارشا دفر مایا:حضورا کرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم تیرہ رکعتیں پڑھا کرتے تھے (جن کی تفصیل بیہے کہ ) پہلے آٹھ رکعتیں پڑھتے ، پھرتین رکعتیں وتر کی اور پھر بیٹھ کر دورکعتیں یڑھتے ، جب رکوع کرنے کا ارادہ فرماتے تو کھڑے ہوکر رکوع کرتے ، پھراذان اور ا قامت کے درمیان صبح کی نماز کی دو رکعتیں(لعنی فجر کی سنتیں) پڑھتے۔

(صحيح مسلم، كتاب صلوءة المسافرين وقصرها،باب صلاءة الليل، وعدد ركعات النبيي صلى الله عليه وسلم في الليل--،جلد1،صفحه509،داراحياء التراث العربي،بيروت)

مسلم شريف كى دوسرى حديث بإك مين به "حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ يَحُيَى، قَالَ:قَرَأُتُ عَلَى مَالِكِ، عَنِ ابُنِ شِهَابٍ، عَنُ عُرُوةَ، عَنُ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُصَلِّى بِاللَّيُلِ إِحُدَى عَشُرَةَ رَكُعَةً، يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ " ترجمه: حضرت عروه سے مروى ہے حضرت عائش صدیقه رضی الله تعالی عنها نے فرمایا: رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم رات کوگیاره رکعات پڑھتے تھاوراس میں سے ایک رکعت وتر ہوتی تھی۔

(صحيح مسلم، كتـاب صـلوـة الـمسـافـرين وقـصـرهـا،بـاب صـلاـة الـليـل، وعـدد ركـعـات الـنبـي صلى الله عليه وسلم في

ولائلِ احناف (339)

الليل--، جلد 1، صفحه 508، داراحياء التراث العربي، بيروت)

## صحیحمسلم کی ایک روایت میں نور کعات کا بھی تذکرہ موجود ہے۔

لهذا حافظ ابن جرعسقلا فى فرماتے بين "قَالَ الْقُرُطُبِيُّ أَشُكَلَتُ رِوَايَاتُ عَائِشَةَ عَلَى كَثِيرٍ مِنُ أَهُلِ الْعِلْمِ حَتَّى نَسَبَ بَعُضُهُ مُ حَدِيثَهَا إِلَى الإضُطِرَابِ " ترجمہ: قرطبی نے کہا کہ حضرت عاکشرضی الله عنها کی روایت کثیر اہل علم پرمشتبہ موگئ بین یہاں تک کہ فض اہل علم نے اس حدیث کو مضطرب کہا ہے۔

(فتح البارى،باب كيف صلاة الليل وكم كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى بالليل، جلد3، صفحه 21 دارالمعرفة ،بيروت) و ما بيول كي دوسرى دليل بيه "حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ اَلطَّلُحِيُّ اَلْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُثُمانُ اللهِ اَلطَّلُحِیُّ اَلْکُوفِیُّ، حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَثُمانُ اللَّهِ اللَّهِ اَللَّهِ اللَّهِ اَللَّهِ اَللَّهِ اَللَّهِ اَللَّهِ اَللَّهِ اَللَّهِ اَللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ

(المعجم الصغير،باب العين ،من اسمه عثمان،جلد1،صفحه317،المكتب الإسلامي ،بيروت)

اس حدیث کی سند میں عیسی بن جاریہ ضعیف راوی ہے جیسا کہ ابن تجرعسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق تہذیب السبخ یب میں لکھتے ہیں "قال بن أبی خیشمة عن بن معین لیس بذاك لا أعلم أحدا روی عنه غیر یعقوب وقال السبخ وقال الله وری عن بن معین عنده مناكیر حدث عنه یعقوب القمی و عنبسة قاضی الری وقال أبو زرعة لا بأس به وقال أبو حاتم عیسی الدوری عن أبی سلمة وعنه زید بن أبی أنیسة هو عندی عیسی بن جاریة وقال الآجری عن أبی داود منكر الحدیث وقال فی موضع آخر ما أعرفه روی مناكیر و ذكره بن حبان فی الثقات له عنده حدیث حابر خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم بمكة فمر علی رجل یصلی قلت و ذكره الساجی والعقبلی فی الضعفاء وقال بن عدی أحادیثه غیر محفوظة" (تہذیب النہذیب، جلد8، صفحہ 207، طبعة دائرة المعارف النظامیة، البند) وبایوں کی تیسری و کیل ہے "حکد تُنا عَبُدُ الْأَعُلَی، حَدَّثَنَا یَعُقُوبُ، عَنُ عِیسَی بُنِ جَارِیَةَ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بُنُ عَبُدِ الله علیه وسلم منگه الله علیه و سلم منظم فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللّهِ، إِنْ كَانَ مِنِّی اللّهُ عَلَیْ وَسُلّم فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللّهِ، إِنْ كَانَ مِنِّی اللّیٰ الله علیه و مَصَانَ، قَالَ: وَمَا ذَاكُ یَا أَبِیُّ؟، قَالَ: نِسُوةٌ فِی دَارِی، قُلُن: إِنَا لَا نَقُرأُ الْقُرازُ فَنُصَلّی بِصَلَاتِكَ، قَالَ: فَلَ اللهُ عَلَیْ وَسُلّم فَقَالَ: یَا رَسُولَ اللّهِ مَلْ الله عَلیه و مَمَانَ، قَالَ: وَمَا ذَاكُ یَا أَبِیُّ؟، قَالَ: نِسُوةٌ فِی دَارِی، قُلُن: إِنَا لَا نَقُرأُ الْقُرازَ فَنُصَلّی بِصَلَاتِكَ، قَالَ: فَکَانَ شِبُهُ الرّضَا وَلَمُ یَقُلُ شَیْعًا رحکم حسین سلیم أسدی إسناده فَصَالَیْتُ بِهِ نَ تَمَانَ رَکَعَاتٍ، ثُمَّ اَوْتَرُتُ، قَالَ: فِی دَارِی، قُلُن: إِنَّا لَا نَقُرأُ اللهُ مَلُلُ الله عَلَیْ وَسُمَانَ مَقَالَ: عَالَ: فَلَا اللهُ عَلَا وَلَهُ مِنْ اللهُ عَلَى الله عَلَاه عَلَاه و مَصَانَ مَانَ وَالْمَا وَلَهُ مِنْ اللهُ عَلَى الله عَلَاه و مَسَلّم مَنْ الله عَلَاه و مُنْ اللّه عَلَى الله عَلَى مَنْ عَلَى الله عَلَاه اللّه عَلَى الله عَلَى الله عَلَاه و مُنْ الله عَلَاه اللّه عَلَى الله عَلَاه و مُنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاه الله عَلَاه و الله الله علیه و الله علی الله علی الله عقول الله عالمی الله علی الله

دلائل احناف

صعیف" ترجمہ: حضرت جابر بن عبداللدرضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کرعرض گزار ہوئے: یارسول اللہ رات کو میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا: وہ کیا واقعہ ہیں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا: وہ کیا واقعہ ہے؟ عرض کیا: میرے گھر کی عورتوں نے مجھے کہا کہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتیں لہٰذا ہم تمہارے بیچھے نماز پڑھیں گیں، میں نے انہیں آٹھ رکعتیں اور وتر پڑھا دیئے ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ من کر خاموش رہے اور یہ رضا کی دلیل ہے۔ حسین سلیم اسدنے اس حدیث کی سند کوضعیف کہا۔

(مسند أبي يعلي،مسند جابر،جلد3،صفحه336،دار المأمون للتراث،دمشق)

ولائل احناف

جواب نمبر(2) بیروایت ان کے بھی خلاف ہے کیونکہ وہ وتر ایک رکعت پڑھتے ہیں اور اس میں تین کا ثبوت ہے۔
جواب نمبر(3) اس روایت میں چند طرح گفتگو ہے: ایک یہ کہ حدیث صحیح نہیں بلکہ صنطرب ہے، اس کے راوی محمد ابن بیس نہوں نے یہاں گیارہ کی روایت کی اور محمد ابن نصر سے تیرہ کی ،عبدالرزاق نے انہیں سے اکیس رکعتیں نقل کیں۔
ابن عبدالبر نے فرمایا کہ بیروایت وہم ہے۔ صحیح بیہے کہ آپ نے لوگوں کو ہیں رکعت کا حکم دیا۔

جواب نمبر (4) يو ما يو ما يول كى يه عديث سائب بن يزيد سے مروى ہا ورا نہى سائب بن يزيد سے بيس ركعات كا بھى شوت ہے چنا نچ السنن الكبرى بيں احمد بن الحسين بن على بن موسى ابو بمرائيم قى (المتوفى 458 هے) روايت كرتے ہيں "وَ قَلَد بُنِ أَخْبَرَ نَا أَبُو عَبُدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمْدُ بُنِ الْحُسَيُنِ بُنِ فَنْحَويُهِ الدَّينَورِيُّ بِالدَّامَعَان، ثنا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحُسَيُنِ بُنِ فَنْحَويُهِ الدَّينَورِيُّ بِالدَّامَعَان، ثنا أَحْمَدُ بُنُ الْحَمَدِ، أنبا اَبُنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنُ يَزِيدَ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْبَعْويُّ، ثنا عَلِيُّ بُنُ الْحَعُدِ، أنبا اَبُنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنُ يَزِيدَ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْبَعْويُّ، ثنا عَلِيُّ بُنُ الْحَعُدِ، أنبا اَبُنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنُ يَزِيدَ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْبَعْويُّ، ثنا عَلِيُّ بُنُ الْحَعُدِ، أنبا اَبُنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنُ يَزِيدَ اللهُ عَنْهُ فِي شَهُو رَمَضَان خُصَيفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى عَهُدِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِي شَهُو رَمَضَان بِعِشُونِ رَكْعَةً ، قَالَ: وَكَانُوا يَقُرَءُ ونَ بِالْمَئِينِ، وَكَانُوا يَتَو كَثُونَ عَلَى عِصِيقِهِمُ فِي عَهُدِ عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَى مَنْ شِدَّةِ الْقِيَامِ " رَجِم: حضرت سائب بن يزيد نِ فرمايا: ہم حضرت عمرفاروق رضى الله تعالى عنہ كے دورمبارك ميں جي ركام عن اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَمُ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى عَمَانَ وَقُلُ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَمْ عَلَى عَنْ عَبْلُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ وَلُولُ اللهِ اللهُ عَنْهُ وَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَولَ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَلَو اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

دلائل احناف

پانتاہے۔

(السنن الكبرى، كتاب الصلوة ، باب ما روى في عدد ركعات القيام في شهر رمضان ، جلد 2، صفحه 699 ، دار الكتب العلمية ، بيروت عامع ترفدى مين محمد بن عيسى الترفدى الويسى (المتوفى 279 هه) رحمة الشعلية فرمات بين "وَأَكْتُرُ أَهُلِ العِلْمِ عَلَى مَا رُوِى عَن عُمرَ، وَعَلِيٍّ، وَغَيْرِهِمَا مِن أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشُرِينَ رَكُعَةً، وَهُو قَوُلُ الثَّوُرِيِّ، وَابْنِ رُوى عَن عُمرَ، وَعَلِيٍّ، وَغَيْرِهِمَا مِن أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشُرِينَ رَكُعَةً، وَهُو قَوُلُ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ السَّافِعِيِّ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ . وَعَيْرِهِمَا مِن أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشُرِينَ رَكُعَةً ، وَهُو قَوُلُ الثَّورِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ . وَهَكَذَا أَدُرَكُتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّة يُصَلُّونَ عِشُرِينَ رَكُعَةً ، وَهُو قَوُلُ الشَّافِعِيِّ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ . وَهَكَذَا أَدُرَكُتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّة يُصَلُّونَ عِشُرِينَ رَكُعَةً ، وَهُو مَهُ مَن الشَّافِعِيِّ . وَقَالَ الشَّافِعِيِّ . وَقَالَ الشَّافِعِيِّ . وَقَالَ الشَّافِعِيِّ . وَهَكَذَا أَدُرَكُتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّة يُصَلُّونَ عِشُرِينَ رَكُعةً ، وَهُمَ الله عليهم الرضوان سَا نزد يكتراوت كي بين ركعتين بين ، اس كِمطابِق جوكه حضرت عمر ، حضرت على اوران كي علاوه ويكرم عليهم الشوان في رحمة الشولي في رحمة الشولي في رحمة الشول ويكون ويسَ في رحمة الشول ويكون ويسَ الله ويكون ويسَ الله عليه ويكون ويسَ الله ويكون ويسَ الله عليه ويكون ويسَ الله ويكون ويسَ الله ويكون ويسَ الله ويكون ويسَ الله ويكون ويشَا الله ويكون ويسَ الله ويكون ويشَا الله ويكون ويسَ الله ويكون الميكون ويكون الميكون الميكون الله ويكون الله ويكون الميكون الميكون الميكون الميكون الميكون الل

(جامع ترمذی، ابواب الصوم، باب ماجاء فی قیام شہر رمضان، ج2، س162 دار الغرب الإسلامی، بیروت)

تبیین الحقائق شرح کز الدقائق میں عثمان بن علی فخر الدین الزیلعی الحقی (التوفی 743ھ) رحمة الله علیه فرماتے بیں

"وَالشَّانِی فِی عَدَدِ رَکَعَاتِهَا وَهِی عِشُرُونَ رَکُعَةً وَعِنُدَ مَالِكٍ سِتُّ وَثَلاثُونَ رَکُعَةً وَاحُتَجَّ عَلَی ذَلِكَ بِعَمَلِ أَهُلِ

"وَالشَّانِی فِی عَدَدِ رَکَعَاتِهَا وَهِی عِشُرُونَ رَکُعَةً وَعِنُدَ مَالِكٍ سِتُّ وَثَلاثُونَ رَکُعَةً وَاحُتَجَّ عَلَی ذَلِكَ بِعِمُلِ أَهُلِ

الْمَدِینَةِ وَلَنَا مَا رَوَی الْبَیْهَقِیُّ بِإِسُنَادٍ صَحِیحٍ أَنَّهُمُ کَانُوا یَقُومُونَ عَلَی عَهُدِ عُمْرَ رَضِی اللَّهُ عَنُهُ بِعِشُرِینَ رَکُعَةً وَعَلَی عَهُدِ عُمْرَ رَضِی اللَّهُ عَنُهُ بِعِشُرِینَ رَکُعَةً وَعَلَی عَهُدِ عُمْرَ رَضِی اللَّهُ عَنُهُ بِعِشُرِینَ رَکُعَةً وَعَلَی عَهُدِ عُمْرَ رَضِی اللَّهُ عَنُهُ بِعِشُرِینَ رَکُعَةً اللّهَ عَنُهُ بِعِشُرِینَ رَکُعَةً اللّهُ عَنُهُ بِعِشُرِینَ رَکُعَةً اللّهُ عَنْهُ بِعِشُرِینَ رَکُعَةً اللّهُ عَنْهُ بِعِشُرِینَ رَکُعَةً اللّهُ عَنْهُ بِعِشُرِینَ رَکُعَة اللّهُ عَنْهُ بِعِشُرِینَ رَکُعَة اللّهُ عَنْهُ بِعِشُرِینَ رَحْمَ عَلَی عَهُدِ عُشُمَانَ وَعَلِی بِی مِثْلَهُ فَصَارَ إِجُمَاعًا" رَجِم: رَواح کی رکعات بین اوراما م ما لک کنزد یک چھتیں بیں اللہ مینہ کے مل سے دلیل پکڑی۔ امام بیہ ق نے جے اساد کے ساتھ روایت کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنها کے دور میں بیس رکعت تراوح کی بڑھی جاتی رہی۔ گویا کہ بیس رکعت برصحا بہ کا اجماع ہوگیا۔

(تبیین الحقائق شرح کنزالدقائق، کتاب الصلوة ،باب الوتروالنوافل، جلد 01، صفحه 178 المطبعة الکبری الأسیریة ، القابرة)

بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع میں علاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد الکاسانی الحظی (المتوفی 587 هے) رحمة الله علیه فرماتے ہیں" وَالصَّحِیتُ قَولُ الْعَامَّةِ لِمَا رُوِیَ أَنَّ عُمرَ رَضِیَ اللَّهُ عَنُهُ جَمَعَ أَصُحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ فِی شُهُرِ رَمَضَانَ عَلَی أَبِی بُنِ کَعُبٍ فَصَلَّی بِهِمُ فِی کُلِّ لَیُلَةٍ عِشُرِینَ رَکُعَةً، وَلَمُ یُنْکِرُ أَحَدُ عَلَیٰهِ فَیکُونُ الْحَمَاعًا مِنْهُمُ عَلَی ذَلِكَ" ترجمه: تراوت کی تعداد کے بارے درست مذہب وہی ہے جواکثر علاء کرام کا ہے جیسا کہ روایت میں بھی ہے کہ حضرت عمرضی الله تعالی عنہ نے ماہ رمضان میں ہردات ہیں رکعت تراوت کی بھانے کے لئے ابی بن کعب کی میں بھی ہے کہ حضرت عمرضی الله تعالی عنہ نے ماہ رمضان میں ہردات ہیں رکعت تراوت کی بھانے کے لئے ابی بن کعب کی

امامت میں صحابہ کو جمع کیا جس پر کسی بھی صحابی نے اعتراض نہ کیا اور بیس رکعت پر صحابہ کا اجماع ہو گیا۔

(بدائع الصنائع، كتاب الصلوة، فصل في قدرصلوة التراويح، جلد 01، صفحه 288، دار الكتب العلمية، بيروت)

عدة القارى شرح شي البوم محمود بن احمد بدرالدين العيني (التوفى 855ه م) رحمة الله عليه فرمات بين "قَالَ البُن عبد البرزوهُ هُوَ قول جُمهُ ورالعلماء ، وَبِه قَالَ الْكُوفِيُّونَ وَالشَّافِعِيّ وَأَكُثر الْفُقَهَاء ، وَهُو الصَّحِيح عَن أبي بن كَعُب من غير حلاف من الصَّحَابَة "ترجمه: ابن عبدالبركة بيل كمتراوح كابيس بونا يهى جمهور علاء كافد بهب بلكه كعُب من غير حلاف من الصَّحَابَة "ترجمه: ابن عبدالبركة بيل كمتراوح كابيس بونا يهى جمهور علاء كافد بهب بلكه كوفيول ، امام شافعي اوراكثر فقهاء كايمي فرب به اوريمي درست به جوكه ابي بن كعب سے مروى به اس طرح كماس ميں كسى صحائى كواختلاف نهيں ۔

(عمدة القاری شرح صحیح البخاری، کتاب التراویح ،باب فضل من قام دمضان، جلد 11، صفحه 127، دار إحیاء الترات العربی، بیروت)

تحقیق رکعات تراوح میں حضرت علامه مفتی عبدالمجید خال سعیدی رضوی فرماتے ہیں 'لفظ تراوح سے استدلال: لفظ تراوح بھی اس امر کا واضح ثبوت ہے کہ نماز تراوح صرف آٹھ رکعات مسنون نہیں کیونکہ فریقین کے نزدیک بیلفظ' ترویح' کی جمعے ہوار بالا نفاق ایک ترویحہ چارر کعت کا ہوتا ہے، پس اگر ترواح آٹھ رکعات ہوتی ہوتی ہے تواس جمع کے صیغہ سے ترواح کے کہنے کی بجائے۔ تثنیہ کے صیغے سے ترویخ تین یا ترویح تان کہا جاتا ہے جبکہ اس کا بینام دوراول کے مسلمانوں کا مقررہ کردہ ہے۔ الغرض کی بجائے۔ تثنیہ کے صیغے سے ترویخ تین یا ترویح تانکہ ہونے کی دلیل ہے اور وہ بیس ہے جبیا کہ درج ذیل شواہد سے واضح ہے۔ '' کی فظ تراوح بھی نماز ترواح کے آٹھ رکعات سے زائد ہونے کی دلیل ہے اور وہ بیس ہے جبیا کہ درج ذیل شواہد سے واضح ہے۔ '' کے دوہ بیس سوالات ہیں جو کہ محدث اعظم پاکستان مفتی سرداراحمد قادری رحمہ اللہ تعالی نے اپنے دور کے غیر مقلدین کے بیدوہ بیس سوالات ہیں جو کہ محدث اعظم پاکستان کی طرف سے اور نہ ہی ان کے مانے والوں کی جانب سے جواب آیا

سوال نمبر 1: بیس رکعت تراوت کریٹ هناجا ئز جے یا ناجا ئز؟

سوال نمبر 2: اگر کوئی اہل حدیث (غیر مقلد) ہیں تراوح کپڑھے بیجان کر کہ ائمہ واصحابہ کرام کا اس پڑمل تھا تو وہ اہل حدیث (غیر مقلد) گناہ گار ہوگایا نہیں اور وہ اہل حدیث ہیں تراوح کپڑھنے سے اہل حدیث رہے گایا نہیں؟

سوال نمبر 3:ایک اہل حدیث (غیر مقلد ) آٹھ تراوت کے پڑھے اور دوسرا اہل حدیث ہیں تراوت کر پڑھے تو زیادہ تواب کس کو ملے گا؟

سوال نمبر 4: تراویج کی کیامعنی ہیں شرعااس کا اطلاق کم از کم کتنی رکعات پر هیقةً ہوسکتا ہے؟

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ولائل احناف

سوال نمبر 5: نماز تبجد كاوفت كيا باورنماز تراوح كاوفت كيا بي؟

سوال نمبر 6: نماز تهجد كب شروع هو كى اورنماز تراويح كب مسنون هو كى ؟

سوال نمبر 7: نماز تبجدر مضان اغيرر مضان ميں ہے يانہيں؟

سوال نمبر 8: نمازتر او یک صرف رمضان میں ہے یانہیں؟

سوال نمبر 9: ہند کے اہل حدیث کہلانے والوں کے پیشوامولوی نذیر حسین دہلوی ایک ختم قر آن تراوی میں اورایک ختم تہجد میں سنتے تھے جیسا کہ غیر مقلدین میں مشہور ہے۔لہذاا گرتراوی کا اور تہجدایک نماز ہے قومولوی نذیر حسین دہلوی ان دونوں کو الگ الگ پڑھ کر بدعت فی الدین کے مرتکب ہوئے یا نہیں اور رمضان میں تہجد جماعت کے ساتھ پڑھنا اور اس میں ختم قر آن مجید سننا اہل حدیث کے نزدیک بدعت ہے یا سنت ہے قواس کا کیا ثبوت ہے؟

سوال نمبر 10: صحاح ستہ یا دیگر کتب حدیث میں کیا حدیث صحیح الا سناد بالا تفاق صرح الدلالیۃ مرفوع متصل ہے، جس کا پیمضمون ہو کہ حضور نبی کریم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں 8 رکعت تر اور کے پڑھی ہیں۔

سوال نمبر 11:حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ماہ رمضان المبارک میں کتنی تر اوت کر پڑھی ہیں ،جس حدیث میں اس کا ذکر ہے،اس میں تعدا در کعت بیان کی ہیں یانہیں؟

سوال نمبر 12: پورے رمضان میں تراوح کرٹے ھناکس کی سنت فعلی ہے، صحابہ کی سنت پڑمل کر ناسنت ہے یا نہیں؟ سوال نمبر 13: بخاری ومسلم بلکہ صحاح ستہ میں تہجد کی گنتی رکعت مذکور ہیں، ہمیشہ آٹھ رکعت کم یا زیادہ،ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللّٰد تعالی عنہا کی روایات میں کتنی رکعت کا بیان ہے؟

سوال نمبر 14: صحاح سته میں کسی کتاب میں اکثر اہل علم جمہور صحابہ وتا بعین کا تراوت کے متعلق کیا عمل بتایا ہے؟ ہیں رکعت یا کم یازیادہ؟ حضرت شیخ المحد ثین شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کرجمہورامت کا کیا عمل بتایا ہے؟

سوال نمبر 15: کتب حدیث میں ہیں تراوی کے متعلق حدیثیں ہیں یانہیں؟

سوال نمبر 16:کسی حدیث کے اسناد میں اگر بعض ضعف ہوتو جمہور امت کے تلقی بالقول کرنے سے وہ حدیث ججت

قابل عمل رہتی ہے یانہیں؟

سوال نمبر 17: صحابہ کرام کے جس قول وفعل میں اجتہاد کو دخل نہ ہووہ حکم میں مرفوع کے ہے یا نہیں؟ اصول حدیث میں اس کے متعلق کیا فیصلہ ہے؟

سوال نمبر 18:اگر حدیث کی الیمی اسناد ہوں کہ بعد کے طبقہ کا ایک راوی ضعیف ہوتو کیا اس سے لازم آتا ہے کہ اس طبقہ سے پہلے محدثین کے نز دیک بھی وہ حدیث ضعیف ہو؟

سوال نمبر 19: کیاکسی حدیث کے اسناد سیح ہونے سے بیضروری ہے کہ اس کے متن حدیث پرعمل کیا جائے؟ یاکسی حدیث کے مضل اسناد ضعیف ہونے سے لازم آتا ہے کہ وہ حدیث قابل عمل نہ ہو؟

سوال نمبر 20: شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تراوت کی کتنی رکعت بتاتے ہیں؟ ابن تیمیہ نے تراوت کے عدد رکعت متعلق کیا فیصلہ کیا ہے؟ ،حضور سیدنا قطب الاقطاب غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور محدث نووی شارح مسلم شریف کتنی تراوت کو کومسنون فرماتے ہیں؟

(فتاوی محدث اعظم، صفحہ 70 تا 73 کومسنون فرماتے ہیں؟

# عيدين كى تكبيرات

ولائل احناف

کرو پہلی رکعت میں یانچ تکبیریں پڑھو( تکبیرتح بمہاورمزیدتین زائد تکبیرات اوریانچویں تکبیررکوع میں جانے کی )اور دوسری ر کعت میں جار تکبیریں پڑھو(تین زائد تکبیرات اور چوتھی تکبیر رکوع میں جانے کی ) قراءت بے دریے پڑھو (یعنی دونوں رکعتوں کی قراءت کے درمیان زائد تکبیرات نہ پڑھو) آپ نے فرمایا کہ بعدنمازا پنے سواری پرخطبہ دو۔

(الآثار لمحمد بن الحسن، باب صلاة العيدين، جلد1، صفحه 537، دار الكتب العلمية، بيروت)

اسى متن كوالآ فارمين ابويوسف يحقوب بن إبراجيم بن حبيب بن سعد بن حبة الأنصاري (التوفى 182هـ) في اس سندك ساته روايت كيام "قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ أَبِي يُوسُفَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنُ حَمَّادٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ الْوَلِيدُ بُنُ عُقْبَةَ إِلَى ابُنِ مَسْعُودٍ وَحُذَيْفَةَ، وَأَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ، فَقَالَ: إِنَّا عِيدَكُمُ غَدًا، فَكَيْفَ أُصَلِّي؟ فَقَالَ:يَا أَبَا عَبُدِ الرَّحُمَنِ أَخْبِرُهُ، فَقَالَ:ابُدَأُ بِالصَّلَاةِ بِلا أَذَان وَلَا إِقَامَةٍ، وَكَبِّرُ فِي الْأُولَى خَمُسًا، أَرْبَعَةً قَبُلَ الُقِ رَاءَ قِ، ثُمَّ اقْرَأُ وَكَبِّرِ الْخَامِسَةَ، فَارُكُعُ بِهَا، ثُمَّ قُمُ فَاقُرَأُ وَوَالِ مَا بَيْنَ الْقِرَاءَ تَيُنِ، ثُمَّ كَبِّر أَرْبَعًا، وَارْكُعُ بِآخِرِهِنَّ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَخُطُبَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بَعُدَ الصَّلَاةِ" ترجمه: حضرت ابراتيم رحمة الله عليه فرمايا: وليدبن عقبه ابن مسعود، حذيفه اور ابوموسیٰ رضی اللّٰد تعالیٰ عنهم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض: آج آپ کی عید ہے تو میں کیسے عید کی نماز پڑھو؟ انہوں نے ابن مسعود سے کہااے ابوعبدالرحمٰن اسے بتادو۔ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا: بغیراذ ان وا قامت کے نماز شروع کرو۔ پہلی رکعت میں پانچ تکبیریں پڑھو، چارقبل قراءت کے ، پھر قراءت کرواور پانچویں تکبیر پڑھواور رکوع کرو۔ پھر دوسری رکعت کے لئے کھڑےاور قراءت کرو۔قراءت بے دریے پڑھو (یعنی دونوں رکعتوں کی قراءت کے درمیان زائد نکبیرات نہ پڑھو )۔ پھر جار تکبیریں پڑھواور چوتھی تکبیر میں رکوع کرلو۔ آپ نے فرمایا کہ بعدنمازا پیے سواری برخطبہ دو۔

(الآثار،باب صلاة العيدين،صفحه 59، دار الكتب العلمية،بيروت)

مصنف ابن ابی شیبه میں ابو بکر بن ابی شیبة (المتوفی 235ھ) رحمة الله علیه روایت کرتے ہیں "حَدَّ تَنَا وَ کِیعٌ، عَنُ سُفُيانَ، عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي مُوسَى، وَعَنُ حَمَّادٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَمِيرًا مِنُ أُمَرَاءِ الْكُوفَةِ، قَالَ سُفُيَانُ:أَحَدُهُمَا سَعِيدُ بُنُ الْعَاصِي، وَقَالَ الْآخَرُ:الْوَلِيدُ بُنُ عُقْبَةَ، بَعَثَ إِلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسُعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ بُنِ الْيَمَان، وَعَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِيدَ قَدُ حَضَرَ فَمَا تَرَوُنَ؟ فَأَسْنَدُوا أَمُرَهُمُ إِلَى عَبُدِ اللَّهِ، فَقَالَ: يُكَبِّرُ تِسُعَا تَكْبِيرَةٍ يَفُتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلاَّنًا، ثُمَّ يَقُرَأُ سُورَةً، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَبُعًا، يَـرُ كَعُ بِإِحُدَاهُنَّ " ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعوداور حذیفہ بن بمان اور عبداللہ بن قیس کی طرف کسی آ دمی کو بھیجا گیا کہ آ پ عید

دلائل احناف

کی نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ حضرت حذیفہ بن بمان اور عبداللہ بن قیس نے بیسوال حضرت عبداللہ بن مسعود کی طرف بھیج دیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فر مایا :عید کی نماز میں نو تکبیرات پڑھی جائیں گی۔ پہلی تکبیر کے ساتھ نماز شروع کی جائے گی ، پھر تین زائد تکبیریں پڑھی جائیں گی ، پھر قراءت کی جائے گی ، پھر تکبیر کہہ کررکوع میں جائیں گے۔ پھر دوسری رکعت میں سورت پڑھی جائے گی ، تین زائد تکبیریں پڑھ کر چوتھی میں رکوع کیا جائے گا۔

(الکتاب المصنف فی الأحادیث والآثار، کتاب صلوة العیدین، فی التکبیو فی العیدین، واختلافهم فیه، جلد 1، صفحه 494، مکتبة الرشد، الریاض) جامع ترفدی میں محمد بن عیس الترفدی ابوعیس (المتوفی 279 هے) رحمة الله علیه روایت کرتے ہیں "رُوی عَسنِ ابُسنِ مَسُعُ و دٍ، أَنَّهُ قَالَ فِی التَّکبِیرِ فِی العِیدَیُنِ: تِسُعَ تَکبِیرَاتٍ فِی الرَّکعَةِ اللَّولَی: حَمُسًا قَبُلَ القِرَاءَةِ فَقَ التَّکبِیرِ فِی العِیدَیُنِ: تِسُعَ تَکبِیرَة الرُّحُوعِ. وَقَدُ رُوِیَ عَنُ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنُ أَصُحَابِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ یَسُدَأُ بِالقِرَاءَةِ ثُمَّ یُکبِّرُ أَرْبَعًا مَعَ تَکبِیرَة الرُّحُوعِ. وَقَدُ رُویَ عَنُ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنُ أَصُحَابِ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ هَذَا . وَهُو قَوُلُ أَهُلِ الکُوفَةِ. وَبِهِ یَقُولُ سُفُیانُ القُّورِیُّ" ترجمہ: ابن مسعود رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا عیدین کی تکبیرات کل نو ہیں۔ پہلی رکعت میں پانچ ہیں قراءت سے پہلے چاراور پانچوں تکبیرروع میں عبلے اس طرح پہلی رکعت میں کل پانچ تکبیریں ، دوسری رکعت میں قراءت سے ابتدا کی جائے گی ، پھر رکوع کی تکبیر کے ساتھ چارت کی رہومی جائے ہیں تا اور چوشی تکبیر کے ساتھ چارت کی رہومی جائے ورحضرت سفیان ثوری نے بھی بہی فرمایا ہے۔ مروی ہے۔ اور بہی قول اہل کوفی کا ہے اور حضرت سفیان ثوری نے بھی بہی فرمایا ہے۔

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

أَبُو عَمُرٍو اَلَحَذَّاءُ اللهِ بَنُ أَنَاعَبُهُ اللهِ بُنُ نَافِعِ الصَّائِغُ، عَنُ كَثِيرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ جَدِّهِ، أَنَّ القِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمُسًا قَبُلَ القِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمُسًا قَبُلَ القِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرةِ خَمُسًا قَبُلَ القِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرةِ خَمُسًا قَبُلَ القِرَاءَةِ " اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَرَ فِي العِيدَيُنِ فِي الْأُولَى سَبُعًا قَبُلَ القِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرةِ خَمُسًا قَبُلَ القِرَاءَةِ " تَرْجَمَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَل عَلَمُ عَلَيْهُ اللللللللللللللللللللللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الل

(سنن الترمذي ابواب العيدين باب في التكبير في العيدين، جلد 1 ، صفحه 670 ، دار الغرب الإسلامي ،بيروت)

اس روایت میں کثیر بنعبداللہ ضعیف ہے۔اسی طرح اور بھی روایات و ہاہیوں کی تائید میں ہیں لیکن وہ سب کی سب ضعيف بيں چنانچەالبناية شرح الهداية ميں ابوم ممحمود انحفى بدرالدين العيني (التوفى 855ه م)رحمة الله عليه فرماتے بين "فيان قلت :ما تقول فيما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جـده عـمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفيي الآخرة خمسا قبل القراءة. قيال الترمذي:حديث حسن، وهو أحسن شيء روى في هذا الباب. وقال في علله الكبرى:سألت محمدا عن هذا الحديث، فقال:ليس في هذا الباب شيء أصح منه، و به أقول .قلت:قال ابن القطان في كتابه: هذا ليس بصريح في الصحيح، فقوله: ليس في هذا الباب شيء أصح منه، يعني أقل ضعفا، وقوله: وبه أقول، يحتمل أن يكون من كلام الترمذي، أي: أنا أقول، أنا محمد، الحديث أحسن ما في الباب، قال:ونحن وإن خرجنا عن ظاهر اللفظ، ولكن كثير بن عبد الله:متروك، قال أحمد:لا يساوي شيئا وضرب على حـ ديثـه فـي المسند و لم يحدث به، و قال ابن معين:ليس حديثه بشيء . و قال أبو زرعة : و اهي الحديث . و قال الشافعي:هو ركن من أركان الكذب.وقال ابن حبان:يروي عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب إلا على سبيل التعجب. وقال ابن ماجه في كتابه"العلم المشهور"وقد حسن الترمذي في كتابه من أحاديث موضوعة وأسانيد واهية منها هذا الحديث، فإن الحسن عندهم ما نزل عن درجة الصحيح ولم يرد عليه إلا من كلامه، فإنه قال في علله التي في كتابه"الجامع"و الحديث الحسن عندنا ما روى من غير وجه، ولم يكن شاذا و لا في إسناده من يتهم بالكذب. الوجه الثالث: أن قول ابن مسعود لم يضطرب وقد ساعده جماعة من الصحابة الذين ذكرناهم، وفي قول غيره اضطراب، فصار الأخذ بقوله أولى، على أنه قد نقل عن أحمد أنه ليس يه وى في التكبير في العيدين حديث صحيح، قال أبه يكي بن المهلي المهلي التكبير شيء يصح فإن PDF created with pathactory trial version www.pdffactory.com

قلت:ذكر البيهقي في "سننه"أحاديث محتجا بها لمذهب إمامه وصحح بعضها، ولم يتعرض للتضعيف .منها: حديث عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه و سلم يكبر في العيدين في الأولى بسبع تكبيرات، وفيي الثانية بخمس قبل القراءة سوى تكبيرتي الركوع رواه أبو داود وابن ماجه .ومنها:حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال:قال النبي صلى الله عليه و سلم:التكبير في الفطر سبع في الأولى و حمس في الثانية والـقـراءـة بعد كلتيهما رواه أبو داو د وابن ماجه والدارقطني ومنها:حديث عمرو بن عوف المزني وقد ذكرناه الآن.و منها:حديث عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، قال:حدثني أبي عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يكبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراء ة، وفي الثانية خمسا قبل القراءة رواه ابن ماجه .ومنها:حديث عبد الله بن محمد بن عمار عن أبيه عن جده، قال:كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكبر في العيدين في الأولى سبع تكبيرات وفي الأخرى خمسا رواه الدارقطني. ومنها:حديث عبد الله بن عمر قال:قال رسول الله صلى الله عليه و سلم التكبير في العيدين في الأولى سبع تكبيرات وفي الأخرى خمس تكبيرات ، رواه الدارقطني أيضا قلت:حديث عائشة رضي الله عنها :في سنده عبد الله بن لهيعة وأمره ظاهر وقال الدارقطني في "علله"فيه اضطراب، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ضعفه جماعة، منهم ابن معين.فإن قلت:صححه البخاري و النووي.قلت:فيه عبيد الله بن عبد الرحمن الطائفي، وقيد ضعفه أحمد، وضعفه ابن الجوزي أيضا، وذكره في الضعفاء والمتروكين مع كونه موافقا لمذهبه، وحديث عمرو بن عوف ذكرنا حاله عن قريب .وحديث مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الله بن محمد بن عمار، ضعفه أحمد به، وقال ابن معين:ليس بشيء .وحـديـث عبد الله بن عمر فيه الفرج بن فضالة، قال البخاري:وهو ذاهب الحديث .الوجه الرابع :فيي قول ابن مسعود، فرجح، لأنه أثبت ولا تردد فيه ولا اضطراب، ولأن قوله يبقى الزيادة وأقوال غيره قلت: والنفيي موافق القياس، إذ القياس على غيرها من الـصـلـوات ينفي إدخال زيادة الأذكار فيها، والإثبات يخالفه، وإذا ترجح قوله في العدد ترجح في الموضع إذ السرواية واحدة. "اس عبارت كاخلاصه بيه بام تر مذى اورابن قطان نے جواس حدیث كوهن كهااس كامطلب مه به كهاس باب میں اس کے متعلق جتنی احادیث گزری ہیں ان میں سے بیحدیث زیادہ صحیح ہے، لینی بقیداحادیث بھی ضعیف ہیں کیکن بیہ

حدیث ان کی بنسبت کم ضعیف ہے۔ اس حدیث میں کثیر بن عبداللہ ضعیف متروک ہے، امام احمد، ابن معین ، ابوزرہ، امام شافعی نے اس پر کلام کیا ہے۔ ابن ماجہ نے اپنی کتاب 'العلم المشہو '' میں فر مایا امام ترندی نے اپنی کتاب میں کئی موضوع احادیث اور کمزور اسناد کو بھی حسن کہد دیا۔ امام ترندی کے نزدیک حسن حدیث وہ ہے جوشیج نہ ہو۔ انہوں نے علل میں فر مایا ہے کہ میر کے نزدیک حدیث حسن وہ ہے جس میں شاذ نہ ہواور اس کی اسناد میں کوئی راوی جھوٹ سے متہم نہ ہو۔ احتاف کی دلیل حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ والی جوروایت ہے اس میں کوئی اضطراب نہیں اور صحابہ کرام سے مروی ہے توجب اس میں کوئی اضطراب نہیں تو اسے لیمنازیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح سات بجبیروں کے متعلق حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جوروایت مروی نہیں تو اسے لیمنازیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح سات بجبیروں کے متعلق حضرت عاکثہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جوروایت مولیا سے میں اضطراب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر وی عاص والی حدیث کو بھی محدیث کہا ہے۔ امام بخاری اور امام نووی نے اس حدیث کو بھی جہداس میں عبیداللہ بن عمر اس میں معین سمیت کئی محدیث کہا ہے۔ امام بخاری اور امام نووی نے اس حدیث کو بھی ضعیف بی عبداللہ بن عمر میں فضالہ راوی ہے جوضعیف ہے۔ الہذا میں عبداللہ بن عمر میں فضالہ راوی ہے جوضعیف ہے۔ الہذا میں عمر میں فضالہ راوی ہے جوضعیف ہے۔ الہذا میں معین نے فر مایا وہ کوئی شے نہیں۔ حدیث عبداللہ بن عمر میں فضالہ راوی ہے جوضعیف ہے۔ الہذا میں معید ضعیف ہے۔ الہذا

(البناية شرح الهداية، كتاب الصلوة، باب صلاة العيدين، جلد3، صفحه 113 --، دار الكتب العلمية ، بيروت)

#### جُمْعَه كدن عيد موتو كيا جُمُعَه معاف ٢٠

احناف کنزدیک اگر جُمعُۃ والے دن عید ہوجائے تو عید واجب اور جُمعُۃ پڑھنا فرض رہے گا۔ جُمعُۃ فرض قطعی ہے جے چھوڑ ناجا بَرَجْیس ہے۔ قرآن پاک میں ہے ﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوۤ الْذَا نُوۡدِی لِلصَّلٰوٰ قِ مِن یَّوُمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُ اللّٰی ذِکوِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَیْعَ ذٰلِکُم خَیرٌ لَکُمُ اِن کُنتُہُ تَعُلَمُونَ ﴾ ترجمہ کنزالا بمان: اے ایمان والوجب نمازی اذان ہو جُمعُۃ ک دن تواللہ کے ذکری طرف دوڑ واور ترید وفرو خت چھوڑ دویہ تمہارے لئے بہتر ہے اگرتم جانو۔ (سورۃ الجمعة،سورۃ 60، آیت و) حضورعلیہ السلام اور دیگر جید صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور مبارک میں جُمعَۃ وعید ایک دن ہوئے ہیں جن کا ثبوت احادیث سے ملتا ہے چنانچ سنن کبری لئیم قی میں ہے "عَنُ أَبِی هُرَیُرۃ قَالَ نِاحُتَمَعَ عِیدَانِ عَلَی عَهُدِ النّبِی صَلّٰی اللّٰهُ عَلَیٰهِ وَسَلّٰ ہُمُ تَرجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ مروی، فرمایا: نبی صلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عید جُمعَۃ کے دن ہوئی۔ (السنن الکبری للبیہ قی، کتاب صلوۃ العیدین، حدیث 628، جلد 03، جلہ 444، دار الکتب العلمیة، بیروت) ہوئی۔

ابوداؤوشريف كى صديث پاك ب "حَدَّ ثَنا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا إِسُرَائِيلُ، حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، عَنُ إِي اللهِ عَلَيْهِ وَمُلَةَ الشَّامِيِّ، قَالَ: شَهِدُتُ مُعَاوِيَةَ بُنَ أَبِي سُفُيَانَ، وَهُوَ يَسُأَلُ زَيْدَ بُنَ أَرُقَمَ، قَالَ: أَشَهِدُتَ مَعَ رَسُولِ إِيَاسٍ بُنِ أَبِي رَمُلَةَ الشَّامِيِّ، قَالَ: أَشَهِدُتُ مُعَاوِية بُنَ أَبِي سُفُيَانَ، وَهُوَ يَسُأَلُ زَيْدَ بُنَ أَرُقَمَ، قَالَ: أَشَهِدُتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ إِجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ؟ قَالَ: نَعَمُ " ترجمه: اياس بن الى رمله سے مروی كه وه حضرت معاويرض الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ إِجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ؟ قَالَ: نَعَمُ " ترجمه: اياس بن الى رمله سے مروی كه وه حضرت معاويرض الله تعالى عنه كساتھ سے كما تھ سے كساتھ كس

(سنن ابي داؤد، كتاب الصلوة، باب اذاوافق يوم الجمعة يوم عيد، حديث نمبر 1070، جلد01، صفحه 281، بيروت)

اسی طرح مصنف عبدالرزاق میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جُمعُۃ والے دن عید ہوئی ، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت عثمان عنہ کے دور مبارک میں بھی ایسا ہوا ،ابوداؤ دشریف میں ہے کہ حضرت ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہی ہوا اورا حکام العیدین میں ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جُمعُۃ والے دن عید ہوئی۔

و بابی اپنے مؤقف ابوداؤد شریف کی بیروایت پیش کرتے ہیں "عَنُ إِیاسِ بُنِ أَبِی رَمُلَةَ الشَّامِیِّ، قَالَ: شَهِدُتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیُهِ وَسَلَّمَ عِیدَیُنِ اجْتَمَعَا مُعَاوِیَةَ بُنَ أَبِی سُفُیانَ، وَهُو یَسُأَلُ زَیُدَ بُنَ أَرْقَمَ، قَالَ: ضَلَّی الْعِیدَ، ثُمَّ رَحَّصَ فِی الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: مَنُ شَاءَ أَنُ یُصَلِّی، فِی یَومِ ؟ قَالَ: مَنُ شَاءَ أَنُ یُصَلِّی، فِی یَومِ ؟ قَالَ: مَنُ شَاءَ أَنُ یُصَلِّی، فَی الله عَلیه وَسَلَّمَ عَیدینِ الله عَلیه وَسَلَّمَ عَیدینِ الله عَلیه وَسَلَّمَ عَیدین الله عَلیه وَسَلَّمَ عَیدین الله عَلیه وَسَلَّمَ عَیدین الله عَلیه وَسَلَّمَ عَلیه وَسَلَّمَ عَی الله عَلیه وَسَلَّمَ عَی الله عَلیه وَسَلَّمَ عَلَی عَمْ مَعْ وَمِعْ وَسَلِم وَسَلَّمَ عَلَی عَلیه وَسَلَّمَ عَلیه وَسَلِّمَ عَلیه وَسَلَّمَ عَلیه وَسَلَّمَ عَلیه وَسَلَّمَ عَلَیه وَسَلَّمَ عَلَیه وَسَلَّمَ عَلَیه وَسَلَّمَ عَلیه وَسَلَّمَ عَلیه وَسَلَّمَ عَلَیه وَسِلَّمَ الله تَعَالَى عَلیه وَسَلَّمَ عَلَیه وَسَلَّمَ عَلَیه وَسَلَّمَ عَلَیه وَسَلَّمَ عَلَیه وَسَلَّمَ عَلیه وَسَلَّمَ عَلَیه وَسَلَّمَ عَلَیه وَسَلَّمَ عَنْ مَا عَلَیه وَسَلَّمَ عَلَیه وَسَلَّمُ عَلَیه وَسَلَمَ عَلَیه وَسَلَّمَ عَلَی وَسَلِّمَ عَلَیه وَسَلَّمَ عَلَیه وَسَلَّمَ عَلَی وَسَلَّمَ عَلَی وَسَلَّمَ عَلَیه وَسَلِّمَ عَلَیه وَسَلِّمَ عَلَیه وَسَلَّمَ عَلَی وَسَلَّمَ عَلَی وَسَلِّمَ عَلَی وَسَلِّمَ عَلَی وَسَلِّمَ عَلَی وَسَلِّمَ عَلَی وَسَلِّمَ عَلَی وَسَلِمَ عَلَی وَسَلِی وَا عَلَی وَسَلِمَ عَلَی وَسَلِمَ عَلَی وَسَلِمَ عَلَمُ عَلَی وَسَل

(سنن ابي داؤد، كتاب الصلوة،باب اذاوافق يوم الجمعة يوم عيد،حديث نمبر1070، جلد1،صفحه 281،المكتبة العصرية، ،بيروت)

وہا پیول کا اس روایت سے جُمعُ معاف ہونے کا استدال کرنا بالکل باطل ومردود ہے۔ اس روایت میں جُمعُ کی معافی کا ذکر محض ان لوگوں کے لئے ہے جن پر جُمعُ فرض نہیں ہوتا یعنی جو مدیند المعنورة کے باہر سے دوردراز، گاؤں دیباتوں وغیرہ سے عید کی نماز کی ادائیگ کے واسط آئے سے ،اور جولوگ شہری نہ ہوان پر جُمعُ کی حاضری لازم نہیں کہ ان پر فرض ہی نہیں۔ جس پر کُلُی عَبُد اللّه مُحمَّد مصنف عبدالرزاق میں ہے "عَبُد السرِّدَّ آقِ، عَن مَعُ مُعُونُ عَبُد اللَّهُ مُعَدَّد اللَّهُ مُعَدُ عُن أَبِی عُبَیُد، مَو لُکی عَبُد الرَّحُمَن بُنِ عَوْفٍ قَالَ: شَهِدُتُ عُنُمانُ وَ اَحْتَمَعَ فِطُرٌ وَحُمْ اللّهُ اللّهُ وَاللّٰ عَنْ الْعَمِدُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

(المصنف، كتاب صلوة العيدين، باب اجتماع العيدين، جلد3، صفحه 305، المجلس العلمي، المند)

اس حدیث میں صراحت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اہل العوالی کورخصت دی کہ وہ واپس جانا جا ہیں تو جاسکتے ہیں اور اہل عوالی سے مرادیہ ہے کہ جومدینہ کے اطراف سے آئے ہوں جیسا کہ مسندالا مام الشافعی میں الشافعی PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u> ابوعبرالله محد بن ادرليس (المتوفى 204 هـ) رحمة الله عليه وسلم فقال: مَنُ أَحَبَّ أَنُ يَجُلِسَ مِنُ أَهُلِ العَالِيةِ (في اللسان والعوالي أماكن علي عَهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مَنُ أَحَبَّ أَنُ يَجُلِسَ مِنُ أَهُلِ العَالِيةِ (في اللسان والعوالي أماكن بأعلى عَهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مَنُ أَحَبَّ أَنُ يَجُلِسَ مِنُ أَهُلِ العَالِيةِ (في اللسان والعوالي أماكن بأعلى أرض المدينة على أربعة أميال وأبعدها من جهة نجد ثمانية وأراد بالعيدين هنا الجمعة والعيد) فخيرهم بين أن يبقوا إلى صلاة الجمعة أو يعودوا إلى بلدهم "ترجمه: عمر بن عبدالعزيز سروايت م كرمان أن يرسول الله تعالى عليه وسلم كن ما نه مبارك مين مجمعة وعيدا كم موري تورواية عيواكم عن ارشادفر مايا: جومدينه عمرادوه علاق بين جومدينه منوره سي عياريل اورجهت نجد عبارسول الله تعالى عليه وسلم كن دورى يرواقع بول ، اورعيدين سيمراديهال مجمعة ومعروف عير مهاكن دورى يرواقع بول ، اورعيدين سيمراد يهال مجمعة ومعروف عير مهاكن والول الشعلى الله تعالى عليه وسلم في اعتباره يا كهوه جا بين توجمت في ممازي بهال مجمعة معروف عير مهاكن والكول الله تعالى عليه وسلم في اختياره يا كهوه جا بين توجمت من نمازتك انظاركرين اور جا بين توالي العلمية ، بيرون والمناس العلمية والمناس العلمية ، بيرون والمناس العلمية ، بيرون والمناس العلمية والمناس العلمية والمناس العلمية والمناس العلمية والمناس العلمية والمناس المناس العلمية والمناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس العلمية والمناس المناس العلمية والمناس المناس الم

مذکورہ حدیث میں بھی فقط دور سے آنے والوں کو درسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے جُمُعَہ میں رکنے ونہ رکنے کا ختیار دیا، کیونکہ جُمُعَہ میں نہآنے کی رخصت کی حدیث کا ختیار دیا، کیونکہ جُمُعَہ میں نہآنے کی رخصت کی حدیث کو ککھنے کے بعداس کی وجہ بیان کرتے ہوئے امام طحاوی رحمۃ الله تعالیٰ علیہ تحریفرماتے ہیں" لَا جُمُعَةَ عَلَيْهِم: لِأَنَّهُمُ لَيُسُوا بِمِصُرٍ مِنَ اللَّمُصَارِ" ترجمہ: ان کورخصت دینے کی وجہ بیہ کے کہ بیشہری نہیں اور جوشہری نہ ہوان پر جُمُعَةَ فرض نہیں۔

(شرح مشكل الاثار،باب بيان مشكل ماروي عن رسول الله في العيدين يجتمعان، حديث:1155، جلد3، صفحه 190، بيروت)

فَتْ البارى شرح سيح البخارى ميں احمد بن على بن جمر ابوالفضل العسقلانى الشافعى (المتوفى 852هـ )رحمة الله عليه فرمات على "نَقُولُهُ قَدِ احْتَمَعَ لَكُمُ فِيهِ عِيدَانِ \_\_\_\_\_ أَنَّهُمُ لَمُ يَكُونُوا مِمَّنُ تَجِبُ عَلَيُهِمُ الْحُمُعَةُ لِبُعُدِ مَنَازِلِهِمُ عَنِ الْمَسْجِدِ" ترجمه: بيان لوگول ميں سے نہيں جن پر جُمُعَه واجب ہوتا ہے كيونكه ان كے مكان مسجد سے دورى پر ہيں۔

(فتح البارى شرح صحيح البخارى، كتاب الاضاحى، باب مايؤكل من لحوم الاضاحى، جلد 10، صفحه 28، دار المعرفة ، بيروت) المعتصر من المختصر على الآثار مين يوسف بن موسى بن محر الحشى (المتوفى 803هـ) رحمة الله عليه فرماتے بين "استعظم بعض رخصة ترك الحمعة وقد قال تعالى: ﴿فَاسَعَوُ اللّهِ ﴿ كُو اللّهِ ﴾ ولكن المرخصون أهل العوالى الذى منازلهم خارجة عن المدينة ممن ليست لهم جمعة لأنهم في غير مصر وعن على رضى الله عنه لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع ويتحقق أنه لم يقله رأيا بل توقيفا فلا استبعاد حينئذ "ترجم بعض لوگول نے بُمُعَكى PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ولائل احناف

رخصت دینے کی بڑی جرأت کی ہے حالانکہ جُمعَۃ سے متعلق اللّہ عزوجل فرما تا ہے ﴿ فَاسَعَوْا إِلَى فِرِ كُوِ اللّهِ ﴾ جلدی سے اللّه کے ذکر کی طرف آؤ۔ اور رخصت توان کودی گئی ہے جومدینہ کے اطراف سے آئے تھے اور ان پر جُمعَۃ فرض بھی نہ تھا کہ وہ شہری نہیں سے اور حضرت علی رضی اللّہ تعالی عنہ سے مروی کہ " لا جہ معۃ ولا تشریق إلا فی مصر جامع "تر جمہ: جُمعُۃ وتشریق بین مگراس پر جوشہر کار ہائثی ہو۔ اور یہ بات وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ حضرت علی رضی اللّہ تعالی عنہ بہ تھم اپنے پاس سے بیان نہیں کیا بلکہ ضرور سول الله تعالی علیہ وسلم سے س کربیان کیا ہوگا۔

(المعتصر، كتاب الصلوة ،باب اجتماع عيدين ،جلد01،صفحه 90،عالم الكتب ،بيروت)

مذکوره عبارت سے بیجی معلوم ہوا کہ جُمعَۃ کی ادائیگی کا تھم اللہ جل جلالہ نے دیا اور عید کا بہوت سنت سے ملاتو سنت سے فابت شدہ امراللہ عزوجل کے فرض کردہ کو کیسے ساقط ومعاف کرسکتا ہے جیسا کہ شہور محدث وفقیہ علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں"و مقتضی هذا: الاکتفاء ُ بالعید فی هذا الیوم و سقوط فَرضیّة الحمعة؛ و هو مذهب عطاء ، ولم یقُلُ به أحدٌ من الجُمهور؛ لأن الفَرضَ لا یَسُقط بالسُّنَة " ترجمہ: اس حدیث کا تقاضہ ہے کہ جُمعَۃ کے دن عید کے ہوئے کی صورت میں عید پڑھنے والے کو جُمعَۃ معاف ہوجا تا ہے جو کہ عطاء کا نہ جب حالانکہ جمہور میں سے کوئی بھی اس کا قائل منہیں، کیونکہ جُمعَۃ فرض ہے اور فرض سنت سے ثابت شدہ امریم لی کرلینے سے معاف نہیں ہوتا۔

(شرح ابى داؤ دللعيني، كتاب الصلوة، باب اذاوافق يوم - حلد04، صفحه 401، مكتبة الرشد ، الرياض)

صاحب بنابیا نے اس مسلم پر تفصیلی کلام کیااور بیر ثابت کیا کہ عید پڑھنے سے جُمعَہ معاف نہیں ہوتاان کے دلائل میں سے ایک دلیل بیہ کہ تعنی بیسب کو معلوم ہے کہ جُمعَہ فرض عین ، و فرائض الأعیان لا تترك 'لینی بیسب کو معلوم ہے کہ جُمعَہ فرض عین ہوں اسے چھوڑ انہیں جاسکتا۔

(البنايه شرح سدايه، كتاب الصلوة، حكم صلوة العيدين، جلد03، صفحه 97، دار الكتب العلمية ،بيروت)

ردامختار میں ابن عابدین محمد امین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدشقی الحقی (المتوفی 1252 هے) رحمة الله تعالی علیه مردامختار میں ابن عابدین محمد العزیز عابدین الدشقی الحقی (المتوفی 1252 هے) رحمة الله تعالی علیه محمد محمد میں دونوں ہی کی ادائیگی کولاز می قرار دیتے ہوئے تحریفر ماتے ہیں "فالاً قُ لُ سُنَةٌ وَ الشَّانِی فَرِیضَةٌ وَ لَا یُتُرَكُ وَ احِدٌ مِنْهُ مَا "ترجمه: پہلی کا ثبوت سنت ہے اور دوسرافرض ہے اور دونوں میں سے سی کو بھی چھوڑ ناجا تز منه منه کہ مارد میں الفکر الله کو باللہ منہیں۔ (دوالمحتاد ، کتاب الصلوة ،باب صلوة العیدین ،جلد 03 ،صفحه 166/68،دارالفکر ،بیروت)

نیزعقلی دلیل بیہے کہایک عبادت سے دوسری عبادت معاف نہیں ہوجاتی ۔عید کی ادائیگی کاحکم ایک الگ عبادت ہے

اور مُحُتَّا للَّعبادت ہے جیسا کہ یہی علامہ مینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریفر ماتے ہیں"و قالت عامۃ الفقهاء: تجب الجمعة لعموم الآیة والأخبار الدالة علی و حوبها؛ و لأنهما صلاتان واجبتان فلم تسقط إحداهما بالأخرى كالظهر مع المعید" ترجمہ: اکثر فقہاء نے فرمایا کہ مُحُتَّ برستور فرض رہے گا کہ آیت عام ہے اور عید کے مُحتَّ کے دن ہونے کے باوجوا حادیث مُحتَّ کے لازمی وضروی ہونے پردلالت کرتی ہیں۔ نیز وہ دونوں الگ الگ عبادتیں لہذاایک کی وجہ سے دوسری ساقط نہ ہوگی جیسا کہ ظہرکی نماز عید پڑھنے کی وجہ سے ساقط نہ ہوتی۔

(شرح ابي داؤ دللعيني، كتاب الصلوة، باب اذاوافق يوم -- جلد04، صفحه 297، مكتبة الرشد ، الرياض)

دلائلِ احناف (356) ولائلِ احناف

#### ☆----**کتاب الجنائز--**--⊹

#### غائبانهماذ جنازه

صحتِ نماز جنازہ کی شرط بیہ ہے کہ میّت مسلمان ہو،طاہر ہو، جنازہ نمازی کے آگے زمین پررکھا ہو۔اسی شرط کے سبب احناف کے نزد کیک کسی غائب کی نماز جنازہ جائز نہیں۔مندالا مام احمد بن حنبل میں ابوعبداللّٰداحمہ بن محمد بن خلبل بن ہلال بن اسدالشياني (المتوفى 241هـ) رحمة الله عليه روايت كرتي ين "حَدَّتَنَا هُشَينُم، أَخْبَرَنَا عُثُمَانُ بُنُ حَكِيم الأَنصَارِيُّ، عَنُ خَارِجَةَ بُن زَيُدٍ، عَنُ عَمِّهِ يَزِيدَ بُن ثَابِتٍ، قَالَ: خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا وَرَدُنَا الْبَقِيعَ، إذَا هُ وَ بِقَبُر جَدِيدٍ، فَسَأَلَ عَنُهُ، فَقِيلَ: فُلاَنَةُ، فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: أَلا آذَنتُمُونِي بهَا؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُنتَ قَائِلًا صَائِمًا، فَكَرِهُنَا أَنُ نُؤُذِنَكَ، فَقَالَ:لَا تَفُعَلُوا، لَا يَمُوتَنَّ فِيكُمُ مَيِّتٌ مَا كُنُتُ بَيْنَ أَظُهُرِكُمُ ٱلَّا آذَنْتُمُونِي بِهِ، فَإِنَّ صَلَاتِي عَلَيْهِ لَهُ رَحُمَةٌ قَالَ:ثُمَّ أَتَى الْقَبُرَ فَصَفَّنَا خَلْفَهُ وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا إِسناده صحيح إن ثبت سماع خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت و إلا فمنقطع" ترجمه: خارجه بن زيدايغ چچايزيد بن ثابت سے روايت كرتے ہيں كه ہم نبي كريم صلى الله عليه وَ اله وسلم كے ساتھ لَكِلے تو جب ہم جنت البقيع آئے تو و ہاں ايک نئی قبرتھی ، نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے اس نئی قبر کے متعلق پوچھا تو عرض کی گئی یہ فلاں کی قبر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پہچان لیااورار شادفر مایا:تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ عرض کی گئی کہنے والے نے کہا کہ آپ روزہ دار ہیں تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا آپ کو تکلیف دینا۔حضور علیہ السلام نے فرمایا: ایسانہ کروجب تک میں تم میں تشریف فرماہوں ہرگز کوئی میّت تم میں نہ مرے جس کی اطلاع مجھے نہ دو کہ اُس پرمیری نمازموجبِ رحمت ہے۔ پھرآپ اس کی قبر پرآئے اور ہم نے آپ علیہ السلام کے پیچھے صف بندی کی آپ نے اس پر چار تکبیریں یڑھیں۔اس کی سندسی ہے اگر خارجہ بن ثابت کا ساع اپنے چیایز ید بن ثابت سے ہور نہ بیروایت منقطع ہے۔

(مسند الإمام أحمد بن حنبل مسند الكوفيين حديث يزيد بن ثابت رضى الله عنه مجلد 4 مضعه 388 مؤسسة قرطبة القابرة) خارجه بن زيد بن ثابت سے ہے چنا نچه تهذيب الأساء واللغات ميں ابوزكريا مجى الدين كى بن شرف النووى (المتوفى 676ه ) ككھے بين "خارجة بن زيد: أحد الفقهاء السبعة ،أدرك عثمان، و سمع أباه زيدًا، و عمه يزيد، و أم العلاء الأنصارية ملحصا "ترجمه: خارجه بن زيدسات فقهاء ميں سے ایک بين انہوں نے حضرت عثمان غنى كو پايا اوراپنے والدزيدا ورام العلاء الضارية سے ساع كيا ہے۔

ولائل احناف

صحیح مسلم می جی این حبان اور مسند احرکی حدیث پاک میں ہے" إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمُلُوءَةٌ ظُلُمَةً عَلَى أَهُلِهَا، وَإِنَّ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا بِصَلَاتِي عَلَيْهِمُ، إسناده صحيح على شرط الشيخين" ترجمه: بيتک يقبرين اپنساكنون پرتاريكي سے جرى بين اور بيشک مين اپني نماز سے انہيں روش فرماديتا ہول ۔ شرط شخين پراس حديث كى سند سجح ہے۔

(مسند الإمام أحمد بن حنبل،مسند أبي سريرة رضي الله عنه،جلد2،صفحه388،مؤسسة قرطبة ،القاسٍرة)

ییسب با تیں بداھۂ باطل ہیں تو حضورا قدر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاعام طور پران کی نماز جنازہ نہ پڑھناہی دلیل روثن وواضح ہے کہ جنازہ غائب برنماز ناممکن تھی ورنہ ضرور پڑھتے۔

وہا بیوں کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے۔ وہا بیوں کی دلیل بیصدیث پاک ہے "حَدَّنَنا إِبُرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنَهُما، أَخْبَرَنَا هِ شَامُ بُنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابُنَ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَهُمُ قَالَ: أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: قَدُ تُوفِّى اليَوْمَ رَجُلُ صَالِحٌ مِنَ الحَبَشِ، فَهَلُمَّ، فَصَلُّوا عَلَيْهِ، قَالَ: فَصَفَفُنَا، يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَ نَحُنُ مَعَهُ صُفُوفٌ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: عَنُ جَابِرٍ كُنتُ فِى الصَّفِّ النَّانِي " ترجمہ: حضرت عطاء رضى اللہ تعالى عنہ ہم وی ہے کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضى اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضى اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضى اللہ عليہ وسلم نے فرمايا آج جبش کا ايک مردصالح فوت ہوگيا، اس لئے آ واور اس پر نماز پڑھو۔ ہم لوگوں نے صفيں قائم کيس تو نبی کريم صلى اللہ عليہ وسلم اور ہم لوگ صف بستہ تھے۔ ابوز بیر نے جابر سے روایت کیا کہ ہیں دوسری صف میں تھا۔ قائم کیس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم البخائوں، کتاب الجنائوں باب الصفوق علی الجناؤۃ ، جلد 20 مفحہ 86، وادر طوق النجاۃ ، مصر) (صحیح البخاوی، کتاب الجنائوں باب الصفوق علی الجناؤۃ ، جلد 20 مفحہ 68، وادر طوق النجاۃ ، مصر)

اس حدیث کی تاویل بیہ ہے کہ جنازہ غائب نہیں تھا بلکہ حاضرتھا۔ سیجے ابن حبان کی بسند صیحے حدیث یا ک ہے" اُنحبَہ رَنَا

عَبُـدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلُمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ إِبُرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الُوَلِيدُ بن سلم حَدَّثَنَا الْأَوُزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحُيَى PDF created with ndfFactory trial version www.pdffactory.com

ط فري- ( الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ، فصل في الصّلوة على الجنائز، جلد7، صفحه 369، موسسة الرساله ، بيروت)

امام واحدی نے اسبابِنزولِ قرآن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنهما سے روایت کی که فر مایا "کشف السنبی صلی الله تعالی علیه صلی الله تعالی علیه و سلم عن سریر النجاشی حتی راه و صلّی علیه " ترجمه: نجاشی کا جنازه حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کے لئے ظاہر کردیا گیا تھا حضور نے اسے دیکھا اُس پرنماز پڑھی۔

(شرح الزرقاني على المواهب،الفصل الثالث :في إنبائه صلى الله عليه وسلم بالأنباء المغيبات،جلد10،صفحه127،دار الكتب العلمية،بيروت)

اس پر حنفیہ و مالکیہ کا بھی اتفاق ہے کہ ایسے کی نما نے جنازہ جائز ہے جولوگوں سے غائب ہوا و راما م اسے دیکھ رہا ہو۔ ایسا کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ وہاں ان کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ تھا جیسا کہ مسند ابودا و دطیالس کے الفاظ ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا" إِنَّ أَخَاكُمُ مَاتَ بِغَیْرِ أَرْضِكُمُ، فَقُو مُوا فَصَلُّوا عَلَیْهِ" ترجمہ: تمہارا بھائی تمہاری سرز مین کے علاوہ میں انتقال کر گیا، تواٹھواس کی نماز پڑھو۔ (مسند أبی داود الطیالسی، وحذیفة بن أسید الغفاری، جلد2، صفحہ 395، دار ہجر، مصر)

لہذاخودامام شافعی المذہب ابوسلیمان خطابی نے یہ مسلک لیا کہ غائب پر نماز جائز نہیں سوااس صورت خاص کے کہ اس کا انتقال الیں جگہ ہوا ہو جہاں کسی نے اس کی نماز نہ پڑھی ہو۔اب بھی خصوصیت نجاشی ماننے سے چارہ نہ ہوگا، جبکہ اورموتیں بھی الیی ہوئیں اور نماز غائب کسی پر نہ پڑھی گئی۔

و ما بيول كى دوسرى دليل أمجم الاوسط كى بي حديث باك بي "حَدَّ ثَنَا عَلِيُّ بُنُ سَعِيدٍ الرَّازِيُّ قَالَ: نَا نُوحُ بُنُ عَمُرِو بُنِ عَمُرِ وَ بُنِ عَمُرِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِتَبُوكَ، فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ، اشْهَدُ جَنَازَةَ مُعَاوِيَة بُنِ مُعَاوِيَة الْمُزَنِيِّ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِتَبُوكَ، فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ، اشْهَدُ جَنَازَةَ مُعَاوِيَة بُنِ مُعَاوِيَة الْمُزَنِيِّ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَوَلَ جِبُرِيلُ فِي سَبُعِينَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَاثِكَةِ، فَوَضَعَ جَنَاحَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى الْجَبَالِ فَتَوَاضَعْتُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَوَلَ جِبُرِيلُ فِي سَبُعِينَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَاثِكَةِ، فَوَضَعَ جَنَاحَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى الْجَبَالِ فَتَوَاضَعْتُ، وَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَوَلَ جِبُرِيلُ فِي سَبُعِينَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَاثِكَةِ، فَوَضَعَ جَنَاحَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى الْجَبَالِ فَتَوَاضَعْتُ، وَصَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَوَلَ جِبُرِيلُ فِي سَبُعِينَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَاثِكَةِ، فَوَضَعَ جَنَاحَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَوَلَ جِبُرِيلُ فِي سَبُعِينَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَاثِكَةِ، فَوضَعَ جَنَاحَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَوَلَ جِبُرِيلُ فِي سَبُعِينَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَاثِكَةِ، فَوضَعَ جَنَاحَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْلُ وَالْمَلَاثِي عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامِ عَلَيْهِ وَسُلَالَاهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ وَسُولُ وَالْمَامِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَامِلُولُ وَالْمَعَالَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى الْمَامِلُولُ وَالْمَامِ الللّهُ الْمَامِلُولُ وَالْمَامِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَامِ الللّهُ عَل

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِبُرِيلُ وَالْمَلَاثِكَةُ، فَلَمَّا فَرَعَ قَالَ: يَا جِبُرِيلُ، بِمَا بَلَغَ مُعَاوِيَةُ بُنُ مُعَاوِيةَ الْمُزَنِيُّ هَذِهِ الْمَنْزِلَةُ؟ قَالَ: يَا جِبُرِيلُ، بِمَا بَلَغَ مُعَاوِيةُ بُنُ مُعَاوِيةَ الْمُزَنِيُّ هَذِهِ الْمَنْزِلَةُ؟ قَالَ: يَا جِبُرِيلُ، بِمَا بَلَغَ مُعَاوِيةً بُنُ مُعَاوِيةً اللهُ ا

اس کی سند میں بقیہ بن ولید مدلس ہے اور اس نے عنعنہ کیا لیعن محمہ بن زیاد سے اپناسُنا نہ بیان کیا، بلکہ کہا کہ ابن زیاد سے روایت ہے معلوم نہیں راوی کون ہے؟ نیز اس کی سند میں نوح ابن عمر و ہے۔ ابن حبان نے اسے حدیث کا چور بتایا۔ پھر اسی متن کی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے جسے امام طبر انی نے المجم الکبیر میں روایت کیا ہے۔ اس کی سند میں محبوب بن ہلال مزنی ہے، ذہبی نے یہ کہا شخص مجہول ہے اور اس کی بی حدیث منکر۔ حضرت انس سے مروی دوسر سے طریق میں علاء بن پزیر تقفی ہے امام نووی نے خلاصہ میں فرمایا: اس کے ضعیف ہونے پرتمام محدثین کا اتفاق ہے۔ امام بخاری وابن عدی وابو حاتم نے کہا: وہ منکر الحدیث ہے۔ ابو حاتم و دار قطنی نے کہا: متروک الحدیث ہے، ۔ امام علی بن مدینی استادامام بخاری نے کہا: وہ حدیثیں دل سے گھڑتا تھا، ابن حبان نے کہا: بی حدیث بھی اسی کی گھڑی ہوئی ہے۔ ان احادیث پرتقر یبااسی قسم کا کلام نے کہا: وہ حدیثیں دل سے گھڑتا تھا، ابن حبان نے کہا: بی حدیث بعنی اسی کی گھڑی ہوئی ہے۔ ان احادیث پرتقر یبااسی قسم کا کلام دعون المعبود شرح سنن ابی داود' میں محمد اشرف بن امیر بن علی بن حید را لعظیم آبادی (المتوفی 1329ھ) نے کیا ہے۔

ثانیاً فرض سیجے کہ بیرحدیث اپنے طُرق سے ضعیف نہ رہے یا بفرض غلط لذاتہ ہے سہی پھراس میں کیا ہے خوداسی میں اللہ تعون تصریح ہے کہ جنازہ حضورا قدر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیش نظرانورکر دیا گیا تھا تو نماز جنازہ حاضر پر ہوئی نہ کہ غائب پر عون المعبود میں وہا بی مولوی نقل کرتا ہے کہ جبریل امین علیہ الصلو قو والسلام نے حاضر ہوکر عرض کی: یارسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! معاویہ بن معاویہ مزنی نے مدینہ میں انتقال کیا" اُتُ جِبُّ اَن اَطُو یَ لَكَ الْاَرُضَ فَتُصَلِّی عَلَیْهِ قَالَ نَعَمُ فَضَرَبَ بِجَنَاحِهِ

عَلَى الْأَرُضِ فَرُفِعَ لَهُ سَرِيرُهُ فَصَلَّ عَلَيْهِ وَخَلْفُهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَاثِكَةِ فِي كُلِّ صَفِّ سَبُعُهِ نَ ٱلْفَ مَلَكِ " رَجِي: كما PDF created with paffactory trial version www.paffactory.com

حضور جاہتے ہیں کہ حضور کیلئے زمین لیٹ دوں تا کہ حضوران پرنماز پڑھیں ،فر مایا: ہاں۔ جبریل نے اپناپرزمین پر مارا جناز ہ حضور کے سامنے ہو گیااس وقت حضور نے ان پرنماز پڑھی ،اور فرشتوں کی دو مفیں حضور کے پیچھے تھیں ، ہرصف میں ستر ہزار فرشتے۔

(عون المعبود ، كتاب الجنائز ، باب الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك، جلد 9، صفحه 13، دار الكتب العلمية ، بيروت)

بطريق علاء كلفظ وما بي مولوي نے يول ُ قُل كئے بين "هَالُ لَكَ أَنْ تُصَلِّى عَلَيْهِ فَأَقْبَضَ لَكَ الْأَرْضَ قَالَ نَعَمُ فَصَلَّى عليه " ترجمه: جريل نعوض كى حضوران يرنماز يرهن جامين تومين زمين سميث دون ، فرمايا: بال جريل نے ايساہى کیا،اُس وقت حضور نے ان پرنماز پڑھی۔

(عون المعبود ، كتاب الجنائز ،باب الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك، جلد9، صفحه 12، دار الكتب العلمية، بيروت) اس میں تواحناف کےموقف کی مزیدتا ئید ہوگئی کہ نمازیڑھنے کے لئے جناز ہسامنے ہونے کی حاجت جھی گئی، جب تو جریل نے عرض کی کہ حضور نماز پڑھنی جا ہیں تو میں زمین لیبیٹ دوں تا کہ حضور نماز پڑھیں۔

وہا بیوں کی تیسری دلیل ہیہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا حضرت زید بن حارثہ اور جعفر بن ابی طالب برصلوٰ ۃ بڑھنا ثابت ہے۔اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس یر تفصیلی کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں:''واقعہ سوم:واقدی نے مغازی میں عاصم بن عمر بن قاده اورعبدالله بن الى بكر سے روايت كى "لـما التقى الناس بموتة، جلس رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم على المنبر وكشف له مابينه وبين الشام ،فهو ينظر الي معركتهم، فقال صلى الله تعالى عليه وسلم احذ الرواية زيد بن حيارثة، فيمضي حتى استشهد ، وصلى عليه و دعاله و قال استغفروا له و قد دخل الجنة و هو يسعلي ثم اخذ الراية جعفر بن ابي طالب فمضى حتى استشهد فصلى عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ودعا وقال استغفروا له وقد دخل الجنة فهو يطير فيهابجنا حين حيث شاء ملخصاً" ترجمه: جبمقام موت مي الراكي شروع ہوئی،رسول اللّه صلی اللّه تعالیٰ علیہ وسلم منبر پرتشریف فر ماہوئے اور اللّه عز وجل نے حضور کے لئے پردے اٹھا دیئے کہ ملک شام اوروہ معر کہ حضور دیکھر ہے تھے، اتنے میں حضور اقد س صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: زید بن حارثہ نے نشان اٹھایا اورلڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہوا،حضور نے انھیں اپنی صلو ۃ ودعا سے مشرف فر مایا اور صحابہ کوارشاد ہوااس کے لئے استغفار کروبیتک وہ دوڑتا ہوا جنت میں داخل ہوا۔حضور نے فر مایا پھر جعفر بن ابی طالب نے نشان اٹھایا اورلڑتار ہایہاں تک کہ شہید ہواحضور نے ان کواپنی صلوٰ ۃ ودعا سے شرف بخشاا ورصحابہ کوارشا دہوااس کے لئے استغفار کرووہ جنت میں داخل ہوااوراس میں جہاں چاہےا ہے یروں

ولائل احناف

اوّلا: بید دونوں طریق سے مرسل ہے اقول عاصم بن عمر اوساط تا بعین سے ہیں، قیادہ بن نعمان رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ صحابی کے بوتے اور بیعبداللّٰہ بن ابی بکر عبداللّٰہ بن ابی بکر محمد بن عمر و بن حزم ہیں، صغار تا بعین سے عمر و بن حزم صحابی رضی اللّٰہ عنہ کے پر بوتے۔

ثانیاً:خودواقدی کومحدثین کب مانتے ہیں، یہاں تک کہ ذہبی نے ان کے متروک ہونے پراجماع کا ادعا کیا۔"اقول و زدت ھذا مشایعة للاوّل و کلاهما الزام فالمرسل نقبله و الواقدی نو ثقه"اقول ( میں کہتا ہوں) پیفقد کی روش پر میں نے بڑھادیا ہے اوردونوں اعتراض الزامی ہیں ورنہ ہمار بے زد کی حدیث مرسل مقبول ہے اورواقدی ثقہ ہیں۔ ثالثاً: اقول عبداللہ بن ابی بحر سے راوی شخواقدی عبدالجبار بن عمارہ مجھول ہے "کے ما فی المیزان" (جیسا کہ میزان میں ہے۔) تو مرسل نامعتضد ہے۔ ( یعنی رواۃ ثقہ ہوتو یہ مرسل توی و مقبول ہوتی ، جہالت راوی کے باعث اس میں توت نہ رہی مرحم)

رابعاً: خوداسی روایت میں صاف تصری ہے کہ پردے اُٹھادے گئے تھے، معرکہ حضرتِ اقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیش نظر تھا"اقدول لکن موتة بالشام علی مرحلتین من بیت المقدس وغز و تھا سنة ثمان وقد حولت القبلة قبلها بزمان فکیف یکفی الرؤیة مع اشتراط کو نھا امام المصلی الاان یقال انما ارید الرد علی الاحتجاج لصلوة الغیب وقدتم واذا ثبت فیھا قولنا ثبت ذلك الشرط لنا لان الرویة مع الاستدبار لاتمكننا"اقول لیکن مقام موت مرز مین شام میں بیت المقدی سے دومنزلہ پرواقع ہے ( تو مدینہ سے سمتِ قبلہ میں نہیں بلکہ قبلہ سمت مخالف شال میں ہوا، مرجم) اورغزوہ موت ہے ہجری میں ہوا جس سے بہت پہلے تحویل قبلہ ہوچی تھی پھر یہروایت کیسے کافی ہوگی جبکہ جنازہ کا مصلی کے آگے ہونا شرط ہے۔ جواباً کہا جاسکتا ہے کہ غائبانہ نماز پر استدلال کا رَدکرنا مقصود تھا وہ پورا ہوگیا، اوراس بارے میں جب ہمارا قول ثابت ہوجائے گا تو وہ شرط بھی ہمارے تی میں ثابت ہوگی اس لئے کہ پشت کی جانب جنازہ ہوتے ہوئے دیکھ لینا ہمارے لئے نامکن ہے۔

خامساً: اقول کیا دلیل ہے کہ یہاں صلوٰ قائمعنی نماز معہود ہے بلکہ درود ہے اور دعالہ عطفِ تفسیری نہیں بلکہ تعیم بعد شخصیص ہے اور سوق روایت اسی میں ظاہر کہ حضور پرنورصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کا اس وقت منبراطہر پرتشریف فر ماہونا فہ کوراور منبریر انور دیوار قبلہ کے پاس تھااور معتادیہی ہے کہ مبز پر رُوبحاضرین دیشت بہ قبلہ جلوس ہو۔اور اس روایت میں نماز کے لئے منبریر سے اتر نے پھرتشریف لے جانے کا کہیں ذکر نہیں، نیز برخلاف روایت نجاثی اس میں نماز صحابہ بھی نہیں، نہ یہ کہ حضور نے ان کو نماز کے لئے فرمایا۔ اگر یہ نماز تھی تو صحابہ کوشریک نفر مانے کی کیا وجہ۔ نیز اسی معرکہ میں تیسری شہادت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی جان پرصلوٰ ق کا ذکر نہیں، اگر نماز ہوتی تو ان پر بھی ہوتی، ہاں درود کی ان دو کے لئے تخصیص وجہ وجہ درگھتی ہے اگر چہ وجہ کی حاجت بھی نہیں کہ وہ احکام عامہ سے نہیں، وجہ اس حدیث سے ظاہر ہوگی کہ جس میں ان دو کرام کا حضرت ابن رواحہ سے فرق ارشاد ہوا ہے اور یہ کہ ان کو جنت میں منہ پھیرے ہوئے پایا کہ معرکہ میں قدرے اعراض واقع ہوکرا قبال ہوا تھا۔ "و ھو فی احر هذیب المسلمین رواہ البیہ تھی عن طریق الو اقلدی بسندیہ و الیہ اشار فی حدیث ابن سعد عن ابی عامر الصحابی رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا رأیت فی بعضهم اعراضا کانه کرہ السیف "وہ بات ان ہی دونوں مرسل کے آخر میں رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا رأیت فی بعضهم اعراضا کانه کرہ السیف "وہ باورائی کی طرف طبقات ابن سعد کی حدیث میں اثارہ ہے جو حضرت ابوعام صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعا مروی ہے کہ سرکار نے فرمایا ان میں سے ایک کے اندر میں نے کھاع واض دیکھا گویا شمشیر سے اسے نا گواری ہوئی۔

اورسب سے زائد یہ کہ وہ شہید معرکہ ہیں، نماز غائب جائز مانے والے شہید معرکہ پر نماز نہیں مانے ، تو با جماع فریقین یہاں صلوۃ بمعنی دُعا ہونالازم، جس طرح خودامام نووی شافعی ، امام قسطلانی شافعی ، امام سیوطی شافعی رحم م اللہ تعالی نے صلوۃ علی قبور شہداء اُحد میں ذکر فرمایا کہ یہاں صلوۃ بمعنی دعا ہونے پراجماع ہے "کہ ما اثر ناہ فی النہی الحاجز " (جبیبا کہ ہم نے اسے انہی الحاجز میں نقل کیا ہے۔) حالانکہ وہاں "صلّی علی اہل احد صلوته علی المیّت" ( اہل اُحد پرویسے ، ی صلوۃ پڑھی جیسے میّت پر صلوۃ ہوتی ہے۔) ہے، یہاں اس قدر بھی نہیں، وہا بیہ کے بعض جاہلان بیخر دمثل شوکانی صاحب نیل الاوطار الیں جگدا بنی اُصول دانی یوں کھولتے ہیں کہ صلوۃ جمعنی نماز حقیقت شرعیہ ہے اور بلادلیل حقیقت سے عدول ناجائز۔

اقول،اولاان مجہد بنے والوں کواتی خبرنہیں کہ حقیقت شرعیہ صلوۃ بمعنی ارکان مخصوصہ ہیہ معنی خود نماز جنازہ میں کہاں کہاس میں ندرکوع ہے نہ بچود نہ قراءت نہ قعود "الشالث عندنا والبواقی اجماعا" (قراءت ہمارے نزد یک اور باقی تینوں بالا جماع کسی کے یہاں نہیں۔) والہذا علماء تشریح فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ صلوۃ مطلقا نہیں اور تحقیق بیکہ وہ دعائے مطلق وصلوۃ مطلقہ میں برزخ ہے "کے ما اشار الیہ البحاری فی صحیحہ و اطال فیہ" (جسیا کہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس کی جانب اشارہ کیا ہے اور اس بارے میں طویل کلام کیا ہے۔) محمود عینی نے تصریح فرمائی کہ نماز جنازہ پراطلاق صلوۃ مجازے۔ صحیح بخاری

میں ہے" سماها صلوة لیس فیها رکوع و لاسجود" (اس کانام رکھاالی نمازجس میں رکوع و بیجوز ہیں۔)"

(فتاوى رضويه،جلد9،صفحه360---،رضافائونڈيشن،الامېور)

بہر حال وہابیوں کی فقط ایک بخاری شریف ہے تھے حدیث ہے بقیہ احادیث ضعیف ہیں۔ پھر بخاری شریف کو بھی لیس تو اس سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ میت جس مرضی سمت ہونماز جناز ہ پڑھ دیا جائے بلکہ جبشی کا جناز ہ قبلہ کی سمت تھا کیونکہ نجاشی کا جناز ہ جبشہ میں تھا اور حبشہ میں تھا اور حبشہ مدینہ طیبہ سے جانب جنوب ہے اور مدینہ طیبہ کا قبلہ جنوب ہی کو ہے تو جناز ہ غیر جہت قبلہ کو کب تھا۔ پھر اس کی او پر صراحت کردی گئی کہ حضرت جرائیل امین نے وہ جنازہ آپ کے سامنے پیش کردیا تھا، تو وہ نماز حاضر پر پڑھی گئی نہ کہ فائب یر۔

اگرفرض سیجئے کہان متیوں واقعوں میں نماز پڑھی توسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہان متیوں کےعلاوہ دیگر مواقع پر کئی صحابہ شہید ہوئے حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام نے ان پر کیوں غائبانہ نماز نہیں پڑھی؟ کیاوہ اس کے حقد ارنہ تھے؟ دوایک کی دشکیری فرمانا اور صد ہاکوچھوڑ ناکب ان کے کرم کے شایان ہے۔

اب واقعہ بیرمعونہ ہی دیکھئے! مدین طیبہ کے ستر جگر پاروں محمد رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص پیاروں ، اجلہ علمائے کرام صحابہ کرام رضی الله تعالیٰ عنہم کو کفار نے وغاسے شہید کر دیا۔ مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کوان کا سخت وشد یونم والم ہوا۔ ایک مہید کامل خاص نماز کے اندر کفار نا ہجار پر لعنت فرماتے رہے ، مگر ہرگز منقول نہیں کہ ان بیار مے مجوبوں پر نماز پڑھی ہو۔ آخرا جلہ صحابہ کرام کے شہید ہونے پر آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کاان کی نماز جناز ہوتر کے فرمانا بغیر کی وجہ کے نہیں ہوسکتا۔ پھر وہائی جب غائبانہ نماز جناز ہ پڑھتے ہیں تو وہ تکرار نماز جناز ہ بھی کہلاتا ہے کہ اس میت کی نماز جناز ہ پہلے پڑھی جا چکی ہوتی ہے اور تکرار نماز جناز ہ بڑ گئی ہوتی ہوتی آئی عَدَم شَرُعِیَّ النَّنَفُّلِ بِتَرُكِ النَّاسِ عَنُ آخِدِهِمُ الصَّلَامُ وَلَوُ كَانَ مَشُرُوعًا لَمَا أَعْرَضَ الْحَلُقُ کُلُّهُمُ مِنُ الْعُلَمَاءِ وَالسَّلَام بِأَنُواعِ الطُّرُقِ عَنْهُ ، فَهَذَا دَلِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَيٰهِ فَوَ جَبَ وَالصَّلَام بِأَنُواعِ الطُّرُقِ عَنْهُ ، فَهَذَا دَلِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَيٰهِ فَوَ جَبَ وَالمَّاءِ وَم بَعْرارا وَلَا ہوتی کہ تمام جہان کے مطملان اعراض نہ کرتے جن میں اعظم کے مزارا قدس پر نماز چھوڑ دی۔ آگریہ نماز لطور نقل جائز ہوتی تو مزارا نور پر نماز سے تمام مسلمان اعراض نہ کرتے جن میں علاء اور صلحاء وہ بندے بوطرح طرح سے نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگا واقد تس میں تقرب حاصل کرنے کی رغبت رکھتے ہیں ، علماء اور صلحاء وہ بندے بوطرح طرح سے نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگا واقد تس میں تقرب حاصل کرنے کی رغبت رکھتے ہیں ،

تو پہنماز جنازہ کی تکرارنا جائز ہونے برکھلی دلیل ہے جس کا اعتبار لازم www.pdffactory.com ( فتح القدير، كتاب الصلوة، فصل في الصلوة على الميت ، جلد2، صفحه 120، دار الفكر، بيروت)

#### مسجدمين نمازجنازه

احناف کے زود یک مسجد میں نماز جنازہ کمروہ تحریمی ہے۔احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے چنانچ مسنداحر، مصنف عبدالرزاق، اسنن الکبری لیہ قی سنن ابن ماجہ، ابوداؤ دشریف کی حدیث پاک ہے "حَدَّثَنَا عَلِیُّ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَ کِیٹٌ، عَنِ ابُنِ أَبِی ذِئُبٍ، عَنُ صَالِحٍ، مَولَی التَّوُأَمَةِ، عَنُ أَبِی هُرَیُرَةَ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ سَلَّمَ: مَنُ صَلَّی عَنِ ابُنِ أَبِی ذِئُبٍ، عَنُ صَالِحٍ، مَولَی التَّوُأَمَةِ، عَنُ أَبِی هُرَیُرَةَ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ سَلَّمَ: مَنُ صَلَّی عَنْ ابْنِ أَبِی جِنَازَةٍ فِی المُسَجِدِ، فَلَیْسَ لَهُ شَیْءً (حکم الألبانی) حسن "ترجمہ:حضرت ابوہریوہ رضی الله تعالی عنہ سے مروی ہے رسول الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد میں نماز جنازہ بڑھی اس کے لئے پھے نہیں۔البانی نے اس حدیث کوشن کہا۔

(سنن أبى داود، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد، جلد3، صفحه 207، حديث 3191، المكتبة العصرية، بيروت المسنن ابن ساجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد، جلد1، صفحه 486، حديث 1517، دار إحياء الكتب العربية، الحلمي)

مندائن الجعدى روايت ميں ہے" حَدَّنَنِى بِهِ أَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقَاضِى، نَا أَبُو حُذَيْفَةَ، نَا سُفُيانُ، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِنُبٍ، عَنُ صَالِحٍ، عَنُ أَبِى هُرَيُرةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَنُ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِى الْمَسُجِدِ فَيُسِ فَهُ أَجُرٌ" ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھی اس کے لئے اجز نہیں۔

(مسندابن الجعد، من حدیث محمد بن عبد الرحمن بن أبی ذئب--، جلد1، صفحه 404، مؤسسة نادر ، بیروت)

مصنف ابن البی شیم میل ہے " حَدَّنَا حَفُصُ بُنُ غِیَاثٍ، عَنِ ابُنِ أَبِی فِئُبٍ، عَنُ صَالِحٍ مَوُلَی التَّوَاُمَةِ، عَنُ أَبِی هُرَدُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ: مَنُ صَلَّی عَلَی جِنَازَةٍ فِی الْمَسُجِدِ، فَلَا شَیْءَ لَهُ قَالَ: وَ کَانَ هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ، إِذَا تَضَایَقَ بِهِمِ الْمَکَانُ رَجَعُوا وَلَمُ یُصَلُّوا" ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعلیٰ وَسَلَّمَ، إِذَا تَضَایَق بِهِمِ الْمَکَانُ رَجَعُوا وَلَمُ یُصَلُّوا" ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالٰی عنہ سے مروی ہے رسول الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے مسجد میں نماز جنازہ بی شال سیکے لئے کوئی (ثواب) نہیں۔ جبنماز جنازہ میں مصلی تنگی کرتا اس میں گنجائش نہ پاتے واپس جاتے اور نماز جنازہ مسجد میں نہیں نہیں ہوئے ۔ (الکتاب المصنف فی الأحادیث والآثار، کتاب الجنائز، من کرہ الصلاۃ علی الجنازۃ فی المسجد، جلد3، صفحه 44، حدیث 11972، مکتبۃ المشد، الویاض)

ان تمام روایتوں میں صالح راوی موجود ہے جس کے بارے میں بعض محدثین نے کہا ہے کہ وہ غیر ثقہ ہیں،ان کوآخری عمر میں اختلاط ہو گیا تھا۔لیکن صالح ثقہ راوی ہیں۔امام ابوداؤد نے اس حدیث کوروایت کر کے سکوت کیا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ بیراوی شخیح ہیں۔ بی بن معین نے صالح کو ثقہ کہا۔اگر چہان کوآخری عمر میں اختلاط ہو گیا تھالیکن جوان سے اختلاط سے کہا ہے کہ بیراوی شخیح ہیں۔ بی بن عبد البرنے صالح سے کہا ہے ساع کیا گیا وہ جمت ہے اور ان سے اختلاط سے قبل ابن ابی ذئب نے روایت کیا ہے۔علامہ ابن عبد البرنے صالح سے راویت کرنے والے مقبول راویوں میں سے ابن ابی ذئب کا ذکر کیا ہے۔

تقدراو یوں سے مروی ہے۔مصنف ابن الی شیبہ میں ہے" حَدَّ تَنَا وَکِیعٌ، عَنِ ابُنِ أَبِی ذِئُبٍ، عَنُ سَعِیدِ بُنِ سَمُعَانَ، عَنُ کَثِیرِ بُنِ عَبَّاسِ، قَالَ: لَأَعُرِفَنَّ مَا صَلَّیتُ عَلَی جِنَازَةٍ فِی الْمَسُجِدِ" ترجمہ: حضرت کثیر بن عباس نے فرمایا: مجھے یا ونہیں پڑتا کہ میں نے بھی مسجد میں نماز جنازہ پڑھی ہو۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الجنائز، من كره الصلاة على الجنازة في المسجد، جلد3، صفحه 44، حديث11973، مكتبة الرشد،الرياض)

الموسوعة الفقهيد الكويتيد مي بي بي الصَّلادةُ عَلَى السَّدارةِ فِي الْمَسْجدِ: مَذْهَبُ الْحَنفِيَّةِ يُكُرَهُ فِي الشَّارِع وَأَرَاضِي النَّاسِ ، وَكَذَا تُكُرَهُ فِي الْمَسُجِدِ الَّذِي تُقَامُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَيِّتُ وَالْقَوْمُ فِي الْمَسُجِدِ ، أَوْ كَانَ الْمَيِّتُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ وَالْقَوْمُ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوِ الْمَيِّتُ فِي الْمَسْجِدِ ، وَالْإِمَامُ وَالْقَوْمُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ ، وَهُـوَ الْـمُـخُتَارُ وَقَالَ مَالِكُ :أَكُرَهُ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ فِي الْمَسْجِدِ ، فَإِنْ وُضِعَتُ قُرُبَ الْمَسْجِدِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهَا فَلَا بَأُسَ أَنْ يُصَلِّي مَنُ فِي الْمَسُجِدِ عَلَيُهَا بِصَلَاةِ الْإِمَامِ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْهَا إذا ضَاقَ خَارِجُ الْمَسُجِدِ بأَهْلِهِ وَقَال الشَّافِعِيَّةُ:تُندَبُ الصَّلاةُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا أُمِنَ تَلُوِيثُهُ ، أَمَّا إِذَا خِيفَ تَلُوِيثُهُ الْمَسْجِدِ فَلاَ يَجُوزُ إِدْحَالُهُ وَقَالِ الْحَنَابِلَةُ تُبَاحُ الصَّلاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَمْنِ تَلُوِيثٍ ، فإن لَمُ يُؤُمَنُ لَمُ يَخُزُ ملحصا " ترجمه:مسجد میں نماز جنازہ: مٰدہب حنفیہ کےمطابق راستہ میں اورلوگوں کی ذاتی جگہ پر (بغیر ما لک کی اجازت ورضا کے )نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔اسی طرح مسجد جس میں جماعت قائم کی جاتی ہے وہاں بھی نماز جنازہ مکروہ (تحریمی) ہے۔ برابر ہے کہ میت اور قوم دونوں مسجد میں ہوں یا میت خارج مسجد پڑی ہواور لوگ مسجد میں ہوں یا میت مسجد میں ہواورامام ومقتدی خارج مسجد میں ہوں۔ یہی مختار ہے۔امام ما لک نے فرمایا: کہ جناز ہ کومسجد میں رکھنا مکروہ ہےالبتۃا گرمسجد سے خارج جناز ہ رکھا جائے اورجگہ تنگ ہونے کی وجہ سےلوگ مسجد میں آ کرنماز پڑھیں تو حرج نہیں ۔شوافع نے فر مایا:مستحب ہے کہنماز جناز ہ مسجد میں پڑھا جائے PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

جب میت سے نجاست نکلنے کا خطرہ نہ ہواورا گرنجاست نکلنے کا خطرہ ہوتو جنازہ کومسجد میں لا نا ناجا ئز ہے۔حنابلہ نے فر مایا:مسجد میں نماز جنازہ جائز ہے جب کہ تلویث مسجد سے امن ہوا گرمیت سے نجاست نکلنے کا خوف ہے تو جائز نہیں ہے۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية،جلد16،صفحه35، دارالسلاسل ،الكويت)

شافعیوں اور صبلیوں کے نزدیک نماز جنازہ اگرچہ مبور میں جائز ہے لیکن انہوں نے شرط لگائی کہ جب میت سے نجاست نکلنے کا خطرہ نہ ہو گئی مرتبہ ہوتا ہے کہ خسل کے بعد جب میت کے اعضاء ڈھیلے پڑھتے ہیں تو اس کے جسم سے نجاست نکل آتی ہے، پھر جب میت کواٹھا کر چلتے ہیں تو گئی جھٹے گئتے ہیں جس کی وجہ سے نجاست نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے احتیاطات میں ہے کہ جنازہ مبورت ہیں خان ہ مبر میں خارجہ میں نہ رکھا جائے ۔ فقد حفی میں مجد میں جنازہ خواہ میت اندر ہو یا باہر ، بہر صورت پڑھنے کی ممانعت ہیں ہے کہ جنازہ مبدری اعلی حضرت امام اہلسنت امام احمد مضا خان علیہ رحمت الرحمٰن ارشاوفر ماتے ہیں:''اقول وباللہ التوفیق (میں کہتا ہوں اور توفیق اللہ تعالی ہی سے ہے۔ ) یہاں اطلاق ہی اوفق واحق والصق بدلیل (یعنی دلیل کے مطابق مطلق ممانعت ہے کہ امعاء (آئنیں ) غالبًا فضلات (نجاست وغیرہ) سے خالی نہیں ہوتیں اور موت مزیل استمساک وموجب استر خاسے تام ہور لیعنی جسم ہو حس وحرکت واعضا میں ڈھیلا پن ) اور جنازہ لے چلئے کی حرکت مؤید خوج کی نیا حاجت، نائجھ بچوں کو مبد سے میں خوف تو تو ہو اگر اور کی کیا حاجت، نائجھ بچوں کو مبد میں نوف تو تو ہو اگر ان کی کیا حاجت، نائجھ بچوں کو مبد میں نوف تو تو ہو اگر ان کی کیا حاجت، نائجھ بچوں کو مبد میں نوف تو تو ہو اگر ان کی کیا حاجت، نائجھ بچوں کو مبد میں نوب ہو سیا کہ ذریک پر پوشیدہ نہیں کہ جس بچو کو اسبال (پیٹ کی ٹر ابی ) وغیرہ کا عارضہ لاحق ہو وہی مجد میں نہ لایا جائے ، یونہی میت بلکہ اس سے بھی زائد، کہا لا یہ خفی علی افطن (جیسا کہ زیک پر پوشیدہ فیس نہ لایا جائے ، یونہی میت بلکہ اس سے بھی زائد، کہا لا یہ خفی علی افطن (جیسا کہ زیک پر پوشیدہ فیس نہ لایا جائے ، یونہی میت بلکہ اس سے بھی زائد، کہا لا یہ خفی علی افطن (جیسا کہ زیک پر پوشیدہ فیس نہ نہ کیا گائوں کیا کہ کی دور کی دوروں انسانو نگر ہیں ، بلکہ اس سے بھی زائد، کہا لا یہ خفی علی افطن (جیسا کہ زیک پر پوشیدہ نہ بلکہ بسانہ وہ کو کہ در ضافات ، بلکہ کو مساند کو حورت میں اختال کیا تو میں کیا کہ کو میں کیا کہ کیا کہ جس کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کو کو کی در ضافات کی کو کہ کیا کہ کو کیا کیا کہ کو کیا کی کو کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کو کی کو کیا کہ کو کو کی کو کیا کیا کہ کیا کہ

ہاں اگر کوئی عذر ہوتو مسجد میں نماز جنازہ کی اجازت ہے جیسے شدید بارش کی وجہ سے مسجد میں پڑھ سکتے ہیں گرسخت دھوپ کی وجہ سے مسجد میں نہیں پڑھ سکتے ۔امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن فرماتے ہیں: ' جنازہ مسجد میں رکھ کراس پر نماز مذہب حنی میں مکروہ تحریک وجہ سے مسجد میں رکھ کراس پر نماز مذہب حنی میں مکروہ تحریک ہے۔ تنویر الابصار میں ہے '' کرھت تحریب افی مسجد جماعة ھی فیہ و احتلف فی الحارجة و السہ حتار الکراھة '' مسجد جماعت میں نماز جنازہ کروہ تحریب جبکہ جنازہ مسجد کے اندر ہو، اور اگر باہر ہے تواس بارے میں اختلاف ہے، مختار یہ ہے مکروہ ہے۔ نماز جنازہ بہت ہلکی اور جلد ہونے والی چیز ہے اتنی دیر دھوپ کی تکلیف الی نہیں کہ اُس کے لئے مکروہ تحریب کی گوارا کیا جائے اور مسجد کی ہے جمہم کا گناہ اور نماز کا ثواب اللہ عزوج ل کے ہاتھ، جیسے کوئی مفصوب زمین میں نماز ، وہ ادا ہوجا کیگی ، فرض اُ تر جائے گا اور مخالفت تکم کا گناہ اور نفسِ نماز کا ثواب اللہ عزوج ل کے ہاتھ، جیسے کوئی مفصوب زمین میں نماز ، چگا نہ پڑھے۔''

(فتاوى رضويه،جلد09،صفحه263،رضافائونڈيشن،لاہور)

و با يول كنز د يك نماز جناز ه مبحد مين پر هناجائز هم و ماييول كى دليل سنن ابى داؤدكى بي مديث پاك ہے "حَدَّنَا سَعِيدُ بُنُ مَنصُورٍ ، حَدَّثَنَا فُلَيُحُ بُنُ سُلَيُمَانَ ، عَنُ صَالِحِ بُنِ عَجُلانَ ، وَمُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّدِ اللَّهِ عَنُ عَبَّدِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنُ عَالَةٍ بُنِ عَبَّدِ اللَّهِ عَنُ عَائِشَةَ ، قَالَتُ: وَاللَّهِ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى سُهَيُلِ ابُنِ البَينُ ضَاء إلَّا فِي السَّعَ بُنِ رَائُولُ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى سُهيئلِ ابْنِ البَيْضَاء إلَّا فِي السَّعَ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى سُهيئلِ ابْنِ البَيْضَاء إلَّا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى سُهيئلِ ابْنِ البَيْضَاء إلَّا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى سُهيئلِ ابْنِ البَيْضَاء واللَّهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى سُهيئلِ ابْنِ البَيْضَاء واللهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى سُهيئلِ ابْنِ البَيْضَاء واللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى سُهيئلِ ابْنِ البَيْضَاء واللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى سُهيئلِ ابْنِ البَيْضَاء واللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى سُهيئلِ ابْنِ البَيْضَاء واللهُ عَنْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى سُهيئلِ ابْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَمِلْ كَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَالِهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ

(سنن أبى داود، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد، جلد 3، صفحه 207، حديث 3189، المكتبة العصرية، بيروت) حضرت عا كشرص الله تعالى عنها كي اس روايت برعلمائ احناف في درج ذيل كلام فرمايا ہے:

(1) میرحدیث منسوخ ہے چنانچے علامہ عنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابوداؤکی شرح میں لکھتے ہیں "و قبال الطحاوی: صلاته علیه السلام علی سهیل بن البیضاء فی المسجد منسوحة "ترجمہ: امام طحاوی نے فرمایا: جس حدیث میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سہیل برنماز جنازہ پڑھنے کا ذکر ہے وہ حدیث منسوخ ہے۔

(شرح عینی لابی داؤد، کتاب الجنائز، باب الصلوة علی الجنازة فی المسجد، جلد 60، صفحه 127، مکتبة الرشد، الریاض)

(2) سیده عا کشه اباحت کی خبر دے رہی ہیں جبکہ سید نا ابو ہریره ممانعت کی اورالی صورت میں ممانعت کوتر ججے ہوتی ہے۔ اس کی تائیداس سے ہوتی ہے کہ صحابہ کرام نے حضرت عاکشہ والی روایت کا انکار فر مایا اور حضرت سعد بن ابی وقاص کا جنازه مسجد میں لانے سے انکار کیا چنانچ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے" عن عَبَّادِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزُّبَیْرِ، أَنَّ عَائِشَة، أَمَرَتُ أَنْ مَسجد میں لانے سے انکار کیا چنانچ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے" عن عَبَّادِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الزُّبَیْرِ، أَنَّ عَائِشَة، أَمَرَتُ أَنْ یَمُ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَیُهَا" ترجمہ: حضرت عبود بن عبد الله بن الله علیه میں لایاجائے بن بیر سے مروی ہے حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تھم دیا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا جنازہ مسجد میں لایاجائے جس برصحا بہ کرام یہ مالرضوان نے انکار کیا۔

(صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد، جلد2، صفحه 668، حديث 973 دار إحياء التراث العربي ، بيروت) عدة القارى على على معيني رحمة الشعلية فرماتي بين "أَن حَدِيث عَائِشَة إِخْبَار عَن فعل رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسلم فِي حَال الْإِبَاحَة الَّتِي لم يتقدمها نهى، و حَدِيث أبي هُرَيُرة إِخْبَار عَن نهى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الَّذِي قد تقدمته الْإِبَاحَة، فَصَارَ حَدِيث أبي هُرَيُرة نَاسِحا، و يُؤيِّده إِنْكَار الصَّحَابَة على عَائِشَة، رَضِي الله عَلَيْه وَسلم الَّذِي قد تقدمته الْإِبَاحَة، فَصَارَ حَدِيث أبي هُرَيُرة نَاسِحا، و يُؤيِّيده إِنْكَار الصَّحَابَة على عَائِشَة، رَضِي الله وصلى الله عَلَيْه وَسلم الَّذِي قد تقدمته الْإِبَاحَة، فَصَارَ حَدِيث أبي هُرَيُرة نَاسِحا، و يُؤيِّيده إِنْكَار الصَّحَابَة على عَائِشَة، رَضِي الله وصلى الله عَلَيْه وَسلم الَّذِي قد تقدمته الْإِبَاحَة، فَصَارَ حَدِيث أبي هُرَيُرة نَاسِحا، و يُؤيِّيده إِنْكَار الصَّحَابَة على عَائِشَة، رَضِي الله وصلى الله عَلَيْه وَسلم الله عَلَيْه وَسُول الله وصلى الله عَلَيْه وَسلم الله عَلَيْه وَسلم الله عَليه وَسلم الله عَلَيْه وَسلم الله عَلَيْه وَالله وصلى الله عَلَيْه وَالله وصلى الله عَلَيْه وَسلم الله عَلَيْنَ وَالله وسلم الله وصلى الله وصلى الله وصلى الله وصلى الله وصلى الله عَلَيْه وَسلم الله وصلى الله عَلَيْه وَسلم الله وصلى الله وصلى

ولائلِ احناف

عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل مبارک کی خبر دے رہی ہے اور حالت اباحت ممانعت پر مقدم نہیں ہوتی ۔ حدیث ابو ہر برہ وضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممانعت کی خبر دے رہی ہے اور ممانعت اباحت پر مقدم ہوتی ہے ۔ تو حدیث ابو ہر برہ ناسخ ہوئی ۔ اس کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت کا انکار کیا کیونکہ صحابہ میں جنازہ کی ممانعت سے آگاہ سے ، اگراپیانہ ہوتا تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت کا انکار نہر نے ۔

(عمدة القاري شرح صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الصفوف على الجنازة، جلد 8، صفحه 118، دار إحياء التراث العربي ، بيروت)

(3) حضرت سہیل کا جنازہ مسجد میں نہ تھا بلکہ مسجد سے باہر تھا اور آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ معتلف تھاس کئے آپ مسجد سے باہر تھا اور آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ معتلف تھاس کئے آپ مسجد سے باہر تھا۔ المبسوط میں ہے" تأوِیلُ حدیثِ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلّم أَنَّهُ کَانَ مُعُتَكِفًا فِی ذَلِكَ الُوقُتِ فَلَمُ یُهُكِنُهُ أَنْ یَحُرُجَ وَأَمَرَ بِالْحِنَازَةِ حَدِیثِ رَسُولِ اللّهِ عَلَیْهِ وَ سَلّم أَنَّهُ كَانَ مُعُتَكِفًا فِی ذَلِكَ الُوقُتِ فَلَمُ یُهُكِنُهُ أَنْ یَحُرُجَ وَأَمَرَ بِالْحِنَازَةِ فَوَضِعَتُ خَارِجَ اللّه عَلَيْهِ وَ سَلّم أَنَّهُ كَانَ مُعُتَكِفًا فِی ذَلِكَ الْوقَتِ فَلَمُ یُهُكِنُهُ أَنْ یَحُرُجَ وَأَمَرَ بِالْحِنَازَةِ فَوَضِعَتُ خَارِجَ اللّه علیہ وآلہ وسلم کی تاویل یہ ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاویل یہ ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاویل یہ ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاویل یہ ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاویل یہ ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاویل یہ ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معتلف تھاس وجہ سے باہر نکلنا ممکن نہ تھا اس لئے آپ نے یہ تھم ویا اور جنازہ خارج مسجد میں رکھا گیا۔

(المبسوط، كتاب الصلوة، باب غسل الميت، جلد2، صفحه 68، دار المعرفة ، بيروت)

موطاً ما لك برواية محر بن الحسن الشيباني مين ما لك بن انس بن ما لك بن عامرالاً صحى المدنى (المتوفى 179 هـ) لكصة بين "قَالَ مُحَمَّدٌ لا يُصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسُجِدِ، وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً، وَمَوُضِعُ الْجِنَازَةِ بِالْمَدِينَةِ خِيلِ "قَالَ مُحَمَّدٌ لا يُصَلَّى عَلَى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسُجِدِ، وَكَذَلِكَ بَلَغَنَا عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً، وَمَوُضِعُ الْجِنَازَةِ فِيهِ "ترجمه: الله عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُصلِّى عَلَى الْجِنَازَةِ فِيهِ "ترجمه: المم محدرجمة الله تعالى عليه نے فرمایا: معجد میں نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ ابو ہریرہ سے ہمیں یہی بات پہنی ہے۔ مدینه میں نماز جنازہ محبد سے باہر تھی اور یہی وہ جگہ تھی جس میں رسول الله تعالی علیه وسلم جنازہ کی نماز پڑھاتے تھے۔

(موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني، ابواب الصلوة، باب: الصلاة على الجنازة في المسجد، جلد 1، صفحه 111، حديث 314، المكتبة العلمية، بيروت)

آج بھی مدینہ میں جس جگہ جناز ہ رکھا جاتا ہے وہ جگہ خارج مسجد ہے۔

### جنازه ميس سورة فاتحه يردهنا

احناف کے نز دیک نمازِ جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھناسنت نہیں ہے بلکہ تیسری تکبیر کے بعد میت کے لئے کوئی سی بھی دعا

ما نگی جائے جواحادیث سے ثابت ہو۔ ہاں جسکوئی دعائمیں آتی وہ بطور دعاسورۃ فاتح بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔
جنازہ میں ہر تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے اس کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاومحتر مامام ابن شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ (المتوفی 235ھ) کی ایک روایت ہے جوانہوں نے مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل کی "حَدَّنَیٰ حَدُّ فَی اللّهُ عَلَیٰهِ وَالنَّنَاءِ عَلَیٰهِ، وَالنَّانِیَةُ صَلَاۃٌ عَلَی النَّبِیِّ صَلّی اللهُ عَلَیٰهِ وَالنَّائِیَةُ دُعَاءٌ لِلُمَیِّتِ، وَالرَّابِعَةُ لِلتَّسُلِمِ "ترجمہ: حضرت امام شعبی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا وَسَلّم، وَالنَّائِیَةُ دُعَاءٌ لِلُمَیِّتِ، وَالرَّابِعَةُ لِلتَّسُلِمِ "ترجمہ: حضرت امام شعبی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا جنازہ میں تکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروداور تیسری میں میت کے لئے دعا اور چوشی میں سلام پھیرا والی میں حمد وثناء پڑھی جائے اور دوسری تکبیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروداور تیسری میں میت کے لئے دعا اور چوشی میں سلام پھیرا والے میں صلام پھیرا والے۔

(مصنف ابن ابی شببه، کتاب الجنائز، ما یبدأ به فی التکبیرة الأولی فی الصلاة --، جلد2، صفحه 490، مکتبة الرشد ، الریاض)

مصنف ابن الی شیبه میں ہے" حَدَّ نَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُضَیُلٍ، عَنِ الْعَلاءِ بُنِ الْمُسَیَّبِ، عَنُ أَبِیهِ، عَنُ عَلِیِّ أَنَّهُ کَانَ الْفَاسِ مِنْ اللهُ عَلَی مَیِّ بِ عَنُ اللهٔ عَلَی مَی مَیْ بِ عَنُ اللهٔ عَلَی مَی مَیْ یَفُولُ: اللَّهُ مَا اللهٔ عَلَی وَسَلَّم، ثُمَّ یَقُولُ: اللَّهُ مَا اللهُ عَلَی وَسَلَّم، ثُمَّ یَقُولُ: اللَّهُ مَا اللهُ عَلَی وَسَلَّم، ثُمَّ یَقُولُ: اللَّهُ مَا اللهُ عَلَی وَالله سِی وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

(مصنف ابن ابی شیبه، کتاب الجنائز، ما یبدأ به فی التکبیرة الأولی فی الصلاة - ، جلد 2، صفحه 490، مکتبة الرشد ، الریاض)

سنن ابن ماجه اورا بوداو وشریف کی حدیث پاک ہے" حگ تَنا مُوسَی بُنُ مَرُوانَ الرَّقِیُّ، حَدَّثَنَا شُعیُبٌ یعُنی ابُن فِل لِسُحاق، عَنِ الْأُوزَاعِیِّ، عَنُ یَحُیی بُنِ أَبِی کَثِیرٍ، عَنُ أَبِی سَلَمَة، عَنُ أَبِی هُریَرَة، قالَ: صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَی هِ وَسَلَّمَ عَلَی جَنَازَةٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَیِّنا، وَمَیِّتِنا، وَصَغِیرِنا، وَ خَبِیرِنا، وَ ذَکرِنا وَأُنْثَانا، وَشَاهِدِنا وَغَائِبِنا، اللَّهُمَّ مَنُ أَحْییُته مِنَّا فَآحِیهِ عَلَی الْإِیمَانِ، وَمَنُ تَوَقَیْتُهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَی الْإِسُلامِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمُنا أَجُرَهُ، وَلَا تُضِلَّنا اللَّهُمَّ مَنُ الْ اللَّهُمَّ مَنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَ مَنُ اللَّهُمَّ مَنُ اللَّهُمَّ مَنُ اللَّهُمَّ مَنُ اللَّهُمَّ مَنُ اللَّهُمَّ مَنُ اللَّهُمَّ مَنَ اللَّهُ اللَّهُمَ مَنُ اللَّهُمَّ مَنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ مَنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ مَنُ الْفَائِدَةُ مِنْ اللَّهُمَّ مَنَ اللَّهُمَّ مَنُ اللَّهُمَّ مَنُ اللَّهُ اللَّهُمَّ مَنُ اللَّهُ اللَّهُمَّ مَنُ اللَّهُمَّ مَنُ اللَّهُمَ مَنُ اللَّهُمَّ مَنُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَائِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ مَنُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حچھوٹوں، بڑوں،مردوںاورعورتوں کی بخشش فرما۔اےاللہ ہم میں جسے زندہ رکھےاسےاسلام پرزندہ رکھاور جسے موت دےاور اسے ایمان پرموت دے۔البانی نے اس حدیث کوضیح کہا۔

(سنن أبي داود، كتاب الجنائز ،باب الدعاء للميت-،جلد3،صفحه 211،المكتبة العصرية، بيروت)

جامع ترمذی میں محمد بن عیسی الترمذی ابومیسی (المتوفی 279ھ) رحمة الله علیه روایت کرتے ہیں "حَدَّ تَنَا عَلِیٌّ بُنُ حُـحُـرٍ، قَالَ:أَخْبَرَنَا هِقُلُ بُنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرِ قَالَ: حَدَّثِنِي أَبُو إِبْرَاهِيمَ الأَشْهَلِيُّ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ:كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى عَلَى الجَنَازَةِ، قَالَ:اللَّهُمَّ انْفِرُ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكرِنَاوَأُنثَانَا قَالَ يَحُيَى:وَحَدَّثِنِي أَبُو سَلَمَةَ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَزَادَ فِيهِ:اللَّهُمَّ مَنُ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحُيهِ عَلَى الإِسُلام، وَمَنُ تَوَقَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الإِيمَان.وَفِي البَابِ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوُفٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَبِي قَتَادَةَ، وَعَوُفِ بُنِ مَالِكٍ، وَجَابِرِ .حَدِيثُ وَالِدِ أَبِي إِبُرَاهِيمَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ \_\_ (حكم الألباني):صحيح" ترجمه: ابوابرا بيم اللهلي سے اوروه اپنے والد سے روايت كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نماز جنازه مين بيدعا يرصة تھـ" اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيِّنا وَمَيِّتِنا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرنَا وَكَبِيرنَا وَذَكَرنَا وَأُنْثَانَا" الله بهار اندول مردول وحاضر، غائب، جِهولُول، برول، مردول اورعورتول كي بخشش فرما یحیی بھی ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن ہے اور وہ ابو ہریرہ ہے مرفوعااسی کی مانندروایت کرتے ہیں کہ بیالفاظ زیادہ نقل کرتے ، بي - "اللَّهُمَّ مَنُ أَحُينُتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسُلامِ وَمَنُ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَان"ا الله بم مين جَصِرَ نده ركه اسے اسلام پر زندہ رکھ اور جسے موت دے اور اسے ایمان پر موت دے۔اس باب میں عبدالرحمٰن بن عوف، ابوقیا دہ، عا کشہ، اور عوف بن ما لک سے بھی روایت ہے۔ امامیسلی فرماتے ہیں کہ بیصدیث سیح ہے۔ البانی نے اس صدیث کوچیح کہا۔

(سنن الترمذي،ابواب الجنائز،باب ما يقول في الصلاة على الميت، جلد3، صفحه 334، مصطفى البابي الحلبي،مصر)

 جنازه میں دعا پڑھتے ہوئے سنا تو مجھے آپ کی بید عاسمجھ آئی "اللّھ ہُمّ اغُفِرُ لَهُ وَارُحَمُهُ وَاغُسِلُهُ بِالْبَرَدِ وَاغُسِلُهُ كَمَا يُغُسَلُ النَّهُ وَارُحَمُهُ وَاغُسِلُهُ بِالْبَرَدِ وَاغُسِلُهُ كَمَا يُغُسَلُ النَّهُ وَرُحَمُهُ وَاغُسِلُهُ بِالْبَرَدِ وَاغُسِلُهُ كَمَا يُغُسَلُ النَّهُ وَرُحُمُهُ وَاغُسِلُهُ بِالْبَرَدِ وَاغُسِلُهُ كَمَا يُغُسَلُ النَّهُ وَارُحَمُهُ وَاغُسِلُهُ بِالْبَرَدِ وَاغُسِلُهُ كَمَا يُغُسَلُ النَّهُ وَرُمُ اللَّهُ اللَّهُ مِعْفِر تَ فَرَمَا اللَّهُ وَالْمَالِ مِنْ اللَّهُ وَالْمَالِ مِنْ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ وَمُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ مِلْمُا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

ے\_

سنن النسائی میں ابوعبر الرحمٰن احمد بن شعیب بن علی الخراسانی النسائی (المتوفی 303 هے) رحمۃ الله علیہ روایت کرتے بین "أخبَرنَا إِسُمَعِیلُ بُنُ مَسُعُودٍ، قَالَ: حَدَّنَا یَزِیدُ وَهُو ابُنُ زُریُعٍ، قَالَ: حَدَّنَا هِ شَامُ بُنُ أَبِی عَبُدِ اللَّهِ، عَنُ یَحْیی بُنِ أَبِی کَثِیرٍ، عَنُ أَبِی إِبُرَاهِیمَ الْأَنُصَارِیِّ، عَنُ أَبِیه، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم یَقُولُ فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ: أَبِی کَثِیرٍ، عَنُ أَبِی إِبُرَاهِیمَ الْأَنُصَارِیِّ، عَنُ أَبِیه، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم یَقُولُ فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ: اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم یَقُولُ فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ: اللّهُ مَلُولُ اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم یَقُولُ فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ: اللّهُ مَا اللّهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم یَقُولُ فِی الصَّلَاةِ عَلَی الْمَیِّتِ: اللّهُ مَا اللّهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم یَقُولُ فِی الصَّلَاقِ عَلَی اللّه علیه اللّه علیه وَ اللّه مَا اللّه عَلَیٰهِ وَسَلَّم یَقُولُ فِی الصَّلَاقِ عَلَی اللّه علیه وَ اللّه مِی اللّه علیه وَ اللّع الله علیه وَ الله علیه وَ اللّه علیه وَ الله وَ الله علیه وَ الله وَ الله علیه وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله علی

(السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز الدعاء ،جلد4،صفحه 74،مكتب المطبوعات الإسلامية،حلب)

تَــقُــرَأُ" ترجمہ:حضرت ابوسعید بردہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ اپنے والدصاحب سے روایت کرتے ہیں کہان سے کسی آ دمی نے پوچھا کیا میں نمازِ جنازہ میں سورت فاتحہ پڑھوں؟ فرمایا نہ پڑھو۔

(مصنف ابن ابی شیبه، کتاب الجنائز، ما یبدأ به فی التکبیرة الأولی فی الصلاة علیه والثانیة والثالثة والرابعة، جلد3، صفحه 295، الدار السلفیة ، الهندیة)

دوسری روایت میں ہے" عَنِ النَّوُرِیِّ، عَنُ حَمَّادٍ، عَنُ إِبْرَاهِیمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ أَیْقُرَأُ عَلَی الْمَیِّتِ إِذَا صَلَّی عَلَیُهِ؟

قَـــــالَ: لَا" ترجمہ: حضرت ابرا ہیم رضی اللہ تعالی عنه سے مروی ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ جنازہ میں قراءت کی جائے یا نہوں نے فرمایانہیں۔

(المصنف، كتاب الجنائز، باب القراءة والدعاء في الصلاة على الميت، جلد3، صفحه 491، المجلس العلمي، المهند)

وہابیوں کے نزویک جنازہ میں سورۃ فاتح قراءت کرناسنت ہے۔ وہابیوں کی دلیل تر مذکی شریف کی بی صدیث پاک ہے "حَدَّنَنا أَحُمَدُ بُنُ مَنِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيُدُ بُنُ حُبَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ عُثُمَانَ، عَنِ الحَحَمِ، عَنُ مِقُسَمٍ، عَنِ الْبُوعَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. وَفِي الْبَابِ عَنُ أُمِّ شَرِيكٍ. حَدِيثُ ابُنِ عَبَّاسٍ حَدِيثُ لَيُسَ إِسُنَادُهُ بِذَاكَ الْقُوعِی، إِبُرَاهِیمُ بُنُ عُثُمَانَ هُو أَبُو شَیْبَةَ الوَاسِطِیُّ مُنُکُرُ الحَدِیثِ" ترجمہ: حضرت عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی۔ اس باب میں ام شریک سے بھی روایت ہے امام تر مذی فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عباس کی سندقوی ہیں۔ ابراہیم بن عثان، یعنی ابوشیبہ واسطی منکر الحدیث ہے۔

(سنن الترمذي،ابواب الجنائز،باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب،جلد3،صفحه337، مصطفى البابي الحلبي،مصر)

یه حدیث ضعیف ہے امام تر مذی نے اسے ضعیف فرمادیا۔

و ما بیوں کی دوسری دلیل سنن النسائی کی سے صدیت پاک ہے" آخبر زَنا الْهَیْتُ مُ بُنُ آیُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ وَهُو ابُنُ سَعُدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِی، عَنُ طَلُحَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَوُفٍ، قَالَ: صَلَّیُتُ حَلُفَ ابُنِ عَبَّاسٍ عَلَی جَنازَةٍ، فَقَراً بِنَ سَعُدٍ، قَالَ: صُنَّاتُ وَحَدَّ بَنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَوُفٍ، قَالَ: صُلَّاتُ خَلُفَ ابُنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنازَةٍ، فَقَراً بِنَعَالِ، صُنَّا لَٰتُهُ فَقَالَ: سُنَّةٌ وَحَدُّ " ترجمہ: حضرت عبد بِنَا اللّٰهِ بَن عُوف رضی اللّٰد تعالی عنه سے مروی ہے میں نے حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ تعالی عنه الله جناز وبر هی تو آپ نے اس میں فاتحہ پڑھی اور جہرکی یہاں تک کہ ہم نے اسے سا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میرا ہاتھ پکڑا۔ جب میں نے بوچھاتو انہوں نے فرمایا: بہسنت وقت ہے۔

(السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز،الدعاء ،جلد4،صفحه 74،مكتب المطبوعات الإسلامية،حلب)

جہاں تک نماز جنازہ میں فاتحہ بڑھنے کا تعلق ہے تو فقہائے احناف نے نماز جنازہ میں میت کے لئے دعا کرنے کی PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u>

حکمت بیارشاد فرمائی ہے کہ اللہ عزوجل کی ثناءاور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد میت کی بخشش کی دعا مانگی جائے کہ حمد ودرود پڑھاتو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائے کہ حمد ودرود پڑھاتو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا کر قبول کی جائے گی۔اوپر کشر صحیح احادیث پیش کی گئیں جن میں واضح ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ میں میت کے لئے دعا مانگتے تھے اور صحابہ کرام اعلیہم الرضوان کا بھی یہی معمول رہا ہے۔

علما کے احزاف نے دونوں روا تیوں میں تطبیق یوں دی کہ نماز جنازہ میں دعا پڑھنا سنت ہے اور اگر کوئی دعا کی جگہ فاتحہ پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ المحیط البر ہائی میں ابوالمعالی بر ہان الدین محمود بن احمد (المتوفی 616ھ) رحمۃ اللہ علیہ فیلیہ ہیں" و مما روی من الأحادیث یدل علی المحواز لا علی الوجوب، و نحن نقول بالحواز، فقد روی الحسن بن زیاد عن أبی حنیفة فی صلاته أنه لو قرأ الفاتحة بدلاً عن الثناء لا بأس به، ولهذا قال ابن عباس رضی الله عنهما: انما حسنة لم يقل أنها و اجبة، كيف وقد روی عن أبی هریرة رضی الله عنه و فضالة بن عبید، و ابن عصر رضی الله عنه م فضالة بن عبید، و ابن عصر رضی الله عنه م فضالة بن عبید، و ابن عصر رضی الله عنه عنه م: ترك القراء قلی عصلاحة الحنازة فیصیر معارضاً لقول ابن عباس رضی الله عنه و قور ابن عباس رضی الله و جوب میں اور ہم احزاف بھی کہتے ہیں کہ سورة فاتح پڑھنا جائز ہے۔ حسن بن زیاد نے امام ابوطنیفہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کی کہا کہ اللہ اللہ تعالی عنہما نے فرمایا: میں نے بر میں نے بر میں نے بر میں اللہ تعالی عنہما نے فرمایا: میں نے اس لئے جمراقراءت کی جاتے تو کوئی حری نہیں ہے۔ ای لئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا: میں نے اس لئے جمراقراءت کی ہے تا کہم جان او کہ بیست ہے، آپ نے بینہیں فرمایا کہ بیواجب ہے اور یہ کیے ہو کہ علی اور بی عرف اللہ تعالی عنہما کے قول کے معارض ہیں۔

(المحيط البرباني،الفصل الثاني والثلاثون في الجنائز،جلد2،صفحه 330،داراحياء التراث العربي،بيروت)

### جنازه میں بلندآ واز سے قراءت

احناف كنزد يك نماز جنازه مين قراءت آسته بهوناسنت بـ سنن نسائى مين ابوعبد الرحمن احد بن شعيب الخراسانى النسائى (المتوفى 303 هـ) روايت كرت بين "أَحبَرَنَا قُتُيبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنُ اِبُنِ شِهَابٍ، عَنُ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّهُ قَالَ: السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَنْ يَقُرَأُ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى بِأُمِّ الْقُرُآنِ مُحَافَتَةً، ثُمَّ مُكبِّر ثَلاثًا، وَالتَّسُلِيمُ عِنُدَ

الُآخِرَةِ (حكم الألباني): صحيح" ترجمه: حضرت ابوا مامه رضى الله تعالى عنه فرمايا: نماز جنازه مين سنت بيه ب كتكبيراولى کے بعد آہستہ آواز میں ام قر آن سورۃ کی قراءت کی جائے پھرتین تکبیریں پڑھی جائیں اور آخر میں سلام پھیرا جائے۔البانی نے ال حديث كونتيح كها\_ (السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز ،الدعاء ،جلد4،صفحه 75،مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب)

مند الثاميين ميں سليمان بن احمد بن ايوب بن مطير اللخمي الثامي ابوالقاسم الطبر اني (الهتوفي 360 ھ) فرماتے مِين "حَدَّثَنَا أَبُو زُرُعَةَ، ثَنَا أَبُو الْيَمَان، أَحُبَرَنَا شُعَيُبٌ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ أَبِي أُمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنيُفٍ، وَكَانَ مِنُ كُبَرَاءِ الْأَنْصَارِ وَعُلَمَائِهِمُ، وَمِنُ أَبْنَاءِ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدُرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ؛ أَنْ يُكَبِّرَ الْإِمَامُ، ثُمَّ يَقُرَأَ أُمَّ الْقُرُآن بَعُدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفُسِهِ، وَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي الثَّانِيَةَ، وَيُخلِصَ الدُّعَاءَ لِلُمَيِّتِ فِي التَّكْبِيرَاتِ الثَّلَاثِ، لَا يَقُرَأُ فِيهِنَّ بَعُدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى، وَيُسَلِّمَ سِرًّا تَسُلِيمًا خَفِيفًا حَتَّى يَنُصَرِفَ، وَيَفُعَلُ النَّاسُ مِثْلَ مَا يَفُعَلُ إِمَامُهُمُ قَالَ الزُّهُرِيُّ:فَذَكَرُتُ لِمُحَمَّدِ بُنِ سُوَيُدٍ ٱلْفِهُ رِكِّ الَّذِي أَخْبَرَنِي أَبُوأُمَامَةَ، عَنُ ذَلِكَ، فَقَالَ لِي:أَنَا سَمِعُتُ الضَّحَّاكَ بُنَ قَيْسِ يُحَدِّثُ عَنُ حَبِيبِ بُن مَسُلَمَةَ فِي الصَّكاةِ عَلَى الْمَيِّتِ مِثُلَ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ" ترجمه: حضرت ابوامام بن بهل بن حنيف رضى الله تعالى عنه انصار وعلماء مين بڑے صحابی تھی اوران کے بیٹے بدر کے دن حضور علیہ السلام کے ساتھ تھان سے مروی ہے کہ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ امام تکبیر پڑھے، پھرتکبیراولی کے بعد آہتہ آواز میں سورۃ فاتحہ پڑھےاور دوسری تکبیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود یڑھے اور تیسری تکبیر میں میت کے لئے خاص دعا کرے اوران دونوں (درود و دعا) میں سے کوئی بھی عمل تکبیر اولی کے بعد نہ کرےاورسلام پھیرےآ ہت ہیہاں تک کہنماز سے نکل جائے اورلوگ بھی امام کی طرح کریں۔امام زہری نے فرمایا: میں نے محمر بن سوید فہری سے ابوا مامہ کی اس خبر کا ذکر کیا تو انہوں نے فر مایا میں نے ضحاک بن قیس سے حبیب بن مسلمہ کے حوالے سے سنا كهانهون نماز جناز ه يرحضرت ابوامامه كي مثل ہى ارشادفر مايا ـ

(مسند الشاميين، شعيب، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري، جلد4، صفحه 160، مؤسسة الرسالة ،بيروت) وہا بیوں کے نز دیک جنازہ میں قراءت بلندآ واز سے کرناسنت ہے۔ وہا بیوں کی دلیل سنن النسائی کی بیرحدیث یا ک بِ"أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بُنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابُنُ سَعُدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنُ طَلُحَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُن عَوُفٍ، قَـالَ:صَـلَّيُتُ خَـلُفَ ابُنِ عَبَّاسِ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَسُورَةٍ وَجَهَرَ حَتَّى أَسُمَعَنَا، فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذُتُ

بيَده، فَسَأَلُتُهُ فَقَالَ: سُنَّةٌ وَ حَقٌّ، ترجمه: حضرت عبدالله بن عوف رضى الله تعالى عنه Version www.puffactory.com م وی ہے میں نے حضرت ابن عماس PDF created with patractory tr

رضی اللّٰد تعالیٰ عنہما کے بیچھے نماز جناز ہ پڑھی تو آپ نے اس میں فاتحہ پڑھی اور جہر کی یہاں تک کہ ہم نے اسے سا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میراہاتھ کپڑا۔ جب میں نے یو چھا توانہوں نے فر مایا: بیسنت وحق ہے۔

(السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجنائز،الدعاء ،جلد4،صفحه 74،مكتب المطبوعات الإسلامية،حلب)

احناف نے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه کی روایت کی بیة ناویل فرمائی کهانهوں نے بلند آواز سے قراءت اس وجہ سے کی کہلوگوں کو پیۃ چل جائے کہاس میں پڑھنا کیا ہے اور شاید پوری سورت فاتحہ بلندآ واز سے قراء یے نہیں کی گئی بلکہ پچھ سورة بلندآ واز سے بڑھی۔عمدۃ القاری میں ابوم محمود بن احمد الغیتا بی انحقی بدرالدین العینی (الهتو فی 855ھ )رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے يُن الله عنه عَديث ابُن عَبَّاس صفة الْقِرَاءَة بِالنِّسُبَةِ إِلَى الْجَهُر والإسرار، وَعند الْبَيهَقِيّ من طَرِيق الشَّافِعِي عَن ابُن عُينُنَة عَن ابُن عجلَان عَن سعيد بن أبي سعيد، قَالَ:سَمِعت ابُن عَبَّاس يجُهر بفَاتِحَة الْكتاب فِي الصَّلاة على الُحنَازَـة، وَيَقُولُ:إِنَّمَا فعلت لِتَعُلَمُوا أَنَّهَا سنة، فقد يسُتَدلُّ بهِ على الْجَهُر بهَا، وَهُوَ أحد الُوَجُهَين لأَصُحَاب الشَّافِعِي فِيمَا إِذا كَانَت الصَّلاة عَلَيُهَا لَيُلًا .قَالَ شَيخنَا زين الدّين:وَالصَّحِيح أَنه يسر بهَا لَيُلًا أَيُضا وَأما النَّهَار فاتفقوا على أنه يسر فِيهِ . قَـالَ:وَيُجَابِ عَن الحَدِيث بأَنَّهُ أَرَادَ بذلك إعلامهم بمَا يقُرَأ ليتعلموا ذَلِك، وَلَعَلَّه جهر بَعُضِهَا، كَمَا صَحَّ فِي الحَدِيث أَن النَّبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يسمعهم الْآيَة أَحْيَانًا فِي صَلاة الظّهُر وَكَانَ مُرَاده ليعرفهم السُّورَة الَّتِي كَانَ يقُرَأ بها فِي الظّهُر "يعنى حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهماكي حديث قراءت كآبسته اور بلند ہونے برنہیں ہےاورامام بیہق نے امام شافعی کے طریق سے ابن عیدنہ، ابن محلان اور سعید بن ابی سعید سے روایت کیا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما کونماز جنازہ میں فاتحہ جہر کے ساتھ پڑھتے ہوئے سنااورانہوں نے فرمایا: میں نے یہ اس لئے کیا ہے تا کہ آپ کو پیتہ چل جائے کہ ریسنت ہے۔اس حدیث سے استدلال کیا گیا کہ اس میں بلند آ واز سے قراءت ہے اور امام شافعی کے اصحاب کے موقف کی وجوہ میں ایک وجہ یہی ہے کہ اگر رات کو نماز جنازہ پڑھی جائے تو بلندآ واز سے قراءت کی جائے۔ ہمارے شیخ زین الدین نے فر مایا صحیح یہ ہے کہ دن کی طرح رات کو بھی آ ہستہ آ واز میں قراءت کی جائے۔ باقی رات کےوفت کے متعلق فقہاء متفق ہیں کہ آ ہستہ قراءت کی جائے۔ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا پیرجواب دیا گیا ے کہانہوں نے بلندآ واز سے قراءت اس وجہ سے کی کہلوگوں کو پیۃ چل جائے کہاس میں پڑھنا کیا ہےاور شاید پوری سورت فاتحہ بلندآ واز سے قراءت نہیں کی گئی بلکہ بچھ سورۃ بلندآ واز سے پڑھی گئی جیسا کھنچے احادیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم بعض اوقات ظہر کی نماز میں آیت بلند آواز سے بڑھتے تصاوراس میں ان کی ISION WWW.patfactory.com

ے۔

(عمدة القاري شرح صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، جلد8، صفحه 140، دار إحياء التراث العربي ، بيروت)

وہابی مولوی شوکانی نے نیل الاوطار میں اس تاویل کی تائید کی ہے" ذَهَبَ الْجُمُهُورُ إِلَى أَنَّهُ لَا يُسُتَحَبُّ الْجَهُرُفِى صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَ تَدَمَسَّكُوا بِقَوُلِ ابُنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمِ ذَلَهُ أَقُرَأُ: أَى جَهُرًا إِلَّا لِتَعُلَمُوا أَنَّهُ سُنَّةٌ" ترجمہ: جمہوراس طرف گئے کہ نماز جنازہ میں جہر مستحب نہیں ہے اور ابن عباس کی حدث کوجود لیل بنایا جاتا ہے اس میں انہوں نے جہرا قراءت نہیں کی مگر اس کئے کہ لوگوں کو پیتہ چل جائے کہ بیسنت ہے۔

(نيل الأوطار، كتاب الجنائز، باب القراءة والصلاة على رسول الله فيها، جلد4، صفحه 74، دار الحديث، مصر)

## جنازه کی تکبیرات میں رفع یدین

احناف کے زدیکے نماز جنازہ میں تکبیرات کے وقت رفع یدین نہیں کیا جائے گا بلکہ فقط پہلی تکبیریر ہاتھ اٹھائے جائیں ك\_ جامع ترفدي مين محد بن عيسى الترفدي الوعيسى (المتوفى 279هـ )رحمة الله عليه روايت كرتے بين "حَدَّثَنَا اَلقَاسِمُ بُنُ دِينَار اَلكُوفِيُّ، قَالَ:حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ أَبَانَ الوَرَّاقُ، عَنُ يَحْيَى بُنِ يَعُلَى، عَنُ أَبِي فَرُوةَ يَزِيدَ بُنِ سِنَانِ، عَنُ زَيُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَبِي أُنْيُسَةَ، عَنِ الزُّهُ رِيِّ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ، فَرَفَعَ يَدَيُهِ فِي أَوَّلَ تَكْبِيرَةٍ، وَوَضَعَ اليُمني عَلَى اليُسُرَى. هَـذَا حَـدِيثٌ غَـريبٌ، لاَ نَعُرفُهُ إلاَّ مِنُ هَذَا الوَجُهِ . وَانْحَتَلَفَ أَهُلُ العِلْم فِي هَذَا، فَرَأَى أَكْثَرُ أَهُل العِلْم مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرهمُ:أَن يَـرُفَعَ الرَّجُلُ يَدَيُهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الجَنازَةِ، وَهُوَ قُولُ ابُنِ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسُحَاقَ .وَقَالَ بَعُضُ أَهُل العِلُم: لَا يَرُفَعُ يَدَيُهِ إِلَّا فِي أَوَّل مَرَّةٍ، وَهُوَ قَولُ الثَّوُرِيِّ، وَأَهُل الكُوفَةِ. وَذُكِرَ عَن ابُن الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ فِي الصَّلاةِ عَلَى الجَنَازَةِ: لاَ يَقُبِضُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ . وَرَأَى بَعُضُ أَهُلِ العِلْمِ:أَنْ يَقُبِضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ كَمَا يَفُعَلُ فِي الصَّلاَةِ. يَقُبِضُ أَحَبُّ إِلَىَّ "(حكم الألباني): حسن "ترجمه: حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه عمروى برسول الله صلى اللّٰدعليه وآله وسلم نے نماز جناز ہ پر نکبیر پڑھی تواس میں صرف پہلی نکبیر پر رفع پدین کیااور دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھالیا۔امام تر ذری فرماتے ہیں کہ بیرحدیث غریب ہے ہم اس حدیث کو صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ اہل علم کا اس مسکلہ میں اختلاف ہے ا کثر صحابہ کرام اور دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ جنازہ کی تمام تکبیروں میں ہاتھا تھائے جائیں ابن مبارک، شافعی ،احمد،اسحاق، کا

یمی قول ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے سفیان توری اور اہل کوفہ کا یہی قول ہے۔ ابن مبارک سے مروی ہے کہ نماز جنازہ میں ہاتھ باندھنا ضروری ہے لیکن بعض اہل علم کے نزدیک نماز جنازہ میں بھی دوسری نمازوں کی طرح ہاتھ باندھنازیادہ پیندہے۔

(سنن الترمذي، كتاب الجنائز،باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة، جلد3، صفحه 380، مصطفى البابي الحلبي، مصر)

اس حدیث کوالبانی نے حسن کیا ہے۔ اگراس حدیث کوضعف بھی کہیں تب بھی اس کو معنا تقویت دوسری سی حدیث سے ملتی ہے۔ اگراس حدیث کوضعف بھی کہیں تب بھی اس کو معنا تقویت دوسری سی حدیث سے ملتی ہے۔ المجم الکبیر میں سلیمان بن احمد بن ایوب بن مطیر النحی الثامی الوالقاسم الطبر انی (التوفی 360 ھے) رحمۃ الله علیہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں "حدیث نا مُحمَّدُ بُنُ عُشَمانَ بُنِ أَبِی شَینَةَ، ثنا مُحمَّدُ بُنُ عِمُرانَ بُنِ أَبِی لَیٰکی، حَدَّنَیی حدیث پاک روایت کرتے ہیں "حدیث من مِقسم عن ابُنِ عبّاسٍ رَضِی اللهُ عَنهُ، عنِ النبّی صَلّی اللهُ عَلَیهِ وَ سَلّم قَالَ: لَا تُرفَعُ اللّا یُدِی إِلّا فِی سَبُعِ مَواطِنَ حِینَ یَفُتیحُ الصَّلاةَ وَحِینَ یَدُحُلُ الْمَسُجِدَ الْحَرَامَ فَینُظُرُ إِلَی الْبَیْتِ، وَحِینَ یَقُومُ عَلَی الْمُرُوقِ، وَحِینَ یَقِفُ مَعَ النّاسِ عَشِیّةَ عَرَفَةَ وَبِحَمُعٍ، وَالْمَقامَیْنِ حِینَ یَرُمِی اللهُ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ والدوم ہاتھ المَدَّ وَحِینَ یَقِفُ مَعَ النّاسِ عَشِیّةَ عَرَفَةَ وَبِحَمُعٍ، وَالْمَقامَیْنِ حِینَ یَرُمِی اللہُ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ والدوم ہاتھ المُرس میں ماتے ہے مروہ پکھڑے وقت (2) جب معد حرام میں جاتے اورخانہ کعبہ پرنظر پڑھتی (3) جب صفا پر کھڑے وقت (2) جب معد حرام میں جاتے اورخانہ کعبہ پرنظر پڑھتی (3) مزدلفہ کھڑے ہوتے (4) جب مروہ پکھڑے ہوتے (5) عرفات میں بعد از زوال جب لوگوں کے ماتھ وقوف کرتے وقت ۔ میں وقوف کے وقت (7) جب موقوف کے وقت (7) جوتے وقت ۔

(المعجم الكبير،باب العين ،مقسم عن ابن عباس،جلد11،صفحه385،مكتبة ابن تيمية،القاسرة)

(سنن الدارقطني، كتاب الجنائز، باب وضع اليمني على اليسري ورفع الأيدي عند التكبير، جلد2، صفحه 438، مؤسسة الرسالة، بيروت)

مصنف عبدالرزاق میں ابو بکر عبدالرزاق بن ہام بن نافع الحمیر ی الیمانی الصنعانی (المتوفی 211ھ) رحمۃ الله علیہ روایت کرتے ہیں" عَنُ مَعُمَرٍ، عَنُ بَعُضِ أَصُحَابِنَا أَنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيُهِ فِي التَّكْبِيرَةِ اللَّولَى، ثُمَّ لَا يَرُفَعُ بَعُدُ، وَايت كرتے ہیں" عَنُ مَعُمَرٍ، عَنُ بَعُضِ أَصُحَابِنَا أَنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيُهِ فِي التَّكْبِيرَةِ اللَّولَى، ثُمَّ لَا يَرُفَعُ بَعُدُ، وَكَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا" ترجمہ: حضرت معمررحمۃ الله علیہ سے مروی ہے کہ ہمارے بعض اصحاب سے مروی ہے کہ ابن عباس رضی الله تعالی عہما جارتی پڑھتے تھے اور پہلی تکبیر کے بعدر فع یدین نہیں کرتے تھے۔

(المصنف، كتاب الجنائز، باب رفع اليدين في التكبير على الجنائز، جلد3، صفحه 470، المجلس العلمي، المهند)

دوسری روایت میں حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه سے یہی مروی ہے چنانچے عبدالرزاق نے اوپر والی حدیث کے بعد لکھتے ہیں" عَنُ مَعُمَرٍ قَالَ: بَلَغَهُ عَنِ ابُنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَ ذَلِكَ" ترجمہ: حضرت معمر رحمۃ الله علیہ سے مروی ہے کہ ابن مسعود رضی الله تعالی عنه کے حوالے سے ہم تک یہی بات پنچی ہے (کہوہ بھی فقط پہلی تکبیر پر رفع یدین کرتے تھے۔)

(المصنف، كتاب الجنائز،باب رفع اليدين في التكبير على الجنائز،جلد3،صفحه470،المجلس العلمي،المهند)

و ما بيول كنزد يك نماز جنازه كى مرتكبير پررفع يدين ہے۔ وما بيول كى دليل امام طبرانى المجم الاوسط كى بيحديث پاك ہے "وَبِهِ (موسى بن عيسى الحزرى) حَدَّثَنَا عَبَّادٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَرَّرٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ مُحَرَّرٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ مُحَرَّرٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ مَنَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مُحَرَّرٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ مَنَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مُحَرَّرٍ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَنَ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مُرَائِقُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيُهِ عِنْدَ التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ، وَعَلَى الْحَالِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرُفَعُ يَدَيُهِ عَنْدَ التَّكْبِيرِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ، وَعَلَى الْحَدَائِقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّا عَلَيْهِ وَسُلَّا عَلَيْهِ وَسُلَّا عَلَيْهِ وَسُلْ عَلَيْهِ وَسُلَّا عَلَيْهِ وَسُلَّا عَلَيْهِ وَسُلَّا عَلَيْهُ وَسُلَّا عَلَيْهُ وَسُلَّا عَلَيْهِ وَسُلِّا عَلَيْهِ وَسُلِي عَلَيْهِ وَسُلِّ عَلَيْهِ وَسُلِكُمْ عَلَيْهِ وَسُلِّا عَلَيْهِ وَسُلِّا عَلَيْهِ وَسُلِّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسُلِي عَاللَهُ عَلَيْهِ وَلِي عَلَيْ مُسَالِمٌ عَلَيْهِ وَسُلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَسُلِي عَلَيْهِ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِّمُ عَلَيْهِ وَاللَّالِمُ عَلَيْهِ وَسُلِهُ عَلَيْهِ وَسُلِكُمْ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ

(المعجم الأوسط،باب الميم ،من بقية من أول اسمه ميم من اسمه موسى، جلد8، صفحه 208، دار الحرمين -القاهرة)

ایک تو بیر حدیث کلی طور پر و ہا ہیوں کی دلیل نہیں ہے کہ نماز کی ہر تبیر پر و ہا بی بھی رفع یدین کے قائل نہیں ہے اور دوسری بات بیکہ بیر حدیث طعیف ہے کہ اس میں موسی بن عیسی راوی مجھول ہے چنا نچہ و ہابی مولوی مبشر احمد ربانی اس حدیث کوضعیف سالیم کرتے ہوئے لکھتا ہے: ''اس روایت کی سندانتهائی ضعیف ہے۔ اس میں کئی علتیں ہیں: امام طبر انی کے استاد موسی بن عیسی المجزری کے حالات نہیں ملتے۔ موسی بن عیسی کا استاد صہیب بن مجمد بن عباد بھی مجھول ہے۔ عباد صہیب البصر می متر وک ہے۔ امام بخاری نے اسے منکر الحدیث قرار دیا ہے۔'' (احکام و مسائل ،صفحہ 363، دار الاندلس، لاہور)

ا پینے مؤقف پردوسری موقوف روایت پیش کرتے ہوئے وہائی مولوی مبشر احمد ربانی لکھتا ہے: '' بیسند تو انتہائی ضعیف ہے البتہ امام دارقطنی نے ایک روایت ان لفظول میں بیان کی ہے ''عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما أن النبی صلی اللہ علی الجنازة، رفع یدیه فی کل تکبیرة، و إذا انصرف سلم ''سیدناعبداللہ بن ممرض الله علی الجنازة، رفع یدیه فی کل تکبیرة، و إذا انصرف سلم ''سیدناعبداللہ بن ممرض الله

تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز جناز ہادا کرتے تو ہرتکبیر میں رفع البدین کرتے تھے اور جب پھرتے تو سلام کہتے تھے۔

اس کے بعد (امام دار قطنی )خود ہی فر مایا ہے: اسی طرح عمر بن شبہ نے اسے مرفوع بیان کیا ہے اور ایک جماعت نے اس کی مخالفت کی ہے۔انہوں نے یزید بن ہارون سے اسے موقوف روایت کیا ہے اور یہی درست ہے۔''

(احكام و مسائل ،صفحه 363،دارالاندلس، لاسور)

وبابی مولوی صاحب نے خودہی تنایم کیا کہ اس مسلہ میں کوئی ایک بھی صحیح حدیث حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں کہ وہ نماز جنازہ کی ہر تکبیر پر رفع یدین کرتے ہوں۔ حضرت ابن عمرضی اللہ تعالی عنہ کے رفع یدین کرنے والی روایت مضطرب ہے کہ حضرت ابن عمر سے بی رفع یدین نہ کرنا بھی ثابت ہے چنا نچی بین الحقائق شرح کنز الدقائق میں عثان بن علی فخر الدین الزیلعی الحقی (الہو فی 743 ھے) رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں"و اَلنا ما رَوَاهُ الدَّارَقُطُنی عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِی هُرَیُرَةَ أَنَّ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ الحقی (الہو فی 743 ھے) رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں"و اَلنا ما رَوَاهُ الدَّارَقُطُنی عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِی هُرَیُرَةَ أَنَّ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیٰ اللّٰہ علیہ وَ سَلَّم کَانَ إِذَا صَلَّی عَلَی جِنَازَةٍ رَفَعَ یَدَیٰهِ فِی أَوَّلِ تَکْمِیرَةٍ ثُمَّ لَا یَعُودُ وَالرِّوَایَةُ عَنُ ابْنِ عُمَرَ مُضَطِرِبَةٌ فَایَّهُ وَعَنُ عَلِی اللّٰہ علیہ وَ سَلَّم کَانَ إِذَا صَلَّی عَلَی جِنَازَةٍ رَفَعَ یَدَیٰهِ فِی أَوَّلِ تَکْمِیرَةٍ ثُمَّ لَا یَعُودُ وَالرِّوَایَةُ عَنُ ابْنِ عُمَرَ مُضَالِبَةٌ فَایَّة وَاللَّالِمِ مُلِی عَمَلَ اللّٰبِی عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ "ترجمہ: ہماری دلیل وہ ہے جوامام داقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس اور ابو ہریہ وضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا: بہی تعرب جوروایت مروی ہے وہ مضطرب ہے اس لئے کہ حضرت ابن عمراور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا: بہی تکبیر کے جوروایت مروی ہے وہ مضطرب ہے اس لئے کہ حضرت ابن عمراور حضرت علی المرتضی وضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا: بہی تکبیر کے علی میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، كتاب الصلوة، كيفية صلاة الجنازة، جلد1، صفحه 241 المطبعة الكبرى الأميرية ، القاسرة)

# قبريكي كرنا

وہابی جن چنداحادیث کی غلط تاویلات کر کے اپنے فدہب کوتر و تج دیتے ہیں، ان میں سے قبر کی کرنا، قبر پر لکھنا اور قبر پر گئنبد بنانا ہے۔ صحیح مسلم میں مسلم بن الحجاج ابوالحسن القشیر کی النیسا بوری (المتوفی 261ھ) روایت کرتے ہیں "عَن حَابِرِ قَال: نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیٰهِ وَ سَلَّم أَن یُحَصَّ صَ الْقَبُرُ، وَأَن یُقُعَدَ عَلَیٰهِ، وَأَن یُبُنی عَلیٰهِ" ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبر کو کی (یعنی چونے یا سیمنٹ وغیرہ سے پہنتہ ) کرنے، اس پر بیٹھنے اور اس برعمارت بنانے سے منع فرمایا۔

(صحيح مسلم ، كتاب الجنائز،باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه،جلد2،صفحه 667،دار إحياء التراث العربي،بيروت)

اسی حدیث کودلیل بناتے ہوئے وہابیوں کے نزدیک مطلقا کی قبر بنانا نا جائز وحرام ہے بلکہ شرک کے اسباب میں سے ہے۔ اپنی کتب میں وہابی حنفی کی معتبر کتاب البدائع ہیں ہے۔ اپنی کتب میں وہابی حنفی کی معتبر کتاب البدائع الصنائع میں ہے" یُکُرَهُ تَدُحِییُصُ الْقَبُرِ 'ترجمہ: قبر کو پختہ کرنا مکروہ ہے۔

(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، كتاب الصلوة، فصل في سنة الدفن، جلد1، صفحه 320، دار الكتب العلمية، بيروت)

قبر کی کرنے کے متعلق احناف کا موقف یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق قبر پختہ کرنا جائز نہیں ہے۔البتہ بعض صور تیں ایسی ہیں جس میں قبر کو پختہ کرنے کی اجازت ہے جیسے زمین نرم ہے جس میں کچی قبرآئے دن میٹے جاتی ہے تواس صورت میں کچی قبر بنانا جائز ہے کیونکہ آئے دن قبر بیٹھ جانا اور میت کا ستر ظاہر ہونا اچھی بات نہیں ہے کیونکہ میت کا ستر واجب ہے۔اسی طرح وقف قبرستان کی جگہ پر قبضہ ہونے کا خطرہ ہو، درندوں کا خطرہ ہویا کچی قبریں شہید کر دی جانے کا خطرہ ہوتواس صورت میں بھی پختہ قبر کی اجازت ہے۔

وہابی جو فقہ حنی سے قبر کی کرنے کو مطلقا ناجائز ثابت کرتے ہیں بیان کی بددیانتی اور تحریف ہے۔ کتب فقہ میں صراحت ہے کہ حدیث پاک میں قبر کو پختہ کرنااس وجہ سے منع ہے کہ بیزینت ہے جس کی مردہ کو حاجت نہیں ،اگر ضرورت ہوتو قبر کی کرنے میں حرج نہیں ۔ تفصیل یول ہے:

پہلی بات توبیہ کہ حدیث پاک میں جوقبر کو پختہ کرنے سے منع کیا ہے اس سے قبر کا اوپر والاحصہ مراد نہیں بلکہ زمین کے اندر میت کے اردگر دوالاحصہ مراد ہے کہ قبر اس کا نام ہے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن فرماتے ہیں: '' قبر پختہ بنانے میں حاصل ارشادعلائے امجادر حمہم اللہ تعالی ہے ہے کہ اگر پکی اینٹ میت کے متصل یعنی اس کے آس پاس کسی جہت میں نہیں کہ حقیقہ قبر اس کا نام ہے بلکہ گڑھا کی اور بالائے قبر پختہ ہے تو مطلقاً ممانعت نہیں۔''

(فتاوى رضويه، جلد 9، صفحه 421، رضافاؤ نڈیشن، لاہور)

الجوہرة النيرة ميں ابوبكر بن على بن محم الحدادى العبادى الرَّبيدِى اليمنى الحفى (التوفى 800ه م) لكھتے ہيں "وَقَ اللَّهُ مُن اللَّهُ إِنَّمَا يُكُوهُ إِذَا كَانَ مِمَّا يَلِى الْمَيِّتَ أَمَّا إِذَا كَانَ مِنْ فَوُقِ اللَّبِنِ لَا يُكُوهُ لِأَنَّهُ يَكُوهُ عِصُمَةً مِن السَّبُعِ وَصِيانَةً عَنُ النَّبُشِ "ترجمه: تمرتاشى فرمایا كرقبركا وه حصه پخته كرنا مكروه ہے جومیت كمتصل ہوا گرقبركا او پروالاحصه ہوتواسے پخته كرنا مكروه نہيں اس لئے كماس ميں درندوں اور اكھيڑنے سے تحفظ ہے۔

حاشية الطحطا وى على مراقى الفلاح شرح نورالإيضاح مين احمد بن محمد بن اساعيل الطحطا وى الحفى (المتوفى 1231 هـ) فرمات بين "قال في السحانية يكره الآجر إذا كان مما يلى الميت أما فيما وراء ذلك فلا بأس "ترجمه: قاضى خان في السحانية يكرناس صورت مكروه به جب ميت كمتصل مواكراس كعلاوه موتو كوئى حرج نهين -

(حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح، كتاب الصلوة، فصل في حملها ودفنها، صفحه 610، دار الكتب العلمية بيروت)

اندرسے بلاوجه قبر كي كرنے كو جومكروہ كها كيا اس سے مراد مكروہ تحريكي ہے جبيبا كہ حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح شرح نورالإ يضاح ميں احمد بن محمد بن اسماعيل الطحطاوى الحقى (المتوفى 1231ھ) فرماتے ہيں" يـفيد أن مـا ذكرہ مكروہ

تحريما" (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ، كتاب الصلوة، فصل في حملها ودفنها، جلد1، صفحه 611، دار الكتب العلمية بيروت)

ان ندکوره جزئیات سے پہ چلا کہ میت کے اردگر د کی قبر کی ممانعت ہے اوراس ممانعت کی وجہ جوآ گے آرہی ہے وہ بیہ ہے کہ اس میں ایک تو تزئین ہے اور دوسراا چھی فال نہ ہونا ہے کہ اینٹ آگ سے تیار ہوتی ہے اور میت کے قریب آگ کی چیز کو ہونا مناسب نہیں۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن فر ماتے ہیں: ''علاء نے تفاول کے سبب جب کی اینٹ قبر میں لگانی مکر وہ بتائی کہ وہ آگ دیکھے ہوئے ہے والعیاذ باللہ تعالی ، تصریح فر مائی کہ یہ اس صورت میں ہے کہ خاص کحد پر پختہ اینٹیل لگائیں جو قریب میت ہے ورنہ بالائے قبر بھی حرج ہے مگر حول میں حرج مسلم نہیں ، قریب میت ہے ورنہ بالائے قبر اس میں حرج نہیں ، پیخود آگ ہے۔ اس میں بالائے قبر بھی حرج ہے مگر حول میں حرج مسلم نہیں ، ردامختار میں ہے "یسوی اللبن علیہ و القصب لا الا جر المطبوخ و الخشب لو حولہ اما فوقہ فلا یکرہ "اس پر کچی اینٹ اور بانس چُن دیں ، کی اینٹ اور لکڑی اس کے گردنہ رکھیں ، ہاں او پر ہوتو حرج نہیں۔

ابن ملک بدائع میں ہے "لانہ مما مسته النار فیکرہ ان یجعل علی المیّت تفاول "اس لیے کہاس پرآگ کا اثر پہنچا ہوا ہے تو تفاول کے سبب میّت پر چننا کروہ ہے۔

حليميں ہے"قال الامام التمرتاشي هذا اذاكان حول الميّت فلو فوقه لايكره" امام تمرتاشي فرمايا: ياس وقت ہے جب خاص ميّت كر دمو، او يرموتو مكرون بين " (فتاوى رضویه، جلد 9، صفحه 518، رضافاؤنڈیشن، لاهون)

 بناؤاور نہاس پر بیٹھواور نہاس پر کھو۔اس لئے کہ بیزینت کے باب میں سے ہے جس کی میت کو حاجت نہیں ہے کہ بیہ بلافائدہ مال کا ضیائع ہے۔لہذا بیکروہ ہے۔

(بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کتاب الصلوة، فصل فی سنة الدفن، جلد1، صفحه 320، دار الکتب العلمية، بیروت) الموسوعة الفقه به الكویت میں ہے" وَاتَّفَق النُفُقَهَاءُ عَلَی كَرَاهَةِ تَجُصِیصِ الْقَبُرِ، لِمَا رَوَی جَابِرٌ رَضِیَ اللَّهُ تَعَالَی عَنهُ نَهَی رَسُول اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ أَنْ یُجَصَّصَ الْقَبُرُ وَأَنْ یُقُعَدَ عَلَیٰهِ وَأَنْ یُبُنی عَلَیٰهِ \_\_\_\_و حِکُمَةُ النَّهُی التَّرُینُن، وَزَادَ إضَاعَةَ الْمَال عَلَی غَیْرِ غَرَضٍ شَرُعِیِّ" ترجمہ: فقهائ کرام کااس پراتفاق ہے کہ قبر پی کرنا مکروہ ہے کیونکہ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قبرکو پختہ کرنے ،اس پر بیٹھے اوراس پر عمارت بنانے سے مع کیا ہے۔ ممانعت کی حکمت تر نمین ہے اور مال کی ضیاع ہے غیرغوض شرعی کے سبب۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية،جلد32،صفحه250،دار الصفوة،مصر)

البناية شرح الهداية ميں ابومجم محمود بن احمد الحقى بدر الدين العينى (المتوفى 855هـ) فرماتے ہيں" (ثم بالآجر أثر النار في كارہ تفاؤلا) أى لأجل التفاؤل \_ ـ أن المكروه إد حال ما مسته النار في القبر " ترجمہ: پھر پكي اينٹ پرآ گ كااثر ہوتا ہے تواچھى فال نہ ہونے كے سبب مكروه ہے ـ مكروه ہے كة قبر ميں اليمي چيز داخل كى جائے جسے آگ نے چھوا ہو۔

(البناية شرح الهداية،باب الجنائز، كيفية الدفن،جلد3،صفحه256، دار الكتب العلمية ،بيروت)

مرعاة المفاتي شرح مشكاة المصابح ميں وہابى مولوى ابوالحس عبيد الله بن محمد المبار كفورى (المتوفى 1414هـ) نے بھی پختة قبرى ممانعت كى حكمت يہى كھى ہے چنا نچ كھا ہے "قال العراقي: ذكر بعضهم أن الحكمة في النهي عن تحصيص القبور كون الحص أحرق بالنار، و حينئذ فلا بأس بالتطبين، كما نص عليه الشافعي " ترجمہ: عراقی نے فرمایا: بعض علماء نے ذكر كيا ہے كہ قبر پختة كرنے كى ممانعت ميں حكمت بيہ كه چونے كوآ كے سے تيار كيا جاتا ہے۔ ملى كاليپ كرنے ميں حرج نہيں جبیا كه اس يرامام شافعی نے نص فرمائی ہے۔

(مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب الجنائز،باب دفن الميت، جلد 5، صفحه 431، ادارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء -الجامعة السلفية -بنارس الهند)

ان بیان کردہ جزئیات سے بیواضح ہوا کہ حدیث پاک میں ممانعت کی وجہ بطور تزئین بلاوجہ پختہ کرنا جس میں مال کا ضیاع ہے اور میت کے آس پاس آگ کا اثر ہونا ہے۔اب اگر قبر کواندر سے پختہ کرنا اگر بطور تزئین نہ ہو بلکہ کوئی اور حکمت ہومثلا زمین نرم ہو کہ پچی قبر زیادہ دریقائم نہ رہتی ہوجیسا کہ بعض علاقوں میں ہوتا ہے یا درندوں کا خطرہ ہو کہ وہ قبر کھود کرمیت کی بے حرمتی PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com کرتے ہیں تواس صورت میں اندر سے قبر کی کرنا جائز ہے ہاں مستحب سے ہے کہ کی اینٹوں اور سیمنٹ کے اوپر مٹی کالیپ کردیا جائے تا کہ میت کے آس پاس آگ کا اثر بھی زائل ہوجائے۔ مراقی میں ہے"قال بعض مشایخ نا إنها یکرہ الآجر إذا أرید به دفع أذی السباع أو شیء آخر لا یکرہ "ترجمہ: ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ کی قبراس صورت مکروہ ہے جب اس سے زینت کا ارادہ ہو۔ اگر کی قبر کرنے سے مقصد درندوں کی ایز اکو دفع کرنا ہویا کوئی اور وجہ ہوتو مکروہ ہیں۔

(حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح شرح نور الإیضاح، کتاب الصلوة، فصل فی حملها ودفنها، صفحه 610، دار الکتب العلمیة بیروت)

المحیط البر بهانی میں ابوالمعالی بر بهان الدین محمود بن احمر ابخاری الحقی (التوفی 616 هے) فرماتے ہیں"بعض مشایخنا
قالوا: إنسا یکرہ الآجر إذا أرید به الزینة أما إذا أرید به دفع أذی السباع أو شیء آخر لا یکرہ قال مشایخ
بخاری: لا یکرہ الآجر فی بلدتنا لمساس الحاجة إلیه لضعف الأراضی، حتی قال بعضهم: بأن فی هذه البلدة لو
جعل تابوتاً من حدید لا یکرہ "ترجمہ: ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ پی قبراس صورت مکرہ ہے جب اس سے زینت کا
ادادہ ہو۔ اگر پی قبر کرنے سے مقصد درندوں کی ایذ اکود فع کرنا ہویا کوئی اور وجہ ہوتو مکروہ نہیں ۔ مشائخ بخارانے فرمایا کہ ہمارے
دیار میں پی اینٹیں مکرہ فنہیں کیونکہ زمین کمزور ہونے کی وجہ سے اس کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ بعض علماء نے فرمایا: اس شہر
میں اگر لو ہے کے تابوت میں فن میں کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔

( درمختار، كتا ب الصلوة، باب صلوة الجنائز ، في دفن الميت ، جلد2، صفحه 236، دارالفكر، بيروت)

ردالحتار على الدرالمختار ميں ابن عابدين محمد امين بن عمر الدمشقى الحقى (المتوفى 1252 هـ) فرماتے بيں "وَ كَرِهُوا الْآجُرَّ وَ الْآجُرَّ وَ كَرِهُوا الْآجُرَّ وَ الْآجُرَّ وَ عَصْمَةً مِنُ السَّبُعِ . وَقَالَ الْإِمَامُ التُّمُرُ تَاشِى الْآجُرُّ فِى بَلُدَتِنَا لِلُحَاجَةِ إِلَيْهِ لِضَعُفِ الْآرَاضِيُ " ترجمه: علماء نے بكى اينوں اور السَّبُعِ . وَقَالَ مَشَايِخُ بُخَارَى: لَا يُكُرَهُ الْآجُرُّ فِى بَلُدَتِنَا لِلُحَاجَةِ إِلَيْهِ لِضَعُفِ الْآرَاضِيُ " ترجمه: علماء نے بكى اينوں اور

کٹری کے تختوں کو مکروہ کہا ہے اور امام تمرتاثی نے فرمایا بیاس وقت ہے جب میت کے گرد ہو، اور اگراس کے اوپر ہوتو مکروہ نہیں اس لیے کہ بیدر ندے سے حفاظت کا ذریعہ ہوگا،مشائخ بخارا نے فرمایا کہ ہمارے دیار میں کمی اینٹیں مکروہ نہیں کیونکہ زمین کمزور ہونے کی وجہ سے اس کی ضرورت ہے۔

( درمختار مع ردالمحتار، كتاب الصلوة، باب صلوة الجنائز ، في دفن الميت ، جلد2، صفحه 236، دارالفكر ، بيروت) مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر مين عبد الرحمان بن محمة شيخ زاده (الهتوفى 1078 هـ) فرمات بين " (وَ يُسكُسرَهُ الُسآ جُسرُّ

وَالْخَشَبُ)أَى كُرِهَ سَتُرُ اللَّحُدِ بِهِمَا وَبِالُحِجَارَةِ وَالُجِصِّ لَكِنُ لَوُ كَانَتُ الْأَرْضُ رَحُوةً جَازَ اسْتِعُمَالُ مَا ذُكِرَ" ترجمہ: يكي اينٹ اورلكڑى مكروہ ہے صرف لحدكوان سے اور پھرول سے اور گج سے چھيانا مكروہ ہے ليكن اگرز مين نرم ہوتوان سب

كااستعال جائز ہے۔ (مجمع الانهر شرح ملتقى الابحر،سنن حمل الجنازة، جلد1،صفحه 186، داراحياء التراث العربي بيروت)

امام احمد رضاخان علیه رحمة الرحمٰن فرماتے ہیں: " قبر پختہ بنانے میں حاصل ارشادعلمائے امجادر حمہم اللہ تعالی میہ ہے کہا گر پکی اینٹ میّت کے متصل یعنی اس کے آس پاس کسی جہت میں نہیں کہ حقیقۂ قبراسی کا نام ہے بلکہ گڑھا کچا اور بالائے قبر پختہ ہے تو مطلقاً ممانعت نہیں، یہاں تک کہامام اجل فقیہ مجہد المعیل زاہدی نے خاص لحد میں پکی اینٹ پرنص فرمایا جبکہ ینچے کچے چو کے کی تہ ہواور اپنی قبر مبارک میں یونہی کرنے کی وصیت فرمائی اور متصل میّت ممنوع مکروہ ، مگر جبکہ بضر ورت ترکی ونرمی زمین ہوتو اس میں بھی حرج نہیں۔ "
(فتاوی رضویہ ، جلد 9، صفحہ 421، رضا فائو نڈیشن ، لاہوں)

اتے حصے کی بحث کا خلاصہ بیہ ہے کہ بلاوجہ قبر کواندر سے پکا کرنا بحکم حدیث مکروہ ہے اور اگر کوئی معقول وجہ ہوتو اندر سے بھی قبر پکا کرنا جائز ہے، اگر چہ مستحب ہے کہ اس پر مٹی کالیپ کرلیا جائے۔ جہاں تک او پر سے قبر پکی کرنے کا تعلق ہے تو فقہائے کرام نے اس کی مطلق اجازت دی ہے۔ بحروحاشیہ ابی السعو دالاز ہری علی الکنز میں ہے" وقیدہ فی شرح المحمع بان یہ کون عصمة من السبع" ترجمہ: شرح مجمع میں بیقیدلگائی ہے کہ اس کے گردہ لوگین اگراو پر ہوتو مکروہ نہیں اس لیے کہ اس سے درندوں سے تفاظت رہے گی۔

(فتح المعین علیٰ شرح الکنز لملامسکین باب الجنائز فصل فی الصلوۃ علی المیّت، جلد2، صفحہ 194۰ ایچ ایم سعید کمپنی کراچی)
ہندوستان و پاکستان کے علمائے احزاف نے عوام کے لئے بلاوجہ او پر سے بھی قبر کی کرنے کومکروہ تنزیبی فرمایا۔ او پر سے قبر کی کروانا مکروہ تحریکی اس وجہ سے نہیں فرمایا کہ اس میں کوئی بُری فال نہیں اور دوسرایہ کہ او پر سے پختہ ہونا اپنی ذات میں بے فائدہ نہیں بلکہ درندوں سے حفاظت کا ذریعہ ہے جسیا کہ پیچھے گزرا۔ ہاں اگر کوئی ضرورت ہو چیسے درندوں سے خوف ہے کہ وہ PDF created with pdf Factory trial version www.pdffactory.com

قبر کونقصان پہنچائیں گے یا کچی قبر کوشہید کردیا جانے کا خطرہ ہوجیسا کہ بعض جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ قبر ستان میں جگہ نہ ہونے کی صورت میں پرانی کچی قبر وں کوشہید کر کے اس پرنئی قبر بنادی جاتی ہے توالیں صورت میں عوام کے لئے بھی او پر سے پختہ کروانے کی اجازت ہے۔ اسی طرح کفار کے علاقہ میں جہاں مسلمانوں کی کچی قبور کو با آسانی شہید کر کے وہاں قبضہ کرلیا جاتا ہے وہاں چند قبور کو پختہ کرنا جائز ہے کہ اس میں بہت چند قبور کو پختہ کرنا جائز ہے کہ اس میں بہت فوائد ہیں۔

صدرالشریعه مفتی امجدعلی اعظمی رحمة الله علیه: 'علماء مشائخ کی قبور کواوپرسے پخته کرنا جائز ہے عوام کے لئے مکروہ'' (فتاوی اسجدیه، جلد 389، مکتبه رضویه، کراچی)

مفتی وقارالدین قادری رحمۃ اللّه علیہ فرماتے ہیں:'' دینی عظمت والےلوگوں کی قبریں اوپرسے بکی بنادیے میں کوئی حرج نہیں ہے۔البتۃ اندر کی طرف کسی ایسی چیز کالگانا مکروہ ہے جوآگ سے بنائی گئی ہومثلا سیمنٹ یا بکی اینٹیں وغیرہ''

(وقار الفتاويٰ ،جلد2،صفحه362،بزم وقارالدين ،كراچي)

مفتی منیب الرحمٰن صاحب فرماتے ہیں:''عام مسلمانوں کی قبروں کو پختہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ہاں تعظیم کے لئے اولیاءکرام کی قبور کو پختہ کرنا جائز ہے تا کہ لوگوں کے دلوں میں عظمت واحترام قائم ہو۔''

(تفهيم المسائل، جلد7، صفحه 115، ضياء القرآن ، لا بور)

فقیہ ملت مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: ''علمائے متقد مین نے علماء ومشائخ کی قبروں کو صرف باہر سے پختہ بنانا جائز لکھا ہے اور عامہ مونین کی قبر کو پختہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔لیکن اب ہندوستان میں جبکہ کفار اور بعض دنیا دار مسلمان ان قبرستانوں پر قبضہ کررہے ہیں کہ جن میں سب قبریں خام ہوتی ہیں۔اس لئے ہر قبرستان میں پھے قبروں کے پختہ ہونے کی اجازت ہے۔''

امام احمد رضاخان علیه رحمة الرحمٰن فرماتے ہیں:'' قبر جس قدر میّت سے متصل ہوئی اس اندرونی حصہ کو پخته کرناممنوع ہے اور باہر سے پختہ کرنے میں حرج نہیں،اور معظمان دینی کے لئے ایسا کرنے میں بہت مصالح شرعیہ ہیں۔''

(فتاوى رضويه، جلد 9، صفحه 265، رضافاؤ نڈیشن، لاسور)

مفتی احمد یارخان نعیمی رحمة الله علیه فرماتے ہیں:''خیال رہے کہ قبر میں تین چیزیں ہیں:ایک اس کا اندرونی حصہ جو میت کے جسم سے ملا ہوا ہوتا ہے اسے پختہ کرنا، وہال لکڑی یا پکی اینٹ لگا نامطلقاً ممنوع ہے خواہ ولی کی قبر ہویاعام مسلمان کی جسم مت مٹی میں رہنا جائے جتی کہ اگر کسی وقت مجبور امن کو تاہوں یا صندوق میں این اینٹی کی ایس کر اندازہ فرخ میں PDF created With polifiactory trial version

مٹی سے کہگل کردی جائے۔دوسرا قبر کا ہیرونی حصہ جولوگوں کونظر آتا ہے اس کا پختہ کرناعوام کی قبروں میں منع ،اولیاء ومشائخ و علماء کی قبور کا جائز کیونکہ عوام کے لیے یہ بیکار ہے اور خاص قبروں کی حرمت و تعظیم کا باعث اس پر ہمیشہ مسلمانوں کا عمل رہا اور ہے،خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن مطعون کی قبر کے سر ہانے بیھر لگایا۔ تیسر سے یہ کقبر کے آس پاس چبوترہ پختہ ہوا ور تعویز قبر کیا یہ مطلقاً جائز ہے۔لہذا یہاں قبر سے مراد قبر کا اندرونی حصہ ہے اس لیئے علی القیر نفر مایا گیا، یاعام قبریں مراد ہیں جن سے مشائخ اور علماء کی قبریں مشتغ ہیں۔ ابھی اسی باب میں آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق و فاروق کی قبور پرعہد صحابہ میں سرخ بجری بچھادی گئی قبور پرعہد صحابہ میں سرخ بجری بچھادی گئی قبالک خام ندر کھی گئی۔'' (سرأة المناجیح ، جلد 2 ، صفحه 489 ، نعیمی کتب خانه ، گجوات)

اعلی حضرت امام احمد رضاخان علیه رحمة الرحمٰن فرماتے ہیں: '' قبر پخته نه کرنا بہتر ہے، اور کریں تو اندر سے کڑا کچار ہے، اور پر سے پخته کرسکتے ہیں، طول وعرض موافق قبرمیّت ہو، اور بلندی ایک بالشت سے زیادہ نه ہواور صورت ڈھلوان بہتر ہے، واللہ تعالی اعلم۔'' واللہ تعالی اعلم۔''

اس پورے مسئے کا حاصل کلام نکلا کہ بلاوجہ قبرا ندراور باہر سے پختہ ہیں کرنی چا ہے کہ یہ کروہ عمل ہے۔اگر ضرورت ہو تو مکروہ ہیں ہے۔ایک فعل جو بلاضرورت مکروہ ہے، لیکن قار نمین وہا بی شدت پیندی اور حدیث وانی کا حال دیکھیں کہ اس مسئلہ کو بغیر دلیل کے شرک کے اسباب میں واخل کردیا چنا نچہ الإحکام شرح اصول الا حکام میں وہا بی مولوی عبدالرحمٰن بن محمد بن قاسم العاصمی القطانی الحضی النجدی (المتوفی 1392ھ) ککھتا ہے" عن جابر رضی اللہ عنه قال (نهی النبی صلی الله علیه وسلم أن یحصص القبر) کی بیسض بالحص او بالحیر وھو من البدع المحدثة و من الوسائل المفضیة إلی الشدر ک " ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے منع کیا قبر کو تج کرنے سے لینی وفید نے کے ساتھ سفید کیا جا بر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے منع کیا قبر کو تج کرنے سے لینی چونے کے ساتھ سفید کیا جا بے دینی ایجاد کردہ بدعت ہے اور شرک کے اسباب میں سے ہے۔

(الإحكام شرح اصول الأحكام، جلد2، صفحه 88)

اعتراض: اگر کوئی وہابی کہے کہ حدیث پاک میں بیصراحت نہیں کہ ضرورت کے وقت کی قبر جائز ہے، لہذا حدیث پاک کے مطابق ہرصورت کی قبرنا جائز ہے۔

**جواب**:اس کا جواب میں بغیر قید کے نص وارد ہوتی ہے کیکن ضرورۃ جواز ثابت ہوتا ہے جیسے کالے خضاب کے متعلق کئی احادیث میں وعیدوارد ہیں۔سنن ابوداؤ دشریف کی صحیح

صديث پاك ہے" عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَكُونُ قَوُمٌ يَخْضِبُونَ فِى آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ، كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ" ترجمہ: آخری زمانے بیں ایک قوم ہوگی جو بالوں کو کبوتروں کے بالسَّوَادِ، كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ" ترجمہ: آخری زمانے بیں ایک قوم ہوگی جو بالوں کو کبوتروں کے پوٹوں کی طرح کالاکرے گی (اس فعل کی وجہ سے) وہ جنت کی خوشبوتک نہ یا کیں گے۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الترجل، باب ماجاء فی خضاب السواد، جلد 04، صفحه 87، حدیث 4212، المکتبة العصریة، بیروت) الک حدیث پاک میں فرمایا 'مَنُ خَضَّبَ بِالسَّوَادِ سَوَّدَ اللَّهُ وَجُهَهُ یَوُمَ الْقِیَامَةِ" ترجمہ: جوسیاه خضاب کرے گا الله تعالی روز قیامت اس کامنه کا لاکرے گا۔ ایک اور روایت میں ہے"ان الله تعالی لاینظرالی من یخضب بالسوادیوم القیامة "ترجمہ: جوسیاه خضاب کرے الله تعالی روز قیامت اس کی طرف نظر رحمت نفر مائے گا۔

یوں ہی مساجد کی آرائش ان کی دیواروں پرسونے چاندی کے قش ونگار کہ صدرِاول میں نہ تھے، بلکہ حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیااوراسے یہودونصاری کا طریقہ کہا گیا چنانچیسنن ابوداؤد شریف کی صحیح حدیث پاک ہے" عن ابُنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ:مَا أُمِرُتُ بِتَشُيدِ الْمَسَاجِدِ، قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ: لَتُزَخُرِفُنَّهَا کَمَا زَخُرَفَتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا أُمِرُتُ بِتَشُيدِ الْمَسَاجِدِ، قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ: لَتُزَخُرِفُنَّهَا کَمَا زَخُرَفَتِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَبَاسِ رضی اللّه تعالیٰ عَنها سے مروی ہے رسول اللّه صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا: میں اللّه عَدون الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا: میں متاجد کو بلندو پخته کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: تم مسجدوں کی آرائش کرو گے جیسے یہودونصال کی نے بہت کہ ب

مگراب وہاپیوں کی مساجد سمیت بلانکیر مسلمانوں میں رائے ہے کہ خوبصورت اور نقش نگار سے مزین مساجد تعمیر کی جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں مسجد کی تعظیم پیدا کرنے کے لئے ضرورةً اس کی اجازت دی گئی۔ تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق میں عثمان بن علی فخر الدین الزیلعی الحفی (المتوفی 743ھ) کیھتے ہیں" (وَ لَا نَـقُشُـهُ بِالُحِصِّ وَمَاءِ الذَّهَبِ) أَیُ لَا يُکُرَهُ نَقُشُ الْمَسْجِدِ بِهِمَا" ترجمہ: چونے اور سونے کے پانی سے مسجد میں نقش بنانا مکروہ نہیں ہے۔

(تبيين الحقائق، كتاب الصلوة، فصل كره استقبال القبله ،جلد1، صفحه 168، المطبعة الكبرى الأميرية ،القاسرة)

ارشادالسارى كشرح صحيح البخاري ميس احمد بن محمد بن ابي بكر القسطلاني (التوفي 923هـ) فرماتے بين "استنبط كراهية

ز حرفة السسجد لاشتغال قلب المصلی بذلك اولصرف المال فی غیر و جهه نعم اذا اوقع ذلك علی سبیل تعظیم المساجد ولم یقع الصرف علیه من بیت المال فلا باس به ولواوصی بتشیید مسجد و تحمیره و تصفیره نفذت وصیّته لانه قد حدث للناس فتاوی بقدر ما احدثواوقد احدث الناس مؤمنهم و كافرهم تشیید بیوتهم و تشیید بیوتهم مستها و لو بنینا مساجد ناباللبن و جعلنها متطامنة بین الدور الشاهقة و ربما كانت لاهل الذمة لكانت مستهانة "ترجمه: حدیث سے مستنبط كیا گیا ہے كم مجدول كی آ راكش مروه ہے كه نمازى كا خیال بے گیا اس لیے كه مال بیجا خرج موال المراكز فقطیم مجد كور پر آ راكش واقع بوا ور خرج بیت المال سے نہ بوتو کچھ مضا نقر نہیں ، اورا گروئی شخص وصیت كر جائے كه اس كے مال سے مسجد كی گج كارى اوراس میں سرخ وزردرنگ كریں تو وصیت نافذ ہوگى كہ لوگوں میں جیسی نئی با تیں پیدا ہوتى گئی و لیے ہی ان کے لیے فتو ہے حرمیان جو سلمین تو مسلمین كافرول كی بھی ہوں گی گئی اینٹ اور نبی دیوارول كی مسجد یں بنا كیں تو نگروں میں ان كی لے قتی دوراول كی مسلمین تو مسلمین كافرول كی بھی ہوں گی گئی اینٹ اور نبی دیوارول كی مسجد یں بنا كیں تو نگروں میں ان كی لے قتی ہوگی۔

(ارشاد الساري شرح البخاري، كتاب الصلوة، باب بنيان المساجد ، جلد1، صفحه 440، المطبعة الكبري الأميرية، مصر)

و ما بی سمیت بوری دنیا میں مساجد کے مینار بنائے جاتے ہیں تا کہ دور سے مسجد کا پتہ چل جائے حالا نکہ حدیث پاک میں اس سے منع کیا گیا تھا چنا نچہ مصنف ابن ابی شیبہ، حلیۃ الاولیاء اور السنن الکبری کی حدیث پاک ہے" عَنُ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ مِیں اس سے منع کیا گیا تھا چنا نچہ مصنف ابن ابنوا الْمَسَاجِدَ وَاتَّخِذُوهَا جَمَّا" ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول الله صلّی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مسجدیں مُنڈی (بغیر مینار) بناؤ۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الصلوات، في زينة المساجد وما جاء فيها، جلد 1، صفحه 274، حديث 3153، مكتبة

(389)دلائل احناف

یہ چنداحادیث پیش کیں ہیں مزیداس پراور بھی احادیث پیش کی جاسکتی ہیں۔

### قبر بركتابت

وہا پیوں کے نز دیک قبریر کتابت مطلقا ناجائز وحرام بلکہ حسب عادت شرک کے اسباب میں سے ہے۔ قبریر کتابت کی ممانعت برالمستد رك على التحسين ميں ابوعبدالله الحاكم محمد بن عبدالله النيسا بوري (التو في 405ھ)روايت كرتے ہيں "عَـــنُ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبنَى عَلَى الْقَبْرِ، أَوُ يُجَصَّصَ، أَوُ يَقُعُدَ عَلَيْهِ، وَنَهَى أَنْ يُكْتَب عَـلَيُهِ " ترجمہ:حضرت جابررضی الله تعالی عنه سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قبر پرعمارت بنانے ،اسے تیج کرنے ، اس پر بیٹھنے سے منع کیااوراس پر لکھنے سے منع کیا۔

(المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز، جلد1، صفحه 525، حديث 1369، دار الكتب العلمية، بيروت)

احناف کے نز دیک بحکم حدیث قبر پر کتابت مکروہ ہے۔البتہ اگر بطور پیجان بقدر ضرورت کتابت کی جائے تو حرج نہیں ۔حضور علیہ السلام نے بطور نشانی حضرت عثمان بن مظعون کی قبر پر پتھر رکھا تھا چنانچے سنن ابی داود میں ابو داود سلیمان بن الأشعث (المتوفى 275ھ)روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان بن مُظعون کا وصال ہوا توان کا جنازہ پڑھ کرانہیں ڈن کیا گیا تو نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے ایک شخص کوایک بیخرلانے کوکہا۔اس سے وہ بیخراٹھایا نہ گیا۔ نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم خود کھڑے ہوئے کہنیوں تک کیڑا چڑھایا پھرا کیلےاس پھرکواٹھا کرحضرت عثمان کی قبر کے سر ہانے رکھااورفر مایا" أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبُرَ أَجِى، وَأَدُفِنُ إِلَيْهِ مَنُ مَاتَ مِنُ أَهُلِي "ترجمه: السي تقريه مين اپني بهائي كي قبركو پيچانوں گا اور ميري اہل ميں سے جووفات یائے گااہے اس کے یاس دفن کروں گا۔

(سنن ابي داود، كتاب الجنائز، باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم، جلد3، صفحه 212، حديث3206، المكتبة العصرية، بيروت) پوری دنیامیں بیرائے ہے کہ سلمان اپنے عزیزوں کی قبر کی پہچان کے لئے قبر کے سر ہانے تختی پراس کا نام لکھتے ہیں اور یہ آج سے نہیں صدیوں سے رائج ہے ، جنت البقیع اور جنت المعلی میں موجود مزارات پر بھی نام کھے ہوتے تھے جن کوسعودی نجدی وہابیوں نےختم کردیا ہے۔المستد رک علی التجسین میں ابوعبداللہ الحاکم (التوفی 405ھ)نے قبریر کتابت کے متعلق حديث ياكروايت كرن كا يعدفر مايا" هَذِهِ الْأَسَانِيدُ صَحِيحَةٌ وَلَيُسَ الْعَمَلُ عَلَيْهَا، فَإِنَّ أَئِمَّةَ الْمُسُلِمِينَ مِنَ الشَّرُقِ إِلَى الْغَرُبِ مَكْتُوبٌ عَلَى قُبُورِهِمُ، وَهُوَ عَمَلٌ أَخَذَ بِهِ الْحَلَفُ عَنِ السَّلَفِ" ترجمه: بياساديج بيرليكناس يمل نهير ب کہ بے شک مشرق ومغرب کے ائمہ سلمین کی قبور پر کتابت بہوتی ہے اور بیمل انہوں نے بچھلوں بزرگوں۔

(المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز، جلد1، صفحه 525، حديث 1370، دار الكتب العلمية، بيروت)

تفصیل اس مسلہ میں ہے ہے کہ حدیث پاک میں کس کتابت سے منع کیا ہے اور کس جگہ لکھنے سے منع کیا ہے، اس کے بارے میں علائے کرام کے مختلف اقوال ہیں: بعض علاء کہتے ہیں کہ قبر کے تعویذ پر لکھنے سے منع ہے کیونکہ اس میں باد بی کا خدشہ ہے۔ عین قبر کے علاوہ قبر کے سر ہانے جو تحتی ہوتی ہے اس پر لکھنے میں کوئی حرج نہیں کہ بی قبر پر لکھنا نہیں ہے۔ بعض نے فرمایا قبر اور تحتی دونوں پر لکھنا نہیں ہے۔ اور فقہائے احناف نے فرمایا اگر بطور پہچان تحتی پر میت کا نام ہوتو حرج نہیں۔ حدیث فرمایا گر بطور پہچان تحتی پر میت کا نام ہوتو حرج نہیں۔ حدیث پاک کی ممانعت اس صورت پر محمول ہے جب حاجت سے زائد لکھا جائے یا قرآن پاک لکھا ہویا میت کی حدسے زیادہ تعریف ہو، ان صورتوں میں کتابت مکروہ ہے۔

صافية الطحطا وى على مراقى الفلاح شرح نورالإيضاح مين احمد بن محمد بن إساعيل الطحطا وى الحفى (المتوفى 1231هـ) فرمات بين "وفى النوازل لا بأس بتطيينه وفى التحنيس والمزيد لا بأس بتطيين القبور ـــولا بأس أيضا بالكتابة "ترجمه: نوازل مين بي كة قبركوليب كرنے مين كوئى حرج نهيں اور تجنيس والمزيد مين بي كة قبوركوليب كرنے مين حرج

بے عصاب کر بھی کو روٹ میں ہے۔ نہیں۔اسی طرح قبور پر کتابت میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح، كتاب الصلوة، فصل فى حملها و دفنها، صفحه 611، دار الكتب العلمية، بيروت) الدر المختار مين محمد بن على بن محمد الحقى الصلفى (المتوفى 1088 هـ) فرمات بين "لَا بَأْسَ بِالُكِتَابَةِ إِنْ أُحْتِيجَ إِلَيْهَا حَتَّى لَا يَذُهَبَ الْأَثَرُ وَلَا يُمْتَهَنَ "رجمه: كتابت مين كوئى حرج نهين الراس كى حاجت بهوتا كه نشان فتم نه بهوجات اورا بانت نه

تبیین الحقائق شرح کز الدقائق میں عثان بن علی الزیلعی الحقی (المتوفی 743ھ) فرماتے ہیں "وَقِیلَ لَا بَسَأْسَ بِالُكِتَ ابَةِ أَوُ وَضُعِ الْحَجَرِ لِیَكُونَ عَلَامَةً لِمَا رُوِیَ أَنَّهُ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَضَعَ حَجَرًا عَلَی قَبُرِ عُشُمَانَ بُنِ مِسَلَى الله علیه وَآله وَسَعَ مَصَلُى الله علیه وَآله وَسَلَم سے مَصَلُ عُونَ مِن مَروی ہے کہ آپ نے عثمان بن مظعون کی قبر پر پھر رکھا تھا۔

(تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق وحاشیة الشَّلْمِیِّ، کتاب الصلوة،باب الجنائز،جلد1،صفحه246،المطبعة الکبری الأمیریة ، القابرة)

البنایة شرح الهدایة میں ابوم محمود بن احمر الغیتا فی الحقی بدر الدین العینی (المتوفی 855ه ه)"و کره أبویوسف أن

یکتب علیه وفی قاضی خان و لا بأس بکتابة شیء ، أو بوضع الأحجار؛ لیکون علامة وفی المیحط: لا بأس

بالکتابة عند العذر" ترجمه: امام ابویوسف نے قبر پر لکھنے کو مکروه فرمایا - قاضی خان میں ہے کہ کتابت یا پی قرر کھنے میں کوئی حرج نہیں تا کہ علامت ہو - محیط میں ہے کہ عذر کے تت کتابت میں حرج نہیں ۔

(البناية شرح المداية، كتاب الصلوة، تجصيص القبر وتطيينه، جلد3، صفحه 259، دار الكتب العلمية ،بيروت)

مراقی الفلاح شرح متن نورالا بیناح میں حسن بن عمار بن علی الشرنبلالی المصری الحفی (المتوفی 1069 هے) فرماتے بین "و فسی النوازل لا بأس بتطیینه و فسی الغیاثیة: و علیه الفتوی و لا بأس أیضا بالکتابة "ترجمہ: نوازل میں ہے کہ لیپ کرنے میں حرج نہیں اورغیاثیہ میں ہے اسی پرفتوی ہے۔اسی طرح کتابت میں حرج نہیں۔

(مراقى الفلاح شرح متن نور الإيضاح، فصل في حملها و دفنها، صفحه، 226 المكتبة العصرية) روالمحتا مكل الدرالخار من المن عابدين محمدا من الدمشق الحقى (المتوفى 1252 هـ) فرمات بين "(قَـولُــهُ لَا بَساسَ بِالْكِتَابَةِ إِلَخُ) لِأَنَّ النَّهُى عَنْهَا وَإِنْ صَحَّ فَقَدُ وُجِدَ الْإِحْمَاعُ الْعَمَلِيُّ بِهَا، فَقَدُ أَحُرَجَ الْحَاكِمُ النَّهُى عَنْهَا مِنُ طُرُقِ، يُلَّمَ قَالَ: هَذِهِ الْأَسَانِيدُ صَحِيحةٌ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهَا، فَإِنَّ أَيْمَةَ الْمُسُلِمِينَ مِنُ الْمَشُوقِ إِلَى الْمَغُوبِ مَكْتُوبٌ عَلَى قُبُورِهِمُ، وَهُو عَمَلٌ أَحَدَ بِهِ الْحَلَفُ عَنُ السَّلَفِ اهـ وَيَتَقَوَّى بِمَا أَحْرَجَهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى قُبُورِهِمُ، وَهُو عَمَلٌ أَحَدَ بِهِ الْحَلَفُ عَنُ السَّلَفِ اهـ وَيَتَقَوَّى بِمَا أَحْرَجَهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ حَجَرًا فَوَضَعَهَا عِنُدَ رَأْسِ عُثُمَانَ بُنِ مَظُعُونِ وَقَالَ: أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبُر أَجِى وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنُ تَابَ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ حَجَرًا فَوَضَعَهَا عِنُدَ رَأْسٍ عُثُمَانَ بُنِ مَظُعُونِ وَقَالَ: أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبُر أَجِى وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنُ تَابَ مِنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَلَ حَجَرًا فَوضَعَهَا عِنُدَ رَأْسٍ عُثُمَانَ بُنِ مَظُعُونِ وَقَالَ: أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبُر أَجِى وَأَدْفِنُ إِلَيْهِ مَنُ تَابَ مِنُ اللَّهُ عَلَى الرُّحُصَةِ فِيهَا مَا إِذَا اللَّهِ مِنَ الْكَتَابَةُ مُعَى الرَّحُومِ فَى الْمُحْمِلِ بِقُولِهِ وَإِنْ الْحَبَيْمَ إِلَى الْكِتَابَةِ، حَتَّى لَا يَدُهُ وَلَا اللَّهُ مِنَ الْكُورَةَ وَلَا الْمَعْرَاقِ وَإِنْ الْحَقِيمَ إِلَى الْكِتَابَةِ، حَتَّى لَا يَدُعَلُهُ مَا إِذَا الْوَلَوْلُ وَلَا الْمَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْحَمْلَةِ عَلَيْهِ مِنُ الْقُرْآنَ أَوْ الشَّعُرِ أَو لَا لَمُعَمِى فَا لَاللَّهُ وَلَا الْمُعْرَاقُ وَلَا اللَّهُ مُولُولُهُ الْمُعْرَاقُ الْلَاقِهُ عَلَى اللَّهُ مِنَ الْقُرَآنَ وَلَا اللَّهُ مَا الْمُعْرَاقُ وَلَا الْمُعْمُولُ وَقَالَ الْعَلَامُ الْمَالِقِ وَلِي الْمُؤْدِقُ وَلَيْهُ الْمَا الْمُعَلِقَالُهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعُولِ وَلِي الْمَعْمُومُ مَا أَسُولُ الل

اطُراء مَدُ حِلَهُ وَنَحُوِ ذَلِكَ حِلْيةٌ مُلَخَّصًا ... فَالاَّحْسَنُ التَّمَشُّكُ بِمَا يُفِيدُ حَمُلَ النَّهُى عَلَى عَدَم الْحَاجَةِ كَمَا مَسَرَّ ترجمہ: صاحب درمخارکا فرمانا کہ کتابت میں حرج نہیں۔اس کئے کہ کتابت کی ممانعت اگر چرچے ہے کین کتابت پراجماع عملی پایا گیا ہے۔امام حاکم نے مختلف طرق سے اس کی ممانعت پراحادیث روایت کیس پھرفرمایا: بیاساوچے ہیں اوراس پڑل نہیں ہے کہ بے شک مشرق ومغرب کے ائم مسلمین کی قبور پر کتابت ہوتی ہے اور بیم انہوں نے پچھلوں بزرگوں سے لیا ہے۔اس موقف کی مزید تقویت ملتی ہے ابوداود کی اس حدیث سے جوانہوں نے بہند جیدروایت کی ہے کہ رسول الله علیہ وآلہ وسلم موقف کی مزید تقویت ماتی ہے ابوداود کی اس حدیث سے جوانہوں نے بہند جیدروایت کی ہے کہ رسول الله علیہ وآلہ وسلم نے ایک پھر حضرت عثمان بن مطعون کی قبر کو پہچانوں گا اور میری اہل فی نے ایک پھر حضرت عثمان بن مطعون کی قبر کو پہچانوں گا اور میری اہل میں سے جووفات پائے گا اسے اس کے پاس دفن کروں گا۔ تو کتابت قبر کی پیچان کا ایک طریقہ ہے۔ ہاں رخصت پر جواجماع میں اس کی طرف داعی ہوجیسا کہ مجوط میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا اس قول کے ساتھ کہ آگر کتابت کی حاجت اس کی طرف داعی ہوجیسا کہ مجوط میں اس کی طرف اشارہ کیا بخص کے موقو اجازت نہیں۔ کی حاجت اس کی طرف داعی ہوجائے اور مردہ کی ہووغیرہ۔ حلیم خص ۔احسن یہ بغیر ضرورت کے ہوتو اجازت نہیں۔ کی ماجت اس کی طرف داعی ہوجائے اور مردہ کی ہووغیرہ۔ حلیم خص ۔احسن یہ بغیر ضرورت کے ہوتو اجازت نہیں۔ کی ممانعت کو محمول کیا جائے عدم حاجت پر جیسا کہ گرز را ہے۔

(رد المحتار ، كتاب الصلاة ، مطلب في دفن الميت، جلد 2، صفحه 237 ، دار الفكر ، بيروت)

مرقاة المفاقي شرح مشكاة المصائي مين (سلطان) محمد المها البروى القارى (المتوفى 1014ه) فرمات بين "(وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا) قَالَ المُضُهِرُ : يُكُرَهُ كِتَابَةُ اسْمِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْقُرْآنِ عَلَى الْقَبْرِ، لِفَلَا يُهَانَ بِالْجُلُوسِ عَلَيْهِ، وَقَالَ بَعُضُ عُلَمَائِنَا: وَكَذَا يُكْرَهُ كِتَابَةُ اسْمِ اللَّهِ وَالْقُرُآنِ عَلَى جِدَارِ الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهِ، قِيلَ الْبُنُ وَيُدَاسَ بِالإِنْهِدَام، وَقَالَ بَعُضُ عُلَمَائِنَا: وَكَذَا يُكْرَهُ كِتَابَةُ اسْمِ اللَّهِ وَالْقُرُآنِ عَلَى جِدَارِ الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهِ، قِيلَ الْبُنُ ويُدَاسَ بِالإِنْهِدَام، وَقَالَ بَعُضُ عُلَمَائِنَا: وَكَذَا يُكْرَهُ كِتَابَةُ السُمِ اللَّهِ وَالْقُرُآنِ عَلَى جِدَارِ الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهِ، قِيلَ الْبُنُ حَجَرٍ وَالْمَلِي اللَّهُ عَلَى الْقَيْرِ سَوَاء "اسْمُ صَاحِيهِ أَوْ غَيْرُهُ فِي لَوْحٍ عِنْدَ رَأْسِهِ، أَوْ غَيْرِهِ، قِيلَ: وَيُسَنُّ حَجَرٍ وَالْمَسَاتِ لَا سِيَّمَا الصَّالِحُ لِيُعُرَفَ عِنْدَ تَقَادُم الرَّمَانِ اللَّهَ الْمَعْلِي وَالْمَانِ اللَّهُ الْمَالِحُ لِيُعُرَفَ عِنْدَ تَقَادُم الرَّمَانِ اللَّهُ الْمَالِحُ لِيُعَرَفَ عِنْدَ تَقَادُم الرَّمَانِ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ الْكِتَابَةِ مَنْسُوخٌ حَمَا قَالَهُ الْحَاكِمُ أَوْ مُصَافِحُ لِللْعَلَى وَلِي الْمُقَالَ اللَّهُ عَلَى مَا يُعْرَفُ بِهِ حَالُ الْمَيِّتِ الْمَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا يُعْرَفُ بِهِ حَالُ الْمَيَّتِ الْمُ اللَّهُ عَلَى مَا يُعْرَفُ بِهِ حَالُ الْمَيْتِ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا يُعْرَفُ بِهِ حَالُ الْمَيْتِ السَّعِلَ وَيَعْرَالِ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

کتابت مکروہ ہے۔ برابر ہے کہ کتابت میں میت کا نام ہویا کچھاورلکھا ہو، اس کے سرکی جانب بختی پریااس کے علاوہ ہو۔ کہا گیا کہ مسنون ہے کہ میت کا نام لکھا جائے خاص طور پر جوصالح ہوتا کہ لمبے عرصے تک لوگ اس کو پہچانے تر ہیں۔ اس لئے کہ کتابت کی ممانعت منسوخ ہے جیسا کہ امام حاکم نے فرمایا یا محمول ہے اس پر کہ کتابت میت کی پہچان سے زیادہ ہو۔ (ملاعلی قاری فرمائے ہیں ) ان کا کہنا کہ بیسنت ہے بیمل بحث ہے تھے بیہ ہے کہ جائز کہا جائے۔

(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب الجنائز، باب دفن الميت، جلد3، صفحه 1223، دار الفكر، بيروت)

مفتی احمد یارخان نعیمی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: "عام قبروں پر جہاں احتیاط نہ ہو سکے اللہ کا نام یا قرآن کی آیت لکھنا
منع ہے کہ اس ہیں ہے ادبی کا قوی احتمال ہے، لوگ بھی گزرجاتے ہیں، وہاں جانور بھی گزرتے ہیں، خواص کے مزارات جہاں
ان کی ہے ادبی کا احتمال نہ ہووہاں جائز ہے۔ مرقات میں ہے کہ بعض علاء فرماتے ہیں قبر پر میت کا نام اور تاریخ وفات لکھناسنت
ہے اور لکھنے کی ممانعت کی حدیث منسوخ ہے جیسا کہ حاکم نے فرمایا۔ بیتمام گفتگوقبر کے تعویذ پر لکھنے میں ہے، اگر قبر کے سرہانے
پھر کھڑا کیا جائے اس پر پچھکھا جائے تو بلا کر اہت جائز ہے۔ " (سرأة المناجع ، جلد2، صفحہ 494، نعیمی کتب خانہ ، گجرات)
و با بیوں کا مام ثناء اللہ امر تسری نے بھی یہ کہا کہ عین قبر پر لکھنے کی ممانعت ہے قبر کے سرہانے جو تحق ہوتی ہے اس پر
لکھنے میں حرج نہیں۔ حدیث پاک میں ممانعت عین قبر پر لکھنے میں ہے چنانچ کہتا ہے: "آئخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک
پھر ایک صحابی کی قبر پر رکھ کر فرمایا تھا، اس لئے رکھتا ہوں یہ قبر بر بیان لیا کروں۔ پھر پر نام میت لکھوا کر سرہانے کی طرف کھڑا
کردیا جائے تو میرے خیال میں منع نہیں ہے۔ مدینہ شریف کے قبرستان میں آئ تا تک بھی امام مالک کی قبر پر اسی طرح کا ایک
پھر یالکڑی کی مختی کھڑی ہے۔ "

ثناءاللدامرتسرى كاس جواب بركسى نے يوں اعتراض كيا: "مفتى صاحب! اہلحديث نے پندره محرم كے پر چے پر لكھا ہے كہ قبر كے سراہنے پقر ركھ ديا جائے اور اس پر ميت كانام وغيره لكھ ديا جائے تو حرج نہيں حالانكه تر فدى كى حديث ميں ہے "ينهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ان تحصص القبور و يكتب عليها" پس مطلق قبر پر لكھنانام ہوياس سب منع ہے۔ عبداللطيف از د، بلى ـ"

اس اعتراض کے جواب میں ثناء اللہ امرتسری نے کہا:'' آپ نے قبر کے لفظ پرغور نہیں کیا، جوحدیث کا لفظ ہے۔ قبر کو ہائی شکل کا نام ہے پیتر اس سے الگ منفصل چیز ہے۔ حدیث کے صریح الفاظ حجت ہیں قیاس کسی کا حجت نہیں، باوجو داس کے میں ان کی رائے سراصرار نہیں کرتا۔''

الفقہ الميسر في ضوء الكتاب والسنة غير مقلدين مولويوں نے بھى بقدر حاجت لكھنے كى اجازت دى ہے چنانچ لكھا ہے "ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مسنماً أى على هيئة السنام لثبوت ذلك في صفة قبر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحبيه ليعلم أنه قبر فلا يهان، ولا بأس بوضع أحجار أو غيرها على أطرافه لبيان حدوده و معرفته، ويسحرم البناء على القبور و تحصيصها والحلوس عليها، كما يكره الكتابة عليها، إلا بقدر الحاجة للإعلام "ترجمه: قبر كوزمين سے ايك بالشت جتنا او نچاكيا جائے گا اون كى كو ہان كى ہيئت پركہ حضور صلى الله عليه وآله وسلم كى قبر مبارك اور شيخين كريمين كى قبوركو ہان كى طرح ہيں قبر كا زمين سے بلند ہونا اس وجہ سے ہے كہ پتہ چكے كہ يقبر اوراس كى بحرمتى نہو قبر پر پتم يا كہ اور دورو پر عمارت بنانا، اسے گج قبر پر پتم يا كہ الله عليه كران على معرفت اور حدود پته چل جائے قبور پر عمارت بنانا، اسے گج كرنا اوراس پر بيشمنا حرام ہے جيسا كہ اس پر كتابت مكروہ ہے گريہ كہ بقدر حاجت بيجان كے لئے ہو۔

(الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة،118،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف)

ان تمام بزئیات سے ثابت ہوا کہ فقہائے کرام نے بقدر حاجت کتابت کی اجازت دی ہے۔ جن فقہاء نے مطلقا کتابت کی اجازت نہیں دی ان کے نزدیک کتابت کروہ ہے ، مکروہ تحریکی ہونے پر بھی سب کا اتفاق نہیں ، پھر کسی بھی عالم نے اسے شرک با اسباب شرک میں سے نہیں کہا۔ الموسوعة الفقہۃ الكويتیہ میں ہے"اخت كف الفُد قَهَاء وَى حُكُم الْكِتَابَةِ وَالنَّفُشِ عَلَى الْقَبْرِ. فَيْرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ كَرَاهَتَهُ، وَقَالَ الدَّرُدِيرُ:وَيَنُبغِي الْحُرُمَةُ لَانَّهُ يُؤَدِّى إِلَى امْتِهَانِهِ وَيَرَى عَلَى الْقَبْرِ. فَيْرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالْكِتَابَةِ إِنِ احْتِيجَ إِلَيْهَا" ترجمہ: فقہاء نے قبر پر کتابت اور نقش کے متعلق اختلاف کیا ہے۔ مالکیہ ، شوافع ، حنابلہ نے مکروہ شہرایا اور دردیر نے کہا کہ حرام ہونا مناسب ہے اس لئے کہ اہانت کی طرف مودی۔ حفیہ اور شوافع میں امام سکی نے کتابت میں کوئی حرج نہیں اگراس کی حاجت ہو۔

(الموسوعة الفقهية الكويتية، جلد41، صفحه 149، طبع الوزارة)

الفقه الاسلامي وادلته مين مي "وأما الكتابة على القبر فمكروهة عند الجمهور، سواء اسم صاحبه أوغيره، عند رأسه أم في غيره...وقال الحنفية : لا بأس بالكتابة على القبر إن احتيج إليها حتى لا يذهب الأثر ولا يحتهن؛ لأن النهى عنها وإن صح، فقد و جد الإجماع العملى بها، فقد أخرج الحاكم النهى عنها من طرق، ثم قال : هذه الأسانيد صحيحة، وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف، ويتقوى بما أخرجه أبو داود بإسناد جيد أن رسول الله صلّى PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

الله عليه وسلم حمل حجراً، فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون، وقال: أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي ، فإن الكتابة طريق تعرف القبر بها .ويباح عندهم أيضاً أن يكتب على الكفن بسم الله الرحمن الرحيم أو يـرجى أن يغفر الله للميت .والخلاصة :إن الـنهـي عن الكتابة محمول على عدم الحاجة، ، وأن الكتابة بغير عـذر، أو كتـابة شـيء مـن القرآن أو الشعر أو إطراء مدح له و نحو ذلك فهو مكروه" ترجمه: قبر يركمابت جمهورك نز دیک مکروہ ہے برابر ہے اس پرمیت کا نام ہویا کچھاور لکھا ہے،میت کے سر ہانے ہویا کسی اور جگہ ہو۔حنفیہ نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں اگراس کی حاجت ہوتا کہ نشان ختم نہ ہوجائے اور مردہ کی اہانت نہ ہو۔اس لئے کہ کتابت کی ممانعت اگر چہتیجے ہےاوراس پراجماع عملی پایا گیا۔امام حاکم نے مختلف طرق سےاس کی ممانعت براحادیث روایت کیس پھرفر مایا: بیاسنادھیج ہیں اوراس بڑمل نہیں ہے کہ بےشک مشرق ومغرب کے ائمہ سلمین کی قبور پر کتابت ہوتی ہے اور بیٹمل انہوں نے یہ پیچیلوں بزرگوں سے لیا ہے۔اس موقف کی مزید تقویت ملتی ہےا بوداود کی اس حدیث سے جوانہوں نے بسند جیدروایت کی ہے کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وآ لہ وسلم نے ایک پتھر حضرت عثمان بن مظعون کی قبر کےسر ہانے رکھاا ورفر مایا اس پتھر سے میں اپنی بھائی کی قبر کو پیچانوں گااورمیری اہل میں سے جووفات یائے گااسے اس کے پاس فن کروں گا۔ تو کتابت قبر کی پیچان کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح احناف کے نز دیک مباح ہے کہ گفن پر بسم اللّٰدالرحمٰن الرحیم لکھا جائے اس امید پر کہ اللّٰدعز وجل اس کی مغفرت فر مادے۔ خلاصہ میں ہے کہ کتابت کی ممانعت عدم حاجت برمحمول ہے۔اگر کتابت بغیر ضرورت کے ہویا قرآن میں سے بچھ ککھا ہویا شعر ہویا حدسے زیادہ میت کی مدح کی ہووغیرہ تو مکروہ ہے۔ (الفقه الاسلامي وادلته، جلد2، صفحه 666، دار الفكر، بيروت)

ایک مسکه جس کے جواز پر بھی دلائل ہیں اور مکروہ ہونے پر بھی دلائل ہیں وہ مسکدان غیر مقلدوں کے نزدیک شرک کے اسباب میں سے ہے چنانچ المخص الفقی میں وہائی مولوی صالح بن فوزان بن عبراللہ الفوزان لکھتا ہے"وروی الترمذی وصححہ من حدیث جابر مرفوعا: نھی اُن تحصص القبور و اُن یکتب علیها و اُن تو طأ و لأن هذا من و سائل الشرک " ترجمہ: امام تر ذری نے جے حدیث پاک حضرت جابر سے مرفوعاروایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرکو گیے کرنے اوراس پر لکھنے اوراس سے روند نے سے منع کیا کہ پیشرک کے اسباب میں سے ہے۔

(الملخص الفقهي ،باب في احكام الجنائز ،جلد 1 ،صفحه 312 ،دار العاصمة ، الرياض ، المملكة العربية السعودية )

یہ توان غیرمقلدوں کی حدیث دانی اور فقاہت کا حال ہے۔زبردتی ایک مسکلہ کو بغیر دلیل شرک کے اسباب میں داخل

دلائلِ احناف (396)

## اولیائے کرام کے مزارات پر گنبد بنانا

المستدرك على المحيد من مين ابوعبد الله الحائم محمد بن عبد الله النيسا بورى (المتوفى 405ه ) روايت كرتے بين "عَــن عَـابِهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُننَى عَلَى الْقَبْرِ، أَوْ يُجَصَّصَ، أَوْ يَقُعُدَ عَلَيْهِ، وَنَهَى أَنْ يُكْتَبَ عَلَى الْقَبْرِ، أَوْ يُجَصَّصَ، أَوْ يَقُعُدَ عَلَيْهِ، وَنَهَى أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ، وَسَلَّمَ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ، وَسَلَّمَ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكتَبَ عَلَيْهِ، وَسَلَّمَ أَنْ يُكتَبَ عَلَيْهِ، وَنَهَى أَنْ يُكتَبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكتَبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكتَبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكتَبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكتَبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكتَبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكتَبَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عُلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عُلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

(المستدرك على الصحيحين، كتاب الجنائز، جلد1، صفحه 525، حديث 1369، دار الكتب العلمية، بيروت)

اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے وہانی کہتے ہیں کہ کسی بھی قبر (اگر چہ قبر نبی کی ہویاولی یا عالم کی )اس کے اردگرد چارد یواری کرنا ، حجیت پر گنبد بنانا ناجائز وحرام ہے اوراس عمارت کوختم کرنا واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہا بیول کے نزد یک حضور صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر بینے سبز گنبد کو بھی گرانا واجب ہے اور ان کے مولوی کا آج بھی نبیٹ پر بیان موجود ہے کہ وقت آئے گا تو ہم اسے ضرور گرائیں گے۔

احناف کے نزدیک علمائے کرام واولیائے کرام کے مزارات کے اردگرد چارد یواری کرنا اور حجیت پر گنبد بنانا بالکل جائز ہے۔ائمہ دین نے مزارات حضرات علماءاور مشائخ کرام کے گرداس غرض سے عمارت بنانا کہ لوگ یہاں آ کر دھوپ و بارش سے بچتے ہوئے ان کے لئے اوران کے توسل سے دعا کریں،قر آن خوانی کریں، جائز فرمایا ہے۔

دراصل دفن کے بعد تعمیر ہوتو اس کی دوصور تیں ہیں: ایک بید کہ خودنفسِ قبر پر کوئی عمارت پُٹنی جائے اس کی ممانعت میں اصلاً شک نہیں کہ قبر کی حجیت وہوائے قبر حق میت ہے اور اس فعل میں اس کی اہانت واذیت، یہاں تک کہ قبر پر بیٹھنا، چلناممنوع ہوانہ کہ عمارت بینا کہ حدیث پاک میں جوممانعت ہے وہ اسی معنی میں ہے کہ عین قبر پر کوئی عمارت بنائی جائے۔

دوسرے مید کہ گرد قبر کوئی چبوترہ یا مکان بنایا جائے، بیا گرز مین ناجائز تصرف میں ہوجیسے ملک غیر بے اذن مالک یا ارض وقف بے شرط واقف، تو اس وجہ سے ناجائز ہے کہ ایسی جگہ تو مسجد بنانی بھی جائز نہیں اور عمارت تو اور ہے۔ یوں ہی اگر بہنیت فاسدہ ہو مگرز بہنت وتفاخر جیسے امراء کی قبور اونچی اور کثیر مال لگا کر بنائی جاتی ہیں، تو یہ بوجہ فساد نیت ممنوع۔ اسی طرح جہاں بے فائدہ محض ہو، جیسے کوئی قبر سی جنگل میں واقع ہو جہاں لوگوں کا گز ز نہیں یاعوام غیر صلحاء کی قبور جن سے نہ سی کوعقیدت کہ بوجہ تبرک وانتفاع ان کی مقابر پر جائیں تو ایسی صورت میں بوجہ اسراف واضاعت مال ممانعت ہے۔

ولائل احناف

علاء واولیائے کرام کی قبور پر جو ممارت وگنبد بنائے جاتے ہیں وہ ان تمام مفاسد سے خالی ہوتے ہیں اوراس میں فوائد ہوتے ہیں کہ ذائرین جب ان کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں تو دھوپ، بارش سے بچتے ہوئے ان کے قرب میں آرام سے بیٹے کر دعاو تلاوت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام میں ہم الرضوان اوران کے بعد آنے والوں سے اس کا ثبوت موجود ہے چنانچو سی ابخاری میں ابوعبد اللہ محد بن اساعیل ابخاری (المتوفی 256ھ ) روایت کرتے ہیں" آسماً مَاتَ الْحَسَنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَلِیِّ رَضِیَ میں ابوعبد اللہ مُحد بن اساعیل ابخاری (المتوفی 256ھ) روایت کرتے ہیں" آسماً مَاتَ الْحَسَنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَلِیِّ رَضِیَ اللّه عَنْهُمُ صَرَبَتِ امْرَأَتُهُ القُبَّةَ عَلَی قَبُرِهِ سَنَةً، ثُمَّ رُفِعَتُ، فَسَمِعُوا صَائِحًا يَقُولُ: أَلَا هَلُ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا، فَأَجَابَهُ اللّهَ عَنْهُمُ صَرَبَتِ امْرَأَتُهُ القُبَّةَ عَلَی قَبُرِهِ سَنَةً، ثُمَّ رُفِعَتُ، فَسَمِعُوا صَائِحًا يَقُولُ: أَلَا هَلُ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا، فَأَجَابَهُ اللّهَ عَنْهُمُ مُ ضَرَبَتِ امْرَأَتُهُ القُبَّةَ عَلَى قَبُرِهِ سَنَةً، ثُمَّ رُفِعَتُ، فَسَمِعُوا صَائِحًا يَقُولُ: أَلَا هَلُ وَجَدُوا مَا فَقَدُوا، فَأَجَابُهُ اللّهَ عَنْهُمُ مُ ضَرَبَتِ امْرَأَتُهُ القُبَّةَ عَلَى قَبُرِهِ سَنَةً، ثُمَّ رُفِعَتُ، فَسَمِعُوا صَائِحًا يَقُولُ: اللّه عَلَى عَبُولِ اللّه اللّه وَسَالِ عَلَى اللّه وَالْعَالَ وَسَلَ عَلَى اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَى اللّه وَلَا عَلَى اللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا عَلَى اللّه وَلَا اللّه وَلَى اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَو اللّه وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا الللّه وَلَا الللّه وَلَا اللّه

(صحيح البخاري، كتاب الجنائز،باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور،جلد2،صفحه88،دارطوق النجاة،مصر)

مفتی احمہ یارخان تیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاکی شرح میں فرماتے ہیں: ''مرقات نے فرمایا کہ یہ قبدا حباب کے جمع ہونے اوران کی قبر پر تلاوت قرآن و فاتحہ پڑھنے کیلئے تھا عبث یا ناجا ئزنہ تھا کہ اہل بیت اطہار ایسا کا م بھی نہیں کرتے خصوصًا صحابہ کی موجود گی میں ۔ اشعۃ اللمعات نے فرمایا کہ خود آپ کی بیوی ایک سال تک اس قبہ میں حضرت حسن کی قبر پر رہیں ۔ ہوسکتا ہے کہ اس قبہ کے دو حصے ہوں ایک میں آپ رہتی ہوں اور دوسرے حصہ میں احباب جمع ہوکر فاتحہ پڑھتے ہوں ۔ اس حدیث سے دوسکے معلوم ہوئے: ایک میر کر گرارات پرزائرین کی آسانی کے لیئے گنبد عمارت بنانا جائز ہے۔ دوسرے میہ کہ وہوں میں عبالہٰ دونوں عمل موجود گی میں کئے سی نے منع نہ کیا لہٰذا میہ دونوں عمل سنت صحابہ وسنت اہل بیت ہے ہوں کی بیٹے ہو چکی ۔

یہ آواز ہا تف غیبی کی تھی جس میں بتایا گیا کہ کسی کی موت پر بہت غم کرنا،گھر چھوڑ کر جنگل میں بیٹھ جانا مردے کو واپس نہیں لے آتا۔خیال رہے کہ بینداء ہم لوگوں کوسنانے کے لئے ہے نہ کہ اہل بیت نبوت پرعتاب کے لئے ،انہوں نے کوئی ناجائز کام نہ کیا تھااسی لئے اس ندامیں ڈانٹ ڈپٹ یاان کے اس فعل برحرام ہونے کا فتو کا نہیں۔''

(مرأة المناجيح، جلد2، صفحه 514 ، نعيمي كتب خانه ، گجرات)

مصنف ابن ابی شیبہ میں ابو بکر بن ابی شیبۃ (المتوفی 235ھ) روایت کرتے ہیں "عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُنُگدِرِ، أَنَّ عُمَرَ، ضَرَبَ عَلَى قَبُرِ زَيُنَبَ فُسُطَاطًا" ترجمہ: حضرت محمد بن منکدرے مروی ہے حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نے PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ولائلِ احناف (398)

### حضرت زینب (بنت جحش) کی قبر پر خیمه بنایا۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار،كتاب الجنائز،في الفسطاط يضرب على القبر،جلد3،صفحه24،حديث11751، مكتبة الرشد،الرياض)

کنزالعمال میں علاء الدین علی بن حسام الدین المقی الهندی (التوفی 975ه ) نقل کرتے ہیں کہ حضرت نقلبہ بن ابی ما لک نے لوگوں سے پوچھا" هـل عـلـمتـم عمر بن الخطاب ضرب علی قبر زینب بنت جحش فسطاطا ؟ قالوا: نعم قال: فهل سمعتم عائبا عابه ؟ قالوا: لا " ترجمہ: کیاتم جانتے ہوکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنه نے زینب بنت جحش کی قبر پر خیمہ لگایا۔ لوگوں نے کہانہیں۔ پر خیمہ لگایا۔ لوگوں نے کہانہیں۔

(كـنـزالـعـمـال،كتاب الفضائل،أم المؤمنين زينب بنت جحش رضى الله عنها،جلد 13،صفحه679،حديث37800،مؤسسة الرسالة ، بيروت)

المستدرك ميں اس روايت كے بعد مزيد راوى كہتا ہے" كانَ أَوَّلَ فُسُطَاطٍ ضُرِبَ عَلَى قَبُرٍ بِالْبَقِيعِ "ترجمہ: بقیع كى يہلى قبرتھى جس پرخيمہ لگايا گيا۔

(المستدرك على الصحيحين، كتاب معرفة الصحابة رضى الله تعالىٰ عنهم، ذكر زينب بنت جحش رضى الله عنها، جلد4، صفحه 25، دار الكتب العلمية، بيروت)

یہ بات اس پردلالت ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد مزید قبے بنائے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جنت البقیع میں صحابہ و تابعین اور دیگر بزرگوں کے مزارات تھے اور ان پر گبند ہونے کی پرانی تصاویر ملتی ہیں۔ جنت البقیع اور جنت المعلیٰ سمیت دیگر قبرستانوں کے متعلق مستند کتب بالحضوص تاریخ و تراجم میں کثیر انکہ کرام کی قبور پر گنبد بنا ہوا ہونا ثابت ہے اور یہ نقل کرنے والے بڑے محدثین و علمائے کرام تھے جیسے تاریخ بغداد میں ابو بکر احمد بن علی الخطیب البغدادی (المتوفی 463ھ) اور سیراعلام النبلاء میں شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی (المتوفی 748ھ) نے کثیر بزرگوں کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ان کی قبور پر گنبد سے ہوئے ہیں۔

مصنف عبدالرزاق اورمصنف ابن شيبه ميں ہے" عَنُ عِمُرانَ بُنِ أَبِي عَطَاءٍ، قَال: شَهِدُتُ وَفَاةَ ابُنِ عَبَّاسٍ فَوَلِيَهُ ابُنُ الْحَنَفِيَّةِ فَبَنَى عَلَيْهِ بِنَاءً تَلَاثَةَ أَيَّامٍ" ترجمہ: عمران بن ابی عطاسے مروی ہے میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهماکی وفات برحاضرتها، ان کے والی ابن حنفیہ نے ان کی قبر برتین دن تک خیمہ لگایا۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الجنائز، في الفسطاط يضرب على القبر، جلد3، صفحه 24، حديث 11750، مكتبة . . . . . . . بعض صحابہ رام علیم الرضوان سے جو خیمہ کی ممانعت ہے وہ اس صورت میں ہے جب فخر وریا کے طور پر ہو چنا نچے المنقی شرح الموطِ میں ابوالولید سلیمان بن خلف القرطبی الباجی الأندلی (المتوفی 474ھ) فرماتے ہیں" وَوَجُهُ ذَلِكَ مَنعُ مَا فَدَّمُناهُ مِن الْمُبَاهَاةِ وَإِبَاحَةِ مَا عَرَا مِنهَا، وَأَمَّا الْفُسُطَاطُ يُضُرَبُ عَلَى الْقَبُرِ فَقَدُ قَالَ ابُنُ حَبِيبٍ ضَرُبُهُ عَلَى قَبُرِ الْمَرُأَةِ أَفْضَلُ مِن الْمُبَاهَاةِ وَإِبَاحَةِ مَا عَرَا مِنهَا، وَأَمَّا الْفُسُطَاطُ يُضُرَبُ عَلَى الْقَبُرِ فَقَدُ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ ضَرُبُهُ عَلَى قَبُرِ الرَّجُلِ لِمَا يَسُتُر مِنهَا عِنكَ إِفْهَارِهَا، وَقَدُ ضَرَبَهُ عُمَو عَلَى قَبُرِ الرَّجُلِ لِمَا يَسُتُر مِنهَا عِنكَ إِفْهَارِهَا، وَقَدُ ضَرَبَهُ عُمَو عَلَى قَبُرِ الرَّجُلِ لِمَا يَسُتُر مِنهَا عِنكَ إِلَّهُ مَا عُرَادِهُ عَلَى قَبُرِ اللَّهُ عَلَى قَبُرِ اللَّهُ عَلَى قَبُرِ اللَّهُ عَلَى قَبُرِ اللَّهُ عَلَى وَجُو السَّمُعَةِ عَلَى قَبُرِ اللَّهُ عَلَى وَجُو السَّمُعَةِ اللَّهُ عَلَى وَجُو السَّمُعَةِ وَلَى الْمُسَيِّبِ وَضَرَبَتُهُ عَائِشَةُ عَلَى وَجُو السَّمُعَةِ اللَّهُ مَن كَوِهَهُ لِمَن ضَرَبَهُ عَلَى وَجُو السَّمُعَةِ وَالْمُواتِ مَن عَرَهُ مُعَلَى وَجُو السَّمُعَةِ عَلَى قَبْرِ الْمُعَلِقِ عَلَى وَجُو السَّمُعَةِ وَلَى الْمُعَامِونَ مَن عَرِيهُ مَا عَلَى وَجُو السَّمُعَةِ عَلَى وَجُو السَّمُعَةِ عَلَى وَجُو السَّمُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَجُو السَّمُعَةِ عَلَى وَجُو السَّمُونِ وَمَا عَلَى وَجُو السَّمُ عَلَى وَجُومُ اللَّهُ عَلَى وَبُعُمُ اللَّهُ عَلَى وَلَا عَمُولُ الْمُعْولِ الْمُعْولِ الْمُولِ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ ا

(المنتقى شرح الموطإ، كتاب الجنائز، جامع الصلاة على الجنائز، جلد2، صفحه23، مطبعة السعادة، مصر)

حدیث پاک میں جوقبر پر عمارت بنانے کی ممانعت آئی ہے وہ اس پر محمول ہے کہ جب عین قبر پر عمارت تعمیر کی جائے کہ اس میں میت کی امانت ہے۔ شرح سنن ابی داود میں ابو محمود بن احمد الغیتا بی الحقی بدر الدین العینی (التوفی 855ھ) فرماتے میں "قول ہے: وأن یہ نبی علیہ أی علی القبر" ترجمہ: حضور صلی الله علیہ وسلم کا فرمان کہ اس پر عمارت نہ بنائی جائے یعن قبر پر عمارت نہ بنائی جائے۔ (شرح سنن ابی داود، کتاب الجنائز، باب البناء علی القبر، جلدہ، صفحہ 182، مکتبة الرشد ،الریاض)

حاشیة السندی علی سنن النسائی میں محمد بن عبدالهادی التوی نورالدین السندی (التوفی 1138 هے) فرماتے ہیں "ان یبنی علی القبر قبل یحتمل أن المراد البناء علی نفس القبر "ترجمہ: قبر پرعمارت بنانا، کہا گیاا حمال ہے کہ بیممانعت نفس قبر پرعمارت بنانے پر ہے۔

(حاشية السندى على سنن النسائى ، كتاب الجنائز، جلد4، صفحه 86، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب)

مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح مين غير مقلد مولوى ابوالحس عبيد الله بن محمد المبار كفورى (المتوفى 1414 هـ) لكھتا

هرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابح مين غير مقلد مولوى ابوالحس عبيد الله بن محمد المبار كفورى (المتوفى 1414 هـ) لكھتا

هراة المفاتيح شرح مشكاة المباء على نفس القبر "ترجمه: قبر پر عمارت بنانا، كها گياا حمّال ہے كہ بيممانعت نفس

PDF created with pdf Factory trial version www.pdffactory.com

دلائل احناف

قبر پرعمارت بنانے پر ہے۔

(سرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب الجنائز، باب دفن الميت، جلد5، صفحه 431، إدارة البحوك العلمية والدعوة والإفتاء الهند) مفتی احمد بارخان نعیمی رحمة الله علیه فرماتے ہیں: ''اس طرح که قبر پردیوار بنائی جائے قبردیوار میں آ جائے بیحرام ہے کہ اس میں قبر کی تو بین ہے اس لئے یہاں علیه فرمایا گیا کؤلہ نہ فرمایا یا اس طرح که قبر کے آس پاس عمارت یا قبہ بنایا جائے بیعوام کی قبرول پر ناجائز ہے کیونکہ بے فائدہ ہے علاء ومشائخ کی قبرول پر جہال زائرین کا ہجوم رہتا ہے جائز ہے تاکہ لوگ اس کے سایہ میں آسانی سے فاتحہ پڑھ کیس۔ چنا نچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرانور پر عمارت اول ہی سے تھی اور جب ولیدا بن الملک کے زمانہ میں آسانی دیوارگر گئی تو صحابہ نے بنائی ، نیز حضرت عمر نے زبینب بنت جحش کی قبر پر ،حضرت عائشہ نے اپنے بھائی عبدالرحمٰن کی قبر پر ،حمد ابن حذیفہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی قبر پر قبے بنائے ، دیکھو خلاصة الوفاء اور منتی شرح مؤ طا، مرقات نے اس مقام پر اور شامی نے فن میت کی بحث میں فرمایا کہ شہور علماء ومشائخ کی قبر پر قبے بنانا جائز ہیں۔

یعنی قبر پرچڑھ کر بیٹھ جائے بیرام ہے کیونکہ اس میں قبر کی تو ہین ہے لیکن قبر کے پاس تلاوت قرآن کے لئے بیٹھنا یا وہاں کا انتظام کرنے کے لیئے مجاور بن کر بیٹھنا بالکل جائز ہے۔ چنا نچے حضرت عا کثیر صدیقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرانور کی مجاورہ تھیں اور کلید بر دارلوگ آپ سے جمرہ کھلوا کر قبرانور کی زیارت کرتے تھے۔ اسی مشکلوۃ کے اگلے باب میں بخاری کی روایت سے آرہا ہے کہ حضرت حسن ابن علی کی قبر پران کی ہیوی صاحبہ نے قبہ بنایا اور وہاں ایک سال تک مجاورہ بن کر بیٹھی رہیں ، اب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر بہت مجاور رہتے ہیں جنہیں اغواث کہتے ہیں جن کا ایک سر دار ہوتا ہے جسے شخ الاغواث کہا جاتا ہے۔ فقیر نے دوسرے جی میں شخ الاغواث خواجہ جاتا ہے۔ فقیر نے دوسرے جی میں شخ الاغواث خواجہ جاتا ہے۔ فقیر نے دوسرے جی میں شخ الاغواث خواجہ جاتا ہے۔ فقیر نے دوسرے جی میں شخ الاغواث خواجہ جاتا ہے۔ فقیر نے دوسرے جی میں شخ الاغواث خواجہ جاتا ہے۔ فقیر نے دوسرے جی میں شخ الاغواث خواجہ جاتا ہے۔ فقیر نے دوسرے جی میں شخ الاغواث خواجہ جاتا ہے۔ فقیر نے دوسرے جی میں شخ الاغواث خواجہ بیٹن ہیاں بیٹھنے سے استنجے کے لیے بیٹھنا مراد ہے لین قبر پر بیٹن بیا خانہ نہ کرو۔''

دلائلِ احناف

کا پاؤل اس پرنہ پہنچ سکے جیسا کہ کثیر لوگ کرتے ہیں۔ یااس ممانعت سے مراد قبر کے ارد گردعمارت بنانا ہے۔

(حاشية السندى على سنن النسائى ، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، جلد4، صفحه ، 86، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب)

اگرحول القبر تعميرات كوبھى اس حديث ميں لے ليا جائے تو اس سے مرادعوام كى قبور ہيں كمان كى قبر پر عمارت بے فائدہ ہونے كى وجہ سے مكروہ ہے اور اس مكروہ سے مراد كروہ تحريمي ہے۔ حاشية الطحطا وى على مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح ميں احمد بن محمد بن اساعيل الطحطا وى الحقى (اله وفى 1231 هـ) فرماتے ہيں "ويكره البناء عليه ظاهر إطلاقه الكراهة أنها تحريمية "ترجمه: قبر برعمارت مكروہ ہے اور ظاہر مكروہ كا اطلاق تحريمية "ترجمه: قبر برعمارت مكروہ ہے اور ظاہر مكروہ كا اطلاق تحريمية "ترجمه: قبر برعمارت مكروہ ہے اور ظاہر مكروہ كا اطلاق تحريمية "

(اسنى المطالب في شرح روض الطالب، كتاب الوقت، فصل لو وقت على سبيل البر أو الخير، جلد2، صفحه 461، دار الكتاب الإسلامي) الوليائي المطالب في شرح روض الطالب، كتاب الوقت، فصل لو وقت على سبيل البر أو الخير، جلا2، صفحه 461، دار الكتاب الإسلامي الوليائي كركا ورجيت يرجو گنيد بناياجا تا ہے بياس حديث پاك كے خلاف نهيں ہے۔ علمائي من (سلطان) محم الملا الهروى القارى (المتوفى 1014 هـ)" قُلُتُ فَيُستَ فَادُ مِنهُ أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْحَيْمَةُ لِفَائِدَةً مِثُلَ أَنْ يَقُعُدَ الْقُرَّاءُ تَحْتَهَا الملا الهروى القارى (المتوفى 1014 هـ)" قُلُتُ بُو كُلُس الْفَائِدَةِ مِثُلَ أَنْ يَقُعُدَ الْقُرَّاءُ تَحْتَهَا الملا الهروى القارى (المتوفى 1014 هـ)" قُلُتُ بُو كُلُس الْفَائِدَةِ مِثُلَ اللهُ مُعَامِ : وَالْحُدَّلِفَ فِي إِجُلاسِ الْقَارِئِينَ لِيقُوءَ وُ واعِندُ الْقَبُرِ، وَالْمُحُدَّارُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ المحقَّامُ وَقَدُ أَبُاحَ السَّلَفُ الْبِنَاءَ عَلَى قَبُرِ الْمُشَايِخِ وَالْعُلْمَاءِ وَالْمَشْهُورِينَ لِيَوْورَهُمُ النَّاسُ، وَيَستَرِيحُوا بِالْحُلُوسِ فِيهِ "ترجمہ: میں نے کہا: اس سے بیمستفادہ وہ تا ہے کہا گرخیمہ کی فاکدہ کے لئے ہوجیسے وہاں بیٹھ کر تلاوت کی جائے گی تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ابن ہمام نے فرمایا: قبر کے پاس بیٹھ کرقاریوں کے قراءت کرنے میں اختلاف ہے اور مِخارید ہے کہاں میٹھ کر واج کی کراہت نہیں ہے۔ ابن ہمام نے فرمایا: قبر کے پاس بیٹھ کرقارت بنانا جائز فرمایا ہے تاکہان کی زیارت کریں۔ اور وہاں بیٹھ کر ویک کراہت نہیں ہے۔ علماء نے مشائ اور علماء کی قبروں پرعمارت بنانا جائز فرمایا ہے تاکہان کی زیارت کریں۔ اور وہاں بیٹھ کر وہائی میں الفتائی میں این عابدین مجداللہ کی الدرالخی الله الله کوئی الدرالخی الله الدرالخی میں این عابدین عابدین عابدین عابدین عابدین عابدین میں المناقع کی خوالمین الدصتی الحق الله کوئی کوئی الدرالخی الله کوئی الدرالخی المیں الدرالخی الله کوئی الدرالخی المیں الدرالخی میں المناقع کی الدرالخی المیں المناقع میں المیں المناقع کی میں المیں المیں عابدین عابدین میں المیں المناقع کی میں المیال کی المیاب کی المیاب کی المیاب کی المیاب کی المیاب کی المیاب کی المی المیکن عابدین عابدین میں المیاب کی المیاب کیس کے کہا کی اس کی مستقال المیاب کی المی کی میں المیاب کی میں المیاب کی المیاب کی میں المیاب ک

إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مِنُ الْمَشَايِخِ وَالْعُلَمَاءِ وَالسَّادَاتِ اهِ قُلُت:لَكِنُ هَذَا فِي غَيْرِ الْمُسَبَّلَةِ كَمَا لَا يَخُهُ فَى "ترجمه: كَهَا كَياكُه الرميت مشائخ اورعلاء اورسادات كرام ميں سے ہوتواس كی قبر پر عمارت بنانا مكروہ نہيں ہے۔ليكن بير تب جب وقف قبرستان ميں ايبانه ہوجيها كم فنى نہيں۔

(رد المحتار على الدر المختار، كتاب الجنائز،مطلب في دفن الميت،جلد2،صفحه237، دار الفكر،بيروت)

روح البيان مين اساعيل حقى بن مصطفی الإستانبولی الحفی (المتوفی 1127هـ) فرماتے بين "فبناء قباب على قبور العلماء و الاولياء و الصلحاء امر جائز اذا كان القصد بذلك التعظيم في اعين العامة حتى لا يحتقروا صاحب هذاال قبر و كذا إيقاد القناديل والشمع عند قبور الأولياء والصلحاء من باب التعظيم والإجلال ايضا للاولياء فالدمق صد فيها مقصد حسن "ترجمه: علماء، اولياء اورصالحين كرام كي قبروں پر قبي تعمير كرنا جائز كام ہے جبكه اس سے مقصود لوگوں كي نگاموں ميں صاحب قبر كن تعظيم بيدا كرنا ہوكہ لوگ اسے حقير نه بجھيں۔ اسى طرح اولياء اورصلحاء كمزارك پاس شمع اور قد بلي جلانا درست ہے كه اس ميں بھی ان كي عزت وظمت ہے جوكہ اجھام قصد ہے۔

(روح البيان، في التفسير سورة التوبه، سورت 9، آيت 18، جلد3، صفحه 400، دارالفكر، بيروت)

اس مسکلہ کو دلاکل سے واضح کرتے ہوئے امام احمد رضاخان علیہ رحمۃ الرحمٰن فرماتے ہیں: ''انکہ دین نے مزراتِ حضرات علماء ومشاکح قدست اسرارہم کے گرد زمین جائز التصرف میں اس غرض سے کہ زائرین ومستفیدین راحت پائیں عمارت بنانا جائز رکھا اور تصریحات فرما ئیں کہ علت منع نیت فاسدہ یا عدم فائدہ ہے۔ تو جہال نیت محمود اور نفع موجو دمنع مفقو د۔ تفصیل صور و تحقیق اغز اس مسکلہ میں ہیہ ہے کہ اگر پہلے عمارت بنالی جائے بعدہ اس میں فن واقع ہوجب تو مسکلہ بناء علی القبر سے متعلق ہی نہیں کہ بیا قبار فی البناء ہے، نہ بناء علی القبر ۔ علامہ طرابلسی بر ہان شرح مواجب الرحمٰن، پھر علامہ شرنبلا لی غیثة و وی الاحکام، پھر علامہ سید ابوالسعو د از ہری فتح اللہ المحمین ، پھر علامہ سید احمد مصری حاشیتین در ومراقی الفلاح میں فرماتے ہیں ''واللہ فظ للغنیة قال قال فی البر هان یحرم البناء علیہ للزینة و یکرہ للاحکام بعد الدفن الاالدفن مقام بنی فیہ قبلہ العدم کو نہ قبر حقیقة بدو نہ '' الفاظ غیر یہ کہ اس کہ بہاں میں ہے کہ قبر پرزینت کے لیے عمارت بنانا حرام ہا وردفن کے وہ جگہ حقیقة قبر رہر نہیں کیونکہ بغیر دفن کے وہ جگہ حقیقة قبر رہیں۔ کے بعد پختگی ومضبوطی کے لیے بنانا مکروہ ہے، جہاں پہلے سے عمارت تھی وہاں دفن مکروہ نہیں کیونکہ بغیر دفن کے وہ جگہ حقیقة قبر نہیں۔

اورا گر فن کے بعد تقمیر ہوتواس کی دوصور تیں ہیں:ایک بیر کہ خو دنفسِ قبر پر کوئی عمارت چُئی جائے اس کی ممانعت میں PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com اصلاً شکنہیں کہ سقفِ قبر وہوائے قبر حق میت ہے، معہذا اس فعل میں اس کی اہانت واذیت، یہاں تک کہ قبر پر بیٹھنا، چلناممنوع ہوانہ کہ عمارت چننا، ہمارے بہت علمائے مذہب قدست اسرارہم نے احادیث وروایات نہی عن النباء سے یہی معنیٰ مراد لیے اور فی الواقع بناء علی القبر کے حقیقی معنیٰ یہی ہیں۔ گر دقبر کوئی مکان بنانا حول القبر ہے نہ کہ علی القبر کے ممانعت بجب القبر کو شامل نہیں "کے ممانعت بحب القبر کو شامل نہیں "کے ممانع العلماء قاطبة و بیناہ فی فتاوانا" (جبیا کہ علماء نے بالا تفاق اس کی تصریح کی ہے اور ہم نے اپنے فتاوٰ کی میں اسے بیان کیا ہے۔)

امام فقیه النفس فخرالملة والدین اوز جندی خانیه میں فرماتے ہیں" لا یہ حصص القبر لماروی عن البنی صلی الله تعالی علیه و سلم انه نهی عن التحصیص و التقضیض وعن البناء فوق القبر، قالوا اراد بالبناء السفط الذی یجعل علی القبر فی دیارنا لماروی عن ابی حنیفة رحمه الله تعالی انه قال لایحصص القبر و لایطین و لایرفع علیه بناء و سفط "قبرکو کی سے پکانہ کیا جائے گاس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے کہ حضور نے گیا اور چونے سے پختہ کرنے سے اور قبر کے اور پر عارت بنانے سے ممانعت فرمائی ہے۔ علماء نے فرمایا عمارت سے مرادوہ سفط ہے جو ہمارے دیار میں قبر پر بنایا جاتا ہے اس لیے کہ امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: قبرکو کی اور گارے سے پختہ نہ کیا جائے اور نہ اس بی بی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا: قبرکو کی اور گارے سے پختہ نہ کیا جائے اور نہ اس بی بی از میں تاریخ اور نہ اس بی بی اند کیا جائے۔

امام طاہرین بن عبدالرشید بخاری خلاصہ میں فرماتے ہیں "لا یرفع علیه بناء قالوا ارادبه السفط الذی نجعل فی دیارنا علی القبور وقال فی الفتاوی الیوم اعتاد واالسفوط "اس پرکوئی عمارت اونچی نه کی جائے ،علماء نے فرمایا: اس سے وہ سفط مراد ہے جو ہمارے دیار میں قبرول پر بنایا جاتا ہے اور فرآؤی میں ہے کہ اس زمانے میں سفطوں کی عادت ہوچکی ہے۔
رحمانیہ میں نصاب الاختساب سے ہے "لایہ حوز لاحد ان یہنی فوق القبور بیتا او مسجدا لان موضع القبر حق المحمور فلا یہوز لاحد التصرف فی ہواء قبرہ "قبر کے اوپر گھریا مسجد بنانا جائز نہیں اس لیے کہ قبر کی جگہ میت کاحق ہے توکسی کے لیے اس قبر کی فضا میں تصرف روانہ ہوگا۔

ہند بیمیں ہے" یا شم بوطء القبور لان سقف القبر حق المیّت " قبروں پر چلنے سے گنهگار ہوگا اس لیے کہ قبر کی حجیت عق میّت ہے۔

دوسرے مید کہ گرد قبر کوئی چبوترہ یا مکان بنایا جائے ، بیا گرز مین نا جائز تصرف میں ہوجیسے ملک غیر بےاذن ما لک یاارض

وقف بے شرط واقف، تواس وجہ سے ناجائز ہے کہ ایسی جگہ تو مسجد بنانی بھی جائز نہیں اور عمارت تو اور ہے"ولند السنقل فسی السمر قالدة عن الازهاران النهی للحرمة فی المقبرة المسبلة ویجب الهدم وان کان مسجدا" اسی لیے مرقات میں از ہار سے نقل ہے کہ عام وقفی قبرستان میں تعمیر حرام ہونے کی وجہ سے نہی ہے اور اسے ڈھادینا ضروری ہے اگر چہ مسجد ہی ہو۔

یول ہی اگر بہنیت فاسدہ ہو مگر زینت و تفاخر جیسے امراء کی قبور پر ابنیہ رفیعہ بمصارف وسیعہ اس غرض سے بنائے جاتے ہیں، تو یہ بوجہ فسادنیت ممنوع "کما مرعن البرهان و مثله فی نور الایضاح و غیرہ" (جیسا کہ بر ہان کے حوالے سے گزرااور اسی کے مثل نور الایضاح و غیرہ میں ہے۔)

اسی طرح جہاں بے فائدہ محض ہو، جیسے کوئی قبر کسی بن میں واقع ہو جہاں لوگوں کا گزر نہیں یاعوام غیر صلحا کی قبور جن سے نہ کسی کوعقیدت کہ بجہت تبرک وانتفاع ان کی مقابر پر جائیں نہان کے دنیا دار ور ثاسے امید کہ وہی جاڑے ،گرمی ، برسات مختلف موسموں میں بقصدِ زیارت قبر ونفع رسانی میں و باں جا کر بیٹھا کریں گے،قر آن و ذکر میں مشغول رہیں گے یا بروجہ جائز قراءوذا کرین کو وہاں مقرر رکھیں گے،ایسی صورت میں بوجہ اسراف واضاعت مال نہی ہے،علامہ توریشتی فرماتے ہیں "مہنوی ہے کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں۔

مجمع بحارالانوارمیں ہے"منھی عنه لعدم الفائدة "بفائده ہونے کی وجہ سےممنوع ہے۔

مرقاة ميں ہے"وقال بعض الشراح من علمائنا و لاضاعة المال "اور ہمار بیعض علمائے شارحین نے فرمایا اور اضاعت مال کی وجہ سے بھی۔

جہاں ان سب محذورات سے پاک ہو وہاں ممانعت کی کوئی وجہ نہیں۔ ولہذا مولا ناعلی قاری نے بعد نقل کلام مذکور تورپشتی فرمایا"قلت فیستفاد منه انه اذا کانت النحیمة لفائدة مثل ان یقعد القراء تحتها فلا تکون منهیة، قال ابن الهمام واختلف فی اجلاس القارئین لیقرؤ وا عند القبر والمختار عدم الکراهة " میں کہتا ہوں تواس سے مستفادہ واکہ جب خیمہ کسی فائدہ کے تحت ہو مثلًا یہ کہ قرآن پڑھنے والے اس کے نیچ بیٹھیں گے تو ممنوع نہ ہوگا۔ ابن ہمام نے فرمایا: قبر کے یاس بیٹھ کر پڑھنے کے متعلق اختلاف ہے، مختاریہ ہے کہ کراہت نہیں۔

شخ الاسلام كشف الغطاء مين فرمات بين "اكر غرض صحيح داشته باشد دران باك نيست بآن چنانكه دربنائي قبر به نيت آسائش مردم و چراغ افرو ختن درمقابر بقصد دفع ايذائي مردم از تاريكي راه و نحو آن گفته

اند، كذا يفهم من شرح الشيخ "اگركوئي تسيخ غرض ہوتواس ميں حرج نہيں جيسے لوگوں كے آرام كے ليے قبر كے پاس عمارت بنانے اور راستے كى تاريكى سے لوگوں كى تكليف دفع كرنے كے ليے قبرستان ميں چراغ جلانے اوراس طرح كے كاموں ميں علماء نے فرمايا ہے۔ شخ كى شرح سے ايسائى سمجھ ميں آتا ہے۔

صحیح بخاری شریف میں ہے"عن عائشة رضی الله تعالی عنها عن النبی صلی الله تعالی علیه و سلم قال فی مرضه الذی مات فیه لعن الله الیه و و النصاری اتخذوا قبور انبیاء هم مسجدا قالت و لولا ذاك لابرزوا قبره" حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نبی صلی الله تعالی علیه وسلم سے روایت کرتی ہے کہ حضور نے اپنے مرض و فات میں فرمایا: یہود و نصال ی پرخدا کی لعنت ہوانہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنالیا۔ اگر بیار شادنہ ہوتا تو حضور کی قبرانور نمایاں رکھی حاتی ۔

علامة سطلانی ارشادالساری میں زیر صدیث مذکور لکھتے ہیں "لکن لم يبرزوه ای لم يکشفوه بل بنوا عليه حائلا "لكن اسے نماياں اور منكشف ندر كھا بلكه اس پرايك حائل بناديا۔

مسجد میں اضافہ کیا تو حجرہ کی عمارت کچی اینٹوں کی بنادی۔ولید کے زمانہ کی تعمیر جدیدتک بیر حجرہ ظاہر تھا۔عمر بن عبدالعزیز نے ولید بن عبدالملک کے حکم سے اسے منہدم کر کے منقش پھروں سے بنایا اوراس کے بیرونی حصہ پر ایک اور حظیرہ بنایا اوران دو دروازوں میں سے کوئی نہ چھوڑا۔حضرت عروہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عمر بن عبدالعزیز سے کہاا گر حجرہ شریف کواپنے حال بررکھتے اوراس کے گردایک عمارت بنادیتے تو بہتر ہوتا۔

لاجرم ائم كرام في كروقبور علماء ومشائخ قدست اسرار بهم اباحتِ بناكى تصريح فرمائى علامه طابرفتنى بعد عبارت فدكوره فرمائح بين "وقد ابياح السلف ان يسنى على قبر المشايخ والعلماء المشاهير ليزورهم الناس و يستريحوا بالمحلوس فيه "سلف في مشهور علماء ومشايخ كى قبرول پرعمارت بنانے كى اجازت دى ہے تاكه لوگ ان كى زيارت كوآئيں او راس ميں بير شركر آرام يائيں -

بعینہ اسی طرح علام علی قاری کمی نے بعد عبارت مسطورہ ذکر فرمایا کہ "وقد اباح السلف البناء "ملف نے علماء ومشائخ کی قبور پرعمارت بنانے کی اجازت کی ہے۔

کشف الغطاء میں ہے"درمطالب المومنین گفته که مباح کردہ اند سلف بناء رابر قبر مشائخ علمائے مشہور تامردم زیارت کنند واستراحت نسمایند بجلوس درآن ولیکن اگر برائے زینت کنند حرام است و درمدینه مطهره بنائے قبها بر قبور اصحاب درزمان پیش کردہ اند ظاهر آنست که آن بتجویز آن وقت باشدو برمرقدِ منور آنحضرت صلی الله تعالٰی علیه و سلم نیز قبه عالی ست " مطالب المونین میں لکھا ہے کہ سلف نے مشہور علماء ومشان کی قبروں پرعمارت بنانامباح رکھا ہےتا کہ لوگ زیارت کریں اوراس میں بیٹھ کرآ رام لیں ایکن اگرزینت کے لیے بنا کیں تو حرام ہے۔ مدینہ منورہ میں صحابہ کی قبروں پراگلے زمانے میں قباتیر کئے گئے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ اس وقت جائز قراردینے سے ہی بیہوا اور صفورا قدس صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کے مرقد انور پر بھی ایک بلند قبہ ہے۔

نورالا يمان ميں ہے"قدنقل الشيخ الدهلوی فی مدارج عن مطالب المومنين ان السلف اباحوا ان يبنی علی قبر المشايخ والعلماء المشهورين قبة ليحصل الاستراحة الزائرين و يجلسون فی ظلها و هكذا فی المفاتيح شرح المصابيح وقد جوزه اسمعيل الزاهدی الذی من مشاهير الفقهاء "شخ محقق و ہلوی نے مدارج النوق ميں مطالب المومنين سے قال كيا ہے كہلف نے مشہور مشائخ وعلماء كی قبروں پر قباتھ بركرنا جائز ومباح ركھا ہے تا كه زائرين كوآ رام ملے اور

ولائلِ احناف

۔ اس کے سائے میں بیڑھ کیں۔اسی طرح مفاتیج شرح مصابیح میں بھی ہےاورمشا ہیرفقہاء میں سے اسمعیل زاہدی نے بھی اسے جائز قرار دیاہے۔

علامه سیر طحطاوی نے عاشیر مراقی الفلاح میں صراحةً فرمایا که اس میں کچھ کراہت بھی نہیں" حیث قال فی مسألة الدفن فی الفساقی ان فی نحو قرافة مصر لایتأتی للحدودفن الحماعة لتحقق الضرورة واماالبناء فقدم تقدم الاختلاف فیه ، واما الاختلاط فللضرورة، فاذا فعل الحاجزیین الاموات فلا کراهة "ته فانوں کے اندر تدفین کے مسئلہ میں کھتے ہیں: قرافہ مصرجیسی جگہ میں لحرنہیں بن پاتی اور کئی ایک آ دمیوں کوایک ساتھ وفن کرنا مجوری کی وجہ ہے ۔ رہی لتم مسئلہ میں نظاف گزر چکا ہے، اور اختلاط تو مجبوراً ہے۔ اگر مُر دوں کے درمیان آ ڈکردی جائے تو کوئی کراہت نہیں۔ نتم مراقی میں نضرح تنویر کی مام اجل ابوعبد اللہ محمد بن عبد الله غربی تمرتاثی نے تنویر الابصار و جامع البحار پھر علامہ محقق علاء الدین محمد وشقی نے شرح تنویر پھر فاضل جلیل سیّدی احمد مصری نے حاشیہ مراقی میں نصری کے وقتر برفر مائی کہ قولِ جواز ہی مختار وشتی بہ ہوں کہ معادت سے۔ "و هذا لفظ العلامة الغزی لایرفع علیه بناء ، و قبل لاباس به و هو المحتار " یہ علامہ مُرّدی کی عبارت ہے ۔ اس پر کوئی عمارت بلندنہ کی جائے اور کہا گیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں اور یہی مختار سید مراقی علیہ بناء ، و قبل لاباس به و هو المحتار " یہ علامہ مُرّدی کی عبارت ہے۔ اس پر کوئی عمارت بلندنہ کی جائے اور کہا گیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں اور یہی مختار " یہ علامہ مُرّدی کی کی عبارت ہے۔ اس پر کوئی عمارت بلندنہ کی جائے اور کہا گیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں اور یہی مختار " یہ علامہ کوئی کی عبارت ہے۔ اس کوئی عمارت بلندنہ کی جائے اور کہا گیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں اور یہی مختار " یہ علامہ کوئی کی اس کوئی حرج نہیں اور یہی مختار ہے۔

بعدتصری صری افتاء وترجی مجال کلام کیا ہے" هذا ینبغی تحقیق المقام بتوفیق الملك المنعم العلام وبه یحت سے التوفیق بین کلمات الاعلام و الله سبحانه و تعالی اعلم و علمه جل محده اتم و احکم" اس مقام کی تحقیق اسی طرح ہونی چاہئے بادشاہ میں توفیق سے اور اسی سے علمائے اعلام کے کلمات میں تطبیق بھی ہوجاتی ہے۔ اور خدائے یا ک و برتر خوب جانے والا ہے اور اس کاعلم زیادہ کمال واستحکام والا ہے۔"

(فتاوى رضويه،جلد9،صفحه413 ــ، رضافاؤنديشن، لا بور)

المخضریہ کہ انبیاء کیہم السلام اور اولیائے کرام کے مزارات پوگنبد بنانا بالکل جائز ہے اس پرکثیر دلائل پیش کئے جاچکے ہیں۔ وہا بیوں کے پاس کسی ایک بھی متندعا لم کا قول نہیں جس میں ہو کہ انبیاء کیہم السلام اور اولیائے کرام کی قبور پر گنبد بنانا ناجائز وحرام ہے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح اس مسکلہ میں بھی وہا بیوں کی ہٹ دھرمی ہے جو انبیاء کیہم السلام ، صحابہ کرام اور اولیائے کر مزارات کوشہید کرنا جہاد عظیم سجھتے ہیں۔ ان نام نہا دمجا ہدوں نے بھی ڈانس کلب اور شراب خانے ختم نہیں کئے اگر کئے ہیں تو فقط مزارات ختم کئے ہیں۔ حدیث کا مطلب کچھا ور ہوتا ہے اسے تھنج تان کر دوسرے معنی میں لے جاکر مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔

ولائك احناف (408)

## انبياء واوليائ كرام اورعوام الناس كى قبوركوشهميدكرنا

اہل سنت کے نزد یک قبر زمین سے اونچی ہوتا کہ اس کی پہچان باقی رہے۔مستحب ہے کہ ایک بالشت زمین سے اونچی ہویا ایک بالشت سے تھوڑی زیادہ اونچی ہوجائے تو حرج نہیں کیکن زیادہ اونچی قبر ہونا مکر وہ تنز ہی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور صدیوں سے آج تک سنت متوارثہ یہی چلی آرہی ہے کہ قبر زمین سے اونجی ہوتی ہے۔ حضوعلیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق وعمر فاروق رضی اللہ تعالی عہما کی قبور کے متعلق سنن ابی داوو میں ابوداو دسلیمان بن الأشعث (المتوفی 275ھ) روایت کرتے ہیں "عَنِ الْفَاسِمِ، قَالَ: دَحَلَتُ عَلَی عَائِشَة، فَقُلُتُ: یَا میں ابوداو دسلیمان بن الأشعث (المتوفی 275ھ) روایت کرتے ہیں "عَنِ اللّهُ عَنَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ رَضِیَ اللّهُ عَنهُ مَا، فَکَشَفَتُ لِی عَنُ ثَلَاثَةِ قُبُورٍ لَا أُمَّهِ اللّهُ عَنهُ مَنهُ طَوحَةٍ بِبَطُحَاءِ الْعُرْصَةِ الْحَمُرَاءِ "ترجمہ: حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں مشرِفَةٍ، وَلَا لَا طِئةٍ مَبُطُو وَ قِبِ بِسَطُحَاءِ الْعُرْصَةِ الْحَمُرَاءِ "ترجمہ: حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا اور ان سے عرض کیا اے میری ماں! میرے لئے رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کے دونوں اصحاب (حضرت ابو بکر صدیق وعمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہا) کی قبر کھول دیجئے ۔ پس انہوں میرے لئے تینوں قبریں کھول دیں، جونہ تو بہت بلندھیں اور نہ بالکل زمین سے ملی ہوئیں۔ اور ان پر میدان کی سرخ کنگریاں بچھی ہوئی تھیں۔

(سنن أبي داؤد، كتاب الجنائز ،باب في تسوية القبر،جلد3،صفحه215،المكتبة العصرية،بيروت)

نیل الاوطار میں وہابی مولوی شوکانی (المتوفی 1250ھ)حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم اور شیخین کریمین رضی الله تعالی عنهما کی قبور کے متعلق لکھتا ہے "قولہ: (و لا لاطنة) أی و لا لازقة بالأرض "کہزمین سے چپکی ہوئی نتھیں۔

(نيـل الأوطـار،كتـاب الـجـنائز،باب تسنيم القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف وكراسة البناء والكتابة عليه،جلد4،صفحه101،دار الحديث، مصر)

کیونکہ قبر کو اگرزمین کے برابر کردیا جائے گاتو قبر کی پہچان نہ رہنے کے سبب لوگ اس پر پاؤل رکھیں گے، جبکہ احادیث میں تخق سے قبر پر پاؤل رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ سنن ابن ماجہ ابوعبد اللہ محمد بن یزید القروین (الہوفی 273 ھ) روایت کرتے ہیں حضورا قدس سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا" لَأَن أَمُشِی عَلَی جَمُرَةٍ، أَو سَیُفٍ، أَو اَنْحُوسَ نَعُلِی بِرِجُلِی، أَحَبُ إِلَی مِن أَن أَمُشِی عَلَی قَبُرِ مُسُلِمٍ" ترجمہ: چنگاری یا تلوار پر چلنا یا جوتا پاؤل سے گانٹھنا جھے اس سے زیادہ پہند ہے کہ سی قبر پر چلول۔

(سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ماجاء في النهي عن المشي على القبور، جلد1، صفحه 499، دار احياء الكتب العربية، الحلبي)

ولائل احناف

الترغيب والتربيب مين عبدالعظيم بن عبدالقوى زكى الدين المنذرى (المتوفى 656هـ) لكهة بين حضرت عبدالله بن مسعودرضى الله تعالى عنه في رايا و الله أطأ على جَمُرَة أحب إِلَى من أَن أَطأ على قبر مُسلم" ترجمه: بيشك مجهم مسلمان كي قبريريا وَن ركهنا زياوه بيندي-

(الترغيب والترميب الترميب من الجلوس على القبر الخ، جلد4، صفحه 372، مصطفى البابي مصر)

وہابیوں کے نزدیک نبی ہویا ولی یاعوام سب کی قبور کرزمین کے برابر کردینا واجب ہے چنانچہ وہائی مولوی نواب نور الحسن خان اپنی کتاب عرف الجادی میں لکھتا ہے:''اونچی قبروں کوزمین کے برابر کردینا واجب ہے چاہے نبی کی قبرہویا ولی کی۔'' (عرف الجادی، صفحہ 60، ماخوذ از،رسائل اہل حدیث، حصہ اول، جمعیة اہل سنة، لاہور)

وہابیوں کا امام ابن عبدالوہاب نجدی خارجی نے تو یہاں تک کہد یا: ''حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مزار گرادیئے کے لائق ہے اگر میں اس کے گرادیئے پر قادر ہوگیا تو گرادوں گا۔''

وہابیوں نے سعود بدپر قبضہ کر کے ابن عبدالوہا بنجدی خارجی کے خواہش کو پورا کرنے کی پوری کوشش کی گنبد خضراء کو شہید کرنے کی کوشش کی اور نا کام ہوئے آج بھی اس کوشش میں مصروف عمل ہیں۔ پچھلے دنوں سعودی وہائی مفتی نے سعودی حکومت سے کہا کہ حضور علیہ السلام کی قبر مبارک کو مسجد نبوی سے جنت البقیع میں منتقل کر دیا جائے۔ اس پر پوری دنیا میں سعود بدپر لعن طعن ہوئی تو وہ اس عمل سے بازر ہے۔

وبابی این اسپناس باطل موقف پرجس حدیث پاکوپیش کرتے ہیں وہ سلم شریف کی بیحدیث پاک ہے "حَدَّنَا وَکِیعٌ، عَنُ یَحُییی بُنُ یَحُییی، وَأَبُو بَکُرِ بُنُ أَبِی شَیْبَةَ، وَزُهَیُرُ بُنُ حَرُبٍ، قَالَ یَحُیی:أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّنَا وَکِیعٌ، عَنُ شَیْکَ، وَائِلٍ، عَنُ أَبِی وَائِلٍ، عَنُ أَبِی وَائِلٍ، عَنُ أَبِی وَائِلٍ، عَنُ أَبِی طَالِبٍ:أَلَا شَفْیَانَ، عَنُ حَبِیبِ بُنِ أَبِی قَالِبٍ، عَنُ أَبِی وَائِلٍ، عَنُ أَبِی وَائِلٍ، عَنُ أَبِی الْهَیّاجِ الْاَسَدِیّ، قَالَ:قَالَ لِی عَلِیٌّ بُنُ أَبِی طَالِبٍ:أَلَا أَبُع شُفِیانَ، عَنُ حَبِیبِ بُنِ أَبِی عَلَیْهِ وَسُلَمَ الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ؟ أَنُ لَا تَدَعَ تِمُثَالًا إِلَّا طَمَسُتَهُ وَلَا قَبُرًا مُشُرِفًا إِلَّا طَمَسُتَهُ وَلَا قَبُرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَعَنَى مَا بَعَشَالًا إِلَّا طَمَسُتَهُ وَلَا قَبُرًا مُشُرِفًا إِلَّا صَلَى مَا بَعَشَالًا إِلَّا طَمَسُتَهُ وَلَا قَبُرًا مُشُرِفًا إِلَّا طَمَالَةُ وَلَا قَبُرًا مُشْرِفًا إِلَّا صَلَامَ بَرَعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِ مَعْ مِن مِ مِحِيلَ جَسِلَ مِن مِعْ مَا مُورُولُ مَا كَرَجِمِ اللهُ عَلَيْهِ وَاسِهُ مَا وَالْ عَلَيْهِ وَاسِهُ مِنْ مَعْ فَا مُورُولُ مَا كَرَجِمِ اللهُ عَلَيْهُ وَاسِهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاسِهُ مِنْ مَا مُورُولُ مَا كُرَجُمِ اللهُ عَلَيْهِ وَاسِهُ مَا مُورُولُ مَا كُرَجُمِ اللهُ عَلَيْهُ وَاسِهُ مُورُولُ مَا كُولُولُ مَا مُورُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَا

لروو۔ (صحیح مسلم، کتاب الجنائز ،باب الأمر بتسویة القبر، جلد2، صفحه 666، حدیث 969، دار إحیاء التراث العربی ،بیروت)

اس حدیث کی سند میں سفیان توری رحمة الله علیه ،بیں۔ یہی سفیان توری جب ترک رفع یدین والی حدیث میں تھتو مرس ضعیف تھے، اب جب اس حدیث یاک میں بیں تو و مابیوں کے نزدیک نہ یہ حدیث صحیح بلکہ اس سے قبریں شہید کرنا واجب

ٹابت ہوتا ہے۔وہابیوں نے اس حدیث کودلیل بنا کر مکہ ومدینہ اور دیگر مقامات پر صحابہ و ہزرگان دین کی قبروں کو نہ صرف شہید کرر ہے ہیں بلکہ اس کام کو بہت بڑا تو اب سمجھتے ہیں۔ داعش جیسی دہشت گر دستیں اسی نظریہ کو لے کرانبیاء کرام وصحابہ کرام کے مزارات کوشہید کررہی ہیں۔

جبکہ اس حدیث پاک کا ہرگزیہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں کی قبور کوز مین نے برابر کردیا جائے کیونکہ بیر حدیث حضرت علی رضی اللّہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور نبی کریم صلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم کے گفن فن کا انتظام بھی حضرت علی رضی اللّہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللّٰہ تھا۔اگر اس حدیث پاک کا بیہ مطلب ہوتا کہ ہر قبر کوز مین کے برابر کر دو، تو بھی بھی حضرت علی رضی اللّہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک زمین سے بلند نہ رکھتے۔

ثابت ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ قبروں کوز مین کے برابر کردو۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوکن لوگوں کی قبروں کوتوڑنے کے لئے بھیجا تھا؟ کیونکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی قبریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں بنائی جاتی تھیں جو ہرگز غیر شری نہیں ہو سکتی تھیں۔ دراصل اس حدیث پاک کا مطلب ہے کہ عیسائیوں کی قبریں حدسے زیادہ بڑی ہوتی ہیں اور ان میں تضویریں گل ہوتی ہیں، ان کوختم کرنے کے لئے بھیجا تھا اور کا فروں کی قبروں کوز مین کے برابر کردینے کی بھی اجازت ہے۔

اگراس حدیث پاک کومسلمانوں کی قبروں پر بھی منطبق کیا جائے تواس کا ہر گزید مطلب نہیں کہ مسلمانوں کی قبریں زمین کے برابر کردی جا نمیں بلکہ اس کا مطلب ہے کہ جوقبر زمین سے حد درجہ بلند ہواسے کم کردیا جائے اور بیکم کرنا فرض وواجب نہیں بلکہ مستحب عمل ہے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں محدثین نے یہی فرمایا ہے۔ مرقاۃ المفاتی شرح مشکاۃ المصانی میں علی بن اسلطان) محمد الملا الہروی القاری (المتوفی 1014ھ) حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں 'فرسلوان) محمد الملا الہروی القاری (المتوفی 1014ھ) حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں 'فیسلوان کو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کی شرح میں فرماتے ہیں 'فیسلو کی شرح میں فرماتے ہیں 'فیسلو کی اللہ کی شرح میں فرماتے ہیں نے کہ قبر زمین سے ایک بالشت اونچی ہو قبر کا ایک بالشت سے زیادہ ہونا مکروہ ہے۔ ایک بالشت سے زیادہ کو گرادینا مستحب ہے۔

(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب الجنائز، باب دفن الميت، جلد3، صفحه 1216، دار الفكر، بيروت)

البحرالرائق ميں زين الدين بن إبراجيم بن محمدا بن تجيم المصري (التوفي 970هـ) فرماتے بين "وَيُسَنَّمُ قَدُرَ شِبُرٍ

، قِيـاً قَـدُرَ أَرُبَـعِ أَصَابِعَ، وَمَا وَرَدَ في الصَّحِيحِ مِنُ جَدِيثِ عَلِيٍّ أَنْ لَا أَدَعَ قُرُا مُشُرِفًا الَّا سَمَّاتِهِ فَمَحُمُولٌ عَلَى مَا PDF created with pdf-actory trial version <u>www.pdffactory.com</u>

زَادَ عَـلَـی التَّسُنِیم" ترجمہ: قبرکو ہان نماایک بالشت اور بعض نے کہا کہ چارانگل اونچی بنائی جائے۔ جوضیح حدیث میں ہے کہ قبرکو برابر کر دیا جائے وہ اس پرمحمول ہے کہ جوقبرسنت سے زائداونچی ہوا سے سنت جتنا کر دیا جائے۔

(البحرالرائق، كتاب الجنائز، جلد2، صفحه 209، دار الكتاب الإسلامي ،بيروت)

نيل الاوطاريس وبإبيوں كام شوكانى حضرت على رضى الله تعالى عنه والى حديث پاكى شرح ميں لكھتا ہے" (وَلَا قَبُرًا مُشُرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ) فِيهِ أَنَّ السُّنَّةَ أَنَّ السُّنَّة أَنَّ الْقَبُر لَا يُرفَعُ رَفُعًا كَثِيرًا مِنُ غَيْرِ فَرُقٍ بَيْنَ مَنُ كَانَ فَاضِلًا وَمَنُ كَانَ غَيْرَ فَوْ اللهُ عَيْرِ فَرُقٍ بَيْنَ مَنُ كَانَ فَاضِلًا وَمَنُ كَانَ غَيْرَ فَاضِلًا وَمَنُ كَانَ غَيْرَ فَاضِلًا وَمَانَ مَنْ كَانَ فَاضِلًا وَمَانَ مَنْ كَانَ عَيْرَ وَلَا عَيْرَ وَاصْلَ مِن اللهُ ال

(نيل الاوطار، كتاب الجنائز ، باب تسنيم القبر---، جلد4، صفحه 102، دار الحديث، مصر)

على على على الله وخلف جن و بايول كے بيشوا بھى شامل بيں انہوں نے صراحت كى ہے كة برز مين سے بلند ہونى چاہئے۔ المنہاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ميں ابوزكريا محيى الدين يحيى بن شرف النووى (اله وفى 676 هـ) حضرت على رضى الله تعالى عنه كى حديث پاك كى شرح ميں فر ماتے بيں" (يَا أُمُرُ بِتَسُويَتِهَا) وَ فِي الرِّوايَةِ اللَّهُ حُرَى وَ لَا قَبُرًا مُشُرِفًا إِلَّا سَوَّيُتَهُ فِيهِ أَنَّ السُّنَّةَ أَنَّ السُّنَةَ أَنَّ السُّنَةَ أَنَّ السُّنَةَ أَنَّ اللهُ اللهُ عَلَى الْأَرُضِ رَفُعًا كَثِيرًا وَ لَا يُسنَّمُ بَلُ يُرفَعُ نَحُو شِبُرٍ" ترجمه: سنت بيہ كة برز مين سے زيادہ اونجى نه بواور نهو بالن نما ہو بلكه ايك بالشت اونجى ہو۔

(شرح صحیح مسلم، کتاب الجنائز، قوله فذکرت ذلك لموسى بن طلحة ــــ مجدد 7، صفحه 36، دار إحیاء التراث العربی بیروت)

الموسوعة الفقهید الكویتید میں ہے" لا خِلاف بَیُنَ النَّهُ قَهَاءِ فِی اسْتِحْبَابِ رَفُعِ التُّرَابِ فَوُقَ الْقَبُرِ قَدُرَ شِبُرٍ وَ لا بَالَّمَ بِزِیَادَتِهِ عَنُ ذَلِكَ قَلِیلاً عَلَی مَا عَلَیٰهِ بَعُضُ فُقَهَاءِ الْحَنفِیَّةِ بِالیُعُوفَ أَنَّهُ قَبُرْ، فَیُتَوَقَّی وَیُتَرَحَّمَ عَلَی صَاحِبِهِ . فَعَنُ بَالُسَ بِزِیَادَتِهِ عَنُ ذَلِكَ قَلِیلاً عَلَی مَا عَلَیٰهِ بَعُضُ فُقَهَاءِ الْحَنفِیَّةِ بِالیُعُوفَ أَنَّهُ قَبُرْ، فَیُتَوَقَّی وَیُتَرَحَّمَ عَلَی صَاحِبِهِ . فَعَنُ جَابِرٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ قَبُرهُ عَنِ الاَّرُضِ قَدُرَ شِبُرٍ" ترجمہ: فقهاء کااس میں اختلاف نہیں کو قبر کی الله عَلیٰهِ وَسَلَّمَ مَوْعَ قَبُرهُ عَنِ اللَّهُ عَلیٰهِ وَسَلَّمَ بَعُضُ فَقهاء احناف کے موقف کے مطابق ایک بالشت سے تھوڑازیادہ ہونے میں حرج نہیں ، یاس لئے ہے کہ معلوم ہو کہ یقبر ہے اور قبر کا ادب کر کے اس پراحسان کریں ۔ حضرت جابرضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضورصلی اللہ علیہ وآلہ والم کی قبر مبارک کوز مین سے ایک بالشت او نیجار کھا گیا۔

(الموسوعة الفقهيه الكويتيه، جلد 11، صفحه 342، دار السلاسل الكويت)

حال ہی کے سعودی و ہابی مفتی عبد العزیز بن عبد اللہ بن باز جو بات بات پر شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں انہوں PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u>

نے واضح انداز میں اس مسلم کے متعلق یہی لکھا ہے چنانچے مقالات وفتالا ی میں ہے:''صحیح صورت یہ ہے کہ قبر کی اپنی مٹی کواس پر ڈال دیا جائے اور قریبا ایک بالشت تک اونچی کی جائے تا کہ معلوم ہو کہ یہ قبر ہے۔ قبروں کے سلسلہ میں یہی وہ سنت ہے جس پر رسول اللّه صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کاعمل رہا۔'' (مقالات و فتاوی ابن باز، صفحہ 182، دارالسلام، ریاض)

کتنے صرح الفاظ میں وہابیوں کے امام نے کہد دیا کے سنت یہی ہے کہ قبرز مین سے اونجی ہوالبتہ زیادہ اونجی نہ ہو۔ وہا بی کسی ایک متندعالم کا بھی قول اس پر پیش نہیں کر سکتے کہ سلمانوں کی قبروں کوز مین کے برابر کر دینا جا ہے۔

وہابی اپنے موقف پر ایک دوسری حدیث پیش کرتے ہیں کہ سنن ابی دواؤد میں ہے ابوعلی ہمدانی نے فرمایا "کُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بُنِ عُبَیْدٍ بِرُو دِسَ مِنُ أَرْضِ الرُّومِ، فَتُوفِّی صَاحِبٌ لَنَا، فَأَمَرَ فَضَالَةُ بِقَبُرِهِ فَسُوِّیَ، ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : یَأُمُرُ بِتَسُوِیَتِهَا " ترجمہ: روم میں ہمارا ایک ساتھی فوت ہوگیا تو حضرت فضالہ بن عبیدرضی اللہ تعالی عنه نے قبرکوز مین کے برابرکرنے کا تھم دیا اور فرمایا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کواس بات کا تھم دیا ورفر مایا کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کواس بات کا تھم دیتے ہوئے سنا ہے۔

(سنن ابي داود، كتاب الجنائز،باب في تسوية القبر،جلد3،صفحه215،حديث3219، المكتبة العصرية،بيروت)

اس حدیث میں موجود لفظ 'تسویہ' کا ترجمہ وہا بی زمین کے برابر ہونا کرتے ہیں جَبگتے ترجمہ ہموار کرنا ہے۔ ہموار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ زمین کے برابر کردو۔ اوپر واضح کیا گیا کہ قبر کا زمین سے اونچا ہونا سنت ہے۔ دراصل قبر کس طرح بنائی جائے اس کے متعلق دوروا بیتیں ہیں: ایک روایت میں ہے کہ قبر اوپر سے اونٹ کی کوہان کی طرح ڈھلوان والی بنائی جائے جیسا ہمارے یہاں قبریں بنتی ہیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ قبر ہموار (چوڑی) بنائی جائے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث پاک سے امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس ملک نہیں کے قبر ہموار اس طرح بنائی جائے کہ زمین کے برابر ہوبلکہ آپ نے صراحت فرمائی مام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہر گزیہ مسلک نہیں کہ قبر ہموار اس طرح بنائی جائے کہ زمین کے برابر ہوبلکہ آپ نے صراحت فرمائی کہ قبر زمین سے اونچی ہو چنا نچے عمد ۃ القاری شرح صحیح ا ابخاری میں ابو محمد محمود بن احمد الحقی بدر الدین العینی (المتوفی 2856ھ) فرماتے ہیں "وَقَالَ الشَّافِعِی: تسطح الْقُبُور وَ لَا تبنی وَ لَا ترفع وَ تَکون علی وَ حه اللَّرُض نَحوا من شبر "ترجمہ: امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قبر ہموار بنائی جائے ، اس پرکوئی عمارت نہ ہواور نہ قبر زمین سے ایک بالشت سے زیادہ اونچی

(عمدة القاري،باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم --،جلد8،صفحه224،دار إحياء التراث العربي ،بيروت)

امام شافعی کےعلاوہ بھی جن بعض صحابہ و تا بعین رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہم کا بینظر پیتھا کہ قبر ہموار ہونی جا ہے وہ اس کے قائل

ضرور تھے کہ قبر زمین سے اونجی ہو جنانح امام بخاری کے استادمحتر مرام عبدالرزاق (التوفی 211 میں مصنف عبدالرزاق میں PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u> روایت الل کرتے ہیں "عَنُ مَعُمَرِ، عَنِ الزُّهُرِیّ، أَنَّ عُتُمانَ أَمَرَ بِتَسُوِیَةِ الْقُبُورِ قَالَ: وَلَکِنُ یُرُفَعُ مِنَ الاَّرُضِ شَیْئًا" ترجمہ: امام زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ قبروں کو ہموارر کھنے کا کہتے کیکن بیفرماتے کہ قبری ن خیان سے پچھاو نچی ہوں۔ (المصنف عبدالرزاق، کتاب الجدن والبنیان، جلد3، صفحہ 504، المکتب الاسلامی، بیروت) ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی تھی کہ میری قبرز مین سے او نچی رکھی جائے چنا نچہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادِ محتر مامام ابن شیبہ (المتوفی 235ھ) روایت کرتے ہیں "حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ قَالَ : ثَنا یَدِیدُ بُنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْدَرَنَا إِبُرَاهِیمُ بُنُ عَظَاءٍ، عَنُ أَبِی مَیْمُونَةَ، عَنُ أَبِیهِ، أَنَّ عِمُرانَ بُنَ حُصَیْنٍ، أَوْصَی أَنْ یَحُعَلُوا قَبُرَهُ مُرُتَفِعًا، وَأَنْ یَرُفَعُوهُ أَرْبَعَ أَصَابِعَ أَوْ نَحُو ذَلِك " ترجمہ: حضرت ابو میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت فرمائی کہ میری قبرکوز مین سے جارانگل بلندرکھا جائے۔

(الكتاب المصنف في الاحاديث والاثار، كتاب الجنائز، فيمن كان يحب أن يوفع القبر، جلدة، صفحه 23، مكتبة الرشد، الرياض) خود نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم كي قبر مبارك زمين سے ايك بالشت اونجي ہے چنانچه ام ابوداؤ در حمة الله عليه روايت كرتے ہيں "حَدَّنَا صَالِحُ بُنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، قَالَ: رَأَيْتُ قَبُر النّبِيّ صَدَّنَا صَالِحُ بُنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، قَالَ: رَأَيْتُ قَبُر النّبِيّ صَدَّى الله عَلَيْهِ وَسَدَّمَ شِبُرًا أَوُ نَحُوا مِنُ شِبُرٍ" ترجمہ: حضرت صالح بن ابوخضرضى الله تعالى عنه في مايا كه ميں نے النّبِيّ صَدَّى الله عَلَيْهِ وَسَدَّمَ فَرديكمى جوز مين سے ابك بالشت بلند تھى۔

(المراسيل، ما جاء في الدفن، صفحه 304 ، مؤسسة الرسالة ، بيروت)

یہاں پر بات تو بالکل واضح ہوگئ کہ جن علاء نے قبروں کو ہموار بنانے کا کہا ہے اس بات میں وہ بھی منفق ہیں کہ قبروں کو ہموار بنایا جائے تو یہ موقف انتہائی کم علاء سے منقول ہے یہاں ایک بالشت کے برابرا بلند کیا جائے ہے۔ رہی پر بات کہ قبر کو او پر سے ہموار بنایا جائے تو یہ موقف انتہائی کم علاء سے منقول ہے یہاں تک کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور تبعین بھی ڈھلوان والی قبریں بنوانے کے قائل ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹو کہ سے بیانہ کہ اللہ علیہ کا بیٹو لی شعیف ہے چنا نچھ عمدۃ القاری میں ہے" وَ الحُت ار التسنیم أَبُو عَلیّ الطَّبَرِیّ وَ اللَّهُ عَلیْهُ ، و حالفوا الشَّافِعِی فی ذَلِك ، والسر حسی ، وَ ذکر القَاضِی حُسیُن اتِّفَاقهم عَلَیْهِ ، و حالفوا الشَّافِعِی فی ذَلِك ، والہ حَوینی واللہ فی اللہ اللہ عَما رَوّا اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَا رَوّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

اللّٰدعلیہ کی مخالفت کی اور فر مایا کہ امام شافعی کا یہ قول ضعیف ومرسل ہے اور امام شافعی مرسل کو دلیل نہیں بناتے۔ابن قدامہ نے فر مایا کہ ہموار قبر بنانا بدعتیوں کا شعار ہے، تو بیر مکروہ ہے۔

(عمدة القاری ، کتاب الجنائز، باب ما جاء فی قبر النبی صلی الله علیه وسلم --، جلد 8، صفحه 224، دار إحیاء الترات العربی ، بیروت)

نی کریم صلی الله علیه وآله وسلم ، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ، ابن عمر رضی الله تعالی عنه ، ابو بکر قبر ابن و هلوان والی بین مصنف ابن ابی شیبه کی حدیث پاک ہے " حَدَّ تَنَا أَبُو بَکْرٍ قَالَ: ثنا عیست بُنُ یُونُسَ، عَنُ سُفُیانَ التَّمَّارِ، قَالَ: دَحَلَتِ البَیْتَ الَّذِی فِیهِ قَبُرُ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ سَلَّمَ، فَرَا یُتِی قَبُر النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ سَلَّمَ، وَقَبُر أَبِی بَکْرٍ، وَعُمَرَ مُسَنَّمَةً "ترجمه: حضرت سفیان تمارضی الله تعالی عنه فرمایا که میں اس ججره میں نی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کی قبر ، ابو بکر صدیق میں داخل ہوا جس میں نی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کی قبر مبارک ہے ، تو میں نے نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کی قبر ، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کی قبر اور عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کی قبر دیکھی کہ وہ وہ طوان والی شی ۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الجنائز،ما قالوا في القبر يسنم، جلد3، صفحه 22، مكتبة الرشد،الرياض)

تخفۃ الا حوذی بشرح جامع التر مذی میں وہا بی مولوی محم عبدالرحمٰی بن عبدالرحیم المبار کفوری (المتوفی 1353ھ) نے کھا ہے ''قَالَ الشَّافِعِیُّ اَکُورُہُ اَنْ یُرْفَعَ الْقَبُرُ إِلَّا بقدر ما يعرف أنه قبر لکيلا يُوطاً وَلَا يُحُلَسَ عَلَيُهِ ۔۔ ثُمَّ الاِ حُتِلَافُ فِي أَعْلَمُ اللَّهُ عُلَيهُ الْحَدَر ما يعرف أنه قبر لکيلا يُوطاً وَلَا يُحُلَسَ عَلَيهُ ۔۔ ثُمَّ الاِ حُتِلَافُ فِي قَيْم اَ فَصَلُ لَا فِي أَصُلِ الْحَوازِ وَرَجَّح المُدُزِيُّ التَّسُنِيمَ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى بِأَنَّ الْمُسَطَّح يُشُبِهُ مَا يُصَنَعُ لِللَّهُ المُسَلَّم ورجحه بن قُدَامَةَ بِأَنَّهُ يُشُبِهُ أَبْنِيةَ أَهْلِ الدُّنيَّ وَهُو مِنْ شِعَارِ أَهْلِ الْبُرَعَ وَكُلُ النَّسَنِيمَ ورجحه بن قُدَامَةَ بِأَنَّهُ يُشُبِهُ أَبْنِيةَ أَهْلِ الدُّنيَّ وَهُو مِنْ شِعَارِ أَهْلِ الْبُدِرَعِ فَكُلُ النَّسُنِيمَ وَلَا مَعْ مَا رَوَاهُ مُسُلِمٌ مِنُ حَدِيثِ فَضَالَة بن عبيد أنه مر بِقَبْرٍ فَسُوِّى ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِتَسُويَتِهَا'' ترجمہ:حضرت امام شافعی رحمۃ الشّعلیہ نے فرمایا کہ بین مکروہ جانتا ہول کہ قبر کوز مین سے نیادہ بات ہوں کہ قبر اس بین احتلاف ہے کہ جموار قبر بینانا افضل ہے کہ ڈھلوان والی جالیہ دونوں طرح کی قبر بی بنانا جائز ہے۔مزنی نے نہیں ۔ ابن قدامہ نے بھی ڈھلوان والی قبر کور بیان وجہ یہ بیان فرمائی کہ جموار قبر بینانا جائز ہے۔مزنی سے بین قدامہ نے بیکہ ڈھلوان والی قبر ہو۔ جموار قبر کی ترجے حضرت فضالہ بن عبیدرضی اللہ تو تا ہوں کا شعار ہے اس لئے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ڈھلوان والی قبر ہو۔ جموار قبر کی ترجے حضرت فضالہ بن عبیدرضی اللہ تو تا ہے جموار الله علیہ والہ وہ میں موجہ ہے کہ وہ ایک قبر کے بیاں سے گزر رہے واسے جموار شکل میں کردیا پھرفر مایا کہ میں نے نبی کر میصلی اللہ علیہ والہ وہ محمورت فضالہ میں موجہ ہے کہ وہ ایک قبر کے بیاں سے گزر رہے واسے جموار شکل میں دیا چور مایا کہ میں نے نبی کر میصلی اللہ عالیہ والیہ وہ معمورت فرائی کہ میں نے نبی کر میصلی اللہ عالیہ والیہ معمور میں اللہ علیہ والیہ معمور میں اللہ علیہ وہ اللہ معمور میں اللہ علیہ وہ اللہ علیہ وہ اللہ علیہ وہ میں اسے مؤتر اللہ معمور میں اسام میا میانہ معمور میا کے مشابلہ میں میں موجور میائی کو میائی میں میائی کی میائی کو میا

ولائلِ احناف (415)

کوقیر ہموار بنانے کا حکم دیتے ہوئے سناہے۔

(تحفة الاحوذي، ابواب الجنائز، باب ما جاء في تسوية القبر، جلد4، صفحه 129، دار الكتب العلمية ،بيروت)

البت علاء نے بیض ورفر مایا کہ کافروں کے ملک میں اگر کسی مسلمان کو فن کرنا پڑجائے اور بیخوف ہوکہ کفار بعد میں اس کی قبراکھاڑ دیں گے تو قبرکوز مین کے برابر کر دیا جائے تا کہ کسی کو معلوم نہ ہو چنا نچے الفقہ الاسلامی واولۃ میں ہے "(رأیت قبر النب صلّی اللہ علیہ و سلم مسنما) و کذلك قبور الصحابة من بعده، و لأن التسطیح أشبه بأبنیة أهل الدنیا، و استثنی الدنیا بالد دار الحرب إذا تعذر نقل المیت، فالأولی تسویة القبر بالأرض و إحفاؤه، حوفاً من أن ینبش" ترجمہ: صحابی فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبرمبارک دیکھی وہ ڈھلوان والی تھی جیسا کہ ان کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان کی قبرین ڈھلوان والی تھیں۔ اس لئے کہ ہموار قبرین اہل دنیا کی عمارات کے مشابہ ہیں۔ حنا بلہ نے استثنی کیا کہ دارالحرب میں جب میت کو منتقل کرنا ممکن نہ ہوتو قبرکوز مین کے برابرکر دیا جائے ، اسے چھیا دیا جائے تا کہ میت کی ب

ولائلِ احناف (416) فقد خفی

#### ☆----کتاب الصوم----☆

# روزه کی نیت رات کو کرنا کیا ضروری ہے؟

احناف کے نزدیک روزے کی نیت کے متعلق احادیث کی روشی میں تفصیل یوں ہے کہ جوروزہ معین ہوجیے رمضان کے روزے معین دن میں روزہ کی منت ، تواس میں نیت رات کو کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ دن کوزوال سے پہلے کر سکتے ہیں ، ہاں بہتر یہی ہے کہ رات کونیت کی جائے دیل ہے ہے کہ دس محرم کا روزہ رمضان کی فرضیت سے پہلے فرض تھا جیسا کہ تھے ابتحاری میں محمد بن اساعیل ابوعبداللہ ابتحاری (المتوفی 256 ھے) رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں " حَدَّ بَنَا أَبُو الیّمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعنیُبٌ، عَنِ الدُّهُ مِنَ قَالَ اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ : کَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصِیَامِ یَومُ عَاشُورَاءَ ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ کَانَ مَنُ شَاءَ صَامَ وَمَنُ شَاءَ أَفُطَرٌ " ترجمہ: حضرت عاکثہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو جس کی خواہش نہوتی تو وہ روزہ درکھتا۔

(صحيح البخاري، كتاب الصوم ،باب صيام يوم عاشوراء ،جلد3،صفحه43،دار طوق النجاة،مصر)

بخاری شریف کی ہی دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام نے عاشوراء کے فرض روزہ میں فجر کے بعد شخ کے وقت روزہ رکھنے کا حکم دیا چنا نچے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے " حَدَّ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنُ یَزِیدَ بُنِ أَبِی عُبیَدٍ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ اللَّهُ عَنُهُ : أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیٰهِ وَ سَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا یُنَادِی فِی النَّاسِ یَوُمَ عَاشُورَاءَ إِنَّ مَنُ اللَّهُ عَلَیٰهِ وَ سَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا یُنَادِی فِی النَّاسِ یَوُمَ عَاشُورَاءَ إِنَّ مَنُ اللَّهُ عَلَیٰهِ وَ سَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا یُنَادِی فِی النَّاسِ یَوُمَ عَاشُورَاءَ إِنَّ مَنُ اللَّهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا یُنَادِی فِی النَّاسِ یَوُمَ عَاشُورَاءَ إِنَّ مَنُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا یُنَادِی فِی النَّاسِ یَوُمَ عَاشُورَاءَ إِنَّ مَنُ اللَّهُ عَنُهُ بَلُو مَانُ لَهُ مِنَّ كُلُ فَلَا یَأْکُلُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُعًا لیا ہے وہ باقی دن تک پچھنہ کھا ہے ، اور جس نے علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ لوگوں میں اعلان کرد ہے جس شخص نے پچھ کھالیا ہے وہ باقی دن تک پچھنہ کھا ہے ، اور جس نے نہیں کھایا ہے وہ روز دے رکھے ، اس لئے کہ آج عاشورہ کا دن ہے۔

(صحيح البخاري، كتاب الصوم ،باب إذا نوى بالنهار صوما، جلد3، صفحه29، دار طوق النجاة، مصر)

اسى طرح نفلى روزول كاحكم ہے كه اگررات كونيت نه كى تقى توضيح زوال سے پہلے پہلے نفلى روز ہے كى نيت كرسكتے ہيں چنانچها مام بخارى نے اسى موضوع پر باب باندھا" بَابُ إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَوُمًا" ترجمہ: باب: جب دن ميں روزه كى نيت كى چنانچها مام بخارى نے اسى موضوع پر باب باندھا" بَابُ إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَوُمًا" ترجمہ: باب: جب دن ميں روزه كى نيت كى جائے ۔ اوراس ميں لکھا" قَالَ: فَإِنِّى صَائِمٌ يَوُمِى جائے ۔ اوراس ميں لکھا" قَالَ: فَإِنِّى صَائِمٌ يَوُمِى اللَّهُ عَنْهُمُ " ترجمہ: حضرت امردر داءرضى اللَّه عَبْها عنها كو صَائِمٌ اللَّهُ عَنْهُمُ " ترجمہ: حضرت امردر داءرضى اللَّه تعالى عنها عنها كو صَائِمٌ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمُ " ترجمہ: حضرت امردر داءرضى اللَّه تعالى عنها على حصائح على عنها عنها كو صَائِمٌ عَنْهُمُ وَ صَائِمٌ عَنْهُمُ وَ صَائِمٌ عَنْهُمُ بُو طَلْحَةَ ، وَ أَبُو هُرَيُرَةَ ، وَ اَبُنُ عَبَّاسٍ ، وَ حُذَيْفَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ " ترجمہ: حضرت امردر داءرضى اللَّهُ عَنْهُمُ بُو طَلْحَة ، وَ أَبُو هُرَيُرَة ، وَ اَبُنُ عَبَّاسٍ ، وَ حُذَيْفَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ " ترجمہ: حضرت امردر داءرضى اللَّهُ عَنْهُمُ بُهُ تُمْ اللَّهُ عَنْهُمُ بُو طَلْحَة ، وَ أَبُو هُرَيُرَة ، وَ اَبُنُ عَبَّاسٍ ، وَ حُذَيْفَة وَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ " ترجمہ: حضرت امردر داءرضى اللَّهُ عَنْهُمُ بُو طَلْحَة مُنْ وَابُونُ عَبَّاسٍ ، وَ حُذَيْفَة وَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ بُو طَلْحَة ، وَ أَبُو هُرَيُرَة ، وَ اَبُنُ عَبَّاسٍ ، وَحُدَيْفَة وَ مَنْهُمُ بُو طَلْمُ عَنْهُمُ بُو طَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمُ بُو طَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمُ بُو طَلْمَ عَلَى اللَّهُ عَنْهُمُ بُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ بُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ بُولُولُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

دلائل احناف

فر ماتی ہیں کہ حضرت ابودر داءرضی اللہ تعالی عنہ فر ماتے کیا آپ کے پاس کھانا ہے؟ اگر ہم کہتے کہ کھانانہیں ہے تو وہ فر ماتے کہ میں آج کے دن روز ہ دار ہوں اور ابوطلحہ اور ابو ہر ہر یہ اور ابن عباس اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔

(صحيح البخاري، كتاب الصوم ،باب إذا نوى بالنهار صوما، جلد3، صفحه 29، دار طوق النجاة، مصر)

پیۃ چلا کہ امام بخاری کا مذہب بھی احناف کے مطابق ہے کہ روزہ میں رات کونیت ضروری نہیں ہے۔ وہابیوں کے نزدیک روزہ میں رات کونیت ضروری نہیں ہے۔ وہابیوں کے نزدیک روزہ میں رات کونیت ضروری ہے۔ وہابی مولوی لکھتا ہے: ''روزے کی نیت کا مسکدیہ ہے کہ فرض روزے کے لئے رات کونیت کرنا ضروری ہے۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں ''ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آله و سلم قال من لم یہ حمع الصیام قبل الفحر فلا صیام له'' یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو فجرسے پہلے روزے کی نیت نہ کرے اس آدمی کا کوئی روزہ نہیں۔

قارئین بیتی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کی حدیث جس میں آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا ہے که روزے کی نیت فجر سے پہلے پہلے ضروری ہے۔ مگر فقہ حفی اس حدیث کے خلاف ہے چنانچہ فقہ حفی کی امہات الکتب میں یوں مرقوم ہے "فیہ حوز بنیة من اللیل وان لم ینو حتی اصبح اجزائته النیة ما بینه و بین الزوال" یعنی رات کونیت کرنا جائز ہے اورا گرآ دمی صبح تک نیت نہ کر بے وزوال سے پہلے بہلے نیت کر لے تواس کو کفایت کرجائے گی۔

قارئین غور فرمائیں! رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمائیں که اگر فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی جائے گی تو روزہ نہیں ہوگا، مگر فقہ حنفی کہتی ہے کہ صبح کے وقت سورج ڈھلنے کے وقت (یعنی دوپہر) سے پہلے تک نیت کرنا جائز ہے اوراس آ دمی کا روزہ ہوجائے گا۔ حنفی بھائیو! آپ واقعی حدیث کوچھوڑ کرفقہ پرعمل کریں گے؟''

(احناف كا رسول الله على سر اختلاف، صفحه 356، اداره تحفظ افكار اسلام، شيخوپوره)

وہابی مولوی نے جس حدیث کودلیل بنا کراتی چیخ وپکار کی ہے اور وہابیت چیکائی ہے اس کا جواب احناف نے بید یا ہے کہ اس حدیث کا محمل ان روز وں پر ہے جو معین نہیں ہیں جیسے رمضان کے قضاء روز ہے، کفار سے کے روز ہے، غیر معین منت کے روز ہے وغیرہ ۔ گویا احناف کا دونوں احادیث پڑمل ہوگیا اور وہابیوں کا صرف ایک اپنی مرضی کی حدیث پڑمل ہوا۔اللباب فی الجمع بین البنة والکتاب میں علی بن ابی بحی زکریا بن مسعود الا نصاری الخزرجی المجمی (المتوفی 686ھ) کھے ہیں "وَروَاهُ التَّرُمِ فِی اللّٰہ عَلَیْهِ وَ سلم) قَالَ: من لم یحمع الصّیام من اللّیٰل قبل الفہ حُر فَلا صِیام اللّٰہ عَلَیْهِ وَ سلم) قَالَ: من لم یحمع الصّیام من اللّیٰل قبل الفہ حُر فَلا صِیام کہ وَقَد اللّٰہ عَلَیْهِ وَ سلم) قَالَ: من لم یحمع الصّیام من اللّیٰل قبل الله حُر فَلا صِیام کہ وَ اللّٰہ وَ هُو کَلُهُ قَالَ الْوَ جُه، وَ قَد رُو یَ عَن نَافِع، عَن ابُن عمر قَوُله، وَ هُو کَله وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ اللّٰهِ وَ عَن نَافِع، عَن ابُن عمر قَوُله، وَ هُو کَله وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ وَ عَن نَافِع، عَن ابُن عمر قَوُله، وَ هُو کَلهُ وَ اللّٰهُ وَ وَلَهُ وَ وَلَا اللّٰهُ وَ وَلّٰهُ وَ وَلّٰهُ وَ اللّٰهُ وَلّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَلّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلّٰهُ وَلّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَى عَن نَافِع وَ مَن اللّٰهُ وَلّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ

ولائل احناف

أصح .قَـالَ الـطَّـحَاوِيّ رَحمَه الله:وَلَكِن مَعَ ذَلِك نثبته و نجعله على خَاص من الصَّوُم وَهُوَ الصَّوُم الُفَرُض الَّذِي لَيُسَ فِي أَيَّام بعَينهَا، مثل الصَّوُم فِي الْكَفَّارَات وَقَضَاء رَمَضَان وَمَا أشبه ذَلِك.

وروی التِّرُمِذِی عَن عَائِشَة أم الْمُؤمنِینَ قَالَت: دخل عَلیّ رَسُول الله (صلی الله عَلیُهِ وَسلم) یَوُمًا فَقَالَ: هَل عند کُمُ شَیء ؟ قَالَت: قلت: لاَ، قَالَ: فَإِنِّی صَائِم .قَالَ أَبُو جَعُفَر الطَّحَاوِیّ: فَلَمَّا جَاءَت هَذِه الْآثَار علی مَا ذکرنَا لم یجز أَن نجعَل بَعُضها مُخالفا لبَعض، فحملنا حَدِیث عَائِشَة علی صَوُم التَّطُوعُ ، وَحَدِیث یَوُم عَاشُورَاء ذکرنَا لم یجز أَن نجعَل بَعُضها مُخالفا لبَعض، فحملنا حَدِیث عَائِشَة علی صَوْم التَّطُوعُ ، وَحَدِیث یَوْم عَاشُورَاء علی الصَّوُم المَفُرُوض فِی الْیَوُم الَّذِی بِعَیْنِه ، فَکَذَلِك حکم الصَّوْم المَفُرُوض فِی ذَلِك (الْیَوُم) جَائِز أَن یعُقد لَهُ النَّیَّة بعد طُلُوع الْفجُر " یعی امام ترفری نے روایت کیا کہ خضرت خصہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم موقی جہروی ہے رسول اللہ سلی اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ عنہ مرفی خبیں مانے وفرمایا: حضرت خصہ کی حدیث ہم مرفوع نہیں مانے مربی دیان فرض روزوں کے ساتھ جومعین نہیں ہوتے جیسے کفارے کے روزے اور رمضان کے فرمایا: ہم اس حدیث کوخاص کرتے ہیں ان فرض روزوں کے ساتھ جومعین نہیں ہوتے جیسے کفارے کے روزے اور رمضان کے فرمایا: ہم اس حدیث کوخاص کرتے ہیں ان فرض روزوں کے ساتھ جومعین نہیں ہوتے جیسے کفارے کے روزے اور رمضان کے فرمایا: ہم اس حدیث کوخاص کرتے ہیں ان فرض روزوں کے ساتھ جومعین نہیں ہوتے جیسے کفارے کے روزے اور رمضان کے فرمایا: میں ملتے جلتے دیگر روزے۔

امام ترفدی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے اور فرمایا: کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا: نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: (تو پھر) میں روزہ دارہوں۔ ابوجعفر طحاوی نے فرمایا: جب اس طرح کے آثار جنہیں ہم نے نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: (تو پھر) میں روزہ دارہوں۔ ابوجعفر طحاوی نے فرمایا: جب اس طرح کے آثار جنہیں ہم نے دکر کیا ہے موجود ہیں تو جا کرنہیں کہ ہم بعض کو بعض کے خالف لا کیں۔ ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی حدیث کوفل روزے اور فرض روز دی کی نبیت کرلی کوفل روزے اور فرض روز دی کی نبیت کرلی اللہ المان نبیہ واللہ اللہ المان نبیہ المان نبیہ اللہ المان نبیہ المان نبیہ المان نبیہ اللہ المان نبیہ المان نبیہ المان نبیہ اللہ المان نبیہ المان نبیہ

# میت کی طرف سے روزہ

احناف كنزديك ميت كى طرف سے روز ني بيس ركھ جاسكتے بلكه فديد ديا جاسكتا ہے۔ جامع تر مذى ميں ثمر بن يسى التر مذى ابوعيسى (المتوفى 279 هـ) رحمة الله عليه روايت كرتے بيں "حَدَّ نَنَا قُتَيبَةُ، قَالَ: حَدَّ نَنَا عَبُثُرُ بُنُ القَاسِمِ، عَنُ أَشُعَثَ، عَنُ مُحَدَّ بِي قَالَ: حَدَّ نَنَا فِعِ، عَنُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهُرٍ فَلْيُطُعَمُ عَنُهُ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهُرٍ فَلْيُطُعَمُ عَنُهُ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهُرٍ فَلْيُطُعَمُ عَنُهُ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهُرٍ فَلْيُطُعَمُ عَنُهُ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهُرٍ فَلْيُطُعَمُ عَنُهُ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ مَاتَ وَعَلَيْهِ مِيامُ شَهْرٍ فَلْيُطُعَمُ عَنُهُ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ مَاتَ وَعَلَيْهِ مِيامُ شَهْرٍ فَلْيُطُعَمُ عَنُهُ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ مِيامُ شَهْرٍ فَلْيُطُعَمُ عَنُهُ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ مِيامُ شَهْرٍ فَلْيُعُمُ عَنُهُ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ مَاتَ وَعَلَيْهِ مِيامُ شَهْرٍ فَلْيُعُومُ وَيَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ مِيامُ شَهْرٍ فَلْيُعُمْ عَنُهُ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ مِيامُ شَهُرٍ فَلْيُعُمْ مَاتُ وَعِيْ الْبَيْعَمُ عَنُهُ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ مِيامُ شَهُرٍ فَلْيُعُمْ مَاتَ وَعَلَيْهِ وَسَالًا وَعَلَيْهِ مِيامًا مُ شَهُولِ فَلُوعُهُ عَنُهُ وَلَا عَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَالًا وَمُولِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَالْتَ مَاتَ وَعَلَيْهُ مِي مَا مَاتُ مُولِولًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَ

مَكَانَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا. حَدِيثُ ابُنِ عُمَرَ، لاَ نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنُ هَذَا الوَحُو، وَالصَّحِيحُ عَنِ ابُنِ عُمَرَ مَوْفُو فَ قَوَلُهُ وَاحْتَلَفَ أَهُلُ العِلْمِ فِي هَذَا البَابِ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ: يُصَامُ عَنِ الْمَيْتِ، وَبِهِ يَهُولُ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ قَالاَ: إِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ أَطُعَمَ عَنُهُ، وقَالَ مَالِكَ، وسُفْيَانُ، وَالشَّافِعِيُّ: لاَ عَلَى الْمَيْتِ نَدُرُ صِيَامٍ يَصُومُ عَنُهُ، وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ أَطُعَمَ عَنُهُ، وقَالَ مَالِكَ، وسُفْيَانُ، وَالشَّافِعِيُّ: لاَ يَصُومُ أَحَدٌ عَنُ أَحَدٍ . وَأَشُعَتُ هُو ابُنُ سَوَّارٍ، وَمُحَمَّدٌ هُو عِنْدِى ابُنُ عَبُدِ الرَّحْمِنِ بُنِ أَبِي لَيْكَى (حكم يَصُومُ أَحَدٌ عَنُ أَحَدٍ . وَأَشُعَتُ هُو ابُنُ سَوَّارٍ، وَمُحَمَّدٌ هُو عِنْدِى ابْنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْكَى (حكم الألباني عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمَالِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَعْمَا الْمُعَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

البانی کااس حدیث کوضعیف کہا جبکہ بیرحدیث حسن ہے۔اشعت بن سوار حسن راوی ہے اور ابن ماجہ کی ایک حدیث کو البانی نے بھی حسن کہا ہے۔ محمد راوی جیسا کہ امام ترفدی نے فرمایا کہ بیابن عبد الرحمٰن بن ابی لیا ہیں جن کے متعلق امام احمد نے سی والحفظ کہا توامام ذہبی (748ھ) نے الکاشف میں ابوحاتم سے روایت کیا کہ انہوں نے ان کے متعلق فرمایا"م سے الصدق"تر جمہ: اس کامحل صدق ہے۔

(الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، جلد 2، صفحه 193، دار القبلة للثقافة الإسلامية -مؤسسة علوم القرآن، جدة) جواب الحافظ البي محمد عبد العظيم المنذ رى المصرى عن اسئلة في الجرح والتعديل مين عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله، الوحم زكى الدين المنذ رى (المتوفى 656هـ) فرمات بين "وإذا قيل: إنه صدوق، أو: محله الصدق، أو: لا باس به، فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، وهى المنزلة الثانية "ترجمه: جب كهاجائ كهوه صدوق ياس كامحل صدق مي السنولة الثانية "ترجمه: جب كهاجائ كهوه صدوق ياس كامحل صدق مي ياس مين كوكى حرج نهين (توبياس بات كي دليل ہے كه) اس كى حديث كسى جائے اور اس مين نظركى جائے وہ دوسرے درجه مين ہے۔

(جواب الحافظ أبي محمد عبد العظيم المنذري المصرى عن أسئلة في الجرح والتعديل، صفحه 49، مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب)
PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u>

دلائلِ احناف

بهرحال بيحديث حسن ہے چنانچ عمدة القارى ميں ابو محمود بن احمد بن موسى بن احمد بن حسين الغينا في الحقى بدرالدين العيني (المتوفى 855ه مر) اس حديث كے تحت فرماتے ہيں"قال القرطبى فى (شرح الموطأ) إسناده حسن" ترجمہ: امام قرطبنى نے شرح موطاميں فرمايا اس حديث كى سند حسن ہے۔

(عمدة القاری شرح صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب من مات وعلیه صوم، جدا 11، صفحه 700 الراحیاء الترات العربی، بیروت)

پیراس کیمزید شواہد بیں۔ السنن الکبری میں احمد بن الحسین بن علی بن موی الخراسانی ابو بکرالیج بی (المتوفی 845ھ)

رحمة الله علیه روایت کرتے ہیں "اُخبر رَنا أَبُو نَصُرِ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِیز بُنِ عُمرَ بُنِ قَتَادَةَ اللهُ نَصَارِیُّ، أَنبا أَبُو الْحَسَنِ عَلِی ُ بُنُ الْفَضُلِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِیلٍ ، ثنا إِبْرَاهِیمُ بُنُ هَاشِمِ الْبَعَوِیُّ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَسُمَاءٍ، حَدَّ نَنی جُویُرِیَةُ بُنُ اللّهَ ضُلَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ أَسُمَاءٍ، حَدَّ نَنی جُویُرِیَةُ بُنُ اللّهَ ضُلَ بُنِ عُمَرَ ، کَانَ یَقُولُ: مَنُ أَفُطُرَ فِی رَمَضَانَ أَیّامًا وَهُو مَرِیضٌ ثُمَّ مَاتَ قَبُلَ أَنْ بُنُ أَسُمَاءٍ، عَنُ نَافِعِ ، أَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ ، کَانَ یَقُولُ: مَنُ أَفُطُرَ فِی رَمَضَانَ أَیّامًا وَهُو مَرِیضٌ ثُمَّ مَاتَ قَبُلَ أَنُ بُنُ أَسُمَاءٍ ، عَنُ نَافِعِ ، أَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ ، کَانَ یَقُولُ: مَنُ أَفُطُرَ فِی رَمَضَانَ أَیّامًا وَهُو مَرِیضٌ ثُمَّ مَاتَ قَبُلَ أَنْ يَقُولُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَسُمَاءٍ ، فَإِنْ أَدُرَكَهُ رَمَضَانُ عَامَ قَابِلٍ قَبُلَ أَنْ يَقُولُ مِن يَلِكُ الْأَیّامِ مِسُكِينًا مُدًّا مِنُ حِنُطَةٍ ، فَإِنْ أَدُركَهُ وَمُسَانً عَامَ قَابِلٍ قَبُلَ مَعُمَّ مَعْ مَا مَضَى كُلَّ یَوْمٍ مِسُكِینًا مُدًّا مِنُ حِنُطَةٍ ، وَلَیصُم الَّذِی اسْتَقُبَلَ . هَذَا اللهُ مَنْ اللهِ بُنُ عُمَرَ اللهِ بُنَ عُمَرَ اللهِ بُنَ عُمْرَ مَا عَلَيْ عَبُولُ وَاللّهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ " ترجمہ: حضرت عبدالله بن عمرض الله تعلق عَنْ فرمات تحق مَدور من کے روزہ کے دُول میں کی دن (مرض کے سبب) روزہ توڑ لے پھر قضا رکھنے سے پہروزہ کی طرف سے ہردن کے روزہ کے بدلے میں ہردوزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کوایک مُد کے مصحیح موقوف ہے۔

کہ چچھے روزوں کی وقفا کی قضا کی قوہ آئندہ روزے رکھ اور وہ آئندہ وزوں رکھ الله عَنْ مُنْ اللّه عَنْ اللهِ مُنْ اللّه عُلْ اللّه مُنْ اللّه عُمْ اللّه عُنْ اللّه عُنْ اللّه عُنْ اللّه عُنْ اللّه عُنْ اللّه عُلْ اللّه عُنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّهُ اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَمُ اللّه عَنْ اللّه عَلَى اللّه عَنْ اللّه عَلَمُ اللّه عَن

(السنن الكبرى، كتاب الصيام ،باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكين مدا من طعام، جلد4،صفحه424،دار الكتب العلمية، بيروت)

ایک دوسری صحیح روایت حضرت ابن عباس سے مروی ہے" أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ يَحُيَى بُنِ عَبُدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغُدَادَ أَنِباً إِسُمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ مَنصُورٍ، ثنا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنِباً مَعُمَرٌ، عَنُ يَحْيَى بُنِ السُّكَّرِيُّ بِبَغُدَادَ أَنِباً إِسُمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ مَنصُورٍ، ثنا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنِباً مَعُمَرٌ، عَنُ يَحْيَى بُنِ أَبُّ عَبَّاسٍ عَنُ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهُرِ رَمَضَانَ، أَبِى كَثِيرٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ ثَوْبَانَ، قَالَ: شُعِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنُ رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهُرِ رَمَضَانَ، وَعَلَيْهِ مِينَامُ شَهُرِ رَمَضَانَ عَبِيلِ مِن قَوْبان رَضَى الله تعالَى عنه سے مول ہوا کہ ایک خص فوت ہوا ہے اور اس پر رمضان کے مہینے کے دوزے اور ایک حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے سے سوال ہوا کہ ایک خص فوت ہوا ہے اور اس پر رمضان کے مہینے کے دوزے اور ایک

دلائل احناف

مہینے کے منت کے روزے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عند نے جوابا فر مایا اس کی طرف سے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا یا جائے۔ (السنن الکبری، کتاب الصیام ،باب من قال إذا فرط فی القضاء بعد الإمکان حتی مات أطعم عنه مکان کل یوم مسکین مدا من طعام، جلد4،صفحه 425،دار الکتب العلمية، بيروت)

السنن الكبرى ميں ابوعبد الرحمٰن احمد بن شعيب بن على الخراسانى النسائى (المتوفى 303ھ) بسند سيح روايت كرتے بين "أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْأَعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابُنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّنَنَا حَجَّاجٌ الْأَحُولُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بِين "أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْأَعُلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابُنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّنَا حَجَّاجٌ الْأَحُولُ، قَالَ: حَدَّنَا أَيُّوبُ بِين أَعُومُ مَدَّا مِن وَبَاحٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَا يُصَلِّى أَحَدُّ عَنُ أَحَدٍ، وَلَا يَصُومُ أَحَدُ عَنُ أَحَدٍ وَلَكِنُ بِينُ مَعْنَا مَعْنَا فَعَنَا عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدَّا مِنُ حِنُطَةٍ " ترجمہ: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما نے فرمایا: کوئی کسی دوسرے کی طرف سے نماز نہ پڑھے اور نہ روز ہ رکھے بلکہ اس کی جگہ ہردن کے بدلے میں ایک مُدگندہ صدقہ کرے۔

(السنن الكبرى، كتاب الصيام ، صوم الحي عن المبت وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، جلد3، صفحه 257، مؤسسة الرسالة، بيروت)
تخفة الأحوذي بشرح جامع الترفدي مين وبابي مولوي ابو العلا محمد عبد الرحمان بن عبد الرحيم المبار كفوري (المتوفى 1353هـ) في سند كوضيح كها ہے۔ نيل الأوطار مين محمد بن على بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى 1250هـ) مين بھي اس حديث كوسند كوضيح كها ہے۔

وہا پیوں کے نزدیک میت کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھ سکتا ہے۔ چنا نچہ وہا بی مولوی لکھتا ہے: ''ام المؤمنین صدیقہ کا نئات رفیقہ حیات امام اعظم حضرت محمد رسول الله علیه وآلہ وسلم فرماتی ہیں ''ان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم قال من مات و علیه صیام صام عنه ولیه'' کہ بیشک رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے ارشاوفر مایا ہے کہ جو شخص فوت ہوگیا ہوا وراس کے ذمے کچھروزے ہوں تواس کی طرف سے اس کا ولی روز ہ رکھے۔

یہ ہے فرمان پیغیبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر فقہ حنی اس کی بھی مخالفت کرتی ہے چنانچہ فقہ حنی کی ام الکتب ہدایہ میں لکھا ہے"و لایصوم عنه الولی" یعنی میت کی طرف سے اس میت کا ولی روز نہیں رکھ سکتا۔

حنفی دوستو! حدیث بھی آپ کے سامنے ہے اور خلاف حدیث فقہ بھی ، کیا آپ سی مج حدیث کوچھوڑ کر خلاف حدیث فقہ بھی کیا آپ سی محدیث کوچھوڑ کر خلاف حدیث فقہ بچمل کریں گے؟'' (احناف کا رسول الله سے اختلاف، صفحه 356،اداره تحفظ افکار اسلام، شیخوپوره)

حنفی دوستو! و ہابی مولوی نے ہدایہ کی عبارت ہمیشہ کی طرح کتر کرآ دھی پیش کی ہے۔ اب پوری عبارت پیش کی جاتی ہے آپ فیصلہ کریں کہ حدیث پرکس کاعمل ہے اور تخریب کاری کس کاعمل ہے۔ پوری عبارت بول ہے" (ولا یصوم عنه الولی

ولا يصلى)لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد "ترجمه: ميت كى طرف سے اس كاولى ندروزه ركھے نه نماز پڑھے حضورعليه السلام كاس فرمان كے سبب: كوئى كسى دوسرے كى طرف سے روزه ندر كھاور نه نماز بڑھے۔

لینی ہدا یہ میں آ گے حدیث پیش کی تھی لیکن و ہائی مولوی نے حدیث جھوڑ کر ہدا یہ کی عبارت کوغلط رنگ میں پیش کیا۔ وہا بیوں نے جوحضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرمان کو دلیل بنایا تو اس کا جواب بیہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقه رضی اللّٰدتعالیٰ عنها کافتویٰ اپنی مروی روایت کےخلاف ہے یعنی آپخودفتویٰ دیتی تھیں کہ میت کی طرف سے روزہ نہ رکھا جائے بلکہ کھانا کھلا یا جائے اور صحابی کا ایسافعل نشخ کی دلیل ہوتا ہے۔عمدۃ القاری میں علامہ عینی (التوفی 855ھ )رحمۃ اللہ علیبہ اسمسكدير فصيلى كلام كرتے موئے لكھتے بين "وأما الحواب عن حديث الباب فقد قال مهنيء: سألت أحمد عن حـديـث عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر عن عروة عن عائشة مرفوعا: (من مات وعليه صيام؟)فقال أبو عبد الله:ليس بمحفوظ، وهذا من قبل عبيد الله بن أبي جعفر، وهو منكر الأحاديث، وكان فقيها، وأما الحديث فليس هو فيه بذاك، وقال البيهقي:ورأيت بعض أصحابنا ضعف حديث عائشة بما روى عن عمارة بن عمير عن امرأة عن عائشة في امرأة ماتت وعليها الصوم، قالت: يطعم عنها قال: وروى من وجه آخر عن عائشة أنها قالت: لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم، ثم قال: و فيهما نظر، ولم يزد عليه .قلت:قال الطحاوي: (حدثنا روح بن الفرج حدثنا يوسف بن عدى حدثنا عبيد بن حميد عن عبد العزيز بن رفيع عن عمرة بنت عبد الرحمن قلت لعائشة:إن أمي توفيت وعليها صيام رمضان، أيصلح أن أقضى عنها؟ فقالت:لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك) وهـذا سند صحيح "يعني باقي حضرت عاكثه صدیقه رضی اللّٰد تعالیٰ عنها والی حدیث کا جواب بیہ ہے کہ کمہنی نے فر مایا میں نے احمہ سے حضرت عا کشے صدیقے کی مرفوع حدیث کے متعلق سوال کیا تو ابوعبداللہ نے فرمایا پیر غیر محفوظ ہے۔اس میں عبیداللہ بن الی جعفر ہیں اور وہ منکر الحدیث ہیں اور وہ فقیہ تھے کیکن حدیث کےمعاملہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔امام بیہقی نے فرمایا: میں نے اپنے بعض اصحاب کو دیکھا کہوہ حدیث عائشہ کوضعیف کہتے تھےاس لئے کہ عمارہ بن عمیر نے عورت سے روایت کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایسی عورت کے متعلق فر ما یا جوفوت ہوگئی اور اس پرروزے تھے تو آپ نے فر مایا: اس کی طرف سے کھانا کھلا یا جائے۔دوسری روایت میں حضرت

عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: اپنے مُر دوں کی طرف سے روز بے نہ رکھو بلکہ کھانا کھلاؤ۔ امام بیہی نے کیے نہیں فرمایا۔ میں کہتا ہوں کہ امام طحاوی نے بیہی نے فرمایا ان دونوں روایتوں میں کلام ہے، اس کے علاوہ مزید امام بیہی نے بیے نہیں فرمایا۔ میں کہتا ہوں کہ امام طحاوی نے فرمایا: حضرت عمرہ بنت عبدالرحمٰن سے مروی ہے میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا: میری والدہ فوت ہوگئی ہے اور اس پر دمضان کے روز بے ہیں، کیا ہے تھے کہ میں ان کی طرف سے بیہ قضاروز بے رکھوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا: نہیں۔ بلکہ ہرروزہ کے بدلے میں اس کی طرف سے صدقہ کرو، بیتمہار بے روز بے رکھنے سے بہتر ہے۔ اس کی سند صحیح ہے۔

(عمدة القاري شرح صحيح البخاري، كتاب الصوم،باب من مات وعليه صوم،جلد11،صفحه59،60دار إحياء التراث العربي،بيروت)

#### ایک رات کااعتکاف

احناف کے نز دیک ایک رات کااعتکاف نہیں ہوتا کیونکہ اعتکاف میں روزہ ہونا ضروری ہے۔سنن ابی داود میں ابوداود سليمان بن الاشعث بن اسحاق (التوفي 275ھ) رحمة الله عليه روايت كرتے ہيں" حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا حَالِدٌ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَن يَعُنِي ابُنَ إِسُحَاقَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ عُرُوٓةَ، عَنُ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتُ:اَلشُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ:أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشُهَدَ جَنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امُرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخُرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوُمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسُجِدٍ جَامِعٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ:غَيْرُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ لَا يَقُولُ فِيهِ: قَالَتُ:اَلسُّنَّةُ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: جَعَلَهُ قَول عَائِشَة (حكم الألباني): حسن صحيح" ترجمه: حضرت عائش صديقه رضى الله تعالى عنهان فرمایا:معتلف کے لئے سنت بیر ہے کہ وہ مریض کی عیادت کو نہ جائے، جنازہ میں نہ جائے، ہیوی سے صحبت ومباشرت نہ کرے، بغیر حاجت کے مسجد سے نہ نکلے ، **بغیر روز ہ کے اعتکاف نہیں** اور اعتکاف نہیں مگر جامع مسجد میں ۔ابوداؤ درحمة الله علیه نے فرمایا:عبدالرحمٰن اس حدیث کوحضرت عا ئشەصدیقه کا قول کہتے تھے وہ لفظ'' سنت''نہیں کہتے تھے۔البانی نے اس حدیث کو حسن سيح کها۔ (سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب المعتكف يعود المريض، جلد2، صفحه 333، المكتبة العصرية، بيروت) السنن الكبري ميں احمد بن الحسين بن على بن موسى الخراساني ابو بكراليه قي (التو في 458 ھ)رحمة الله عليه صحيح روايت كرت بين "أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِي عَمْرِو، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بُنُ أَبِي طَالِبِ، أنباً عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ، أنباً سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنُ هِشَام بُنِ عُرُوَةَ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِى اللّٰهُ عَنُهَا، أَنَّهَا قَالَتُ: لَا اِعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ. كَذَا رَوَاهُ هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنُ أَبِيهِ عَنُ عَائِشَةَ، وَرَوَاهُ اللهُّ مَنُ عُرُوةَ عَنُ عَائِشَةَ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَهُ وَفِي آخِرِهِ، وَالسُّنَّةُ فِيمَنِ اعْتَكَفَ أَنُ يَصُومَ قَدُ مَضَى ذِكُرُهُ فِي الزُّهُرِى عَنَ الزُّهُرِى " ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہانے فرمایا: بغیرروزہ کے هذا الْحُدرُء، كَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهُرِى " ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کیا اور امام زہری نے عروہ کے والداور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کیا اور امام زہری نے عروہ کے والے سے حضرت عائشہ صدیقہ سے حدیث ذکر ہے اور اس کے آخر میں ہے: سنت یہ ہے کہ جواعت کاف کرے وہ روزہ رکھے۔ اس جزء کاذکر بیجھے گزرا ہے۔ اس طرح کی محدثین نے امام زہری سے اس حدیث کوروایت کیا ہے۔

(السنن الكبرى، كتاب الصيام ،باب المعتكف يصوم ،جلد4،صفحه 521،دار الكتب العلمية، بيروت)

تيرى هي كروايت ميل هي "أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ ٱلْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِي عَمُرٍ وَ قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مَعَدَمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثنا أَسِيدُ بُنُ عَاصِمٍ، ثنا الْحُسَينُ بُنُ حَفُصٍ، عَنُ سُفُيانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ مُحَدَمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ، ثنا أَسْعَا أَلُهُمَا قَالَا: ٱلْمُعُتَكِفُ يَصُومُ " ترجمه: حضرت ابن عباس اور ابن عمرض الله تعالى عنهم في الله عنكف يصوم، جلد 4، صفحه 522، دار الكتب العلمية، بيروت) روز ور هر كھا۔

حضرت علی ،حضرت ابن عباس،حضرت ابراہیم ،زہری ،ابن عمر سے بھی مختلف کتب میں روایات مروی ہے ہیں کہ اعتکاف میں روز ہضروری ہے۔

قارئین اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رات کا اعتکاف کرنا جائز ہے اور رات کوروز ہنیں رکھا جاتا ،اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف کرنے کے لئے روز ہشر طنہیں ہے۔ مگر فقہ نفی کے بزرگ فرماتے ہیں"و الصوم من شرطہ عندنا" یعنی ہمارے درین میں برزیں میں ایس ش

PDF created with pdfFactory trial version <a href="https://www.pdffactory.com">www.pdffactory.com</a>

ولائل احناف

قارئین صدیث بھی آپ کے سامنے ہے اور فقہ خفی بھی! کیا اب بھی الیی فقہ کو جو صدیث کی مخالف ہوگی قر آن وحدیث کا نچوڑ کہا جائے گا۔'' (احناف کا رسول الله ﷺ سر اختلاف ،صفحہ 360،ادارہ تحفظ افکار اسلام،شیخوپورہ)

مولوی صاحب نے حسب عادت پھر ہیرا پھیری کا عمدہ مظاہرہ کر کے وہابیوں کو بیوتوف بنایا ہے۔ ہدایہ کی پیش کردہ عبارت کے آگے ہیں حدیث پاک یوں کھی تھی "ولنا قول علیہ الصلاۃ والسلام: لا اعتکاف الا بالصوم " ترجمہ: ہمارے نزدیک حضورعلیہ السلام کا بیفر مان دلیل ہے کہ بغیراعتکاف کے روز ونہیں ہے۔

وہا ہوں نے حدیث کا نہ ذکر کیا اور نہ احناف کے دلاکل کا جواب بلکہ ہمیشہ کی طرح اپنے مطلب کی بات لے کراحناف پر چڑھ دوڑے ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث کو جو وہا ہیوں نے دلیل بنایا اس کا جواب یہ ہے کہ دوسری سیح روایت میں حضور علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو روزہ رکھنے کا فرمایا تھا چنا نچہ ابوداؤدکی حدیث پاک ہے "حکد تُنَا آُخو مَلُود، حَدَّتُنَا آُخو مَلُود، حَدَّتُنَا آُخو مَلُود، حَدَّتُنَا آُخو مَلُود، حَدَّتُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بُدَيُلٍ، عَنُ عَمُرو بُنِ دِينَارٍ، عَنِ ابُنِ عُمَر، أَنَّ عُمَر رَضِی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَدَّد الله عَدَّد الله عَدَّد الله عَدَّد الله عَدَّد الله عَدَّد وَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَدْد وَصُمُ " ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ (والد بزرگوار) حضرت عمر نے زمانہ جاہلیت میں مین نہ مانی تھی کہ میں کعبہ کے پاس ایک دن (یا ایک رات) کا اعتکاف کروں (اسلام لانے کے بعد) انہوں نے اس مانی تھی کہ میں کعبہ کے پاس ایک میں ایک وزر ایا تا ایک کول کی کول کی کروں (اسلام لانے کے بعد) انہوں نے اس متعلق حضور سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا اعتکاف کراور وزہ رکھ۔

(سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب المعتكف يعود المريض، جلد2، صفحه 334، المكتبة العصرية، بيروت)

دلائكِ احناف (426)

# مج كى ترتيب مين تقديم وتاخير

احناف کے نزدیک جج میں ترتیب ضروری ہے یعنی پہلے قربانی کرنا ہے پھر سرمنڈ وانا ہے ورنہ دم لازم آئے گا۔ قرآن پاک میں ہے ﴿ وَلَا تَحُلِفُ وَا رُءُ وُسَكُمْ حَتَّى يَبُلُغَ الْهَدُى مَحِلَّه ﴾ ترجمہ کنزالا بمان: اورا پنے سرنہ منڈاؤجب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ بھنے جائے۔ (سورۃ البقرہ، سورۃ 2، آیت 196)

شرح معانی الآ ثار میں ابوجعفراحمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملک بن سلمة الأزدى الحجرى المصرى المعروف بالطحاوى (المتوفى 321هـ ) روايت كرتے ہیں" حدَّ تَنَا عَلِيُّ بُنُ شَيْبَةَ ،قَالَ: ثنا يَحُيَى بُنُ يَحُيى،قَالَ: ثنا أَبُو الْأَحُوصِ،عَنُ إِبُرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ،عَنُ مُجَاهِدٍ ،عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَنُ قَدَّمَ شَيْعًا مِنُ حَجِّهِ أَوُ أَخَّرُهُ ، فَلَيُهُوقُ إِبُرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِرٍ ،عَنُ مُجَاهِدٍ ،عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَنُ قَدَّمَ شَيْعًا مِنُ حَجِّهِ أَوُ أَخَّرُهُ ، فَلَيُهُوقَ لِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَن عَبِّس رضى الله تعالى عنه عمروى ہے حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما نے فرمایا: جس نے جج کی ترتیب کوآ گے پیچھے کیا تو وہ اس کے بدلے میں دم دے۔

(شرح معانی الآثار، کتاب المناسك، باب من قدم من حجه نسكا قبل نسك، جلد2، صفحه 238، عالم الكتب)

یروایت بالكل صحیح بـ اسى طرح ایک صحیح مرسل روایت مصنف این الی شیبه میں ہے" أَبُو بَکُرٍ قَالَ: حَدَّنَا جَرِیرٌ،
عَنُ مَنُصُورٍ، عَنُ سَعِیدِ بُنِ جُبَیْرٍ قَالَ: مَنُ قَدَّمَ مِنُ حَجِّهِ شَیْعًا قَبُلَ شَیءٍ، أَوُ حَلَقَ قَبُلَ أَنُ یَذُبَحَ، فَعَلَیهِ دَمٌ
یهُ رِیقُهُ " یعنی حضرت سعید بن جبیر رضی الله تعالی عنه نے فرمایا: جس نے ج میں کوئی کام بغیر تر تیب کے کیا یا ذری سے پہلے طلق
کروایا تواس بردم لازم ہے۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الحج، في الرجل يحلق قبل أن يذبح، جلد3، صفحه 363، مكتبة الرشد، الرياض) تيسرى روايت بسند صحيح ميس مي "أَبُو بَكُرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعُمَشِ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا حَلَقَ قَبُلَ تَيْسرى روايت بسند صحيح ميس مي "أَبُو بَكُرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعُمَشِ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا حَلَقَ قَبُلَ أَنُ يَذُبَحَ، أَهُرَاقَ لِذَلِكَ دَمًا، ثُمَّ قَرَأً ﴿ وَلَا تَحُلِقُوا رُهُ وُسَكُمُ حَتَّى يَبُلُغَ الْهَدُى مَحِلَّهُ ﴿ "ترجمه: حضرت ابرائيم رضى الله تعالى عنه في لِهُ عَنَ الرائيم من الله تعالى عنه في الرائية من المنافق كروايا تودم در \_ پيرآپ في قرآن پاكى كى بيآيت برهي اورا پي سرنه مند الله تعالى عنه في ماني الله تعالى الله تعالى عنه في جائه والله عنه في المانية من الله الله تعالى الل

(الکتاب المصنف فی الأحادیث والآثار، کتاب الحج ، فی الرجل یعلق قبل أن یذبح، جلد3، صفحه، 363، مکتبة الرشد ، الریاض) و ما بیول کے نز دیک حج میں تر تیب ضروری نہیں ہے۔ و ما بیول کی دلیل بخاری نثر لیف کی بیرحدیث یا ک ہے" حَدَّثَ مَنا PDF created with pdf Factory trial version www.pdffactory.com

إِسُمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّتَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابُنِ شِهَابٍ، عَنُ عِيسَى بُنِ طَلُحَة بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بِمِنَى لِلنَّاسِ يَسُأَلُونَهُ، فَجَاء هُ رَجُلٌ فَقَالَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بِمِنَى لِلنَّاسِ يَسُأَلُونَهُ، فَجَاء هُ رَجُلٌ فَقَالَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا حَرَجَ فَجَاء آخَرُ فَقَالَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ شَيء قُدِّمَ وَلاَ أَخَرُ إِلَّا قَالَ: الْهُ عُلُو وَلاَ حَرَجَ " ترجمه: حضرت عبدالله بن عمروبن العاصرضي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ شَيء قُدِّمَ وَلاَ أُخِرَ إِلَّا قَالَ: افْعَلُ وَلاَ حَرَجَ " ترجمه: حضرت عبدالله بن عمروبن العاصرضي الله تعالى عند سے مروى ہورسول الله عليه وسلم جة الوادع ميں لوگوں کے لئے منى ميں شهر گئے، است عبر الله عند عبول الله عند الله عند عليه على من وجہ سے ميں نے ذن کر کرنے سے پہلے سرمنڈ واليا۔ آپ نے فرمايا اب ذن کمر لے پچھر ج نہيں۔ پھرايک اور شخص آيا اور اس نے کہا کہ نا دانسگى ميں ميں ميں ميں ركى کرنے سے پہلے قربانى کرلى ہے۔ آپ نے فرمايا اب دى خرمايا اب دى گور جنهيں عبد الله بن عمرضى الله تعالى عنہ ہمة عيں عيں ميں ميں ميں ميں ركى کرنے سے پہلے قربانى کرلى ہے۔ آپ نے فرمايا اب دى عرف ميں عيں ميں ميں ميں دى کر نے سے جس چيزى بابت يو چھا گيا خواہ مقدم کردى ہويا موخر کردى گئى ، تو آپ نے يہي فرمايا کہ کرلے پچھرى نہيں۔

(صحيح البخاري ، كتاب العلم ،باب الفتيا وسو واقف على الدابة وغيرسا، جلد1، صفحه28، دار طوق النجاة، مصر)

احناف نے اس حدیث کی تاویل بیر کی کہ حضورعلیہ السلام کا پیفر مان ' لاحرج'' کو کی حرج نہیں۔ اس کا پیمطلب نہیں کہ دم لازم نہیں ہوگا بلکہ اس کا مطلب ہے تم پر کوئی گناہ نہیں۔ ابتدا میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کوئے کے مسائل کا پیتہ نہ تھا اس لئے حضورعلیہ السلام نے لاعلمی میں ہونے والی غلطیوں پر فر مایا کہ کوئی حرج نہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث پاکسروی ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے تقدم وتا خبر ہونے پر فر مایا تھا کوئی حرج نہیں۔ پھر بعد میں حضرت ابن عباس ہی تقدیم وتا خبر پر دم لازم ہونے کا فتوی دیتے تھے، اس کا صاف مطلب ہے ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایم بیا ہے گئے ہون کی ترج نہیں فر مایا ہے بیگناہ کی فئی پر ہے قربانی کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہ بین المنة والکتاب میں علی بن ابنی بیکی زکر یا بن مسعود الاً نصاری المخرد بی المنتوی (المتونی کوئی پر نہیں اللہ عنہ کہ کہ کہ کو علیہ اللہ علیہ اللہ عنہ کہ اللہ علی کو اللہ عنہ کہ کو اللہ عنہ کو اللہ ع

روایت کیا کہ جو جے میں کوئی فعل وقت سے پہلے یا بعد میں کر ہے تو اس پر دم ہے۔حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بی قول وجوب میں ہے کہ جو تر تیب کے خلاف عمل کرے اس پر دم لازم ہے۔حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک راوی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ علیہ السلام سے جب جج کے موقع پر اس دن جس نے تاخیر و تقدیم کے متعلق بو چھا تو آپ علیہ السلام نے بہی فر مایا کہ کوئی حرج نہیں۔ بیاس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کا مطلب ہے کوئی گناہ نہیں اس لئے کہ تم جج کا طریقہ سی کھر ہے ہواور راعلمی میں بیکام کررہے ہونہ کہ قصدا۔

(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب،باب من قدم نسكا على نسك فعليه دم،جلد1،صفحه445،دار القلم ،بيروت)

## مدينهكاحرم

احناف کے زور یک مدیند منورہ کے حرم کے وہی احکام نہیں ہیں جوح م کہ میں بیں بین بین بین بین بین بین بین بین بین اسی طرح وہ وہ ہاں شکار کرنے پر وہی احکام نہیں جوح م مکہ میں ہیں جیسا کہ سب کو پہتہ ہیں۔ احناف کو لیا ایک سے مشہور صدیث پاک ہے "حدَّ قَنَا مُوسَی بُنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّ قَنَا حَمَّادٌ، حَدَّ قَنَا قَابِتٌ، عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ، وَلَيل ایک سے حمشہور صدیث پاک ہے "حدَّ قَنَا مُوسَی بُنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّ قَنَا حَمَّادٌ، حَدَّ قَنَا قَابِتٌ، عَنُ أَنْسِ بُنِ مَالِكِ، فَالَ: کَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوُمٍ فَرَآهُ حَزِينًا، فَقَالَ: مَا شَأَنُهُ ؟ قَالُوا: مَاتَ نُغَرُّهُ فَقَالَ: یَا أَبَا عُمَیرُ مَا فَعَلُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ یَوُمٍ فَرَآهُ حَزِینًا، فَقَالَ: مَا شَأَنُهُ ؟ قَالُوا: مَاتَ نُغَرُّهُ ، فَقَالَ: یَا أَبَا عُمیرُ مَا فَعَلَ النَّعَیٰدُ ؟ (حکم الألبانی): صحیح" ترجمہ: حضرت انس بن ما لک رضی اللّه تعالی عنہ ہم وی ہول اللّه علیه وَ سَلّمَ دَاتَ یَوُمٍ فَرَآهُ حَزِینًا، فَقَالَ: مَا شَأَنُهُ ؟ قَالُوا: مَاتَ نُعَرُهُ ، فَقَالَ: یَا أَبَا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ یَوُمٍ فَرَآهُ حَزِینًا، فَقَالَ: مَا شَأَنُهُ ؟ قَالُوا: مَاتَ نُعَرُهُ ، فَقَالَ: یَا أَبَا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ یَوُمٍ فَرَآهُ حَزِینًا، فَقَالَ: مَا شَأَنُهُ ؟ قَالُوا: مَاتَ نُعَرُهُ مَا قَالَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالَ بَعَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَالُك رَحْمَ اللّالبانی): صحیح" ترجمہ: حضرت انس بن ما لک رضی لئیت ابومیرضی الله تعالی عنہ چود نُی جُس سے وہ کھیلا کرتا تھا۔ وہ چڑیا مربی کیا تراس کے پاس گئی کہا ہے کہا کہا گئی چڑیا مربی کیا ۔ آپ نے فرمایا کہا کہا کہا کیا جو گھود نُی کہا ہی حدیث حجے ہے۔

(سنن أبي داود، كتاب الادب ،باب ما جاء في الرجل يتكنى وليس له ولد،جلد4،صفحه293،المكتبة العصرية،بيروت)

اگرمدینه حرم ہوتا تو حضور علیہ السلام اس طرح جانور پکڑنے کی اجازت نہ دیتے۔

وہا بیوں کے نزد یک مدینہ کا حرم بھی مکہ کے حرم کی طرح ہے، ان کی دلیل بخاری شریف کی حدیث پاک ہے" حَدَّثَ مَا

أَبُو النُّعُمَانِ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بُنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ أَبُو عَبُدِ الرَّحُمَنِ الْأَحُولُ، عَنُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ، عَنِ النَّبِيِّ PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u> صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اَلْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنُ كَذَا إِلَى كَذَا، لاَ يُقُطَعُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُحُدَثُ فِيهَا حَدَثُ، مَنُ أَحُدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اَلْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنُ كَذَا إِلَى كَذَا، لاَ يُقُطَعُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُحُدَثُ فِيهَا حَدَثُ، مَنُ أَحُدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعُنَةُ اللَّهِ وَالمَلاَثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجُمَعِينَ " ترجمہ: حضرت انس رضی اللّه عنہ سے رسول اللّه طلی اللّه علیه وآله وسلم نے فرمایا: مدینہ یہاں سے وہاں تک حرم ہے، اس کا درخت نہ کا ٹاجائے اور نہ اس میں کوئی بدعت کی جائے، جس نے اس میں کوئی بدعت کی ، تواس پر اللّه فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

(صحيح البخاري، كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة، جلد3، صفحه 20، دار طوق النجاة، مصر)

اس حدیث کا پیمطلب نہیں کہ مکہ کی طرح مدینہ بھی حرم ہے کہ جس میں شکار کرنا ، درخت کا ٹناحرام ہے بلکہ مقصود مدینہ کو مکہ کی طرح تعظیم دینا ہے ور نہ حرم جیسے احکام اس میں نہیں ہے مثلا بغیراحرام مدینہ میں داخل ہونا جائز ہے۔مرقاۃ المفاتیح شرح مشكاة المصابيّ ميں على بن سلطان محمد ابوالحسن نورالدين الملا الهروى القارى (التوفى 1014 ھ) فرماتے ہيں" أَرَادَ بــــــــذَلِكَ تَحُرِيمَ التَّعُظِيمِ دُونَ مَا عَدَاهُ مِنَ الْأَحُكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْحَرَمِ، وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَيُهِ قَوْلُهُ عَلَيُهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثِ مُسُلِمٍ: لَا يُتَخَبَّطُ مِنُهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لِعَلَفٍ، وَأَشُجَارُ حَرَم مَكَّةَ لَا يَجُوزُ خَبُطُهَا بِحَالِ، وَأَمَّا صَيُدُ الْمَدِينَةِ وَإِنْ رَأًى تَـحُـرِيـمَـهُ نَـفَرٌ يَسِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فَإِنَّ الْجُمُهُورَ مِنْهُمُ لَمُ يُنُكِرُوا اصُطِيَادَ الطُّيُورِ بالْمَدِينَةِ، وَلَمُ يَبُلُغُنَا فِيهِ عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُيْ مِنُ طَرِيقٍ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ .اه. .كَلَامُهُ.\_\_\_فِي الصَّحِيحَيْنِ، أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَحَذَهُ كَانَ نَخُلٌ وَقُبُورٌ لِلُمُشُركِينَ وَخُرِّبَ، فَأَمَرَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بالنَّحُل فَقُطِعَ الُحَدِيثَ . وَقُولُهُ:أَخَذَهُ أَيُ مَكَانَ الْمَسْجِدِ، فَعِنْدَهُمُ لَا يَجُوزُ قَطُعُ نَحُلِ الْحَرَمِ، فَلَوُ كَانَ حَرَمًا لَمَا أَمَرَ بِالْقَطْعِ عَلَى أَصْلِهِم " یعنی حضورعلیہ السلام نے مدینہ کی تعظیم کےارا دے سے بیفر مایا وہ تعظیم جوحرم کے متعلق احکام سے الگ ہے۔اس پر دلیل مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے مدینہ کے درخت کاٹنے سے منع فر مایالیکن جانوروں کے چارہ کے لئے اجازت دی۔اگر مدینہ مکہ کی طرح حرم ہوتا تو چارہ کی بھی اجازت نہ ہوتی کہ مکہ میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جہاں تک مدینہ میں شکار کا تعلق ہے تو چند صحابہ نے اسے حرام کہا ہے کیکن جمہور صحابہ نے مدینہ میں پرندوں کے شکار کوحرام نہیں فر مایا اور ہم تک کوئی ایک معتمد راویت نہیں پینچی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق ممانعت ثابت ہو۔ بخاری وسلم کی حدیث یاک ہے نبی کریم صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں مسجد نبوی کے لئے مشرکین کی قبوروں کوختم کیا اور درخت اکھاڑا۔اگر مدینہ حرم ہوتا تو آپ عليهالسلام درخت نه كاشته

ولائكرِ احناف (430)

## زيارت ِروضه رسول اوروماني نظريات

وہا بیوں کے نزدیک حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت بلکہ سی بھی نبی یاصحابی یاولی کے مزار کی زیارت کے لئے سفر کرنا ناجائز وشرک ہے۔ کتاب التوحید میں ہے:''محمد کی قبر،ان کے دوسرے متبرک مقامات، تبرکات یاکسی نبی ولی کی قبریا ستون وغیرہ کی طرف سفر کرنا بڑا شرک ہے۔''
ستون وغیرہ کی طرف سفر کرنا بڑا شرک ہے۔''

پتہ چلا کہ وہابی جومدینہ منورہ جاتے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضہ پاک کی زیارت کی نیت نہیں ہوتی کہ بیان کے نزد کیک ناجائز وشرک ہے۔ جبکہ احادیث میں صراحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کی حاضری کی نیت سے آنے کا نہ صرف ثبوت ہے بلکہ اس کے فضائل بھی موجود ہیں۔ چندا حادیث پیش خدمت ہیں:

سنن الدارقطنى ميں ابوالحسن على بن عمر بن احمد بن مهدى البغد ادى الدارقطنى (المتوفى 385 هـ) رحمة الله عليه روايت كرتے بيں "ثنا الْقَاضِى الْمُحَامِلِيُّ، نا عُبَيُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ، نا مُوسَى بُنُ هِلَالٍ الْعَبُدِيّ، عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَر ، عَنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ زَارَ قَبُرِى وَ جَبَتُ لَهُ شَفَاعَتِى "ترجمه: حضرت ، عَنُ نَافِع، عَنِ ابُنِ عُمَرَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ زَارَ قَبُرِى وَ جَبَتُ لَهُ شَفَاعَتِى "ترجمه: حضرت ، عَنُ نَافِع، عَنِ ابُنِ عُمَرَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ زَارَ قَبُرِى وَ جَبَتُ لَهُ شَفَاعَتِى "ترجمه: حضرت ابن عمر وى ہے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہے۔ (سنن الدارقطنی ، کتاب الحج ، باب المواقيت ، جلد 333، مؤسسة الرسالة ، بيروت)

اس حدیث کے تمام راوی ثقه بیں \_موسیٰ بن بلال العبدی کوبعض نے مجھول کہا ہے جبکہ وہ ثقہ راوی بیں امام ذہبی نے انہیں صالح الحدیث کہا \_ابن عدی نے ان کے متعلق فر مایا"أر جو أنه لا باس به" ترجمہ: میں امید کرتا ہوں ان میں کوئی حرج نہیں صالح الحدیث کہا \_ابن عدی نے ان کے متعلق فر مایا"أر جو أنه لا باس به" ترجمہ: میں امید کرتا ہوں ان میں کوئی حرج نہیں ۔

بالفرض موسی بن ہلال ضعیف بھی ہوتو بھی یہ متفر دنہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ دیگر راوی اس کے متابع ہیں۔ موسی بن بلال عبدی نے عبید اللہ بن عمر (اسے عمری کہیا جاتا ہے) اور عبد اللہ بن عمر (اسے عمری کہیا جاتا ہے) دونوں سے روایت کیا ہے۔ العمری الکبیر میں اگر چہ بچھ کلام ہے لیکن وہ حسن الحدیث ہے اور امام ابن معین نے اس کی روایت عن نافع میں فرمایا کہ بیصالح اور ثقہ ہے۔

لہذا بیحدیث ضعیف نہیں ہے بلکہ بسند حسن ہے۔محدثین نے اس حدیث کوحسن بھی کہا ہے اور صحیح بھی کہا ہے چنا نچہ عبد الحق اشبیلی نے اس کو صحیح کہا۔امام سبکی نے شفاءالسقام میں اس کو صحیح یاحسن کہا۔امام سیوطی نے''منابل الصفاء فی تخریج احادیث الشفاء''میں حسن کہا ہے۔ان کے بعد کے متاخرین نے بھی اس کی تحسین کی ہے۔اس حدیث میں بعض علتیں بیان کی گئی ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی علت صحیح نہیں ہے۔ (ماخوذ از زیارت روضه رسول ،صفحه 81،عالمی دعوتِ اسلامیه،لاہور)

مزیداس حدیث اورروضه رسول صلی الله علیه وآله وسلم کی زیارت پرموجودا حادیث کی صحت پرمدل کلام پڑھنے کے لئے فضیلة الشیخ محمود سعید ممدوح کی کتاب بنام''رفع المنارة لتخریج احادیث التوسل والزیارة'' کا مطالعه کریں، جس کااردوتر جمه علامه محمد عباس رضوی صاحب نے بنام''زیارتِ روضه رسول'' کیاہے۔

زیارتِروضہ رسول کے متعلق تقریبا چودہ احادیث ہیں جس میں دوموضوع ہیں بقیہ میں کوئی حسن ہےاور کوئی ضعیف ہیں۔ بیمسلمہاصول ہے کہا گر کنڑت کے ساتھ ضعیف روایتیں بھی ہوں تو وہ باہم مل کرقوی بن جاتی ہیں۔زیارتِ روضہ رسول صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم پراحادیث پیشِ خدمت ہیں:

المجم الكبير مين سليمان بن احمد الشامى ابوالقاسم الطبر انى (المتوفى 360 هـ) رحمة الله عليه روايت كرتے بين "حَدَّ تَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَبَّادِيُّ الْبَصُرِیُّ، ثنا مُسُلِمُ بُنُ سَالِمِ الْجُهَنِیُّ، حَدَّ تَنِی عُبَیْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ جَاءَ نِی زَائِرًا لا يَعُلَمُهُ حَاجَةً إِلَّا عَنُ نَافِعٍ، عَنُ سَالِمٍ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ جَاءَ نِی زَائِرًا لا يَعُلَمُهُ حَاجَةً إِلَّا وَيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَى قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ جَاءَ نِی زَائِرًا لا يَعُلَمُهُ حَاجَةً إِلَّا وَيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَى قَنْ اللهِ عَلَى وَسَلَّمَ عَنْ مَالِهِ مَعْ مَرَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَرضَى اللهُ وَسَلَّمَ عَنْ مَرضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَا لَعُيْعَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ "ترجمه: حضرت ابن عمر مولى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: جوميرى زيارت كوآيا كه اسے سوا زيارت كے يحصام في الله عليه وآله وسلم في فرمايا: جوميرى زيارت كوآيا كه التحس سالم عن ابن عمر مجلد 13، صفحه 29، مكتبة ابن تيمية القابرة ) كاشفيع بول -

المغنى عن حمل الأسفار فى الأسفار، فى تخريح ما فى الإحياء من الأخبار مين ابوالفضل زين الدين عبدالرجيم بن الحسين العراقى (المتوفى 806هـ) فرماتے بين "حَدِيث من جَاء نِي زائراً لا تهمه إلَّا زيارتى كَانَ حقاً علَى الله أَن أكون لَهُ شفيع أَنْ حرجه الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابُن عمر وَصَححهُ ابْن السكن " ترجمه: حديث: جوميرى زيارت كوآيا كه اسيسوا شفيع من أخر حمه الطَّبَرَانِيّ من حَدِيث ابُن عمر وَصَححهُ ابْن السكن " ترجمه: حديث: جوميرى زيارت كوآيا كه اسيسوا زيارت كي محمى المنظم بحمى برحق موليا كه روز قيامت اس كاشفيع مول استام طرانى في حضرت ابن عمر كوالے سے روايت كيا اور ابن سكن في اس حديث كوتى كها و المنظم عن حمل الأسفار في الأسفار، صفحه 306، دار ابن حزم، بيروت) حاشية السندى (المتوفى 1138هـ) فرماتے بين "قَالَ حاليّ السّدى (المتوفى 1138هـ) فرماتے بين "قَالَ الدَّمِيرِيُّ: فَائِدَهُ زِيَارَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ أَفْضَل الطَّاعَاتِ وَأَعُظَم الْقُرُبَاتِ؛ لِقَوُلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ أَفْضَل الطَّاعَاتِ وَأَعُظم الْقُرُبَاتِ؛ لِقَوُلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ أَفْضَل الطَّاعَاتِ وَأَعُظم الْقُرُبَاتِ؛ لِقَوُلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ أَفْضَل الطَّاعَاتِ وَأَعُظم الْقُرُبَاتِ؛ لِقَوُلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: مَنُ زَارَ قَبُرِى وَجَبَتُ لَهُ شَفَاعَتِى رَوَاهُ الدَّارَقُطُنِيُّ وَغَيُرُهُ وَصَحَّحَهُ عَبُدُ الْحَقِّ وَلِقَوُلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: مَنُ جَاءَ نِى زَائِرًا لَا تَحُمِلُهُ حَاجَةٌ إِلَّا زِيَارَتِى، كَانَ حَقَّا عَلَىَّ أَنُ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ مِنْ جَاءَ فِى زَائِرًا لَا تَحُمِلُهُ حَاجَةٌ إِلَّا زِيَارَتِى، كَانَ حَقَّا عَلَىَّ أَنُ أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ مِنْ فَعَلَيْ بُنُ السَّكَنِ فِى كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِالسُّنَنِ الصِّحَاحِ، فَهَذَانِ إِمَامَانِ صَحَّحَا هَذَيُنِ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ قَولُو مَنُ طَعَنَ فِى كَتَابِهِ الْمُسَمَّى بِالسُّنَنِ الصِّحَاحِ، فَهَذَانِ إِمَامَانِ صَحَّحَا هَذَيُنِ الْحَدِيثَيْنِ وَقَولُهُ مَا أُولُنَى مِن قَولُو مَنُ طَعَنَ فِى ذَلِكَ "ترجمہ:امام دمیری نے فرمایا: فائدہ زیارت نجی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے میری قبری زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہے۔اسے روایت کیا امام دافظنی وغیرہ نے اورعبد الحق محدث دہلوی نے اس حدیث کو محدثین کی ایک جماعت نے روایت کیا جن میں حافظ ابونی بن سکن نے اپنی کتاب سنن صحاح میں اسے ذکر میں۔ اس حدیث کو محدثین کی ایک جماعت نے روایت کیا جن میں حافظ ابونگی بن سکن نے اپنی کتاب سنن صحاح میں اسے ذکر میا۔ اس حدیث کو محدثین کی ایک جماعت نے روایت کیا جن میں حافظ ابونگی بن سکن نے اپنی کتاب سنن صحاح میں اسے ذکر را ان واوں اماموں نے ان دونوں حدیث وروں میں میں واقع ابوان کا قول لینا اوالی ہے جوان احادیث پر جن کر کر تے ہیں۔

(حاشية السندي على سنن ابن ماجه، كتاب المناسك،باب فضل المدينة،جلد2،صفحه 268،دار الجيل،بيروت)

المعجم الاوسط کی روایت ہے "حَدَّتَنَا جَعُفَرُ بُنُ بُحَیْرٍ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَکَّارِ بُنِ الرَّیَّانِ قَالَ: نَا حَفُصُ بُنُ سُلَیُمَانَ، عَنُ لُیْثِ بُنِ أَبِی سُلَیُمٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ حَجَّ فَزَارَ سُلَیُمَانَ، عَنُ لُیْثِ بُنِ أَبِی سُلَیُمِ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ حَجَّ فَزَارَ سُلُیُمَانَ، عَنُ لَیْثِ بُنِ أَبِی سُلَیُمَانَ، عَنُ لَیْثِ بِاللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، مَنُ حَجَّ فَزَارَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، مَنُ رَارَنِی فِی حَیَاتِی لَمُ یَرُو هَذَا الْحَدِیثَ عَنُ لَیْثِ إِلَّا حَفُصٌ "حَفَّ تُعَالِی عَمِری وَیَا بَاللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلیهِ وَمِیرے انقال کے بعد میری زیارت کرے گویا اس نے میری زیدگی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میرے انقال کے بعد میری زیارت کرے گویا اس نے میری زیارت کی میں میری زیارت کی القابرة و میں میں میری زیارت کی و العربین ،القابرة )

خفص بن سليمان كوائم كرام فضعف كها جبكه وكيع في توثيق كى امام احمد في صالح فر مايا ـ اسى متن كى دوسرى حديث جي امام سخاوى في المقاصد الحسن ميل جيد كها ہے وہ يہ جي امام بيه في (المتوفى 458هـ) رحمة الله عليه في شعب الايمان ميل روايت كيا ہے" أَخْبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ الْحَارِثِ الْأَصُبَهَانِيُّ الْفَقِيهُ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بُنُ عُمَر الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبُدِ اللهِ، وَابُنُ مَخْلَدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْوَلِيدِ الْبُسُرِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ عُبَي وَالْاً سُودِ بُنِ مَيْمُونٍ، عَنُ هَارُونَ أَبِي قَرَعَةَ، عَنُ رَجُولٍ مِنُ آلِ حَاطِبٍ، عَنُ الْحَالِبِ وَابُنُ عَونٍ، عَنِ الشَّعْبِي وَالْأَسُودِ بُنِ مَيْمُونٍ، عَنُ هَارُونَ أَبِي قَرَعَةَ، عَنُ رَجُولٍ مِنُ آلِ حَاطِبٍ، عَنُ حَالِدٍ، وَابُنُ مَنُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ زَارَنِي بَعُدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي، وَمَنُ مَاتَ بِأَحِدِ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ زَارَنِي بَعُدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي، وَمَنُ مَاتَ بِأَحِدِ اللهِ مَنْ الْمُعْبِي وَالْقَيَامَة مُن مُن وَارْنِي بَعُدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي، وَمَنُ مَاتَ بِأَحِدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَن وَالْتَيْ مَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنُ مَاتَ بِأَحِدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَارْنِي بَعُدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي، وَمَنُ مَاتَ بِأَحِدِ مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوا اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَنْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ وَارْنِي بَعْدَ مَوْتِي فَكَأَنَّمَا وَارْنِي فِي حَيَاتِي، وَمَنُ مَاتَ بِأَحَدِ مَنُ مَاتَ بِأَمُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُوا مُعَلِيهُ وَسَلَمٌ مُنْ وَالْمُ اللهِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَامِنَ مَنْ وَالْمَامُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَالْمَامِ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَلَالُهُ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَامُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَامُ الللّهُ عَلَيْهُ وَ

دلائل احناف

(شعب الإيمان، كتاب المناسك، فصل الحج والعمرة، جلد6، صفحه 46، مكتبة الرشد، الرياض)

فتحالغفارالجامع لأحكام سنة نبينا المختار مين الحسن بن احمدالرُّ باعي الصنعاني (المتوفي 1276 هـ) فرماتي بين "و أحسر ج

ابن عدی والدارقطنی و ابن حبان عن ابن عمر مرفوعًا: من حج ولم یزرنی فقد جفانی و فی إسناده النعمان بن شبل و ثقه عمران بن موسی وضعفه غیره وله شواهد ضعیفة والجمیع بعضها یقوی بعضًا، وعلیه عمل المسلمین فی جمیع الأمصار و یعدون ذلك من أفضل الأعمال" ترجمه: حضرت ابن عمرض الله تعالی عنه سے مرفوعا مروی ہے جس نے جج کیا اور میری (قبری) زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر جفا کیا۔ اس کی سند میں نعمان بن شبل ہے جس کی عمران بن موسی نے توثیق بیان کی ہے اور دوسرول نے اسے ضعیف کہا ہے اور اس حدیث کے ضعیف شوامد ہیں اور تمام ایک دوسرے کوقوی کرتے ہیں اور اسی پرمسلمانوں کا تمام شہرول میں عمل ہے اور اسے افضل اعمال میں شارکیا جا تا ہے۔

(فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، جلد2، صفحه 784، دار عالم الفوائد)

علاء كرام نے ابن تيميد كاس كمان فاسدكاردكيا كه اس موضوع پر مشتمل تمام احاديث ضعيف وموضوع بين موطا امام ما لك كى شرح بين عبدالحى لكصوى رحمة الله عليه فرماتے بين "من زيارة قبره اختلف فيه بعد ما اتفقوا على أن زيارة قبره صلى الله عليه و سلم من أعظم القربات وأفضل المشروعات ومن نازع في مشروعيته فقد ضل وأضل فقيل: إنه هسنة ذكره بعض المالكية وقيل: إنه واجب وقيل قريب من الواجب وهو في حكم الواجب مستدلا بحديث "من حج ولم يزرني فقد حفاني "أخرجه ابن عدى والدارقطني وغيرهما وليس بموضوع كما ظنه ابن الحوزى وابن تيمية بل سنده حسن عند جمع وضعيف عند جمع وقيل: إنه مستحب بل أعلى المستحبات وقد ورد في فضله أحاديث فمن ذلك "من زار قبرى و جبت له شفاعتي "أخرجه الدارقطني وابن خزيمة و سنده حسن وفي رواية الطبراني "من جاء ني زائرا لا تعلمه ( هكذا في الأصل وفي مجمع الزوائد لا يعلم له حاجة ) حاجة إلا زيارتي كان حقا على أن أكون له شفيعا" وعند ابن أبي الدنيا عن أنس "من زارني محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا" وأكثر طرق هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة لكن بعضها سالم عن الضعف القادح وبالمجموع يحصل القوة كما حققه الحافظ ابن ججر في "التلخيص الحبير" والتقي السبكي في كتابه "شفاء

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

الأسقام في زيارة حير الأنام"و قد أخطأ بعض معاصريه و هو ابن تميمية حيث ظن أن الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها ضعيفة بل موضوعة "لين حضورعليه السلام كروضه مبارك كى زيارت كرفي مين اختلاف كيا كيا بعداس ك کہاس میںسب کا اتفاق ہے کہ بیٹے لیم قربات میں ہےاورافضل مشروعات میں سے ہےاور جواس کی مشروعیت میں جھگڑا کر ہے وہ خود گمراہ ہےاورلوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ کہا گیا کہ روضہ مبارک کی زیارت سنت ہے بعض مالکیہ نے اس کا ذکر کیا اور پیجی کہا گیا کہ بیواجب ہےاور بیکھی کہا گیا کہ قریب واجب ہےاوراس کا واجب ہونااس حدیث یاک سے ثابت کیا گیا: جس نے جج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر جفا کی۔اس حدیث کوابن عدی دارقطنی اور دیگرمحدثین نے روایت کیا اور بیہ حدیث موضوع نہیں ہے جبیبا کہ ابن جوزی اور ابن تیبیہ نے گمان کیا بلکہ اس کی سندحسن ہے متعدد طرق کی وجہ سے۔کہا گیا کہ بیر مستحب ہے بلکہ مستخبات میں سے اعلیٰ ہے اور اس کی فضیلت میں کئی احادیث موجود ہیں جس میں سے ایک بیرہے کہ یعنی حضور علیہ السلام نے فر مایا: جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت واجب ہوگئی۔اس حدیث کو دار قطنی اور ابن خزیمہ نے روایت کیااوراس کی سندھن ہےاورا مامطبرانی نے روایت کیا: جومیری زیارت کوآیااوراسے سوائے زیارت کےاور کوئی غرض نہیں تو مجھ پرحق ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں۔ابن ابی دنیا کے نز دیک روایت یوں ہے کہ حضرت انس رضی اللّه تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس نے طلب ثواب کے لئے میری زیارت کی میں اس کاشفیج اور گواہ ہوں ۔ان احادیث کے اکثر طرق اگرچە خىيف بىرلىكن بعض احادىث غيرضعيف بىں اوران سب كے مجموعہ سے قوت حاصل ہوجاتی ہے جبيبا كة حقيق كى حافظ ابن حجرنے''للخیص الخبیر''میں اورامام سبکی نے اپنی کتاب''شفاءالاسقام فی زیارۃ خیرالانام''میں۔ابن تیمیہ نے اس مسکلہ میں خطا كى اور گمان كيا كهاس فضيلت ميں وار دتمام احاديث ضعيف بلكه موضوع ہيں۔

(موطأ الإمام مالك،باب قبر النبي صلى الله عليه و سلم وما يستحب من ذلك،جلد3،صفحه448،دار القلم ،دمشق)

و ما بيول كانيا مولوى البانى جس كى پندر به و بي صدى كتمام و ما بى تقليد كرتے بين اس نے بھى تيميد كى تقليد مين اندها دهندان احاديث كوضعيف قرار ديا ہے چنانچه وسوعة العلامة الإ مام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألبانى موسوعة تخوى على أكثر من عملاً ودراسة حول العلامة الألبانى و تراثة الخالد مين ابوعبد الرحلن محمد ناصر الدين بن الحاح نوح بن نجاتى بن آدم الألبانى (المتوفى 1420هـ) كهتا ہے"واعلم أنه قد جاءت أحاديث أحرى في زيارة قبره صلى الله عليه و آله و سلم وقد ساقها كلها السبكى في "الشفاء" و كلها و اهية و بعضها أو هي من بعض \_\_\_وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في

ولهذا لم يروأهل الصحاح والسنن شيئا منها، وإنسا يرويها من يروى الضعاف كالدارقطني والبزار وغيسرهما "ترجمه: جان لوكه دوسرى احاديث جوآپ صلى الله عليه وآله وسلم كي قبر كي زيارت پرموجود بين جنهين امام بكى في شفاء مين بيان كيا ہے وہ تمام كي تمام انتها كي ضعيف بين اور بعض بعض سے بھى زياده زياده ضعيف بين \_ شخ الاسلام ابن تيميه في قاعده جليله اوراحاديث زيارت قبر مين فرمايا: يمتمام حاديث ضعيف بين ان مين سے كسى پردين مين اعتاد نهيں كيا جائے گا۔ يهى وجہ ہے كہ سے كا حاديث دار قطنى ، برزار جيسى ضعيف كتب مين بين -

(وسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألباني ،جلد 2،صفحه 551،مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة، صنعاء،اليمن)

وہابی جوفروعی مسائل میں تقلید کوشرک کہتے ہیں، کین خودعقا کد کے مسائل بھی تیمیہ اور البانی جیسے نا اہلوں کی تقلید کرتے ہیں۔ اس مسکد میں وہابیوں نے ابن تیمیہ کی تقلید کی اور روضہ مبارک کی زیارت کے لئے سفر کو ناجا کز وشرک کہا۔ وہابیوں کے فقالو کی اسلامیہ میں ہے" لا یہوز السفر بقصد زیارہ قبر النبی صلی الله علیه و سلم أو قبر غیرہ من الناس "ترجمہ: نبی صلی الله علیہ وآلہ وسلم یاکسی اور کی قبر کی زیارت کے لئے سفر جا کرنہیں۔ (فتاوی اسلامیة، جلد 1، صفحه 79، دار الوطن ، الریاض)

ہمیشہ کی طرح وہا ہیوں نے اپنے اس مردود عقیدہ پر بھی ایک حدیث سے باطل استدلال کیا، وہ حدیث یہ ہے "حَدَّتَ نَا عَلَیْ، حَدَّتَ نَا سُفُیانُ، عَنِ اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ قَالَ: لَا عَلَیْ، حَدَّتَ نَا سُفُیانُ، عَنِ اللّهُ عَلَیْهِ وَ سَلّمَ قَالَ: لَا تُسَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسُجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسُجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ، وَمَسُجِدِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسُجِدِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسُجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسُجِدِ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسُجِدِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسُجِدِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ، وَمَسُجِدِ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَا وَمَدَاللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَا اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَا وَمُعَلّمُ وَسَلّمَ مَا وَمُعَمِدُ وَمُعَلّمُ وَمُعَمِّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلِيهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعِمُ وَمُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِّمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعِمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلِمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعِلّمُ وَمُعَلّمُ وَمُعِلّمُ وَمُعِلّمُ وَمُعْلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَاللّمُ وَمُعِلَمُ وَمُعِمِ وَمُعْمِعُ وَمُعْلَمُ وَمُعَلّمُ وَمُ

(صحيح بخارى ، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، جلد 2، صفحه 60، دار طوق النجاة، مصر)

یدروایت مسجد مکداور مسجد مدینه اوراقصی کی فضیلت کے متعلق ہے جسیا کدامام بخاری نے اسی نام پر باب باندھ کرواضح کیا ہے۔ مید میث زیارت کی نیت سے سفر کرنے کی ممانعت پڑئیں ہے۔ محدثین نے کتب احادیث میں زیارۃ قبرالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر باب باندھے اوراس میں زیارت کی فضیلت پراحادیث کھی ہیں۔

اس بات کی تائید میں ایک صرح کے حدیث ہے جو حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے امام احدر حمد اللہ تعالیٰ نے

PDF created with pidifactory trial version www.patfactory.com

ولائل احناف

الُخُدُرِيَّ، وَذُكِرَتُ عِنُدَهُ صَلَاةً فِي الطُّورِ فَقَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَاللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيه وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَلِيهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَلِيهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَلِيهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمَلُهُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَلهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمَلُونَ عَلَيهُ وَسَلَّمَ لَا تُعَلِيهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَسَلَّمَ لَا يَعْمَلُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَا لَعُمْ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لَهُ وَسَلِّمَ لَهُ وَسَلِّمَ لَهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ لَا لَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا لَا عُلَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَا لَا لَمُ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا لَا لَا لَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا لَا لَا عَلَيْهُ وَلَ

چلوا یک لمحے کے لئے وہابیوں کا مردود استدلال صحح مان لیاجائے کہ اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے اپنی قبر مبارک می سفر کرنے کے لئے منع کیا ہے تو اس سے شرک کیسے ثابت ہو گیا؟ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام سے منع کیا ہو وہ کام کرنا شرک ہوجا تا ہے؟ شریعتِ وہابیہ اتنی عجیب وغریب ہے کہ خود باطل موقف کو اپنائے ہوتے ہیں لیکن مسلمانوں کو ڈھکوسلوں سے بدعتی اور مشرک گھہرار ہے ہوتے ہیں۔اللہ عزوجل وہابیوں کے فتنوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔

## روضه رسول اليليلة كي طرف منه كركے دعا مانگنا

وہابیوں کے نزدیک روضہ رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کرے دعا ما نگنا ناجا کزوشرک ہے جبکہ روضہ رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کرے دعا ما نگنا نہ تو اصولاً ناجا کزوشرک ہے اور نہ ہی کسی صدیث یا کسی مستند عالم نے اسے ناجا کز کہا ہے۔ بلکہ صحابہ سمیت کی علاء سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ موطاً الإ مام مالک میں شیخے سند کے ساتھ مالک بین انس بین مالک بین عامر الا صحی المدنی (المتوفی 179 ھے) روایت کرتے ہیں " حَدَّثَنَا أَبُو مُصُعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِينَادٍ، أَنَّهُ عَلَيهِ وَ سَلَّم، فَيُصَلِّی عَلَی اللّهِ عَلَيهِ وَ سَلَّم، فَيُصَلِّی عَلَی اللّهِ عَلَيهِ وَ سَلَّم، وَیَالله عَلَيهِ وَ سَلَّم، فَیُصَلِّی عَلَی اللّهِ عَلَیهِ وَ سَلَّم، وَیَالله عَلَیهِ وَ سَلَّم، وَیَالله عَلیه ما" ترجمہ: حضرت عبدالله بن دینارضی الله تعالی عنہ نے فرمایا میں نے عبدالله بن عمر صفی الله تعالی عنہ نے کو موتے اور آپ علیہ السلام کوسلام کو سلام کی الله تعالی عنہ الله عنہ ما کودیکھا کودیکھا کودیکھا کودیکھا کودیکھا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہوتے اور آپ علیہ السلام کوسلام کو اور دعا ما نگتے۔ پھر حضرت ابو بکر صدی ق اور حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہا کے لئے دعا ما نگتے۔

(موطأ الإمام مالك، كتاب الحمعة، باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى عليه الله وسلم، جلد 1، صفحه 196، مؤسسة الرسالة، بيروت) شرح مند الى حنيفه مين على بن سلطان محمد ابو الحن نور الدين الملا البروى القارى (المتوفى 1014 هـ) فرماتي شرح مند ابى عنيفه مين على السنة) أى سنة الصحابة ومن تبعهم من الأمة (أن تأتي) أيها المخاطب قبر

النبى صلى الله عليه و سلم من قبل القبلة و تجعل ظهرك إلى القبلة و تستقبل القبر بوجهك )هذا تأكيد لما قبله (ثم تقول:السلام عليك أيها النبى و رحمة الله و بركاته )وهذا أخص ما يكون من آداب الزيارة "ترجمه: حضرت نافع سے مروى ہے حضرت ابن عمرضى الله تعالى عنهما نے فرمایا: سنت بیہ ہے یعن صحابہ کرام اوران کے بعدامت کی سنت بیہ که الناز توروضه رسول صلى الله عليه وآله وسلم پرقبله کی طرف سے آ اور قبله کو پیٹھ کر کے روضه مبارک کی طرف منه کر پھر کهه: اے نبی آب پرسلام اور الله عزوجل کی رحمت و برکت ہو۔ به آداب زیارت میں سے زیادہ خاص ہے۔

(شرح مسند أبي حنيفة،حديث زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم،صفحه201،دار الكتب العلمية، بيروت)

روضه رسول صلى الله على وآله وسلم كى طرف منه كرك دعاما تكني پرايك صرت كروايت امام ما لك سي ملتى ہے جسے الشفا بعريف حقوق المصطفى ميں عياض بن موى بن عياض (التوفى 544 هـ) نے لكھا ہے كدابوجعفر منصور خليفة نافى خاندانِ عباسيد نے ايك دفعه حضرت امام ما لك عالم مديندرضى الله تعالى عنه سي سوال كيا" يَا أَبَا عَبُدِ اللّهِ مَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَلِمَ تَصُرِفُ وَجُهَكَ عَنْهُ وَهُو وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: وَلِمَ تَصُرِفُ وَجُهكَ عَنْهُ وَهُو وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: وَلِمَ تَصُرِفُ وَجُهكَ عَنْهُ وَهُو وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: وَلِمَ تَصُرِفُ وَجُهكَ عَنْهُ وَهُو وَسِيلَتُكَ وَوَسِيلَةُ أَبِيكَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ: وَلِمَ تَصُرِفُ وَجُهكَ عَنْهُ وَهُو وَالسَلامِ كَا قَالَ اللّهُ تَعَالَى ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُ إِلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْه السَّلام كَا قيامت كروز الله تعالى عنه جواب ديا كه حضورعا يواصلوة والسلام سے اپنا چرہ ونه يجيم كيونكه وہ تيرا اور تيرے باپ حضرت امام ما لك رضى الله تعالى عنه نے جواب ديا كه حضورعليه الصلاق والسلام سے اپنا چرہ ونه يجيم كيونكه وہ تيرا اور تيرے باپ حضرت قول فرمائے گا۔ الله عزوج ل نے فرمايا: اور الله جب وہ اپنى جانوں برظم كريں تو المحجوب تمہارے حضور حاضر مان كي خِفاعت فرمايا: اور الله وجب وہ اپنى جانوں برظم كريں تو المحجوب تمہارے والله عنوب الله عن الله عن الله عنه الله عن الله عن الله عن الله عنه ال

(الشفا بتعريف حقوق المصطفى الفصل الثالث حرمته وتوقيره صلى الله عليه وسلم، جلد2، صفحه 92، دار الفيحاء ،عمان)

وہابی حسب عادت حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک کی طرف منہ کر کے دعاما نگنے کوشرک کہتے ہیں اور وہابی شریعت میں یہ البیاشرک ہے جس پران کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ یہاں وہابیوں نے شرک یوں ثابت کیا کہ سی صحابی سے ثابت نہ ہووہ بھی شرک ٹھہرا۔ اس اصول سے وہابیوں کا بڑا مولوی حافظ سعید بھی پھر مشرک ٹھہرا کہ اخبار میں اس کی تصویر موجود ہے جب سیلاب زدگان کے لئے بھیجے جانے والے سامان کے وقت دعا

وہابی اس آخری بیان کردہ روایت کا انکار کرتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جھوٹی ہے۔ وہابی اپنی دلیل میں کہتے ہیں کہ المحاب اللد ویۃ بالمح المحمدیۃ میں احمد بن محمد بن ابی بکر بن عبد الملک القسطلانی (المتوفی 923 ھے) اس روایت کے بعد کھتے ہیں "لکن رأیت منسو باللشیخ تقی الدین بن تیمیۃ فی منسکہ: أن هذہ الحکایۃ کذب علی مالك. و أن الوقوف عند القبر بدعة، قال: ولم یکن أحد من الصحابۃ یقف عندہ ویدعو لنفسه، ولکن کانوا یستقبلون ویدعون فی مسجدہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: و مالك من أعظم الأئمة كراهیۃ لذلك "لیمیٰ میں نے تقی الدین ابن تیمیہ کی طرف منسوب كتاب منسك میں دیکھا کہ اس نے کہا: یہ دکایت امام مالک پر جھوٹ ہے۔ روضہ رسول پر وقوف بدعت ہے۔ صحابہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں کہ وہ روضہ رسول پر کھڑے ہوکر اپنے لئے دعا ما نگتے ہوں بلکہ وہ سجد نبوی میں رہ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا ما نگتے تھے۔ امام مالک بڑے ائمہ میں سے ہوہ اس فعل کو کر وہ جانتے تھے۔

(المواهب اللدنية بالمنح المحمدية الفصل الثاني في زيارة قبره الشريف ومسجده المنيف، جلد3، صفحه 594 المكتبة التوفيقية ، القاسرة) ابن تیمیہ کے اس کلام کار دکرتے ہوئے شرح الزرقانی علی المواہب اللدنیة بانمنج المحمدیة میں ابوعبداللہ محمد بن عبدالباقی بن يوسف بن احد بن شهاب الدين بن محد الزرقاني المالكي (المتوفى 1122هـ) فرماتے بين "هـذا تهـوّر عـجيب، فـإن الـحـكاية رواها أبو الحسن على بن فهر في كتابه:فضائل مالك،بإسنادِ لا بأس به، وأخرجها القاضي عياض في الشفاء من طريقه،عن شيوخ عدة من ثقات مشايخه، فمن أين أنها كذب،وليس في إسنادها وضًّا ع و لا كنَّاب،وأنَّ الوقوف عند القبر بدعة، قال:ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده ويدعو لنفسه،نفيه مردود عليه من قصوره أو مكابرته، ففي الشفاء قال بعضهم: رأيت أنس بن مالك أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فوقف فرفع يديه، حتى ظننت أنه افتتح الصلاة، فسلّم على النبي صلى الله عليه و سلم ثم انصرف، ولكن كانوا يستقبلون الـقبلة ويدعون في مسجده صلى الله عليه و سلم،قال:ومالك من أعظم الأئمة كراهيةً لذلك كذا قال،وهو خطأ قبيح،فإن كتب المالكية طافحة باستحباب الدعاء عند القبر مستقبلًا له مستدبر القبلة،و مِمَّنُ نَصَّ على ذلك أبو الحسن الـقـابسـي،وأبـو بكر بن عبد الرحمن،والعلامة خليل في مناسكه، و نقله في الشفاء عن ابن وهب عن مالك، قال:إذا سلَّم على النبي صلى الله عليه و سلم ودعا،يقف وجهه إلى القبر لا إلى القبلة،ويدنو ويسلّم،ولا يمسَّ القبر بيده انتهي .و إلى هـذا ذهب الشافعي والجمهور، و نقل عن أبي حنيفة، قال ابن الهمام، وما نُقِلَ عنه أنه يستقبل القبلة مردو ديما , وي عن ابن عميز السُّنَّة أن يستقيل Psion www.pdffactory.com!

الصحيح من مذهب أبي حنيفة . وقول الكرماني:مذهبه خلافه ليس بشيء ؟ لأنه حيّ، ومن يأتي لحيِّ إنما يتوجّه إليه .انتهى.ولكن هذا الرجل ابتدع له مذهبًا وهو عدم تعظيم القبور" ليني ييمجيب مث وهري مين بهاس حکایت کوابوالحسن علی بن فہرنے اپنی کتاب'' فضائل ما لک'' میں الیی سند کے ساتھ روایت کی جس میں کوئی حرج نہیں ۔اس حکایت کو قاضی عیاض نے شفا شریف میں اپنے شیوخ سے روایت کیا ہے جنہیں ثقات میں شار کیا جاتا ہے تو ان میں جھوٹا کون آ گیا؟اس سندمیں کوئی روای وضاع اور کذاب نہیں ہے۔ابن تیمیہ کا پیرکہنا کہ قبر مبارک کے پاس کھڑے ہونا بدعت ہےاور بیہ کسی صحابی سے ثابت نہیں کہ اس نے روضہ رسول پر کھڑے ہوکراینے لئے دعاما نگی ہو۔ ابن تیمیہ کا اس بات کی نفی کرنا خودان کا ا پناقصوراور حق بات سے مخالفت ہے۔شفاشریف میں ہے بعض نے فرمایا: میں نے انس بن مالک کو دیکھا کہ وہ قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرآتے اس کے پاس کھڑے ہوتے اور اپنے ہاتھوں کواٹھاتے یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ آپ نماز شروع کرنے لگے ہیں، تو وہ آپ علیہ السلام کوسلام کرتے پھروہاں سے پھرتے ایکن اپنا چہرہ قبلہ کی طرف رکھتے اور دعامسجد نبوی میں ما نگتے۔ابن تیمیہ نے کہاامام مالک بڑےائمہ میں سے ہیں جواسے مکروہ سمجھتے تھے۔ بیسب فتیج خطاہے۔اس لئے کہ کتب مالکیہ اس سے بھری بڑی ہیں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کر کے اور قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے دعا مانگنامتحب ہے۔اس پرنص فرمائی ابوحسن قابسی اور ابو بکر بن عبدالرحمٰن اور علامہ لیل نے اپنی مناسک میں اور شفاشریف میں ابن وہب کے حوالے سے امام مالک سے روایت کیا گیا کہ آپ نے فرمایا: جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرسلام کیا جائے اور دعا مانگی جائے تو چہرہ قبر انور کی طرف ہونہ کہ قبلہ کی طرف اور روضہ مبارک کے قریب ہوکر سلام کرو اور قبر مبارک کو ہاتھ سے نہ جچوا جائے ۔انتہی ۔اسی طرف امام شافعی اور جمہورائم کرام گئے ہیں اورامام ابوحنیفہ رحمۃ اللّٰہ علیہ سے بھی اسی طرح نقل کیا گیا ابن ہام نے فر مایا۔وہ جونقل کیا گیا کہ قبلہ کی طرف منہ کیا جائے بیرمردود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے: سنت بیہ ہے کہ قبر مکرم کی طرف منہ کیا جائے اور پیڑھ قبلہ کی طرف کی جائے یہی مذہب ابوحنیفہ میں صحیح ہے۔ کر مانی کا قول ہے جواس بات کے خلاف بات ہے وہ صحیح نہیں ہے،اسلئے کہ آقاعلیہالسلام زندہ ہیں اور جوان کی بارگاہ میں جوزندہ حاضر ہوااسے جا ہے کہان کی طرف منه کرےانتهی لیکن ابن تیمیہ نے میمر دوعقیدہ ایجاد کیااور پیخص قبروں کی تعظیم کرنے والانہیں ہے۔

(شرح الزرقاني على الموامِب اللدنية بالمنح المحمدية الفصل الثاني : في زيارة قبره الشريف ومسجده المنيف، جلد12، صفحه194، دار الكتب العلمية ، بيروت)

کیکن وہا ہیوں اس مسکلہ میں بھی اپنی عادت سے مجبور ہو کراور ہٹ دھرمی پر قائم ہو کر شرک شرک کرتے ہیں اور روضہ PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u> دلائلِ احناف رسول پرآئے زائرین کونہایت بُرے انداز سے دھتکارتے ہیں،او نچی آوازیں کرتے ہیں۔ ولائلِ احناف (441) فقد فقي فقد فق

### **☆---- كتاب الزكوة ----** ☆

## عشر کی مقدار

احناف کے نزد یک زمین میں جتنی بھی پیداوار ہواس پرعشر ہے۔ احناف کی دلیل قرآن پاک کی بیآیت ہے ﴿ آیا یُھا الَّذِینَ الْمَنُوّ الْمَنُوّ الْمُنْوَا اَنْفِقُوْا مِنُ طَیّبتِ مَا کَسَبْتُمُ وَمِمَّ اَخُرَجُنَا لَکُمُ مِّنَ الْاَرْضِ ﴾ ترجمہ کنزالایمان: اے ایمان والواپی الَّذِینَ الْمَنُوّ الْمُنُوّ الْمُنْوَل میں سے جوہم نے تمہارے لئے زمین سے نکالا۔ (سورة البقرہ، سورة 267 آیت 267)

سنن النسائی میں ابوعبد الرطن احمد بن شعیب بن علی الخراسانی النسائی (المتوفی 303 هے) رحمة الله علیه روایت کرتے بی "بی "أَحُبَرَنَا هَارُونُ بُنُ سَعِیدِ بُنِ الْهَیْهُم أَبُو جَعُفَرٍ الْآیُلِیُّ، قَالَ: حَدَّنَنَا ابُنُ وَهُبٍ، قَالَ: أَحُبَرَنِی یُونُسُ، عَنُ ابُنِ شِعِیدِ بُنِ الْهُیْهُم أَبُو جَعُفَرٍ الْآیلِیُّ، قَالَ: خِیمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْآنُهَارُ وَالْعُیُونُ أَو شِهَابٍ، عَنُ أَبِیهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّم، قَالَ: فِیمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْآنُهَارُ وَالْعُیُونُ أَو شَهَابٍ، عَنُ أَبِیهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّم، قَالَ: فِیمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْآنُهَارُ وَالْعُیُونُ أَو كَانَ بَعُلًا اللهُ عُشُرُ، وَمَا سُقِیَ بِالسَّوانِی وَالنَّضُحِ نِصُفُ الْعُشُرِ (حکم الألبانی) صحیح" ترجمہ: سالم اپنواللہ والدسے روایت ہے کہرسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا جوغلہ بارش نہراور چشموں کے پانی سے پیدا ہویاز مین کی تری سے اس کی پیداوار ہوتواس میں دسوال حصہ وصول کیا جائے گا اور جو پچھا ونٹوں سے سینچا جائے یا ڈول سے سینچائی کی جائے تواس میں بیسوال حصہ وصول کیا جائے گا۔ البانی نے اس حدیث کو سے کہا۔

(السنن الصغرى للنسائي، كتاب الزكوة،باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر، جلد5،صفحه 41،مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب)

اسى متن كى ايك اور حديث دوسرى سند سے حضرت جابر بن عبداللہ سے بھى مروى ہے جسے البانى نے صحیح كہا ہے۔ ايك حديث حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عند سے بھى مروى ہے جس ميں محمد بن سالم بهدانى راوى ضعيف ہے۔ ايك حديث ياك يول ہے " أَخبَر زَا هَنّا دُ بُنُ السَّرِيِّ، عَنُ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ ابُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ أَبِي وَائِلٍ، عَنُ مُعَاذٍ، قَالَ: بَعَنْنِي يول ہے" أَخبَر زَا هَنّا دُ بُنُ السَّرِيِّ، عَنُ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ ابُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ أَبِي وَائِلٍ، عَنُ مُعَاذٍ، قَالَ: بَعَنْنِي رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَر نِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشُر، وَفِيمَا سُقِى بِالدَّوالِي رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِلَى الْيُمَنِ فَأَمَر نِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشُر، وَفِيمَا سُقِى بِالدَّوالِي نِصُفَ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّم إِلَى الْيُمَنِ فَأَمَر نِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشُر، وَفِيمَا سُقِى بِالدَّوالِي نِصُفَ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّم إِلَى الْيُمَنِ فَأَمَر نِي أَنْ آخُذَ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشُر، وَفِيمَا سُقِى بِالدَّوالِي نِصُفَ اللهُ عُشُور (حكم الألباني) حسن صحيح" ترجمہ: ابووائل حضرت معاذ سے روایت ہے کہ محمول کر می کا جانب روانہ فرمایا اور حکم فرمایا جو پیداوار بارش کے یانی سے بیدا ہوتواس میں دسواں حصوصول کرنے کا

دلائل احناف

اور جو پیداوار ڈول کے یائی سے پیدا ہوتواس میں سے بیسواں حصہ وصول کرنے کا۔البانی نے اس حدیث کوحسن سیح کہا۔

(السنن الصغري للنسائي، كتاب الزكوة، باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر، جلد5، صفحه 42، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب)

شرح معانى الآ ثاريين ابوجعفراحد بن محد المصرى المعروف بالطحاوى (التوفى 321 هـ) فرمات بين "فَفِيسي هَدِهِ الْـآتُـارِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ مَا ذُكِرَ فِيهَا،وَلَمُ يُقَدِّرُ فِي ذَلِكَ مِقُدَارًا .فَفِي ذَلِكَ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي كُلِّ مَا خَرَجَ مِنَ الْأَرُضِ،قَلَّ أَوْ كَثُرَ "ترجمه:انآ ثار ميں رسول الله عليه الله عليه وآ لہ وسلم نے بارش کے ذریعے ہونے والے پیداوار میں عشر رکھااور مقدار کو معین نہیں کیا توبیاس بات کی دلیل ہے کہ جو کچھ زمین سے پیدا ہوتھوڑا ہویا زیادہ سب پرعشر فرض ہے۔

(شرح معاني الآثار، كتاب الزكواة، باب زكاة ما يخرج من الأرض، جلد2، صفحه 37، عالم الكتب)

الآ ثار میں ابو یوسف لیقوب بن إبرائیم بن حبیب بن سعد بن حبیة الأنصاری (التوفی 182هـ) روایت كرتے مِين "قَالَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنُ حَمَّادٍ، عَنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ:فِي كُلِّ مَا أَخُرَجَتُهُ الْأَرُضُ مِنُ قَلِيل أَوْ كَثِير زَكَاةٌ" ترجمه: حضرت حماد سے مروى ہے حضرت ابراہيم ففر مايا: جو يجھز مين سے پيداوار ہوتھوڑى ہويازياده اس پرز کو ۃ ہے۔ (الآثار،باب الزكوة،صفحه90،دار الكتب العلمية ،بيروت)

مصنف ابن ابی شیبه میں ابو بکر بن ابی شیبة (الهتو فی 235 ھے) رحمۃ اللّٰدعلیه بسند صحیح روایت کرتے ہیں" حَـدَّنَـَا أَبُو بَكُر قَالَ: حَدَّنَنَا مَعُمَرُ بُنُ سُلَيُمَانَ الرَّقِّيُّ، عَنُ خُصَيُفٍ، عَنُ مُجَاهدٍ، قَالَ:فِيمَا أَخُرَجَتِ الْأَرْضُ فِيمَا قَلَّ مِنْهُ، أَوُ كَثُرَ الْعُشُرُ، أَوْ نِصُفُ الْعُشُرِ" ترجمہ: حضرت مجاہدرضی الله تعالی عنہ نے فرمایا: جو یجھ زمین سے پیداوار ہوتھوڑی ہویا زیادہ اس برعشر مانصف عشرہے۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الزكوة،في كل شيء أخرجت الأرض زكاة،جلد2،صفحه 371،مكتبة الرشد،الرياض) المصنف ميں ابو بكر عبد الرزاق بن هام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى 211هـ) ثقه راويول سے روايت كرت بي "عَنُ مَعْمَرِ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ الْفَضُلِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بُنُ عَبُدِ الْعَزيز:أَنْ يُؤُ خَذَ مِمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنُ قَلِيل، أَوُ كَثِير الْعُشُرُ" ترجمہ: ساك بن فضل سے مروى ہے كہ حضرت عمر بن عبدالعزيز نے لكھا: جو بچھ زمين سے پيدا ہوتھوڑا ہو يازيادہ اس میں عشر لیاجائے۔ (المصنف، كتاب الزكوة، باب الخضر، جلد4، صفحه 121، المجلس العلمي، الهند)

وما بيول كنزديك يا في وسق سم مرعش نهيل وما بيول كى دليل بيرس "أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّنَا

عَبُدُ الرَّحُمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُفَيَانُ، عَنُ إِسُمَعِيلَ بُنِ أُمَيَّةَ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحُيَى بُنِ حَبَّانَ، عَنُ يَحُيَى بُنِ عُمَارَةَ، عَنُ أَبِي عَمَارَةَ، عَنُ أَبِي سَعِيدٍ النُحُدُرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمُرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبُلُغَ خَمُسَةَ أَوْسُقٍ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمُسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ "رَجَمَه: مُجُورول اوردانول مِين اس وقت تك صدقه واجب نَهِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَةً اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ الللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّ

(السنن الصغرى للنسائي، كتاب الزكوة، باب زكاة الحبوب، جلد5، صفحه 40، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب)

احناف نے اس حدیث کی تاویل یہ کی کہ اس کا تعلق عشر کے ساتھ نہیں بلکہ تجارت کے ساتھ ہے کہ اگر کوئی کھجوروں یا سنر یوں وغیرہ کی تجارت کر بے تو اس کی تجارت پر اس وقت زکوۃ فرض ہوگی جب وہ نصاب تک بینج جائے اور اس کا نصاب پانچ وسق اس زمانہ میں تھا جودوسودرہم کے برابر تھا۔ المبسوط میں محمد بن احمد بن ابی سہل شمس الائمۃ السنر شمی (المتوفی 483ھ ھے) رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "وَ أَبُو حَنِیفَۃ یَقُولُ: تَأُویلُ الْحَدِیثِ زَکَاۃُ التّحارَةِ فَإِنَّهُم کَانُوا یَتَبَایَعُونَ بِالاَّوسَاقِ کَمَا وَرَدَ بِهِ الله علیہ فرماتے ہیں "وَ أَبُو حَنِیفَۃ یَقُولُ: تَأُویلُ الْحَدِیثِ زَکَاۃُ التّحارَةِ فَإِنَّهُم کَانُوا یَتَبَایعُونَ بِالاَّوسَاقِ کَمَا وَرَدَ بِهِ الله علیہ فرماتے ہیں: صدیث کی تاویل تجارت کی زکوۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: صدیث کی تاویل تجارت کی زکوۃ ہے۔ ہے صحابہ کرام اوساق کے ساتھ خرید وفروخت کرتے تھے جیسا کہ حدیث میں بیان ہے۔ تو پانچ وسق کی قیت دوسودرہم ہے۔ ہے صحابہ کرام اوساق کے ساتھ خرید وفروخت کرتے تھے جیسا کہ حدیث میں بیان ہے۔ تو پانچ وسق کی قیت دوسودرہم ہے۔ (المبسوط، کتاب الزکوۃ، باب عشر الأدونين، جلدہ، صفحہ 2، دار المعرفة، ہیروت)

بدائع الصنائع میں علاء الدین ابو بکر بن مسعود بن احمد الکاسانی الحفی (المتوفی 587 هے) رحمة الله علیه فرماتے ہیں" آگ المُمرَادَ مِنُ الصَّدَقَةِ الزَّكَاةُ عِنْ الصَّدَقَةِ الزَّكَاةُ الله عِنْ الصَّدَقَةِ الزَّكَاةُ الله عِنْ الصَّدَقَةِ الزَّكَاةُ مَا لَمُ يَدُكُ فِيهِ الزَّكَاةُ مَا لَمُ يَدُكُ فَي عِنْ الصَّدَةُ الله عَامٍ، أَوُ تَدُولِ الله عَمْ الله عَلَى الله عَلَى المَّالَقُ الله عَلَى الله عَلَى

(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، كتاب الزكوة، فصل زكاة الزروع والثمار، جلد2، صفحه 59، دار الكتب العلمية، بيروت)

# صدقه فطر برمسلمان برلازم نبيس

احناف کے نزدیک غنی پر صدقہ فطر واجب ہے فقیر پرنہیں صحیح البخاری میں محمد بن اساعیل ابوعبد اللہ البخاری (المتوفی 256ھ) رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں" لاَ صَدَقَة إِلَّا عَنُ ظَهُرِ غِنًى "لَعَىٰ کے علاوہ کسی پرصدقہ نہیں۔ (صحیح بخاری ، کتاب الوصایا، باب تأویل قول الله تعالی ﴿ من بعد وصیة یوصی بہا أو دین ﴾ ، جلد 4، صفحه 5، دار طوق النجاة ، مصر)

ولائل احناف

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ميں جمال الدين ابومُرعلى بن ابي يحيى الأنصارى الخزرجى المنجى (الهتو في 686 هـ)

فرماتے ہیں"البُخارِی وَمُسلم عَن أَبی هُرَيُرة رَضِی الله عَنهُ قَالَ:قَالَ رَسُول الله (صلی الله عَلَيهِ وَسلم): إِنَّمَا الصَّدَقَة عَن ظهر عَنی وَلَان الله تَعَالَی لم يَأْمر بِأحذ الصَّدَقَة من الْفُقَرَاء بل بدفعها إِلَيْهِم فَإِن قيل:فقد روی أَبُو دَاوُد، عَن عبد الله بن تَع لَبَة بن عبد الله بن أبی صعیر، عَن أَبِيه قَالَ:قَالَ رَسُول الله (صلی الله عَلَيهِ وَسلم):صَاع من بر أَو قَمح علی کل اثنین صَغِیر أَو کبیر، حر أَو عبد، ذکر أَو أُنثی، أما غنیكم فیز کیه الله تعَالَی وَسلم):صاع من بر أَو قَمح علی کل اثنین صَغِیر أَو کبیر، عرا أَو عبد، ذکر أَو أُنثی، أما غنیكم فیز کیه الله تعَالَی وَسلم) علیه و أَم الله تعَالَی عَلَیهِ أَکثر مِمّا (أعطی)قیل لَهُ فِی سَنده، النُعُمَان بن رَاشد وَلا یحتَج بحدیثه ترجمہ: بخاری وسلم کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنہ سے مروی ہے رسول الله سلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا: کے دیات ہے اگر کہا جائے کہ دیات کے داللہ تعالیہ یا تغلبہ بن عبدالله بن ابی صعیر سے انہوں نے اپنو والد سے روایت کیا: رسول الله سلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: کی صاع گذم ہرچھوٹے بڑے، غلام آزاد، مردوورت پر ہے تہارے اغنیاء کے صدقہ دینے پرالله عزوجال ان کی مال کو پاک کرے گا اور تہارے فرایا: ایک صاع گذم ہرچھوٹے بڑے، غلام آزاد، مردوورت پر ہے تہارے اغنیاء کے صدقہ دینے کہا تھا کہ الله علیہ واللہ کے مال کو پاک کرے گا اور تہار نے قراء ہور کے ویک ان مزید عطافر مائے گا۔ اس حدیث می متعلق کہا گیا کہا گیا کہ الله علیہ واللہ کے مال کو پاک کرے گا اور تہا رہ کی عدیث کودلیل نہیں بنایا جا تا ہے۔

(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب،باب لا تجب صدقة الفطر إلا على من يملك نصابا من أى مال كان،جلد1،صفحه 387 دار القلم ،سوريا) البودا وُوثْر يف كي اس حديث بإكوالباني نے بھى ضعيف كها ہے۔

و با يول كنزو كك صدق فطر بر مسلمان برفرض بهان كا وليل يدهديث باك به "حَدَّنَنا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السَّكَنِ، حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بُنُ جَهُضَمٍ، حَدَّنَنا إِسُمَاعِيلُ بُنُ جَعُفَرٍ، عَنُ عُمَرَ بُنِ نَافِعٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنُ تَمُرٍ، أَوُ صَاعًا مِنُ شَعِيرٍ عَلَى العَبُدِ عَنُهُ مَا، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنُ تَمُرٍ، أَوُ صَاعًا مِنُ شَعِيرٍ عَلَى العَبُدِ وَالْمُنْفَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسُلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبُلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ" وَالحُبِرِ مِنَ المُسُلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبُلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ " ترجمه: حضرت ابن عمرضى الله تعالى عنهما نے فرمایا: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے صدقه فطرایک صاع مجود یا جوفرض ہے ہر مسلمان غلام وآزاد یہ، مردوعورت یر، چھوٹے و بڑے یر۔ اور حکم دیا کے صدقه فطر نمازعیدسے پہلے ادا کیا جائے۔

(صحيح بخاري، كتاب الزكوة، باب فرض صدقة الفطر، جلد2، صفحه 130، دار طوق النجاة، مصر)

احناف نے اس حدیث کی تاویل میرکی کہ میر تھکم ابتدائے اسلام پرمحمول ہے بعد میں بیمنسوخ ہوگیا۔البنایۃ شرح الہدایۃ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com میں ابوم محمود بن احمد الغیتا بی انحقی بدر الدین العینی (المتوفی 855ھ) رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "قسلسنا: حدیث ابن عصر محمود بن احمد الغیتا بی انحقی بدر الدین العینی (المتوفی 855ھ) رحمۃ اللہ عن ظهر غنی ، و إما علی الندب فإنه قال فی الابتداء ثم انتسخ لقوله: لا صدقة إلا عن ظهر غنی ، و إما علی الندب فإنه قال فی آخرہ: أما غنید کم فیز کیه الله، و أما فقیر کم فیعطیه الله أفضل مما أعطی "ترجمہ: ہم نے کہا حضرت ابن عمرضی اللہ تعالی عنها کی حدیث ابتدائے اسلام پرمحمول ہے پھریے کم منسوخ ہوگیا۔ حضورعلیہ السلام کے اس فرمان سے: صدقہ نہیں ہے گرفی پرباقی جوحضورعلیہ السلام کے فرمان کا آخر ہے کئی کے مال کو اللہ عزوجل پاک فرمائے گا اور فقیر کو بہتر عطافر مائے گا تو یہ ستحب ہے۔ (یعنی اگرفقیر بھی صدقہ فطردے اگرچہ اس پرواجب نہیں لیکن مستحب ہے۔)

(البناية شرح الهداية، كتاب الزكوة، باب صدقة الفطر، جلد3، صفحه 485، دار الكتب العلمية، بيروت)

## صدقه فطركى مقدار

وما يول كنزد يك صدقة فطر مين وزن ايك صاع گذم ہے جيسا كه اوپر بخارى شريف كى حديث پاك مين بيان موا۔ احناف كى دلير بخارى شريف كى بيحديث موا۔ احناف كى دلير نفس كا بيم الله عَنهُ مَا، قالَ: پاك ہے "حَدَّنَا أَبُو النَّعُمَانِ، حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، حَدَّنَا أَيُّوبُ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنهُ مَا، قالَ: يَك ہے "حَدَّنَا أَبُو النَّعُمَانِ، حَدَّنَا أَبُو النَّعُمَانِ، حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، حَدَّنَا أَيُّوبُ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنهُ مَا، قالَ: فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم صَدَقَةَ الفِطرِ أَو قَالَ: رَمَضَانَ عَلَى الذَّكُو، وَالْأُنثَى، وَالحُرِّ، وَالمَملُوكِ صَاعًا مِنُ قَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم صَدَقَةَ الفِطرِ أَو قَالَ: رَمَضَانَ عَلَى الذَّكُو، وَالْأُنثَى، وَالحُرِّ، وَالمَملُوكِ صَاعًا مِنُ تَمُرٍ، أَو صَاعًا مِنُ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصُفَ صَاعٍ مِنُ بُرِّ ۔ " ترجمہ: حضرت ابن عمرضى الله تعالى عنهما نے فرمايا كه بى كريم صلى الله عليه وآله والم عمر والله عليه وآله والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله والله عليه والله والله عليه والله والله عليه والله والله عليه والله والله والله عليه والله والله عليه والله والله

(صحيح بخارى ،جلد2،صفحه 131، كتاب الزكوة،باب فرض صدقة الفطر،دار طوق النجاة،مصر)

جامع ترندى مين محربن عيسى الترفدى البوقى 279 هـ ) رحمة الله عليه روايت كرتے بين "حَدَّنَنَا عُـفُبَهُ بُنُ مُكرَمِ البَصُرِيُّ، قَالَ: حَدَّنَنَا سَالِمُ بُنُ نُوحٍ، عَنِ ابُنِ جُريَجٍ، عَنُ عَمُرِو بُنِ شُعَيُبٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا فِي فِحَاجِ مَكَّةَ اللهِ إِنَّ صَدَقَةَ الفِطرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ ذَكْرٍ أَوُ أُنْثَى، حُرِّ أَوْ عَبُدٍ، اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا فِي فِحَاجِ مَكَّةَ اللهِ إِنَّ صَدَقَةَ الفِطرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ ذَكْرٍ أَوُ أُنْثَى، حُرِّ أَوْ عَبُدٍ، اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا فِي فِحَاجِ مَكَّةَ اللهِ إِنَّ صَدَقَةَ الفِطرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ ذَكْرٍ أَوُ أُنْثَى، حُرِّ أَوْ عَبُدٍ، صَلَّا عَلَى عَلَى مُلِي مُعَنَّ مُنَادِيًا فِي فِحَاجِ مَكَّةَ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى مُلِي مُنَادِيًا فِي فَحَاجِ مَكَّةَ الفِطرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسُلِمٍ ذَكْرٍ أَوُ أُنْثَى، حُرِّ أَوْ عَبُدٍ، صَعَيْدٍ أَوْ كَبِيرٍ، مُدَّانِ مِنُ قَمُحٍ، أَوُ سِوَاهُ صَاعٌ مِنُ طَعَامٍ .هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ " ترجمه: حضرت عمروبن شعيب الشعالية والدسوه التي داواسو وايت كرتي بي كه بي كه

دلائلِ احناف

صدقة فطرواجب برمسلمان مردو تورت، آزاد وغلام، چھوٹے وبڑے پردومُد (نصف صاع) گذم یا ایک صاع طعام کے برابر۔
یہ صدیث حسن غریب ہے۔ (سنن الترمذی، کتاب الزکوۃ، باب ما جا، فی صدقة الفطر، جلد2، صفحه 53، دار الغرب الإسلامی، بیروت)
سنن النہ الی میں ابوعبد الرحمٰن احمد بن صحیب بن علی الخراسانی النہ الی (التونی 303ھ) رحمة الله علیہ روایت کرتے
ہیں "اَنْحُبر نَا عَلِیٌ بُنُ حُجُرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا یَزِیدُ وَهُو ابُنُ هَارُونَ، قَالَ: اَنْبَانًا حُمیدُ، عَنُ الْحَسَنِ، أَنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ حَطَبَ
بِ الْبَصُرةِ فَقَالَ: اَذُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُم إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: مَنْ هَاهُنَا مِنُ أَهُلِ الْمَدِينَةِ، قُومُوا
إِلَى إِحُوانِكُمُ فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ
إِلَى إِحُوانِكُمُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِیرِ
وَالْمُنْتُونَ وَاللَّابِينِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى السَّغِیرِ
وَالْمَبِيْرِ، وَالْمُورَ وَاللَّابِينَ عَبَاسَ فَا يَعْدُوهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى السَّغِیرِ
وَالْمَبِيْرِ، وَالْمُحِرِّ وَاللَّابُنَى، نِصُفَ صَاعٍ مِنُ بُرِّ أَوْ صَاعًا مِنُ تَمُرٍ أَوْ شَعِيرٍ (حکم الألباني) صحبح المحموق ع منه" ترجمہ: حضرت عبدالله ابن عباس في مرتب لعروبي من خطبود ہے ہوئے فرمایا اپنے روزوں کی ذکوۃ دیا کرو۔
یہ من کرلوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے فرمایا یہاں اہل میدین سے کون کون ہیں؟ اٹھواور اپنے بھائیوں کو بین کرلوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ انہوں نے فرمایا یہاں الله میدین سے کون کون ہیں؟ اٹھواور اپنے بھائیوں کو بیا کی مقدار نصف صاع گیہوں یا ایک صاع مجوریا ایک صاع جوگ ہے۔ البانی نے کہا بیحد یہ می ہے اور حضرت ابن عباس سے مرفوعام وی عام وی ہے۔

(السنن الصغرى للنسائى، كتاب صلوة العيدين، حن الإمام على الصدقة فى الخطبة، جلد 3، صفحه 190، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب) مصنف ابن الى شيبه مين الوبكر بن الى شيبة (التوفى 235 ص) رحمة الله عليه روايت كرتے بين "حَدَّ ثَنَا عَبُدُ الله هَابِ، الله عليه روايت كرتے بين "حَدَّ ثَنَا عَبُدُ الله هَابِ الله عَلَي عَنُ عَبُدُ الله هَابِ مِن الله عَلَي مِنُ بُرِّ " ترجمه: حضرت الوقلاب سے مروى ہے حضرت عثمان غنى رضى الله تعالى عنه نے فرمایا: ایک صاع کھوریا نصف صاع گندم ہے۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الزكوة، في صدقة الفطر من قال :نصف صاع بر، جلد2، صفحه 395، مكتبة الرشد، الرياض) مصنف ابن الى شيب ميل هم "حَدَّتَ نَا حَفُصٌ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: أَخُبَرَنِي مَنُ أَدَّى إِلَى أَبِي بَكُرٍ صَدْقَةُ الْفِطْرِ نِصُفُ صَاعٍ مِنُ طَعَامٍ " ترجمه: حضرت الوقلا برضى الله تعالى عنه في فرمايا: مجھ خبر دى اس في جس في حضرت الوبكر كي طرف سے نصف صاع طعام صدقه فطرديا۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الزكوة، في صدقة الفطر من قال: نصف صاع بر، جلد2، صفحه، 396، مكتبة الرشد، الرياض) مصنف ابن الم شيبه ميل معنف الله عنه عَلْم عَلْم

ولائلِ احناف

فِي صَدَقَةِ الْفِطُرِ قَالَ:صَاعٌ مِنُ تَمُرٍ، أَوُ صَاعٌ مِنُ شَعِيرٍ، أَوُ نِصُفُ صَاعٍ مِنُ بُرِّ" ترجمه: حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عند نے صدقہ فطرے متعلق فرمایا کہ ایک صاع مجوریا ایک صاع جویا نصف صاع گندم ہے۔

(الکتاب المصنف فی الأحادیث والآثار، کتاب الزکوة، فی صدقة الفطر من قال :نصف صاع بر، جلد 2، صفحه 397، مکتبة الرشد، الریاض) مصنف عبد الرزاق بین ابو بکر عبد الرزاق بن بهام بن نافع الحمیر کی الیمانی الصنعانی (المتوفی 211 ص) رحمة الله علیه روایت کرتے بین "عَنُ مَعُمَرٍ عَنِ الزُّهُرِیِّ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ، عَنُ أَبِی هُرَیُرَةَ قَالَ: زَکَاةُ الْفِطُرِ عَلَی کُلِّ حُرِّ وَعَبُدٍ، وَایت کرتے بین "عَنُ مَعُمَرٍ ، عَنِ الزُّهُرِیِّ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ، عَنُ أَبِی هُرَیُرَةَ قَالَ: زَکَاةُ الْفِطُرِ عَلَی کُلِّ حُرِّ وَعَبُدٍ، وَایت کرتے بین "عَنِی وَفَقِیرٍ ، صَاعٌ مِنُ تَمُرٍ ، أَو نِصُفُ صَاعٍ مِنُ قَمْحٍ . قَالَ مَعُمَرٌ : وَ بَلَغَنِی ، أَنَّ الزُّهُرِیَّ ، کَانَ يَدُوفَعُهُ إِلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ " ترجمہ: حضرت ابو ہری وضی الله تعالی عنہ نے فرمایا: محمد ته الله علیه و سَلَّم " ترجمہ: حضرت ابو ہری وضی الله تعالی عنہ نے فرمایا: محمد کی بات بینی سے عورت ، چھوٹے و بڑے ، غنی وفقیر پر ہے ۔ ایک صاع مجود یا نصف صاع گندم ۔ حضرت معمر نے فرمایا: محمد کی بات بینی سے کہام زہری اس کونبی کریم صلی الله علیه و آلہ وسلم کی طرف مرفوع کرتے تھے۔

(المصنف، كتاب صلوة العيدين ، باب زكاة الفطر، جلد 3، صفحه 311 ، المجلس العلمي ، الهند)

مصنف عبدالزرزق ميں ہے" عَنِ ابُنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخُبَرَنِى عَبُدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ النَّخُعِيِّ، عَنُ عَلُمُ اللَّهُ عَلَى ابُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مُدَّانِ مِنُ قَمْحٍ، أَوُ صَاعٌ مِنُ تَمُرٍ أَوُ شَعِيرٍ" ترجمہ: حضرت ابن مسعودرضی الله تعالی عنهما نے فرمایا: دومُد (نصف صاع) گندم یا ایک صاع مجودیا جو (صدقه فطرکی مقدار) ہے۔

(المصنف، كتاب صلوة العيدين، باب زكاة الفطر، جلد3، صفحه 313، المجلس العلمي، الهند)

مصنف ابن البی شیبہ میں ہے" حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنُ شُعْبَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، فَقَالَا: نِصُفُ صَاعٍ مِنُ حِنُطَةٍ . قَالَ: وَسَأَلُتُ عَبُدَ الرَّحُمَنِ بُنَ الْقَاسِمِ، وَسَعُدَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَا: مِثُلَ ذَلِكَ" ترجمہ: حضرت شعبہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حکم اور جمادر جمہا اللہ سے (صدقہ فطر کے متعلق) یو چھا تو ان دونوں نے فرمایا: نصف صاع گندم فرمایا: میں نے عبدالرحمٰن بن قاسم اور سعد بن ابراہیم سے یو چھا تو انہوں نے بھی اسی طرح فرمایا۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الزكوة، في صدقة الفطر من قال: نصف صاع بر، جلد2، صفحه 396، مكتبة الرشد، الرياض) التي طرح ديكر صحابه وتا بعين رضى الله تعالى عنه مدوايات مروى بين كه نصف صاع گندم صدقه فطرواجب ہے۔

ولائلِ احناف (448)

### **☆----کتاب النکاح----**☆

### حرمت مصابرت

احناف کے نزدیک جس عورت سے زناکیا ہویا شہوت سے چھوا ہوتو اس عورت کی ماں اور بیٹی (اصول وفروع) حرام ہوجاتی ہے، اگر باپ نے بیٹے کی بیوی سے زناکیایا شہوت سے چھوا تو بیٹے پراس کی بیوی حرام ہوجائے گی، اگر بیٹے نے باپ کی بیوی کوشہوت سے چھوایاز ناکیا تو باپ پراسکی بیوی حرام ہوجائے گی۔ قرآن پاک میں ہے ﴿ رَبْوَبُهُ کُمُ الْتِنِی فِی حُجُورِ کُمُ مِّن نَسْسَ وَبُحُو ایاز ناکیا تو باپ پراسکی بیوی حرام ہوجائے گی۔ قرآن پاک میں ہے ﴿ رَبْوَبُهُ کُمُ الْتِنِی وَحَجُورِ کُمُ مِّن نَسْسَ وَبُحُمُ الْتِنِی وَحَجُورِ اللهِ بِیان: (حرام ہو کیس مِّم نَسِی فَلا جُناحَ عَلَیْکُمُ ﴿ ترجمہ کنز اللا بیان: (حرام ہو کیس مِّم مُحِبَ نَسُ کِی بِیون سے جن سے تم صحبت کر چکے ہوتو پھرا گرتم نے ان سے صحبت نہ کی ہوتو ان کی بیٹیوں میں جن سے تم صحبت کر چکے ہوتو پھرا گرتم نے ان سے صحبت نہ کی ہوتو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں۔ (سورۃ النساء، سورۃ ۱۰، آیت 23)

حاصل آیت کریمه بیر که جس عورت سے کسی نے کسی طرح صحبت کی اگر چه بلا نکاح اگر چه بروجه حرام، اس کی بیٹی اس پر حرام ہوگئی، یہی ہمارے ائم کرام کا مذہب، اور یہی اکا برصحابہ کرام مثل حضرت امیر المونین عمر فاروق وحضرت علامه صحابه عبداللله وحضرت بن مسعود وحضرت عالم القرآن عبدالله بن عبدالله وحضرت عمران بن حسین وحضرت جابر بن عبدالله وحضرت مفتیه چارخلافت صدیقه بنت الصدیق محبوبه رب العالمین صلی الله تعالی علیه وعیم اجمعین و جما ہیرائم متا بعین مثل حضرات امام حسن بصری وافضل التا بعین سعید بن المسیب وامام اجل ابرا ہیم ختی وامام عامر شعمی وامام طاؤس وامام عطابین ابی رباح وامام مجاہدوامام سلیمن بن بیار وامام جماد اورا کا برمجهدین مثل امام عبدالرحمٰن اوزاعی وامام احمد بن خبل وامام الله تعنین و بیادوا بیم الله تعین ۔

مصنف ابن ابی شیبہ میں ابو بکر بن ابی شیبة (المتوفی 235ھ) رحمۃ الله علیہ سند سی روایت کرتے ہیں "جریبر"، عَنُ مُعنِیرَةَ، عَنُ إِبُرَاهِیمَ، وَعَامِرٍ، فِی رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی ابُنَةِ امُرَأَتِهِ قَالَا: حُرِّمَتَا عَلَیٰهِ کِلَاهُمَا وَقَالَ إِبُرَاهِیمُ، وَعَامِرٍ، فِی رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی ابُنَةِ امُرَأَتِهِ قَالَا: حُرِّمَتَا عَلَیٰهِ کِلَاهُمَا وَقَالَ إِبُرَاهِیمُ، وَعَامِرٍ، فِی رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی ابْنَةِ امُرَأَتِهِ قَالَا: حُرِّمَتَا عَلَیٰهِ جَمِیعًا" ترجمہ: حضرت ابراہیم اور إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ عَلَی الْمَرُأَةِ، عَلَی مَا لَا تَحِلُّ لَهُ، أَو لَمَسَهَا لِشَهُوةٍ، فَقَدُ حُرِّمَتَا عَلَیٰهِ جَمِیعًا" ترجمہ: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی کی بیٹی سے زنا کیا تواس شخص پرید دونوں عورتیں (بیوی اوراس بیوی کی بیٹی) حرام ہوگئیں ۔حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ فرماتے سے اگر آ دمی عورت سے صحبت کرے جواس کے لئے حلال نہیں یا شہوت کے ساتھ چھوئے تواس پرسب حرام ہوں جا نمیں گی۔

دلائل احناف

. (الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب النكاح ،الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته،جلد3،صفحه481،مكتبة الرشد،الرياض)

کُیْ الیم احادیث بھی ہیں جس سے یہی مؤقف ثابت ہوتا ہے۔ مصنف عبدالرزاق میں ابو بکر عبدالرزاق بن ہمام بن نافع الحمیر کا الیمانی الصنعانی (المتوفی 211ھ) رحمۃ الله علیہ روایت کرتے ہیں "عنِ ابُنِ جُریُج قَالَ: أُخبِرُتُ، عَنُ أَبِی بَکُرِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمنِ بُنِ أُمِّ الْحَکِمِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَجُلُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّی زَنَیْتُ بِامُرَأَةٍ فِی الْجَاهِلِیَّةِ وَابُنتِهَا، فَقَالَ النَّبِیُّ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ أُمِّ الْحَکِمِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَجُلُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّی زَنَیْتُ بِامُرَأَةٍ فِی الْجَاهِلِیَّةِ وَابُنتِهَا، فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ الْحَکِمِ، أَنَّهُ قَالَ اللهِ عَلَی مَا اطَّلَعُتَ عَلَیٰهِ صَلَّی الله عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیٰهِ عَلَی مَا اطَّلَعُتَ عَلَیٰهِ مِنَ ابْنَتِهَا عَلَی مَا اطَّلَعُتَ عَلَیٰهِ مِنْ ابْنَتِهَا عَلَی مَا اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْ مَا اللهُ عَلَیْهُ مِنَ ابْنَتِهَا عَلَی مَا اللهُ عَلَیْ مَا عَلَیْ مَا اللهُ عَمْدَ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ مَا وَلَا عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ مَا عَلَیْ مَا کَمُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

(المصنف، كتاب الطلاق، باب الرجل يزني بأم امرأته، وابنتها، وأختها، جلد7، صفحه 201، المجلس العلمي، الهند)

مصنف ابن ابی شیب میں ہے" حَرِیرُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِیدِ، عَنُ حَجَّاجٍ، عَنُ أَبِی هَانٍ عِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ نَظَرَ إِلَی فَرُجِ امُرَأَةٍ، لَمُ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا، وَلَا ابْنَتُهَا" ترجمہ: حضرت ابو ہانی رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جوکسی عورت کی فرج (داخل) کوشہوت سے دیکھے اس پراس عورت کی ماں اور بیٹی حرام ہوجا کیں۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب النكاح الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته اجلد3، صفحه 480، مكتبة الرشد الرياض) مصنف عبد الرزاق مين بيع "عَنُ عُثُمَانَ بُنِ سَعِيدٍ، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ عِمُرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ فِي الَّذِي يَزُنِي بِأُمِّ المُراَّتِيهِ، قَدُ حَرُمَتَا عَلَيُهِ جَمِيعًا " ترجمه: حضرت عمران بن صُعين رضى الله تعالى عنه في ساس سے زنا كر في والے كى نسبت امراق بين ساس اور عورت دونوں حرام موكئيں ۔

(المصنف، كتاب الطلاق، باب الرجل يزني بأم امرأته، وابنتها، وأختها، جلد7، صفحه 200، المجلس العلمي، المهند)

سنن سعید بن منصور میں ابوعثان سعید بن منصور بن شعبة الخراسانی الجوز جانی (المتوفی 227ه) ثقه راویوں سے روایت کرتے ہیں" أَخبَرَنَا سَعِیدٌ، نا سُفَیانُ، عَنِ ابُنِ أَبِی نَجِیحٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، قَالَ: یُحرِّمُ الُوالِدُ عَلَی وَلَدِهِ أَنُ یُقبِلَهَا، وَایت کرتے ہیں" أَخبَرَنَا سَعِیدٌ، نا سُفیانُ، عَنِ ابُنِ أَبِی نَجِیحٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، قَالَ: یُحرِّمُ الله تعالی عنه نے فر مایا: والد بیٹے کی اَو یَن مُحمَد، حضرت مجاہدرضی الله تعالی عنه نے فر مایا: والد بیٹے کی بیوی یالونڈی کا بوسہ لے (شہوت کے ساتھ یا ہونٹ کا بلاشہوت) یا اپناہا تھاس کی شرمگاہ پرد کھیااس کی شرمگاہ سے مباشرت کر بے وہ وہ ورت بیٹے برحرام ہوجاتی ہے۔

(سنن سعيد بن منصور، كتاب الطلاق، باب جامع الطلاق، جلد2، صفحه 122، الدار السلفية ، المهند)

ولائل احناف

دوسرى روايت بھى تقدراويوں سے مروى ہے" أَخبَرَنَا سَعِيدٌ، ثنا إِسُمَاعِيلُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ، نا ابُنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنُ مُحَاهِدٍ، قَالَ: إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ فَرُجَ الْأَمَةِ أَوُ مَسَّ فَرُجُهُ فَرُجَهَا حُرِّمَتُ عَلَى أَبِيهِ وَ ابْنِهِ" ترجمہ: حضرت مجاہدرضى اللّه تعالى عند فرمايا: جب سى مرد فريا يا بيٹے كى ) لونڈى كى شرمگاه كوچھوا يا لونڈى نے مردكى شرمگاه كوچھوا يا دونوں كى شرمگا ہيں باہم مليں تو وہ عورت باپ اور بيٹے پرحرام ہوجائے گى۔

(سنن سعيد بن منصور، كتاب الطلاق، باب جامع الطلاق، جلد2، صفحه 123، الدار السلفية ، المهند)

اسی طرح دوسری روایت میں ہے" شَرِیكُ، عَنُ عَبُدِ الْكَرِیمِ، عَنُ عَطَاءٍ، قَالَ:إِذَا أَتَی الرَّجُلُ الْمَرُأَةَ حَرَامًا حُرِّمَتُ عَلَيْهِ أُمُّهَا" ترجمہ: حضرت عطاء نے فرمایا: جب مرد نے عورت سے حجبت کی تو اس عورت کی بیٹی اس مرد پرحرام ہوگئ اور مرد نے کسی کی بیٹی سے زنا کیا تواس کی مال اس مرد پرحرام ہوگئ ۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب النكاح ،الرجل يقع على أم امرأته أو ابنة امرأته ما حال امرأته،جلد3،صفحه481،مكتبة الرشد،الرياض)

وہابیوں کے نزویک جس سے عورت کوشہوت سے چھوا جائے یا اس سے زنا بھی کرلیا جائے تو اس عورت کی ماں اور بیٹی حرام نہیں ہوتی ہے۔ وہابیوں کی دلیل ابن ماجہ کی بیر صدیث پاک ہے "حَدَّثَنا یَحُیی بُنُ مُعَلَّی بُنِ مَنصُورٍ، حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ بُنُ مُحَدَّدٍ الْفَرُوی، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ، عَنُ نَافِعٍ عَنُ اِبُنِ عُمَرَ، عن النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا یُحرِّمُ اللَّهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا یُحرِّمُ اللَّهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا یُحرِّمُ اللَّهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَالِعَ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالُ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَیْهُ وَسُلَمَ عَنْهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَلَیْهُ وَسُلَمَ عَلَیْهُ وَمُ اللَّهُ عَلَیْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَالِ اللَّهُ عَلَاهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

(سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب لا يحرم الحرام الحلال، جلد1، صفحه 649، دار إحياء الكتب العربية، الحلبي)

اس حدیث میں عبداللہ بن عمر وضعیف ہے ۔اسی طرح کی اورضعیف روایات حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہما سے بھی مروی ہیں ۔

اعلی حضرت امام احمد رضاخان علیه رحمة الرحمٰن فرماتے ہیں: ''مخالف کے پاس اس کی حلت پرکوئی دلیل نہیں مگر حدیث "لایہ حرم البحرام البحلال "حرام حلال کوحرام نہیں کرتا۔ مگریہ حدیث کس طرح مخالف کی دلیل ہو سکے جبکہ سخت ضعیف وساقط ونا قابل احتجاج ہے۔ بیہ قی باتکہ انتصار شافعیت میں اہتمام شدیدر کھتے ہیں اسے حدیث ام المونین صدیقه رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کر کے تضعیف کردی "کما فی التیسیر شرح المجامع الصغیر " (جبیبا کہ جامع صغیر کی شرح تیسیر میں ہے۔) اقول دلیل ضعف کو یہی کافی کہ ام المونین خود قائل حرمت "کما تقدم" (جبیبا کہ گزرا۔) اگر اس باب میں خود ارشاد اقدس حضور برنورصلی الله تعالی علیه وسلم سنے ہوتے تو خلاف کے کیامعنی تھے، لا جرم امام احمد نے فر مایا نہ وہ ارشادا قدس سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم ہے نہ اثر ام المونین، بلکہ عراق کے سی قاضی کا قول ہے" کہا فی الفتح" (جیسا کہ فتح میں ہے۔)

روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله تعالی عنهما میں عثان بن عبدالرحمٰن وقاصی ہے جوسید ناامام حسین رضی الله تعالی عنہ کے قاتل عمر و بن سعد کا پوتا ہے۔ امام بخاری نے فر مایا" ترکوہ "محدثین نے اسے متر وک کر دیا۔

امام ابوداؤ دیے فر مایا" لیس بیشیء "کوئی چیز نہیں۔

امام علی بن مدینی نے سخت ضعیف فرمایا۔نسائی ودار قطنی نے کہا متروک ہے۔ حتی کہ امام سیلی بن معین نے فرمایا " "یکذب" جھوٹ بولتا ہے۔

اقول یمی عثمان حدیث المونین صدیقه کا بھی راوی ہے۔ روایت ابن حبان کتاب الضعفاء میں یوں ہے "حدثنا الحسن بن سفین نا اسحق بن بھلول نا عبدالله بن نافع نا المغیرہ بن اسمعیل بن ایوب بن سلمة عن عثمان بن عبدالرحمٰن عن ابن شهاب الزهری عن عروہ عن عائشہ رضی الله تعالٰی عنها قالت سئل رسول الله صلی الله صلی تعالٰی علیه وسلم عن الرجل یتبع المرأة حراما اینکح ابنتها اویتبع الابنة حراما اینکح امها فقال رسول الله صلی الله تعالٰی علیه وسلم لایحرم الحرام الحلال انما یحرم ماکان بنکاح حلال" جمیں حدیث بیان کی حسن بن سفیان نے اتھوں نے اسحاق بن بہلول سے، انھوں نے عبراللہ بن نافع سے، انھوں نے مغیرہ بن اسمعیل بن ایوب بن سلمہ سے، انھوں نے عثمان بن عبرالرجمان سے، انھوں نے امام ابن شہاب زهری سے، انھوں نے عروہ سے۔ انھوں نے حضرت ام المومنین عنان بن عبرالرجمان سے، انھوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوق والسلام سے سوال کیا گیا کہ کوئی شخص کسی عورت سے حرامکاری کا کشورت کی بیٹی یا ماں سے نکاح کرسکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا حرام ، حلال کوحرام نہیں بنا تا۔ حلال نکاح ہی حرام بناتا ہے۔

ابن حبان نے اسے روایت کر کے کہا"عشمان بن عبدالرحمان هو الوقاصی یروی عن الثقات الاشیاء الموضوعات لایحوز الاحتجاج به "عثمان بن عبدالرحمان وبی وقاصی ہے ثقات سے موضوع خبریں روایت کردیتا ہے اس سے سندلانا حلال نہیں۔

مال سنن ابن ماجه مين روايت حضرت عبدالله بن عمر ضي الله تعالى عنهما يول آئي "حدثنا يخيي بن معلى بن منصور

ثنا اسحق بن محمد الفروى ثنا عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال لايحرم الحرام الحلال "بهميں صديث بيان كى يحلى بن على بن على بن عثمان بن منصور نے انھوں نے آتحق بن محمد فروى سے انھوں نے نافع سے انھوں نے حضرت عبداللہ بن عمرضى الله تعالى عنهما سے كه حضور عليه الصلاق والسلام نے فرمايا:

حرام حلال كوحرام نہيں بنا تا۔

اولااس میں آخق بن افی فروہ متکلم فیہ ہیں، امام عبدالحق نے احکام میں حدیث کوذکرکر کے فر مایا" فسی اسنادہ اسحق بن ابی فروہ و هو متروك " نقله عنه المحقق فی الفتح " بن ابی فروہ و هو متروك " نقله عنه المحقق فی الفتح " (اسے فتح میں شخ محقق نے اس سے فقل كيا ہے۔)

امام ابوالفرح نے علل متنا ہیہ میں فرمایا"قد رواہ اسحق بن محمد الفروی عن عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال ابن عمر قال الله صلی الله تعالی علیه و سلم لایحرم الحرام الحلال قال یحیی الفروی کذاب و قال البحاری ترکوه انتهی" یعنی بیحد بیث اسحی بن محمد فروی نے بسند خود حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالی عنهما سے روایت کی کہ رسول اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: حرام حلال کوحرام نہیں کرتا ، امام یحلی بن معین نے فرمایا: فروی کذاب ہے۔ امام بخاری نے فرمایا محرثین کے نزدیک متروک ہے۔ انتہی

"وانا اقول وبالله التوفيق سبخن من لاينسى" (اور مين كهتا مون الله تعالى سے بى توفيق ہے پاک ہے وہ ذات جو بھولتى نہيں۔) حافظين جليلين عبدالحق والى الفرج كوالتباس واقع موا آخق بن ابى فروہ خواہ آخق فروى دو بين: ايک آخق بن عبدالله بن ابى فروہ تابعى معاصر وتلميذامام زہرى رجال ابوداؤد، وتر فدى وابن ماجہ ہے۔ يہى متر وک ہے، اسى كوامام بخارى نے تركوہ فرمايا" كسما في تهذيب التهذيب و ميزان الاعتدال وغيرهما" (جيسا كه تهذيب التهذيب مارميزان الاعتدال وغيرهما ورعة و جساعة متروك" (ابوزرعه اور ايک جماعتِ ائمه نے فرمايا: متروک ہے۔) تهذيب التهذيب ميں ہے"قال ابو زرعة و جساعة متروك" (ابوزرعه اور ايک جماعتِ ائمه نے فرمايا: متروک ہے۔)

میزان میں ہے"لم اراحدامشاہ و قال ابن معین و غیرہ لایکتب حدیثه" (میں نے کسی کونہ دیکھا کہا سے رواں کیا یعنی اس کی روایت کو پچھ بھی معتبر سمجھا ہو۔)امام ابن معین وغیرہ نے فرمایا اس کی حدیث کھی تک نہ جائے۔

وونول كتابول ميل هي "نهي احمد بن حنبل عن حديثه وقال ابراهيم الجوزجاني سمعت احمد بن

حنبل يقول لاتحل الرواية عندى عن اسخق بن ابى فروه "(امام احمد بن عنبل نے اس كى حديث نقل كرنے سے منع فرمايا: ابراہيم جوز جانی نے كہا میں نے امام احمد بن عنبل كوفر ماتے سنا كه مير بن زديك اسحق بن ابى فروه سے روايت حلال نہيں۔)

امام ترفدی نے ابواب الفرائض، باب ماجاء فی ابطال میراث القاتل میں صدیث "القاتل لایرث بطریق اسحق بن عبدالله عن الزهری عن حمید بن عبدالر حمن عن ابی هریرة رضی الله تعالی عنه "قاتل وارث نہیں ہوگا، اس صدیث کو آنحق بن عبدالله، انھول نے زہری انھول نے حمید بن عبدالرحمٰن انھول نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه سے روایت کرکے فرمایا" هذا حدیث لایصح و اسحق بن عبدالله بن ابی فروة قد ترکه بعض اهل العلم منهم احمد بن حنبل "بیصدیث می نه بیان کر الحق بن عبدالله بن ابوفروه کو بہت سے اہل علم نے متروک قرار دیا ہے ان میں سے امام احد بن بین بین بین بین میں الله بن ابوفروه کو بہت سے اہل علم نے متروک قرار دیا ہے ان میں سے امام احد بن بین بین بین بین بین ۔

ابوالفرح نے موضوعات میں حدیث "المصبحة تمنع الزرق بطریق اسمعیل بن ابی عیاش عن ابی فروة عن محمد بن یوسف عن عمر و بن عثمن بن عفان عن ابیه رضی الله تعالی عنه "صبح کوسونا زرق کی (برکت) کے لیے مانع ہے) والی حدیث کواسماعیل بن عیاش انھول نے ابن ابی فروہ انھول نے محمد بن یوسف انھول نے عمر و بن عثمان بن عفان انھول نے ابن ابی فروۃ متروك ملخصا " یوسی انھول نے الدرضی الله تعالی عنه سے روایت کر کے کہا" هذا حدیث لایصح و ابن ابی فروۃ متروك ملخصا " یوسی کیونکہ ابن ابی فروہ متروک ہم مخصا دورہ میں کیونکہ ابن ابی فروہ متروک ہے ملخصا ۔

امام خاتم الحفاظ نے لآئی میں اس پرتقر برفر مائی اور تعقبات میں بھی اس جرح پرجرح کی ،غرض یہ بالا تفاق متروک ہے مگر یہ تدیم ہے 136ھ میں انقال کیا" قالہ ابن ابی فدیك " (یہ ابن ابی فدیک نے کہا ہے۔) یا 144ھ میں "کہا قالہ ابن سعد وغیرہ و احمد و هذا هو الصحیح کہافی تهذیب التهذیب " (جبیا کہ اس کو ابن سعد اور بہت سے حضرات نے بیان کیا ہے بہی صحیح ہے جبیا کہ تہذیب التہذیب میں ہے۔) یکی بن معلی نے کہ طبقہ حادیث شرہ سے ہیں اسے کہاں پایا۔ بیان کیا ہے بہی تی ہے میائی کے بوتے آئی بن محمد بن اسمعیل بن عبداللہ بن ابی فروہ یہ تی تابعین سے بھی نہیں ، ان کے تلافہ و میں ، رجال بخاری و ترفدی وابن ماجہ سے ، امام بخاری کے استاذی ہیں ، 26ھ میں انقال کیا یہ ہر گز متروک نہیں ، امام بخاری نے خود جامع صحیح میں ان سے روایت کی تووہ ان کی نسبت "تر کوہ" کیونکر فرماتے ، ابن حبان نے آخیس ثقات میں ذکر کیا ، اور ابو

ولائل احناف

حاتم وغیرہ نے صدوق کہا، البتہ کلام سے خالی میر بھی نہیں، امام نسائی نے کہا ثقہ نہیں، امام دار قطنی نے کہاضعیف ہیں، ائمہ مجتهدین امام بخاری پران سے روایت کرنے میں معترض ہیں، امام ابوحاتم نے کہامضطرب الحدیث ہیں آئکھیں جانے کے بعد بار ہاہوتا کہ جسیا کوئی سکھا دیتا ویسے ہی روایت کیس جن پران کا کوئی متابع نہیں، امام ابوداؤ د نے شخصے کہا، امام الثان نے فرمایا آئکھیں جاکر حفظ خراب ہوگیا تھا۔

امام حافظ عبرالعظیم منذری کی ترغیب میں ہے"اسحق بن محمد بن اسمعیل بن ابی فروہ الفروی صدوق روی عنه البخاری فی صحیحه، وقال ابو حاتم وغیرہ صدوق ، وذکرہ ابن حبان فی الثقات و وهاہ ابو داؤد وقال النسائی لیس بثقة "آخق بن محربن اسمعیل بن ابی فروہ الفروی صدوق ہے،اس سے بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے،اور ابوحاتم وغیرہ نے کہا بیصدوق ہے،اس کوابن حبان نے تقدراویوں میں شار کیا ہے،اور ابوداؤد نے اس کو کمزور بتایا ہے اور نسائی نے کہا بی تقدیرہ ہے۔

میزان الاعتدال میں ہے"ھو صدوق فی الحملة، صاحب حدیث، قال ابوحاتم صدوق ذھب بصره فربسما لقن و کتبه صحیحة، وقال مرة مضطرب، وقال العقیلی جاء عن مالك باحادیث کثیرة لایتابع عن مالك باحادیث کثیرة لایتابع عن مالك باحادیث کثیرة لایتابع علیها، و ذکره ابن حبان فی الثقات، وقال النسائی لیس بثقه، وقال الدارقطنی لایترك، وقال ایضا ضعیف قدروی عنه البخاری ویو بتخونه علی هذا، و كذا ذكره ابو داؤد و وهاه جدا" وه مجموعی طور پر صدوق ہا ورصا حب حدیث ہے، ابوحاتم نے کہا یہ صدوق ہا وراس کی نظرضا کع ہوگئ تھی اور بعض اوقات دوسرے کی بات مان لیتا تھا اور اس کی کتب حدیث ہے، ابوحاتم نے کہا یہ صدوق ہا وراس کی نظرضا کع ہوگئ تھی اور بعض اوقات دوسرے کی بات مان لیتا تھا اور اس کی کتب حدیث ہے ہیں، اور انھول نے کبھی اس کومضطرب قر اردیا ہے، اور عقیلی نے کہا کہ اس نے امام ما لک سے کثیر روایات و کرکیس لیکن ان کی تا نمیدنہ ہوئی، اور اس کو ابن حبان نے ثقد لوگوں میں شار کیا ہے، اور نسائی نے کہا کہ ثقہ نہیں عب اور دار قطنی نے کہا کہ یہ متر وکن نہیں، اور ضعیف قدروی بھی کہا ہے، اور بخاری نے اس سے روایت کیا ہے اس وجہ سے امام بخاری پرطعن بھی ہوا ہے، ابوداؤ د نے یوں بی کہا اور اس کو بہت کمز ورقر اردیا۔

تقریب میں ہے"صدوق کف فساء حفظہ " (صدوق ہے۔اس کا حفظ کمزور ہوگیا تھا۔) تہذیب التہذیب میں ہے"قال البخاری مات <u>236</u> "(امام بخاری رحمه الله تعالیٰ نے فرمایا: وه 236 میں فوت

ہوا)

پر ظاہر کہاں حدیث کے راوی یہی اٹنی بن محمد فروی متکلم فیہ ہیں نہ کہوہ اٹنی بن عبداللہ فروی متروک ، بہر حال ایک موضع کلام تواس کی سند میں بیہ ہے۔

ثانیا اقول دوسرامحل کلام آمخق مذکور کے شخ عبداللہ میں ہے ائمہ محدثین کا ان میں کلام معروف ہے، امام ترمذی نے "باب فیصن یستیقظ بللاو لایذ کر احتلاما " (باب جونیندسے بیدار ہوکر کپڑے پرطوبت پائے مگراحتلام یا دنہ ہو۔) میں ایک حدیث ان سے روایت کر کے فرمایا "عبدالله ضعفه یحیی بن سعید من قبل حفظه فی الحدیث "عبدالله کوامام سحیٰی بن سعید قطان نے نقصان حافظہ کی روسے حدیث میں ضعیف بتایا۔

اس كابواب الصلوة، باب ماجاء في الوقت الاول من الفضل مين ہے"عبدالله بن عمر العمرى ليس هو بالقوى عنداهل الحديث "عبرالله بن عمرالعمرى محدثين كنزديك چندال قوى نہيں۔

امام نسائی نے کہا قوی نہیں، امام علی بن مدینی نے کہاضعیف ہیں، ابن حبان نے کہا" کان ممن غلب علیه الصلاح والعبادة حتی غفل عن حفظ الاخبار و جودة الحفظ للآثار فلما فحش خطؤه استحق الترك" صلاح وعبادت نے ان پریہال تک غلبہ کیا کہ حفظ احادیث سے غافل ہوئے حدیثیں خوب یا دندر ہیں جب خطا بکثرت واقع ہوئی ترک کے ستحق ہوگئے۔

امام احمد ویحلی سے ان کی توثیق کے اقوال بھی ہیں مگر قول فیصل بیر قرار پایا کہ حافظ الشان نے تقریب میں فرمایا "ضعیف عابد" کمزورعا بدہے۔

ثالثاا قول اس حدیث سے جواب کووہی آیہ کریمہ ومسکہ زن مظاہرہ کافی ظہار میں جماع حرام تھا پھراس نے مظاہرہ کی دختر حلال کو کیونکر حرام کردیا۔

رابعاً بیحدیث جس طرح ابن ماجہ نے روایت کی کہ اگر کچھ قابل ذکر ہے تو یہی۔اگراس کے ضعف سند سے قطع نظر بھی کی جائے تو اس میں کوئی قصہ سوال اس حدیث متر وک وساقط کی طرح نہیں صرف اتنابیان ہے کہ حرام حلال کوحرام نہیں کرتا، بیہ اپنے ظاہر پر تویقیناً صحیح نہیں، کیاا گرفیل پانی یا گلاب میں شراب یا پیشاب ڈال دیں تواسے حرام نہ کر دیں گے!

اقول کیا کوئی اگرزنا ہے جنب ہوتو اسے نماز وقراءت و دخول مسجد وطواف کعبہ کہ حلال تھے حرام نہ ہوجا کیں گے! کیا اگر کوئی ظالم کسی مظلوم کی بکری کا گلا گھونٹ کر مارڈالے تو اس کا یہ فعل کہ اگراپنے مال کے ساتھ ہوتا جب بھی بوجہاضاعت مال

ولائلِ احناف

حرام تھااور مال غیر کے ساتھ ظلما حرام درحرام اس حلال جانورکوحرام نہ کردےگا! کیاا گرکوئی شخص اپنی عورت کوا یک ہفتہ میں تین طلاقیں دے خصوصاً ایام حیض میں تو اس فعل حرام درحرام سے وہ زن حلال اس پرحرام نہ ہوجائے گی! صد ہاصور تیں ہیں جن میں حرام حلال کوحرام کردیتا ہے، تو بیا طلاق کیونکر مراد ہوسکتا ہے، لا جرم تاویل سے جارہ نہیں کہ حرام من حیث ہوحرام ، حلال کوحرام نہیں کرتا۔

اقول یعنی بول وشراب نے جوآب وگلاب کوترام کیانہ بوجا پنی حرمت کے بلکداس جہت سے کہ بینجس تھاس سے لل کراسے بھی نجس کردیا، اب اس کی نجاست باعث حرمت ہوئی اورا گرکوئی شئی طاہر حرام کسی حلال میں ایس لل جائے کہ تمیز ناممکن ہوتو ہم سلیم نہیں کرتے کہ وہ حلال خود حرام ہوگیا بلکہ حلال اپنی حلت پر باقی ہے اور مخلوط کا تناول اس لیے ناجائز کہ بوجہ اختلاطاس کا تناول تناول حرام سے خالی نہیں ہوسکتا یہاں تک کہ اگر جدا ہو سکے اور جدا کر لیس تو حلال برستورا پنی حلت پر ہو "کسسلالیہ خونی نہیں ۔) یو نہی زناسے نماز وغیرہ کواس حیثیت سے حرام نہ کیا کہ وہ زنا ہے کہ خصوصیت زنا کواس میں کیا دفل ، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ فرج مشتمی میں ایلاج مشتمی ہے" وقس علی ذلك البواقی " (باقی کواس پر قیاس کرو۔) اب مہم اسے تسلیم کرتے ہیں اور حدیث ہم پروار ذنہیں ، یہاں بھی عورت سے زنا کرنے سے ذخر زن کواس بنا پر حرام نہ کیا کہ وہ ذنا ہے کہ خصوصیت زنا کواس میں بھی خلاف کے لیے اصلا جمت نہیں ولٹدا کہد۔ "

(فتاوى رضويه، جلد 11، صفحه 357 ---، رضافاؤ نڈیشن، لاہور)

اگر کہا جائے کہ ثبوت مصاہرت پر بھی احادیث ہیں اور عدم پر بھی احادیث کثیرہ ہیں پھر آپ ثبوت پر کیوں ہیں؟ تواس کا جواب سے ہے کہ اصل میں عورت کے ساتھ نکاح میں حرمت ہے جب تک اس کے ساتھ نکاح کے جواز پر سیجے دلیل نہ ہوجسیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللّٰہ علیہ نے فرمایا ہے۔ دوسرا میہ کہ جب حلال وحرام انتظے ہوجا ئیں تو تر جیے حرام کو ہوتی ہے۔

#### مدت رضاعت

احناف کے نزدیک رضاعت کی مدت دوسال ہے اور اڑھائی سال کی عمر میں اگر کسی نے دودھ پیا تو حرمت ہوجائے گی۔امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدتِ رضاعت اڑھائی سال بتائی ہے۔امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جودودھ پلانے کی عمر ڈھائی سال فرمائی وہ قرآن یا کی اس آیت کی روشنی میں فرمائی۔ ﴿ وَ حَـمُ لُـهُ وَفِصَالُـهُ ثَلاثُونَ شَهُوا ﴾ ترجمہ

دلائل احناف

(سورة الاحقاف، سورت 46، صفحه 15)

کنزالایمان:اوراسے اٹھائے پھرنااوراس کا دود ھے چھڑا ناتیس مہینے میں ہے۔

اس میں حمل اور دودھ چھڑانے دونوں کی الگ الگ مدت بیان کی گئی ہے۔ المبدو طللسز حسی میں حمد بن الج بہن الج بہن الحکمت اللہ معنور المسوفی 483ھ) فرماتے ہیں "وَ أَبُو حَنِیمُ فَهَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَی اسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَی ﴿ وَحَمُلُهُ عَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى ﴿ وَحَمُلُهُ وَ الْمِصَافَةِ يَفْتَضِى أَنْ يَكُونَ جَعِيعُ الْمَذُكُورِ مُدَّةً لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَّا أَنَّ اللّهُ تَعَالَی ﴿ فَإِنْ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ تَعَالَى ﴿ فَإِنْ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهُ تَعَالَى ﴿ فَإِنْ اللّهِ اللّهُ عَلَى مَا اللّهُ تَعَالَى ﴿ فَإِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ تَوَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ ﴾ الْكَايَةَ فَاعُتُهِ التَّرَاضِي وَالتَّشَاوُرُ فِي الْفَصُلَيْنِ بَعُدَ الْحَوْلَيْنِ فَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَاذِ الْإِرْضَاعِ بَعُدَ الْحَوْلَيْنِ " ترجمہ: امام ابوطنیفرضی اللّه تعالی عنہ نے اس اللّه الله منافران فرمایی: اور اسے الله الله منافر اس الله الله منافر الله فرمایی الله الله منافر الله منافر الله على على الله الله منافر الله على الله عنی منافر الله عنی الله عنی منافر الله عنی الله عنی الله الله عند ووجھ چھڑانا چاہیں۔۔اس آ بیت میں دوسال کے بعد واجھ چھڑانا چاہیں۔۔اس آ بیت میں دوسال کے بعد واجھ چھڑانا چاہیں۔ الله عناع جواد ثابت النكام ، بیاب الدخاع ، جلدة والله عنه منافر المعافرة ، بیوون الله مناع ، جلدة ، صفحه 10 عام حدودہ ہوں۔ الله عنه ، جواب الدخاع ، جلدة ، صفحه 10 عام دولا المعافرة ، بیوون الله الله عناء ، جلدة ، صفحه 10 عام دولا الله عناء ، جلدة ، صفحه 10 عنافر المعافرة ، بیوون الله عنافر الله عنافر الله عنه ، بیوون الله عنام الله عناء جلدة ، صفحه 10 عنافر المعافرة ، بیوون الله عنام الله عناء جلدة ، صفحه 10 عنافر الله عنافر الله عنافر الله الله الله عناء جلدة ، صفحه 10 عنافر الله عنافر الله الله الله عنافر الله الله عنافر الل

وہابیوں کے زد کی دودھ پلانے کی مدت دوسال ہے۔ وہابیوں کی دلیل بیآیت ہے ﴿ وَالْسُولِسَدَ اَتُ يُسِرُ ضِعُنَ اَوُلْدَهُنَّ حَوْلَيُنِ كَامِلَيْنِ لِمَنُ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ ترجمہ کنزالا بمان: اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے دو برگ اللہ مُنْ حَوْلَیُنِ کَامِلَیْنِ لِمَنُ اَرَادَ اَنْ یُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ ترجمہ کنزالا بمان: اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے دو برس اس کے لئے جودودھ کی مدت پوری کرنی چاہئے۔

احناف کے نزدیک اس آیت کا تعلق اجرت رضاع کے ساتھ ہے کہ دوسال تک باپ پراجرت پردودھ پلانالازم ہے،
اس کے بعد دودھ پلانالازم نہیں۔الاختیار التعلیل المخار میں عبداللہ بن محمود بن مودود الموسلی (المتوفی 683ھ) فرماتے ہیں
''وَالُـآیَةُ الْأُولَى مَحُمُولَةٌ عَلَى مُدَّةِ الاِسْتِحُقَاقِ حَتَّى لَا يَكُونَ لِلْاً مِّ الْمَبْتُوتَةِ الْمُطَالَبَةُ بِأَجُرَةِ الرَّضَاعِ بَعُدَ الْحَولَيُنِ،

'وَالُـآیَةُ اللَّولَى مَحُمُولَةٌ عَلَى مُدَّةِ الاِسْتِحُقَاقِ حَتَّى لَا يَكُونَ لِلْاَمِّ الْمَبْتُوتَةِ الْمُطَالَبَةُ بِأَجُرَةِ الرَّضَاعِ بَعُدَ الْحَولَيُنِ، وَبِالثَّانِيَةِ فِي الْحُرُمَةِ إِلَى ثَلَاثِينَ شَهُرًا أَخَدًا بِالِاحْتِياطِ
فَعَمِلُنَا بِاللَّا اِللَّهِ اللَّهُ وَلَى عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُعْلِلْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْعُلِيْلُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَ

فقيرفي

دلائلِ احناف

کی مدت میں حرمت رضاعت ثابت ہوجائے گی۔اس میں احتیاط ہے۔

(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الرضاع، جلد3، صفحه 118، مطبعة الحلبي، القاهرة)

البدائع الصنائع مين بهي اسمسك يتفصيلي كلام كياب جس كاخلاصه بيه "وَأَمَّا الْـآيَةُ الْأُولَـي فَفِيهَا أَنَّ الْحَولَيُنِ مُدَّةُ الرَّضَاعِ فِي حَقِّ مَنُ أَرَادَ تَمَامَ الرَّضَاعَةِ وَهَذَا لَا يَنْفِي أَنْ يَكُونَ الزَّائِدُ عَلَى الْحَولَيُنِ مُدَّةَ الرَّضَاعِ فِي حَقٍّ مَنُ لَـمُ يُرِدُ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ مَعَ مَا أَنَّ ذِكُرَ الشَّيُءِ بِالتَّمَامِ لَا يَمُنَعُ مِنُ احْتِمَالِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ .أَلَا تَرَى إِلَى قَوُلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَنُ أَدُرَكَ عَرَفَةَ فَقَدُ تَمَّ حَجُّهُ وَهَذَا لَا يَمُنعُ زِيَادَةَ الْفَرْضِ عَلَيهِ فَإِنَّ طَوَافَ الزِّيَارَةِ مِنُ فُرُوضِ الْحَجِّ عَلَى أَنَّ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّ الْحَوْلَيُنِ تَمَامُ مُدَّةِ الرَّضَاعِ لَكِنَّهَا تَمَامُ مُدَّةِ الرَّضَاعِ فِي حَقِّ الْحُرُمَةِ أَوُ فِي حَقٍّ وُجُوبِ أَجُرِ الرَّضَاعِ عَلَى الْأَبِ فَالنَّصُّ لَا يَتَعَرَّضُ لَهُ\_\_\_وَأَمَّا الْآيَةُ الثَّالِثَةُ فَتَحْتَمِلُ مَا ذَكُرُتُمُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنُ الْحَمُلِ هُ وَ الْحَمُلُ بِالْبَطُنِ وَالْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ فَيَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ مُدَّةُ الرَّضَاعِ سَنتَيُنِ وَمُدَّةُ الْحَمُلِ سِتَّةَ أَشُهُرِ كَمَا رُويَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُمَا وَتَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنُ الْحَمُلِ الْحَمُلِ الْحَمُلِ بِالْيَدِ وَالْحِجُرِ، فَيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الثَّلاثُونَ مُدَّةَ الْحَمُلِ وَالْفِصَالِ جَمِيعًا؛ لِّأَنَّهُ يُحُمَلُ بِالْيَدِ وَالْحِجُرِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ غَالِبًا لَا أَنْ يَكُونَ بَعُضُ هَـذِهِ الْمُدَّةِ مُدَّةَ الْحَمُلِ وَبَعُضُهَا مُدَّةَ الْفِصَالِ؛ لِأَنَّ إِضَافَةَ السَّنتَيُنِ إلَى الْوَقْتِ لَا تَقُتَضِي قِسُمَةَ الْوَقْتِ عَلَيْهِمَا بَلُ تَقُتَضِي أَنُ يَكُونَ جَمِيعُ ذَلِكَ الْوَقُتِ مُـدَّةً لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَقُولُ الْقَائِل:صَوْمُك وَزَكَاتُك فِي شَهُر رَمَضَانَ .هَـذَا لَا يَقُتَضِي قِسُمَةَ الشُّهُ رِ عَلَيْهِمَا بَلُ يَقُتَضِي كُونَ الشَّهُرِ كُلِّهِ وَقُتًا لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنُهُمَا فَيَقُتَضِي أَن يَكُونَ الثَّلَاثُونَ شَهُرًا مُدَّةَ الرَّضَاع كَمَا هُوَ مَذُهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً مَعَ الِاحْتِمَالَ" اسْعبارت كاخلاصه یہ ہے کہ پہلی آیت میں مدت رضاعت کا دوسال ہونااس کے لئے ہے جورضاعت کے کمل کرنے کاارادہ کرتا ہے۔ بیاس بات کی فی نہیں کرتا کہ دوسال کے بعد دودھ سے حرمت نہ ہوگی جب تک وہ دودھ پلانے کے ارادہ کوختم نہیں کرتا کسی شے کا تمامیت کے ساتھ ذکر کرنازیادتی کے احتمال کومنع نہیں کرتا۔ کیا تو نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے عرفہ کو یالیا اس کا جج پورا ہوگیا۔ یہ تھم حاجی پر دوسرے فرض طواف زیارت کونہیں روکتا کیونکہ طواف زیارت بھی حج کے فرائض میں سے ہے۔ تو آبت کریمہ دوسال مدت رضاعت کے متعلق ہے لیکن اس مدت رضاعت کے متعلق ہے جس میں دودھ کے سبب حرمت ہوتی ہے یااس کے متعلق ہے کہ باپ پر دوسال کے دودھ کی اجرت لازم ہےلہٰذااس میں تعارض نہیں۔ آیت میں جوتمیں ماہ کا ذکر ہےان تمیں ماہ کودود ھاور حمل میں تقسیم نہیں کیا جائے گا لیکہ دونوں کے لئے کل وقت کا ذکر trial version www.paffactory.com

رمضان کے مہینے میں ہے تو یہ بات اس کا تقاضہ نہیں کرتی کہ رمضان کے مہینے کو دونوں میں تقسیم کر دیا جایا بلکہ دونوں کے لئے پورے مہینے کا وقت مرادلیا جائے گا۔اسی طرح مدت رضاعت میں پورے میں مہینے مراد لئے جائیں گے۔

(البدائع الصنائع، كتاب الرضاع،فصل في صفة الرضاع المحرم،جلد4،صفحه 6،دار الكتب العلمية،بيروت)

احناف کامفتیٰ بہ مذہب ہے کہ بچہ کو دوبرس تک دودھ پلایا جائے،اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔دودھ پینے والا کرکا ہویا لڑکی اور پیجوبض عوام میں مشہور ہے کہ لڑکی کو دوبرس تک اور لڑکے کوڈھائی برس تک پلا سکتے ہیں بیر صحیح نہیں۔ بیر تکم دودھ پلانے کا ہے اور نکاح حرام ہونے کے لیے ڈھائی برس کا زمانہ ہے یعنی دوبرس کے بعدا گرچہ دودھ پلانا حرام ہے مگر ڈھائی برس کے اندرا گردودھ پلادے گی احراث خابت ہوجائے گی اور اس کے بعدا گرپیا، تو حرمت نکاح نہیں اگرچہ پلانا جائز نہیں۔

### مقدارح مت رضاعت

احناف کے نزدیک مدتِ رضاعت میں ایک گھونٹ دودھ پینے سے بھی حرمت ہوجاتی ہے۔ احناف کی دلیل قرآن پاک کی بیآیت ہے ﴿أُمَّ هُمُّ كُمُ اللِّتِی اَرُضَ عُنكُم ﴾ ترجمہ کنزالایمان: (حرام ہوئیں تم پر) تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پایا۔
پلایا۔

اس آیت میں مطلقا فرمایا کہ جس عورت نے دودھ پلایا ہو۔ الہذا دودھ تھوڑا پیا ہویا زیادہ حرمت ہوجائے گی۔ سنن النسائی میں ابوعبد الرحمٰن احمد بن شعیب بن علی الخراسانی النسائی (المتوفی 303ھ) رحمۃ الله علیہ روایت کرتے ہیں "اَخبَر نَا مُحَدَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بَزِیعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا یَزِیدُ یَعُنِی ابُنَ زُریعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِیدٌ، عَنُ قَتَادَةَ، قَالَ: کَتَبُنَا إِلَی إِبُرَاهِیمَ مُحَدَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بَزِیعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا یَزِیدُ یَعُنِی ابُنَ زُریعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللهِ إِبُرَاهِیمَ بُنِ یَا اللهِ اللهِ عَنْ الرَّضَاعِ اللهُ عَنِ الرَّضَاعِ، فَکتَبَ أَنَّ شُریُحہ: حضرت قادہ رضی الله عنہ نے فرمایا: ہم نے حضرت ابراہیم الرَّضَاعِ قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ (حکم الألبانی) صحیح الإسناد" ترجمہ: حضرت قادہ رضی الله عنہ نے فرمایا: ہم نے حضرت ابراہیم بن یزیدخی کی طرف لکھ کر بھیجا اور ان سے رضاعت کے متعلق بوچھا تو انہوں نے لکھا کہ شرح نے جھے بتایا کہ حضرت علی المرتضٰی اور حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنہما فرماتے تھے: رضاعت کا تھوڑا یا کثیر ہونا حرمت کرتا ہے۔ البانی نے کہا یہ حدیث سے الساد ہے۔ البانی نے کہا یہ حدیث سے الساد ہے۔ البانی ہے کہا یہ حدیث سے الله عنہ ہے۔ البانی ہے کہا یہ حدیث سے الساد ہے۔

(السنن الصغرى للنسائى، كتاب النكاح، القدر الذى يحرم من الرضاعة، جلد6، صفحه 101، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب) كيم مصنف ابن الى شيب من القدر الولاس مروى من حدث البن نمير، عن حجاج، عن قتادة، قال: كتبت

إلى إبراهيم أسأله عن الرضاع، فكتب إلى، أن عليا، وعبد الله كانا يقو لان :قليله و كثيره حرام" PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u>

ولائل احناف

(الکتاب المصنف فی الأحادیث والآثار، کتاب النکاح، من قال نیحرم قلیل الرضاع و کثیره، جلد3، صفحه 548، مکتبة الرشد، الریاض)

اسی طرح مصنف عبدالرزاق میں ابو بکرعبدالرزاق بن بهام بن نافع الحمیر کی الیمانی الصنعانی (المتوفی 211 هے) رحمة الله علیه روایت کرتے ہیں "عن الثوری، عن لیث، عن مجاهد، عن علی، وابن مسعود، قالا فی الرضاع: یحرم قلیله و کثیره . فحدثت معمرا، فقال :صدق "ترجمه: حضرت مجامد سے مروی ہے حضرت علی المرتضی اور ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما فی متعلق فر مایا که اس کا تھوڑ ااور زیادہ ہونا حرام کرتا ہے۔ میں نے یہ محمرکو بتایا تو انہوں نے فر مایا: انہوں نے سے کہا۔

(المصنف، کتاب الطلاق، باب القلیل من الرضاع، جلد7، صفحه 468، المجلس العلمی، المهند)

اس روایت کے تمام راوی ثقه بیں ۔لیث بن ابی سلیم پر بعض محدثین نے جرح فر مائی بعض نے توثیق کی ،امام تر مذی نے محمد بن اساعیل کے حوالے سے صدوق کہا۔وہا بیوں کے امام البانی نے لیث کی گئی روایات کو سیح کہا۔امام ذہبی نے "دیدوان الضعفاء والمتروکین و حلق من المجھولین و ثقات فیھم لین "میں ان کو حسن الحدیث فرمایا۔

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عند سے مروى ہے" حَدَّثَنَا أَبوُ خَالِدٍ، عَنُ حَجَّاجٍ، عَنُ حَبِيبٍ، عَنُ طَاوُسٍ، قَالَ: اللهُ وَ اللهُ ا

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب النكاح، من قال: يحرم قليل الرضاع و كثيره، جلد3، صفحه 549، مكتبة الرشد، الرياض)
السروايت كيتمام راوى ثقه بين البنة حجاج بن ارطاة برمحدثين نے توثیق وجرح کی ہے اور انہیں مدلس کہا ہے۔ البانی نے ابن ماجہ میں ان کی احادیث کوچے کہا ہے۔ الہذا میچے نہیں تو کم از کم حسن کے درجہ میں ضرور ہے۔

وہا پیوں کے نزدیک پانچ مرتبہ سے کم دودھ پینے سے حرمت نہیں ہوتی ۔ وہا پیوں کی دلیل مسلم شریف کی بید حدیث پاک ہے "حکید نئی الله بُنِ أَبِی بَکُرِ، عَنُ عَمُرةَ، عَنُ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتُ : کَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرُ آنِ : عَشُرُ رَضَعَاتٍ مَعُلُومَاتٍ يُحَرِّمُنَ، ثُمَّ نُسِحُنَ، بِحَمُسٍ مَعُلُومَاتٍ، فَتُوفِّی رَسُولُ قَالَتُ : کَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرُ آنِ : عَشُرُ رَضَعَاتٍ مَعُلُومَاتٍ يُحَرِّمُنَ، ثُمَّ نُسِحُنَ، بِحَمُسٍ مَعُلُومَاتٍ، فَتُوفِّی رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَهُنَّ فِيمَا يُقُرَأُ مِنَ الْقُرُ آنِ "ترجمہ: حضرت عائش صدیقہ دضی الله تعالی عنہا نے ان باتوں کا ذکر کررہی تھیں جورضاعت کی وجہ سے حرمت کا ذریعہ ہیں عمرہ نے کہا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ دضی الله تعالی عنہا نے فرمایا قرآن میں دس مقررہ گھونٹ نازل ہوئے پھر یا نچ مقرر شدہ بھی نازل ہوئے ۔ تو حضور علیہ السلام وصال یا گئے اور قرآن میں یہ آیات تلاوت کی حاتی تھیں۔

(صحيح مسلم، كتاب الرضاع،باب التحريم بخمس رضعات، جلد2، صفحه 1075، دار إحياء التراث العربي ،بيروت)

احناف نے حضرت عا ئشەصدىقەرىنى اللەتعالىءىنہا كى اس حديث كا جواب ديا كەبەجدىث انتہائى ضعيف ہے۔اسلئے کہ اس میں حضور علیہ السلام کے بعد منسوخ کا کہا جارہا ہے جبکہ حضور علیہ السلام کے بعد قرآنی آیت کا منسوخ ہونا ناممکن ہے۔اگر حضور علیہ السلام کے بعدیہ قرآن پاک میں موجود تھا تو پھرآج یہ آیت کیوں نہیں ملتی۔ابیا تو ناممکن ہے کہ کوئی آیت قرآن ياك سے وكى تكال دے۔ المبسوط ميں ہے" حُرجَّتُنَا قَوله تَعَالَى ﴿ وَأُمَّهَا تُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعُنَكُم ﴾ أَنَبَتَ الُحُرُمَةَ بِفِعُلِ الْإِرْضَاعِ فَاشْتِرَاطُ الْعَدَدِ فِيهِ يَكُونُ زِيَادَةً عَلَى النَّصِّ، وَمِثْلُهُ لَا يَثْبُتُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ .وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:الرَّضَاعُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ يَعُنِي فِي إيجَابِ الْحُرُمَةِ، وَلِأَنَّ هَذَا سَبَبٌ مِنُ أَسُبَابِ التَّحُرِيمِ، فَلَا يُشُتَرَطُ فِيهِ الْعَدَدُ كَالُوَطُءِ، أَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا فَضَعِيفٌ حـدًّا؛ لِّأنَّهُ إِذَا كَانَ مَتُلُوًّا بَعُدَ رَسُولِ اللَّهِ، وَنَسُخُ التِّلاوَةِ بَعُدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجُوزُ" ترجمہ:ہماری دلیل اللّٰدعز وجل کا پیفر مان ہے(حرام ہوئیں )اورتمہاری مائیں جنہوں نے دودھ بلایا۔اس آیت میں رضاعت پر حرمت ثابت کی گئی ہے تواس میں عدد کی شرط رکھنانص پرزیادتی ہے اور خبروا حدسے اس قسم کی زیادتی نہیں ہو سکتی ۔اور حضرت علی المرتضى رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا: رضاعت كا تھوڑ ااور بہت ہونا برابر ہے یعنی حرمت واجب کرنے میں برابر ہے۔اس کئے کہ رضاعت تحریم کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اور اس میں عدد کی کوئی شرط نہیں ہے جیسے وطی کرنے میں (حرمت ایک مرتبہ کرنے سے ہوجاتی ہے۔)باقی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ ضعیف ہےاس لئے کہا گرحضورعلیہالسلام کے بعد تلاوت کی جاتی تھی اوررسول اللّه علیہ وآلہ وسلم کے بعد آیت کامنسوخ ہونا جائز نہیں ہے۔ (المبسوط، كتاب النكاح،باب الرضاع،جلد5،صفحه134،دار المعرفة ،بيروت)

ولائلِ احناف

کرتے ہیں کہ ایک یا دو گھونٹ سے حرمت نہیں ہوتی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہمانے فرمایا: رب تعالی کا فیصلہ تیرے اور المصنف، کتاب الطلاق، باب القلیل من الرضاع، جلد 7، صفحه 467، المجلس العلمی، المہند) مصنف عبد الرزاق میں می حجے روایت ہے "عَنُ مَعُمَرٍ، عَنُ إِبُرَاهِیمَ بُنِ عُقُبَةَ قَالَ: أَتَیْتُ عُرُوةَ بُنَ الزُّبَیْرِ فَسَالَاتُهُ عَنُ مَصِی المرزاق میں می حجے روایت ہے"عَنُ مَعُمَرٍ، عَنُ إِبُرَاهِیمَ بُنِ عُقْبَةَ قَالَ: أَتَیْتُ عُرُوةَ بُنَ الزُّبَیْرِ فَسَالَاتُهُ عَنُ اللّهُ عَنُ اللّهُ عَنْ اللّهُ قَالَ لِی عُرُوةً : کَانَتُ عَائِشَةُ، تَقُولُ : لَا یُحرِّمُ دُونَ سَبُعِ رَضَعَاتٍ، أَو حَمُسٍ . صَبِعً مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ قَالَ لِی عُرُوةً : کَانَتُ عَائِشَةُ، وَلَا أَقُولُ قَولُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ قَالَ لِی عُرُوةً : کَانَتُ عَائِشَةً، وَلَا أَقُولُ قَولُ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ قَطْرَةٌ بَعْدَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ قَالَ لِی عُرُوةً اللّهُ عَنْ اللّه تعالَى عَبْ اللّه تعالَى عَنْ عَنْ مَنْ عَلْ اللّه تعالَى عَنْ اللّه تعالَى اللّه تعلَى اللّه تعالَى اللّه تعلَى اللّه تعالَى اللّه تعالَى اللّه ت

(المصنف، كتاب الطلاق، باب القليل من الرضاع، جلد7، صفحه 468، المجلس العلمي، الهند)

### بغيرولي كے نكاح

احناف کے نزدیک اگر بالغہ عورت بغیر ولی کے اپنا نکاح خود کرلے تو نکاح ہوجائے گا۔عورت کا خود اپنا نکاح کرلینا قرآن یاک کی درج ذیل آیوں سے ثابت ہے:

سورة البقره ميں ہے ﴿ فَاِذَا بَلَغُنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيُمَا فَعَلُنَ فِي اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعُرُوفِ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: توجب ان كى عدت بورى ہوجائے تواے واليوتم پرمؤ اخذه نہيں اس كام ميں جوعورتيں اپنے معامله ميں موافق شرع كزرالا يمان: توجب ان كى عدت بورى ہوجائے تواے واليوتم برمؤ اخذه نہيں اس كام ميں جوعورتيں اپنے معامله ميں موافق شرع كريں۔

سورۃ البقرہ میں ہے ﴿ وَ إِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغُنَ اَجَلَهُنَّ فَلا تَعُضُلُو هُنَّ اَنُ يَّنْكِحُنَ اَزُواجَهُنَّ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: اور جبتم عورتوں كوطلاق دواوران كى ميعاد پورى ہوجائے تواے ورتوں كے واليوانہيں نہروكواس سے كها پخ شوہرول سے نكاح كرليں۔

ان دونوں آیوں سے عورت کا خود نکاح کرنے کا جواز ہے۔ المبسوط میں ہے" وَأَمَّا مَنُ جَوَّزَ النِّكَاحَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

اسُتَدَلَّ بقَولِهِ تَعَالَى ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهنّ ﴾ وَبقَولِهِ تَعَالَى ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوُجًا غَيْرَه ﴾ لِقَولِهِ تَعَالَى ﴿أَنُ يَنْكِحُنَ أَزُواجَهُنَّ ﴾ أَضَافَ الْعَقُدَ إِلَيْهِنَّ فِي هَذِهِ الْآيَاتِ فَدَلَّ أَنَّهَا تَمُلِكُ الْمُبَاشَرَة" ترجمه: باقى عورت كا بغیرولی کے نکاح کرنے کواللہ عز وجل کےاس فر مان سےاستدلال کیا گیا ہے: تواے دالیوتم پر مؤ اخذہ نہیں اس کام میں جوعورتیں ا پنے معاملہ میں کریں ۔ اور اللّٰدعز وجل کے اس فر مان سے: یہاں تک کہ عورت دوسرے سے نکاح کرے۔ اللّٰدعز وجل کے اس فر مان سے:اینے شوہروں سے نکاح کرلیں۔ان آیات میں عقد کی اضافت عورتوں کی طرف کی گئی ہے۔ یہ آیات دلیل ہیں اس یر کہ عورت اپنے نفس کی مالک ہے۔ (المبسوط، كتاب النكاح ،باب النكاح بغير ولي، جلد5، صفحه 11، دار المعرفة، بيروت) مزيد مسلم شريف، ابوداؤد، نسائي شريف اورتر مذي شريف كي بيحديث ياك دليل سے "حَدَّ ثَنَا قُتَيَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّتَنَا مَالِكُ بُنُ أَنْسِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الفَضُلِ، عَنُ نَافِع بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطُعِم، عَنُ ابُنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ:اَلَّايِّمُ أَحَقُّ بِنَفُسِهَا مِنُ وَلِيِّهَا، وَالبِكُرُ تُسْتَأُذَنُ فِي نَفُسِهَا، وَإِذُنُهَا صُمَاتُهَا هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيثُ ، رَوَاهُ شُعُبَةُ، وَالنَّوُرِيُّ، عَنُ مَالِكِ بُنِ أَنسِ، وَقَدُ اِحْتَجَّ بَعُضُ النَّاسِ فِي إِجَازَةِ النِّكَاح بِغَيْرِ وَلِيِّ بِهَذَا السَحَدِيثِ \_\_\_" ترجمه: حضرت ابن عباس سدروايت بي كدرسول الله عليه وآله وسلم في فرمايا كه بالغي عورت اليينفس کی ولی سے زیادہ حقدار ہےاور کنواری لڑکی ہے بھی نکاح کی اجازت لی جائے اوراس کی اجازت خاموش رہنا ہے بیحدیث حسن صیح ہے۔شعبہاورسفیان تو ری نے اسے مالک بن انس سے روایت کیا ہے۔بعضوں نے بغیرولی نکاح جائز ہونے پراسی حدیث كوديل بنايا هي- (سنن الترمذي البواب النكاح ،باب ما جاء في استئمار البكر والثيب،جلد 2،صفحه 407،دار الغرب الإسلامي ،بيروت) البنابيين بي "استدل به أصحابنا ما رواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الـنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:ليس للولي من الثيب أمر، والبكر يستأمرها أبوها في نفسها.ومنه ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة، فقال صلى الله عليه و سلم: لا نكاح لك فانكحي

النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ليس للولى من الثيب امر، والبحر يستامرها ابوها في نفسها. ومنه ما رواه ابو بكر بن أبي شيبة في مصنفه أن رجلا زوج ابنته وهي كارهة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح لك فانكحى ما شئت . وروى أيضا من حديث عكرمة، عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم قيل: رجاله ثقات، وأعله بالإرسال. قلت: المرسل عندنا حجة، ومنه ما روى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما وقال الدارقطني: الصواب عن المهاجر عن عكرمة مرسل . قلت: المرسل حجة به ما

رواه الـدارقـطني عن أبي سلمة قال:أنكح رجل من بني المنذر ابنته وهي كارهة، فرد رسول الله صلى الله عليه و سلم نكاحها .وروى الـدارقـطنـي أيـضـا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه عليه السلام قال:لا تنكحوهن إلا بإذنهن .وعن الحكم قال:كان على رضي الله تعالى عنه إذا رفع إليه رجل تزوج امرأة بغير ولي، فدخل بها أمضاه، فلو كان وقع باطلا كما زعم الشافعي لما أمضاه" ترجمه: بهار اصحاب في استدلال كياجوامام دار قطنی نے حدیث پاک روایت کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: ولی کے لئے نثیبہ کے لئے اختیار نہیں اور باکرہ سے اس کا والداجازت لے گا۔اسی طرح ابو بکر بن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں روایت کیا:ایک شخص نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا جسے اس کی بیٹی پیندنہیں کرتی تھی تورسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: تیرا نکاح نہیں ہے تو جس سے چاہتی ہے نکاح کر لے۔اسی طرح مروی ہے حدیث عکر مہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے مروی ہے ایک لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اوراس نے ذکر کیا کہ اس کے والد نے اس کا نکاح کیا ہےاور بیاس نکاح کو پیندنہیں کرتی تو نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اس لونڈی کواختیار دیا ( نکاح فنخ کرنے کا )۔کہا گیا اس حدیث کے راوی ثقه ہیں اور بدروایت مرسل ہے۔ میں کہتا ہوں کہ احناف کے نزدیک مرسل ججت ہے۔اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللّٰد تعالیٰ عنهما سے مروی ہے رسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم نے باکرہ اور نثیبہ کا نکاح ختم کیا جسے ان کے والدنے کیا تھا۔ دارقطنی نے اس حدیث کے تعلق فر مایا صحیح بیہ ہے کہ مہاجرنے عکر مدیسے اس کومرسل روایت کیا۔ میں کہنا ہوں مرسل ہمارے نز دیک ججت ہے۔ دارقطنی نے ابوسلمہ سے روایت کیا کہ بنومنذ رمیں سے ایک شخص نے اپنی بیٹی کا زکاح کیا جسے اس کی بیٹی پیندنہیں کرتی تھی تورسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے اس نکاح کوختم کردیا۔ دارقطنی نے اسی طرح ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا :عورتوں کا نکاح اس کی مرضی سے کرو حکم سے مروی ہے حضرت علی المرتضی رضی اللّٰد تعالی عنہ کے پاس ایسامسکلہ آتا جس میں مرد نے عورت کے ولی کے بغیر نکاح کیا ہوتا اورعورت سے صحبت کر لی ہوتی تو آ ب اس نکاح کونا فذفر مادیتے ۔اگر بغیرولی کی اجازت کے نکاح باطل ہوتا جبیبا کہ امام شافعی نے سمجھا ہے تو پھرحضرت علی المرتضٰی ایسے نکاح کوکوئی باقی رکھتے؟

(البناية شرح المهداية، كتاب النكاح ،باب في الأولياء والأكفاء ،جلد5،صفحه 70، دار الكتب العلمية،بيروت)

وہا بیوں کے نز دیک بغیر ولی کے عورت کا نکاح نہیں ہوگا ۔وہا بیوں کی دلیل سنن ابوداؤ دشریف کی بیرحدیث پاک

ے"حَـدَّتَٰنَا مُحَمَّدُ بُنُ قُدَامَةَ بُنِ أَغُيَنَ، حَدَّتَٰنَا أَبُهِ عُسُدَةَ الْحَدَّادُ، عَنُ يُونُسَ، وَإِسُرَائِياً ، عَنُ أَبِي اسْجَاقَ، عَنُ أَبِي PDF created with poffactory trial version <u>www.pdffactory.com</u>

ولائل احناف

بُرُدَةَ، عَنُ أَبِى مُوسَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيًّ "ترجمه: حضرت ابوموّى رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: بغيرولى كے نكاح نہيں ہے۔

(سنن أبي داود، كتاب النكاح ،باب في الولي،جلد2،صفحه 229،المكتبة العصرية،بيروت)

جامع تر مذى مين محرب عيسى التر مذى الوعيسى (المتوفى 279 هـ) رحمة الله عليه روايت كرتے بين "حَدَّ بَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: حَدَّ نَنَا سُفُيانُ بُنُ عُييُنَة ، عَنُ ابْنِ جُرَيْحٍ ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى ، عَنُ الزُّهُرِىّ ، عَنُ عُرُوة ، عَنُ عَائِشَة ، أَنَّ وَلَيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا رَاطُلٌ ، فَنِكَاحُهَا رَاطُلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا وَسُلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امُرَأَةٍ نَكَحَتُ بِغَيْرِ إِذُنِ وَلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتُ بِغَيْرِ إِذُنِ وَلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا المُتَحَلَّ مِنُ فَرُجِهَا ، فَإِنْ الشُتَحَرُوا فَالسُّلُطَانُ وَلِيٌّ مَنُ لَا وَلِيَّ لَهُ : هَذَا حَدِيثُ بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَحَلَ بِهَا فَلَهَا المَهُرُ بِمَا السُتَحَلَّ مِنُ فَرُجِهَا ، فَإِنْ الشُتَحَرُوا فَالسُّلُطَانُ وَلِيُّ مَنُ لَا وَلِيَّ لَهُ : هَذَا حَدِيثُ بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَحَل بِهَا فَلَهَا المَهُرُ بِمَا السُتَحَلَّ مِن فَرُجِهَا ، فَإِنْ الشُتَحَرُوا اللللهُ عليه اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ لَا وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى وَلَى وَلَيْ وَلَى (وارث ) نه و مِع مِع مَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى وَلَى (وارث ) نه و مِع يعديث سُن ہے۔

(سنن الترمذي ابواب النكاح ،باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ،جلد2،صفحه 398،دار الغرب الإسلامي ،بيروت)

احناف نے ان دونوں طرح کی احادیث میں یوں تطبیق دی کہ بغیرولی کے نکاح نہ ہونے کا تعلق لونڈی ، نابالغہ اور مجنونہ کے ساتھ ہے کہ اگر لونڈی بغیرولی کے نکاح کرے گی تو نکاح نہ ہوگا ، اسی طرح نابالغہ عورت یا مجنونہ اگر بغیرولی کے نکاح کرے گی تو نکاح نہ ہوگا۔

یوں بھی تطبیق دی گئی ہے کہ جوآزاد بالغہ تورت ولی کے بغیر غیر کفو (کفو کے بیم عنی بیں کہ مرد تورت سے نب ، مال، پیشہ، دیانت وغیرہ میں اتنا کم نہ ہو کہ اس سے نکاح تورت کے اولیا کے لئے بے عزتی ورسوائی کا سبب ہو) سے نکاح کر بے تو وہ نکاح نہ ہوگا۔ البحر الراکق میں زین الدین بن ابرا ہیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصری (المتوفی 970 ھ) فرماتے ہیں "وَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد لَا نِکَاحَ إِلَّا بِوَلِیَّ فَضَعِیفَانِ أَوْ مُحْتَلَفٌ فِی صِحَتِهِمَا فَلَنُ یُعَارِضَا الْمُتَّفَقَ عَلَی صِحَتِهِ أَوُ الْأَوَّ لُ مَحُمُولٌ عَلَی الْاَمَةِ وَالصَّغِیرَةِ وَالْمَعُتُوهَةِ أَوْ عَلَی غَیرِ الْکُفُء ، وَالنَّانِی مَحُمُولٌ عَلَی نَفی الْکَمَالِ۔۔۔وَرَوَی مَحُمُولٌ عَلَی الْاَمُتَّفَقَ عَلَی وَالْکَمَالِ۔۔۔وَرَوَی الْحَسَنُ عَنُ الْلِمَامِ أَنَّهُ إِلَٰ کَانَ الزَّوْجُ کُفُوًا نَفَذَ نِکَاحُهَا وَإِلَّا فَلَمُ یَنُعَقِدُ أَصُلًا وَفِی الْمِعْرَاجِ مَعُزِیًّا إِلَی قَاضِی حَانُ الْحَسَنُ عَنُ الْلِمَامِ أَنَّهُ إِلَٰ کَانَ الزَّوْجُ کُفُوًا نَفَذَ نِکَاحُهَا وَإِلَّا فَلَمُ یَنُعَقِدُ أَصُلًا وَفِی الْمِعْرَاجِ مَعُزِیًّا إِلَی قاضِی حَانُ الْحَسَنُ عَنُ الْلِمَامِ أَنَّهُ إِلَٰ کَانَ الزَّوْجُ کُفُوًا نَفَذَ نِکَاحُهَا وَإِلَّا فَلَمُ یَنُعَقِدُ أَصُلًا وَفِی الْمِعْرَاجِ مَعُزِیًّا إِلَی قاضِی حَانُ الْحَسَنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ تُوی فِی زَمَانِنَا رِوَایَةُ الْحَسَنِ "ترجمہ: الم م الوداؤ د نے جوحدیث یا کروایت کی کہ بغیرولی کے نکاح PDF created with pdf Factory trial version www.pdffactory.com

نہیں تو یہ دونوں روابیتیں ضعیف ہیں یا اس کی صحت میں اختلاف ہے تو یہ روابیتیں صحیح روابیت (جس میں عورت کوخود نکاح کی اجازت ہے) کے مقابل نہیں آسکتیں۔ یا یہ (بغیر ولی کے نکاح کے باطل ہونے کی اجادیث) اولامحمول ہیں لونڈی ، نابالغہ اور پاگل عورت پر یاغیر کفو میں نکاح کرنے پر۔ دوسرایہ کہ نکاح نہ ہونے کی نفی ہے ( یعنی بغیر ولی کے نکاح باطل نہ ہوگا بلکہ عورت کا ایسا کرنا مناسب نہیں ) امام حسن سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مروی ہے کہ اگر عورت کفو میں نکاح کر ہے تو نافذ ہے ورنہ نکاح منعقد نہ ہوگا۔ معزیا میں قاضی خان وغیرہ سے ہے کہ موجودہ زمانہ میں فتو کی امام حسن کی روایت پر ہے ( یعنی غیر کفو میں عورت بغیر ولی کے نکاح کر ہے گی تو نکاح نہ ہوگا۔)

(البحر الرائق شرح كنز الدقائق، كتاب النكاح، باب الأولياء والأكفاء في النكاح، جلد 3 صفحه 117 دار الكتاب الإسلامي) بغير ولي كو في من نكاح صحيح موجاني برجي آثار موجود بين چنا نجير مصنف عبد الرزاق بين ابو بكرعبد الرزاق بن بهام بن نافع الحمير كاليما في الصنعا في (المتوفى 211 هـ ) رحمة الله عليه روايت كرت بين "عنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُوسَى، أَنَّ ابُن شِهابِ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُرُوةَ بُن الرُّبيُرِ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُوسَى، أَنَّ ابُن شِهابٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُرُوةَ بُن الرُّبيُرِ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ وَلَها مَهُرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِن قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى قَالَ: إِنْ وَلِيَّهَا، فَيِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَيَكَاحُهَا بَاطِلٌ، وَلَهَا مَهُرُهَا بِعَيْرُ وَلِيَّ قَالَ: إِنْ وَلِيَّهَا، فَيْكَاحُهَا بَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَنْهِ وَلِي اللهُ عَنْهُ وَلَى قَالَ: إِنْ كَحُدُوا، فَالسُّلُكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَنْهُ وَقَالَ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَالْ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

(المصنف، كتاب النكاح ،باب النكاح بغير ولي، جلد6، صفحه 195، المجلس العلمي، الهند)

دوسرى صحيح سند كے ساتھ روايت ہے" عَبُدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنُ إِسُمَاعِيلَ الْأَسُدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ كُفُوًا جَازَ النِّكَاحُ" ترجمہ: اما شعمی نے فرمایا: جب مروعورت كاكفو ہوتو نكاح جائز ہے۔

(المصنف، كتاب النكاح ،باب النكاح بغير ولي، جلد6، صفحه 197، المجلس العلمي، المند)

اس مسئلہ کا خلاصہ یوں ہے کہ آزاد بالغہ عورت کا اپنا نکاح خود کرنے کی اجازت ہے جبکہ اپنے ہم پلہ مردسے کرے اور اگر غیر کفو میں کرے تو نکاح اصلاً منعقذ نہیں ہوگا۔ پھر کفو میں کرنے سے اگر چہ نکاح ہوجائے گالیکن والدین کی دل آزادی اور رسوائی کا وبال ضرور ہر پر رہے گا۔

## ☆---- كتاب الطلاق---- ☆

## طلاق ثلاثهاوروماني موقف

دلائل احناف

چاروں ائمہ کرام کے زد کے ایک وقت میں اکٹھی تین طلاقیں دی جائیں تو تینوں واقع ہوجاتی ہیں اور بیقر آن پاک اور کثیر احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ارشا دفر ما تا ہے: ﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوُجًا غَيْرَهُ ﴾ ترجمهٔ کنز الایمان: پھراگر تیسری طلاق اسے دی تواب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔ (سورة بقرہ سورت 2، آیت 230)

اپنی مدخولہ بیوی کو چاہے ایک ہی دفعہ میں تین طلاقیں دی جا کیں یا متفرق طور پر دونوں صورتوں میں واقع ہوجاتی ہیں۔ فدکورہ آیت مبارک سے پہلے دوطلاق کا ذکر ہے ﴿اَلطَّلاقُ مَرَّ تَانِ ﴾ یعنی دوطلاق تک تورجوع جائز ہے۔ پھراس کے بعد ہے ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ ذَوْجًا غَيْرَه ﴾ یعنی پھراگر تیسری طلاق اسے دی تواب وہ عورت بعد ہے ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ ذَوْجًا غَيْرَه ﴾ یعنی پھراگر تیسری طلاق اسے دی تواب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی۔ اس آیت طیبہ کے شروع میں''فا''ہے۔ اور فاع ربی زبان میں تعقیب کے لیے آتی ہے خواہ تراخی کے ساتھ ہو یا بغیر تراخی ۔ تو آیت اپنے اطلاق کے اعتبار سے اس صورت کو بھی شامل ہوئی کہ اسی مجلس میں تیسری طلاق دے۔

عَيْحَ ابنجاری میں محمد بن اساعیل ابوعبد اللہ ابنجاری (المتوفی 256 ص) رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا" بَابُ مَنُ أَجَازَ طَلاقَ النَّلاَثِ اللهُ عَلَيْهِ طَلاقَ النَّلاَثِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

(صحيح بخاري، كتاب الطلاق،باب من اجازطلاق الثلاث، جلد7،صفحه42،دار طوق النجاة،مصر)

بخاری شریف کی اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ صحابی رسول حضرت عُویم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی مجلس میں تین طلاقیس دیں اور حضور علیہ السلام نے انہیں نافذ فرما دیا۔ مرقاۃ المفاتی شرح میں فرماتی میں علی بن سلطان محمد ابوالحسن نور اللہ وی القاری (المتوفی 1014 ھے) رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں "قَدِ اللّٰ اللّٰهُ مَا تَقَالَ گُورُ اللّٰهِ وی القاری (المتوفی 1014 ھے) رحمۃ اللّٰہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں "قَدِ اللّٰ اللّٰهُ مَا تَقَالُ گُورُ اللّٰهِ وی القاری (المتوفی 1014 ھے) وہ مدین کے شرح میں فرماتے ہیں وہ اللہ میں اللہ علیہ اللّٰہ میں اللّٰہ علیہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ وی القاری (المتوفی 1014 ھے) وہ مدین کی شرح میں فرماتے ہیں وہ اللّٰہ اللّٰہ وی القاری (المتوفی 1014 ھے)

الشَّافِعِيُّ:عُويُهِ وَظَنَّ أَنَّ اللَّعَانَ هَا عَلَا تَّ كَانَ جَاهِلًا بِأَنَّ اللِّعَانَ فُرُفَةٌ عَلَيُهِ، وَظَنَّ أَنَّ اللَّعَانَ لَا يُحرِّمُهَا عَلَيْهِ، فَأَرَادَ تَحرِيمَهَا بِالطَّلَاقِ" ترجمہ: امام یہ قی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا: حضرت ویمر نے جب تین طلاقیں دیں وہ اس مسئلہ سے ناواقف تھے کہ لعان سے ان کی ہوی سے جدائی ہوجائے گی۔ انہوں نے گمان کیا کہ لعان سے حرمت نہیں ہوتی اسلئے انہوں نے تین طلاقوں کے ساتھ حرمت کا ارادہ کیا۔

(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب النكاح ،باب اللعان، جلدة، صفحه 2158، دار الفكر، بيروت)

یہاں رفاعہ کواس کے شوہر نے ایک کلمہ میں اکٹھی تین طلاقیں دی تھیں چنانچہ شرح سیح ابنجاری لابن بطال میں ابن بطال ابوالحس علی بن خلف بن عبد الملک (المتوفی 449ھ) فرماتے ہیں" إن رفاعة طلقنی فبت طلاقی، فحمله البخاری علی بن خلف بن عبد الملک (المتوفی 449ھ) فرماتے ہیں" ان دلك كان فی كلمة واحدة "لعنی بے شک رفاعہ نے مجھ طلاق بتدری امام بخاری نے لفظ بتہ کواس پرمجمول كيا كه رفاعہ نے ایک کلمہ میں تین طلاقیں دیں تھیں۔

(شرح صحيح البخارى لابن بطال، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث، جلد7، صفحه 393، مكتبة الرشد، الرياض) بخارى شريف كى حديث باك ہے" حَدَّ تَنبى مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، حَدَّ ثَنا يَحْيَى، عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّ تَنبى اللَّهُ عَالَى مُحَمَّدُ، عَنُ عُبيُدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّ تَنبى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عُلِي الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ

ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاق دے دیں ، تواس عورت نے (دوسرا) نکاح کرلیا پھراس نے بھی طلاق دے دی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا کہ کیاوہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں جب تک کہ اس کا (دوسرا) شوہراس سے لطف اندوز نہ ہولے جس طرح پہلاشوہر لطف اندوز ہوا تھا۔

(صحيح بخاري، كتاب الطلاق،باب من اجازطلاق الثلاث، جلد7،صفحه43،دار طوق النجاة،مصر)

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کواس باب کے تحت لائے "بَابُ مَنُ أَجَازَ طَلاَقَ الشَّلاَثِ" باب جس نے تین طلاقیں دینا گناہ نہیں ہے، امام بخاری اس کی تائید طلاقیں دینا گناہ نہیں ہے، امام بخاری اس کی تائید میں بے حدیث پاک لائے ہیں کہ ایک خص نے اکٹھی تین طلاقیں دیا ورحضور علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا آپ نے اس کے فعل میں بے حدیث پاک لائے ہیں کہ ایک خص نے اکٹھی تین طلاقیں دیا واحضور علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا آپ نے اس کے فعل کی فرمت نہیں فرمائی۔ احناف کے نزدیک ایک ہی مجلس میں اکٹھی تین طلاقیں دینا ناجا کرنے جوا حادیث سے ثابت ہے۔

اسى طرح امام ابن ماجه رحمة الله عليه نے باب باندها" بَابُ مَنُ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَجُلِسٍ وَاحِدٍ" باب جس نے ایک مجلس میں اکھی تین طلاقیں دیں۔ اس کے تحت آپ حدیث پاک روایت کرتے ہیں "حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رُمُحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنُ بِنُ سَعُدٍ، عَنُ إِسُحَاقَ بُنِ أَبِي فَرُوةَ، عَنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنُ عَامِرٍ الشَّعُبِيِّ، قَالَ: قُلُتُ لِفَاطِمَةَ بِنُتِ قَيْسٍ: اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ صَدُّ طَلَاقِكِ، قَالَتُ: طَلَّقَنِي زَوُجِي ثَلَاثًا، وَهُو خَارِجٌ إِلَى الْيَمَنِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ حَدِّ لِينِي عَنُ طَلَاقِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (حكم الألباني) صحيح" ترجمه: عام شعبی نے فرمایا: میں نے فاطمہ بنت قیس سے کہا تم این طلاق کو حدیث بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ میرے فاوند نے مجھ کو تین طلاقیں دیں اور وہ یمن کو جانے والا تھا۔ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اس طلاق ) کو برقر ارزکھا۔ (طلاق) کو برقر ارزکھا۔

(سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب من طلق ثلاثا في مجلس واحد، جلدا، صفحه 652 دار إحياء الكتب العربية التحليي)

سنن الداقطى مين ابوالحسن على بن عمر بن احمد بن مهدى البغد ادى الداقطنى (المتوفى 385 هـ) رحمة الله عليه محمد على البغد ادى الداقطنى (المتوفى 385 هـ) رحمة الله عليه محمد على السبختياني أن المحرد الله على السبختياني أن المحرد الله السبختياني أن المحمد الله السبح السبختياني أن المحمد الله السبح السبختياني أن المحمد المحمد

(سنن الدارقطني، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، جلد5، صفحه 23، مؤسسة الرسالة، بيروت)

ووسرى تحيح روايت ميں ہے" قَالَ: وَنا سَلَمَةُ بُنُ أَبِي سَلَمَةَ ،عَنُ أَبِيهِ، أَنَّ حَفُصَ بُنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَ امُرَأَتَهُ فَاطِمَةً بِنُ أَبِي سَلَمَةَ ،عَنُ أَبِيهِ، أَنَّ حَفُصَ بُنَ الْمُغِيرَةِ طَلَّقَ امُرَأَتَهُ فَاطِمَةً بِنُ تَعُلِيقَاتٍ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ ،فَأَبَانَهَا مِنُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَابَ ذَلِكَ عَلَيُهِ نَا أَبُو بَكُرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ،نا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُرِ اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عَابَ ذَلِكَ عَلَيُهِ نَا أَبُو بَكُرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ،نا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ ،بإِسُنَادِهِ مِثْلَهُ فِي الْقَضِيَّتِينِ جَمِيعًا" ترجمہ: حفص بن مغيره نے ابني بيوى فاطمه بن مَطرونا شَيْبَانُ ،نا مُحَمَّدُ بُنُ رَاشِدٍ ،بإِسُنَادِهِ مِثْلَهُ فِي الْقَضِيَّتِينِ جَمِيعًا" ترجمہ: حفص بن مغيره نے ابني بيوى فاطمه بنت قيس كو صورعليه السلام كے دور ميں الشحى تين طلاقيں ديں ، تو حضورصلى الله عليه وآله وسلم نے ان دونوں كے درميان تفريق كردى اور مار ہارے تك بيا بات نہيں بينجى كرخوسور عليه الله عليه وآله وسلم نے الله عليه والله على والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله على والله على والله على والله عليه والله عليه والله عليه والله على و

(سنن الدارقطني، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، جلد5، صفحه23، مؤسسة الرسالة، بيروت)

سنن الدارقطني كي ايك اور حديث ياك م "نا أَبُو مُحَمَّدِ بُنُ صَاعِدٍ ، نا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ الْبَاقِي الْأَذَنِيُّ ح. وَنا عُثُمَانُ بُنُ أَحُمَدَ الدَّقَّاقُ،نا يَحُيَى بُنُ عَبُدِ الْبَاقِي الْأَذَنِيُّ،نا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْقَاسِمِ الصَّنْعَانِيُّ ،نا عَمُرُو بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ فَلَاحِ الصَّنُعَانِيُّ ،نا مُحَمَّدُ بُنُ عُيَيْنَةَ ،عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ،وَصَدَقَةَ بُنِ أَبِي عِمْرَانَ،عَنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ ،عَنُ أَبِيهِ،عَنُ جَدِّهِ ،قَالَ:طَلَّقَ بَعُضُ آبَائِي امُرَأَتَهُ أَلُفًا فَانُطَلَقَ بَنُوهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،فَقَالُوا:يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَانَا طَلَّقَ أُمَّنَا أَلْفًا فَهَلُ لَهُ مِنُ مَخْرَج؟ ،فَقَالَ:إِنَّ أَبَاكُمُ لَمُ يَتَّقِ اللَّهَ فَيَـجُعَلُ لَهُ مِنُ أَمُرِهِ مَخُرَجًا ، بَانَتُ مِنْهُ بِثَلاثٍ عَلَى غَيْرِ الشَّنَّةِ ، وَتِسُعُمِائَةٌ وَسَبُعَةٌ وَتِسُعُونَ إِثُمَّ فِي عُنُقِهِ. رُوَاتُهُ مَحُهُولُونَ وَضُعَفَاءُ إِلَّا شَينُحُنَا وَابُنُ عَبُدِ الْبَاقِيُ "ترجمه: حضرت ابراجيم بن عبيد الله بن عباده بن صامت اين باب سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میر بعض آبا وَاجداد میں سے کسی نے اپنی ہیوی کو ہزار طلاقیں دیں اسکے بیچے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی پارسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم ہمارے باپ نے ہماری ماں کو ہزار طلاقیں دی ہیں ،اس کے لئے اس سے نکلنے کی کوئی صورت ہے؟ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایاتمہارا باپ الله عز وجل سے نہیں ڈرا تو اللہ عز وجل اپنے حکم سے اس کے لئے نکلنے کی کیا صورت پیدا کرے؟ اس کی بیوی تین طلاقوں کے ساتھ اس سے علیحدہ ہوگئی خلاف ِسنت طریقہ پر اور باقی نوسوستانوے طلاقوں کا گناہ اس کی گردن پر ہے ۔ بیرروایت مجہول اورضعیف راویوں سے مروی ہے مگر ہمارے شیخ ابن عبدالباقی ثقہ ہیں۔

(سنن الدارقطني، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، جلد5، صفحه 36، مؤسسة الرسالة، بيروت)

دلائلِ احناف

سنن الدارقطني كي حديث ياك ب"نا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِيدٍ ، نا يَحْيَى بُنُ إِسُمَاعِيلَ النُجُرَيُرِيّ، نا حُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُرَيْرِيُّ، نا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرِ ، نا عَمْرُو بُنُ شِمْرٍ ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ مُسُلِمٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ بُنِ عَبُدِ الْأَعُلَى،عَنُ سُويَدِ بُن غَفَلَةَ،قَالَ:لَمَّا مَاتَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَتُ عَائِشَةُ بننتُ خَلِيفَة الْخَثُعَمِيَّةُ امْرَأَةُ الْحَسَن بُن عَـلِـيٌّ،فَـقَـالَـتُ لَـهُ:لِتَهُنِكَ الْإِمَارَةَ،فَقَالَ لَهَا:تُهَنِّينِي بمَوُتِ أَمِيرِ الْمُؤُمِنِينَ انْطَلِقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَتَقَنَّعُتُ بثُوبِهَا، وَقَالَتِ:اللَّهُمَّ إِنِّي لَمُ أُرِدُ إِلَّا خَيُرًا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِمُتُعَةٍ عَشَرَةِ آلَافٍ وَبَقِيَّةَ صَدَاقِهَا فَلَمَّا وُضِعَ بَيْنَ يَدَيُهَا بَكُتُ، وَقَـالَـتُ:مَتَـا "عُ قَـلِيلٌ مِنُ حَبيب مَفَارِق فَأَخْبَرَهُ الرَّسُولُ ،فَبَكَى وَقَالَ:لَوُلَا أَنِّي أَبَنْتُ الطَّلَاقَ لَهَا لَرَاجَعُتُهَا ،وَلَكِنِّي سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:أَيُّمَا رَجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ ثَلاثًا عِنُدَ كُلِّ طُهُرِ تَطُلِيقَةً أَوُ عِنُدَ رَأْسِ كُلِّ شَهُرِ تَطُلِيقَةً أَوُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جَمِيعًا لَمُ تَحِلَّ حَتَّى تَنْكِحَ زَوُجًا غَيْرَهُ" رَجمه: حضرت سويدبن غفله سےروايت ہے جب حضرت علی رضی اللّٰد تعالیٰ عنه شهید ہوئے اور حضرت حسن رضی اللّٰد تعالیٰ عنه کوخلیفه بنایا گیا،تو حضرت حسن بن علی رضی اللّٰد تعالیٰ عنهما کی بیوی عائشہ بنت خلیفه ختعمیه حاضر ہوئیں اور کہااےامیر المؤمنین آپ کوخلیفہ بننے کی مبارک ہو۔حضرت حسن رضی اللّه تعالی عنہ نے فر مایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے اور تو خوشی کا اظہار کرتی ہے۔ جاؤتمہیں تین طلاق حضرت عائشہ نے کہامیں نے تواجھے ارادے سے کہاتھا پھرزینت وآ رائش چھوڑ کرعدت میں بیٹھ گئیں۔ جبعدت پوری ہوئی توامام حسن رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دس ہزار درہم اور مہر کی بقیہ رقم بھیجی تو عائشہ نے کہا حبیب کی جدائی کی نسبت یہ مال قلیل ہے۔ جب حضرت حسن رضی الله تعالی عنه تک عائشہ کا بیتول پہنچا تو آب رویڑے اور فر مایا اگر میں نے اپنے جدامجدسے بینه سنا ہوتا یا فر مایا میرے والد ما جدنے مجھ سے بیان کیااورانہوں نے میرے جدامجرصلی اللّٰدعلیہ وآ لہ وسلم سے سنا'' کوئی شخص اگراینی بیوی کو ہرطہر یرایک ایک کر کے تین طلاقیں دیں یا ہرمہینہ کے شروع میں ایک ایک کر کے تین طلاقیں دیں یا انتہا تین طلاقیں دیں تو اس کی ہوی اس کے لئے حلال نہ ہوگی جب تک وہ کسی دوسرے شوہرسے نکاح نہ کرلے'' تو میں اس سے رجوع کر لیتا۔

(سنن الدارقطني، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، جلد5، صفحه 56، مؤسسة الرسالة، بيروت)

اس حدیث کوفل کر کے امام قطنی نے سکوت فرمایا، بیاس بات کی دلیل ہے کہ امام دار قطنی کے نزدیک بیرحدیث صحیح ہے لیکن محدثین نے عمر وبن شمرکوفی کوضعیف کہا ہے۔

امام بخاری رحمة الله علیه کے استادا بن ابی شیبه رحمة الله علیه اپنی مصنف میں سیحے سند کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند کے متعلق روایت کرتے ہیں" حید تُنْ الله کی کی مقال: نیا عکر گُورُدُورُدُرُدُ کا PDF created with pofffactory frial version www. pofffactory com

دلائل احناف

قَالَ: كَانَ عُمَرُ إِذَا أَتِيَ بِرَجُلٍ قَدُ طَلَّقَ امُرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجُلِسٍ أَوْجَعَهُ ضَرُبًا وَفَرَّقَ بَيُنَهُمَا "ترجمه: حضرت انس رضى الله تعالى عنه فرمات بين جل حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه كے پاس اللهى تين طلاقيں دينے والا حاضر ہوتا تو آپ اسے مارتے اورمياں بيوى كوالگ كرديت -

(مصنف ابن ابی شببه، کتاب الطلاق، من کره ان یطلق الرجل امرأته ثلاثا ---، جلد4، صفحه 61، مکتبة الرشد، الریاض)

دوسری صحیح سند سے مروی ہے "حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرٍ قَالَ: نا وَ كِیعٌ، عَنُ سُفُیَانَ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهِیُلٍ، عَنُ زَیُدِ بُنِ وَهُبٍ، أَنَّ رَجُلًا بَطًالًا كَانَ بِالْمَدِینَةِ، طَلَّقَ امُرَأَتَهُ أَلْفًا، فَرَجَعَ إِلَی عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّمَا كُنُتُ أَلْعَبُ، فَعَلَا عُمَرُ رَأَسُهُ وَهُبٍ، أَنَّ رَجُلًا بَطًالًا كَانَ بِالْمَدِینَةِ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْفًا، فَرَجَعَ إِلَی عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّمَا كُنُتُ أَلْعَبُ، فَعَلَا عُمَرُ رَأَسُهُ بِالدُّرَّةِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا" ترجمه: زيد بن وہب سے مروی ہے ایک جوفارغ تھامدینہ کار ہے والا تھا، اس نے اپنی بیوی کوایک ہزار طلاقیں دیں ۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا تو کہنے لگا میں تو نداق کر رہا تھا (یعنی طلاق دینا مقصود نہ تھا) حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سریردرہ مارااورمیاں بیوی میں جدائی کردی۔

(مصنف ابن ابی شیبه، کتاب الطلاق، فی الرجل یطلق امراته مائة او الفا فی قول واحد، جلد4، صفحه 62، مکتبة الرشد، الریاض)

تقدروالیوں سے مروی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنه سے منقول ہے" حَدَّتَ بَنا أَبُو بَكُرٍ قَالَ: نا وَ كِيعٌ، وَالله ضَالُ بُنُ دُكَیْنٍ، عَنُ جَعُفَرِ بُنِ بُرُقَانَ، عَنُ مُعَاوِیَة بُنِ أَبِی یَحُیی قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَی عُثُمَانَ فَقَالَ: إِنِّی طَلَّقُتُ الله تعالی عنه کے الله قَالَ: ثَلَاثٌ تُحرِّمُهَا عَلَیْكَ، وَسَبُعَةٌ وَتِسُعُونَ عُدُوانٌ" ترجمہ: ایک آدی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کے امراً تیں میائ اور کہا میں نے اپنی یوی کوسوطلاقیں دیں ہیں فرمایا تین سے وہ تجھ پرحرام ہوگئی اور ستانو سے نافرمانی ہیں۔

(مصنف ابن ابی شیبه، کتاب الطلاق، فی الرجل یطلق امراته مائة او الفا فی قول واحد، جلد4، صفحه 62، مکتبة الرشد، الریاض)

صحیح مرسل روایت ہے"نا ابُنُ صَاعِدٍ ، نا مُحَمَّدُ بُنُ زُنُبُورٍ ، نا فُضَیلُ بُنُ عِیَاضٍ ، عَنِ الْاَعُمَشِ ، عَنُ حبیبِ
بُنِ أَبِی ثَابِتٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَی عَلِیِّ بُنِ أَبِی طَالِبٍ ، فَقَالَ: إِنِّی طَلَّقُتُ امْرَأَتِی اَلْفًا ، قَالَ عَلِیٌّ : یُحَرِّمُهَا عَلَیْكَ ثَلاثُ
وَسَائِرُهُنَّ اقْسِمُهُنَّ بَیُنَ نِسَائِكَ "رجمہ: حبیب بن ابی ثابت نے فرمایا: ایک شخص حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه نے فرمایا: تین کے میں حاضر ہوا اور عرض کی میں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں ویں ہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه نے فرمایا: تین کے ساتھ وہ تجھ برجرام ہوگئی اور بقیدا بنی بیویوں کے درمیان قسیم کرلے۔

(سنن الدارقطني، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، جلد5، صفحه 38، مؤسسة الرسالة، بيروت)

حضرت ابن مسعودرضى الله تعالى عند مستصحيح سند كساته مروى من تحد دَّنَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ

PDF created with pater الله عَنُ عَلَقَمَةَ مَعَنُ عَلُد الله قَالَ فَأَاهُ ، وَهُلُ فَقَالَ فِالْ فَقَالَ فَا فَعَالَ فَا اللهُ عَلَا مَا فَقَالَ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولِي اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

فَ مَا قَالُوا لَكَ؟ قَالَ: قَالُوا: قَدُ حُرِّمَتُ عَلَيُكَ، قَالَ: فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ: لَقَدُ أَرَادُوا أَنْ يُبُقُوا عَلَيُكَ، بَانَتُ مِنْكَ بِثَلَاثِ، وَمَا قَدَ الْكَ؟ قَالَ: فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ: لَقَدُ أَرَادُوا أَنْ يُبُقُوا عَلَيْكَ، بَانَتُ مِنْكَ بِثَلَاثِ، وَسَائِرُهُنَّ عُدُوانٌ " ترجمہ: حضرت علقمہ رضی الله تعالی عنہ نے وابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نے فر مایا: علماء نے تیرے لئے عاصر ہوا اور کہا میں نے اپنی بیوی کوننا نوے 99 طلاقیں دیں ہیں۔ تو ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نے فر مایا: علماء نے تیرے لئے کیا تکم ارشاد فر مایا۔ اس شخص نے کہا کہ انہوں نے فر مایا ہے تیری بیوی تجھ پرحرام ہوگئ ہے۔ حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ نے فر مایا اب تو میرے پاس اس ارادے سے آیا ہے کہ شاید کو بچت تیرے لئے ہو۔ تین سے وہ تجھ پرحرام ہوگئ اور باقی تجھ پرگناہ ہیں۔

(مصنف ابن ابی شیبه، کتاب الطلاق، فی الرجل یطلق امراته مائة او الفا فی قول واحد، جلد4، صفحه 61، مکتبة الرشد، الریاض) دوسری محیح سند کے ساتھ ہے" حَدَّثَنَا أَبُو بَکُرٍ قَالَ: نا حَفُصٌ، عَنِ الْأَعُمَشِ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ، عَنُ عَلُقَمَةَ، عَنُ عَلُقَمَةَ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنُ رَجُلٍ طَلَّقَ امُرَأَتَهُ مِائَةَ تَطُلِيقَةٍ، قَالَ: حَرَّمَتُهَا ثَلَاثٌ وَ سَبُعَةٌ وَتِسُعُونَ عُدُوانٌ" ترجمہ: حضرت علقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بوچھا میں نے اپنی بیوی کوسوم شبه علقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ایک آ دمی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بوچھا میں نے اپنی بیوی کوسوم شبه طلاق دی ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تین سے وہ تجھ پرحرام ہوگئی اور باقی 97 نافر مانی ہیں۔

(مصنف ابن ابی شیبه، کتاب الطلاق، فی الرجل یطلق امراته مائة او الفا فی قول واحد، جلد4، صفحه 61، مکتبة الرشد، الریاض)

تیسری صحیح سند میں ہے" حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرٍ قَالَ: نا وَ كِیعٌ، عَنُ سُفُیانَ، عَنُ مَنصُورٍ، وَالْأَعُمَشِ، عَنُ إِبُرَاهِیمَ، عَنُ عَلُهُ عَلَى مَنصُورٍ، وَالْأَعُمَشِ، عَنُ إِبُرَاهِیمَ، عَنُ عَلُهُ عَلَى اللهِ فَقَالَ: إِنِّی طَلَّقُتُ امُراً تِی مِائَةً فَقَالَ: بَانَتُ مِنكَ بِثَلاثٍ، وَ سَائِرُهُنَّ عَنُ عَلَيْهُ مَن مَنصُورٍ، وَالْأَعُمَشِ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ، عَنُ عَلَى عَبُدِ اللَّهِ فَقَالَ: إِنِّی طَلَّقُتُ امُراً تِی مِائَةً فَقَالَ: بَانَتُ مِنكَ بِثَلاثٍ، وَ سَائِرُهُنَّ مَن عَلَى مَنهُ مَعُورِ مِن الله وَ الله وَ عَلَى عَنه عَمْ وَى ہے ایک آدمی حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نے فرمایا تین سے وہ جھو پر حرام ہوگئ اور حاضر ہوا اور کہا میں نے اپنی ہوی کوسومر تبطلاق دی ہے۔ تو ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نے فرمایا تین سے وہ جھو پر حرام ہوگئ اور ماتی جھو ہوگئی ہوں۔

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

دلائل احناف

صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ حضرت عمران بن صین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا" حَدَّ نَنَا أَبُو بَكُرٍ قَالَ: نا سَهُلُ بُنُ يُوسُفَ، عَنُ حُمَيُدٍ، عَنُ وَاقِع بُنِ سَحُبَانَ، قَالَ: سُئِلَ عِمُرَانُ بُنُ حُصَيْنٍ، عَنُ رَجُلٍ طَلَّقَ امُرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجُلِسٍ، فَي مُحَلِسٍ، قَالَ: سُئِلَ عِمُرانُ بُنُ حُصَيْنٍ، عَنُ رَجُلٍ طَلَّقَ امُرَأَتُهُ ثَلاثًا فِي مَجُلِسٍ، فَي الله عَنُ حُمَيْدٍ، وَحُرِّمَتُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ " ترجمہ: آدمی نے اپنی بیوی کوایک مجلس میں اکٹھی تین طلاقیں دیں (تو کیا تھم ہے)؟ فرمایا این رب کا نافر مان ہوا اور اس کی بیوی اس پرحمام ہوگئ۔

(مصنف ابن ابی شیبه، کتاب الطلاق، من کره ان یطلق الرجل امرأته ثلاثا ---، جلد4، صفحه 60، مکتبة الرشد، الریاض)

صحیح سند کے ساتھ مروی ہے - امام زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے تعلق پوچھا گیا جو" حدَّثَ نَا أَبُو بَكُرٍ قَالَ: نا عَبُدُ الْأَعُ لَكُ مُ عَنُ مَعُمَرٍ، عَنِ الزُّهُرِیِّ، فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امُرَأَتُهُ ثَلاثًا جَمِیعًا، قَالَ: إِنَّ مَنُ فَعَلَ فَقَدُ عَصَی رَبَّهُ، وَ بَانَتُ مِنْ اللهُ عَنْ مَعُمَرٍ، عَنِ الزُّهُ مِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ ثَلاثًا جَمِیعًا، قَالَ: إِنَّ مَنُ فَعَلَ فَقَدُ عَصَی رَبَّهُ، وَ بَانَتُ مِنْ اللهُ عَنِ الزُّهُ مِی الله قیں دے۔ آپ نے فرمایا جس نے ایسا کیا اس نے اپنے رب کی نافرنی کی اور اس کی بیوی مائنہ ہوگئی۔

(مصنف ابن ابی شیبه، کتاب الطلاق، من کره ان یطلق الرجل امرأته ثلاثا۔۔، جلد4،صفحه 61، مکتبة الرشد، الریاض)

ان تمام احادیث میں جہال تین اکٹھی طلاقیں نافذ ہونے کا ثبوت ہے وہاں اکٹھی تین طلاقیں دینے کے گناہ ہونے کا مجھی ثبوت ہے اور یہی احناف کا فد ہب ہے کہ اکٹھی تین طلاقیں دینا گناہ ہے۔

وبايول كى طرح شيعة بهى الشهى تين طلاقول كوايك بى تصور كرت بين جبكه ابل بيت سے الشهى تين بى به في كا ثبوت ماتا ہے چنا نجه امام عفر صادق رضى الله تعالى عند سے حكے سند كماته منقول ہے "أخبر رَنا أَبُو سَعُدٍ أَحْمَدُ بَنُ عَبُدِ الْوَهَابِ بُنِ هِ شَامٍ، نا عَلِيٌّ بُنُ سَلَمَة مُحَمَّد الله عَالَي بُنُ عَبْدِ الله عَنْهُ عَدِي الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ عَلَيْ بُنَ الله عَنْهُ وَاحِدَةٍ وَالنَّاسُ عُنْقًا وَاحِدًا إِذَ ذَاكَ يَأْتُونَهُ وَيَسُمَعُونَ مِنْهُ قَالَ : فَالَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ المُرَاتَّةُ ثَلاثًا فِي مَجُلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَى وَاحِدَةٍ وَالنَّاسُ عُنْقًا وَاحِدًا إِذُ ذَاكَ يَأْتُونَهُ وَيَسُمَعُونَ مِنْهُ قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ يَوْدُ إِلَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِذَا لَكَ يَأْتُونُهُ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِذَا لَكُ يَعْمُ لُ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِذَا لَكُ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِذَا لَمُ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِذَا لَهُ عَنْهُ وَلَا يَعْمُ لُ وَاحِدَةٍ وَى مَحُلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَقُولُ : إِذَا لَا لَمُ مَاللهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِذَا لَا لَمُ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِذَا مَلَقَ الرَّجُلُ الْمُرَاتَّةُ ثَلَاثًا فِي مَحُلِسٍ وَاحِدَةٍ فَقَلُ بَانَتُ مِنْهُ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى بَنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِذَا طَلَقَ الرَّجُلُ الْمُرَاتَّةُ ثَلَاثًا فِي مَجُلِسٍ وَاحِدٍ فَقَدُ بَانَتُ مِنْهُ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنَكِعَ وَوُجًا عَيْرَهُ .

دلائل احناف

قَالَ: قُلُتُ : وَيُحكَ هَذَا عَيُرُ الَّذِى تَقُولُ قَالَ: الصَّحِيعُ هُوَ هَذَا وَلَكِنَّ هَوُ لَاء أَرَادُونِي عَلَى ذَلِكَ "ترجمه: المَّمْسُ سے مروی ہے کہ کوفہ کے ایک شخ نے کہا: میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے سافر ماتے ہیں جب شوہرا پنی بیوی کو تین طلاقیں ایک مجلس میں دید ہے تو عورت کو ایک طلاق ہوگی ۔ لوگ جب اسکے پاس آتے اور وہ انہیں بہی بات کہتا تو وہ اس کو مان کرعمل کرتے ۔ اعمش فرماتے ہیں میں اس کے پاس آیا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر آیا تو میں نے کہا تو نے کیسے حضرت علی اللہ تضلی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ جوا پنی ہیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دیں ؟ شخ نے کہا: میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا فرماتے ہیں جب شوہرا پنی ہیوی کو تین طلاقیں ایک مجلس میں دید ہے تو عورت کو ایک طلاق ہوگی۔ میں نے کہا ہیم نے کہا ہیم کے کہا ہیم کرتا ہوں تو اس نے ایک تحریر کا کی جس میں نہ کور تھا! پنی ہیوی کو تین طلاقیں رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ جو میں نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ جو میں نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ جو میں نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ جو تھیں ہو تو کہتا ہے۔ شخ نے کہا میرتر حلی لئے حمل میں تین طلاقیں دے تو اس کی ہیوی اس پر بائنہ ہوجائے گی اور بغیر حلالہ کے اس کے لئے حلال نہ ہوگی۔ اعمش نے کہا تیرے کی جب شوجائے گی اور بغیر حلالہ کے اس کے لئے حلال نہ ہوگی۔ اعمش نے کہا تیرے کی جو کہا ہیر کے سے حلی نا ہی کو فرت نے میری اس کے خلاف رہنمائی کی تیرے کیا ہے۔

(السنن الكبرى للبيهةى، كتاب الخلع والطلاق، باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد فى خلاف ذلك ، جلد7، صفحه 555، دار الكتب العلمية، بيروت)

صحیح سند کساتهم وی ہے" أَخبَر نَا أَبُو عَبُدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو عَمُرٍ عُثُمانُ بُنُ أَحمَدَ بُنِ السَّمَاكِ بِبَغُدَادَ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو عَمُدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو عَمُر اَنَ بُنِ عَمُدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو عَمُولَ أَنْ مَنُ طَلَق ثَلاثًا بِحَهَالَةٍ رُدَّ إِلَى السَّنَةِ يَحْعَلُونَهَا وَاحِدَةً، اللَّهُ حُمَسِيُّ قَالَ: قُلتُ لِجَعُفُو بُنِ مُحَمَّدٍ: إِنَّ قَوْمًا يَزُعُمُونَ أَنَّ مَنُ طَلَّقَ ثَلاثًا بِحَهَالَةٍ رُدَّ إِلَى السُّنَةِ يَحْعَلُونَهَا وَاحِدَةً، اللهِ مَا هَذَا مِنُ قَولِنا: مَنُ طَلَّقَ ثَلاثًا فَهُو كَمَا قَالَ" رَجمہ: مسلمہ بن جعفر میں اللہ تعالی عنہ ہے کہا قوم گمان کرتی ہے جو تین طلاقیں جہالت میں دے اسے سنت کی طرف پھیردیا جائے گی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ہے اورعورت واپس پھیردی جائے گی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ہے اورعورت واپس پھیردی جائے گی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی پناہ! بیہ کیسا قول ہے؟ گی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی پناہ! بیہ کیسا قول ہے؟ گی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی پناہ! بیہ کیسا قول ہے؟ گی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی بناہ! بیہ کیسا قول ہے؟ گی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی بناہ! بیہ کیسا قول ہے؟ ہوارا بی قوم میں میں ہیں۔

(السنن الكبرى للبيهةي، كتاب الخلع والطلاق، باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك ، جلد7، صفحه 556، دار الكتب العلمية، بيروت) مسلمه بن جعفر ثقه ہے ابن حبان نے ثقات میں نقل كيا، امام بخارى نے نقل كيا كيا كير جرح نہيں فرمائى۔

ووسرى روايت مين مي "وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بُنُ سُلَيُمَانَ الْكُوفِيُّ، بِبَغُدَادَ نا

مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَضُرَمِيُّ، نا إِسُمَاعِيلُ بُنُ بَهُرَامَ، نا الْأَشُجَعِيُّ، عَنُ بَسَّامٍ الصَّيرُفِيِّ قَالَ: سَمِعُتُ جَعُفَرَ بُنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: مَنُ طَلَّقَ امُرَأَتَهُ ثَلَاثًا بِجَهَالَةٍ أَوُ عِلْمٍ فَقَدُ بَانَتُ مِنهُ " ترجمہ: بسام صرفی نے کہا میں نے حضرت جعفر بن حُمر رضی اللّٰدتعالی عندسے سنا آپ فرماتے ہیں: جس نے جہالت یا جانتے ہوئے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں تو اس کی بیوی اس پر حرام ہوجائے گی۔

(السنن الكبرى للبيهةي، كتاب الخلع والطلاق، باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد في خلاف ذلك ، جلد7، صفحه 556، دار الكتب العلمية، بيروت)

صحح سند كساته هم "حَدَّتَ نَا أَبُو بَكُو قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو، عَنُ أَبِي مَعُشَرَ قَالَ: نا سَعِيدٌ الْمَقُبُويُّ قَالَ: خاءَ رَجُلُ إِلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، وَأَنَا عِنُدَهُ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبُدَ الرَّحُمَنِ، إِنَّهُ طَلَّقَ امُرَأَتَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ، قَالَ: بَانَتُ مِنُك جَاءَ رَجُلُ إِلَى عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، وَأَنَا عِنُدَهُ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبُدَ الرَّحُمَنِ، إِنَّهُ طَلَّقَ امُرَأَتَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ، قَالَ: بَانَتُ مِنُك بِثَلاثٍ، وَسَبُعَةٌ وَتِسُعُونَ يُحَاسِبُكَ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ" ترجمہ: حضرت سعيد مقبري رضى الله تعالى عنه في الله عنها يَوْمَ الْقِيَامَةِ" ترجمہ: حضرت ابن عمرضى الله تعالى عنها عنها يو چها كه حضرت ابن عمرضى الله تعالى عنها عنها عنها كو الله عنها كالله كالله

(مصنت این این شیبه، کتاب الطلاق، فی الرجل بطلق امراته مائة او الفا فی قول واحد، جلاه، صفحه 60، کتبة الرشد، الریاض و وقت میں تین یا تین سے زیادہ طلاقیں دیں وہ ایک ہی طلاق شار وہا پیول کے زدیک ایک شخص اگرا پی بیول کو ایک وقت میں تین یا تین سے زیادہ طلاقیں دیں وہ ایک ہی طلاق شار ہوگی۔ وہا بیول کی دلیل بید وضعیف روا بیس منداحم کی حدیث یا ک ہے " حدَّدَنا سَعُدُ بُنُ إِبُرَاهِیم، حَدَّنَا أَبِی، عَنُ مُحَدِّمَ فَی مُحَدِّمِ وَعَدِّمَ مَعُولِمَ وَاحِدٍ، فَحَرِمَةَ، مُولَی ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:طَلَّقَ رُکَانَهُ بُنُ عَبُولِمَ عَبُولِمَ اللهِ عَلَى مَعْرِمَة وَالْدَ فَلَى مَحْلِسٍ وَاحِدٍ، فَحَرِنَ عَلَيْهَا حُزُنًا شَدِيدًا، قَالَ:فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّی عَبُولِی وَسَلَّم، کَیٰفَ طَلَّقَ بُکُ وَاحِدَة اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم، کَیٰفَ طَلَّقَ بَا اللهِ صَلَّی مَحْلِسٍ وَاحِدٍ، قَالَ:فَسَالَهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم، کَیٰفَ طَلَّقَ مَا اللهِ صَلَّی مَحْلِسٍ وَاحِدٍ، فَحَرِنَ عَلَیْهَا حُزُنًا شَدِیدًا، قَالَ:فَسَالَهُ وَسَلَّی وَاحِدَة وَسَلَّم، کَیٰفَ طَلَّقَتُها؟ قَالَ:طَلَّقُتُها فَکَانَ ابُنُ عَبَّاسٍ:یَرَی أَنْمَا الطَّلَاقُ عِنْدَ کُلِّ طُهُولٍ إسنادہ ضعیف ... وقال الله عَلَیه وَسَلَّم، کَیٰفَ طَلْاق عَنْدَ کُلِّ طُهُولِ اسنادہ ضعیف ... وقال الله صلی الله علیه وَکان الله علیہ وہِ کُولِ کُن ابْنُ عَبَّاسٍ بی مُحِلُس میں تین طلاقیں دے دیں اور پھراس بات سے مُلَین ہوکررسول الله علیہ وسلمی وسلمی وسلمی الله علیہ وسلمی وسلمی وسلمی وسلمی الله علیہ وسلمی وسلمی

ولائل احناف

طلاق ہے۔ اگرتم چاہوتوا پنی زوجہ سے رجوع کرلو۔ تو انہوں نے رجوع کرلیا۔ حضرت ابن عباس کا بیموقف ہو کہ طلاق ہر طہر پر دی جائے۔اس کی سندضعیف ہے۔ امام خطابی نے کہاامام احمد بن ضبل اس مضمون کی تمام احادیث کوضعیف کہتے تھے۔

(مسند الإمام أحمد من حنبل، مسند عبد الله من العباس من عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، جلدا، صفحه 266، مؤسسة قوطبة القابرة)

و وسرى روايت ميل بحضور صلى التدعليه وآله وسلم سع عبد يزيد البوركاند في عرض كى "حَدَّنَنَا أَخْرَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، عَنُ عِكْمِ مَةً

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَحْبَرَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَتُ عَبْدُ يَزِيدَ أَبُو رُكَانَة، وَإِخُوتِهِ أُمَّ رُكَانَة، وَ نَكَحَ امُرَأَةً مِنُ مُزَيْنَة، فَحَاءَ تِ مَولَى النبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَتُ : مَا يُغَنِى عَنِّى إِلَّا كَمَا تُغْنِى هَذِهِ الشَّعْرَةُ، لِشَعْرَةٍ أَحَدَتُها مِنُ رَأْسِها، فَفَرَّقُ بَينِي مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَتُ : مَا يُغْنِى عَنِّى إِلَّا كَمَا تُغْنِى هَذِهِ الشَّعْرَةُ، لِشَعْرَةٍ أَحَدَتُها مِنُ رَأْسِها، فَفَرَّقُ بَينِي النبي صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، حَمِيَّة، فَدَعَا بِرُكَانَة، وَإِخُوتِهِ، ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَاتِهِ: أَتَرَوُنَ فُلانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وكَذَا؟ قَالُوا: نَعَمُ، قَالَ لَنبَيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَسَلَّم حَمِيَّة، فَدَعَا بِرُكَانَة، وَإِخُوتِهِ، ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَاتِهِ: أَتَرَوُنَ فُلانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وكَذَا؟ قَالُوا: نَعَمُ، قَالَ النبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِعبُدِ يَزِيدَ: وَفُلانًا يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وكَذَا؟ قَالُوا: نَعَمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لِعبُدِ يَزِيدَ: كَذَا وَكَذَا؟ مَنْهُ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ النبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعْمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَعْمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَقْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَ

(سنن ابودائود، كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، جلد2،صفحه259،المكتبة العصرية، بيروت)

بي حديث بهى ضعيف ہے چنانچ عون المعبود شرح سنن أبى داود ميں و بابى مولوى محمد اشرف بن امير العظيم آبادى (المتوفى المعبود شرح سنن أبى داود ميں و بابى مولوى محمد اشرف بن امير العظيم آبادى (المتوفى 1329 هـ) لكھتا ہے" قَالَ المُنذِرِيُّ قَالَ المُحَطَّابِيُّ فِي إِسُنادِ هَذَا الْحَدِيثِ مَقَالٌ لِأَنَّ بن جُريُجٍ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنُ بَعُضِ بَنِي أَبِي رَافِعٍ وَلَمُ يُسَمِّهِ وَالْمَحُهُولُ لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ وَحُكِى أَيُضًا أَنَّ الْإِمَامَ أَحُمَدَ بُنَ حَنبُلٍ كَانَ يُضَعِّفُ طُرُقَ بَنِي أَبِي رَافِعٍ وَلَمُ يُسَمِّهِ وَالْمَحُهُولُ لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ وَحُكِى أَيُضًا أَنَّ الْإِمَامَ أَحُمَدَ بُنَ حَنبُلٍ كَانَ يُضَعِّفُ طُرُقَ هَذَا الْحَدِيثِ حُلَّهَا انتهى " ترجمه: علامه منذرى نے کہا علامہ خطابی نے کہا اس حدیث کی سند میں کام ہوا تا اوراسی طرح امام احمد جرت کے نام طرق ضعیف ہیں۔

(عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم تهذيب سنن أبي داؤد، جلد6، صفحه 193، دار الكتب العلمية ، بيروت) ان دوضعيف احاديث كودليل بنا كروما بيول كاضيح احاديث جيمور كرييم وقف اختيا كرنا كه التصى تين طلاقيس دى جائين تو

ایک ہوتی ہے شریعت سے روگر دانی ہے۔ دراصل حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کوطلا ق بتے دی تھی جوتین اورایک کااحتمال رکھتی تھی جیسے کوئی اپنی بیوی کو کناپیالفاظ کے ساتھ کہے تو میری طرف سے آزاد ہے اوراس میں تین طلاقوں کی نیت کرے یا ایک طلاق کی نیت کرے تو جواس کی نیت ہوگی اس کے مطابق قتم لے کر طلاق کا حکم دیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے ان سے ان کی نیت یوچھی انہوں نےقتم کھا کرکہا تھا کہ میں نے ایک کاارادہ کیا تھا تب آپ نے ایک طلاق کا حکم دیا چنانچہ امام تر مذی ،امام ابن ماجہ اورامام ابودا وَدرض الله تعالى عنهم في روايت كيا" حَدَّثَنَا ابُنُ السَّرُح، وَإِبُرَاهِيمُ بُنُ خَالِدٍ الْكَلْبِيُّ أَبُو تَوُرٍ، فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِدُرِيسَ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنِي عَمِّى مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ شَافِعٍ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَلِيٍّ بُنِ السَّائِبِ، عَنُ نَافِعِ بُنِ عُجَيْرِ بُنِ عَبُدِ يَزِيدَ بُنِ رُكَانَةَ، أَنَّ رُكَانَةَ بُنَ عَبُدِ يَزِيدَ طَلَّقَ امُرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ، وَقَالَ:وَاللَّهِ مَا أَرَدُتُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:وَاللَّهِ مَا أَرَدُتَ إِلَّا وَاحِلَهُ؟، فَقَالَ رُكَانَةُ: وَاللَّهِ مَا أَرَدُتُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ فِي زَمَان عُمَرَ، وَالثَّالِثَةَ فِي زَمَان عُثُمَان "ترجمه: نافع بن عُجُرُر بن عبديزيد بن ركانه عمر وي ب كه حضرت ركانه في ا بنی بیوی سُهَیمه کوطلاقِ بته دی تو نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم کواس کی خبر دی اور کہامیں نے ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا۔رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: الله عزوجل کی قشم کھا کہ تو نے ایک کا ارادہ کیا۔حضرت رکانہ نے کہااللہ عزوجل کی قشم میں نے ایک کاارادہ کیا۔رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بیوی اس کولوٹا دی۔حضرت رکانہ نے دوسری طلاق حضرت عمر فارق رضی اللّٰد تعالیٰ عنه کے دور میں اور تیسری طلاق حضرت عثمان غنی رضی اللّٰد تعالیٰ عنه کے دور میں دی۔

(سنن ابودائود، كتاب الطلاق، باب في البتة، جلد2، صفحه 263، المكتبة العصرية، بيروت)

(480) فقه فغي

دلائلِ احناف

زیادہ جانتے ہیں۔رکا نہ نے اپنی ہوی کو بتہ طلاق دی تھا تو حضور علیہ السلام نے اسے ایک قرار دیا۔

(سنن ابودائود، كتاب الطلاق، باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، جلد2، صفحه 259، المكتبة العصرية، بيروت)

اگر حضرت رکانہ کہددیتے کہ میں نے بقہ سے ایک طلاق کا نہیں بلکہ تین طلاقوں کا ارادہ کیا تھا تو حضور علیہ السلام یقیناً تین طلاقیں ہونے کا تکم ارشاوفر ماتے جیسا کہ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیا بھی ہے چنا نچہ سنن الدار قطنی کی روایت ہے"ن اَ حُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَعِیدٍ ، نا اَ حُمَدُ بُنُ یَحْیَی الصَّوفِیُ ، نا إِسُمَاعِیلُ بُنُ أُمَیَّة اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا طَلَقَ الْبَتَّةَ فَعَضِبَ، وَ قَالَ: تَشِّعِدُونَ آیَاتِ اللّهِ هُزُوًا ، أَو دِینَ اللّهِ هُزُوًا وَلَعِبًا، مَنُ طَلَقَ الْبَتَّةَ الْزَمُنَاهُ ثَلاثًا لَا تَحَمِّدُ لَا اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْهِ اللهُ عَلَیْهِ اللهُ عَلَیْهِ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا طَلَقَ الْبَتَّةَ فَعَضِبَ، وَقَالَ: تَشِّعِدُونَ آیَاتِ اللّهِ هُزُوًا ، أَو دِینَ اللّهِ هُزُوا وَلِعِبًا، مَنُ طَلَقَ الْبَتَّةَ الْزَمُنَاهُ ثَلاثًا لَا تَحْدِیثِ تَدُی کَ وَوْلَ اللهُ عَلَیْهِ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَنْمُ مِنْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَوْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ

(سنن الدارقطني، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، جلدة، صفحه 37، مؤسسة الرسالة، بيروت)

(سنن أبي داود، كتاب الطلاق،باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث،جلد2،صفحه261،المكتبة العصرية،بيروت)

حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہما کے فرمان کا ہرگزیہ مطلب نہیں کہ آٹھی تین طلاقیں دی جائیں تو وہ ایک

ہے، بلکہان کےفرمان کامطلب ہے کہ غیر مدخولہ (جس سےخلوت وصحبت نہ کی ہو ) کواگر تین متفرق طور پرطلا قیں دی جائیں تو وہ ایک ہوگی چنانچے ابوداؤوشریف کی ہی ایک دوسری روایت میں اس کی صراحت یوں ہے" حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُن مَـرُوانَ، حَـدَّتَـنَا أَبُو النُّعُمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ أَيُّوبَ، عَنُ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنُ طَاوُسٍ، أَنَّ رَجُلًا، يُقَالُ لَهُ:أَبُو الصَّهُبَاءِ كَانَ كَثِيرَ السُّؤَالِ لِابُنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:أَمَا عَلِمُتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امُرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبُلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا، جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكُرٍ، وَصَدُرًا مِنُ إِمَارَةِ عُمَرَ؟، قَالَ ابُنُ عَبَّاسِ: بَلَى، كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امُرَأَتَهُ ثَلاثًا قَبُلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا، جَعَلُوهَا وَاحِدَةً عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكُر، وَصَدُرًا مِنُ إِمَارَةِ عُمَرَ، فَلَمَّا رَأَى النَّاسَ قَدُ تَتَابَعُوا فِيهَا، قَالَ:أَجِيزُوهُنَّ عَلَيُهُمُ" ترجمه: حضرت طاؤس رضی اللّٰدعنہ سے روایت ہے کہ ابوالصہاء نامی ایک شخص حضرت عباس رضی اللّٰدعنہ سے کثرت سے مسائل یو جھا کر تا تھا ا یک دن اس نے یو چھا کہ کیا آ پکواس بات کاعلم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی عہد خلافت میں جب کوئی شخص دخول سے قبل عورت کو تین طلاقیں دیتا تھا تو وہ ایک ہی شار ہوتی تھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہاں مجھے معلوم ہے جب کوئی شخص دخول (جماع) ہے قبل عورت کوطلاق دیتا تھا تو وہ ایک ہی شار کی جاتی تھی عہدرسالت میں عہد صدیقی میں اورعہد فاروقی کے ابتدائی دور میں کیکن جب عمر فاروق نے بیددیکھا کہلوگ اکٹھی تین طلاقیں دینے لگے ہیں توانہوں نے فرمایا میں ان نینوں کوان پر نافذ کروں گا۔ (سنن أبي داود، كتاب الطلاق،باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث،جلد2،صفحه261،المكتبة العصرية،ب

اس میں تو اختلاف نہیں کہ جس عورت سے فقط نکاح کیا ہواس عورت کے ساتھ شوہر کی نہ خلوت ہوئی ہونہ صحبت اوروہ متفرق طلاق کے الفاظ کے ساتھ تین طلاقیں دیں تو پہلے لفظ کے ساتھ عورت نکاح سے نکل جائے گی اور بقیہ دوطلاقیں لغوجا ئیں گے جیسے شوہر غیر مدخولہ کو کہے میں نے مجھے طلاق دی، میں نے مجھے طلاق دی۔ تو صرف ایک طلاق ہوگی ۔ لیکن اگر شوہر نے اکٹھی تین طلاقیں ان الفاظ کے ساتھ دیں کہ میں نے مجھے تین طلاقیں دیں تو تینوں طلاقیں ہوجا ئیں ہوگی ۔ لیکن اگر شوہر نے اکٹھی تین طلاقیں ان الفاظ کے ساتھ دیں کہ میں نے مجھے تین طلاقیں دیں تو تینوں طلاقیں ہوجا ئیں گی ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہی رائج ہوگیا تھا کہ لوگ غیر مدخولہ عورت کو اکٹھی تین طلاقیں ہوئے نکھی تین طلاقیں اور کے ساتھ دیں ان میں احمد بن خمیس دیتے تھے بلکہ ایک لفظ میں دیتے تھے تو آپ نے اس پر تین طلاقیں ہونے کا فتو کی دیا۔ معرفة اسنن والآ خار میں احمد بن الحسین الخراسانی ابو بکر الیہ تھی (الہتو فی 458ھ) حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کا معنیٰ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہوں" خال آئے منہ کہ ذو کے ذرف کے انہ کو کہ اللہ تعالی عنہما کے قول کا معنیٰ بیان کرتے ہوئے فرماتے میں" خال آئے منہ کہ ذو کے ذرف کے انہ کو کہ اللہ تعالی کو کہ اللہ تعالی کو کہ کو کہ کہ کو کہ اللہ تھی کے ذرف کے کہ کا کے کہ کا کہ کے دور کی میں کہ کہ کی کہ کھی کو کہ کھی کو کہ لؤ گئے۔ آئے کو کہ کو کہ کو کی کی کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھی کو کہ کو کہ کو کھی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کیں کو کہ کو کو کھی کو کہ کو کھی کو کہ کو کھی کو کہ کو کھی کو کہ کو کو کھی کو کہ کو کھی کو کہ کو کھی کو کہ کو کھی کو کہ کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھیں کو کھی کو کو کھی کو

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي حَدِيثِ رُكَانَة أَنَّهُ جَعَلَ البُتَّة وَاحِدةً، وَكَانَ عُمرُ بُنُ الْحَطَّابِ يَرَاهَا وَاحِدةً، ثُمَّ تَتَابِعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ فَأَلْزَمَهُمُ النَّلَاثَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، مِنهُمُ عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ "ترجمه:امام احمد في فرمايا حقيق اس حديث مِن لَها كيا كه يوطل ق بته كے مسئله كه مشابہ ہے۔ بَى كريم صلى الله عليه وآله وسلم سے مروى ہے حديث ركانه ميں مروى ہے كہ انہوں نے بتدكووا حدفر ما يا تقااورا بن عمر رضى الله تعالى عنه نے بھى اسے واحد قرار ديا پھر جب اوگ اس سے ميں كا الترام كرنے گئو آپ نے تين طلاقوں كا حكم ديا وراسي طرف حضرت على المرتفى سميت كثير صحابه كرام عليهم الرضوان گئي بين كا الترام كرنے گئو آپ نے تين طلاقوں كا حكم ديا وراسي طرف حضرت على المرتفى سميت كثير صحابه كرام عليهم الرضوان گئي الله حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها كا اپنام وقف تقا كه ايك ساتھ تين طلاقيں دى جا كي اور تين الله تعلى من كي تي من كي الله تعلى عب من كي من حيات من من الله تعلى عب من كي بين جُنيرٍ ، عَن ابْن عَبْ الله تعالى عنها سن موى ہا كي شعيد بن جُنيرٍ ، عَن ابْن عباس رضى الله تعالى عنها سن موى ہا كي شعيد عن من تعبيد بن جُنيرٍ ، عَن ابْن عباس رضى الله تعالى عنها سن موى ہا كي شعيد عن من تعبيد عبن جُن مُنيرٍ ، عَن ابْن عباس رضى الله تعالى عنها سن موى ہا كي شخص نے اپنى بيوى كو تَسُعَمِا عَة وَ سَبُعًا وَ تِسُعِينَ " ترجمه: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها سے مروى ہا كي شخص نے اپنى بيوى كو تَراب طلاقيں ديں تو آپ نے فرمايا: حَضُ الله عين اور باقى نوستانو سے چور دے۔

(سنن الدارقطني، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره،جلد5،صفحه24،مؤسسة الرسالة، بيروت)

ابوداو دشریف کی حدیث پاک ہے" حدّ دَّنَا حُمیدُ بُنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّنَا إِسْمَاعِیلُ، أَخْبَرَنَا أَیُّوبُ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ كَثِیرٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ: يُنطَلِقُ عَنُدَ ابُنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَننُتُ بُنِ كَثِیرٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ: يُنطَلِقُ أَحدُكُمُ، فَیَرُ كَبُ الْحُمُوفَةَ ثُمَّ یَقُولُ یَا ابْنَ عَبَّاسٍ، یَا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَإِنَّ اللَّهُ قَالَ ﴿ وَمَنُ اللَّهُ قَالَ ﴿ وَمَنُ اللَّهُ قَالَ ﴿ وَمَنُ اللَّهُ قَالَ ﴿ وَمَن اللَّهُ قَالَ وَاللَّهُ وَلُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

رکھالیس میں تیرے چھٹکارے کی کوئی سبیل نہیں پاتا۔ تونے اپنے رب کی نافر مانی کی (لیعنی ایک ہی دفعہ میں تین طلاقیں دے ڈالیس) اور تیری ہیوی تجھ سے جدا ہوگئی اللہ تعالی فر ماتا ہے اے نبی جبتم عورتوں کو طلاق دوتو عدت (لیعنی طہر) کے آغاز میں دو۔البانی نے کہا بیحدیث سیجے ہے۔

(سنن أبي داود، كتاب الطلاق،باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث،جلد2،صفحه260،المكتبة العصرية،بيروت)

تَقدراويول سے مروى ہے"وَ قَدُ رَوَى يُوسُفُ بُنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ حَرُبِ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ زَيُدٍ، عَنُ أَيُّوبَ، عَنُ عِكُرِمَةَ، أَنَّهُ قَالَ:شَهِدُتُ ابُنَ عَبَّاسٍ جَمَعَ بَيُنَ رَجُلٍ وَامُرَأَتِهِ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، أَتَى بِرَجُلٍ قَالَ لِامُرَأَتِهِ:أَنُـتِ طَالِقٌ، أَنُتِ طَالِقٌ، أَنُتِ طَالِقٌ فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً، وَأُتِيَ بِرَجُلِ قَالَ:لِامُرَأَتِهِ أَنُتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَالَ أَحُمَدُ: وَهَذَا إِنَّمَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ حَالِ الْمَرُأَةِ، بأَنُ تَكُونَ الَّتِي جَعَلَهَا فِيهَا وَاحِدَةً غَيْرَ مَـدُخُـولِ بِهَا فَبَانَـتُ بِالْأُولَى فَلَمُ يَلُحَقُهَا مَا بَعُدَهَا، وَالَّتِي جَعَلَهَا فِيهَا ثَلاثًا مَدُخُولًا بِهَا فَلَحِقَهَا الثَّلاثُ، وَقَدُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ نِيَّةِ الرَّجُلِ فِي الْمَدُخُولِ بِهَا بِأَنْ يَكُونَ فِي إِحْدَى الْحَالَيْنِ أَرَادَ تَبْيينَ الْأُولَى، وَفِي الْأُخْرَى أَرَادَ إحُدَاثَ طَلَاق بَعُدَ الْأُولَى" ترجمه: حضرت عكر مهرضي الله تعالى عنه فرماتے ہيں كه ميں نے ديكھا كه حضرت ابن عباس رضي الله تعالیٰ عنہما نے طلاق ثلاثہ میں دوطرح کے مختلف فتوے دیئے۔ایک آ دمی آیا اوراس نے کہامیں نے اپنی ہیوی کوکہا تو طلاق والی ہے، تو طلاق والی ہے، تو طلاق والی ہے۔حضرت ابن عباس نے ان تینوں طلاقوں کوایک شار کیا۔ دوسرا آ دمی آیاس نے اپنی بیوی کو کہا تو طلاق والی ہے،تو طلاق والی ہے،تو طلاق والی ہے۔حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمانے ان کے درمیان تفریق کردی لیعنی نتیوں طلاقیں نافذ کردیں۔امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں کہان دونوںمسکوں میں اختلاف کی وجہ عورت کے دومختلف حال ہیں جس مسکلہ میں تین کوا بک شار کیا گیا وہ اس عورت کے لئے تھا جس سے نکاح کے بعد ہمبستری نہیں کی گئی تھی۔ جب اسے پہلی طلاق دی گئی تو وہ بائنہ ہوگی اور باقی دوطلاقیں پہلی کے ساتھ لاحق نہیں ہوئیں۔ دوسری صورت میں عورت وہ تھی۔ جس سے ہمبستری کی جا چکی تھی۔اسی طرح جس عورت سے ہمبستری کی جا چکی ہواس کے طلاق دینے میں نبیت کے ساتھ طلاق کے نافذ ہونے میں اختلاف ہوسکتا ہے اسکی دوحالتیں ہونگی شوہر نے دو کناپیالفاظ کھےاور پہلی یا دوسرے سے طلاق کی نیت کی تو جس میں طلاق کی نیت کی وہ واقع ہوجائے گی۔

(معرفة السنن والآثار، كتاب الخلع والطلاق ،طلاق الثلاث مجموعة،جلد11،صفحه40،جامعة الدراسات الإسلامية، كراچي)

سنن الدارقطنی کی روایت ہے"نیا آَبُو مُحَمَّدِ بُنُ صَاعِدِ،نا بَحُرُ بُنُ نَصُرِ الُخَوُلَانِیُّ بِمِصُرَ ،نا یَحُیی بُنُ PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u>

ولائل احناف

حَسَّانَ ،نا مَنُصُورُ بُنُ أَبِى الْأَسُودِ ،عَنُ مُسُلِمِ الْأَعُورِ الْمُلاثِيِّ ،عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ ،عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنُ رَجُلٍ طَلَّقَ امُرَأَتُهُ عَدَدَ النُّجُومِ ،فَقَالَ: أَخُطأَ السُّنَّةَ حُرِّمَتُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ " ترجمہ: حضرت سعید بن جبیراور مجابد سے مروی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنها سے اس شخص کے متعلق سوال ہوا جس نے اپنی بیوی کوستاروں کے برابر طلاقیں دی تھیں تو آپ نے فرمایا: اس نے خلاف سنت عمل کیا اور اس کی بیوی اس برحرام ہوگئی۔

(سنن الدارقطني، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، جلد5، صفحه 38، مؤسسة الرسالة، بيروت)

سنن الدارقطنى ميں ہے"نا أَبُو بَكُرٍ ،نا أَبُو حُمَيُدٍ الْمِصِّيصِيُّ ،نا حَجَّاجٌ ،نا شُعبَةُ ،أَخبَرَنِي عَمُرُو بُنُ مُرَّةَ،
قَالَ: سَمِعُتُ مَاهَانَ يَسُأَلُ سَعِيدَ بُنَ جُبَيْرٍ عَنُ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ،فَقَالَ سَعِيدٌ: سُئِلَ ابُنُ عَبَّاسٍ عَنُ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ،فَقَالَ سَعِيدٌ: سُئِلَ ابُنُ عَبَّاسٍ عَنُ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَانَدُ وَسَائِرُهُنَّ وِزُرٌ ،اِتَّخَذُتَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً" ترجمه: حضرت سعيد سے مروى ہو حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے ايک شخص کے متعلق سوال ہوا جس نے اپنی بیوی کوسوطلا قیں دی تھیں تو آپ نے فرمایا: تیری بیوی تھے ہر تین طلاقوں کے ساتھ حرام ہوگی اور باقی گناہ ہیں تونے اللہ عزوجل کی آیات سے مذاق کیا۔

(سنن الدارقطني، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، جلد5، صفحه 24، مؤسسة الرسالة، بيروت)

سنن الدار طنی میں ہے"نا دَعُلَجٌ ،نا الْحَسَنُ بُنُ سُفُیانَ،نا حَبَّانُ ،نا ابُنُ الْمُبَارَكِ ،أنا سَیُفٌ،عَنُ مُحَاهِدٍ،
قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنُ قُریُشٍ إِلَی ابُنِ عَبَّاسٍ،فَقَالَ:یَا ابُنَ عَبَّاسٍ إِنِّی طَلَّقُتُ امُرَأَتِی ثَلَاثًا وَأَنَا عَضُبَانُ،فَقَالَ:إِنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ لِ قَعْلَ الْمُرَأَتِی ثَلَاثًا وَأَنَا عَضُبَانُ،فَقَالَ:إِنَّ ابُنَ عَبَّاسٍ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَحِلَّ لَكَ مَا حُرِّمَ عَلَیُكَ عَصَیْتَ رَبَّكَ وَحُرِّمَتُ عَلَیْكَ امُرَأَتُك " ترجمہ:حضرت مجاہدرضی الله تعالی عنہما سے مروی ہے ایک شخص قریش میں سے حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہما نے بیاس آیا اور کہا: اے ابن عباس میں نے اپنی بیوی کوغصے میں تین طلاقیں دے دی ہیں ۔حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہمانے فرمایا: اب بیرخصت نہیں کہا ہے تیرے لئے حلال کردیا جائے جو تجھ پرحرام ہو چکی ہے اور تونے رب تعالی کی نافرمانی کی ۔ تیری ہوئی تجھ پرحرام ہو چکی ہے اور تونے رب تعالی کی نافرمانی کی ۔ تیری ہوئی تجھ پرحرام ہو

(سنن الدارقطني، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، جلدة، صفحه 25، مؤسسة الرسالة، بيروت)

(فتح الباري شرح صحيح البخاري،قوله باب من جوز الطلاق الثلاث، جلد 9، صفحه 364، دار المعرفة،بيروت)

ان کثیرروایات سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کا بالکل واضح مطلب معلوم ہوا کہ جوآپ نے فر مایا حضور علیہ السلام کے دور میں تین طلاقیں ایک شار ہوتی تھیں وہ غیر مدخولہ کے متعلق ہے یالوگ ایک طلاق دے کر بقیہ دومر تبہ تاکیدا دہراتے تھے۔ موجودہ دور میں لوگ جو تین طلاقیں دیتے ہیں اس میں وہ تینوں ہی طلاقوں کا ارادہ کرتے ہیں ایک طلاق دے کر بقیہ دومر تبہتاکید کی نبیت نہیں ہوتی ۔ لہذا تین طلاقوں کو ایک شار کرنا اور اس پراپنے گمان فاسد سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کرنا صراط مستقیم سے بھٹکنا ہے۔ کثیر روایتوں سے ثابت کیا گیا ہے کہ حضرت ابن عباس اور دیگر جید صحابہ کرام تین اکٹھی دی گئی طلاقوں کو تین ہی شار کرتے تھے کوئی مائی کا لال وہابی ان دلائل کا جواب نہیں دے سکتا۔ تین کو ایک ماننے والے وہابی اپنی کتب میں کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت علی المرتضی وابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما تین کو ایک ماننے ہیں۔ یہ ان صحابہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔

محدثین وفقهائے کرام نے فرمایا جوتین طلاقوں کوایک کے وہ گمراہ ہے۔ شرح صحیح البخاری لابن بطال میں ابن بطال ابو الحسن علی بن خلف بن عبدالملک (المتوفی 449ھ) فرماتے ہیں"اتیف قی ائے مقال المفتوی علی لزوم إیقاع طلاق الثلاث فی فقه عنى المحمد الا

تعلق به أهل البدع \_\_\_ عن ابن عباس فيمن طلق امرأته ثلاثا انه قدعصى ربه وبانت منه امرأته و لا ينكحها الا بعد زوج روى هذا عن عمر ،وعلى، و ابن مسعود، و ابن عمر، وابى هريرة، وعمران بن حصين، ذكر ذلك الطحاوى بالاسانيد عنهم "ترجمه: ائم فقهاء ني اس پراتفاق كيا ہے كه ايك وقت ميں تين الشحى طلاقيں دى جائمين تو نافذ ہو جاتى بيں اورا كشحى تين طلاقيں ديناست كے خلاف ہاورية قول جمهور اسلاف كا ہاور تين طلاقوں كے ايك ہونے كاقول ثاذ اور اہل بدعت سے متعلق ہے حضرت ابن عباس رضى اللہ تعالى عنه سے روایت ہے كہ جوابنى بیوى كوا كشمى تين طلاقيں دياس عن اور ابنى موكى كوارشى يوكى بائد ہوگى اور بغير طلاله كاس سے ذكاح جائز نہيں \_ ايسابى حضرت عمر فاروق، وعمران بن حصين رضى الله تعالى عشم وى ہے جسے امام طحاوى نے اسناد كے ساتھ روايت كما ہے۔

(شرح صحیح البخاری لابن بطال، کتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث، جلد7، صفحه 390، مکتبة الرشد، الریاض)
صاحب تفییر صاوی رحمة الله علیه فرماتے بیل "قدرد علیه أئمة مذهبه حتی قال العلماء انه الضال
المضل "ترجمه: انتمه کرام نے اس کارد کیا ہے یہاں تک کے علماء نے فرمایا جو تین کوایک سمجھے وہ گراہ اور دوسروں کو
گراہ کرنے والا ہے۔
(تفسیر صاوی، جلد1، صفحه 195، مکتبه رحمانیه، الاہور)

علامه عينى رحمة الله عليه فرمات عبي "من حَالف فِيهِ فَهُ وَ شَاذ مُحَالف لأهل السَّنة، وَإِنَّمَا تعلق بِهِ أهل البُّدع "ترجمه جواس مَد مِب (تين الصحى طلاقول كواقع موني) كى مخالف كرب وه مَد مِب شاذ اور المل سنت كمخالف مها اور برعتول كروه سے ہے۔

(مرقاة المفاتيح، كتاب الطلاق،باب الخلع والطلاق،جلد5،صفحه2147،دار الفكر، بيروت)

ان کثیراحادیث ودلائل کووہائی نام نہا داہل حدیث یکسرنظرانداز کرتے ہیں۔ایک وہابی اپنی مکارانہ تصنیف''احناف کا رسول اللّٰہ سے اختلاف' میں ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے:'' قارئین غور فرمائیں رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم تو

ولائل احناف

تین کوایک شار کریں مگرار باب اقوال حنفی اس کو بدعت ماننے کے باوجود نافذ کررہے ہیں ، گویا کہ بدعت کواسلام میں جائز قرار دےرہے ہیں۔اب حنفی دوستوں کی مرضی ہے کہوہ حدیث پڑمل کریں یا بدعت پر۔''

(احناف كا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سر اختلاف،صفحه 377،اداره تحفظ افكار اسلام،شيخوپوره)

قارئین اس و مابی مولوی کی پراعتاد بے شرمی پر داد دیں اور پیضر ورکہیں : ' جب تو و مابی ہوجائے تو جومرضی کر۔''

حلاله

احناف کنزد یک حلاله کی شرط پرنکاح جائز نہیں ہے لیکن اگر حلاله کی شرط پرنکاح ہوجائے گااگر چہ گناہ ہے۔ اگرنکاح میں حلاله کی شرط نہ لگائی لیکن حلاله کے قصد سے نکاح کیا تو نکاح بالکل صحیح ہے اور گناہ بھی نہیں ہے۔ ثقہ راویوں سے مروی ہے "عَنِ ابُنِ جُریُجٍ قَالَ:قُلُتُ لِعَطَاء : إِنُسَانٌ نَکَحَ امُراَةً مُحَلِّلًا عَامِدًا، ثُمَّ رَغِبَ فِيهَا، فَأَمُسَكَهَا .قالَ : لاَبَأُسَ بِذَلِكَ " ترجمہ: ابن جرت نے فرمایا: میں نے عطاء سے پوچھا: آومی نے عورت سے قصد احلاله کی نیت سے نکاح کیا، پھر اس عورت میں اسے رغبت ہوئی تو اس عورت کور کھ لیا۔ عطاء نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں۔

(المصنف، كتاب النكاح ، باب التحليل، جلد 6، صفحه 267، المجلس العلمي، المهند)

دوسرى روايت ميں ہے" عَنُ هِ شَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَرُسَلَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَجُلٍ فَزَوَّ جَتَهُ نَفُسَهَا لِيُحِلَّهَا لِيُحِلَّهَا لِيُولِيَ عِنَ ابْنِ سِيرِينَ لِيزَوُجِهَا، فَأَمَرَهُ عُمَرُ: أَنُ يُقِيمَ عَلَيُهَا وَلَا يُطلِّقَهَا، وَأَوْعَدَهُ بِعَاقِبَةٍ إِنْ طَلَّقَهَا۔ عَنُ مَعُمَرٍ، عَنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ" ترجمہ: ابن سيرين رضى الله تعالى عنه نے فرمایا: ایک (طلاق یافته) عورت ایک مردکے پاس حلاله کے لئے جیجی گئی که بیم دوسری سندکے ماتھ کورگئی رکھے اور اسے طلاق نه دے۔ اور اسے کہا کہ اگرتم نے اسے طلاق دی تو سزادی جائے گی۔ یہی روایت دوسری سندکے ساتھ بھی مروی ہے۔

(المصنف، كتاب النكاح، باب التحليل، جلد6، صفحه 267، المجلس العلمي، الهند)

اگر حلالہ کی شرط پر کیا گیا نکاح باطل ہوتا تو بھی بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنداس نکاح کوقائم رکھنے کا حکم نہ دیتے۔

السنن الكبرى مين احمد بن الحسين الخراسانى الوبكر البيه قى (التوفى 458هـ) روايت كرتے بين "وَأَخْبَرنَا أَبُو سَعِيدٍ، ثَنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنبأ الرَّبِيعُ، أَنبأ الشَّافِعِيُّ، أَنبأ سَعِيدُ بُنُ سَالِمٍ، عَنِ ابُنِ جُرَيُحٍ قَالَ:أُخْبِرُتُ عَنِ ابُنِ سِيرِينَ، أَنَّ امُرَأَةً طَلَّقَهَا زَوُجُهَا ثَلَاثًا، وَكَانَ مِسُكِينُ أَعُرَابِيٌّ يَقُعُدُ بِبَابِ الْمَسُجِدِ فَجَاءَتُهُ امُرَأَةٌ فَقَالَتُ: هَلُ لَكَ فِي امُرَأَةٍ تَنْكِحُهَا

فَتَبِيتُ مَعَهَا اللَّيُلَةَ ،وَتُصُبِحُ فَتُفَارِقُهَا؟ فَقَالَ:نَعَمُ،فَكَانَ ذَلِكَ فَقَالَتُ لَهُ امْرَأَتُهُ:إِنَّكَ إِذَا أَصُبَحُتَ فَإِنَّهُمُ سَيَقُولُونَ لَكَ فَارِقُهَا فَلَا تَفُعَلُ ذَلِكَ،فَإِنِّي مُقِيمَةٌ لَكَ مَا تَرَى وَاذُهَبُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَتُ أَتُوهُ وَأَتَـوُهَا اَفَقَالَتُ: كَلِّمُوهُ فَأَنتُمُ جِئتُمُ بِهِ فَكَلِّمُوهُ فَأَبي اَفَانُطَلَقَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ فَقَالَ:الزَمِ المُرَأَتَكَ فَإِن رَابُوكَ بِرِيبَةٍ فَأْتِنِي :وَأَرْسَلَ إِلَى الْمَرُأَةِ الَّتِي مَشَتُ لِذَلِكَ فَنَكَّلَ بِهَاءُثُمَّ كَانَ يَغُدُو عَلَى عُمَرَ وَيَرُوحُ فِي حُلَّةٍ فَيَقُولُ:الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَاكَ يَا ذَا الرُّقُعَتَيُن حُلَّةً تَغُدُو فِيهَا وَتَرُو حُ :قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ:وَسَمِعُتُ هَذَا الرُّقُعَتَيُن حُلَّةً تَغُدُو فِيهَا وَتَرُو حُ :قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ:وَسَمِعُتُ هَذَا الْحَدِيثَ مُسُنَدًا شَاذًا مُتَّصِلًا عَن ابُن سِيرينَ يُوصِلُهُ عَنُ عُمَرَ مِثُلَ هَذَا الْمَعنني "ترجمه: حضرت ابن سيرين رضى الله تعالى عنه عمروى ہے ایک عورت کواس کے شوہرنے تین طلاقیں دیدیں۔ایک مسکین اعرابی مسجد کے دروازے پر بیٹھا کرتا تھا۔ایک عورت اس کے پاس آئی اور کہا کیاتم ایس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہوجس سے ایک رات صحبت کرنے کے بعد صبح اسے چھوڑ دو؟ اس مسکین اعرابی نے کہا ہاں۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔اس عورت (جس سے نکاح ہوا) نے کہا کہ صبح کولوگ تجھے کہیں گے کہ اس عورت کوطلاق دیدو تم ایبانه کرنامیں تیرے ساتھ رہوں گی اورتم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربا رمیں حاضر ہوجانا۔ جب صبح ہوئی تولوگ ان دونوں کے پاس آئے عورت نے کہااس مرد سے بات کرو جسے تم حلالہ کے لئے لائے ہو۔ اس نے طلاق دینے سے انکارکر دیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوکر سارامعاملہ پیش کر دیا۔حضرت عمر فاروق رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ نے فر مایا اپنی ہیوی کواختیار کئے رکھوا گر لوگ تتہمیں ننگ کریں تو میرے پاس آ جانا۔پھر آ پ نے اس عورت کو بلایا جس نے پیساراعمل کیا تھااورا سے سزادی۔ پھروہ اعرابی صبح شام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک فیمتی جوڑے میں آنے لگا۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا اللہ کے لئے تعریف ہے جس نے اے دوگکڑوں والے! تحجے قیمتی جوڑ ایہنایا جس میں توضیح وشام آتا ہے۔امام شافعی رحمة الله علیہ نے فرمایا: میں نے بیحدیث مسندشاذ متصل حضرت ابن سیرین سے سنی جواسے حضرت عمر فاروق رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ سے اسی معنی میں روایت کرتے تھے۔

(السنن الكبرى،كتاب النكاح،باب من عقد النكاح مطلقا لا بشرط فيه فالنكاح ثابت وإن كانت نيتهما أو نية أحدهما التحليل، جلد7،صفحه 341،دار الكتب العلمية، بيروت)

اسى طرح كى دوسرى روايت مع "أَخُبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِى عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيُمَانَ، عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ:طَلَّقَ الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيُمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مُسُلِمُ بُنُ خَالِدٍ، عَنِ ابُنِ جُرَيُجٍ، عَنُ سَيُفِ بُنِ سُلَيُمَانَ، عَنُ مُجَاهِدٍ قَالَ:طَلَّقَ رَجُلٌ مِنُ قُرَيْشٍ امُرَأَةً لَهُ فَبَتَهَا، فَمَرَّ بِشَيْخِ وَابُنِ لَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فِي السُّوقِ قَدِمَا لِتِجَارَةٍ لَهُمَا،فَقَالَ لِلْفَتَى:هَلُ فِيكَ وَابُنِ لَهُ مِنَ الْأَعْرَابِ فِي السُّوقِ قَدِمَا لِتِجَارَةٍ لَهُمَا،فَقَالَ لِلْفَتَى:هَلُ فِيكَ PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

مِنُ خَيُرٍ؟ ثُمَّ مَضَى عَنُهُ ثُمَّ كَرَّ عَلَيُهِ فَكَمِثُلِهَا أَثُمَّ مَضَى عَنُهُ ثُمَّ كَرَّ عَلَيُهِ فَكَمِثُلِهَا قَالَ:نَعَمُ قَالَ:فَأَرِنِي يَدَكَ فَانُطَلَقَ بِهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ وَأَمْرَهُ بِنِكَاحِهَا فَنَكَحَهَا فَبَاتَ مَعَهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ اسْتَأَذُنَ فَأَذِنَ لَهُ فَإِذَا هُوَ قَدُ وَلَّاهَا الدُّبُرَ ،فَقَالَتُ وَاللهِ لَئِنُ طَلَّقَنِي لَا أَنْكِحُكَ أَبَدًا افَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَدَعَاهُ فَقَالَ:لَوُ نَكُحْتَهَا لَفَعَلُتَ بكَ كَذَا وَكَذَا وَتَواعَدَهُ ،وَدَعَا زَوُجَهَا فَقَالَ:الزَمُهَا:وَزَادَ فِيهِ فِي مَوْضِع آخَرَ فَقَالَ وَقَالَ:وَإِنْ عَرَضَ لَكَ أَحَدٌ بِشَيْءٍ فَأَخْبِرُنِي ہے " ترجمہ: حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ قریش کے ایک شخص نے اپنی ہیوی کوتین طلاقیں دے دیں۔ پھرو ہ شخص ایک بوڑ ھے آ دمی اوراس کے بیٹے کے پاس سے گز را جو تجارت کے لئے بازار میں آئے ہوئے تھے۔اس نے اس کے بیٹے سے کہا کیا تجھ میں کوئی بھلائی ہے؟ یہ کہہ کروہاں سے گزر گیا۔ پھرواپس آیا اوریہی سوال کیا ایساد ومرتبہ کیا تواس نے کہاہاں ہے۔اُس نے اِس کا ہاتھ پکڑااوراسے طلاق کی خبر دی اورعورت سے نکاح کرنے کا کہا۔ ( یعنی حلالہ کے لئے تیار کیا۔ )اس نے نکاح کیااوررات صحبت کے بعد صبح جانے کی اجازت مانگی تو سابقہ شوہر نے اجازت دے دی۔ جب وہ چلا گیا تو عورت نے اپنی سابقہ شوہر سے کہاا گراس شخص نے مجھے طلاق دیدی تو میں تجھ سے بھی نکاح نہیں کروں گی ۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیہ مسکہ ذکر کیا گیا تو آپ نے اس کے سابقہ شوہر کو بلایا اور کہا اگرتم نے اس سے نکاح کیا تو تجھے سزا دوں گا۔اس کے موجودہ شو ہر (جوحلالہ کے لئے آیاتھا) کو بلایاا ورکہا کہ اس بیوی کور کھوا ور دوسرے موقع پریہزا ئد کیاا گر تخفیے کوئی مسلہ ہوتو مجھے خبر کرنا۔ (السنن الكبري،كتاب النكاح،باب من عقد النكاح مطلقا لا بشرط فيه فالنكاح ثابت وإن كانت نيتهما أو نية أحدمهما التحليل، جلد7، صفحه 340، دار الكتب العلمية، بيروت)

صحیح مرسل روایت ہے۔ مصنف عبدالرزق کی روایت یوں ہے" عن ابن جُریُح قالَ : قالَ مُحَاهِدٌ: طَلَّقَ رَجُلٌ مِن قَرَيُ شَوْ اللَّهِ عَن الْأَعْرَابِ بِالسُّوقِ قَدِمَا لِتِجَارَةٍ لَهُمَا، فَقَالَ لِلْفَتَى: هَلُ فِيكَ حَيُرٌ؟ ثُمَّ مَضَى عَنُهُ، ثُمَّ كَرَّ عَلَيْهِ وَكَلَّمَهُ قَالَ: نَعَمُ، فَأَرِنِي يَدَكَ، فَانُطَلَقَ بِهِ فَأَخْبَرَهُ الْحَبَرَ، وَأَمَرَهُ بِنِكَاحِهَا فَبَاتَ مَعَهَا، فَلَمَّا مَضَى عَنُهُ، ثُمَّ كَرَّ عَلَيْهِ وَكَلَّمَهُ قَالَ: نَعَمُ، فَأَرِنِي يَدَكَ، فَانُطَلَقَ بِهِ فَأَخْبَرَهُ الْحَبَرَ، وَأَمَرَهُ بِنِكَاحِهَا فَبَاتَ مَعَهَا، فَلَمَّا مَصَى عَنْهُ، ثُمَّ كَرَّ عَلَيْهِ وَكَلَّمَهُ قَالَ: نَعَمُ، فَأَرِنِي يَدَكَ، فَانُطَلَقَ بِهِ فَأَخْبَرَهُ الْحَبَرَ، وَأَمَرَهُ بِنِكَاحِهَا فَبَاتَ مَعَهَا، فَلَمَّا وَصَبَعَ اللَّهُ لَيْنُ هُوَ طَلَّقَنِي لَا أَنْكِحُكَ أَبَدًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، وَصَبَعَ اللَّهُ لَيْنُ هُو طَلَّقَنِي لَا أَنْكِحُكَ أَبَدًا، فَذُكِ لَعُمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَيْنُ هُو طَلَّقَنِي لَا أَنْكِحُكَ أَبَدًا، فَذُكِ لَعُمَرَ، مُعَمَّالَ اللَّهُ لَيْنُ هُو طَلَّقَنِي لَا أَنْكِحُكَ أَبَدًا، فَذُكِ لَعُمَرَ، مُنَواعَدَهُ فَدَعَا زَوْ جَهَا، فَقَالَ: الْزَمُهَا "رَجَمَهُ اللهُ تَعَالَى عَنه عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى عَنْ مِعْمَا لَعُعَلَى عَنْ مِعْ وَالْعَلَى عَنْ مَعْمَلُ عَلَى عَنْ عَلَى عَلَى عَلَى عَنْ مَا اللهُ عَلَى عَنْ مَعْ اللهُ عَنْ مَعْ اللهُ عَنْ مَعْلَى عَلَى عَنْ مَعْ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ مَعْ اللهُ عَنْ مَعْلَى عَنْ مَعْ عَلَى اللهُ عَنْ مَعْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ مَعْ اللهُ عَلَى عَنْ مَعْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلْمُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اِس کا ہاتھ پڑا اور اسے طلاق کی خبر دی اور اپنی سابقہ زوجہ سے نکاح کرنے کا کہا۔ (لیخی طلالہ کے لئے تیار کیا۔) اس نے نکاح کیا اور رات صحبت کے بعد صح جانے کی اجازت ما گی تو سابقہ شوہر نے اجازت دے دی۔ جب وہ چلا گیا تو عورت نے اپنی سابقہ شوہر سے کہا اگر اس شخص نے مجھے طلاق دیدی تو ہیں تجھ سے بھی نکاح نہیں کروں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بیمسکلہ ذکر کیا گیا تو تجھے طلاق دیدی تو ہیں تجھ سے بھی نکاح نہیں کروں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بیمسکلہ ذکر کیا گیا تو آپ نے اس کے سابقہ شوہر کو بلایا اور کہا اگر تم نے اس سے نکاح کیا تو مجھے سزا دوں گا۔ اس کے موجودہ شوہر کو بلایا اور کہا کہ اس بوی کور کھو۔ (المصنف، کتاب النکاح، باب التعلیل، جلد 6، صفحہ 267، المجلس العلمی، المہند) امام مجاہد کی مرسل تو و سے بھی مقبول ہے چنانچا مام ابن حجر عسقلا نی رحمہ اللہ علیہ تہذیب التبذیب بیا تصلیل علیہ کے متحل فرمایا: ان کی مرسلات مجاہد کے متحل فرمایا: ان وہا بیوں کی دلیل سنن ابی داؤد کی بیوریٹ کی کے شکا المہند ہوں المہار کے گئے نکاح کرنانا جائز ہے۔ وہا بیوں کی دلیل سنن ابی داؤد کی بیوریٹ کے گئا کی اللہ عکیہ و سکھ قال نگف کی اللہ عکیہ و سکھ قال نگف کا اللہ عکیہ و سکھ گل و سکھ قال نگف کا اللہ عکیہ و سکھ گل و سکھ قال نگف کا اللہ عکیہ و سکھ قال نگف کا اللہ عکیہ و سکھ گل و سکھ قال نگف کا اللہ عکیہ و سکھ گل و سکھ قال نگف کا اللہ عکیہ و سکھ گل و سکھ کی اللہ عکیہ و سکھ کا کہ و سکھ و سکھ کا کہ کو کو کھوں کی اللہ عکیہ و سکھ کا کہ کو کو کیا کہ کو کو کھوں کی اللہ کا کہ کو کو کھوں کی دور کو کھوں کی اللہ کا کہ کو کو کھوں کی دور کو کھوں کیا کہ کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کیا کہ کو کو کھوں کیا کہ کو کو کھوں کیا کہ کو کھوں کو کھوں کیا کہ کو کھوں کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کیا کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کیا کہ کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کہ کو کھوں کے کھوں کے

(سنن أبي داود، كتاب النكاح، باب في التحليل، جلد2، صفحه 227، المكتبة العصرية، بيروت)

احناف كنزديك بيلعنت اس صورت ميں ہے جب نكاح ميں صلاله كى شرط ہو۔ اگر نكاح ميں حلاله كى شرط نہيں بلكه نكاح عام طور پر ہوا جس طرح ہوتا ہے اگر چه دل ميں نيت ہوكہ ميں بعد ميں چھوڑ دوں كا توابيا نكاح درست ہے اور كرنے والا اس لعنت ميں نہيں آتا جيسا كه او پرحضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه كے متعلق روايت نقل كى ہے۔ بعض ائمه كنزديك طاله كى نيت ہے كيا گيا نكاح درست نہيں ، بعض كنزديك مكروہ ہے اور بعض كنزديك باطل ہے۔ شرح النة ميں مجى المنة ابوم الحسين بن مسعود البغوكى الشافعى (المتوفى 156هـ) فرماتے ہيں "وَرَوَى هُوزَيُلُ بُنُ شُرَحْسِيلَ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ المنت ابوم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ، وَالْهُ حَلَّلَ لَهُ وَأَرَادَ بالمُحلِّ اللهُ حَلَّل، وَأراد بِهِ أَن يطلَّق السرحل المُرأَت ثَلاثًا، فنكحت زوجا آخر حَتَّى يُصيبها، فَتحل لللَّولِ، ثُمَّ يفارقها، فهَذَا منهى عَنُهُ فَإِن شَرط فِي السَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المُتُحَقِّة، وسمِّى محللا لقصده إلَيْهِ، وَإِن كَانَ لَا يحصل العقد مفارقتها، فالنَّكاح بَاطِل عِنُد اللَّكُثرين، كَنِكاح المُتُعَة، وسمِّى محللا لقصده إلَيُهِ، وَإِن كَانَ لَا يحصل التَّعَلَاء به وَقيا : يصحُّ النَّكَاح، و يفسُّد الشَّرُ عُله مَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَالَوْلَ اللهُ وَاللهُ فَالَائِهُ وَاللهُ فَاللهُ وَاللهُ فَاللهُ وَاللهُ وَللهُ وَاللهُ وَا

لَهُ " ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پراللہ عز وجل کی لعنت۔

نِيَّة وعقيدة، فَهُوَ مَكُرُوه غير أَن النِّكَاحِ صَحِيح، وَإِن أَصَابَهَا، ثُمَّ طَلقهَا، وَانُقَضَت عدتهَا، حلت للأولِ عِنُد أَكثر أهل الُعلم.وَقَالَ إِبُرَاهِيم النَّخعي:لَا تحِل إِلا أَن يكون نِكَاح رَغُبَة، فَإِن كَانَت نِيَّة أحد الثَّلاثَة:إمَّا الزو جُ الأول، أَو الثَّانِي، أَو الْـمَرُأَة التحليلَ، فالنكاحُ باطلٌ، وَقَالَ سُفُيَانِ الثَّوُرِيّ:إِذا تزَوجهَا على نِيَّة التَّحُلِيلِ للأولِ، ثُمَّ بدا لَهُ أَن يُمسكها لَا يُعجبنِي إِلا أَن يُفارقها، ويستأنف نِكَاحا جَدِيدا، وَكَذَلِكَ قَالَ أَحُمَد بُن حَنبَل، وَقَالَ مالكُ :يُفرق بَينه مَا بِكُل حَال " ترجمه: حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه نے فرمایا: رسول الله علیه وآله وسلم نے لعن فرمائی حلاله کرنے والے اور کروانے والے بر۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ حلالہ کرنے والا تین طلاقوں والی عورت سے اس نیت سے نکاح کرے کہ وہ اپنے پہلے شوہر کے لئے حلال ہوجائے اور یہ بعد میں اسے چھوڑ دے بیممنوع ہے۔اگر عقد میں طلاق کی شرط ہوتو نکاح باطل ہے اکثر علماء کے نزویک جبیبا کہ متعہ کا نکاح باطل ہے۔اس کا نام حلالہ اس وجہ سے رکھا گیا کہ اس میں اس کا حلالہ کی طرف قصد ہوتا ہےا گرچہ نکاح میں شرط ہونے کی صورت میں اس کامقصود پورانہیں ہوتا۔کہا گیا کہ حلالہ کی نیت سے کیا گیا نکاح صیح ہےاورشرط فاسد ہےاورعورت کے لئے حق مہر ہوگا ۔ا گرعقد میں حلالہ کی شرط نہ ہولیکن نیت ہوتو بیمکروہ ہے کیکن نکاح صیحے ہوجائے گا۔اگر صحبت کے بعد اسے طلاق دے اور عورت اس دوسرے شوہر کی عدت بوری کرلے تو وہ پہلے کے لئے حلال ہوجائے گی اکثر اہل علم کے نز دیک ۔ابراہیم نخعی نے فر مایا وہ حلال نہیں ہوگی کیونکہ نکاح رغبت کے ساتھ ہوتا ہے اگر سابقہ شو ہر ،عورت اور حلالہ کرنے والے کی نیت فقط حلالہ کرنا ہوتو نکاح باطل ہے۔سفیان ثوری نے فر مایا: اگر حلالہ کی نیت سے نکاح کیااور بعد میں اس نکاح کوقائم رکھنا جا ہتا ہے تو کہتا ہوں کہ اسے چھوڑ دے اور دوبارہ تحبدید نکاح کرے۔اسی طرح امام احمد بن حنبل نے فرمایا اورامام ما لک نے فرمایا ہرحال میں دونوں میں تفریق کر دی جائے گی۔

(شرح السنة، كتاب النكاح،باب نكاح المحلل،جلد9،صفحه101، المكتب الإسلامي، بيروت)

دلائل احناف

ارادہ کیا ہے کہ اس کی سابقہ بیوی سے نکاح کرلو(حلالہ کے لئے)۔میرے ماموں نے مجھے ایسا کرنے کانہیں کہا ہے اور نہ ہی اسے یہ معلوم ہے۔حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا: نکاح نہیں ہے مگر رغبت کے ساتھ۔اگروہ نکاح برقر اررکھنا چاہتی ہے تو تو بھی نکاح قائم رکھاوراگروہ نہیں چاہتی تو تو اسے چھوڑ دے۔ورنہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اس فعل کو سفاحت (بدکاری) شارکرتے تھے۔اس حدیث کو طبر انی نے اوسط میں روایت کیا اور اس کے تمام راوی صحیح ہیں۔

(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب النكاح،باب نكاح التحليل ،جلد4،صفحه491،دار الفكر، بيروت)

بعض ائمہ نے حلالہ کی نیت سے کئے گئے نکاح کو باطل نہیں کھہرایا ۔مصنف ابن ابی شیبہ میں ابو بکر بن ابی شیبۃ (المتوفی 235ھ) رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں "حَدَّ تَنَ غُندُرُ، عَنُ شُعْبَةَ، قَالَ: سَالُتُ الْحَکَمَ وَحَمَّادًا، عَنُ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امُرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوُجِهَا؟ فَقَالَ الْحَکَمُ: يُمُسِكُهَا وَقَالَ حَمَّادٌ: أَحَبُّ إِلَى قَالَ يُفَارِقَهَا" ترجمہ: شعبہ فرماتے ہیں میں نے کم اور جماوسے پوچھا کہ ایک شخص نے ورت سے نکاح کیا تا کہ وہ اسے پہلے شوہر کے لئے حلال کروے؟ حکم نے کہا وہ اسے فیاح میں رکھے اور جمادنے کہا کہ میرے نزدیک بہتریہ ہے کہ اسے چھوڑ دے۔

(الکتاب المصنت فی الأحادیث والآثار، کتاب النکاح، فی الرجل بطلق امرأته فیتزوجها رجل لیحلها له، جلد3، صفحه 533، مکتبة الرشد، الریاض)

ووسری روایت میں ہے" حدث نیا أبو داود، عن حبیب، عن عمرو، عن جابر بن زید، فی رجل تزوج امرأة
لیحلها لزوجها، وهو لا یعلم، فقال الحکم: یمسکها، وقال حماد: أحب إلی أن یفارقها" ترجمہ: جابر بن زید نے
اس شخص کے متعلق سوال کیا جس نے عورت سے جانتے ہوئے اس لئے نکاح کیا تاکہ وہ اپنے پہلے شوہر کے لئے حلال ہو
جائے۔ حکم نے کہاوہ اسے اپنے نکاح میں رکھے اور جماد نے کہا کہ میر بنزد یک بہتر یہ کہ اسے چھوڑ دے۔

(الکتاب المصنف فی الأحادیث والآثار، کتاب النکاح، فی الرجل یطلق امرأته فیتزوجها رجل لیحلها له، جلد3، صفحه 533، مکتبة الرشد، الریاض)

امام ابوصنیفه رحمة الله علیه اور حنفی علمائے کرام ہر گرمشر وط حلاله کی اجازت نہیں دیتے ، بلکه احناف کا بیم و قف ہے که مشر وط حلالہ نہیں کرنا چاہئے البتة اگر کسی نے کرلیا تو زکاح ہوجائے گا اور کرنے والے گنا ہمگار ہونگے کہ زکاح شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا جیسے اگر کوئی اس شرط پر نکاح کرے کہ ایک سال تک شوہر بیوی سے قربت نہیں کرے گا تو بیشرط باطل ہے زکاح صحیح ہوجائے گا۔ یہی صورت مشروط حلاله میں کہ اگر کسی مطلقہ عورت نے ان الفاظ سے ایجاب کیا کہ میں نے تم سے اس شرط پر نکاح کیا کہ یہلے کے لئے حلال ہوجاؤ تو یہ شروط حلاله ہے جس پر لعنت کی گئی ہے، لیکن نکاح ہوجائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کہ پہلے کے لئے حلال ہوجاؤ تو یہ شروط حلالہ ہے جس پر لعنت کی گئی ہے، لیکن نکاح ہوجائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے

کہ امام ابو حنیفہ کے پاس کیا دلیل ہے کہ حلالہ کی شرط پر کیا ہوا نکاح ہوجا تا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی

الله تعالی عند سے ثابت ہے۔ نیل الاوطار میں وہا ہوں کا امام شوکانی (المتوفی 1250 ھے) لکھتا ہے" وَقَدُ رَوَی عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنَّ الله عَلَيْ عَنهِ سَعْ الله عَلَيْ عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَنْ يُعَلِيْ الله وَلَا يُطلَّقَهَا، المُرَدَّةُ أَرُسَلَتُ إِلَى رَجُلٍ فَنَوَّ جَتُهُ نَفُسَهَا لِيُحِلَّهَا لِزَوُجِهَا، فَأَمَرُهُ عُمَرُ بُنُ النحظابِ أَنْ يُقِيمَ مَعَهَا وَلَا يُطلَّقَهَا، وَأَوْعَدَهُ أَنْ يُعَاقِبَهُ إِنْ طَلَّقَهَا فَصَحَّحَ نِكَاحَهُ وَلَمُ يَأْمُرُهُ بِاسْتِغْنَافِهِ" ترجمہ: امام عبدالرزاق رحمۃ الله علیہ نے روایت کیا کہ ایک عورت کیا گئی کہ اس سے طلالہ کروائے تاکہ پہلے کے لئے طلال ہوجائے۔ حضرت عمرفاروق رضی الله تعالی عند نے دوسر سے شوہرکو حکم دیا کہ اس عورت کوا پنے پاس رکھ لے، اسے طلاق نہ دے اور فر مایا کہ اگر تو نے اسے طلاق دی تو تعالی عند نے (طلالہ کی شرط پر کئے ہوئے) نکاح کو قائم رکھا، انہیں دوبارنکاح کرنے کا حکم نہ دوبار نکاح کرنے کا حکم نہ دیا۔ الله کی شرط پر کئے ہوئے) نکاح کو قائم رکھا، انہیں دوبارنکاح کرنے کا حکم نہ دیا۔ اسے طلاق دیا الأوطار، جلدہ، صفحہ 166ء دار العدیت، مصر دیل الأوطار، جلدہ صفحہ 166ء دار العدیت، مصر دیل الأوطار، جلدہ صفحہ 166ء دار العدیت، مصر دیل

پۃ چلا کہ امام ابو صنیفہ کا بیم و قف حضرت عمر فاروق کے مؤقف کے مطابق ہے۔ پھر بیہ یادرہے کہ فی زمانہ صلالہ کی شرط پرکوئی بھی نکاح نہیں کرتا بلکہ یہاں جب حلالہ کیا جاتا ہے تو نکاح عام طریقہ سے ہوتا ہے کہ اس میں حلالہ کا ذکر نہیں ہوتا، ہاں دل میں بینیت بعض اوقات ہوتی ہے کہ میں بعد میں اسے چھوڑ دوں گا، پہطریقہ بالکل جائز ہے کہ اصل ناجائز وگناہ نکاح میں حلالہ کی شرط ہونا تھاوہ یہاں موجود نہیں ہے۔ بغیر حلالہ کی شرط پر نکاح صحیح ہونے کا ثبوت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ السنن اصغیر بہتی میں احمد بن الحسین بن علی البہتی (المتوفی 458ھ) روایت کرتے ہیں "وَرُوِّینَا عَنُ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ، مَا دَلَّ عَلَى صِحَّةِ النِّکَاحِ إِذَا حَلَا عَفُدَهُ عَنِ الشَّرُطِ" یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم نے روایت کی جواس پر دلالت ہے کہ جو نکاح شرط کے بغیر ہووہ نکاح جائز ہے۔

(السنن الصغير ،باب في نكاح المحلل،جلد3،صفحه61، جامعة الدراسات الإسلامية، كراچي)

الفقه الاسلامي مين بي "قال الحنفية والشافعية تحل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول بنكاح التحليل، لكن يكره عند الحنفية تحريماً التزوج الثانى إن كان بشرط التحليل، مثل: تزوجتك على أن أحلك .لحديث: لعن رسول الله صلّى الله عليه وسلم المحلِّل والمحلَّل له، ويصح الزواج، ويبطل الشرط، فلا يجبر الثانى على الطلاق. فإن أضمر الزوج الأول والثانى التحليل، أو كان الثانى مأجوراً لقصد الإصلاح، لا مجرد قضاء الشهوة ونحوها، لا يكره. وذكر الشافعية أن نكاح المحلل باطل إن نكحها على أنها إذا وطئها فلا نكاح بينهما، أو أن يتزوجها على أن يحلل للزوج الأول، لما روى هزيل عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلّى الله عليه وسلم اله الما الله عليه وسلم والمحلّل الما الله عليه وسلم المواصلة والمه صولة، والهواشمة والموشوعة، والمحلّل والمحلّل له، وآكم الريا ومطعمه والأنه نكاح شيط reated with podifactory trial version www.pdffactory.com

انقطاعه، دون غايته، فأشبه نكاح المتعة وأما إن تزوجها واعتقد أنه يطلقها إذا وطئها، فيكره ذلك، لما روى الحاكم والطبراني في الأوسط عن عمر أنه حاء إليه رجل، فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال: لا، إلا بنكاح رغبة وروى أبو مرزوق التجيبي مثله عن عثمان، أي إن تزوج على نية التحليل بدون شرط صح النكاح؛ لأن العقد إنما يبطل بما شرط، لا بما قصد.

والخلاصة :إن زواج المحلل بلا شرط، أي بدون شرط صريح في العقد على التطليق، وإنما بالنية والقصد الباطن صحيح مكروه عند الشافعية؛ لأن العقد استوفى أركانه وشروطه في الظاهر، ولا يتأثر العقد بالباعث الداخلي أي أنهم لا يقولون بمبدأ سد الذرائع بالقصد الداخلي.وقال المالكية والحنابلة إن نكاح المحلل أونكاح التيس المستعار ولو بلا شرط:وهو الذي يتزوجها ليحلها لزوجها حرام باطل مفسوخ، لا يصح ولا تحل لزوجها الأول، والمعتبر نية المحلل لا نية المرأة، ولا نية المحلل له ودليلهم الحديث السابق عن ابن مسعود:لعن رسول الله صلَّى الله عليه و سلم المحلِّل و المحلل له و حديث عقبة بن عامر:ألا أخبر كم بالتيس المستعار؟ قالوا:بلي، يارسول الله، قال:هو المحلِّل، لعن الله المحلل والمحلل له فهذا يدل على تحريم التحليل؛ لأن اللعن إنما يكون على ذنب كبير .وهـذا يتفق مع مبدئهم بسد الذرائع، وهو الراجح لدى .وخص الفريق الأول التحريم والإبطال بما إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها الثاني بانت منه، أو شرط أنه يطلقها أو نحوذ لك"خلاصه بيہ ہے كەخفيوں اور شافعيوں نے كہا كەحلالە كى نىپت سے كيا گيا نكاح صحيح ہوجائے گا اوراحناف كے نز ديك حلاله كى شرط پر کیا گیا نکاح مکروہ تحریمی ہےا گر بغیر شرط کے نکاح کر لے کین دل میں نیت ہوکر صحبت کے بعد طلاق دے دے گا تو یہ نکاح صیح ہے بلکہ باعث ثواب ہے جبکہ قضائے شہوت کی نیت نہ ہو بلکہ اصلاح کا قصد ہو۔ شوافع کے نز دیک حلالہ کی شرط پر نکاح باطل ہےاوراگر دل میں نیت ہو کہ بعد میں طلاق دے دوں گا تو مکروہ ہے۔ مالکیہ اور حنابلہ کے نز دیک اگر بغیر شرط بھی نکاح کرےاورمرد کامقصدیہ ہوکہ پہلے شوہر کے لئے حلال ہوجائے توبیہ نکاح باطل ہےوہ عورت پہلے شوہر کے لئے حلال نہ ہوگی۔ (الفقه الاسلامي وادلته،جلد9،صفحه136---،دار الفكر،بيروت)

المخضریه که حلاله کے متعلق احناف کا موقف خود ساختہ نہیں بلکہ اس پر روایات موجود ہیں۔ وہابیوں نے اپنی وہابیت چکانے کے لئے حلالہ کواس قدرنا پہند قر اردے دیا ہے کہ لوگ اس نام کو پہند نہیں کرتے۔ بلکہ وہا بی یہاں تک فریب کاری کرتے ہیں کہ حلالہ کے اصل مسئلہ کوذکر ہی نہیں کرتے بلکہ حلالہ برچولعنت سے صرف اس کا ذکر کر کے لوگوں کو طالہ سے نفریت دلاتے PDF created with pdf Factory trial version www.pdffactory.com

ولائل احناف

بیں جبکہ طلالہ کا ثبوت قرآن پاک میں واضح ہے جس کا مطلقا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اللہ عزوجل قرآن پاک میں فرمایا ہے ﴿ الله تعالی ارشاد فرما تا ہے ﴿ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلا جُناحَ عَلَى الله تَعَالَى الله عَنْدَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلا جُناحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ﴾ ترجمهٔ کنزالا بیان: پھراگر تیسری طلاق اسے دی تواب وہ عورت اسے طلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے یاس ندرہے، پھروہ دوسرااگراسے طلاق دے دیتوان دونوں پرگناہ نہیں کہ پھرآپی میں مل جائیں۔

(سورةبقره، سورت2، آیت 230)

اس آیت میں ایک لفظ'' نے اور ایک لفظ'' و و با' یہ دونوں لفظ نکاح کے معنیٰ میں نہیں بلکہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لفظ نکاح یہاں پر لغوی معنی یعنی ہمبستری کے معنیٰ میں استعال ہوا ہے اور خود آیت مبارک نے بیان کیا ہے کہ عورت اس وقت تک حلال نہ ہوگی جب تک کہ دوسرا شو ہر ہمبستری نہ کرلے چنا نچہ چنا نچہ چنا نچہ چنا نچہ المرادبه هناالعقد مع الوط ء کما بین ذلك فی الحدیث و الاجماع علیه " ترجمہ: نکاح سے مرادیہاں نکاح کے بعدوطی کرنا ہے جبیا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے اور اس بات پراجماع ہے۔ (تفسیر صاوی ، جلد المنع د 195، مكتبه رحمانیه ، لاہوں)

وہابیوں کو جائے کہ خدا کا خوف کریں مسلمانوں کو طلاقوں پر جری نہ کریں۔تم اپنی کتابوں میں حلالہ کے بارے میں لکھتے ہو کہ اپنی بیوی غیر کے آگے بیش کرنا ہے۔ارے جاہلو! تمہاری شریعت میں تین طلاقوں کے باوجود بھی کیاعورت پہلے شوہر کی بیوی رہتی ہے۔لاحول ولاقو ۃ الا باللہ العلیٰ العظیم۔

حلالہ کا حکم شرع نے طلاقوں کی شرع کم کرنے کے لئے دیا ہے تا کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں ۔ تم لوگوں نے حلالہ پرلعن طعن کر کے اور تین طلاقوں کو ایک قرار دے کر طلاقوں کو عام کر دیا ہے اوراپنی آخرت کے ساتھ مسلمانوں کی آخرت بھی خراب کر دی ۔ تین طلاقوں کے بعد جوتمہارے فتوی پڑمل کر کے رجوع کرتا ہے وہ خود بھی زانی ہے اور زنا کا گناہ تمہارے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا رہے گا۔

## زبردستى طلاق

احناف كنزديك زبردسى زبان سے طلاق موجاتى ہے اور بيا حاديث وآثار سے ثابت ہے۔ جامع ترمذى ميں محمد بن عيسى التر مذى ابوعيسى (المتوفى 279ھ) رحمة الله عليه روايت كرتے ہيں "حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ إِسُمَاعِيلَ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَ بُنِ أَرْدَكَ ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنُ ابُنِ مَاهَكَ ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَ فَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ

دلائل احناف

وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ حِدُّهُ مَنَ حِدٌّ، وَهَزُلُهُنَّ حِدُّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجُعَةُ:هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهُلِ العِلْمِ مِنُ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ (حكم الألباني): حسن "ترجمه: حضرت الوهريه وضى عِنْدَ أَهُلِ العِلْمِ مِنُ أَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمُ (حكم الألباني): حسن "ترجمه: حضرت الوهريه ورضى الله عليه وآله وسلم في فرمايا تين چيزي جن مين شجيدگي اور فداق شجيدگي هو تكاح، طلاق الله تعالى عنه سه مروى هو رسول الله عليه وآله وسلم في فرمايا تين چيزي جن مين شجيدگي اور فداق سجيدگي هو تعالى عنه المعالى الله عليه و سال معالى الله عليه و سنه و سيف ما معالى الله عليه و سنه و سن

(سنن الترمذي،ابواب الطلاق،باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق،جلد2،صفحه481، دار الغرب الإسلامي،بيروت)

اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ وقوع طلاق میں رضا شرط نہیں ہے، دیکھیں مذاق میں طلاق دینے والا طلاق پر راضی نہیں ہوتالیکن پھر بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے اسی طرح زبرد سی بھی طلاق ہوجاتی ہے۔ جس شخص پرزبرد سی کی گئی وہ کلام کرنے کا اختیار رکھتالیکن حکم پر راضی نہیں ہوتا جیسا کہ مذاق کرنے والا ہو حکم پر راضی نہیں ہوتا۔

مصنف ابن ابی شیبه میں ابو بکر بن ابی شیبة (التوفی 235ه م) رحمة الله علیه بند صحیح روایت کرتے ہیں "حَدَّ نَسَا أَبُو بَكُرٍ قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعُمَشِ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ، عَنُ عَابِسِ بُنِ رَبِيعَةَ، عَنُ عَلِيٍّ، قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعُتُوهِ "ترجمه: حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه نے فرمایا: ہر طلاق جائز ہے سوائے یا گل کے۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الطلاق،ما قالوا :في طلاق المعتوه،جلد4،صفحه72،مكتبة الرشد،الرياض)

اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوا کہ سوائے پاگل کے ہر طلاق اگر چہوہ زبردتی ہونا فنہ ہوجاتی ہے۔ زبردتی طلاق نافذ ہونے کا موقف جید صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے جن میں حضرت عمر فاروق ، حضرت علی المرتضی، حضرت ابن عمر، حضرت ابن جمیر، حضرت ثقادة، حضرت ثوری، حضرت عمر، حضرت ابن جمیر، حضرت ثقادة، حضرت ثوری، حضرت عمر، من عبدالعزیز رضی الله عنہم ہیں۔

اكراه كى طلاق نافذ ہونے پركثر روايتيں ہيں۔ سنن سعيد بن منصور ميں ابوعثان سعيد بن منصور بن شعبة الخراسانی الجوز جانی (المتوفی 227 هـ) روايت كرتے ہيں "حَدَّنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا فَرَجُ بُنُ فَضَالَة ، قَالَ: حَدَّنَى عُمَرُ بنُ شَرَاحِيلَ الْجُوز جانی (المتوفی 227 هـ) روايت كرتے ہيں "حَدَّنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا فَرَجُ بنُ فَضَالَة ، قَالَ: كَانَتِ امُرَأَةٌ مُبُغِضَةً لِزَوُجِهَا فَأَرَادَتُهُ عَلَى الطَّلَاقِ فَأَبَى فَجَاءَ تَ ذَاتَ لَيُلَةٍ فَلَمَّا رَأَتُهُ نَائِمًا، قَامَتُ وَأَخَدَتُ سَيفَهُ ، فَوضَعَتُهُ عَلَى بَطُنِهِ ثُمَّ حَرَّكَتُهُ بِرِجُلِهَا فَقَالَ: وَيُلَكِ مَا لَكِ؟ قَالَتُ: وَاللَّهِ لَتُطلِّقَنِّى وَإِلَّا أَنْفَذُتُكَ بِهِ ، وَطَلَقَهَا ثَلَاثًا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَأَرُسَلَ إِلَيْهَا فَشَتَمَهَا، فَقَالَ: مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا وَضَعَتُهُ قَالَتُ بُغُضِي إِيَّاهُ فَأَمُضَى مَا لَكُ وَيُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ فَأَرُسَلَ إِلَيْهَا فَشَتَمَهَا، فَقَالَ: مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا وَصَعَتُهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ فَأَرُسَلَ إِلَيْهَا فَشَتَمَهَا، فَقَالَ: مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا وَلَا لَعُ عُلَى اللَّهُ عَنْهُ فَارتُ بُغُضِي إِيَّاهُ فَأَمُضَى مَا لَكُ وَيَا اللَّهُ عَنْهُ فَأَرُسَلَ إِلَيْهَا فَشَتَمَهَا، فَقَالَ: مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا وَلَا لَتُهُ بَعْنَ اللَّهُ عَنْهُ وَالْتَ بُغُضِي إِلَاهُ فَأَمُضَى إِلَيْهَا فَسَعَتُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ فَارُسُولَ عَلَى عَالَى اللَّهُ عَنْهُ فَارْتُ بُغُضِي إِلَيْهُ وَالْتَالُ وَلَا لَيْهُ فَالَ اللَّهُ عَنْهُ فَارُسُلَ إِلَيْهَا فَشَتَمَهَا، فَقَالَ: مَا حَمَلَكِ عَلَى مَا وَلَا لَا عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَاقُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْحَلَقُ اللَّهُ الْعَلَى الْمَالَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْمَالَا اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْمَ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

دلائل احناف

شوہر سے طلاق لینے کا ارادہ کیا تو شوہر نے طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ وہ عورت ایک رات سوئے ہوئے شوہر کے پاس آئی
اور تلوار شوہر کے پیٹ پر رکھ کر پاؤں سے شوہر کو حرکت دی۔ شوہر نے کہا تیرے لئے خرابی ہو کیا کر رہی ہو؟ بیوی نے کہا: خدا کی
قتم میں مجھے قتل کر دوں گی اگر تو نے مجھے طلاق نہ دی۔ شوہر نے تین طلاقیں دے دیں۔ بیمعاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی
عنہ کے بارگاہ میں پیش ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کو بلایا اور اس پر ناراض ہوئے۔ آپ نے عورت سے
یو چھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا نا پہندیدگی کی وجہ سے۔ حضرت عمر فاروق نے ان طلاقوں کونا فذ فرمادیا۔

(سنن سعيد بن منصور، كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره، جلد1، صفحه 313، الدار السلفية، المند)

سنن سعید بن منصور میں ہے" حدَّنَا سَعِیدٌ قَالَ: نا إِسُمَاعِیلُ بُنُ عَیَّاشٍ قَالَ: حَدَّنَی الْعَازُ بُنُ جَبَلَةَ الْجُبُلانِیُ، عَنُ صَفُوانَ بُنِ عِمُرَانَ الطَّائِیِّ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ نَائِمًا مَعَ امُرَأَتِهِ فَقَامَتُ فَأَحَدَتُ سِكِّینًا فَجَلَسَتُ عَلَی صَدُرِهِ عَنُ صَفُوانَ بُنِ عِمُرَانَ الطَّائِیِّ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ نَائِمًا مَعَ امُرَأَتِهِ فَقَامَتُ فَأَشَدَهَا اللَّهَ، فَأَبَتُ عَلَيْهِ وَقَالَتُ : لَتُطَلِّقَنِّی ثَلَاثًا الْبَتَّةَ وَإِلَّا ذَبَحُتُكَ، فَنَاشَدَهَا اللَّهَ، فَأَبَتُ عَلَيْهِ فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا وَوَضَعَتِ السِّكِينَ عَلَى حَلُقِهِ وَقَالَتُ : لَتُطَلِّقَنِّی ثَلاثًا الْبَتَّةَ وَإِلَّا ذَبَحُتُكَ، فَنَاشَدَهَا اللَّهَ، فَأَبَتُ عَلَيْهِ فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا فَي وَوَضَعَتِ السِّكِينَ عَلَى حَلُقِهِ وَقَالَتُ : لَيُطَلِّقَنِّی ثَلاثًا الْبَتَّةَ وَإِلَّا ذَبَحُتُكَ، فَنَاشَدَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ" ترجمہ:صفوان بن عمران طائی سےمروی ہے ایک شوہرا پی بیوی کے ساتھ سویا ہوا تھا کہ بیوی نے چاقو پکڑا اور شوہر کے سینے پر بیٹھگی اور چاقواس کے طلق پر رکھ دیا اور کہا جھے تین طلاقیں دوورنہ تھے ذرج کردول گی۔ شوہر نے عورت کورت تو الله علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہوا تو آپ نے فرایا: طلاق میں قَیْوُلَهُ نَیْسِ (یعنی وقوع کے بعد رجوع اور شخ کا اختیار نہیں۔)

(سنن سعيد بن منصور، كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره، جلد1، صفحه 314، الدار السلفية، المند)

سنن سعید بن منصور میں ہے" حَدَّ ثَنَا سَعِیدٌ قَالَ: نا الْوَلِیدُ بُنُ مُسُلِمٍ، عَنِ الْعَازِ بُنِ جَبَلَةَ الْحُبُلانِیِّ، أَنَّهُ سَمِعَ صَفُواَنَ الْأَصَمَّ، يَقُولُ: يَنِنَا رَجُلُ نَائِمٌ لَمُ يَرُعُهُ إِلَّا وَامُرَأَتُهُ جَالِسَةٌ عَلَى صَدُرِهِ، وَاضِعَةً السِّكِّينَ عَلَى فُؤَادِهِ وَهِي صَفُواَنَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَا قَيُلُولَةَ فِي تَقُولُ: لَتُصَلِّقَ فَي الطَّلَاقِ، وَلَا قَيُلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ، وَلَا قَيُلُولَة فِي الطَّلَاقِ، وَلَا قَيُلُولَة فِي الطَّلَاقِ، يعينَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَا قَيُلُولَة فِي الطَّلَاقِ، يعينَ عَلَى مُوالِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَا قَيُلُولَة فِي الطَّلَاقِ، وَلَا قَيُلُولَة فِي الطَّلَاقِ، وَلَا قَيُلُولَة فِي الطَّلَاقِ، يعينَ عَلَى مُعُوانَ اصَم فَي كَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُورَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَا قَيْلُولَة فِي الطَّلَاقِ، وَلَا قَيْلُولَة فِي الطَّلَاقِ، وَلَا قَيْلُولَة عِي الطَّلَاقِ، وَلَا قَيْلُولَة عِي الطَّلَاقِ، وَلَا قَيْلُولَة عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا قَيْلُولَة فِي الطَّلَاقِ وَمِ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا قَيْلُولَة وَلَا وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَا قَيْلُولَة وَلَا قَرْمُ وَلِي مُعَلِي الللهُ عَلَيْهِ وَالدَولَ اللهُ عَلَيْهِ وَالدَولَ اللهُ عَلَيْهِ وَالدَولِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالدَولِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا قَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا قَلُولُ الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا قَلْ عَلَا قَلْ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا قَلْهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَى الللللّهُ عَلَيْهُ وَلَا قَلْ عَلَى الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى الللللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللللللّهُ وَلَا عَلَى اللللللّهُ عَلَا قَلْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَا

(سنن سعيد بن منصور، كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره، جلد1، صفحه 314، الدار السلفية، المند)

(سنن سعيد بن منصور، كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره، جلد1، صفحه 315، الدار السلفية، المند)

بند صحیح مروی ہے" حَدَّنَنا سَعِیدٌ قَالَ: نا هُشَیُمٌ، قَالَ:أنا مُغِیرَةُ، وَالْأَعُمَشُ، عَنُ إِبْرَاهِیمَ أَنَّهُ كَانَ یَرَی طَلَاقَ اللَّهُ اللَّهُ عَمْدُ اللَّهُ كَانَ یَرَی طَلَاقَ اللَّهُ كُرَهِ جَائِزًا" ترجمہ:اعمش نے فرمایا حضرت ابراہیم مکرہ (جس پرزبردسی کی گئی ہو) کی طلاق کو جائز جانتے تھے۔

(سنن سعيد بن منصور، كتاب الطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره، جلد1، صفحه 315، الدار السلفية، المند)

امام ابن ابن شیبر حمة الله علیه بسند سی حمد الله علیه بسند سی حمد البوقال به فی و قال: نا حُسینُ بُنُ مُحمَّدٍ، عَنُ جَرِیرِ

بُنِ حَازِمٍ، عَنُ أَیُّوبَ، عَنُ أَبِی قِلَابَةَ قَالَ: طَلَاقُ الْمُحُرَهِ جَائِزٌ "رَجمه: ابوقال به فے فرمایا: زبروسی کا طلاق جائز ہے۔

(الکتاب المصنف فی الأحادیث والآثار، کتاب الطلاق ، من کان یری طلاق المکرہ جائزا، جلد 4، صفحه 83، مکتبة الرشد، الریاض)

ومایوں کے نزدیک زبروسی طلاق نہیں ہوتی ہے۔ وہابی مولوی مبشر احمد ربانی لکھتا ہے: ''زبروسی طلاق شرعا کا لعدم ہے۔ اسکاوقوع نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا "ان الله سلمی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا "ان الله سلمی الله علیه وآلہ وسلمی الله تعالی نے میری امت تحمل او تنکلم به و ما استکر هو علیه " یقینًا الله تعالی نے میری امت کے سینوں کے خیالات ووساوس کومعاف کردیا ہے۔ جب تک وہ ان خیالات کوملی جامہ نہیں پہنا لیتے یابات نہیں کر لیتے اور اس مات کو تھی معافی کردیا ہے۔ جب تک وہ ان خیالات کوملی جامہ نہیں پہنا لیتے یابات نہیں کر لیتے اور اس معافی کردیا ہے۔ جب تک وہ ان خیالات کوملی جامہ نہیں پہنا لیتے یابات نہیں کر لیتے اور اس معافی کردیا ہے۔ جب تک وہ ان خیالات کوملی جامہ نہیں پہنا لیتے یابات نہیں کر لیتے اور اس معافی کردیا ہے۔ جب تک وہ ان خیالات کوملی جامہ نہیں پہنا لیتے یابات نہیں کر لیتے اور اس معافی کردیا ہے۔ جب تک وہ ان خیالات کوملی جامہ نہیں پہنا لیتے یابات نہیں کر لیتے اور اس معافی کردیا ہے۔ جب تک وہ ان خیالات کوملی کو کھی کا میں معافی کردیا ہے۔ جب تک وہ ان خیالات کوملی کو کھی کو کی کوملی کو کھی کا معافی کی کا معافی کی کوملی کی کی کا معافی کی کوملی کی کوملی کی کی کوملی کی کوملی کی کی کوملی کی کی کوملی کی کوملی کی کوملی کی کوملی کی کوملی کی کی کوملی کی کی کی کوملی ک

دلائل احناف

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جبرا طلاق دلوانے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ۔اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا"لا طلاق و لا عتاق فی اغلاق" طلاق اور آزادی زبرد تی نہیں ہوتی

---

می بخاری میں سیرنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے"طلاق السکران و المستکرہ لیس بحائز" نشے والے آدی اور مجور کی طلاق جائز نہیں۔ (احکام ومسائل ،صفحہ 495،دار الاندلس،لاہور)

وہالی مولوی نے جوحضرت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت پیش کی وہ ضعیف ہے چنانچہ منداحمہ میں ہے" حَدَّثَنا سَعُدُ بُنُ إِبُراهِیم، قَالَ: حَدَّثَنا أَبِی، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسُحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِی ثَوْرُ بُنُ یَزِیدَ الْکَلَاعِیُّ، وَکَانَ ثِقَةً عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُبَیْدِ بُنِ عُبیدِ بُنِ أَبِی صَالِحٍ الْمَکِّیِّ، قَالَ: حَجَدُتُ مَعَ عَدِیِّ بُنِ عَدِیِّ الْکِنُدِیِّ فَبَعَثَنِی إِلَی صَفِیَّةً بِنُتِ شِعَدَ مُنَ مُحَمَّدِ بُنِ عُبیدِ بُنِ أَبِی صَالِحٍ الْمَکِّیِّ، قَالَ: حَجَدُتُ مَعَ عَدِیِّ بُنِ عَدِیِّ الْکِنُدِیِّ فَبَعَثَنِی إِلَی صَفِیَّةً بِنُتِ شَمْدَةً بُنِ عُثَمَانَ صَاحِبِ الْکَعُبَةِ أَسُأَلُهَا عَنُ أَشْیَاء ، سَمِعَتُها مِنُ عَائِشَة زَوْجِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ عَنُ رَسُولِ شَیْبَةً بُنِ عُثُمَانَ صَاحِبِ الْکَعُبَةِ أَسُأَلُهَا عَنُ أَشْیَاء ، سَمِعَتُها مِنُ عَائِشَة تَقُولُ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ عَنُ رَسُولِ اللهِ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ فَکَانَ فِیمَا حَدَّثَیٰنِی أَنَّهَا سَمِعَتُ عَائِشَة تَقُولُ سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ عَنِی وَمِی اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ عَلَیٰهِ وَسَلَمَ عَلَیٰهِ وَسَلَمَ عَنْها نِ فَرَا عَلَیٰهِ عَلَیٰهِ عَلَیٰهِ عَلَیٰهُ عَلَیٰهِ وَسَلَمَ عَنْها نِعْمَ عَنْها نَعْمَ عَنْها عَنْ عَنْها نَعْمَ عَنْها فَعَلَى عَنْها فَلَ عَلَى عَنْها فَعْمَ عَنْها فَعْمَ عَنْها عَلَى عَنْها فَعْمَ عَنْها فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى عَنْها عَلَى عَنْها فَعْمَ عَنْها فَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْعَ عَنْها فَعْمَ عَنْها فَعْمَ عَنْها فَيَا عَلَى عَنْها فَعْمَا عَلْهَ عَلَى عَنْها عَلَى عَنْها فَلَا قَالَا قَالَا قَالَا قَالَا قَالَا قَالَهُ عَلَمُ عَلَى عَنْهَ عَلَا فَا عَلَى عَنْهَ عَلَى عَنْهَ عَلْهُ عَلَقُولُ سَمِعُتُ مَالِعُ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَمَ عَلَى عَلَمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمَ

(مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث السيدة عائشة رضى الله عنها، جلد6، صفحه 276، مؤسسة قرطبة ، القاهرة)

وہابی مولوی نے جو بھول ونسیان اور زبر دئی پرطلاق نہ ہونے پردلیل پیش کی اس کا مطلب ہے ہے کہ دنیا ہیں تواس کے احکام نافذ ہوں گے البتہ اخروی طور پر اس پر گرفت نہیں ہوگی۔ البنا ہیں ہے" اُجاب اُصحابنا عنه بأنه لیس المراد منه الحکم حقیقة النحطا والنسیان، والإکراه، لأنها لیست بمرفوعة حقیقة بدلیل و قوعها حسا، و إنما المراد منه الحکم و هو إما حکم الآخرة، والأول بدلیل و جوب الکفارة والدیة فی القتل الخطا، و هو من أحکام الزنا .و کذا یجب الغسل مما إذا جامع المکره علی الزنا یفسد حجه و صومه، و ذلك من أحکام الدنیا فتعین الشانی هو رفع الإثم" ترجمہ: ہمارے اصحاب نے جواب دیا کہ اس حدیث سے هیقة مجول فلطی اور زبر دستی مرافزیس ہے بلکہ الشانی هو رفع الإثم " ترجمہ: ہمارے اصحاب نے جواب دیا کہ اس حدیث سے هیقة مول فلطی اور زبر دستی مرافزیس ہے بلکہ حکما مراد ہے۔ اس لئے کہ حسی طور پر انسان ہی کے ہاتھوں یفعل سرز رد ہوتا ہے۔ اب یہ محمد نیاوی طور پر ہے یا اخروی طور پر۔ وقتی ہے اور ورہ ادکام زنا ہیں سے سے اسی طرح تربر بیتی اگر کی کوئنا علیہ اللہ کوئنا وی معاملات میں کفارہ اور دیت قبل خوال مولی معاملات میں کفارہ اور دیت قبل خوال مولی معاملات میں کفارہ اور دیت قبل مولی میں کار دوالے محمد کوئنا میں کفارہ اور دیت قبل خوالے مولیت کار دولی معاملات میں کفارہ اور دیت قبل خوالی معاملات میں کفارہ اور دیت قبل خوال مولی میں کفارہ اور دیت تولی خوالی معاملات میں کفارہ اور دیت قبل مولی مولی کوئنا ہوں معاملات میں کفارہ اور دیت قبل خوالے مولی کے دولی مولی کوئنا کھیں مولی مولی کفارہ کوئنا کوئنا کوئنا کوئنا مولی مولی کوئنا کوئنا کوئنا کار کھی کوئنا ک

کروایا جائے تواس پینسل فرض ہوجائے گا، حج وروز ہ فاسد ہوجائے گا، بید نیاوی احکام ہیں تواخروی احکام تعین ہوگئے کہاس سے مراد گناہ نہ ہونا ہے۔

(البناية شرح الهداية، كتاب الايمان القاصد في اليمين والمكره والناسي سواء ،جلد6،صفحه 117، دار الكتب العلمية،بيروت)

تطیق یوں بھی ہے کہ زبرد سی طلاق زبان سے ہوجاتی ہے ،تحریر سے نہیں۔ جبکہ وہ اکراہِ شرعی (یعنی جان جانے یا ہاتھ پاؤں ٹوٹے کا خطرہ) ہواور شوہر بغیر طلاق کی نیت سے طلاق کصے یا طلاق نامہ پر دستخط کرے تو طلاق واقع نہیں ہوتی۔ الحیط البر ہانی میں ہے"وفی فتاوی اُھل سمر قند إذا أكرہ الرجل بالحبس والضرب علی أن یکتب طلاق امرأته فكتب فلانة بنت فلان طالق لا تطلق" ترجمہ: قال کی اہل سمر قند میں ہے کہ اگر شوہر کو مارا ورقید کا خوف دلاتے ہوئے کہا کہ ایپ بیوی کو طلاق لئے ہوئے کہا کہ ایپ بیوی کو طلاق نہ ہوگی۔

(المحيط البربهاني، كتاب الطلاق الفصل السادس في إيقاع الطلاق بالكتابات، جلد 3، صفحه 276 دار الكتب العلمية، بيروت)

البحر الرائق اورردامخار مين ہے" السمراد الاكراه على تلفظ بالطلاق فلو اكره على ان يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق لان الكتابه اقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولاحاجة هنا" ترجمہ: جرسے مرادلفظ طلاق كہنے پر جركيا كيا تواس نے مجبور موكرلكودى تو طلاق نه موگى كيونكه كتابت كوتلفظ كة قائم مقام محض حاجت كى بنايركيا گيا ہے اور يہال خاوندكو حاجت نہيں ہے۔

( درمختارمع ردالمحتار، كتاب الطلاق، في الاكراه على التوكيل بالطلاق ــ، جلد4، صفحه 236، دارالفكر، بيروت )

## نشے میں طلاق ہوتی ہے یانہیں؟

احناف کنزدیک شوہراگرنشے کی حالت میں طلاق دے گا تو طلاق ہوجائے گی۔البنایۃ شرح الہدایۃ میں ابومر محمود بن احمد الحقی بررالدین العینی (المتوفی 855ھ) رحمۃ الله علیه فرماتے ہیں "و معظم العلماء و ساروا إلی وقوع طلاق السکران وفی المغنی وهو قول سعید بن المسیب و مجاهد و عطاء و الحسن البصری و إبراهیم النخعی والأوزاعی و میسمون بن مهران والحکم و شریح و سلیمان بن یسار و محمد بن سیرین و ابن شبرمة و سلیمان بن حرب و ابن عسر و علی و ابن عباس و معاویة رضی الله تعالی عنهم " یعنی سعید بن میسب ، مجابد، عطاء، حسن بھری ، ابن عرب المرتفی ، اوزاعی ، میمون بن مهران ، میم ان ، میم میران ، میران ، میرم ان ، میران ، میرم کنزدیک نشتے میں دی ہوئی طلاق نافذ ہوجاتی ہے۔ المرتفی ، ابن عباس ، میرم اللہ تعالی عنهم کنزد یک نشتے میں دی ہوئی طلاق نافذ ہوجاتی ہے۔

(البناية شرح المداية، كتاب الطلاق، طلاق السكران ،جلد5،صفحه300، دار الكتب العلمية ،بيروت)

مصنف ابن ابی شیبه میں ابو بکر بن ابی شیبة (التوفی 235ه ) رحمة الله علیه بسند سیح روایت کرتے ہیں "حَدَّنَا أَبُو بَكُرٍ قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعُمَشِ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ، عَنُ عَابِسِ بُنِ رَبِيعَةَ، عَنُ عَلِيٍّ، قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعُتُوهِ "ترجمه: حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه نے فرمایا: ہر طلاق جائز ہے سوائے یاگل کے۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الطلاق، ما قالوا: في طلاق المعتوه، جلد4، صفحه 72، مكتبة الرشد، الرياض)

ان روایتوں سے پہتہ چلا کہ جو پاگل ہے اس کی طلاق نہیں ہوتی اس کے سواجو نشے میں ہے وہ شری احکام میں پاگل کی طرح نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نشے کی حالت میں قبل کرنا پاگل بن کی حالت میں قبل کرنے کی طرح نہیں ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں ابو بکر عبد الرزاق میں نافع الحمیر کی الیمانی الصنعانی (المتوفی 211ھ) رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں "عَن الْبُن جُدرَیْج، عَنُ عَطَاءٍ قَالَ: یَجُوزُ طَلَاقُ السَّکُرَانِ، إِنَّهُ لَیْسَ کَالْمَرِیضِ الْمَعُلُوبِ عَلَی عَقُلِهِ، إِنَّمَا أَتَی مَا أَتَی وَهُو یَعُلَمُهُ " ترجمہ: حضرت عبد الرزاق نے ابن جرت سے روایت کیا انہوں نے عطاسے کہ نشے کی علاق جائز ہے کیونکہ یہ وہ اس مریض کی طرح نہیں جو مغلوب العقل ہے اور بے شک جو وہ لایا ہے وہ اس طور یہا ہے کہ وہ جانتا ہے۔

(المصنف، كتاب الطلاق، باب طلاق السكران، جلد7، صفحه 82، المجلس العلمي، المند)

معرفة السنن والآثار ميں احمد بن الحسين بن على ابو بكراليه في (الهو في 458 هـ) فرماتے ہيں" فَيالَ الشَّيافِعيُّ: وَيَجُوزُ

طَلَاقُ السَّكُرَانِ مِنَ الشَّرَابِ الْمُسُكِرِ وَعِتُقُهُ، وَقَدُ قَالَ بَعُضُ مَنُ مَضَى مِنُ أَهُلِ الْحِجَازِ: لاَ يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكُرَانِ مِنَ الشَّكُرَانِ مِنَ الشَّكُرَانِ مِنَ الشَّعَافِعِيُّ: وَأَكْثَرُ مَنُ لَقِيتُ مِنَ الْمُفْتِينَ عَلَى الْمُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ، عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبُلُغَ، وَالْمَحُنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَالنَّائِمِ حَتَّى يَسُتَيُقِظَ، وَالسَّكُرَانُ لَيُسَ وَاحِدًا مِنُ هَوُلَاءِ، وَلَا فِي مَعْنَاه " ترجمہ:امام شافعی نے فرمایا که شراب و نشے کی حالت میں دی جانے والی طلاق و آزادی جائز ہے اور اہل جاز کے بعض علاء جو گزر چکے ہیں انہوں نے فرمایا کہ نشے کی حالت میں دی گئی طلاق جائز نہیں سبب مغلوب انعقل ہونے کے ۔امام شافعی رحمۃ الله علیه فرماتے ہیں میں اکثر مفتیان اکرام سے ملاوہ اس کے جواز کے قائل سبب مغلوب انعقل ہونے کے ۔امام شافعی رحمۃ الله علیه فرماتے ہیں میں اکثر مفتیان اکرام سے ملاوہ اس کے جواز کے قائل میں نہ آجا کے اور سول الله علیه و آلہ و سام شافعی رحمۃ الله علیه فرماتے ہیں میں اکثر مفتیان اکرام سے ملاوہ اس کے جواز کے قائل میں نہ آجا کے اور سول اللہ صلی الله علیه و آلہ و سام کے جوائی جائے ۔ اور نشے والا ان مینوں میں سے نہیں ہے اور نہاس معنی میں ہے ۔

(معرفة السنن والآثار، كتاب الخلع و الطلاق، جلد 11، صفحه 76، جامعة الدراسات الإسلامية، كراچي)

سنن سعید بن منصور میں ابوعثمان سعید بن منصور بن شعبة الخراسانی الجوز جانی (المتوفی 227 هر) بسند محیح روایت کرتے بیں "حَدَّنَنَا سَعِیدٌ قَالَ: نا حَزُمُ بُنُ أَبِی حَزُمٍ، قَالَ: سَمِعُتُ الْحَسَنَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: یَا أَبَا سَعِیدٍ، رَجُلٌ طَلَّقَ امُرَأَتَهُ الْبَارِحَةَ ثَلَاثًا وَهُوَ شَارِبٌ؟ فَقَالَ: یُجُلَدُ ثَمَانِینَ، وَبَرِئَتُ مِنَهُ" ترجمہ: حزم بن ابی حزم نے فرمایا: میں نے حسن بھری سے سنا کہ ان سے ایک خض نے سوال کیا: اے ابوسعید! ایک شخص نے گزشتہ رات نشے کی حالت میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی ہیں؟ آپ نے فرمایا: اسے اسی کوڑے گئیں گے اور اس کی بیوی اس پرحم ام ہوگئی۔

(سنن سعید بن منصور، کتاب الطلاق، باب ما جاء فی طلاق السکران ومن لم یره ومن أجازه، جلد 1، صفحه 308 الدار السلفیة، الهند)

صحیح سند کے ساتھ مروی ہے " حَدَّ تُنَا سَعِیدٌ قَالَ: نا هُ شَینَمٌ، قَالَ: أنا یُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابُنِ سِیرِینَ أَنَّهُ مَا

کانا یُحِیزَانِ طَلَاقَ السَّکُرَانِ وَیَرَیَانِ أَن یُضُرَبَ الْحَدَّ، ترجمہ: حضرت حسن بھری اور ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنهما نشے

والے کی طلاق کونا فذ جانتے تھے اور اس برحدلگانے کو جائز کہتے تھے۔

(سنن سعید بن منصور، کتاب الطلاق، باب ما جاء فی طلاق السکران ومن لم یره ومن أجازه، جلد 1، صفحه 308 الدار السلفیة الهند) صحیح سند کے ساتھ مروی ہے " حَدَّ تَنَا سَعِیدٌ قَالَ: نا سُفُیانُ، عَنِ ابُنِ أَبِی نَجِیحٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، قَالَ: طَلَاقُ السَّکُرَان جَائِزٌ" ترجمہ: حضرت مجابد رضی الله تعالی عنہ سے نے فرمایا نشے والے کی طلاق نافذ ہے۔

(سنن سعيد بن منصور، كتاب الطلاق،باب ما جاء في طلاق السكران ومن لم يره ومن أجازه، جلد1، صفحه 308 الدار السلفية المهند)

PDF created with participation visit المُعَادِّةُ وَالْمُعَادُ وَالْمُعَادُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

وَيُضُرَبُ الْحَدَّ لِأَنَّهُ فِي عُدُوانٍ " ترجمہ: حضرت ابراہیم نے فرمایا: نشے والے کی طلاق جائز ہے اورا سے حد لگے گی اسلئے کہ یہ نا فرمانی میں ہے۔

(سنن سعید بن منصور، کتاب الطلاق،باب ما جاء فی طلاق السکران و من لم یره و من أجازه، جلد 1، صفحه 308، الدار السلفیة، المهند) مسیح سند کے ساتھ ہے" حَدَّثَنَا سَعِیدٌ قَالَ: نا هُشَینٌ، قَالَ: أنا إِسُمَاعِیلُ بُنُ أَبِی خَالِدٍ، عَنِ الشَّعُبِیِّ أَنَّهُ كَانَ يُحِیزُ طَلَاقَ السَّكْرَان" رَجِمہ: اما م معی نشو والے کی طلاق جائز جانتے تھے۔

(سنن سعید بن منصور، کتاب الطلاق، باب ما جاء فی طلاق السکران ومن لم یره ومن أجازه، جلد 1، صفحه 308 الدار السلفیة، المهند)

صحیح سند کے ساتھ مروی ہے "حَدَّثَنَا سَعِیدٌ قَالَ: نا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ، قَالَ: أَخُبَرَنِی مَخُرَمَةُ بُنُ بُکیُرٍ، عَنُ عُبیُدِ

اللَّهِ بُنِ مِقُسَمٍ، قَالَ: سَمِعُتُ سُلَیْمَانَ بُنَ یَسَارٍ، یَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا مِنُ آلِ الْبَخْتَرِیِّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُو سَكُرَانُ فَضَرَبَهُ

عُمَرُ الْحَدَّ وَأَجَازَ عَلَيْهِ طَلَاقَهُ" ترجمہ: حضرت سلیمان بن بیار نے فرمایا: آل بختری میں سے ایک شخص نے اپنی بیوی کو نشے کی مالت میں طلاق دی تو حضرت عمرفاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر حدلگائی اور اس کی طلاق نافذ فرمائی۔

(سنن سعید بن منصور، کتاب الطلاق، باب ما جاء فی طلاق السکران و من لم یره و من أجازه، جلد 1، صفحه 309، الدار السلفیة، المهند)

صحیح سند کے ساتھ مروی ہے "حَدَّ تَنَا سَعِیدٌ قَالَ: نا عَبُدُ الْعَزِیزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِی عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ حَرُمَ لَهُ عَنُ سَعِیدِ بُنِ الْمُسَیِّبِ أَنَّهُ کَانَ یَرَی طَلَاقَ السَّکْرَانِ جَائِزًا" ترجمہ: عبد الرحمٰن بن حرملہ سے مروی ہے سعید بن مسیّب نشے والے کی طلاق جائز سمجھتے تھے۔

(سنن سعید بن منصور، کتاب الطلاق، باب ما جاء فی طلاق السکران و من لم یره و من أجازه، جلد 1، صفحه 300، الدار السلفیة، الهند)

السنن الکبر کی بیس احمد بن انحسین بن علی بن موی الخراسانی ابو بکر المیتی (المتوفی 458 هه) رحمة الشعلیر وایت کرت بیس" و اَنْحُبَرَنَا أَبُو أَخُومَدَ الْمِهُرَ جَانِیُّ، نا أَبُو بَکُرِ بُنُ جَعُفَرٍ الْمُزَکِّی، نا مُحَمَّدُ بُنُ إِبُراهِیمَ الْبُوشَنُجِیُ، نا ابُنُ بُکیُرٍ، نا مالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِیدَ بُنَ الْمُسَیِّبِ، وَسُلَیُمانَ بُنَ یَسَارٍ سُئِلا عَنُ طَلَاقِ السَّکُرَانِ، فَقَالا: إِذَا طَلَقَ السَّکُرَانُ جَائِلُ مَالِكُ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِیدَ بُنَ الْمُسَیِّبِ، وَسُلَیُمانَ بُنَ یَسَارٍ سُئِلا عَنُ طَلاقِ السَّکُرَانِ، فَقَالا: إِذَا طَلَقَ السَّکُرَانُ جَائِلُ مَالِكُ، وَذَلِكَ الْأَمُرُ عِنْدَنَا وَرُویِّینَا عَنُ إِبُراهِیمَ أَنَّهُ قَالَ: طَلَاقُ السَّکُرَانِ وَعِتُقُهُ جَائِزٌ وَعَنِ الْمُعَلِي اللهُ عَنُ الْمُحَمِّدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَمْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

ولائلِ احناف (504) فقه خفی

سے مروی ہے کہ نشے میں طلاق وآ زادی واقع ہوجاتی ہے۔

(السنن الكبرى، باب من قال يجوز طلاق السكران وعتقه، جلد7، صفحه 589، دار الكتب العلمية، بيروت)

ومابیوں کے نزدیک نشے میں دی ہوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ وہابی مولوی مبشر احمد ربانی لکھتا ہے:''صحیح بخاری میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے"طلاق السکران و السمستکرہ لیس بھائز" نشے والے آدمی اور مجبور کی طلاق جائز نہیں۔

(احکام و مسائل ، صفحہ 495 دار الاندلس، لاہوں)

احناف کے دلائل اوپر گزر چکے کہ صحابہ وتا بعین سے ثابت ہے کہ نشے میں دی ہوئی طلاق ہوجاتی ہے۔ جن روایتوں سے ثابت ہے کہ نشے میں طلاق نہیں ہوتی ان کواگراس پر محمول کرلیا جائے کہا گرز بردتی کسی کے شراب پلانے یا مباح چیز کھانے سے عقل برقر ارندر ہے کی صورت میں طلاق دی جائے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی اور جہاں قصداکسی نے نشے والی چیز کھائی یا پی تو اس صورت میں طلاق ہوجائے گی۔ یہی احناف کا موقف ہے۔ تبیین اس صورت میں طلاق ہوجائے گی۔ اس صورت میں دونوں روایتوں میں تطبیق ہوجائے گی۔ یہی احناف کا موقف ہے۔ تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق میں عثمان بن علی فخر الدین الزیلعی الحقی (التوفی 743ھ) رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "وَ لِاَّنَّ اللہ فَرَالَ بِالْمُبَاحِ" ترجمہ: اس لئے کہ عقل کسی گناہ والی چیز کے عقل کسی گناہ والی چیز کے عقل کسی گناہ والی چیز کے سب سلامت ندر ہے تواس میں ہونے والے فعل کوسر الے طور پر باقی رکھا جائے گا بخلاف اس چیز کے جومباح ہو۔

(تبيين الحقائق، كتاب الطلاق، جلد2، صفحه 196، المطبعة الكبرى الأميرية، القاسرة)

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ولائل احناف (505)

ندکور تفصیل کی طرف اشارہ ہے کہ اگر علاج کے طور پراس کا استعمال کیا تو عدم معصیت کی وجہ سے زجرا طلاق کا نہیں کہا جائے گا۔ (ردالمحتار، کتاب الطلاق، مطلب فی تعریف السکران و حکمه، جلد 4، صفحه 44، دارالفکر، بیروت)

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نز دیک نشے والے کے وہ احکام نہیں جومجنون کے ہوتے ہیں کہ مجنون پرنماز معاف ہے جبکہ نشہ کرنے والا گنا ہگار ہوتا ہے اور حالت نشے میں نماز معاف نہیں اگر وفت گزر جائے گا تو نماز جھوڑنے کا گناہ ہوگا۔اگر کسی کو زبردتی شراب بلادی جائے تو اس حالت میں دی گئی طلاق عدم قصد گناہ کے سبب واقع نہ ہوگی ۔مرقاۃ المفاتیح شرح مشکاۃ المصابيح ميں على بن سلطان محمد ابوالحسن نورالدين الملا الهروى القارى (التوفي 1014 ھ) فرماتے ہيں "احُتُسلِفَ فِسبي طَلَاق السَّكْ رَان، فَلْهَ سَبَ عُثُمَانُ وَابُنُ عَبَّاسِ إِلَى أَنَّ طَلَاقَهُ لَا يَقَعُ؛ لِأَنَّهُ لَا عَقُلَ لَهُ كَالُمَجُنُون، وَقَالَ عَلِيٌّ وَغَيْرُهُ يَقَعُ، وَهُـوَ قَوُلُ مَالِكٍ وَالثَّوُرِيِّ وَالْأَوُزَاعِيِّ وَظَاهِرُ مَذُهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ عَاصِ لَمُ يُزَلُ عَنُهُ الْحِطَابُ، وَلَا الْآثِمُ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُؤُمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَوَاتِ وَيَأْتُمُ بِإِخْرَاجِهَا عَنُ وَقُتِهَا\_\_مَنُ أُكُرِهَ عَلَى شُرُبِ النَّحَمُر وَالْأَشُرِيَةِ الْأَرْبَعَةِ المُدَحرَّمةِ أو اضُطُرَّ، لا يَقَعُ طَلَاقُهُ وَعَتَاقُهُ" ترجمه: نشوا الحكى طلاق مين اختلاف ب، حضرت عثمان غنى ، ابن عباس رضى اللّٰد تعالیٰ عنہم اس طرف گئے ہیں کہ نشے والے کی طلاق واقع نہیں ہوگی اس لئے کہ مجنون کی طرح نشے والے کی عقل سلامت نہیں ہے۔حضرت علی المرتضٰی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام وتا بعین نے فرمایا نشے والے کی طلاق نافذ ہوگی اوریہی قول امام ما لک،امام توری،امام اوزاعی اور ظاہر مذہب امام شافعی اورامام ابوصنیفہ رحمہم اللّٰہ کا ہےاسلئے کہ نشے والا گناہ گار ہے اوراس سے گناہ اور شرعی احکام ساقطنہیں ہوتے یہی وجہ ہے کہ نشے والے کوقضا کی گئی نماز ادا کرنے کاحکم دیا جائے گا اور وقت میں نماز نہ یڑھنے کا سے گناہ ہوگا۔اگرکسی کوچار حرمت والی شراب پینے پرمجبور کیا گیایاوہ حالت اضطرار میں تھا(لیعنی پینے کے لئے یانی نہ تھا اور جان بچانے کے لئے شراب بینی پڑی )اوراسے نشہ ہو گیااوراس حالت میں دی گئی طلاق وآ زادی واقع نہ ہوگی۔

(مرقاة المفاتيح، كتاب النكاح، باب الخلع و الطلاق، جلدة، صفحه 2141، دار الفكر، بيروت)

دلائل احناف (506)

#### **☆---- كتاب البيوع----**☆

### دارالحرب ميں سود

احناف کے نزدیک مسلمان اور کافرح بی کے در میان سو نہیں یعنی مسلمان کسی کافر سے قرض پر نفع لے تو وہ سو نہیں بشرطیکہ کے اس کے کاروبار میں کسی مسلمان کاشیئر بھی نہ ہو۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس نفع کو سودنہ بچھ کرلے بلکہ یہ بی بھی کہ کافر کا مال معصوم نہیں اور وہ اپنی رضا مندی سے نفع دے رہا ہے۔ شرح مشکل الآ ثار میں ابوجعفر احمد بن محمد بن سلامة المصری المعروف مال معصوم نہیں اور وہ اپنی رضا مندی سے نفع دے رہا ہے۔ شرح مشکل الآ ثار میں ابوجعفر احمد بن محمد بن سلامة المصری المعروف بالطحاوی (المتوفی 321ھ) بسند حسن روایت کرتے ہیں " حکد تَن اللہ بن العباسِ قال: حکد تَن علی قال: حکد تَن المُسلِمِین وَ بَین بُن أَبَانَ بُنِ صَالِحٍ ، عَنُ حَمّادٍ ، عَنُ إِبْرَاهِیم قالَ: لَا بَاللّٰ بِالدّینَارِ بِالدّینَارِ بِالدّینَارِ نِی دَارِ الْحَرُبِ بَیْنَ الْمُسلِمِینَ وَ بِیْنَ الْمُسلِمِینَ وَ بِیْنَ الْمُوسِمِینَ وَ بِیْنَ الْمُوسِمِیْنَ وَالْمِیْنَ وَالْمُوسِمِیْنَ وَالِمُوسِمِیْنِ

(شـرح مشكل الآثار،اب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما استدل به محمد بن الحسن مما كان أبو حنيفة يقوله في إباحة الربا بين المسلمين وبين المشركين في دار الحرب،جلد8،صفحه249، مؤسسة الرسالة،بيروت)

المبسوط میں محمد بن اجمد بن ابی سہل سمس الأ محمة السنرهی (المتوفی 483ه مر) رحمة الله عليه فرماتے ہیں "عَنُ مَحُولِ عَنُ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا رِبَا بَيْنَ الْمُسُلِمِينَ، وَبَيْنَ أَهُلِ دَارِ الْحَرُبِ فِي دَارِ الْحَرُبِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ، وَإِنْ كَانَ مُرسَلًا فَمَ مُحُولٌ فَقِيةٌ ثِقَةٌ، وَالْمُرُسَلُ مِنُ مِثْلِهِ مَقْبُولٌ، وَهُو دَلِيلٌ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ الْحَدِيثُ، وَإِنْ كَانَ مُرسَلًا فَمَ مُحُولٌ فَقِيةٌ ثِقَةٌ، وَالْمُرُسَلُ مِنُ مِثْلِهِ مَقْبُولٌ، وَهُو دَلِيلٌ لِأَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ الْحَدِيثُ فَي وَازِ الْحَرُبِ عَنَى مَوالِ اللّهُ فِي جَوازِ بَيْعِ الْمُسُلِمِ الدِّرُهَمَ بِالدِّرُهَمَ بِالدِّرُهُمَ بِالدِّرُهُمَ بِالدِّرُهُمَ فِي اللّهُ فِي دَارِ الْحَرُبِ" ترجمہ: حضرت کول رضی اللہ تعالی عند سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مسلمانوں اور اہل حرب کے درمیان دارالحرب میں سوذ ہیں ہے۔ یہ محمد عند شاگر چہ مرسل ہے ، کین کمحول فقیہ اور ثقہ راوی ہے اور یہ مرسل ہے جومقبول ہے۔ یہ مام ابوطنیفہ اور امام محمد حمہم اللہ کی دیا ہے کہ مسلمان کا دار الحرب میں حربی کے ساتھ ایک درہم کو دودرہم کے بدلے میں بیخیاجائز ہے۔

(المبسوط، كتاب الصرف، باب الصرف في دار الحرب، جلد14، صفحه 56 دار المعرفة ، بيروت)

وہابی مولوی لکھتا ہے:''فقہ نے سود حلال کر دیا:۔اسلام میں سود کو جس نظر سے دیکھا جاتا ہے،اس کا انداز ہ اس سے
لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سود کا کاروبار نے والے لوگ اگر سود کے کاروبار سے بازنہیں آتے تو انہیں اللہ
عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لئے تیار ہوجانا جا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں" لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اکل الربا و مو کله و کاتبه و شاهدیه و قال هم سواء" کر سول الله علیه و آله و سلم نے سود کھانے والے پر،اس کی وکالت کرنے والے پر،اس کا حساب لکھنے والے پراوراس کے دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی ہے اور آپ نے فرمایا کہ سب سود کے گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔

اورابن ماجه کی روایت ہے کہ سود کے ستر • کا درجے ہیں اور ان میں سب سے کم درجہ بیہ ہے کہ آدمی اپنی مال سے نکا ح کرے۔ سود کا کاروبارا تنابر اجرم ہے مگر فقہ فقی کہتی ہے "ولا بیس السمسلم والسحربی فی دارالسحرب، یعنی مسلم اور حربی (کافر) اگر دارالحرب میں سودی کاروبار کریں تو سونہیں (یعنی ان برکوئی جرم نہیں۔''

(احنا ف كا رسول الله على سر اختلاف، صفحه 387،388 اداره تحفظ افكار اسلام، شيخوپوره)

یہاں وہابی نے بغیر مسکلہ سمجھ ہوئے اپنی جہالت جھاڑ دی ہے۔ سود یقیناً حرام قطعی ہے۔ اوراحناف نے سود کوحلال نہیں گھہرایا بلکہ یہ کہا ہے کہ کافر اور مسلمان کے در میان سود ہے ہی نہیں اور اس پر حدیث پاک موجود ہے اور بیحدیث پاک ہے وہابی کی پیش کردہ عبارت کے بالکل ساتھ تھی لیکن وہابی کو یا تو نظر نہیں آئی یا نظر آئی لیکن دلی بغض کی وجہ سے نظر انداز کردی۔ ہدایہ کی عبارت یوں ہے "وَلَنَا قَوُلُهُ عَلَیٰهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا رِبَا بَیْنَ الْمُسُلِمِ وَالْحَرُبِیِّ فِی دَارِ الْحَرُبِ وَلِآنَّ مَالَهُمُ مُبَاتُ فِی دَارِهِمُ فَبِاًی طَرِیقٍ اَحَدَهُ الْمُسُلِمُ اَحَدَهُ مَالًا مُبَاحًا إِذَا لَمُ یَکُنُ فِیهِ غَدُرٌ "ترجمہ: احتاف کی دلیل حضور علیہ السلام کاوہ فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا: مسلمان اور حربی کے در میان دار الحرب میں سود نہیں ہے۔ اسلئے کی کافروں کا مال ان کے ممالک میں مباح ہے جے جسے جس طرح چاہیں لے لیں۔

(المهداية في شرح بداية المبتدى، كتاب البيوع،باب الربا،جلد3،صفحه 65،دار احياء التراث العربي،بيروت)

وہابیوں کے امام ابن تیمیہ نے بھی احناف کے موقف کی تائید کرتے ہوئے مسلمان اور کا فرکے درمیان سود ہونے کی نفی کی ہے چنا نچہ اختلاف الدارین و آثارہ فی احکام الشریعة الإسلامیة میں عبدالعزیز بن مبروک الأحمدی لکھتے ہیں "قبال محد اللہ ین ابن تیمیہ اللہ بالم محرم فی دار الإسلام و الحرب إلا بین مسلم و حربی لا أمان بینهما" ترجمہ: دین کے مجددابن تیمیہ نے کہا: دارالحرب اور دارالاسلام میں سود حرام ہے، مگر مسلمان اور حربی کے درمیان سود ہیں جن کے مابین کوئی امان نہیں م

(اختلاف الدارين وآثاره في أحكام الشريعة الإسلامية، جلد2، صفحه 210، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة)

دلائلِ احناف (508)

### عددى اورناپ تول چيزول کی خريد وفروخت

احناف کے نزدیک کیلی وموزونی چیزوں کے علاوہ عددی چیزوں کی خرید وفروخت میں برابری ضروری نہیں۔ کی بیشی جائز ہے۔ لیعنی ایک انڈے کے بدلے دوانڈے خریدہ ہاتھوں ہاتھ خریدو فروخت ہوادھار نہ ہو۔ فروخت ہوادھار نہ ہو۔

مصنف ابن ابی شیبہ میں ابو بکر بن ابی شیبة (المتوفی 235ھ) رحمۃ اللہ علیہ سند سی روایت کرتے ہیں "حَدَّ تَنَا آبُو

بَكُو قَالَ: حَدَّ ثَنَا جَوِیرْ، عَنُ لَیُثِ، عَنُ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْفَلُسِ بِالْفَلُسِ بِالْفَلُسِينِ يَدًا بِيَدٍ . حَدَّ ثَنَا حَفُصْ، عَنُ لَيُثٍ، عَنُ طَاوُسٍ، مِثُلَهُ "رَجمہ: حضرت مجاہد نے فرمایا: ایک فلس کودوفلس کے بدلے میں ہاتھوں ہاتھ بیچے میں کوئی حرج نہیں ۔ حضرت طاؤس نے بھی یہی کہا ہے۔

(الکتاب المصنف فی الأحادیث والآثار، کتاب البیوع، فی الفلسین، جلد4، صفحه 503، مکتبة الرشد، الریاض) دوسری روایت صحیح سند کے ساتھ مروی ہے" حَدَّتَ نَا أَبُو بَكُرٍ قَالَ: حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيبَانِيِّ، عَنُ حَمَّادٍ، قَالَ: كَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيبَانِیِّ، عَنُ حَمَّادٍ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْفَلُسِ بِالْفَلُسِينِ يَدًا بِيَدٍ" ترجمه: حضرت حماد نے فرمایا: ایک فلس کودوفلس کے بدلے میں ہاتھوں ہاتھ بیچ میں کوئی حرج نہیں۔

(الکتاب المصنف فی الأحادیث والآثار، کتاب البیوع، فی الفلس بالفلسین، جلد4، صفحه 503، مکتبة الرشد، الریاض)
و ما بیول کے نزد یک عددی چیزول میں بھی برابری ہونا سود ہے لینی ایک انڈے کو دو انڈول کے بدلے بیچنا سود
ہے۔ و ما بی مولوی فاروق الرحمٰن بیزدانی لکھتا ہے: '' قار کین آپ او پر پڑھ چکے ہیں کہ سودی کاروبار کتنا بڑا جرم ہے۔ اس لئے
محسنِ انسا نیت حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وآلہ و سلم منسلہ علیہ و الله صلی الله علیه بھی سودی تجارت سے منع فر مایا ہے چنا نچے حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند فر ماتے ہیں "قال رسول الله صلی الله علیه
و آلمه و سلم الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و البر بالبر و الشعیر بالشعیر و التمر بالتمر و الملح بالملح مثلا بمثل
یدا بید فیمن زاد او استزاد فقد اربی الا خذ و المعطی فیه سواء" کہ رسول الله علیہ گارہ کور کھور کے بدلے اور نمک نمک کے
بدلے برابر ہواور نقذ ونقذ ہو، جس شخص نے زیادہ کیا تو اس نے سود لیا۔ سود لینے والا اور دینے والا دونوں ہی
بدلے برابر ہواور نقذ ونقذ ہو، جس شخص نے زیادہ کیا علی بیاتو اس نے سود لیا۔ سود لینے والا اور دینے والا دونوں ہی

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ ہروہ چیز جو ہم جنس ہواس میں اگرآ دمی لین دین کرے تو برابر برابر کرے، اس سے زاکد لینادینا سود بن جائے گا جو کہ ناجا کز اور حرام ہے گرفقہ فی کہتی ہے "ویہ جو زبیع البیضة بالبیضتین والتمرتین والتمرتین والسمونین ایک انٹرے کے بدلے دوانٹرے، ایک مجور کے بدلے دو کھوریں اور ایک اخروث کے بدلے دو انٹرے، ایک مجور کے بدلے دو گھوریں اور ایک اخروث کے بدلے دو اخروثول کی بچ جا کر ہے۔" (احناف کا رسول اللہ علیہ اختلاف، صفحہ 388، ادارہ تحفظ افکار اسلام، شیخوپورہ)

وہابی مولوی صاحب نے اپنی جہالت سے ہی حدیث پاک سے باطل استدلال کرلیا کہ ہروہ چیز جوہم جنس ہواس کا برابر لین دین ہونا ضروری ہے جبکہ حدیث پاک میں جوممانعت کی گئی وہ ناپ اور تول کے متعلق تھی نہ کہ عددی چیز ول کے متعلق انٹرے، اخروٹ اور مجوروں کا جو جواز کہا گیا وہ عددی اعتبار سے ہے۔ الفقہ الاسلامی میں ہے" و أما الذی لا یساع بالکیل ولا بالوزن کالمعدود و المذروع فیانه لا یشت مل علی ربا الفضل فیصح بیع البیضة بالبیضتین، و الذراع من قماش بذراعین من حنسه، بشرط القبض" ترجمہ: جوناپ اور تول کے علاوہ بکتی ہوجیسے گز اور عدد کے اعتبار سے تواس میں سودشامل نہیں ہے۔ تواکی انٹرہ دوانٹروں کے عوض اور ایک ایک جنس کے گز کواسی جنس کے دوگز کے بدلے میں بیچا تو جائز ہے بشرطیکہ ہاتھوں ہاتھ ہو۔ (الفقہ الاسلامی وادلته ، جلد 5، صفحہ 365 دار الفکر ، بیروت)

## کتے کی خرید و فروخت

دلائلِ احناف

ا کثر اہل علم کااسی پڑمل ہے۔وہ فرماتے ہیں کہ کتے کی قیمت مکروہ ہےامام شافعی ،احمداوراسحاق کا یہی قول ہے بعض اہل علم نے شکاری کتے کی قیمت کوجائز قرار دیا ہے۔

(سنن الترمذي،ابواب البيوع،باب ما جاء في ثمن الكلب،جلد 2،صفحه565،دار الغرب الإسلامي ،بيروت)

احناف کے نزد یک پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوں سے مطلقاً نفع حاصل کرنے کو منع فرمادیا اوراسی وجہ سے ان

کو گھر میں رکھنے ،ان کی خرید وفروخت کرنے اوران کی کمائی کوممنوع قرار دیا بلکہ ان کوتل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تا کہ ان سے

انتفاع ( نفع لینا ) بالکل ممکن نہ رہے لیکن بعد میں ان کوتل کرنے کا حکم منسوخ فرما دیا اور کھیت و گھر وغیرہ کی حفاظت اور شکار کے

لئے کتے رکھنے اوران سے نفع لینے کی اجازت عطافر مائی اوراسی بنا پراس کی خرید وفروخت کے ممنوع ہونے کا حکم بھی منسوخ ہوگیا

کیونکہ ان کی خرید وفروخت کے بغیران سے انتفاع ممکن نہیں ۔اس حکم کے منسوخ ہونے پر بہت سے دلائل موجود ہیں جن میں

سے چندا یک ذکر کئے جاتے ہیں:

(1) صحيح مسلم مين يوراايك باب اسى حوالے سے باندھا كيا"بَابُ الْأَمُرِ بِقَتُلِ الْكِكَلابِ، وَبَيَان نَسُخِهِ، وَبَيَان تَحُرِيمِ اقْتِنَائِهَا إِلَّا لِصَيْدٍ، أَوُ زَرُع، أَوُ مَاشِيَةٍ وَنَحُوِ ذَلِكَ "كُول كه اردُ الني حَكم اوراس كمنسوخ بونے كه بيان میں شکارکھیتی یا جانوروں کی حفاظت وغیرہ کےعلاوہ کتے یا لنے کی حرمت کے بیان میں ۔پھراس باب کے تحت مسلم بن الحجاج ابو الحن القشيري النيسا بوري (المتوفى 261 هـ) رحمة الله عليه صحيح حديث ياك روايت كرتے مين "حَدَّنَا عُبَيُدُ اللهِ بُنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعُبَةُ، عَنُ أَبِي التَّيَّاح، سَمِعَ مُطَرِّفَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ ابُنِ الْمُغَفَّل، قَالَ:أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتُلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ:مَا بَالْهُمُ وَبَالُ الْكِلَابِ؟، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلُب الصَّيُدِ، وَكُلُب الْغَنَمِ" ترجمه: حضرت ابن مغفل رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے رسول اللّٰه صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے کتوں کے لّل کا حکم دیا پھرفر مایالوگوں کا اور کتوں کا کیا معاملہ ہے؟ پھر نبی یا ک صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کتے اور بکریوں کی حفاظت کے لئے رکھے گئے کتے کی رخصت عطا (صحيح مسلم ، كتاب المساقاة والمزارعة، باب الامر بقتل الكلاب، جلد3، صفحه 1200، دار احياء التراث العربي ،بيروت) (2)سنن النسائي ميں ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعيب بن على الخراساني النسائي (التتوفي 303 ھ)رحمة الله عليه روايت كُرِتْ إِنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بُنِ الْحَسَنِ الْمِقُسَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنُ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ ثَمَنِ السِّنَّوُرِ، وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ \_\_\_ (حكم الألباني)صحيح" ترجمه: حفزت حابرضي الله تعالى عنيه سے دوايت ہے ك بلی اور کتے کی قیمت لینے سے لیکن شکاری کتے کی ( یعنی شکاری کتے کی قیمت درست ہے )۔البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ (السنن الصغری للنسائی، کتاب الصید والذہائح،الرخصة فی ثمن کلب الصید، جلد7،صفحہ190، مکتب المطبوعات الإسلامية، حلب) تواس مذکورہ روایت سے بھی معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شکاری کتے کی کمائی کوحلال قرار دیا جس سے یہ معلوم ہوا کہ پہلے جو حکم تھاوہ منسوخ فرمادیا گیا۔

(3) اسی طرح الیسی روایات بھی موجود ہیں کہ جن میں یہ ضمون موجود ہے کہ جید صحابہ کرام مثلاً حضر توسید ناعثمان غنی اورعبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہمانے شکاری اور حفاظت کے لئے رکھے گئے کتے کولل کرنے کے بدلے میں قاتل کو تا وان اوا کرنے کا فیصلہ ارشاد فر مایا جس سے اس حکم کے منسوخ ہونے کا پتہ چاتا ہے ورخہ تا وان کا حکم نہ ہوتا چنا نچے اسنن الکبری للبہقی ، معرفۃ السنن والا ثار، شرح معانی اللا ثار اور مصنف ابن ابی شدیۃ میں حضر ت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ سے روایت ہے " آنّه قضی فی کلبِ صَیٰد ، مَعَدُ مُنْ رَجُلُ ، بِاً رُبُعِینَ دِرُهُمَ اَنْ وَقَضَی فی کلبِ مَا شِیّة ، بِکبُشْ " یعنی حضر ت عبداللہ بن عمر ورضی اللہ عنہ نے لئے میں حالے سے کی جنوب کے بدلے میں چالیس در ہم اوا کرنے کا حکم ارشاد فر ما یا اور مویشیوں کی حفاظت کے لئے رکھے گئے کتے کے للے کے بدلے میں ایک مینٹہ ھا دینے کے فیصلہ ارشاد فر مایا -

(شرح معانی الآثار، کتاب البیوع، باب ثمن الکلب، جلد 4، معنده 6، عالم الکتب البیوع، باب ثمن الکلب، جلد 4، معنده 6، عالم الکتب معرفة السنن والا ثاراورالسنن الکبری لیمیحقی میں ہے "اَنَّ عُشُمَان رَضِی الله عند نے ایک شخص کو کئے کے قرل کرنے کے بدلے میں ہمیں اونٹ اداکر نے کا حَشُرین بَعِیرًا" یعنی بِعِیرًا" یعنی بعیر وی الله عند نے ایک شخص کو کئے کے قرل کرنے کے بدلے میں ہمیں اونٹ اداکر نے کا حکم دیا۔

(السنن الکبری للبیهتی ، کتاب البیوع ، باب النهی عن ثمن الکلب، جلد 6، صفحه 11، دار الکتب العلمیه ، بیروت)

(عُشُمِ مِن الله علی بزرگ حضرت ابرا بیم خنی رحمۃ الله علیہ واضح طور پرفر ماتے ہیں" لا بَأْسَ بِشَمَن کَلُبِ الصَّیدِ "شکاری کئے کُمن میں کوئی حرج نہیں۔

(عُشَاری کے کُمُن میں کوئی حرج نہیں۔

(مصنف ابن ابی شبیه، کتاب البیوع والاقضیة، جلد 4، صفحه 348، مکتبة الرشد، الریاض)

شکاری کئے کئین میں کوئی حرج نہیں۔

(مصنف ابن ابی شبیه، کتاب البیوع والاقضیة، جلد 4، صفحه 348، مکتبة الرشد، الریاض)

توان تمام روایات سے واضح طور پر بیثابت ہوتا ہے کہ پہلے جو کتے سے مطلقاً نفع حاصل کرنامنع تھا اورا تی بنا پراس کی خرید وفروخت بھی ممنوع تھی، وہ بعد میں منسوخ کر دیا گیا چنانچیم قاۃ المفائح شرح مشکاۃ المحائح ہیں علی بن سلطان شکہ ابوالحس نور الدین الملا الہروی القاری (التوفی 1014 ھے) اسی حدیث پاک کی شرح جس میں کتے کی بچے ہے منع کیا گیا ہے اس کی شرح اللہ بین الملا الہروی القاری (التوفی 1014 ھے) اسی حدیث پاک کی شرح جس میں کتے کی بچے ہے منع کیا گیا ہے اس کی شرح جس میں کتے کی بچے ہے منع کیا گیا ہے اس کی شرح حس میں کتے کی بچے ہے منع کیا گیا ہے اس کی شرح حس میں کتے کی بچے ہے منع کیا گیا ہے اس کی شرح حس میں کتے کی بچے ہے منع کیا گیا ہے اس کی شرح حس میں کتے کی بچے ہے منع کیا گیا ہے اس کی شرح حس میں کتے کی بچے ہے منع کیا گیا ہے اس کی شرح حس میں کتے کی بچے ہے منع کیا گیا ہے اس کی شرح حس میں کتے کی بچے ہے منع کیا گیا ہے اس کی شرح حس میں کتے کی بچے ہے منع کیا گیا ہے اس کی شرح حس میں کتے کی بچے ہے منع کیا گیا ہے اس کی شرح حس میں کتے کی بچے ہے منع کیا گیا ہے اس کی شرح حس میں کتے کی بچے ہے منع کیا گیا ہے اس کی شرح حس میں کتاب البیا کیا کیا کی شرح کیا گیا ہے اس کی شرح کیا گیا ہے اس کیا کیا کیا کیا کو کو سے منافح کی بھی کیا گیا ہے اس کیا کیا گیا کیا کیا

کرتے ہوئے فرماتے ہیں "هُ وَ مَحُمُ ولُّ عِنُدَنَا عَلَى مَا كَانَ فِي زَمَنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَرَ بِقَتُلِهِ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَرَ بِقَتُلِهِ، وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَرَ بِقَتُلَهُ رَجُلٌ بِأَرْبَعِينَ اللَّهُ عَلَيْ بِهِ يَوُمَئِذٍ مُحَرَّمًا، ثُمَّ رُخِصَ فِي الْاِنْتِفَاعِ بِهِ حَتَّى رُوعِى أَنَّهُ قَضَى فِي كَلُبِ صَيْدٍ قَتَلَهُ رَجُلٌ بِأَرْبَعِينَ وَرُهَمَا، وَقَضَى فِي كَلُبِ مَاشِيَةٍ بِكَبُشٍ " ترجمہ: وہ روایت (جس میں کتے کے من صفح فرمایا گیاہے) اس وقت برخمول ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کوئل کرنے کا حکم ارشا وفرمایا گیا اور اس وقت کتے سے فاکرہ اٹھا نا حرام تھا پھر بعد میں اس سے فاکدہ اٹھا نے کی اجازت وے دی گئی حتی مروی ہے کہ ایک مردکو شکاری کتے کے ٹل کرنے کے بدلے میں ایک مینڈھا و سے درہم ادا کرنے کا حکم ارشا وفرمایا گیا اور مویشیوں کی حفاظت کے لئے رکھے گئے کتے کے ٹل کے بدلے میں ایک مینڈھا و سے کے فیصلہ ارشا وفرمایا گیا۔

(مرقاۃ المفاتیح، کتاب البیوع، باب الکسب وطلب الحلال، جلد5، صفحہ 1894، دار الفکر، بیروت)

عدة القاری شرح سی بخاری میں ابومجم محمود بن احمد المعروف بدر الدین العینی الحقی (المتوفی 855) اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں" هذا کان فیی زمن کان النّبی، عَلَیٰهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، أَمر فِیهِ بقتل الْکلاب، وَ کَانَ الْانْتِفَاع بها" یعنی بیر ایعنی کتے کمائی کے حرام) ہونے کا حکم اس اللائتِنفَاع بها" یعنی بیر ایعنی کتے کمائی کے حرام) ہونے کا حکم اس وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قل کرنے کا حکم ارشا دفر مایا تھا اور اس وقت ان سے نفع لین بھی حرام تھا پھر اس کے بعد اس سے نفع لینے کی رخصت عطافر مادی۔

(عمدة القاری شرح صحیح بیخاری ، کتاب الوضوء ، باب الماء الذی یغسل به ، جلد 3 معانی الآ عار میں ابوجی ، بیروت ) شرح معانی الآ عار میں ابوج عفراحمد بن ثمر المصری المعروف بالطحاوی (المتوفی 321ھ) نے '' کتے کی کمائی'' کے حوالے سے ایک باب قائم فرمایا جس میں سب سے پہلے وہ روایات ذکر فرما ئیں جن میں کتے کی خرید وفروخت کومنع فرمایا گیا اوران روایات کوذکر کرنے کے بعدار شاوفر مایا''فَکانَ هَذَا حُکُمُ الْکِلَابِ أَنْ تُقْتَلَ ، وَلا یَجِلُّ إِمُسَاكُهَا وَلا الانتِفاعُ بِهِ حَرَامًا وَإِمُسَاكُهَ حَرَامًا فَشَمَنُهُ حَرَامًا فَيْمَنُهُ حَرَامًا فَيْمَنُهُ حَرَامًا فَيْمَنُهُ عَرَامًا فَيْمَنُهُ عَرَامً فَالِنُ كَانَ نَهُی النّبِی صَلّی اللّهُ عَلَیٰهِ وَسَلّمَ عَنُ تُمَن اللّهُ عَلَیٰهِ وَسَلّمَ عَنُ تَمْن اللّهُ عَلَیٰهِ وَسَلّمَ عَن تُعَن عَرَامُ فَی اللّهُ عَالِهُ وَسَلّمَ عَن تَعْنَ اللّهُ عَلَیٰهِ وَسَلّمَ عَن تَعْنَ اللّهُ عَلَیٰهِ وَسَلّمَ عَن قَرَامُ عَلَیٰ اللّه علیہ وسلم کی ممانعت تھی تو اس کی کمائی جسم کے کی کمائی کے متعلق نبی پاک صلی الله علیہ وسلم کی ممانعت تھی تو اس کا حکم یہی وقت اس کی کمائی بھی حرام تھی ہیں جب کتے کی کمائی کے متعلق نبی پاک صلی الله علیہ وسلم کی ممانعت تھی تو اس کا حکم یہی (ناجائز) تھا پس بے شک یہ عمنسوخ ہوگیا اور کتوں سے نفع لینا مباح قرار دے دیا گیا۔

ولائلِ احناف

اور پھراس گفتگو کے بعد بہت ہی ایس روایات ذکر فرما کیں کہ جن میں کتوں سے نفع لینے کومباح قرار دیا گیا (جن میں سے پھوا و پر بھی ذکر کی گئیں ) اور پھران روایات کوذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا" آسًا أُبِیتَ الاِنْتِفَاعُ بِهَا، وَمَا رُوِیَ فِی إِبَاحَةِ الاِنْتِفَاعِ بِهَا، دَلِیلٌ تَمَیٰهَا . وَیَکُونُ مَا رُوِیَ فِی إِبَاحَةِ الاِنْتِفَاعِ بِهَا، دَلِیلٌ تَمَیٰهَا . وَیَکُونُ مَا رُوِیَ فِی اِبَاحَةِ الاِنْتِفَاعِ بِهَا، دَلِیلٌ عَلَی حِلِّ اَثْمَانِهَا . وَهَذَا قَولُ أَبِی حَنِیفَةَ ، وَ آبِی یُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ رَحُمَةُ اللهِ عَلَیْهِمُ أَجُمَعِینَ" ترجمہ: جبان سے نفع علی حِلِّ اَثْمَانِها . وَهَذَا قَولُ أَبِی حَنِیفَةَ ، وَ آبِی یُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ رَحُمَةُ اللهِ عَلَیْهِمُ أَجُمَعِینَ" ترجمہ: جبان سے نفع اللهِ عَلَیْهِمُ اللهِ عَلَیْهِمُ اللهِ عَلَیْهِمُ اللهِ عَلَیْهِمُ مَا کُر مِدور وحت اوران کی کمائی بھی حلال ہوگی اور جور روایات کتے کی کمائی کھانے کے حرام ہونے کے متعلق مروی ہیں وہ اس وقت تک تھیں جبان سے نفع لینا حرام تھا اور جور وایات اس سے نفع اٹھانے کے مباح ہونے کے متعلق موجود ہیں وہ سب اس بات کی دلیل ہیں کہ اس کی کمائی بھی حلال ہے۔ اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ ، امام مجمدین کا قول ہے۔ (شرح معانی الاثار ، کتاب البیوع ، باب ثمن الکلب ، جلد 4، صفحہ 56، عالم الکتب) الشّعلیم الجمعین کا قول ہے۔ (شرح معانی الاثار ، کتاب البیوع ، باب ثمن الکلب ، جلد 4، صفحہ 56، عالم الکتب)

تو فذکورہ دلائل واضح طور بیٹابت کرتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا موقف حدیث پاک کے خالف نہیں ہے بلکہ اس میں تمام احادیث کی رعایت رکھی گئی ہے ور نہ جن روایتوں میں کتے کی کمائی ہے منع فر مایا گیا ہے اگر صرف ان پڑمل کیا جائے تو ان روایتوں کا کیا جواب ہوگا کہ جن میں شکاری کتے کو آل کرنے کے بدلے میں صحابہ کرام علیم الرضوان نے تا وان اداکر نے کا فیصلہ ارشاد فر مایا؟ کیا ان صحابہ کے بارے میں بھی یہی کیا جائے گا کہ احادیث میں کتوں کو قبل کرنے اور ان کی کمائی کھانے کو منع فر مایا گیا اور صحابہ کرام علیم الرضوان قبل کرنے والے پر تا وان اور قیمت اداکر نے کا فیصلہ کررہے ہیں؟ اور ان احادیث کا کیا جواب ہوگا کہ جن میں شکاری اور حفاظت کے لئے کتے رکھنے کی اجازت عطافر مائی؟ کیا ان کا مطلب میہ ہے کہ ان کتوں کے رکھنے کی اجازت عطافر مائی؟ کیا ان کا مطلب میہ ہے کہ ان کتوں کے رکھنے کی اجازت تو ہے لیکن انہیں خرید نا جائز نہیں ، الہٰذا جس کو ضرورت ہے وہ کسی جنگل وغیرہ میں جاکر ایسا کتا تلاش کرے؟ الغرض امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف عین احادیث کے مطابق ہے۔

#### ☆---**كتاب الاشربة**----☆

# كيافقة في مين شراب حلال ہے؟

وہابی مولوی فقہ حنی پر الزام تراشی کرتے ہوئے کہتا ہے: ''فقہ میں شراب بھی حلال: ناطق وجی امام اعظم حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم علیہ و آله وسلم قال کل مسکر حصر و کل مسکر حرام" بےشک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال کل مسکر حصر و کل مسکر حرام" بےشک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال کل مسکر حصر و کل مسکر حرام" بےشک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال کل مسکر حمر و کل مسکر حرام" بےشک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال کل مسکر خصر و کل مسکر حرام " بےشک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال کل مسکر خصر و کل مسکر حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرقتم کی شراب حرام ہے مگر فقہ فقی اس حدیث کی خالفت ان الفاظ میں کرتی ہے "ما یتخذ من الحنطة و الشعیر و العسل و الذرة حلال عند ابی حنیفة و لا یحد شار به عنده و ان سکر منه" یعنی جوشراب گندم، جو، شہداور جوارسے بنائی جائے وہ حال ہے اور امام البوطنیفہ کے نزد یک اس کے پینے والے وحد بھی نہیں لگائی جائے گی ، اگر چہ اس کے پینے کی وجہ سے نشہ ہوجائے۔ "

(احناف كا رسول الله ﷺ سے اختلاف، صفحه 381، اداراه تحفظ افكار اسلام، شيخوپوره)

و ما بی مولوی کا بیکلام بغض و جہالت پر منی ہے۔ در حقیقت شریعت نے بعینہ جس کو شراب کہا ہے وہ کھجوراورانگور کی ہے چنا نچہ جامع تر مذی ، ابوداؤ د، نسائی ، ابن ملجہ اور سلم شریف کی تیجے حدیث ہے " حَدَّتَ نبی زُهیُرُ بُنُ حَرُبٍ، حَدَّتَ اَ إِسُمَاعِیلُ بُنُ إِبُرَاهِیمَ ، اَّخِبَرَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ اَبِی هُرَیُرَةَ، قَالَ: قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْهُ عَلَيْهِ وَالْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَلْهُ عَلَيْهِ وَالْهُ عَلَيْهِ وَالْهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهِ وَالْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْهُ عَلَيْهِ وَالْهُ عَلَيْهُ وَالْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْهُ عَلَيْهُ وَالْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَل

(صحيح مسلم، كتاب الاشربه ،باب بيان أن جميع ما ينبذ مما يتخذ من النخل ــ،جلد3،صفحه1573،دار إحياء التراث العربي ،بيروت)

ان دو کے علاوہ جس چیز سے نبیذ بنائے جائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا پینامطلقا جائز نہیں بلکہ امام صاحب کے نزدیک اس صورت میں جائز ہے جبکہ نشہ نہ ہونے کا غلبہ ظن ہوور نہ حرام ہے۔ مسند سیدنا الانام الاعظم رضی اللہ تعالی عنه ما قال تعالی عنه میں صحیح روایت ہے "ابو حنیفہ عن ابی عون عن عبداللہ بن شداد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنه ما قال حرمت المحصر لعینها قلیلها و کثیرها و السکر من کل شراب "ترجمہ: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابوعون سے انہوں نے عبداللہ ابن شداد سے انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما سے روایت کی آپ نے فرمایا خمر لعینہ حرام کی گئی جا ہے۔

قلیل ہو یا کثیر، باقی ہر شراب میں سے نشہ آ ور مقدم حرام ہے۔ PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u> (مسندالامام الاعظم ، كتاب الاطعمة والاشربة الخ ،صفحه 202، نورمحمد كارخانه كتب خانه كراچي )

### یمی روایت سنن نسائی شریف میں ہے جسے البانی نے سیح کہا ہے۔

نشه نه به و نے کی ساتھ ساتھ امام اعظم نے صراحت فرمائی کہ بغیر نشہ کی نیت سے اور بغیر لہو ولعب کے بور یعنی اجازت کی صورت بیہ کہ بطور علاج ، تقوی اور کھانے کے بضم ہونے کے لئے استعال کی جائے چنا نچہ قناؤی قاضی خال میں ہے "و علی قول ابی حنیفة و ابی یہ و سف الآخر یہ حل شربه للتداوی و التقوی و استمراء الطعام دون اللهو و اللعب و السکر" ترجمہ: امام ابو حفیہ اور امام ابو یوسف کا آخری قول بیہ کہ بیعلاج اور تقوی اور کھانے کے ہاضمے کے طور پر حلال ہے نہ کہ لہو ولعب اور نشے کے طور پر مول

(فتاوای قاضی خان ہامش علی الہندیه، کتاب الاشربة، فصل فی معرفة الاشربة، جلد3، صفحه 230، مکتبه رشیدیه، کوئٹه)

امام ابوطنیفدرجمۃ اللہ علیہ کا ان کوطال کہنے کی ایک ولیل بیتی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے نبیز کا ثبوت موجود ہے۔ فتح اللہ المعین میں ہے "من ادلۃ حله ماقال فی الاختیار، عن ابن ابی لیالی قال اشہد علی البدریین من اصحاب رسول صلی الله تعالی علیه و سلم انہم یشربون النبیذ فی الحرار الخضر وقد نقل ذلك عن اكثر الصحابة و مشاهیر هم قو لا و فعلاحتی قال ابو حنیفة انه مما یجب اعتقاد حله لئلا یؤ دی الی تفسیق الصحابة رضی الله تعالی عنهم "ترجمہ: اس کے طال ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل وہ ہے جوافتیار میں ابن ابی لیل رضی الله تعالی عنه میں رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کے برری صحابہ کرام کے بارے میں گوائی دیا ہوں کہ وہ سبر صراحیوں میں نبیذ پیتے تھے اور یہ بات اکثر مشاہیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنه ہے تا کہ صحابہ کرام کونتی کی طرف منسوب کرنالازم ابوضیفہ درکھنا واجب ہے تا کہ صحابہ کرام کونتی کی طرف منسوب کرنالازم ابوضیفہ درکھنا واجب ہے تا کہ صحابہ کرام کونتی کی طرف منسوب کرنالازم الوضیفہ درکھنا واجب ہے تا کہ صحابہ کرام کونتی کی طرف منسوب کرنالازم دیت الدین ، کتاب الاشربہ ، جلد 3، صفحه 428، ایج ایم سعید کمپنی کراچی کونتی کو احتیار کی اللہ تعالی عنہ کمپنی کراچی کی المدین ، کتاب الاشربہ ، جلد 3، صفحه 428، ایج ایم سعید کمپنی کراچی کو اس کے سال کونتی کو احتیار کونتی کیا الاشربہ ، جلد 3، صفحه 428، ایج ایم سعید کمپنی کراچی کیا ہو کے کا اعتمال کونتی کونتی کوناب الاشربہ ، جلد 3، صفحه 428 کونتی کون

فرا كافي عاضى عان من بي سنة وابى يوسف رحمهما الله تعالى الآثار التى وردت فى اباحة النبيذ الشديد قولا وفعلا ذكرها محمدرحمه الله تعالى فى الكتاب وعن ابى حنيفة رحمه الله تعالى فى الكتاب وعن ابى حنيفة رحمه الله تعالى انه قال من شرائط السنة والجماعة ان لايحرم النبيذ الجرلان فى الكتاب وعن ابى حنيفة رحمه الله تعالى عنهم، وعنه انه قال لااحرم النبيذ الشديد ديانة و لااشربه مروئة، تحريمه تفسيق كبار الصحابة رضى الله تعالى عنهم على اباحة النبيذ واحتاطوا فى شربه لاجل الاختلاف وكذا

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

السلف عدهم کانوا یشربون نبیذ الحربحکم الضرورة لاستمراء الطعام" ترجمہ:امام ابوطنیفہ وامام ابو یوسف رحمہ الله تعالیٰ کی دلیل وہ آثار ہیں جو قولاً اور فعلاً گاڑھی نبیز کی اباحت پر وارد ہیں۔اس کوامام محمعلیہ الرحمہ نے کتاب میں ذکر فر مایا۔امام ابوطنیفہ رحمہ اللہ نے فر مایا کہ گھڑوں میں بنائی ہوئی نبیز کوحرام نہ قرار دیناسنت و جماعت کی شرائط میں سے ہے کیونکہ اس کوحرام قرار دینا سنت و جماعت کی شرائط میں سے ہے کہ میں گاڑھی نبیز کو قرار دینا سنت و جماعت کی شرائط میں سے ہے کہ میں گاڑھی نبیز کو قرار دینے میں صحابہ کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف شق کومنسوب کرنا لازم آتا ہے، اور انہی سے منقول ہے کہ میں گاڑھی نبیز کو اباحت پر صحابہ کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجماع ہے مگروہ از راہ دیانت حرام قرار نہیں دیتا اور بطور مروّت اس کونہیں بیتا۔ نبیز کی اباحت پر صحابہ کبار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا اجماع ہے مگروہ بسبب اختلاف کے اس کو پینے میں احتیاط کرتے تھے۔اس طرح ان کے بعد اسلاف کسی ضرورت کے تحت گھڑوں میں بنائی ہوئی نبیذ پیتے تھے مثلاً کھانا ہمضم کرنے کے لئے۔

(فتاوى قاضى خان بامش على المنديه، كتاب الاشربة،فصل في معرفة الاشربة،جلد3،صفحه230،مكتبه رشيديه، كوئته)

غ*اية البيانعلامها تقالي مين ہے*"قـال شيخ الاسلام خواهرزاده رحمه اللهتعالي في شرحه ذكرابن قتيبة في كتاب الاشربة باسناده عن زيدبن على بن الحسين على رضى الله تعالى عنهم انه شرب هوو اصحابه نبيذا شديدا في وليمة فقيل له يا ابن رسول الله حَدِّثنَا بحديث سمعته من ابائك عن رسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم في النبيذ فقال حدثني ابي عن جدي على بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال ينزل امتى على منازل بني اسرائيل حذوا لقذة بالقذة والنعل بالنعل ان الله تعالى ابتلي بني اسرائيل بنهر طالوت واحل لهم منه الغرفة وحرم منه الرّيّ وان الله ابتلاكم بهذه النبيذ و احل منه الري وحرم منه السكر وحديث ابن زياد الذي رويناه عن ابن عمر في مسئلة الخليطين من ادل ادلائل وان المراد مارواه الخصم القدر المسكر لاالقليل لان احد رواة الحديث الذي احتج به الخصم ابن عمر فلوكان القليل هو المراد لم يعمل بخلاف مارواه ولم يفسقه ابن زياد وكذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حرمت الـخمر بيعنها والسكر من كل شراب دليل على ان المراد من حديث الخصم القدر المسكر لاالمسكر لان احد رواـة ذلك الحديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فيبعد في العقول ان يروى ابن عباس حديثا ثم يقول بخلافه، وقد اطنب الكرخي رحمه الله في رواية الآثار عن الصحابة والتابعين بالاسانيد الصحاح في مختصره في تحليل النبيذ الشديد تركنا ذكرها مخافة التطويل و الحاصل ان الاكابر من اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه و سلم و اهل بدر كعمر و على و عبدالله ين مسعود و إلى مسعود و الله تعالل عند كانوا يجللون شرب PDF created with paffactory trial version www.pdffactory.com

النبيـذ وكـذاالشـعبـي وابراهيم النخعي وقال في شرح لاقطع، وقدسلك بعض الجهال في هذه المسئلة طريقة قصدبها الشنيع والفسوق عندالعوام، لما ضاق عليه طريق الحجة فقال روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال ليشربن ناس من امتى الخمر ويسمونها باسماء قال هذا القائل وهم اصحاب ابي حنيفة وهذا كلام جاهل بالاحكام والنقل والآثار ومتعصب قليل الورع لايبالي ماقال ثم يقال لهذا القائل مارميت بهذا الـقول اصحاب ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه وانما السلف الصالح اردت ولم يمكنك التصريح بذلك لان اصحاب ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه ما ابتدعوا في ذلك قولا بل قالوا ماقاله اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و وجوه التابعين وزهادهم وكيف يظن بعمر وعلى وابن مسعود وابن عباس و عمار بن ياسر وعلقمه بن الاسود انهم شربوالخمر غلطا في اسمها حتى استدرك عليهم هذالقائل حقيقة الاسم ويحسن الظن بنفسه ويسيء الظن بلسفه، ان هذه الجرأة في الدين، وقال شيخ الاسلام خواهر زاده في شرحه روى ان رجلا سال ابراهيم الحربي في مدينة الاسلام في جامع المنصور بالجانب الغربي فقال لنا امام يشرب النبيذا فأصلي خلفه فقال، له ابراهيم ارأيت لوادركت علقمة والاسوداكنت تصلى خلفهما قال نعم ولم يفهم السائل الحواب فاعاد السوال فقال له ابراهيم قد اجبتك، والقياس مع ابي حنيفة وابي يو سف رحمهما الله تعالى لان الله تعالى لم يحرم شيئا يقصده الناس من المحرمات في الدنيا الااباح مايغني عنه الاترى انه لما حرم لحم الخنزير والميتة اباح انواعا من اللحوم تغني عنها ولما حرم نكاح المحارم والجمع بين المحارم اباح من الاجنبيات كذلك ههنا فالشراب المطرب شيء يقصده الناس فلما حرم منه انواعا يجب ان يكون نوع منه مباحبا يغني عنه ويقوم مقامه وذلك فيما قالاه، فاما من حرم جميع انواع الاشربة المطربة بحيث لايو جد من جنسه مباح يكون ذلك خلاف الاصول وخلاف الاصول لايجوز اه باختصار" يَ الاسلام نوابرزاده في اين شرح میں فرمایا کہ ابن قتیبہ نے کتاب الاشربہ میں اپنی سند کے ساتھ حضرت زید بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں ذکر کیا کہ انہوں نے اوران کے ساتھیوں نے ایک ولیمہ میں گاڑھی نبیذیی تو ان سے کہا گیا اے ابن رسول! ہمیں نبیذ ہے متعلق رسول اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائیں جوآپ نے اپنے آباؤا جداد سے سی ہے۔ توانہوں نے فر مایا کہ مجھ سے حدیث بیان کی میرے والد نے انہوں نے میرے جد حضرت علی رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے انہوں نے رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ

ولائل احناف

تعالیٰ علیہ وسلم سے کہ میری امت بنی اسرائیل کےطورطریقے اپنا کریوں ان کے برابر ہوجائے گی جیسے تیر تیر کےاور جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے،اللّٰد تعالٰی نے بنی اسرائیل کاامتحان نہرطالوت کے ساتھ لیا کہ ان کے لئے چلوبھریانی حلال اورسیر ہوکر پیناحرام کیا اورتمہاراامتحان اللہ تعالیٰ نے اس نبیز کے ساتھ لیا، اس کوسیر ہوکر پینا حلال اور حدنشہ تک پیناحرام کیا ہے۔ حدیث ابن زیاد جس کو ہم نے مسلہ خلیطین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیاوہ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور مخالف نے جوروایت کیا ہے اس سے مراد قدر مسکر ہے نہ کہ لیاں ، کیونکہ مخالف نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے اس کے راویوں میں سےایک سیدناابن عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔اگراس سے لیل مراد ہوتا وہ اپنی روایت کے خلاف نہ کرتے اور نہ ہی ابن زیادان کی طرف فسق کومنسوب کرتے ۔اسی طرح ابن عباس رضی اللّد تعالیٰ عنهما کا قول که خمرتو بعینه جرام ہے جبکہ باقی شرابوں سے نشر آ ورحرام ہے اس بات کی دلیل ہے کہ مخالف کی روایت کر دہ حدیث سے مرا دقد مسکر ہے نہ کھلیل کیونکہ حدیث مذکور کے راویوں میں سے ایک سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہیں اور پیہ بات عقل سے بعید ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنهما ا یک حدیث روایت فرما ئیں ، پھرخوداس کےخلاف فرمائیں ۔ گاڑھی نبیز کے حلال ہونے سے متعلق صحابہ و تابعین کے آثار کو صحیح سند کے ساتھ روایت کرنے میں امام کرخی علیہ الرحمۃ نے اپنی مختصر میں بہت طوالت فرمائی ہم نے طوالت کے ڈرسے ان کے ذ کرکوترک کر دیا۔ خلاصہ بیر کہ ا کابر اصحاب رسول صلی اللّٰد تعالٰی علیہ وسلم اوراہل بدر جیسے حضرت عمر،علی،عبداللّٰدابن مسعود اورابومسعود رضی الله تعالی عنهم نبیذ کے پینے کوحلال قرار دیتے تھے اوریہی موقف ہے تعبی اورابرا ہیم خعی کا۔شرح اقطع میں ہے کہ ایک جاہل نے اس مسکلہ میں ایساراستہ اختیار کیا جس سے اس کا مقصدلوگوں کے ہاں برائی اورفسق کورائج کرنا ہے، جب اس کے لئے دلیل کاراستہ تنگ ہو گیا تواس نے کہارسول اللّٰہ سلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فر مان ہے میری امت میں سے کچھلوگ ضرور شراب پئیں گے اور اس کے مختلف نام رکھ لیں گے، وہ لوگ امام ابوحنیفہ کے اصحاب ہیں۔ یہ اس کا کلام ہے جواحکام ، قل اور آثار سے جاہل اور متعصب اور تقوی میں بہت گھٹیا ہے، اس کی پروانہیں کرتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ پھراس قائل کو کہا جائے کہ جو پچھ تونے امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کےاصحاب کی طرف منسوب کیا ہے اس سے تیراارادہ سلف صالحین ہیں جس کی تصریح کرنا تیرے لئے ممکن نہیں کیونکہ امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب نے بیہ کوئی نئی بات نہیں کہی بلکہ وہی کچھ کہا ہے جورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اورمعزز وزامدتا بعین نے کہاہے۔اس کا کیا گمان ہے حضرت عمر علی ،ابن مسعود ،ابن عباس ،عمار بن یاسر اورعلقمہ بن اسودرضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں ، کیاانہوں نے نام تبدیل کر کے شراب پی حتی کہاس قائل نے ان پر حقیقی نام

کے ساتھ اصلاح کی اوراینے بارے میں حسن طن جبکہ اسلاف کے بارے میں برا گمان کیا، بلاشبہہ بیردین میں جسارت ہے۔ پینخ الاسلام خواہرزادہ نے اپنی شرح میں کہا مروی ہے کہ ایک شخص نے مدینۃ الاسلام کی جامع منصور کی جانب غربی میں ابراہیم حربی سے سوال کیا کہ ہماراامام نبیذ بیتا ہے کیا ہم اس کے پیھیے نماز پڑھ لیا کریں؟ توابراہیم نے کہا تیرا کیا خیال ہے اگر تو علقمہ واسود کو پالے تو کیا توان کے پیچیے نماز پڑھے گا؟اس نے کہاہاں، حالانکہ وہ سائل ابراہیم حربی کے جواب کونہ مجھ سکا چنانچہ اس نے دوبارہ وہی سوال کیا توابرا ہیم نے فرمایا بینک میں تجھے جواب دے چکا ہوں۔ قیاس امام ابوصنیفہ وامام ابو پوسف رحمۃ الله تعالیٰ علیها کامؤید ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں محرمات میں سے کوئی چیز حرام نہ فرمائی جس کا قصدلوگ کرتے ہیں مگراس میں سے اتنا پھھ مباح فر مایا جس سے لوگوں کی حاجت بوری ہوتی ہو۔ کیا تو نے دیکھانہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب خزیر ومردار کا گوشت حرام فر مایا تو کچھا قسام گوشت کی حلال بھی فرمادیں جس سے لوگ اپنی حاجت پوری کرتے ہیں اور جب محرمات سے نکاح اور دوآ پس میں محرم عورت کونکاح میں جمع کرنا حرام کیا تو غیرمحرم عورتوں کے ساتھ نکاح کوحلال فر مایا۔اسی طرح یہاں شراب کے مسئلہ میں ہوگا کیونکہ فرحت بخش شراب بھی ایک شیء ہے جس کالوگ قصد کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھانواع کوحرام کیا تواس کی کوئی قتم حلال بھی ضرور ہوگی جس سےلوگ نفع اُٹھا ئیں اوروہ اس کے قائم مقام ہوجائے اوریہ بات شیخین کے قول میں حاصل ہوتی ہے، کیکن جنہوں نے شراب کی فرحت بخش تمام اقسام کوحرام قرار دیا کہ اس کی جنس میں سے کوئی نوع بھی مباح نہیں یائی جاتی توبیخلاف اصول ہےاورخلاف اصول جائز نہیں۔

(غاية البيان ماخوذ از ، فتاوى رضويه ، جلد 25 ، صفحه 120 - ، رضافاؤ نديشن ، لا بهور)

شرح معانى الآ ثار مين الوجعفر احمد بن محمد بن سلامة المصرى المعروف بالطحاوى (التوفى 321هـ) رحمة الله عليه روايت كرتے بين "حدَّ تَنَا فَهُدْ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْم، قَالَ: ثنا مِسْعَرُ بُنُ كِدَام، عَنُ أَبِي عَوْنِ الثَّقَفِيِّ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حُرِّمَتِ الْحَمُرُ بِعَيْنِهَا، وَالسُّكُرُ مِنُ كُلِّ شَرَابٍ فَأَخْبَرَ ابُنُ عَبَّاسٍ أَنَّ السُّكُرِ مِنُ سَائِرِ الْأَشُرِبَةِ سِوَاهَا. فَنَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ مَا سِوَى الْحَمُرِ الَّتِي اللهُ السُّكُرِ مِنُ سَائِرِ الْأَشُرِبَةِ سِوَاهَا. فَنَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ مَا سِوَى الْحَمْرِ الَّتِي اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْنِها، وَعَلَى السُّكُرِ مِنُ سَائِرِ الْأَشُرِبَةِ سِوَاهَا. فَنَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ مَا سِوَى الْحَمْرِ الَّتِي اللهِ اللهُ الل

تَحُلِيلِهِ،إِلَّا بِإِجْمَاعِ يَأْتِي عَلَى تَحُرِيمِهِ. وَنَحُنُ نَشُهَدُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ،أَنَّهُ حَرَّمَ عَصِيرَ الُعِنَبِ إِذَا حَدَثَتُ فِيهِ صِفَاتُ الْحَمُر،وَلَا نَشُهَدُ عَلَيُهِ أَنَّهُ حَرَّمَ مَا سِوَى ذَلِكَ إِذَا حَدَثَ فِيهِ مِثُلُ هَذِهِ الصِّفَةِ .فَالَّذِي نَشُهَدُ عَلَى اللهِ بِتَحْرِيـهِـهِ إِيَّـاهُ هُـوَ الْحَمُرُ الَّذِي آمَنَّا بِتَأْوِيلِهَا،مِنُ حَيْثُ قَدُ آمَنَّا بِتَنْزِيلِهَا.وَالَّـذِي لَا نَشُهَـدُ عَلَى اللهِ أَنَّهُ حَرَّمَ هُوَ الشَّرَابَ الَّذِي لَيْسَ بِحَمُرٍ .فَمَا كَانَ مِنُ حَمُرٍ ،فَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ ،وَمَا كَانَ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَشُرِبَةِ ،فَالسُّكُرُ مِنْهُ حَرَامٌ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْهُ مُبَاحٌ. هَذَا هُوَ النَّظُرُ عِنْدَنَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَأَبِي يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللهُ .غَيْرَ نَقِيعِ الزَّبِيبِ وَالتَّمُرِ حَاصَّةً،فَإِنَّهُمُ كَرِهُوا .وَلَيْسَ ذَلِكَ عِنْدَنَا فِي النَّظُرِ كَمَا قَالُوا،لِأَنَّا وَجَدُنَا الْأَصُلَ الْـمُـجُـمَعَ عَلَيْهِ أَنَّ الْعَصِيرَ وَطَبِيحَهُ سَوَاءٌ ، وَأَنَّ الطَّبُخَ لَا يَحِلُّ بِهِ ، مَا لَمُ يَكُنُ حَلَالًا قَبُلَ الطَّبُخ ، إِلَّا الطَّبُخ الَّذِي يُخرِجُهُ مِنُ حَدِّ الْعَصِيرِ ،إِلَى أَنْ يَصِيرَ فِي حَدِّ الْعَسَلِ،فَيَكُونُ بِذَلِكَ حُكُمُهُ حُكُمَ الْعَسَلِ.فَرَأَيْنَا طَبِيخَ الزَّبِيبِ وَالتَّمُرِ مُبَاحًا بِاتِّفَاقِهِمُ .فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِيهِمَا كَذَلِكَ ،فَيَسْتَوِى نَبيذُ التَّمُرِ وَالْعِنَبِ ،النِّيءُ وَالْمَطُبُوخُ , كَمَا اسْتَوَى الْعَصِيرُ وَطَبِيخُهُ .فَهَ ذَا هُـوَ النَّظَرُ،ولَكِنَّ أَصُحَابَنَا خَالَفُوا ذَلِكَ،لِلتَّأُويلِ الَّذِي تَأَوَّلُوا عَلَيُهِ حَدِيثَ أَبِسي هُسرَيُسرَةَ وَأَنَسِ اللَّذَيُنِ ذَكُرُنَا، وَشَيُءٍ رَوَوُهُ عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيُرٍ .أَنَّـهُ قَالَ فِي ذَلِكَ:هِيَ الْخَمُرُ فَ اجُتَنِهُ هَا" ترجمه: حضرت عبدالله بن شداد بن الهادسيد ناعبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما سے روایت کرتے ہیں ابن عباس نے فرمایا کہ خمریرتو بعینہ حرمت واقع ہوئی اور اس کے ماسوا دیگر شرابوں کی نشہ آ ورمقدار حرام ہے، حضرت ابن عباس رضی اللّٰدتعاليّٰ عنهما نے خبر دی کہ بیتک حرمت خمر برتو بعینہ واقع ہوئی جبکہ باقی شرابوں کی اتنی مقدار حرام ہے جونشہ آورہو چنانچہ ثابت ہوگیا کہ *خمر کے علاوہ جس* کی زیادہ مقدارنشہ لائے وہ حرام ہے اور اس کی قلیل مقدار جونشہ نہ لائے وہ حسب سابق مباح ہے جبیا کہ خمر کے حرام ہونے سے پہلے مباح تھی اور جوحرمت نئی نازل ہوئی وہ عین خمراور دیگر شرابوں کے نشہ کے بارے میں ہے چنانچہاس بات کا اختال ہے کہ حرام شدہ خمر خاص تھجوروں کارس ہے،اوریہ بھی احتال ہے کہ ہروہ چیز جس سے خمر بنے وہ حرام ہے چاہےوہ انگور کارس ہویا کچھاور، توجب اس بات کااحتمال موجود ہےاورتمام اشیاء شروع میں حلال تھیں پھر بعد میں تحریم وار دہوئی توجس شیء کے حلال ہونے پراجماع ہے وہ حلال ہونے سے اس وقت تک نہیں نکلے گی جب تک اس کے حرام ہونے پراجماع واقع نہ ہواور ہم اس بات پر گواہی دیتے ہیں اللہ تبارک وتعالیٰ نے انگور کے رس کوحرام فرمایا جب اس میں خمر کی صفات پیدا ہوجا ئیں اور ہم بیرگوا ہی نہیں دیتے کہ انگور کے رس کے علاوہ جن اشیاء میں بیصفت پیدا ہوجائے اسے بھی اللہ تعالیٰ نے حرام

کیا الہذا جس چیز کے حرام ہونے پرہم گواہی دیتے ہیں وہ خمر ہے جس کے معنی پرہم یقین رکھتے ہیں جیسا کہ اس کے نازل کئے جانے پرہمارا ایمان ہے اور جس چیز کی حرمت پرہم گواہی نہیں دے سکتے کہ اس کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ خمر کے علاوہ دوسری شرابیں ہیں، چنا نچے ہوخمر ہے اس کاقلیل اور کثیر سب حرام ہے اور جواس کے ماسواد یگر شرابیں ہیں این میں سے نشہ آور مقدار حرام ہے باقی مباح ہے ہمارے نزدیک ہی قیاس ہے اور بھی قول ہے امام ابوطنیفہ، امام ابویوسف اور امام محمد کا، رحمۃ اللہ تعالی علیہم، جب کشمش اور مجبور کے رس کو انہوں نے مکروہ قرار دیا اور ہمارے نزدیک قیاس میں ابیا نہیں جیسا کہ انہوں نے کہ اراس لئے کہ جو بات ہم متفق علید دیکھتے ہیں وہ بیر ہے کہ رس چا ہو یا کیا دونوں صورتوں میں برابر ہے اور پکانے سے وہ حال نہیں ہوسکتا ہو اللہ تا ایک انہوں نے کہ رس چا ہو یا کا مواس کی حدسے نکال دے اور وہ شہد کی تعریف میں داخل ہوجائے تو اب اس کا کھم وہی ہوگا جو شہد کا ہے ۔ لب ہم دیکھتے ہیں کہ شمش اور مجبور کا بکا ہوار س بالا تفاق مباح ہے۔ اب قیاس کا تفاضا بیہے کہ ان دونوں میں بھی حکم ایسا ہی ہوالہذا مجبور اور انگور کا نبیذ اور پکا ہوارس برابر ہوگئے جس طرح انگور کا کچارس اور اس کا پکیا ہوابر ابر اس کے کہ بی قیاس ہے ) کین ہمارے اصحاب نے اس میں اختلاف کیا اس تاویلی کی بنیاد پر جوانہوں نے حضرت ابو ہر پرہ اور حضرت سعید بن اللہ تعالی عنہا کی حدیثوں میں بیان کی جن کوہم ذکر کر چکے اور اس حدیث کی بنیاد پر چھی جوانہوں نے حضرت سعید بن گئیر رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت کی کہ انہوں نے اس کے بارے میں فرمایا کہ پٹر سے کی بنیاد پر چھی جوانہوں نے حضرت سعید بن گئیر رضی اللہ تعالی عنہ سے دوایت کی کہ انہوں نے اس کے بارے میں فرمایا کہ پٹر سے البنداناس سے بچو۔

(شرح معاني الآثار، كتاب الاشربه ،باب الخمرالمحرمة ماهي، جلد4، صفحه 214، عالم الكتب)

مزيداه مطاوی فرمات بن تحدَّنَنا مُحمَّدُ بُنُ عَمُرِو بُنِ يُونُسَ، قَال: حَدَّثَنِى أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ الشَّيبَانِيِّ، عَنُ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ نَافِعٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابُنَ عُمَرَ فَقُلْتُ: إِنَّ أَهٰلَنَا يَنْبِذُونَ نَبِيذًا فِي سِقَاءٍ ، لَوُ أَنْهَكُتُهُ لَآخَذَ فِي عَنُهُ مَنُ أَرَادَ الْبَغُي ، شَهِدُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ عِنُدَ هَذَا الرُّكُنِ، وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِقَدَحٍ مِنُ نَبِيدٍ . ثُمَّ ذَكرَ مِثُلَ حَدِيثِ أَبِي أُمَيَّةً غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَاكُسِرُوهَا بِالْمَاءِ فَفِي هَذَا إِبَاحَةُ قَلِيلِ النَّبِيدِ رَجُلٌ بِقَدَحٍ مِنُ نَبِيدٍ . ثُمَّ مَنُ أَرَادَ الْبُغُي عَنُهُ هَذَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فَرُوكَ عَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فُرُوكَ عَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فُرُوكَ عَنُهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسُكِرٍ حَرَامٌ عَلَى الْمَعْمَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَوْلَيُنِ عَلَى مَعْنَى غَيْرِ الْمَعْنَى الَّذِى عَلَيهِ الْقَوْلُ الْآخِرُ. اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسُكِرٍ حَرَامٌ عَلَى الْمِقْدَارِ الَّذِى يُسْكِرُ مِنُهُ مِنَ النَّبِيذِ، وَيَكُونُ مَا فِي الْحَدِيثِ الْآخَو بُكُونُ اللهُ عَلَيهِ الْقَوْلُ الْآخِرِ عَلَى الْمَعْنَى اللَّذِى عَلَيهِ الْقَوْلُ الْآخَرُ. اللهُ عَلَيهِ السَّورِ حَرَامٌ عَلَى الْمِقْدَارِ الَّذِى يُسْكِرُ مِنُهُ مِنَ النَّبِيذِ، وَيَكُونُ مَا فِي الْحَدِيثِ الْآخَو بَعَلَى إِبَاحَةِ قَلِيلِ النَّيْدِ الشَّدِيدِ "رَجِم: بَعْنَ اللهُ عَلَى الْمُعَلَى اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَي الْمَعْنَى اللهُ عَلِيلُ النَّيْدِ الشَّيْنِ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَى عَلَيهِ الْفَوْلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَي اللهُ عَلَي الْمَعْمَلُ عَلَى الْمُولُولُ الْمُ عَلَى اللهُ الْعَلَى عَلَيْهِ الْمُعَلِيلُ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَي اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْمِى الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ

لوں تو وہ میرے اندرنشہ پیدا کرتی ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عہمانے فر مایا گناہ اس پر ہے جو گناہ کا ارادہ کرے میں اس رکن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس ایک شخص نبیذ کا پیالہ لایا پھر ابن عمر نے حدیث ابن اُمیّہ کی مثل ذکر فر مایا سوائے اس کے اس کی تیزی کو پانی کے ساتھ تو ڑو۔ اس حدیث میں تیز نبیذ کی قلیل مقدار کی اباحت ہے، جب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مانے بیحد بیث نبی کر یم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت فر مائی تو انہی کے حوالے سے نبی کر یم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیجی مروی ہے کہ ہر نشہ آور حرام ہے، تو ہمارے لئے اولی بیہ ہے کہ ہم ان دونوں حدیثوں میں سے ہرایک کو دوسری کے مفہوم کے غیر پرمجمول کریں، چنا نچہ آپ کا بیار شاد کہ 'نہر نشہ آور حرام ہے' اس مقدار پرمجمول ہوگا جونشہ دیتی ہے اور دوسری حدیث نبیذ شدید کی قبل مقدار کے مباح ہونے پرمجمول ہوگا۔

(شرح معانى الآثار ، كتاب الاشربة ،باب مايحرم من النبيذ ،جلد4،صفحه 219،عالم الكتب)

پھرفقہائے احناف نے امام محمد کے قول پرفتو کی دیا اور صراحت کی کہ ہمارے زمانے میں اصح ومختاریہ ہے کہ مذکورہ نشہ آور شرابوں میں سے علی العموم ہرایک کافلیل وکثیر حرام ہے اور یہ ہی امام محمد کا قول ہے، اس کی دلیل بیر حدیث ہے کہ ہرنشہ آور حرام ہے۔

#### شراب سے سرکہ بنانا

احناف كنزويك شراب كوسركه بنانا جائز به سنن افي داود مين ابو داود سليمان بن الاهعث بن اسحاق السَّجِنتانى ، المتوفى 275ه ) رحمة الله عليه روايت كرتے بين "حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفُيانُ ، عَنُ مُحَادِبٍ بُنِ دِثَارٍ، عَنُ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عُمَلِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نِعُمَ اللهِ وَالْ رحكم اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نِعُمَ اللهِ وَالْ رحكم اللهِ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نِعُمَ اللهِ وَاللهِ يَعْمَ اللهُ عَنْ بِي سالن الله الله عليه وآله وسلم في فرمايا: بهترين سالن الألباني): صحيح "ترجمه: حضرت جابر رضى الله تعالى عنه سے مروى مے حضور اكرم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا: بهترين سالن

دلائل احناف

سركه ہے۔ البانی نے اس حدیث کو تی کہا۔ (سنن أبی داود، كتاب الاطعمة، باب فی الخل، جلد 8، صفحه 350، المكتبة العصرية، بيروت) المجم الاوسط ميں سليمان بن احمرالثا می ابوالقاسم الطبر انی (المتونی 360 هر) رحمة الشعليه روايت كرتے ہيں "حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ خُلِيْدٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نا فَرَّ بُنُ فَضَالُةَ، عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِیّ، عَنُ عَمُرةً، وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، اَنَّهَا كَانَتُ لَهَا شَاةٌ تَحُلِّبُهَا، فَقَقَدَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، اَنَّهَا كَانَتُ لَهَا شَاةٌ تَحُلِّبُهَا، فَقَقَدَهُمُ بِإِهَا بِهَا؟ قَالُوا: يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَسَأَلُ عَنُهَا أُمَّ سَلَمَة، فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَة، أَنَّهَا كَانَتُ لَهَا شَاةٌ تَحُلِّبُهَا، فَقَقَدَهُمُ بِإِهَا بِهَا؟ قَالُوا: يَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَسَأَلُ عَنُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَسَأَلُ عَنُهَا أُمْ سَلَمَة، فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَة، فَقَالَتُ أُمُّ سَلَمَة، فَقَالَتُ أُمْ سَلَمَة، فَقَالَتُ أُمْ سَلَمَة، فَقَالَتُ أَمُّ سَلَمَة، فَقَالَتُ أُمْ سَلَمَة، فَقَالَتُ أَمْ سَلَمَة، فَقَالُ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، كَمَا يَحِلُّ خَلُّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، عَمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، يُعْرَى عُمُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، عُمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، عُمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، يُعِلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم، يُعْرَى مُولُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم عَمُهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَ

السنن الكبرى ميں احمد بن الحسين بن على بن موسى الخراسانى ابو بكراليبه قى (المتوفى 458 هـ) رحمة الله عليه روايت كرتے بين "أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْحُسَيُنِ عَلِى "بُنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ الدِّهُ قَانُ بِالْكُوفَةِ، ثنا أَحُمَدُ بُنُ حَازِمٍ بُنِ أَبِى عَرَزَةَ، أنبا الْحَسَنُ بُنُ قُتُيبَةَ، ثنا مُغِيرَةُ هُوَ ابُنُ زِيَادٍ، عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ أَبِى عَرَزَةَ، أنبا الْحَسَنُ بُنُ قُتَيبَةَ، ثنا مُغِيرَةُ هُو ابُنُ زِيَادٍ، عَنُ أَبِى الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرٍ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَا أَقُفَرَ أَهُلُ بَيْتٍ مِنُ أَدُمٍ فِيهِ خَلُّ، وَخَيرُ خَلِّكُمُ خَلُّ خَمُرِكُمْ" ترجمه: حضرت جابرت الله تعالى عنه سے مروى جورول الله عليه وآله وسلم في فرمايا: جس گهر ميں سركه بواس گهر ميں سالن ختم نہيں ہوا اور تنہا را بہترين سركه وہ ہے جو تنہارى شراب كوسركه كردے۔

(السنن الكبرى، كتاب الربن،باب ذكر الخبر الذي ورد في خل الخمر،جلد6،صفحه63،دار الكتب العلمية، بيروت)

روسرى روايت ميں ہے"وَرُوِى عَنُ مُسَرُبَلِ الْعَبُدِيِّ، عَنُ أُمِّهِ عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنُهَا أَنَّهَا قَالَتُ: لَا بَأْسَ بِخَلِّ الْحَمُر "ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے فرمایا: شراب کوسر کہ بنانے میں کوئی حرج نہیں۔

(السنن الكبرى، كتاب الرسن، باب ذكر الخبر الذي ورد في خل الخمر، جلد6، صفحه 63، دار الكتب العلمية، بيروت)

وہا بیوں کے نز دیک نثراب کوسر کہ بنانا جا ئز نہیں۔ وہا بیوں کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے" حَدَّثَنَا یَـحُیبَی بُنُ PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u>

يَحُيَى، أَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِيِّ، ح و حَدَّثَنَا زُهَيُرُ بُنُ حَرُبِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ، عَنُ سُفُيَانَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنُ يَحُيَى بُنِ عَبَّادٍ، عَنُ أَنسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ النّحمُرِ تُتَّخذُ خَلًّا، فَقَالَ: لَا" ترجمه: حضرت انس رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللّٰد صلی اللّٰہ علیہ وآ لہ وسلم سے شراب کوسر کہ بنانے کا بوچھا گیا تو آپ نے منع (صحيح مسلم ، كتاب الاشربة ، باب تحريم تخليل الخمر ، جلد 3، صفحه 1573 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت)

الهداية في شرح بداية المبتدي مين على بن ابي بكر بن عبدالجليل الفرغاني المرغيناني (التوفي 593 هـ) فرمات بين "وَلَهَا قَـوُلُـهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعُمَ الْإِدَامُ الْحَلُّ مِنْ غَيْرِ فَصُلِ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلام خَيْرُ خَلُّكُمُ خَلُّ خَمْرِكُمُ وَلَّانَّ بِالتَّخْلِيلِ يَنُولُ الْوَصُفُ الْمُفْسِدُ وَتَثُبُتُ صِفَةُ الصَّلاحِ مِنْ حَيْثُ تَسُكِينُ الصَّفرَاءِ وَكَسُرُ الشَّهُوَةِ، وَالتَّغَذِّي بِهِ وَالْإِصُلاحُ مُبَاحٌ، وَكَذَا الصَّالِحُ لِلْمَصَالِحِ اعْتِبَارًا بِالْمُتَخَلِّلِ بِنَفْسِهِ وَبِالدِّبَاعِ وَالِاقْتِرَابِ لِإِعْدَامِ الُفَسَادِ فَأَشُبَهَ الْإِرَاقَةَ، وَالتَّخُلِيلُ أُولَى لِمَا فِيهِ مِنُ إحْرَازِ مَالِ يَصِيرُ حَلاًلا فِي الثَّانِي فَيَحْتَارُهُ مَنُ أُبْتُلِي بهِ " ترجمہ: ہماری دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فر مان ہے کہ سرکہ کیا ہی عمدہ سالن ہے۔اس لئے کہ سرکہ بنانے سے وصف مفسد زائل ہوجائے گااور درشگی کا وصف پیدا ہوجا تا ہے۔ یعنی صفراء توسکین دینااور شہوت کوتو ڑینااورا یسے ہی اس کے ذریعہ غذاء حاصل ہونا اورایسی اصلاح مباح ہے۔ایسے ہی حلال ہے وہ چیز جومصلحتوں کے اندر کام آنے کے قابل ہوجائے قیاس کرتے ہوئے خود بخو دشراب ہونے والی پر اور ایسے ہی حلال ہوجا تا ہے دباغت دینے سے اور نز دیکی فساد کوزائل کرنے کے لئے ہے تو یہ بہانے کےمشابہ ہوگیا۔اورسر کہ بنانااولی ہے بوجہاس کے کہاس میں ایسے مال کااحراز ہے جوآ ئندہ زمانہ میں حلال ہوجائے گا تواس کواختیار کرے وہ جواس میں مبتلا ہوا۔

(الهداية في شرح بداية المبتدى، كتاب الاشربة، جلد4، صفحه 398، دار احياء التراث العربي، بيروت)

جوممانعت ہےاہے ابتدائی دور پرمحمول کیا گیاہے کہ جب شراب کے برتن رکھنے سے بھی منع کر دیا گیا تھا۔ حاشیۃ انتلمی مين شهاب الدين احمر بن محمد الشُّنيُّ (المتوفى 1021 هـ) فرماتي بين "(قَوْلُهُ مَا رُوِى عَنُ أَنْسِ إِلَخُ) فِي طَرِيقِهِ السُّدِّيَّ اهـ. (قَوُلُهُ وَالْمَنْهِيُّ عَنُهُ بِمَا رُوِيَ إِلَخُ) قَالَ الْأَتُقَانِيُّ وَالْجَوَابُ عَنُ حَدِيثِ أَبِي طَلُحَةَ فَنَقُولُ إِنَّمَا أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ بِالْإِرَاقَةِ قَلُعًا وَقَمُعًا لَهُمُ عَنُ أَنُ يَحُومُوا حَوُلَ النُّحُمُورِ وَيَعْتَادُوا عَلَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ تَحُرِيم الُخَمُرِ لَمُ يَأْمَنُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن أَنْ يَشُرَبُوهَا إِذَا لَمُ يُرِيقُوهَا فَأَمَرَ بِالْإِرَاقَةِ حَسُمًا لِمَادَّةِ الْفَسَادِ كَمَا

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ الإِنْتَيَاذِ فِي الْأَوْعِيَةِ ثُمَّ لَمَّا حَصَاً لَهُمُ الْفَطَامُ عَنُ الْمُسْكَرَ [Factory trial version www.paffactory.com]

جَمِيعِ الْأَوْعِيَةِ اهـ" خلاصه بيه مهم كهتم بين كه بي كه بي كه بي كريم صلى الله عليه وآله وسلم في قلع قمع كي طور پر شراب كوبها في كاحكم ديا قعا- (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلُيِّ ، جلد 6، صفحه 48، المطبعة الكبرى الأميرية ، القاهرة)

(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، كتاب الاشربة، جلدة، صفحه 113 دار الكتب العلمية، بيروت)

#### ☆---- كتاب الاضعية ---- ☆

# مسافر پر قربانی

احناف کے نزدیک مسافر پر جُمُعَہ کی طرح قربانی بھی واجب نہیں ہے اسلئے کہ شریعت نے دفع حرج کے لئے مسافر پر جُمُعَہ کوفرض قرار نہیں دیا تومسافر برقربانی کاوجوب بہت مشقت والاعمل ہے۔

مصنف ابن ابی شیبہ میں ابو بکر بن ابی شیبة (المتوفی 235ھ) رحمۃ الله علیہ بسند سی روایت کرتے ہیں "حَدَّ تَنَا اَبُو بَکُو قَالَ: حَدَّ ثَنَا جَرِینْ، عَنُ مَنُصُورٍ، عَنُ طَلُحَةَ، عَنُ سَعُدِ بُنِ عُبَیْدَةَ، عَنُ آبِی عَبُدِ الرَّحُمَنِ، قَالَ عَلِیٌّ: لَا جُمُعَةَ، وَلَا تَشُرِیقَ، وَلَا صَلَاةَ فِطِيمَةٍ قَالَ حَجَّاجُ، وَسَمِعُتُ عَطَاءً، وَلَا تَشُرِیقَ، وَلَا صَلَاةَ فِطِيمَةٍ قَالَ حَجَّاجُ، وَسَمِعُتُ عَطَاءً، يَقُولَ: مِثْلَ ذَلِكَ "رجمہ: حضرت ابوعبد الرحمٰن في مایا: حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه في مایا: جُمُعَة، تشریق، عیدین اور قربانی جامع شہریا بڑے شہریں ہے۔ حضرت عطاء سے بھی اسی کی مثل مروی ہے۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الجمعة، من قال لا جمعة، ولا تشريق إلا في مصر جامع، جلدا، صفحه 439، مكتبة الرشد ، الرياض)
مصنف عبد الرزاق بين الوبكر عبد الرزاق بن بهام بن نافع الحمير كى اليمانى الصنعانى (المتوفى 211 ص) رحمة الله عليه بسند صحيح روايت كرتے بين "عَنُ مَعُمَرٍ، عَنُ أَبِي إِسُحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنُ عَلِيٍّ قَالَ: لَا جُمُعَة وَلَا تَشُرِيقَ إِلَّا فِي مِصُرٍ بسند صحيح روايت كرتے بين "عَنُ مَعُمَرٍ، عَنُ أَبِي إِسُحَاق، عَنِ الْحَارِثِ، عَنُ عَلِيٍّ قَالَ: لَا جُمُعَة وَلَا تَشُرِيقَ إِلَّا فِي مِصُرٍ بسند حضرت على المرتضى الله تعالى عنه سعم وى هم بمُعَداورتشر يق صرف جامع شهر جمامي "ترجمه: حضرت حارث سعم روى مع حضرت على المرتضى الله تعالى عنه سعم وى مع بمُعَداورتشر يق صرف جامع شهر مين هي سيم من المهندي ، المهندي ، المهندي ، المهندي المهندي ، المهندي المهندي ، المهندي ،

اس کے مزیداور بھی متابعات ہیں۔

مصنف ابن البي شيبه مين صحيح سندك ساته مروى ب "حَدَّثَنَا مُعُتَمِدٌ، عَنُ بُرُدٍ، عَنُ مَكْحُولٍ، قَالَ: لَيُسَ عَلَى الله تَعَالَى عنه فَرُوا، عَنُ مَكُحُولٍ، قَالَ: لَيُسَ عَلَى الله تَعَالَى عنه فَرُوا، عَنُ مَكُولُ وَلَا جُمُعَة ، عيداور قرباني نهين الله تعالى عنه فرمايا: مسافر پر جُمُعَه ، عيداور قرباني نهين الله تعالى عنه فرمايا: مسافر پر جُمُعَه ، عيداور قرباني نهين الله تعالى عنه فرمايا: مسافر پر جُمُعَه ، عيداور قرباني نهين الله تعالى عنه فرمايا: مسافر پر جُمُعَه ، عيداور قرباني نهين الله تعالى عنه في الله تعالى عنه في الله قبل الله تعالى عنه في الله تعالى الل

(الکتاب المصنف فی الأحادیث والآثار، کتاب الجمعة، من قال لیس علی المسافر جمعة، جلد1، صفحه 442، مکتبة الرشد، الریاض)

و با بیول کے نزد یک مسافر پر قربانی واجب ہے۔ و ہا بیول کی دلیل میہ ہے کہ حج کے موقع پر حضور علیہ السلام نے قربانی
کی تھی "ضَحَّی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ عَنُ أَزُو اَجِهِ بِالْبَقَرِ" ترجمہ: رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے اپنی ازواج
مطہرات کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔

PDF created with pdf Factory trial version www.pdffactory.com

دلائل احناف

(صحيح البخاري، كتاب الاضاحي ،باب الأضحية للمسافر والنساء ،جلد7،صفحه 99، دار طوق النجاة ،مصر)

وہابیوں کی دلیل کاجواب میہ ہے کہ بیقر بانی عید کی قربانی نہیں تھی بلکہ از واجِ مطہرات نے جو جج تہتع کیا تھااس حج کی قربانی تھی۔

و ما بیوں کی دوسری دلیل بی حدیث پاک ہے" حدّ تَنَا الحُسَینُ بُنُ حُریُثٍ، وَغَیْرُ وَاحِدٍ قَالُوا: حَدَّنَا الفَضُلُ بُنُ مُوسَى، عَنُ حُسَیْنِ بُنِ وَاقِدٍ، عَنُ عِلْبَاءَ بُنِ أَحُمَرَ، عَنُ عِکْرِمَةَ، عَنُ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ مُوسَى، عَنُ حُسَیْنِ بُنِ وَاقِدٍ، عَنُ عِلْبَاءَ بُنِ أَحُمَرَ، عَنُ عِکْرِمَةَ، عَنُ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَدٍ، فَحَضَرَ اللَّصَحَى، فَاشُتَرَكُنَا فِي البَقَرَةِ سَبُعَةً، وَفِي الجَزُورِ عَشَرَةً: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ عَسِلَمَ فِي سَفَدٍ، فَحَضَرَ اللَّصَحَى، فَاشُتَرَكُنَا فِي البَقَرَةِ سَبُعَةً، وَفِي الجَزُورِ عَشَرَةً: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ عَريبٌ " ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے مروی ہے ہم نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور عید قرباں آگئی تو حضور علیہ السلام نے ہم سات کوا یک گائے میں شریک کیا اور اونٹ میں دس کو ۔ بیحد بیث حسن غریب ہے۔

(سنن الترمذي ابواب الحج ،باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة،جلد2،صفحه 241، دار الغرب الإسلامي ،بيروت)

اس حدیث ہے بھی سفر میں قربانی کرناواجب ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ جج اورا سکے علاوہ گائے اوراونٹ میں سات آ دمی شریک ہوسکتے ہیں۔احناف کے نز دیک بھی سفر میں قربانی کرنامستحب ہے واجب نہیں۔

# کیاایک بری کی قربانی تمام گھروالوں کی طرف سے کافی ہے؟

احناف کے نزدیک ایک بکری تمام گھر والوں کی طرف سے کافی نہیں بلکہ جس پر قربانی واجب ہے وہ اپنی طرف سے الگ قربانی کرے گا۔ وہابیوں کے نزدیک ایک بکری تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہے۔ وہابیوں کی دلیل بیہ ہے کہ حضورعلیہ السلام نے ایک بکری ذرج فرمائی تو یوں فرمایا" بِسُم اللهِ، اللهُمَّ تَقَبَّلُ مِنُ مُحَمَّدٍ، وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنُ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ ضَعَی بِهِ" (ترجمہ: اللہ کے نام سے، اے اللہ اسے محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کی طرف سے قبول فرما اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما ورکوذری کرتے)

(صحيح مسلم، كتاب الاضاحي، باب استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير، جلد 3، صفحه 1557، حديث 1967، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

احناف کے نزد یک اس حدیث میں اہل بیت اور امت کی طرف سے قربانی کا مطلب انہیں ثواب پہچانا ہے۔ اس کا مطلب پنہیں کہ قربانی گھر کے ہر فرد پر واجب ہواور ایک بھی قربانی دیدے توسب کی ادا ہوجائے گی۔البنایة شرح الہدایة میں ابوم محمود بن احمد الحقی بدرالدین العینی (الهوفی 855ھ) رحمة الله علیه فرماتے ہیں" قال: وید بے عن کیل واحد منهم

شاة):أي قال القدوري:من كل واحد عن نفسه وأولاده شاة:(أو يذبح بقرة أو بدنة عن سبعة):أي سبعة أنفس، واعلم أن الشاـة لا تجزء إلا عن واحد وأنها أقل ما تجب، وذكر الأترازي أن هذا إجماع وقال الكاكبي:وقال مالك وأحمد والليث والأوزاعي:يجوز الشاة عن أهل بيت واحد، وكذا بقرة أو بدنة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لما ضحى كبشين وقرب أحدهما، قال:اللهم هذا عن محمد، وأهل بيته . وقرب الآخر وقال:إن هذا منك ولك عمن وجد من أمتى .وعن أبي هريرة لما ضحى بالشاة جاء ت ابنته و تقول:عني فقال:وعنك .قلت:هذا لا يدل على وقوعه من اثنين بل هذا هبته ثوابه .وقد روى عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه قال:الشاة عن واحد، انتھے،" ترجمہ:امام قدوری نے فرمایا: ہرکوئی اپنی اوراولا د کی طرف سے الگ بکری قربانی کرے گااور گائے اوراونٹ میں سات لوگ شریک ہوسکتے ہیں۔جان لوکہ ایک بکری فقط ایک کی طرف ہے جس برقر بانی واجب ہے کافی ہے اور اتر ازی نے کہا کہ اس یرا جماع ہے۔ کا کی نے کہاا مام مالک اور امام احمد اور اور اور اور اور اعلی نے کہاا یک بکری سارے گھر کی طرف سے کافی ہے اور اسی طرح اونٹ اورگائے اسلئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دو بکریوں کو ذبح کیااورایک بکری برفر مایا: اے اللہ اسے محمد اوراہل بیت کی طرف سے قبول فرما اور دوسری بکری برفر مایا: (یا اللہ) یہ تیری طرف سے اور تیرے لئے اور میرے ہرامتی کی طرف سے ہے۔حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جب آپ نے بکری ذبح کی اور آپ کی شنرادی آئیں اور عرض کی میری طرف سے تو آپ نے فر مایا اور تیری طرف سے۔ میں کہتا ہوں کہ بیا حادیث اس پر دلیل نہیں کہ ایک بکری دو کی طرف سے کافی ہے بلکہ اس کا مطلب پیہے کہ ایک بکری کا ثواب دوسروں کوایصال کرسکتے ہیں اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما سے مروی ہے انہوں نے فر مایا: ایک بکری ایک کی طرف سے ہے۔

(البناية شرح الهداية، كتاب الاضحية، من تجزىء عنه الأضحية وحكم الإشتراك في الأضحية، جلد12، صفحه 15،14، دار الكتب العلمية

جامع ترمذی میں محمد بن عیسی التر مذی ابومیسی (المتوفی 279ھ) رحمۃ الله علیه روایت کرتے ہیں "حَـدَّ نَـنَـا یَحُیی بُنُ مُوسَىي قَالَ:حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر الحَنَفِيُّ قَالَ:حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بُنُ عُثُمَانَ قَالَ:حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ:سَمِعُتُ عَطَاءَ بُنَ يَسَارِ يَقُولُ: سَأَلُتُ أَبَا أَيُّوبَ الَّانُصَارِيَّ: كَيُفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنُهُ وَعَنُ أَهُلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطُعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتُ كَمَا تَرَى:هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَعُمَارَةُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ مَدِينِيٌّ، وَقَدُ رَوَى عَنُهُ مَالِكُ بُنُ أَنس وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

عِنُدَ بَعُضِ أَهُلُ العِلْمِ وَهُو قَوُلُ أَحْمَدَ، وَإِسُحَاقَ، وَاحْتَجًا بِحَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ضَحَّى بِكَبُشٍ، فَقَالَ:هَذَا عَمَّنُ لَمُ يُضَعِّ مِنُ أُمَّتِى، وَقَالَ بَعُضُ أَهُلِ العِلْمِ: لَا تُحْزِى الشَّاةُ إِلَّا عَنُ نَفُسٍ وَاحِدَةٍ، وَهُو قَوُلُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ المُبَارَكِ، وَعَيْرِهِ مِنُ أَهُلِ العِلْمِ" ترجمہ:عطاء بن يبار بيان كرتے ہيں كہ ميں نے ابوابوب سے بوچھا كه رسول عَبُدِ اللَّهِ بُنِ المُبَارَكِ، وَعَيْرِهِ مِنُ أَهُلِ العِلْمِ" ترجمہ:عطاء بن يبار بيان كرتے ہيں كہ ميں نے ابوابوب سے بوچھا كه رسول الله كن ماني كيا كرتا ہے۔ وہ اس سے خود بھی كھاتے اور لوگوں كو بھی كھلا يا كرتے تھے۔ يبال تك كه لوگ فخر كرنے لگے اور اس طرح تم قربانى كيا كرتا تھا۔ وہ اس سے خود بھی كھاتے اور لوگوں كو بھی كھلا يا كرتے تھے۔ يبال تك كه لوگ فخر كرنے لگے اور اس طرح تم تم كے وہ وہ وہ وہ اللہ من اللہ علی اللہ من اللہ علی اللہ من اللہ علی اللہ من المن علم فرماتے ہيں كہا اور فرما يا يہ ميرى امت ميں سے ہر اس خص كی طرف سے ہے جس نے قربانی نہيں كی۔ بعض اہل علم فرماتے ہيں كہ ايك بكرى صرف ايك آدى كے لئے كافی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مبارك اور ديگر المنا علم مُرماتے ہيں كہ ايك بكرى صرف ايك آدى كے لئے كافی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مبارك اور ديگر المنا علم كا يہى قول ہے۔

(سنن التومذی ابواب الاضاحی ،باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزی عن أبل البیت ،جلد 3 سفحه 14 نادر الغرب الإسلامی ،بیروت جامع تر مذی کی اس روایت کا برگزید مطلب نہیں کہ ایک بکری تمام گھر والوں کو گفایت کرتی تھی بلکہ حضور علیہ السلام کے دور مبارک میں غیر غیری لیعنی جس پر قربانی واجب نہ بہوتی تھی قربانی کیا کرتا تھا اورخود بھی قربانی کا گوشت کھا تا اور اپنی گھر والوں کو بھی کھلاتا تھا۔ موطاً ما لک بروایة محمد بن الحسن الشیبانی میں صحیح سند کساتھ ہے "اُخبرَن ا مالِك، اَنجبرَن عُمارَةُ بُن صَبّادٍ، أَنَّ عَطاءَ بُن یَسَارٍ اَنجبرَهُ، أَنَّ أَبَا أَیُّوب، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّم أَخْبَرَنُهُ، قَالَ : کُتَّا نُصَنحی صبّادٍ، أَنَّ عَطاءَ بُن یَسَارٍ أَخبرَهُ، أَنَّ أَبَا أَیُّوب، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّم أَخبرَهُ، قَالَ مُحَمَّدٌ: کَانَ صَبّادٍ، أَنَّ عَطاءَ بُن یَسَارٍ أَخبرَهُ، أَنَّ أَبَا أَیُّوب، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّم أَخْبَرَهُ، قَالَ مُحَمَّدٌ: کَانَ السَّسَاةِ الوَاحِدةِ قَلَدُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم أَخْبَرَهُ، قَالَ مُحَمَّدٌ: کَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم أَخْبَرَهُ، قَالَ مُحَمَّدٌ: کَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم أَخْلَهُ، فَأَمَّا شَاةٌ وَ احِدَةٌ تُذْبَعُ عَنِ اللَّهُ عَنِ الْوَاحِد، وَهُو قَوْلُ أَبِی حَنِیفَةَ، وَالْعَامَّةِ مِنُ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنْ الْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّ

◄ (موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني، باب :ما يجزء من الضحايا عن أكثر من واحد، صفحه 216 المكتبة العلمية ، بيروت) شرح معانی الآ ثار میں ابوجعفراحمہ بن محمد بن سلامۃ الطحاوی (الہتو فی 321ھ)اس مسکلہ پر کلام کرتے ہوئے فرماتے مَيْنِ "وَافْتَرَقَ أَهُلُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ عَلَى فِرُقَتَيُنِ:فَقَالَتُ فِرُقَةٌ:لَا تُجْزِءُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِينَ يُضَحَّى بهَا عَنْهُمُ مِنُ أَهُل بَيُتٍ وَاحِدٍ . وَقَالَتُ فِرُقَةٌ: إِنَّ ذَلِكَ تُجُزِيءُ ، كَانَ الْمُضَحَّى بِهَا عَنُهُمُ مِنُ أَهُلِ بَيْتٍ وَاحِدٍ ،أَوُ مِنُ أَهُلِ أَبْيَاتٍ شَتَّى ،لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِالْكَبُشِ الَّذِي ضَحَّى بِهِ عَنُ جَمِيعٍ أُمَّتِهِ،وَهُمُ أَهُلُ أَبْيَاتٍ شَتَّى،فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ تَابِتًا الِمَنُ بَعُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ يُحُزِءُ عَمَّنُ أَجْزَأَهُ الِذَبُح النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ يُحُزِءُ عَمَّنُ أَجْزَأَهُ الْإِبُح النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ يُحُزِءُ عَمَّنُ أَجْزَأَهُ الإنبُح النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .فَثَبَتَ بِهَذَا، قَـوُلُ الَّـذِيـنَ قَالُوا:يُضَحَّى بِهَا عَنُ أَهُلِ الْبَيْتِ،وَعَنُ غَيرهم أَنُمَّ كَـانَ الْكَلَامُ بَيْنَ أَهُلِ هَذَا الْقَوُلِ وَبَيْنَ الْفِرُقَةِ الَّتِي تُحَالِفُ هَـؤُلَاءِ جَمِيعًا،وَتَقُولُ:إِنَّ الشَّاةَ لَا تُجُزءُ عَنُ أَكْثَرَ مِنُ وَاحِدٍ،وَتَذُهَبُ إِلَى أَنَّ مَا كَانَ مِنَ النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِمَّا احْتَجَّتُ بِهِ الْفِرُقَتَانِ الْأُولِيَانِ لِقَولِهِمَا مَنسُوخٌ أَوْ مَحْصُوصٌ. فَمِمَّا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْكُبشَ المَّا كَانَ يُحُزِءُ عَنُ غَيُرٍ وَاحِدٍ ، لَا وَقُتَ فِي ذَلِكَ وَلا عَدَدَ ، كَانَتِ الْبَقَرَةُ وَالْبَدَنَةُ أَحْرَى أَنْ تَكُونَا كَذَلِكَ، وَأَنْ تَكُونَا تَحُزِيَانِ عَنُ غَيْرِ وَاحِدٍ، لَا وَقُتَ فِي ذَلِكَ وَلَا عَدَدَ ثُمَّ قَدُ رَوَيُنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدُ دَلَّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ ،مِمَّا قَدُ ذَكَرُنَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبُلَ هَذَا ،مِنُ نَحُر أَصُحَابِهِ مَعَهُ الْجَزُورَ عَنُ سَبُعَةٍ ،وَالْبَقَرَةَ عَنُ سَبُعَةٍ ، وَكَانَ ذَلِكَ عِنُدَ أَصُحَابِهِ عَلَى التَّوْقِيفِ مِنْهُ لَهُمُ،عَلَى أَنَّ الْبَقَرَةَ وَالْبَدَنَةَ،لَا تُجْزِءُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا عَنُ أَكْثَرَ مِمَّا ذُبِحَتُ عَنُهُ يَوُمَئِذٍ، وَتَوَاتَرَتُ عَنُهُمُ الرِّوايَاتُ بِذَلِكَ" ترجمه: اسمسلمين دورروه بين ايكروه في الرورية عَنهُم الرِّوايَاتُ بذَلِكَ" ترجمه: اسمسلمين دورروه بين ايكروه في الكروة في ا بمری تمام گھر والوں کی طرف ہے قربانی کی جائے اور دوسرے گروہ نے کہا بیجائز ہے کہا تیک بکری ایک یا دیگر گھروں کی طرف سے کی جائے ،اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام امت اور متفرق اہل بیت کی طرف سے قربانی کی ہے۔اگریپہ اسی طرح ثابت ہوتو وہ ان لوگوں کی طرف سے کفایت کرے گی جن کے لئے آپ کے ذبح کرنے سے کافی ہوئی۔ پس اس سے ان لوگوں کی بات ثابت ہوگئی جو کہتے ہیں کہ ایک گھر والوں اوران کےعلاوہ دوسروں کی طرف سے بھی قربانی کی جاسکتی ہے۔جو ایک بکری کوایک آ دمی سے زائد کی طرف سے نہیں مانتے ہیں وہ ان دوگروہوں کی روایات کومنسوخ قرار دیتے ہیں یا آپ کی خصوصیت قرار دیتے ہیں اور اس پر دلالت رہے جب مینڈ ھاایک سے زائد افراد کی طرف سے بغیر وقت جائز ہے تو گائے اور اونٹ کا کثیرا فراد کے لئے ہونا بدرجہاو لی ثابت ہوجائے گا۔ پھرہم نے پچھلے باب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

طرف سے اس کے خلاف روایات بیان فر مائی کہ آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کراونٹ وگائے سات کی طرف سے ذرج کیا اور آپ کا پیمل اس بات کی وضاحت کے لئے تھا کہ اونٹ اور گائے میں ان سات سے ایک فر دبھی اضافی نہیں ہوسکتا جتنوں کی طرف سے ان کو ذرج کیا گیا چنانچہ اس سلسلہ کی متواتر روایات نقل کی جاتی ہیں۔

(شرح معاني الآثار، كتاب الصيد والذبائح والأضاحي،باب الشاة عن كم تجزء أن يضحي بما؟، جلد4، صفحه 178، عالم الكتب)

## اونك كى قربانى ميں كتنے شريك ہوسكتے ہيں؟

احناف کنزدید قربانی میں گائے کی طرح اونٹ میں بھی فقط سات شریک ہوسکتے ہیں۔ جامع تر مذی میں جمہ بن عیسی التر مذی ابویسی (التوفی 279ھ) رحمۃ الله علیه روایت کرتے ہیں "حَدَّنَا قُتَیْبَهُ قَالَ: حَدَّنَا مَالِكُ بُنُ أَنسٍ، عَنُ أَبِی النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ عَامَ الحُدَیٰبِیةِ البَقَرَةَ عَنُ سَبُعةٍ وَفِی النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ عَامَ الحُدَیٰبِیةِ البَقَرَةَ عَنُ سَبُعةٍ وَفِی البَّابِ عَنُ ابُنِ عُمَرَ، وَأَبِی هُرَیُرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَابُنِ عَبَّاسٍ. حَدِیثُ جَابِرٍ حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ وَالعَمَلُ عَلَی هَذَا عِنُد البَابِ عَنُ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِی هُرَیُرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَابُنِ عَبَّاسٍ. حَدِیثُ جَابِرٍ حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ وَالعَمَلُ عَلی هَذَا عِنُد البَابِ عَنُ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِی هُرَیُرَةَ، وَعَائِشَةَ، وَابُنِ عَبَّاسٍ. حَدِیثُ جَابِرٍ حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ وَالعَمَلُ عَلَی هَذَا عِنُد البَابِ عَنُ البَّافِعِی مِنُ أَصُحَابِ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ وَغُیرُهِمُ :یَرُونَ الحَزُورَ عَنُ سَبُعَةٍ، وَالبَقَرَةَ عَنُ سَبُعةٍ، وَهُو قَوْلُ سُفَیانَ القُورِیِّ، وَالشَّافِعِیِّ، وَأَحُمَد " ترجمہ: حضرت جابرضی الله تعلی عنہ فرایا کہ ہم نے صور نبی کریم صلی الله علیه وَالله وسلم کے ساتھ حدیدیہ کے قربانی کی ، گائے سات کی طرف سے اور اونٹ سات کی طرف سے اس باب میں ابن عمر، ابوہریوہ عائشہ اورابن عباس سے بھی ایسام وی ہے۔ حدیث جابر شیح حسن حدیث ہے اوراس پراہل علم صحابہ کرام اور دیگر کاعمل ہے کہ وہ اونٹ اورگ نے میں سات حصے کہتے ہیں۔ یہی قول سفیان قوری ،امام شافعی اورامام احمد کا ہے۔

(سنن الترمذي ابواب الحج ، باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة ، جلد 2، صفحه 240 ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت صيح مسلم مين مسلم بن الحجاج الوالحسن القشير كى النيسا بورى (المتوفى 261 هـ) رحمة الله عليه روايت كرتے بين "حَدَّنَا أَبُو يَحْيَى بُنُ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيُثُمَة ، عَنُ أَبِي الزُّبيُرِ ، عَنُ جَابِرٍ ، ح و حَدَّنَنَا أَحُمَدُ بُنُ يُونُسَ ، حَدَّنَنَا زُهَيُرٌ ، حَدَّنَا أَبُو اللهُ عَليهِ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ : فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ : فَأَمرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ : فَأَمرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ : فَأَمرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ : فَأَمرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ : فَأَمرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ : فَأَمرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ : فَأَمرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ مُهِ لِي اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ مُعَرَبُ مَن بَاللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ مُعَالِلهُ عَليهِ وَالْبَعْ مِن عَبْدَاللهُ وَسَلَّمَ مُن يَعْدِي اللهُ عَليهِ وَالْبَعْلِيهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهِ وَاللهِ عَنْ مَن عَرَبُ مَن عَن مِن عَن مِن عَنْ عَنْ مَا يَعْ مَن عَنْ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمُعْلِي اللهُ عَلِيهُ وَاللهُ عَنْ مَا عَلَيْهُ وَلَيْ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ عَلْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ وَلَيْ وَلِي اللهُ عَلْهُ وَلَا فَرَامُ اللهُ عَلْهُ وَلَا فَرَامُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا فَرَامُ اللهُ عَلْهُ وَلِي اللهُ عَلْهُ وَلِي اللهُ عَلْمُ وَلِي اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ وَلِي اللهُ عَلْمُ وَلِي اللهُ عَلْمُ الل

(صحيح مسلم ، كتاب الحج،باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة،جلد2،صفحه955،دار إحياء التراث العربي ،بيروت)

ولائل احناف

شرح معانی الآ ثار میں ابوجعفراحمد بن محمد بن سلامة المصری المعروف بالطحاوی (المتوفی 201ه می) رحمة الله علیه بسند صحیح روایت کرتے ہیں "حَدَّنَا فَهُدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَیْم، قَالَ: ثنا إِسُرَائِیلُ، عَنُ عِیسَی بُنِ أَبِی عَزَّةَ، عَنُ عَامِرٍ، عَنُ عَلِیِّ، وَعَبُدِ اللهِ، رَضِی اللهُ عَنُهُمَا، قَالَا: اللّهِ مَلُ عَنُهُ مَا، قَالَا: اللّهِ صَلَّی اللّهُ عَنُهُ مَن سَبُعَةٍ وَقَدُ رُوِی مِثُلُ ذَلِكَ أَیْضًا، عَنُ أَنسٍ رَضِی اللهُ عَنُهُ مَا، قَالَا: اللّهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ وَرَضِی عَنُهُمُ " ترجمہ: حضرت علی المرتضی اور ابن مسعودرضی عَنهُ مُ " ترجمہ: حضرت علی المرتضی اور ابن مسعودرضی الله تعالی عنه اور ابن مسعودرضی مثل حضرت السّ من اور بدنہ (ج میں کئے جانے والے اونٹ یا گائے میں ) سات شریک ہو سکتے ہیں اور اسی کی مثل حضرت انس رضی الله تعالی عنه سے اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مروی ہے۔

(شرح معانى الآثار، كتاب الصيد والذبائح والاضاحى، باب البدنة ,عن كم تجزء فى الضحايا والهدايا، جلد 4، صفحه 174 ، عالم الكتب) و بايول ك زويك اونك مين و سرتريك موسكة بين \_ و بايول ك وليل سنن التر مذى كى بيحديث ياك ہے "حَدَّثَنَا الْفُضُلُ بُنُ مُوسَى، عَنُ حُسَيُنِ بُنِ وَاقِدٍ، عَنُ عِلْبَاءً بُنِ أَحُمَر، عَنُ السُحُسَيُنُ بُنُ حُرَيُثٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالُوا : حَدَّثَنَا الفَضُلُ بُنُ مُوسَى، عَنُ حُسَيُنِ بُنِ وَاقِدٍ، عَنُ عِلْبَاءً بُنِ أَحُمَر، عَنُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ اللَّهُ عَلَيه فِي البَقَرَةِ عَنُ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَ سَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَ اللَّهُ صَدَى، فَاشُترَ كُنَا فِي البَقَرَةِ سَبُعَةً، وَفِي الجَوْورِ عَشَرَةً " ترجمه: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما في فرمايا: بهم ايك سفر مين حضور عليه السلام كساته سُرعي موت عقور عبال آگئ تو بهم كائے ميں سات اور اونٹ مين وس شريك ہوئے۔

(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب الصلوة، باب في الأضحية، جلد3، صفحه 1086، دار الفكر، بيروت)

منسوخ ہونے کی تائیداس ہے بھی ہوتی ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ثابت نہیں کہ وہ اونٹ میں دس شرکت

كرتے ہوں بلکہ ان سے ثابت ہے کہ وہ سات شرکت کرتے تھے چنانچ شرح معانی الآثار میں ہے" حَدَّنَا ابُنُ أَبِی دَاوُدَ،
قَالَ: حَدَّنَا سُلَيُمَانُ بُنُ حَرُبٍ، قَالَ: ثنا أَبُو هِلَالٍ، قَالَ: ثنا قَتَادَةُ، عَنُ أَنسٍ، رَضِی اللهُ عَنُهُ، قَالَ: کَانَ أَصُحَابُ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیُهِ وَسَلَّمَ یَشْتَرِ کُونَ سَبُعَةً فِی الْبَدَنَةِ مِنَ الْإِبِلِ ، وَالسَّبُعَةُ فِی الْبَدَنَةِ مِنَ الْبِيلِ ، وَالسَّبُعَةُ فِی الْبَدَنَةِ مِنَ اللهُ عَنُهُ ، تَرجمہ: حضرت رَصِی اللهُ عَنُهُ ، ترجمہ: حضرت رَصِی اللهُ عَنُهُ ، ترجمہ: حضرت اللهُ عَنْهُ ، ترجمہ: حضرت مِل الله عنہ عنہ عنہ عنہ عنہ الله علیہ وآلہ وسلم بدنہ اونٹ میں سات شریک ہوتے تھا ور بدنہ گائے میں سات شریک ہوتے تھا ور بدنہ گائے میں اللہ عنہ کی روایت ہے۔

تعالی عنہ کی روایت ہے۔

(شرح معانی الآثار، کتاب الصید والذبائح والاضاحی، باب البدنة عن کم تجزء فی الضحایا والهدایا، جلد4، صفحه 175، عالم الکتب و با بیول کی دلیل کی دوسری تاویل بیرے کہ اونٹ میں دس کی شرکت قربانی کے اعتبار سے نہیں بلکہ تقسیم کرنے کے اعتبار سے میں ابوم محمود بن احراحه فی بدرالدین العین (المتوفی 855ه می) رحمة الله علیه فرماتے ہیں "قلت الله علیه و سلم قال البیه قی: حدیث أبی الزبیر عن جابر رضی الله تعالی عنه فی اشتراکهم و هم مع النبی صلی الله علیه و سلم فی المحسوة اصح، أحر حه مسلم، علی أن اشتراکهم فی العشرة محمول علی أنه فی القسمة لا فی التسخدیة "ترجمه: میں کہتا ہے کہ امام بیم فی نے فرمایا کہ مدیث ابی زبیر حضرت جابر رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ کہ انہوں نے نبی کریم صلی الله علیه و آلہ وسلم کی ساتھ اونٹ میں سات حصول کے ساتھ شرکت کی بی حدیث اصح ہے۔ امام سلم نے جودس حصول کے شریک ہونے کی روایت کی وہ محمول تقسیم کرنے کے اعتبار سے جزبانی کے اعتبار سے نبیس ہے۔

(البناية شرح الهداية، كتاب الاضحية، جلد12، صفحه 15، دار الكتب العلمية، بيروت)

اس کے علاوہ وہا ہیوں کی دلیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت ہے جبکہ احناف کی دلیل میں حضور نے سات کی صراحت کے ساتھ شرکت کا حکم دیا ہے اب اصولی طور پر صحابی کے مقابل جب فرمانِ مصطفیٰ ہوتو نبی کریم صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم کے قول کوتر جبح دی جائے گی۔

### قربانی کے جانور میں عمر کا اعتبار ہے یادانتوں کا؟

چاروں ائمکہ کرام کے نز دیک قربانی کے جانور میں عمر کا اعتبار ہے ، جانور کے دانتوں کا اعتبار نہیں ہے یعنی عمر دیکھی جائے گی جانور کا دوندا ( دودانت والا ) ہونا نہیں دیکھا جائے گا۔رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا" کا تیذُبۂٹو ا إلّا PDF created with pdf Factory trial version <u>www.pdffactory.com</u> مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعُسُرَ عَلَيُكُمُ، فَتَذُبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأُنِ" ترجمه: صرف مسنه (ايك سال كى بكرى، دوسال كى گائے اور پانچ سال كے اونٹ) كى قربانى كرو، ہاں اگرتم كودشوار ہوتو چھاہ كا دنبہ يا مينٹر ھاذى كردو۔

(صحيح مسلم، كتاب الصيد، باب سن الأضحية، جلد3، صفحه 1555، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ميں ابوزكريا محيى الدين يحيى بن شرف النووى (المتوفى 676 هـ)اس كتحت لكصة ميں "قالَ الْعُلَمَاءُ الْمُسِنَّةُ هِى الثَّنِيَّةُ مِنُ كل شء مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْعَنَمِ فَمَا فَوُقَهَا" ترجمه: علاء نے فرما يامسنه بيہ كه مجرا، كائے اور اونٹ ثنيه ہوں يااس سے اوير۔

(شرح الكامل للنووي على صحيح مسلم،جلد2،صفحه155،قديمي كتب خانه،كراچي)

ثنیه کامطلب دودانت نہیں ہوتے بلکه اس سے مرادعمر ہوتی ہے۔ تمام ائمہ کرام نے یہی مراد لی ہے۔ البته ان ائمہ میں ثنيه اورجذع كي عمرول كم تعلق اختلاف ب- الموسوعة الفقهيه مين ب" والمسنة من كل الأنعام هي الثنية فما فوقها حكاه النووي عن أهل اللغة ولقوله صلى الله عليه وسلم نعمت الأضحية الجذع من الضأن وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء ، ولكنهم احتلفوا في تفسير الثنية والجذعة فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر ، وقيل ما أتم ستة أشهر وشيئا .وأيا ما كان فلا بـد أن يكون عظيما بحيث لو خلط بالثنايا لاشتبه عملي الناظرين من بعيد والثني من الضأن والمعز ابن سنة ، ومن البقر ابن سنتين ، ومن الإبل ابن خمس سنين وذهب المالكية إلى أن الجذع من الضأن ما بلغ سنة (قمرية) و دخل في الثانية ولو مجرد دخول ، وفسروا الثنبي من المعز بما بلغ سنة ، و دخل في الثانية دخو لا بينا ، كمضى شهر بعد السنة ، وفسروا الثني من البقر بما بلغ ثلاث سنين ، و دخل في الرابعة ولو دخو لا غير بين ، والثني من الإبل بما بلغ حمسا و دخل في السادسة و لو دخولا غير بين وذهب الشافعية إلى أن الجذع ما بلغ سنة ، وقالوا :لو أجذع بأن أسقط مقدم أسنانه قبل السنة و بعد تمام ستة أشهر يكفي ، وفسروا الثني من المعز بما بلغ سنتين ، وكذلك البقر" خلاصه *يبرے كمسنه مرجانور* میں ثنیہ یااس کےاوپر ہےامام نووی نے اسے اہل لغت سے حکایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے سبب کے قربانی میں جذع ضان سے اچھاہے۔ پیشر طفقہائے کرام میں متفق علیہ ہے۔البتہ ثنیہ ، جذعہ میں اختلاف ہے۔احناف اور حنابلہ اس طرف گئے ہیں کہ بھیڑ جب چھ ماہ کی ہوجائے تو جذع ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ چھ ماہ سے پچھزیادہ ہو، جب دیکھنے میں سال کی لگے کہا گراس ثنایا سے ملا دیا جائے تو دیکھنے والوں کو دور سےاسی کی مشابہ لگے۔۔ ثنیہ بھیڑ بکری میں سال کی ہے،

گائے میں دوسال اور اونٹ میں پانچ سال ہے۔ مالکیہ اس طرف گئے ہیں کہ جذع بھیڑ میں سے وہ ہے جوقمری سال کا ہو چکا ہے اور دوسر سے سال میں داخل ہوجائے اگر چہ صرف ایک سال کی ہو۔ ثنیہ میں بکری جوسال کی ہوجائے اور دوسر سے سال میں داخل ہوجائے اگر چہ چوتھے داخل ہوجائے اگر چہ چوتھے سال کا ایک ماہ گزرجائے ،گائے جو تین سال کی ہوجائے اور چوتھ میں داخل ہوجائے اگر چہ غیرواضح سال میں داخلہ غیر واضح ہوتو ثنیہ ہے اور اونٹ پانچ سال کا ہوجائے اور چھٹے میں داخل ہوجائے تو ثنیہ ہے اگر چہ غیرواضح ہو۔ شافعیہ اس طرف گئے ہیں کہ جذع وہ ہے جوسال کی ہوجائے اگر جذع سال سے قبل مکمل چھ ماہ کے بعد دودھ کے دانت گرا دے تو کافی ہے۔ گائے اور بکری میں ثنیہ وہ ہے جود وسال کی ہوجائے اگر جذع سال سے قبل مکمل چھ ماہ کے بعد دودھ کے دانت گرا

(الموسوعة الفقهية الكويتية، جلد5، صفحه 83، دار السلاسل الكويت)

علامه علاء الدين صلفى عليه الرحمه در مختار مين فرماتے بين "صح (الشنبى هو ابن حمس من الابل و حولين من البقر و الجاموس و حول من الشاة)" ترجمه: ثنى كى قربانى صحيح ہاور تى اونٹوں ميں پانچ سال والے، گائے اور بھینس وغیرہ میں سے دوسال والى اور بکریوں میں سے ایک سال والى کو کہتے ہیں۔

(درمختارمع ردالمحتار،جلد9،صفحه466،دارالكتب العلميه،بيروت)

وہا بیوں کی نز دیک قربانی کے جانور کے لئے عمر ضروری نہیں بلکہ دودانت والا (دوندا) ہونا ضروری ہے چنانچہ وہائی PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u>

ولائل احناف

مولوی ڈاکٹرفضل الہی قربانی کے مسائل پرکھی گئی کتاب میں لکھتا ہے: '' نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو قربانی کے لئے دودانتا جانور ذئ کرنے کی تلقین فرمائی۔ امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا" لاتذبحوا الامسنة الا ان یعسر علی کم فتذبحوا جذعة من الضأن" دودانت والے کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہ کرو، ہاں اگر دشواری پیش آجائے، تو دودوانت سے کم عمر کا دنہ بھی ذئ کرلو۔''

(مسائل قرباني ،صفحه 41،دارالنور،اسلام آباد)

و ما بی لفظ" مُسِسنَّة "سے دانت مراد لیتے ہیں جبکہ لغت میں اس کامعنی دانت نہیں بلکہ بڑی عمر میں استعال ہوتا ہے چنانچہ عربی لغت کی کتاب المنجد میں ہے"المسن من الدواب" بڑی عمر والا جانور۔"

(المنجد، ماده سن، صفحه 397، خزينه علم وادب، لا سور)

مرقاة المفاتي شرح مشكاة المصابح مين على بن سلطان محمد ابوالحسن نور الدين الملا الهروى القارى (المتوفى 1014 هـ) فرمات بين "(وَعَنُ جَابِرٍ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَذُبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً): وَهِي الْكَبِيرَةُ بِالسِّنَ " ترجمه: حضرت جابر رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے رسول الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: صرف مسنه كى قربانى كرو۔ مسنه وہ ہے جوعمر كے اعتبار سے برى ہو۔

(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب الصلوة، باب في الأضعية، جلد3، صفحه 1079، دار الفكر، بيروت)

عون المعبود شرح سنن ابی داود میں وہابی مولوی محمد اشرف بن امیر العظیم آبادی (الهتوفی 1329 هـ) لکھتا ہے" قَالَ بن السَمَلَكِ السَمُسِنَةُ هِيَ الْكَبِيرَةُ بِالسِّنِّ فَمِنَ الْإِبِلِ الَّتِي تَمَّتُ لَهَا حَمُسَ سِنِينَ وَ دَحَلَتُ فِي السَّادِسَةِ وَمِنَ الْبَقِرِ الَّتِي تَمَّتُ لَهَا سَنَةٌ انتَهَى" ترجمہ: ابن ملک نے کہا کہ مسنہ وہ ہے تَمَّتُ لَهَا سَنَةٌ انتَهَى " ترجمہ: ابن ملک نے کہا کہ مسنہ وہ ہوعمر کے اعتبار سے بڑا جانور ہوتو اون میں وہ مسنہ ہے جو پانچ سال کا ممل ہوجائے اور چھٹے میں داخل ہواورگائے میں مسنہ وہ ہے جو دوسال کی ہواور تیسری میں داخل ہوجائے اور ضان اور معزوہ ہے جے سال بورا ہوجائے۔

(عون المعبود شرح سنن أبي داود، كتاب الضحايا، باب ما يجوز في الضحايا من السن، جلد7، صفحه 352، دار الكتب العلمية، بيروت)

الذخیره میں ہے"فقال المجوهری لیس باعتبار سن تسقط و لا تطلع ولکن باعتبار الزمان"ترجمہ:جوہری نے فرمایا: دانت گرنے اورا گنے کا اعتبار نہیں ہے بلکہ اعتبار عمر کا ہے۔

(الذخيرة،الباب الخامس في زكاة النعم،جلد3،صفحه 115، دار الغرب،بيروت)

اہل عرب میں مسنہ کامعنی بڑی عمر لیا جاتا ہے اسی لئے بوڑھی عورت کو المراُ ۃ المسنۃ کہا جاتا ہے۔المصباح المنیر فی PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ولائل احناف

غريب الشرح الكبير مين احمد بن محمد بن على (المتوفى 770 هـ) كلصة بين "وَالْعَجُوزُ الْمَرُأَةُ الْمُسِنَّةُ" ترجمه: اور بوره الى عورت معروالى مور (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، كتاب العين، جلد2، صفحه 393، المكتبة العلمية، بيروت)

لسان العرب مين محمد بن على (المتوفى 711ه) كلصة بين "الأزهرى: أهل اليَهن يُسمّون المرأة المُسِنَّة ويُقالَ العرب مين محمد بن على (المتوفى 711ه) كلصة بين "الأزهرى: أهل اليَهن يُسمّون المرأة المُسِنَّة ويُقالَ البُن سِيدَهُ: القَحْبة قَالَ البُن سِيدَهُ: القَحْبة والقَحْمة والق

ہاں دودانتوں کوبطور معرفت لیاجائے تو درست ہے۔ البحر الرائق میں زین الدین بن ابراہیم بن محمد ابن تجیم المصری المتوفی 970ھ) فرماتے ہیں" لِاَنَّ السِّنَّ مِمَّا یُسُتَدَلُّ بِهِ عَلَى عُمُو الدَّوَ البِّ "ترجمہ: دانت سے چوپائے کی عمر کواستدلال کیاجا تا ہے۔

(البحر الرائق شرح كنز الدقائق، كتاب الزكوة، زكاة الحملان والفصلان والعجاجيل، جلد2، صفحه 238، دار الكتاب الإسلامي) جانو پالنے والوں كابيان ہے كہ جوجانور چركر كھاتے ہيں ان كے دانت سال سے پہلے آجاتے ہيں۔

ثنى بمعنى مسند ہے چنانچ و مابى مولوى عظيم آبادى نقل كرتا ہے"الشَّنِيُّ بِوزُنِ فَعِيلٍ هو بمعنى المسنة "ترجمه:الثنى بوزن فعيل ہے اور بيمسند كے معنى ميں ہے۔

(عون المعبود شرح سنن أبي داود، كتاب الضحايا، بَاب ما يجوز في الضحايا من السن، جلد7، صفحه 356، دار الكتب العلمية، بيروت) الموسوعة الفقهيد مين مي مين مي اصطلاح الفقهاء خلاف الما عند أهل اللغة ما تم له سنة فما زاد" ترجمه: ثني اصطلاح فقهاء مين ابل لغت ك خلاف وه مي جيسال مكمل بهوجائ اورسال سيزا كد بهوجائ \_

(الموسوعة الفقهية الكويتية،جلد23،صفحه259، دارالسلاسل الكويت)

اب غیرمقلدوں کے حوالے بھی پیش خدمت ہیں کہان کے بڑوں نے صراحت کے ساتھ ثنیہ سے مرادعمر لی ہے دانت نہیں:۔

غیر مقلدوں کے فتاوی'' اُرشیف ملتقی اُہل الحدیث 1 میں ہے'' قربانی کے جانوروں کی عمروں کا اعتبار کیا اوراس پر کلام کرتے ہوئے صراحت کی"و من المعز ثنی، و هو ما استکمل سنتین و طعن فی الثالثة و قیل سنة و د حل فی الثانیة وهو المشهورومن البقر ما استكمل سنتين وطعن في الثالثة ومن الإبل ما استكمل حمس سنين و دخل في السادسة "ترجمه: ثني بكرے ميں بيہ كه دوسال كي ممل ہوجائے اور تيسرى ميں داخل ہوجائے اور کہا گيا كہ سال كي ہوجائے اور دوسرے ميں داخل ہوجائے اور تيسرى ميں داخل ہوجائے اور تيسرى ميں داخل ہوجائے اور تيسرى ميں داخل ہوجائے۔ اونٹ ميں بيہ كه يا نچ سال كاممل ہوجائے اور چھٹے ميں داخل ہوجائے۔

يُر آخر مين صاف لكها كم الرغم كم بالوجائز نهين "ومما يجب التنبيه عليه أن التقدير بهذه الأسنان لمنع النقصان لا الزيادة فلو ضحى بسن أقل لا يحوز وبأكبر يجوز"

(أرشيف ملتقى أمل الحديث 1، جلد42، صفحه 321، المكتبة الشامله)

اضواءالبیان فی اِیضاح القرآن بالقرآن میں مشہور غیر مقلد محمد الاً مین اشتقیطی لکھتا ہے" وأما الننی من الإبل فما است کمل حسس سنین، و دخل فی السادسة \_ وأما الثنی من البقر فهو ما است کمل سنتین، و دخل فی الشالثة \_ \_ والثنی من المعز فیه عندهم و جهان أصحهما :ما است کمل سنتین والثانی:ما است کمل سنة "ترجمہ: تنی افتوں میں پانچ سال کمل اور چھٹے میں داخل ہونا ہے ۔ گائے میں ثنی دوسال کمل ہونا اور تیسر ے میں داخل ہونا ہے ۔ بری میں شنی کے متعلق دوروایتیں ہیں ایک دوسال کمل ہونا ہے ۔ است کمیں ایک سال کمل ہونا ہے ۔

(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،جلد5،صفحه 209، دار الفكر ،بيروت)

نیل الاً وطارمیں غیر مقلدوں کا امام محربن علی بن محمد بن عبد اللہ الشوکانی لکھتا ہے"قوله: (مسنة) حکی فی النهاية عن الازهری أن البقرة و الشاة يقع عليهما اسم المسن إذا كان فی السنة" ترجمہ: نها يہ میں از ہری سے روایت كيا گيا كيا كہ گائے اور بكری مسنة تب ہوتی ہے جب سال كی ہوجائے۔ (نيل الأوطار، جلد 4، صفحه 158، دار العدیث، مصر)

عون المعبود شرح سنن ابی داود میں غیر مقلد محمد اشرف بن امیر بن العظیم آبادی (المتوفی 1329 ھ) لکھتا ہے" (إلا

مسنة) بضم الميم و كسر السين والنون المشددة قال بن الملك المسنة هي الكبيرة بالسن فمن الإبل التي تمت لها عدم سنين و دخلت في الثالثة ومن الضأن و المعز ما تحمس سنين و دخلت في الشالثة ومن الضأن و المعز ما تحمت لها سنة " ترجمه: اون من منه بيه كم بإني سال كالممل موجائي مال كالممل موجائي مال كالممل موجائي منه بيه كم بال كالممل موجائي من داود ، جلد7، صفحه 352، دار الكتب العلمية، بيروت)

غیر مقلدوں کے بڑے پیشواؤں کے ان جزئیات سے ثابت ہوا کہ وہ جانوروں کی عمروں کا اعتبارا حناف کے مطابق PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com کیا کرتے تھے۔ دانتوں کا اعتبار نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج کل کے جدید وہا ہیوں میں وہ وہا بی ہی کیا جو ہرمسکے میں فتنے فساد ہریا کرنے کی کوشش نہ کرے، لہذا غیر مقلدوں نے حسب عادت لوگوں میں اختلاف ڈالنے کے لئے ایک نئی بات اور زکال لی ہے کے عمر کا اعتبار نہیں دانتوں کا اعتبار ہوتا ہے۔ پھراپنے اس نئے مؤقف پرتجریفوں کے ساتھ وہوالے پیش کئے جانے لگے۔ اگر مسنہ کا مطلب دوندا ہے تو جذرع کا مطلب پھر کھیرا ہونا جائے تھا جبکہ لغت میں جذرع کا معنی یہ نہیں ہے۔ تئی کی

اگرمنه کا مطلب دوندا ہے تو جذع کا مطلب پھر کھیرا ہونا چاہئے تھا جبکہ لغت میں جذع کا معنی بنہیں ہے۔ ثی کی طرح جذع میں بھی عمر کا اعتبار کیا جاتا ہے چنا نچہ الحجم الوسط میں ہے 'الحد ع من الرحال: نوجوان ،نوعمر حدیث میں ہے 'الحد ع من الرحال: نوجوان ،نوعمر حدیث میں ہے ''یالیتنی فیہا جذع "من الابل: اونٹ کا وہ بچہ جس کی عمر کا پانچواں سال شروع ہو چکا ہو۔ من الحدیل والبقر: گھوڑے یا گائے کا وہ بچہ جس کی عمر کا تیراسال شروع ہوگیا ہو۔ من الصان : بحری کا وہ بچہ جوآ ٹھیا نوماہ کا ہوگیا ہو۔''

(المعجم الوسيط، صفحه 133، مكتبه رحمانيه، السور)

## قربانی کی دن تین ہیں یا جار؟

احناف كنزد يك قربانى كايام تين بين احكام القرآن الكريم مين ابوجعفراحمد بن محمد بن سلامة المصرى المعروف بالطحاوى (المتوفى 321هـ )روايت بسند صحيح روايت كرتے بين "قَدُ حَدَّثَنَا فَهُدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيُرٍ، قَالَ ابُنُ بُنِ عَمُرٍو، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيُرٍ، قَالَ ابُنُ عَبُو اللهِ، عَنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْمِنُهَالِ بُنِ عَمُرٍو، عَنُ سَعِيدِ بُنِ جُبَيُرٍ، قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: اللَّهُ أَيَّامٍ "ترجمه: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهمانے فرمایا: قربانى كون تين بين ميں۔

(أحكام القرآن الكريم، جلد2، صفحه 205، سركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي ، استنبول) احكام القرآن الكريم مين امام طحاوى روايت كرتے بين "قَدُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ أَبِي عِمُرَانَ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ التَّيُمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة بُنِ كُهَيُلٍ، عَنُ حَجَّتِهِ، عَنُ عَلِيٍّ، قَالَ: النَّحُرُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ " ترجمه: حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عند فرمايا: قربانى كون تين بين -

(أحكام القرآن الكريم، جلد2، صفحه 205، سركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي ، استنبول) مزيدا حكام القرآن الكريم بين الم مطحاوى (المتوفى 321ه مريدا حكام القرآن الكريم بين الم مطحاوى (المتوفى 321ه مريدا حكام القرآن الكريم بين الم مطحاوى (المتوفى 321ه مريدا حكام القرآن السَّدُوسِيُّ عَارِمٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضُلِ السَّدُوسِيُّ عَارِمٌ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَارِمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنُ اللَّهُ مِنْ بُعُدَ النَّحُرِ بِيَوُمَيُنِ " ترجمه: حضرت السّ بن ما لكرضى اللَّدتعالى عنه في أمان القرآن الكريم ، جلد2، صفحه 205 ، مركز البحوث الإسلامية التابع لوقت الديانة التركى ، استنبول) بين ما لكريم ، جلد2، صفحه 205 ، مركز البحوث الإسلامية التابع لوقت الديانة التركى ، استنبول)

ولائل احناف

بقیدراوی نقد ہیں۔ابوعارم کے متعلق کچھ ملانہیں، کین محمد بن الفضل نے ابو ہلال سے بھی روایت کیا ہے اورالسنن اللہ کا للہ بھی میں ایک دوسری سند سے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عند سے بہی مروی ہے" أَخْبَرَنَا أَبُو نَصُرِ بُنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو مُسُلِم، ثنا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ بُنُ حَمَّادٍ، ثنا سَعِیدُ بُنُ أَبِی عَرُو بَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ أَنْسٍ رَضِی الله عَنهُ قَالَ:الذَّبُحُ بَعُدَ النَّحُر یَوُمَان"

(السنن الكبرى، كتاب الضحايا، باب من قال الأضحى يوم النحر ويومين بعده، جلد9، صفحه 500، دار الكتب العلمية، بيروت) موطأ الإ مام ما لك مين ما لك بن ما لك بن عامر الأصحى المدنى (المتوفى 179 هـ) مين صحح سند كرساته به "أخبر نا أبُو مُصُعَب، قَالَ: حَدَّتَنا مَالِكُ، عَنُ نَافِعٍ، أَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ عُمَرَ كان يقول: الأَضُحَى يَوُمَانِ بَعُدَ يَوُمِ اللّه تَعَالَ مَالِكُ: إِنَّهُ بَلَعَهُ أَن عَلِيٍّ بُنِ أَبِي طَالِبٍ كان يقول ذَلِكَ " ترجمه: حضرت عبدالله بن عمرضى الله تعالى عنه سه بهى اسى فرمايا: قربانى كدن بيه دن كي بعددو بين مام ما لك في فرمايا كه حضرت على بن الى طالب رضى الله تعالى عنه سه بهى اسى طرح فرمايا مه ده 536، مؤسسة الرسالة، بيروت) طرح فرمايا مه دايم و فرمايا بيروت)

مصنف ابن ابی شیبه میں ابو بکر بن ابی شیبة (المتوفی 235ھ) رحمة الله علیه روایت کرتے ہیں "أَبُو بَكُرٍ قَالَ: حَدَّ نَنَا جَرِیدٌ، عَنُ مَنصُورٍ، عَنُ مُجَاهِدٍ، عَنُ مَاعِزِ بُنِ مَالِكٍ أَوْ مَالِكِ بُنِ مَاعِزٍ الثَّقَفِيِّ كَى سند كے ساتھ مروى ہے كه حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه نے فرمایا" اَلنَّحُرُ فِي هَذِهِ الثَّلاَئَةِ آیَامٍ " ترجمہ: قربانی ان تین دنوں میں ہے۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الحج، في الرجل يشترى البدنة فتضل فيشترى غيربها، جلد3، صفحه 304، مكتبة الرشد، الرياض)
اسى طرح مصنف ابن البي شيبه ميس حضرت مكول، حضرت سليمان بن موسى، حضرت حسن بصرى، حضرت ابراهيم رضى الله تعالى عنهم سي بهى روايات مروى بين كقربانى كون تين بين -

و ما بیول کے نزد یک قربانی کے دن چار میں اور ان کی دلیل ضعیف حدیث پر ہے۔ منداحمہ کی روایت ہے "حَدَّنَنَا أَبُو
الْیَمَانِ، قَالَ: حَدَّنَنَا سَعِیدُ بُنُ عَبُدِ الْعَزِیزِ، عَنُ سُلَیُمَانَ بُنِ مُوسَی، عَنُ جُبیُرِ بُنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ
وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، وَقَالَ: كُلُّ أَیَّامِ التَّشُرِیقِ ذَبُحٌ. قال إسناده ضعیف" ترجمہ: حضرت جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عنه نے حضور علیه السلام سے روایت کیا کہ تمام ایام تشریق میں قربانی کرسکتے ہیں۔ کہااس کی سندضعیف ہے۔

(مسند الإمام أحمد بن حنبل،مسند المدنيين ،حديث جبير بن مطعم رضى الله تعالى عنه، جلد 4،صفحه 82، مؤسسة قرطبة،القاهرة) اس كضعيف مونے كى وجه بير ہے كه بينقطع حديث ہے،سليمان نے جبير بن مطعم كونهيں پايا۔اس كے اور بھى جو (541)

فقهرفي

دلائل احناف

متابعات ہیں سب ضعیف ہیں۔

عمدة القاري مين ابوم محمود بن احمد لحقى بدرالدين العيني (الهتوفي 855ه هه) رحمة الله عليه فرماتي بن "من قَسالَ: الْأَضُحَى يَوُم النَّحُر وَ ثَلاثَة أَيَّام بِمَا رُو يَ فِي صَحِيح ابُن حبَان من حَدِيث جُبَير بن مطعم:أن النَّبي صلى الله عَلَيُهِ وَ سلم، قَالَ:(كل فجاج مني منحر وَفِي كل أَيَّام التَّشُرِيق ذبح) .قلت:هَذَا رَوَاهُ أَحُمد وَابُن حبَان من حَدِيث عبد الرَّحُمَن بن أبي حُسَيُن عَن جُبَير بن مطعم، وَقَالَ الْبَزَّار فِي مُسُنده لم يلق ابُن أبي حُسَيُن جُبَير بن مطعم فَيكون مُنْقَطِعًا فَإِن قلت: أخرجه أَحُمد أَيُضا وَالْبَيْهَقِيّ عَن شُلَيْمَان بن مُوسَى عَن جُبَير عَن النّبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم . قىلىت:قَالَ الْبَيْهَقِيّ: سُلَيْمَان بن مُوسَى لم يدُرك جُبَير بن مطعم .فَيكون مُنْقَطِعًا .فَإِن قلت:أخرج ابُن عدى فِي (الكَامِل) عَن مُعَاوِيَة بن يحيى الصَّدَفِي عَن الزُّهُرِيّ عَن ابُن الْمسيب عَن أبي سعيد النُّحدُريّ، رَضِي الله عَنهُ، عَن النَّبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ:أَيَّام التَّشُرِيق كلهَا ذبح .قلت:مُعَاوِيَة بن يحيي ضعفه النَّسَائِيّ وَابُن معين وَعلى بن الْمَدِينِيّ، وَقَالَ ابُن أبي حَاتِم فِي (كتاب الْعِلَل) قَالَ أبي هَذَا حَدِيث مَوُضُوع بِهَذَا الْإِسُناد .فَإِن قلت: أخرج الْبَيُهَ قِيّ من حَدِيث طَلُحَة بن عَمُرو عَن عَطاء عَن ابُن عَبَّاس .قَـالَ:الْأَضُـحَى ثَلاَثَة أَيّام بعد يَوُم النَّحُر . قىلىت: حرج الطَّحَاويّ بسَنَد جيد عَن ابُن عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنُهُمَا .قَالَ: الْأَضُحَى يَوُمَان بعد يَوُم النَّحُر، و لأصحابنا الْحَنفِيَّة مَا رَوَاهُ الْكُرُخِي فِي (مُخْتَصره) حَدثنَا أَبُو بكر مُحَمَّد بن الْجُنيُد قَالَ: حَدثنَا أَبُو خينُمَة قَالَ: حَـدتْنَا هشيم قَالَ:أخبرنَا ابُن أبي ليلي عَن الُمنُهَال بن عَمُرو عَن زر بن حُبَيْش وَعبادَة بن عبد الله الأسدي عَن عَـلتيّ، رَضِمي الله تَعَالَى عَنهُ، أَنه كَانَ يَقُول أَيَّام النَّحُر ثَلاَئَة أَيَّام أولهنَّ أفضلهن، وَعَن ابُن عَبَّاس وَابُن عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنُهُم، قَالَا:النَّحُر ثَلَاتَه أَيَّام أُولهَا أفضلهَا" ترجمه: جوكم كقرباني يبلخ دن اورمزيد بعدك تين دن تك بكه صحیح ابن حبان میں حضرت جبیر بن مطعم سے مروی ہے نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وآ لہ وسلم نے فر مایا: تمام درہ منیٰ ہے قربان گاہ ہے اورتمام ایام تشریق قربانی کے دن ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ بیحدیث امام احمداورا بن حبان نے عبدالرحمٰن بن ابی حسین کے طریق سے حضرت جبیر بن مطعم سے روایت کی ہے اور امام بزار نے اپنی مسند میں فر مایا کہ ابن ابی حسین حضرت جبیر بن مطعم سے نہیں ملا تو پیر حدیث منقطع ہوگئی۔اگرتو کہتا ہے کہ امام احمد نے اسی طرح اور بیہق نے سلیمان بن موسیٰ کے طریق سے حضرت جبیر بن مطعم کے حوالے سے حضور علیہ السلام سے مروی ہے۔ میں کہتا ہوں کہا مام بیہق نے فر مایا:سلیمان بن موسیٰ نے جبیر بن مطعم کونہیں یا یا تو

سے ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تمام ایام تشریق قربانی کے دن سے ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تمام ایام تشریق قربانی کے دن ہے۔ میں کہتا ہوں: معاویہ بن کی ضعیف ہے امام نسائی اور ابن معین اور علی بن مدینی نے ضعیف کہا۔ ابن ابی عاتم نے کتاب العلل میں فرمایا کہ میرے والد نے فرمایا: ہے حدیث اس سند کے ساتھ موضوع ہے۔ اگر تو کہتا ہے کہ امام بیہی نے روایت کیا حدیث طلحہ بن عمر و میں عطاء کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا: قربانی کے دن پہلے دن کے بعد دو دن بیں اور ہمارے اصحاب حفیہ نے جوامام کرخی نے اپنی مختصر میں روایت کیا کہ آپ خفر مایا: قربانی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرمات سے :قربانی کے دن تین ہیں پہلا دن افضل ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرمات سے: قربانی کے دن تین ہیں پہلا دن افضل ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرمات سے: قربانی کے دن تین ہیں پہلا دن افضل ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عرب نبی مرضی اللہ تعالی عنہ ہے نبی مرضی اللہ تعالی عنہ ہے نفر مایا: قربانی کے ایام تیں دن ہیں، پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے۔

(عمدة القاري شرح صحيح البخاري،باب من قال الأضحى يوم النحر،جلد21،صفحه148،دار إحياء التراث العربي،بيروت)

# تجينس كي قرباني

اہل سنت کے زور کے جینس یا کے گی قربانی جائز ہے اور وہا ہیوں کے زور کے جینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ وہا ہیوں ک
دلیل یہ ہے کہ جینس کی قربانی کا جواز قرآن وحدیث میں نہیں ہے۔ جبکہ بیان کی کم علمی ہے۔ قرآن پاک کے لفظ' الانعام' اور
حدیث پاک کے لفظ' بقرق' کے عموم کے تحت بھینس بھی آتی ہے۔ لہذا' انعام' یا' بقرق' کے تحت جو بھی جانور آئیں گان کی
قربانی جائز ہوگی۔ اس پر شروع سے امت کا اجماع ہے۔ الإجماع میں ابو بکر محمد بن ابراہیم بن المنذ رالنیسا بوری (المتوفی
قربانی جائز ہوگی۔ اس پر شروع سے امت کا اجماع ہے۔ الإجماع میں ابو بکر محمد: اس پر اجماع ہے کہ بھینس کا حکم گائے کی
طرح ہے۔

(الإجماع، کتاب الز کوق، صفحہ 45، دار المسلم)

سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں بھینس کی قربانی نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں بھینس نہیں پائی جاتی تھی بلکہ اونٹ، گائے یا بکری ہی ہوا کرتی تھی ۔جب تابعین کا دور آیا اور بھینس سے وہ متعارف ہوئے تو انہوں نے اسے بھی گائے میں شارکیا۔

اس مسله پر تفصیلی کلام پیشِ خدمت ہے:

دوسرے مقام پرالا نعام کی تفصیل بیان فرمائی کے اس میں جانوروں کے 4 جوڑے شامل ہیں چنا نچہ سورۃ انعام میں ارشاد فرما تا ہے ﴿ وَ مِنَ الْاَنْعَلَم حَمُولُلَةً وَ فَرُشًا کُلُوا مِمَّا رَزَقَکُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيُطْنِ اِنَّه لَکُمُ عَدُوًّ مَّ اللهُ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيُطْنِ اِنَّه لَکُمُ عَدُوًّ مَّ اللهُ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيُطْنِ اِنَّه لَکُمُ عَدُوًّ مَّ اللهُ مَعْنِ اللهُ مَعْنِ الْمُعْزِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ اللّٰهُ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيُطْنِ النَّه لَکُمُ عَدُوً مَّ اللهُ مَعْنِ اللهُ وَ مِنَ اللّٰهُ وَلَا تَتَبِعُوا اللّٰهُ وَلَا تَتَبِعُوا اللّٰهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِلَّ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ

(سورة الأنعام، آيت نمبر4-142)

اس آیت مبارکہ میں اللہ عزوجل نے گائے کو' انعام' میں شارکیا ہے۔ اور تفاسیر میں اس کے تحت ککھا ہے کہ جینس بھی '' انعام' یعنی انہیں آٹھ جانوروں میں واخل ہے۔ چنا نچی فیسر ابن ابی حاتم اور تفسیر در منثور میں ہے" حَدَّ تَنَا اَبِی ثنا عَبُدُ الرَّ حُمَنِ الرُّوَ اسِیُّ عَنُ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ الْعَتَكِیُّ ثنا حُمَیٰدُ بُنُ عَبُدِ الرَّ حُمَنِ الرُّوَ اسِیُّ عَنُ حَسَنِ بُنِ صَالِحٍ عَنُ لَیُثِ بُنِ أَبِی سُلیُمٍ قَالَ السَّحُدَ مُن اللَّهُ وَاجِ الشَّمَانِیَةِ" ترجمہ: حضرت لیث بن الی سلیم سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ: بھینس اور بختی اور ختی از واج ثمانیر (یعنی آٹھ نراور مادہ) میں سے ہے۔

(تفسير ابن ابي حاتم، جلد5، صفحه 1403، مكتبة نزار مصطفى الباز ،المملكة العربية السعودية)

دلائل احناف

قبیل سے ہواوراس سے مراداونٹ، گائے اور بکری ہے۔اس حکم میں اونٹ کی تمام اقسام لینی بخاتی اور عربی اور گائے کی تمام انواع لیعن بھینسیں ،عربی گائے اور دربانی وغیرہ شامل ہیں۔ (المجموع شرح المهذب، جلد8، صفحه 393، دار الفکر، بیروت)

الموسوعة فقه يه كويتيه مين الا نعام كى وضاحت كرت هو ككها ب "و هو اسم يتناول ثلاثة أنواع هى الإبل والبقر والبغنم سواء أكانت البقر عرابا أم حواميس "ترجمه: اوراالا نعام وه اسم (لفظ) ب جوتين قسمول يعنى اونك، كائ اوربكرى كوشامل ب برابر ب وه كائ عربي بهويا بحينس بو و الموسوعة فقه يه كويتيه، جلدة، صفحه 133، دار السلاسل، كويت تومعلوم بواكة الا نعام "جس كى قربانى الله عزوجل نے جائز فرمائى اس ميں بحينس بھى داخل ب لهذااس كى قربانى بھى تومعلوم بواكة الا نعام "جسكى قربانى الله عزوجل نے جائز فرمائى اس ميں بحينس بھى داخل ب لهذااس كى قربانى بھى

درست ہے۔ کئی آثار میں اس کی صراحت ہے چنانچہ مندالفردوس میں امام ابو شجاع شیر ویہ بن شہر دار دیلمی ہمدانی (المتوفی 509) روایت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں' عن علی بن اہی طالب:الجاموس تجزی عَن سَنبُعَة فِی الْأُضُحِية'' ترجمہ:حضرت علی رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ جینس قربانی میں سات افراد کی طرف سے کافی ہے۔

(الفردوس بماثور الخطاب، باب الجيم ، جلد2، صفحه124، دار الكتب العلميه، بيروت)

اسى طرح تا بعين و تبع تا بعين مثلا حضرت عمر بن عبد العزيز، امام سفيان ثورى، امام ما لك اورا مام حسن بصرى رضى الله تعالى عنهم سے مروى ہے چنا نچه المدونة ميں ما لك بن انس بن ما لك بن عامر الأصحى المدنى (المتوفى 179 هـ) رحمة الله عليه فرماتے ہيں" قَالَ سُفُيَانُ وَمَالِكُ: إِنَّ الْحَوَامِيسَ مِنُ الْبَقَرِ قَالَ ابْنُ مَهُدِى عَنُ عَبُدِ الْوَارِثِ بُنِ سَعِيدٍ عَنُ رَجُلٍ عَنُ الْحَسَنِ مِثْلَهُ" ترجمه: امام سفيان ثورى اور امام ما لك فرماتے ہيں كہ جينس بھى گائے (كي قسم) ميں سے ہے۔ ابن مهدى نے عبد الوارث بن سعيد سے وہ ايك اور حصن بصرى اسى كى مثل روايت كرتے ہيں۔

(المدونة، كتاب الزكاة الثاني، زكاة البقر، جلد1، صفحه 355، درا لكتب العلميه، بيروت)

مصنف عبدالرزاق ميں حضرت سفيان تورى رحمة الله عليه مروى ہے "عن الشورى، عن يونس قال\_\_\_ و تحسب الجواميس مع البقر" ترجمہ: بھينس كوگائے كساتھ شاركيا جائے گا۔

(المصنف، كتاب الزكوة، باب البقر، جلد4، صفحه 24، المجلس العلمي، الهند)

الأموال لا بن زنجوبه ميں ابواحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرسانی المعروف بابن زنجوبه (المتوفی 251ه) روايت كرتے بين "عَنِ ابُنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ أَنْ تُؤُخذَ، صَدَقَةُ الْجَوَامِيسِ كَمَا تُؤُخذُ صَدَقَةُ الْبَقَرِ" ترجمہ: ابن شہاب سے مروی ہے كہ حضرت عمر بن عبد العزيز نے لكھا كہ جينس ميں بھی ذكوة لی جائے گی جيسے گائے ميں لی (الأموال لابن زنجويه،جلد2،صفحه851،مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، السعودية)

جاتی ہے

مزيدروايت كرتے بين "سُئِلَ عَطَاء "النُحرَاسَانِی عَنُ صَدَقَةِ النَحوَامِيسِ، فَقَالَ:هِی بِمَنْزِلَةِ الْبَقَرِ "ترجمہ:عطاء خراسانی سے بھینس کی زکو ہے متعلق پوچھاتو آپ نے فرمایا:وہ بمنزلہ گائے کے ہے۔

(الأموال لابن زنجويه، جلد2، صفحه 851، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، السعودية)

اہل لغت اس بات پر تفق ہیں کہ جینس بھی بقرۃ لعنی گائے کی جنس سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی ایک نوع وہتم ہے لعنی گائے کی جنس سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی ایک نوع وہتم ہے لعنی گائے کی ایک نوع (بیروت) دار صادر ، بیروت) دار صادر ، بیروت) دار صادر ، بیروت) دار صادر ، بیروت)

تاج العروس ميں ہے"الجاموس: نَوعٌ من البَقَرِ "ترجمہ: بَصِنْس گائے كى ايك نوع ہے۔

(تاج العروس، جلد15، صفحه 513، دار الهدایه) لونهی العروس، جلد15، صفحه 513، دار الهدایه) کی التوجانور ہے جوگائے الوسیط میں ہے"(الجاموس) حَیوَان أَهلِی من جنس الْبَقَر" ترجمہ: بھینس ایک پالتوجانور ہے جوگائے کی جنس سے تعلق رکھتا ہے۔ (المعجم الوسیط، جلد1، صفحه 134، دار الدعوة)

اسی طرح فقہاء کرام بھی بھینس کو گائے کی جنس سے ہی شار کرتے ہیں چنانچہ ہدایہ اور اس کی شرح البنایہ میں ہے "(والثنی منها و من المعز ابن سنة و من البقر ابن سنتین و من الإبل ابن حمس سنین وید خل فی البقرة المجاموس؛ لأنه من جنسه) ... و قال فی خلاصة الفتاوی و المجاموس یجوز فی الهدایا و الضحایا استحسانا" ترجمہ: بھیڑاور کرن میں سے ثنیہ جانور وہ ہوتا ہے جوایک سال کا ہوجائے اور گائے وہ جودوسال کی ہوجائے اور اونٹ وہ جو پانچ سال کا ہوجائے اور گائے کی جنس میں سے ہے۔ اور خلاصة الفتاوی میں ہے: ہدکی یا قربانی جائے۔ اور گائے میں بھی داخل ہے کیونکہ بھینس بھی گائے کی جنس میں سے ہے۔ اور خلاصة الفتاوی میں ہے: ہدکی یا قربانی میں استحساناً بھینس بھی وائز ہے۔

میں استحساناً بھینس بھی جائز ہے۔

(البنایہ، کتاب الاضحیہ، جلد 12، صفحه 48، دار الکتب العلمیہ، بیروت)

تمام مذاہب والوں کا اس بات پراجماع وا تفاق ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے چنا نچے الموسوعہ الفقہیہ الكويتیہ میں ہے"(الشرط الأول) و هو متفق علیه بین السمذاهب أن تكون من الأنعام و هی الإبل عرابا كانت أو بحاتی والبقر۔ة الأهلیة و منها الحوامیس"ترجمہ:قربانی کی پہلی شرط وہ ہے کہ جوتمام مذاہب میں متفق علیہ ہے وہ بیہ کے قربانی کا جانورا نعام (یعنی چوپایہ) کی قتم میں سے ہونا چا ہیے اور وہ اونٹ ہے چا ہے عربی ہویا بخاتی، اور گھریلو (پالتو) گائے ہے جس مد سحند محد

(الموسوعه الفقهيه كويتيه، جلد5، صفحه ،81، دار السلاسل ، كويت)

میں بھینس بھی ہے۔

ولائل احناف

نیز بھینس کی قربانی جائز ہونے کا غیر مقلدین کے پیشوا خود بھی اعتراف کرتے ہیں چنانچہ ابن تیمیہ صاحب لکھتے ہیں "وَالْحَدَوَامِیسُ: بِمَنْزِلَةِ الْبُقَرِ حَکَی ابُنُ الْمُنْذِرِ فِیهِ الْإِجُمَاعَ "ترجمہ: بھینس بمزلہ گائے ہیں۔ ابن منذر نے حکایت کی کہ اس میں اجماع ہے۔

(مجموع الفتاوي، جلد25، صفحه 37، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية)

مجموع فاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمر بن صالح العثيمين مين عثيمين صاحب فتوى ديتے ہوئے لکھتے ہيں"الـجـامـوس نوع من البقر\_الجاموس ليس معروف بين تقى۔ نوع من البقر\_الجاموس ليس معروف بين تقى۔ (مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جلد 25، صفحه 34، دار الوطن ، دار الثريا)

فقاوی ثنائیہ میں ہے: ''عرب کے لوگ بھینس کو بقر (گائے) میں داخل ہیں۔تشریخ: حجاز میں بھینس کا وجود ہی نہ تھا، پس اس کی قربانی نہسنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ تعامل صحابہ سے۔ ہاں اگر اس کوجنس بقرسے مانا جائے جسیا کہ حنفیہ کا قیاس ہے (کیما فی الہدایہ) یا عموم'' بھیمۃ الانعام'' پرنظر ڈالی جائے تو حکم جواز قربانی کے لئے علت کافی ہے۔'' (فتاوی ثنائیہ ، جلد 1، صفحہ 810، ماخوذ از قربانی ،صفحہ 183، اویسی بیك اسٹال، گوجرانوالہ)

حافظ محر گوندلوی صاحب سے بھینس کی قربانی کے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے کہا: '' بھینس بھی بقر میں شامل ہے۔ اس کی قربانی جائز ہے۔''

وہابیوں کی ویب سائیٹ پرہے:

کیا بھینس کی قربانی جائزہے؟

شروع از M Aamir بتاریخ M Aamir جاری 04 June 2013 نثروع از

السلام عليكم ورحمة اللدو بركانة! ب بصنيب كرقس ذرب بريد

کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟

الجواب بعون الوماب بشرط صحة السؤال

وعلیکم السلام ورحمة الله و بر کانة! الحمد لله، والصلاق والسلام علی رسول الله، أما بعد! جائز ہے کیونکہ جینس اور گائے کا ایک ہی حکم ہے۔ (فناوی ستاریہ جلد 3 مص)

فتأوى علمائے حدیث

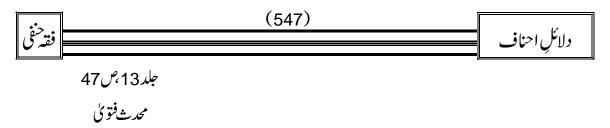

(http://www.urdufatwa.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/3407/0/)

ولائلِ احناف (548)

#### **☆----≥تاب الحدود----☆**

#### محرم سے نکاح کرنے پرحد

احناف کے نزدیک اگر کوئی شخص اپنی محرم عورت (جیسے بہن ، ماں ، بھانجی بھیتجی ) سے نکاح کر لے تو اس پرشر عی حد نہیں ہے بلکہ تعزیر ہے۔ اس پرشر عی حد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا خبیث فعل ہے کہ حد سے بھی پاک نہیں ہوگا۔ حدود دتو گنا ہوں سے بلکہ تعزیر ہے۔ اس پرشر عی حد نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسا خبیث فعل ہے کہ حد سے بھی پاک کرنے کے لئے رکھی گئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن سے سوال ہوا:''کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ محر مات ابدی یعنی مال بہن وغیرہ سے جو جان ہو جھ کر نکاح اور صحبت کرے تو اس پر حد شرعی نہیں آتی ۔ یہ مسئلہ ہدایہ جلد نمبر 1 میں 496 ، کنز اردوہ میں 175 ، ہدایہ مترجم فارسی ، جلد 2 میں 496 ، میں ہے، آیا یہ مسئلہ کے ہیں:

ایک ملکے کہ حد کی حد تک نہ پنچے، جیسے اجنبیہ سے بوس و کنار، ان پر حد مقرر نہیں ہوگی کہ ان کی مقدار سے زیادہ ہے اور مولی عزوجل اس سے پاک ہے کہ کسی مجرم کواس کی حدِجرم سے زیادہ سز ادے۔ ایسے گنا ہوں پر تعزیر رکھی جاتی ہے۔ دوسرے وہ اخبث درجہ کے گناہ کہ حد کی حد سے گزرے ہوئے ہیں جیسے صور ق مذکورہ سوال ۔ ان پر بھی حد نہیں رکھی جاتی کہ حداس گناہ سے یا کنہیں ہوتا۔

تیسرے متوسط درجہ،ان پر حدود ہیں۔اس کی نظیر پیشاب اور شراب، پیشاب شراب سے خبیث ترہے کہ بھی شریعت میں اس کی ایک بوند حلال یا طاہر نہ ٹھہر سکی، بایں وجہ شراب پینے پر حدہ ہادر پیشاب پینے پر حدنہیں، یونہی اجنبیہ سے زنا پر حدہے اور محارم سے نکاح پرنہیں کہ وہ خبیث کام ہے جسے حد سنجال نہیں سکتی، واللہ تعالی اعلم۔''

(فتاوى رضويه،جلد13،صفحه625،رضا فاؤنڈيشن،لاسور)

الجوبرة النيرة مين ابوبكر بن على بن محم الحدادى العبادى الرَّبِيدِى اليمنى أَحَفى (المتوفى 800ه هـ) فرمات بين "قَولُهُ: (وَمَنُ تَزَوَّ جَ امُرَأَةً لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا فَوَطِئَهَا لَمُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ) وَيُعَزَّرُ إِنْ كَانَ يَعُلَمُ ذَلِكَ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَة وَعِنْدَهُ مَا يُحَدُّ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ لِأَنَّهُ عَقُدٌ لَمُ يُصَادِفُ مَحِلَّهُ فَيلُغُو وَلِّبِي حَنِيفَة أَنَّهُ لَيُسَ بِزِنًا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَعِنْدَهُ مَا يُحَدُّ إِذَا كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ لِأَنَّهُ عَقُدٌ لَمُ يُصَادِفُ مَحِلَّهُ فَيلُغُو وَلِّبِي حَنِيفَة أَنَّهُ لَيُسَ بِزِنًا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَعِنْدَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَمُ يُعِدُ الزِّنَا فِي شَرِيعَةِ أَحَدٍ مِنُ الْأَنْبِيَاءِ وَقَدُ أَبَاحَ نِكَاحَ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فِي شَرِيعَةِ بَعُضِ الْأَنْبِياءِ وَإِنَّمَا عُزِّرَ لِأَنَّهُ لَهُ مَنْ كَرَا لَهُ مَا عُرِّرَ لِأَنَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُنْكَرًا " لَرَجِمِهِ: يَقُول كه بول يَع وَلَدُ أَبَاحَ نِكَاحَ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فِي شَرِيعَةِ بَعُضِ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّمَا عُزِّرَ لِأَنَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ وَالْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْدَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ ا

اس پر حدواجب نہیں۔اسے تعزیرا سزادی جائے گی اگروہ اس کے ناجائز ہونے کو جانتا ہو۔ یہ امام ابوحنیفہ کے نزدیک ہے اور صاحبین کے نزدیک اس پر حدہے جبکہ وہ اس کی حرمت کو جانتا ہوا سکئے کہ یہ ایسا عقدہے جواپنے سیح محل میں پایانہیں گیا تو یہ عقد لغو ہوا۔امام ابوحنیفہ کے نزدیک بیزنا نہیں ہے اسکئے یہ زناکسی نبی کی شریعت میں جائز نہیں تھا البتہ محارم سے فکاح بعض انبیاء میلیم السلام کی شریعت میں جائز تھا تو ایسے شخص کو تعزیر اسزادی جائے گی کہ اس نے غیر شرعی فعل کیا۔

(الجوهرة النيرة، كتاب الحدود، جلد2، صفحه 155، المطبعة الخيرية)

وہاپیوں کے زور یک جوکوئی محارم سے نکاح کر لے تواس پر حد جاری ہوگی ۔ وہاپیوں کی دلیل سنن نسائی کی بیر حدیث پاک ہے " اَّحٰبَرَنَا اَّحٰمَدُ بُنُ عُشُمَانَ بُنِ حَکِیمٍ، قَالَ: حَدَّنَنَا اَبُو نُعَیُمٍ، قَالَ: حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بُنُ صَالِحٍ، عَنُ السُّدِّیّ، عَنُ عَلَیه عَدِیّ بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ البُرَاءِ، قَالَ: لَقِیتُ خَالِی وَ مَعَهُ الرَّایَةُ، فَقُلُتُ: أَیْنَ تُرِیدُ؟ قَالَ: أَرُسَلَنِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیه عَدِیّ بُنِ ثَابِتٍ، عَنُ الْبُرَاءِ، قَالَ: لَقِیتُ خَالِی وَ مَعَهُ الرَّایَةُ، فَقُلُتُ: أَیْنَ تُرِیدُ؟ قَالَ: أَرُسَلَنِی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیه وَسَلَّمَ إِلَی رَجُلٍ تَزَوَّ جَامُراًةً أَبِیهِ مِنُ بَعُدِهِ أَنُ أَضُرِبَ عُنُقَهُ، أَوُ أَقْتُلُهُ" ترجمہ: حضرت براءرضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ میں فی سیاسی میں نے عض کیا کہ می سیاسی کی توان کے پاس ایک جھنڈ اتھا میں نے عض کیا کہ می سیاسی میں ایک جھنڈ اتھا میں نے عض کیا کہ می سیاسی کی میں ایک جسل میں ہیں ہے کہ جس نے ایک اس می کے خص کی گردن اتار نے کے واسطے روانہ فرمایا ہے کہ جس نے ایک والد کی وفات کے بعداس کی اہلیہ سے نکاح کرلیا ہے۔

يَفُعَلُونَ فِي الْجَاهِ لِيَّةِ فَصَارَ بِذَلِكَ مُرْتَدًّا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْعَلَ بِهِ مَا يُفُعَلُ بِالْمُرْتَدِّ. وَهَكَذَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَسُفُيَانُ رَحِمَهُمَا اللهُ ،يَقُولَان فِي هَذَا الْمُتَزَوِّج إِذَا كَانَ أَتَى فِي ذَلِكَ عَلَى الِاسْتِحُلَال أَنَّهُ يُقْتَلُ.فَإِذَا كَانَ لَيُسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَنْفِي مَا يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ وَسُفْيَانُ ،لَمُ يَكُنُ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَيُهِمَا "ترجمه:الوقيم نے کہامیں نے حضرت سفیان تو ری سے سنا کہ آپ سے اس شخص کے متعلق یو جھا گیا جس نے اپنی محرم عورت سے نکاح کیا اور صحبت کر لی تو آپ نے جوابا فر مایا: اس پر حدنہیں ہے۔ بیان لوگوں پر جمت ہے جواس اثر سے دلیل پکڑتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله عليه وآله وسلم نے ایسے مخص کوتل کرنے کا حکم دیا جبکہ اس میں رجم کا ذکر نہیں اور نہ ہی اس پر زنا کی حدلگائی گئی ۔اس پرسب کا جماع ہے سزا کرنے والا اگر شادی شدہ ہے تو اس کورجم کیا جائے نہ کہ آل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجم کانہیں بلکہ قتل کرنے کا حکم دیا تو ثابت ہوا کہ بیزنا کی حذبیں بلکہاس مطلب کچھاور ہےاوروہ بیہے کہ بیشادی کرنے والے نے اس حرام فعل کوحلال سمجھا جبیبا کہ جاہلیت کے دور میں مشرکین سمجھتے تھے تو بیاس سبب مرتد ہوگیا اس لئے حضور علیہ السلام نے اس کے ساتھ وہ کیا جومر تد کے ساتھ کیا جاتا ہے۔اسی وجہ سے امام ابوصنیفہ اور سفیان توری فرماتے ہیں کہ جومحارم سے نکاح کوحلال سمجھتے اسے قبل کیا جائے گا۔ جب نسائی شریف کی حدیث میں امام ابوحنیفہ اور امام سفیان ثوری کے قول کی نفی نہیں تو بیہ حدیث ان پر ججت نهير هير معانى الآثار، كتاب الحدود، باب: من تزوج امرأة أبيه أو ذات محرم منه فدخل بها، جلد3، صفحه 148، عالم الكتب)

لواطت کی سزا

احناف کے نز دیک لواطت کی کوئی حداجادیث وآثار میں متعین نہیں ہے۔اجادیث وآثار میں مختلف سزائیس بیان کی گئی ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں ابن ماجۃ ابوعبداللہ محمد بن بزیدالقز وینی (التوفی 273ھ)رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں "حَـدَّ نَـنَا يُونُسُ بُنُ عَبُدِ الْأَعُلَى قَالَ:أَخْبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ نَافِع قَالَ:أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بُنُ عُمَرَ، عَنُ سُهَيُلٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَبِي هُ رَيُ رَةً، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ قَالَ: ارُجُمُوا الْأَعُلَى وَالْأَسُفَلَ، ارُجُمُوهُمَا جَـمِيعًـا (حکم الألباني) حسن لغيره" ترجمه: حضرت ابو ہريره رضي الله تعالیٰ عنه سے مروی ہے نبی کريم صلی الله عليه وآله وسلم نے قوم لوط والاعمل کرنے والے کے متعلق فرمایا: اسے بلندی سے نیچے پھینک دوراوراس پر پھر مارو۔

(سنن ابن ماجه، كتاب الحدود، باب من عمل عمل قوم لوط، جلد2، صفحه 856، دار إحياء الكتب العربية ، الحلبي) معرفة السنن وآ ثاراورمصنف ابن الى شيبه ميل ہے' حَدَّ تَنَا أَبُو بَكُرٍ قَالَ: حَدَّ ثَنَا غَسَّانُ بُنُ مُضَرَ، عَنُ سَعِيدِ بُنِ يَزِيدَ، عَنُ أَبِي نَضُرَةَ، قَالَ:سُئِلَ ابُنُ عَبَّاسٍ: مَا حَدُّ اللَّوطِيِّ؟، قَالَ: يُنُظَرُ أَعُلَى بِنَاءٍ فِي الْقَرْيَةِ فَيُرُمَى بِهِ مُنَكَّسًا، ثُمَّ يُتَبِعُ بِالْحِجَارَةِ" ترجمه: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه نے لوطى كى سزاكم تعلق فر مایا: اسے آبادى كى سب سے اونجى جگه سے اوندها نيج گرادیا جائے اور پھراس پر پھر مارے جائیں۔

(الکتاب المصنف فی الأحادیت والآثار، کتاب العدود، فی اللوطی حد کعد الزانی، جلد5، صفحه 496، کتبة الرشد، الریاض) المحضابہ المحضابہ کرام کے زویک شاوی شدہ ہوتو رجم ہے ور خرنیں اور حضرت علی وابن عباس رضی اللہ تعالی عنما اور حقرت علی وابن عباس رضی اللہ تعلی وعلماء کے زویک مطلقار جم ہے۔ السنن الکبری میں احمد بن الحسین بن علی بن موسی الخراسانی ابو بکرالیہ تی (المتوفی 458 ھے) رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں" وَ اَنْحَبُرنَا أَبُو سَعِیدِ بُنُ آَبِی عَمُوه، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ یَعُقُوبَ، أنبا الرَّبِیعُ، قالَ:قالَ الشَّافِعِیُّ :عَنُ رَجُلٍ، عَنِ ابُنِ آَبِی ذِنُبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ الْوَلِيدِ، عَنُ يَزِيدَ، أُزَاهُ ابُنَ مَذُكُورٍ، أَنَّ عَلِيًا، رَضِی اللهُ عَنْهُ الشَّافِعِیُّ :عَنُ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِی ذِنُبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ الْوَلِيدِ، عَنُ يَزِيدَ، أُزَاهُ ابْنَ مَذُكُورٍ، أَنَّ عَلِيًا، رَضِی اللهُ عَنْهُ رَجَمَ اللهُ عِنْهُ وَسِلَّهُ أَنُ يُرُجَمَ اللَّوطِیُّ مُحُصنًا كَانًا أَوْ غَیْرَ مُحُصنٍ، وَهَذَا قُولُ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ وَسَعِیدُ بُنُ المُسَیِّ یَقُولُ: السَّنَةُ أَنْ یُرُجَمَ اللُّوطِیُّ، أَحْصِنَ أَوْ لَمُ یُحُصنُ، وَعِکْرِمَةُ یُرُویِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، یَعْنِی مَا ذَکُونَاهُ، ترجمہ: اما مثافی نے فرمایا کہ حضرت علی المرتضی الله علیه وَسَلَّم، یَعْنِی مَا ذَکُونَاهُ، ترجمہ: اما مثافی نے فیل الموصلی الله علیه والدی علی حوامی الله علی عنه ویا غیرشادی شدہ یہ یہ بیان عباس رضی الله تعلی عنه قول عنہ اس مضی الله تعلی عنہ الله عنه الله عنه ویا غیرشادی شدہ یہ یہ بی کہ لوط یہ جوہم کے والم ترجم کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نے نمی کریم صلی الله علیه والدوم می سے اسی طرح روایت می الله علیہ والم جوہم کے فرکر کیا ہے۔

(السنن الكبرى، كتاب العدود، باب ما جاء في حد اللوطى، جلد8، صفحه 404، دار الكتب العلمية، بيرون) ووسرك روايت مل من وأخبر ننا أبو نصر بُنُ قَتَادَة، وَأَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو نَصُرِ بُنُ قَتَادَة، وَأَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ إِبُرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ، قَالَا: ثنا أَبُو نَصُرِ بُنُ عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ أَبِي حَازِمٍ، أنبا دَاوُدُ بُنُ بَكُرٍ، عَنُ مُحَمَّدِ عَمُرو بُنُ مَظَرَ، ثنا إِبُرَاهِيمُ بُنُ عَلِيٍّ، ثنا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، أنبا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ أَبِي عَازِمٍ، أنبا دَاوُدُ بُنُ بَكُرٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ سُلَيْمٍ، أَنَّ خَالِدَ بُنَ الْوَلِيدِ، كَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا فِي خِلَافَتِهِ يَدُكُرُ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ رَجُلًا فِي بَعْضِ نَوَاحِي الْعَرَبِ يُنُكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرَأَةُ، وَأَنَّ أَبَا بَكُرٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ جَمَعَ النَّاسَ يَذُكُرُ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ رَجُلًا فِي بَعْضِ نَوَاحِي الْعَرَبِ يُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرَأَةُ، وَأَنَّ أَبَا بَكُرٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ جَمَعَ النَّاسَ مِنُ أَصُحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُمُ عَنُ ذَلِكَ، فَكَانَ مِنُ أَشَدَّهِمُ يَوُمَئِذٍ قَولًا عَلِيُّ بُنُ أَبِي طَالِبٍ مِنَ اللهُ عَنُهُ مَن اللهُ عَنُهُ وَسَلَّمَ فَنَ اللهُ عَنُهُ مَنَ اللهُ عِنَهُ مَا مَا قَدُ عَلِمُتُمُ، نَرَى أَنُ وَصِى اللهُ عَنْهُ مِنَ اللهُ عَنْهُ مِنَ اللهُ عَنْهُ وَاحِدَةٌ، صَنَعَ اللهُ بِهَا مَا قَدُ عَلِمُتُمُ، نَرَى أَنُ وَصِى اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا مَا قَدُ عَلِمُتُمُ، نَرَى أَنُ اللهُ عَنْهُ وَاحِدَةٌ، صَنَعَ اللهُ بِهَا مَا قَدُ عَلِمُتُمُ، نَرَى أَنُ

نُحرِّقَهُ بِالنَّارِ، فَاجُتَمَعَ رَأَى أَصُحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ يُحرِّقَهُ بِالنَّارِ هَذَا مُرُسَلٌ " ترجمہ: حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت الیہ عَنهُ إِلَى حَالِدِ بُنِ الْوَلِیدِ یَأْمُرُهُ أَنْ يُحرِّقَهُ بِالنَّارِ هَذَا مُرُسَلٌ " ترجمہ: حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو برصد این رضی اللہ تعالی عنہ نے حوالہ کرام علیہم الرضوان کو جمع کیا اور اس مسئلہ کے بارے میں مشورہ سے کی جاتی ہے۔ حضرت ابو بکرصد بی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جمع کیا اور اس مسئلہ کے بارے میں مشورہ کیا توسب سے خت قول حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا کہ بیا ایسا گناہ ہے جوا یک امت کے علاوہ کسی امت نے میں کیا تو سب جانے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے ۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قول سے اتفاق کر لیا کہ انہیں آگ میں جلا دیا جائے ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قول سے اتفاق کر لیا کہ انہیں آگ میں جلا دیا جائے ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو الدین ولید کو خطرت غالہ بین ولید کو خطرت اللہ بین ولید کو خطرت غالہ بین ولید کو خطرت خالہ کے اللہ تعالی عنہ نے تو ابو حضرت خالہ بین ولید کو خطرت خالہ کی انہیں آگ میں جلاد یا جائے ۔ بیر وایت مرسل ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ابو حضرت خالہ بین ولید کو خطرت کھا کہ انہیں آگ میں جلاد یا جائے ۔ بیر وایت مرسل ہے۔

(السنن الكبري، كتاب الحدود، باب ما جاء في حد اللوطي، جلد8، صفحه 405، دار الكتب العلمية، بيروت)

و ما بيول كن د يك لواطت كرن و السَّوَّاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ العَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ عَمُرِو بُنِ أَبِي عَمُرٍو، عَنُ عَمُرٍو بُنِ أَبِي عَمُرٍو بُنِ أَبِي عَمُرٍو ، عَنُ عَمُرِ وَ بَنَ أَبِي عَمُرٍ وَ بَنَ أَبِي عَمُرٍ وَ بَنَ أَبِي عَمُرٍ وَ بَنَ عَمُرِ وَ بَنِ أَبِي عَمُرٍ وَ بَنَ عَمُرِ وَ بَنِ أَبِي عَمُرٍ وَ عَنُ عَمُرِ وَ بَنِ أَبِي عَمُرٍ وَ عَنُ عَمُرِ وَ بَنِ أَبِي عَمُرٍ وَ عَنُ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ وَجَدُتُمُوهُ يَعُمَلُ عَمَلُ عَمَلُ قَوْم لُوطٍ فَاقْتُلُوا اللَّهُ عَنَ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ وَجَدُتُمُوهُ يَعُمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَوْم لُوطٍ فَاقْتُلُوا الفَّاعِلَ وَالمَفْعُولَ بِهِ " ترجمه: حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما سے مروى ہے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنول الله عنها عنه و الله عنها عنه و الله عنها عنها عنها عنها عنها و المنافق و الله عنها الله عليه وآله وسلم والمنافق و المنافق و

(سنن الترمذي،ابواب الحدود،باب ما جاء في حد اللوطي،جلد3،صفحه109،دار الغرب الإسلامي،بيروت)

احناف نے اس حدیث کے متعلق فر مایا کہ حضور علیہ السلام کا یہ فر مان لواطت کی حد کی تعیین کے لئے نہیں ہے بلکہ بطور سیاست تھا یا جو لواطت کو جائز سمجھے اس کے لئے تھا۔ فقہائے احناف نے فر مایا ہے کہ حاکم اسلام لواطت کرنے اور کروانے والے کو جو سزا مناسب سمجھے دے سکتا ہے، اگر کوئی شخص لواطت سے بازنہیں آتا تو حاکم اسلام اسے تعزیر افل بھی کرسکتا ہے اور جو لواطت کو جائز سمجھے وہ کا فر ہوجائے گا۔ العنایة شرح الہدایة میں محمد بن محمد بن محمد بن محمد والرومی البابرتی (المتوفی 786ھ) فر ماتے ہیں" (وَ مَا رَوَاهُ) مِنُ قَتُلِهِ مَا أَوُ رَجُمِهِ مَا (مَحُمُولُ عَلَى السِّياسَةِ أَوُ عَلَى المُسْتَحِلِّ) لِلكُفُو بِذَلِكَ (إلَّا أَنَّهُ يُعَرَّرُ عِینَدَهُ) أَیْ وَجُمِهِ مَا أَوْ رَجُمِهِ مَا (مَحُمُولُ عَلَى السِّياسَةِ أَوْ عَلَى المُسْتَحِلِّ) لِلكُفُو بِذَلِكَ (إلَّا أَنَّهُ يُعَرَّرُ عِینَدَهُ) أَیْ عِندَ أَبِی حَنِیفَة " ترجمہ: جن دواحادیث میں قال اور رجم کا فر مایا گیا ہے وہ محمول ہیں سیاست پر یا جولواطت کو حلال سمجھے تو کفر کرنے کی وجہ سے اسے قبل کیا جائے گاور خلواطت کرنے والے کوامام ابو حذیفہ کے نزد یک تعزیر اسزادی جائے گا۔

(العناية شرح الهداية، كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه، جلد5، صفحه 262، دار الفكر، بيروت)

ہمار شریعت میں صدر الشریعہ مفتی امجہ علی اعظمی رحمۃ اللّہ علیہ فرماتے ہیں:''اغلام یعنی پیچھے کے مقام میں وطی کی تواس کی سزایہ ہے اس کے اوپر دیوار گرادیں یا اونجی جگہ ہے اُسے اوندھا کر کے گرائیں اور اُس پر پھر برسائیں یا اُسے قید میں رکھیں یہاں تک کہ مرجائے یا توبہ کرے یا چند بارایسا کیا ہوتو بادشاہ اسلام اُسے قل کر ڈالے۔ الغرض یہ تعل نہایت خبیث ہے بلکہ زنا سے بھی بدتر ہے اسی وجہ سے اس میں حدثہیں کہ بعضوں کے نزدیک حدقائم کرنے سے اُس گناہ سے پاک ہوجاتا ہے اور بیا تنابرا ہے کہ جب تک توبہ خالصہ نہ ہواس میں یا کی نہ ہوگی اور اغلام کو حلال جانے والا کا فرہے یہی مذہب جمہورہے۔''

(بهارشريعت،جلد2،حصه9،صفحه380،مكتبة المدينه، كراچي)

# جانورہے وطی کرنے کی سزا

احناف کے نزدیک جانور سے وطی کرنے والے پر کوئی شرعی حدثیم بلکہ تعزیر ہے۔ ابوداو وشریف کی حدیث پاک ہے "حدّ قَنَا أَحْمَدُ بُنُ یُونُسَ، أَنَّ شَرِیكَا، وَأَبَا الْأَحُوصِ، وَأَبَا بَكُرِ بُنَ عَیَّاشٍ حَدَّ ثُوهُمُ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ أَبِی رَزِینٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَیُسَ عَلَی الَّذِی یَأْتِی الْبَهِیمَةَ حَدُّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَ كَذَا قَالَ عَطَاءٌ، وَقَالَ الْحَكَمُ: أَرَی أَن یُحُلَد، وَلَا یُبُلِعَ بِهِ الْحَدَّ وَقَالَ الْحَسَنُ: هُو بِمَنْزِلَةِ الزَّانِی قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدِیثُ عَاصِمٍ یُضَعِّفُ حَدِیثَ عَمُرو بُنِ أَبِی وَلَا یُبُلِعَ بِهِ الْحَدَّ وَقَالَ الْحَسَنُ: هُو بِمَنْزِلَةِ الزَّانِی قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدِیثُ عَاصِمٍ یُضَعِّفُ حَدِیثَ عَمُرو بُنِ أَبِی عَمْرو بُنِ أَبِی عَلَی الله تعالی عَنْها ہے مروی ہے جانور سے وطی کرنے والے پر حد میں۔ ابوداود نے فرمایا اسی طرح عطاء نے فرمایا: ایسا خص زانی کی طرح ہے۔ ابوداود نے فرمایا: حدیث عاصم حدیث عمر و بین ابی عروضعیف کرتی ہے۔ البانی نے اس کوسن کہا۔

(سنن أبي داود، كتاب الحدود،باب فيمن أتى بهيمة،جلد4،صفحه159،المكتبة العصرية،بيروت)

جامع ترفری میں محربن میں الترفری المتوفی 279ھ) رحمۃ الله علیہ روایت کرتے ہیں "وَقَدُ رَوَی سُفیانُ الشَّوُرِیُّ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ أَبِی رُزَیْنٍ، عَنُ ابُنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: مَنُ أَتَی بَهِیمَةً فَلَا حَدَّ عَلَیْهِ حَدَّنَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بُنُ الشَّوْرِیُّ وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الحَدِیثِ اللَّوَّلِ، وَالعَمَلُ عَلَی بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰ بِنُ مَهُدِیِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفیانُ الثَّوُرِیُّ وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الحَدِیثِ اللَّوَّلِ، وَالعَمَلُ عَلَی بَشَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰ بِنُ مَهُدِیِّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفیانُ الثَّوْرِیُّ وَهَذَا أَصَحُّ مِنَ الحَدِیثِ اللَّوَلِ، وَالعَمَلُ عَلَی عَلَی الله عَلَی عَلَی الله عَلَی عَمَلَ عَلَی عَمَلَ عَلَی عَمَلَ عَلَی عَلَی عَلَی الله عَلَی عَلَی الله عَلَی الله عَلَی عَلَی عَلَی الله عَلَی الله عَلَی عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی عَلَی الله عَلَی عَلَی عَلَی عَلَی عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی عَلَی عَلَی الله عَلَی عَلَی الله عَلَی الله عَلَی عَلَی وَاللّٰ عَلَی الله عَلَی عَلَی الله عَلَی عَلَی الْعَلَی الْعَلَی الْعِلْمُ الْعَلَی عَلَی الله عَلَی الْعَلَاعَ مِی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی عَلَی الله عَلَی الله عَلَی عَلَی الْعَلَی الْعَلَی الله عَلَی الْعَلَی عَلَی الله عَلَی الْعَلَی عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی عَلَی الْعَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی عَلَی الله عَلَی عَلَی عَلَی عَلَی الله عَلَی عَلَی الله عَلَی عَلَی الله عَلَی الْعَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی عَلَی الله عَلَی الله عَلَی عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَی عَلَی الله عَلَی عَلَی الله عَ

كلِ احناف (554)

عمل ہےاور یہی امام احمد بن حنبل اور اسحاق کا قول ہے۔

(سنن الترمذي ابواب الحدود اباب ما جاء فيمن يقع على البهيمة المجدد العرب الإسلامي اليروت) مصنف ابن الي شيبه مين الوبكر بن الي شيبة (المتوفى 235ه م) رحمة الله عليه روايت كرتے اين "حَدَّنَا أَبُو بَكُرٍ قَالَ: حَدَّنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ عَنُ حَجَّاجٍ عَنُ عَطَاءٍ وَفِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَة وَالَ: يُعَزَّرُ " ترجمه: حضرت عطانے فرمايا كه جانور سے وطى كرنے والے وقعز برا سزادى جائے گی۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الحدود، من قال : لاحد على من أتى بهيمة، جلد 5، صفحه 512، مكتبة الرشد، الرياض) تيسرى روايت تقدراو يول سے مروى ہے" حَدَّتَ نَا أَبُو بَكُرٍ قَالَ: حَدَّتَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنُ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنُ حَمَّادٍ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَيُسَ عَلَى مَنُ أَتَى بَهِيمَةً حَدُّ" ترجمه: حضرت عمر فرمايا: جانور سے وطى كرفي والے يرحدنين لِين الله عَمَرُ: لَيْسَ عَلَى مَنُ أَتَى بَهِيمَةً حَدُّ" ترجمه: حضرت عمر فرمايا: جانور سے وطى كرفي والے يرحدنين ل

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الحدود، من قال : لا حد على من أتى بهيمة، جلد 5، صفحه 513، مكتبة الرشد، الرياض) يُو صَلَى المُحْمِد وَمَنْ عَبِيدَةَ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ، قَالَ: عَوْضَى روايت مَحِي سند كساته مِهِ مِين مِهِ مَنْ أَبُو بَكُرٍ قَالَ: حَدَّنَنَا حَفُصٌ، عَنُ عَبِيدَةَ، عَنُ إِبُرَاهِيمَ، قَالَ: مَنُ أَتَى بَهِيمَةً فَلَا حَدَّ عَلَيُهِ "رَجمه: حضرت ابرا بهيم في فرمايا: جانورسے ولئي كرفي والے پرحد نهيں۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الحدود، من قال : لا حد على من أتى بهيمة، جلد 5، صفحه 513، مكتبة الرشد، الرياض) و بها بيول كنزد يك جا نورسے وطى كرنے والے كولطور حدقل كيا جائے گا۔ وہا بى مولوى لكھتا ہے: '' حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه عليه و سلم من و جد تموه وقع على بهيمة فاقتلوه، و اقتلوا البهيمة، فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه و سلم كره أن يؤكل من لحمها، أو ينتفع الله عليه و سلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه و سلم كره أن يؤكل من لحمها، أو ينتفع بها" ترجمه: رسول الله عليه وآله وسلم غيرالله بن عباس رضى الله تعالى عنه سے يوچها كيا كہ جانورك كيا جرم ہے۔ تو انہوں نے جواب ديا كہ چو پائے كوئل كردو۔ حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه سے يوچها كيا كہ جانوركا كيا جرم ہے۔ تو انہوں نے جواب ديا كہ اس عمت على الله عليه وآله وسلم كرة أن يوكول الله عليه وآله وسلم كرة أن يوكول الله عليه وآله وسلم كرة أن يوكول الله عليه وآله وسلم نفح ويائي عنه عاصل كيا جائے۔ اس كے متعلق ميں نے رسول الله عليه وآله وسلم سے تو تي خين بين سائر ميراخيال ہے كدرسول الله عليه وآله وسلم نفح والله عليه والله والله

یے حدیث ہے جس میں آنخضرت ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانور سے بدفعلی کرنے والے گوٹل کرنے کا حکم دیا ہے مگر فقہ حنق کہتی ہے" مہ موصلہ مصدمة فسلا مصد علیہ " چشخص حوبالیکر (جانور) کے اور کر کرائی کر کی کی درنہیں قال نکوز غور PDF created with pdf Factory trial version <u>www.pdffactory.com</u> فر مائیں رسول اللّه صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم توالیسے بدنصیب شخص کے متعلق جو جانورسے وطی کرےاس کے ل کرنے کا حکم دیں مگر فقہ حنفی کہے کہ اس پر حدنہیں ہے۔اب آپ ہی حنفی دوستوں سے پوچھیں کۂمل حدیث پر کیا جائے گایا کہ فقہ خفی پر۔''

(احناف كا رسول الله ﷺ سے اختلاف،صفحه395،اداره تحفظِ افكارِ اسلام،شيخوپوره)

وہابی صاحب! الحمد للّه عزوجل احناف تمام احادیث کو مدنظر رکھ کر صحیح اور قابل ترجیح احادیث یرعمل کرنے والے ہیں آپ کی طرح مطلب کی حدیث پرعمل کرنے والے نہیں ہیں۔جس حدیث پاک میں جانور کے ساتھ وطی کرنے وطی پرتل کا حکم ہے بیاس صورت میں جب کوئی معاذ اللہ اسے حلال سمجھ کر کرے۔ المبسوط میں ہے "لَیْسَ عَلَى وَاطِءِ الْبَهِيمَةِ حَدُّ عِنْدَنَا، وَلَكِنَّهُ يُعَزَّرُ، وَمِنُ النَّاسِ مَنُ أَوُ جَبَ عَلَيْهِ الْحَدَّ لِحَدِيثِ رُوىَ أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ أَتَى بَهيمَةً فَاقُتُكُوهُ، وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ شَاذٌّ لَا يَثُبُتُ الْحَدُّ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ تَبَتَ فَتَأُو يلُهُ فِي حَقٌّ مَنُ اسْتَحَلَّ ذَلِكَ الْفِعُلَ، ثُمَّ لَيُسَ لِفَرُجِ الْبَهِيمَةِ حُكُمُ الْفَرُجِ حَتَّى لَا يَجِبُ سِتُرُهُ وَالْإِيلَاجُ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ الْإِيلَاجِ فِي كُوزِ أَوْ كُوَّةٍ، وَلِهَذَا قُلْنَا أَنَّهُ لَا تَنْتَقِضُ طَهَارَتُهُ بِنَفُسِ الْإِيلَاجِ مِنُ غَيْرِ إِنْزَالٍ، وَلِأَنَّ الْحَدَّ مَشُرُوعٌ لِلزَّجُرِ، وَلَا يَمِيلُ طَبُعُ الْعُقَلَاءِ إِلَى إِتْيَانِ الْبَهِيمَةِ، فَإِنَّهَا لَيُسَتُ بمُشُتَهَاةٍ فِي حَقِّ بَنِي آدَمَ وَقَضَاءُ الشَّهُوَةِ يَكُون مِنُ غَلَبَةِ الشَّبَق أَوُ فَرُطِ السَّفَهِ، كَمَا يَحُصُلُ قَضَاءُ الشَّهُوَةِ بِالْكُفِّ وَالْأَلْيَةِ، وَلَكِنَّهُ يُعَذَّرُ لِارْتِكَابِهِ مَا لَا يَحِلُّ. (قَالَ) فِي الْأَصُلِ بَلَغَنَا عَنُ عَلِيٌّ بُنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ أَنَّهُ أَتِي بِرَجُلِ أَتَى بَهِيمَةً فَلَمُ يُحِدَّهُ وَأَمَرَ بِالْبَهِيمَةِ فَذُبِحَتُ وَأُحْرِقَتُ بِالنَّارِ" ترجمه: بمار نزو يك يويات سے وطی کرنے والے پر حذبیں بلکہ اسے تعزیر اسزادی جائے گی اور جولوگ کہتے ہیں کہ اس پر حد ہوگئی اس حدیث کے سبب کہ نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا: جو چویائے سے وطی کرےاسے قتل کردولیکن بیرحدیث شاذ ہے اس سے حد ثابت نہیں ہوتی کسی مثال کے ساتھ ۔اگر حدیث ثابت بھی ہوتو اس کی تاویل ہیہ ہے کہ بیاس شخص کے لئے جو چویائے سے وطی کوحلال سمجھے۔پھر چویائے کی شرمگاہ انسانوں کی شرمگاہ کی طرح نہیں ہے۔ کیونکہ چویائے اپنی شرمگاہ کو چھیانہیں سکتے اور چویائے کی شرمگاہ میں دخول کرنا ایسے ہے جیسے کوزہ یاروشندان میں داخل کرنا ہے،اسی لئے ہم احناف نے کہا کہ چویائے کی شرمگاہ میں دخول سے غسل فرض نہیں ہوگا جب تک انزال نہ ہو۔ حدز جر کے لئے مشروع ہے اورعقلاء کی طبیعت پیندنہیں کرتی چویائے سے وطی کرنے کو کیونکہ بنی آ دم کے حق میں چو پایا کی شرمگاہ شہوت والی نہیں ہے اور قضائے شہوت اس وقت نکالی جاتی ہے جب شہوت کا غلبہ ہو یا جہالت میں آ گے بڑھنے سے جبیبا کہ قضائے شہوت مشت زنی یا پیچھ کے ساتھ پوری کی جاتی ہے۔ کیکن جو چویائے کے ساتھ وطی کرےا سے تعزیرا سزادی جائے گی جب تک کہ وہ اسے حلال نسمجھے اصل میں ہم تک حضے یہ علی الرتضٰی رضی اللہ PDF created with paffactory trial version www.paffactory.com

ولائلِ احناف (556)

تعالی عنہ کے پاس ایسا تخص لایا گیا جس نے چوپائے سے وطی کی تھی تو آپ نے اس پر حد جاری نہ کی اور چوپائے کے متعلق تھم دیا کہ جانور ذبح کر کے اسے جلا دو۔

(المبسوط، کتاب العدود، واطء البہیمة، جلد 9، صفحہ 102، دار المعرفة، بیروت)

#### حداورجلا وطني

احناف كنزد يك زانى جوشادى شده نه جواسى كى سزاصرف سوكوڑ بى بى قرآن پاك ميں ہے ﴿السسزَّانِيَةُ وَ النَّانِيُ وَ النَّانِيُ وَ النَّانِيُ فَاجُلِدُو اللَّي وَاللَّهُ مَا مِائَةَ جَلَدَةٍ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: جوعورت بدكار جواور جوم دنوان ميں ہرايك كوسوكوڑ كالنَّانِي فَاجُلِدُو النَّور اللَّهُ مَا مِائَةَ جَلَدَةٍ ﴾ ترجمه كنزالا يمان: جوعورت بدكار جواور جوم دنوان ميں ہرايك كوسوكوڑ كا النَّاق فَاجُلِدُو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

و با بیول کے نزد یک سوکوڑوں کے ساتھ جلاوطنی بھی دی جائے گی۔ و ہا بیول کی دلیل بخاری شریف کی حدیث پاک ہے" حدّ تَنَا مَالِكُ بُنُ إِسُمَاعِيلَ، حَدَّ تَنَا عَبُدُ العَزِيزِ، أَخْبَرَنَا ابُنُ شِهَابٍ، عَنُ عُبَيُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ، عَنُ زَيُدِ بَ "حَالِدٍ الجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَأْمُرُ فِيمَنُ زَنَى وَلَمُ يُحْصَنُ: جَلُدَ مِائَةٍ وَ تَغُرِيبَ عَامٍ " بُن خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَأْمُرُ فِيمَنُ زَنَى وَلَمُ يُحْصَنُ: جَلُدَ مِائَةٍ وَ تَغُرِيبَ عَامٍ " بُن خَالِدٍ الجُهَنِيّ، قَالَ: سَمِعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَأْمُرُ فِيمَنُ زَنَى وَلَمُ يُحْصَنُ: جَلُدَ مِائَةٍ وَ تَغُرِيبَ عَامٍ " بُن خَالِدٍ الجُهَنِيّ بَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَأْمُرُ فِيمَنُ زَنَى وَلَمُ يُحُصَنُ: جَلُدَ مِائَةٍ وَ تَغُرِيبَ عَامٍ " بَن خَالِدٍ الجُهَانِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِيمَنُ زَنَى وَلَمُ يُحُصَنُ: جَلُدَ مِائَةٍ وَ تَغُرِيبَ عَامٍ " بَن كُريمُ صَلَى اللهُ عليهِ آلهُ وَهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُونُ فِيمَنُ زَنَى وَلَهُ يُخْوِسُكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُ وَمِنْ عَبْدِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامُ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمَلِي الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْكُولُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُولُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَالْمَالُولُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِي عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَالِيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِيْ عَالِمُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَ

احناف كنزد يك جلاوطنى حديم واظن به من بالكه حاكم الرمناسب سجهة تووه حكمت عملى كسبب زانى كوجلاوطن كرسكتا هم الطفئ كوحد مين واخل كرنا قرآنى علم برزيادتى بوكى اورخبر واحدك ذريع قرآنى علم منسوخ نهين بوسكتا - بدائع الصنائع مين علاء الدين ابو بكرين مسعود بن احمدا لكاسانى الحفى (المتوفى 587 هـ) رحمة الشعلية فرمات بين "(وَلَنَا) قَوُلُهُ عَزَّ وَجَلَّ الرَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاجُلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُ هَا عِائَةَ جَلَدَةٍ ﴾ والإستيدُ لال به مِن وَجُهينُ إنَّ حَدُهُما أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَمَر بَحَدُلِهِ الزَّانِيةِ وَالزَّانِي فَاجُلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنهُهما عِائَةَ جَلَدَةٍ ﴾ والإستيدُ لال به مِن وَجُهينُ وَحَلَّ وَالزِّيادَةُ عَلَيهُ نَسُخ، وَلا بِحَدُلِهِ النَّانِي وَالزَّانِي وَالنَّانِي اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَالزَّيَاتِي اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَالزَّيَةِ وَالزَّانِي وَالْمَعَرِ الْوَاحِدِ، وَالنَّانِي أَنَّهُ سُبُحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَلَ الْجَلُد جَزَاءً ، وَالْجَزَاءُ السُمِّ لِمَا تَقَعُ بِهِ الْكِفَايَةُ بِلُحُوذٌ مِنُ الإجُتِزَاء وَهُوَ الإكتِفَاءُ فَلَوْ أَوْجَبُنَا التَّغُرِيبَ لَا تَقَعُ الْكِفَايَةُ بِالْحَلُو، وَهَذَا خِلَافُ النَّعَ بِالْوَلَ التَّعُرِيبَ مَنْ الْعَشَائِرِ وَالْمَعَارِفِ حَيَاءً مِنهُمُ، وَبِالتَّغُرِيبَ يَزُولُ هَذَا التَعُرِيبَ عَلَى الزَّنَا وَيَعَ مُنهُمُ وَ الزَّنَا قَبِيحٌ فَمَا أَفْضَى إلَيُهِ مِثْلُهُ، وَفِعُلُ الصَّحَابَةِ مَحُمُولٌ عَلَى أَنَّهُمُ الْمَعَلَ وَالْمَعَرَوضِى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّهُ نَفَى رَجُلًا فَلَحِقَ بالرُّومِ وَلَوْ خَلِقَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّهُ نَفَى رَجُلًا فَلَحِقَ بالرُّومِ وَلَوْ خَلِكَ مَصَلَحَةً عَلَى طَرِيق التَّغُورِهِ أَلَّهُ مُو وَعَنُ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّهُ نَهُ مَا كَامَ فَي عَنُ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَنُهُ وَلَا اللَّهُ عَنُهُ أَنَّهُ نَفَى رَجُلًا فَلَحِقَ بالرُّوم

فَقَالَ: لَا أَنْفِى بَعُدَهَا أَبِدًا. وَعَنُ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ أَنَّهُ قَالَ: كَفَى بِالنَّفُى فِئِنَةً فَدَلَ أَنَّ فِعُلَهُمُ كَانَ عَلَى طَرِيقِ التَّعُزِيبِ، وَنَحُونُ النَّفُى تَعُزِيرًا لَا حَدًّا، وَاللَّهُ سُبُحَانَهُ وَ تَعَالَى " يعنى ہمارى دليل الله عزوج ل كا بي فرمان ہے: جو ورت بدكار ہواور جوم دتوان ميں ہرايك كومور فرك الله عن الله عن الله عزوج ل عزائي اور زانيه كوكور عارف كا كہا، جلا وطنى كا ذكر نہيں كيا۔ جو جلا وطنى كو واجب كر يتواس نے كتاب لله يرزيادتى كى اور بيزيادتى لئة ہوگى اور خبر واحد سے قرآن كے حكم كا منسوخ نہيں ہوسكتا۔ دوسرا بيك الله عزوج ل نے كور نا بيا اور جب كوڑ ہى كى سزا دى گئى تو بيكا يت كر على اور ہم جلا وطنى كو واجب كردين تو كوڑ ہى سزاناكا فى ہوگى اور بي خلاف نص ہے۔ جس انسان پرزناكى حد جارى ہوئى ہووہ اپنے شہر ميں حيا كے طور پرديگر گنا ہوں سے ني گا ،اگر اسے شہر بدر كرديا جائے گا تو بيا سے پھر زنا پر پيش كرنا ہوں سے ني گا ،اگر اسے شہر بدر كرديا جائے گا تو بيا سے پر زنا كى حد جارى ہوئى ہو وہ الله عن من طور پرديگر گنا ہوں سے ني گا ،اگر اسے شہر بدر كرديا جائے گا تو بيا سے پر زنا پر پيش كرنا ہوں ہے تو جس طرح اس كے اسباب بھی فتي ہيں۔

صحابہ کرام کا عمل اس پرمحمول ہے کہ وہ بطور مصلحت جلاوطنی کرتے تھے، دیکھانہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کوجلاوطن کیا تو وہ مرتد ہوکرروم کے ساتھ ال گیا۔ آپ نے فرمایا: آج کے بعد میں کسی کوجلاوطن نہیں کروں گا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: جلاوطنی فتنہ کے لئے کافی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جلاوطنی کرنا بطور تعزیر تھا اور یہی ہم کہتے ہیں کہ امام اگر مصلحت دیکھے تو وہ جلاوطن کرسکتا ہے اور بیرجلا وطنی تعزیر ہوگی نہ کہ حد۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔

(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، كتاب الحدود، فصل في أنواع الإحصان، جلد7، صفحه 39، دار الكتب العلمية، بيروت) الاختيار تعليل التخاريس م " (إلَّا أَنْ يَرَاهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنُ أَبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُما فَإِنَّهُ رُوِيَ وَهُو تَأُويلُ مَا رُوِيَ مِنَ التَّغُرِيبِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنُ أَبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُما فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنُ عُدَهُ اللَّهُ عَنُهُما وَاللَّهُ عَنُهُما فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنُ عُدَمَ النَّهُ يَحُدُ اللَّهُ عَنُهُما فَإِنَّهُ رُويَ عَنُ النَّهُ عَنَهُما فَإِنَّهُ رُويَ عَنُ عَمَرَ اللَّهُ عَنُهُما فَإِنَّهُ رُويَ عَنُ اللَّهُ عَنُهُما فَإِنَّهُ رُويَ عَنْ اللَّهُ وَالْمُورُ وَلَا تَأْخُدُ كُمْ بِهِمَا وَأَفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُم تُونُ بِاللَّهِ وَالْمُومِ الآخِر ﴿ فَدَلَّ اللَّهُ كَانَ سِياسَةً تَعَالَى ﴿ وَلا تَأْخُدُ كُمْ بِهِمَا وَأَفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُم تُونَ بِاللَّهِ وَالْمُومِ الآخِر ﴿ فَدَلَّ اللَّهُ كَانَ سِياسَةً وَتَعَالَى ﴿ وَلا تَأْخُدُ كُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنتُم تُوبُونَ بِاللَّهِ وَالْمُومِ الآخِر ﴿ فَدَلَّ اللَّهُ كَانَ سِياسَةً وَتَعَالَى ﴿ وَلا تَأْخُولُ مِنْ فَولُ عَلَى اللَّهُ لَو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَيْسَ بِحَدِّ " رَجَمَةً الرَّامُ مِلْ وَلَيْ مِنْ قُولُ عَلِي قَولُ عَلَي وَرَجُوعِ عُمَرَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيُسَ بِحَدِّ " رَجَمَةً الرَّامُ مِلْ وَلَى مِنْ قُولُ عَلَيٍّ وَرُجُوعٍ عُمْرَ فَدَلًّ عَلَى أَنَّهُ لَيُسَ بِحَدِّ " رَجَمَةً الرَّامُ مِلْ وَلَى مِنْ قَولُ عَلَيْ وَالْمَ الْمُعَلِولُ عَلَى اللَّهُ لَيْسَ بِحَدِّ " رَجَمَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَيْسَ بِحَدًى مَنْ مَنُ قَولُ عَلَيْ وَرَبُوعٍ عُمْرَ فَدُلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَدِي مَا وَلَا مُعْلَامُ الْمُعَلِّ وَلَا مُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ

حضرت ابو بکرصد این و و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے مروی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کوجلا وطن کہا تو وہ روم کے ساتھ مل گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا: میں آج کے بعد کسی کوجلا وطن نہیں کروں گا۔ اگر جلا وطنی حد ہوتی تو حضرت عمر فاروق بھی ہی اس کوترک نہ کرتے۔اللہ عزوجل نے ارشاد فر مایا: اور تہہیں ان پرترس نہ آئے اللہ کے دین میں اگرتم ایمان لاتے ہواللہ اور پچھلے دن پر ۔ تو ثابت ہوا کہ بیجلا وطنی کی سز اسیاسةً اور تعزیرا ہے۔اگر بیحد ہوتی تو ضرور صحابہ کرام علیہم الرضوان میں مشہور ہوتی جیسے بقیہ حدود مشہور ہیں اور اگر بیم شہور ہوتی تو اس میں اختلاف نہ ہوتا جبکہ اس میں اختلاف نہ ہوتا جبکہ اس میں اختلاف نے ہوتا جبکہ اس میں اختلاف ہے جبسیا کہ پیچھے حضرت علی المرتضای رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا گیا اور حضرت عمر فاروق نے اس سے رجوع کیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جلا وطنی حذبیں ہے۔

(الاختيار لتعليل المختار، كتاب الحدود، فصل حد الزنا، جلد4، صفحه 86، مطبعة الحلبي، القاسرة)

# شادی شده کی سز اسوکور سے اور رجم

احناف كنزويك رجم كساته كوڑكنيں لگائے جائيں گا۔ اسنن الكبرى لليه في ، مصنف ابن الى شيبه ميں صحح سند كساته و يكر قال: حَدَّثَنَا شَاذَانُ، وعَفَّانُ، عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنُ سِمَاكِ، عَنُ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ مَاعِزَ بُنَ مَالِكِ وَلَمُ يَذُكُرُ جَلُدًا " ترجمہ: حضرت جابر بن سمره رضى الله تعالى عند سے مروى ہے نبى كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے ماعز بن مالك كورجم كيا اوركوڑ ئے ندكائے۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الحدود، في البكر والثيب، ما يصنع بهما إذا فجرا؟، جلد 5، صفحه 541، كتبة الرشد، الرياض) المعجم الكبير للطمر انى كى روايت اس سند سه مي "حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا أبو عوانة، عن سماك، عن جابر\_\_\_"

مندابوداوُوطیالی میں یکی حدیث اس سند کے ساتھ ہے" حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن جابر\_\_."

مندالإ مام احمد بن ضبل میں ابوعبداللہ احمد بن خمیر بن خبل بن ہلال بن اسدالشیبانی (المتوفی 241ھ) روایت کرتے ہیں "حکہ دی تعلق الله علیہ و سَدَّا وَ اللهِ عَلَی الله عَلَی الله عَلَی الله عَلَیهِ وَ سَلَّمَ رَجَمَ مَاعِزَ بُنَ مَالِكِ، وَلَمُ یَذُكُرُ جَلُدًا . صحیح لغیرہ و هذا إسناد حسن " ترجمہ: ترجمہ: حضرت جابر بن عَمَلُهُ وَ سَلَّمَ رَجَمَ مَاعِزَ بُنَ مَالِكِ، وَلَمُ یَذُكُرُ جَلُدًا . صحیح لغیرہ و هذا إسناد حسن " ترجمہ: ترجمہ: حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماعز بن مالک کور جم کیا اور کوڑے ندلگائے۔ بیحد بیث صحیح صحود علیہ وقت و تعلق اللہ علیہ واللہ عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماعز بن مالک کور جم کیا اور کوڑے ندلگائے۔ بیحد بیث محتود و معدود علیہ و تعلق کے۔ بیحد بیث تحتود و معدود و تعلق و تعلق کے۔ بیحد بیث تحتود و تعلق کے۔ بیحد بیث تحتود و تعلق کے۔ بیحد بیث تحتود و تعلق کے۔ بیک میک و تعلق کے۔ بیک و تعلق کے۔ بیک و تعلق کے۔ بیک و تعلق کے۔ بیک و تعلق کی و تعلق کے۔ بیک و تعلق کے۔ بیک و تعلق کے تعلق کے۔ بیک و تعلق کے۔ بیک و تعلق کے تعلق کے۔ بیک و تعلق کے تعلق کے

دلائلِ احناف (559)

لغیرہ ہےاور بیسندحسن ہے۔

(مسند الإمام أحمد بن حنبل،مسند الكوفيين ،حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه،جلد5،صفحه92،مؤسسة قرطبة ،القابرة) اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نے ایک عورت کورجم کیالیکن کوڑے کی سز انہیں دی چنانچے شرح معانی الآ ثار میں ابوجعفراحمہ بن محمد بن سلامة المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى 321ھ) رحمة الله عليه روايت كرتے ہيں "حَـدَّ نَـنَـا يُونُسُ بُنُ عَبُدِ الْأَعْلَى،قَالَ أَخْبَرَنَا ابُنُ وَهُبِ،أَنَّ مَالِكًا حَدَّتَهُ،عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ ،عَنُ سُلَيُمَانَ بُنِ يَسَارِ ،عَنُ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْشِيِّ،أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ ،أَتَاهُ رَجُلْ وَهُوَ بِالشَّامِّ فَلَاكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امُرَأَتِهِ رَجُلًا ،فَبَعَثَ عُمَرُ بُنُ الُخَطَّابِ أَبًا وَاقِدٍ اللَّيُثِيَّ إِلَى امُرَأَتِهِ لِيَسُأَلَهَا عَنُ ذَلِكَ ،فَأَتَاهَا وَعِنُدَهَا نِسُوَةٌ حَوُلَهَا فَذَكَرَ لَهَا الَّذِي قَالَهُ زَوُجُهَا لِعُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ ،وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا لَا تُؤُخَذُ بِقَولِهِ ،وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا أَشْبَاهَ ذَلِكَ لِتَنْتَزِعَ فَأَبَتُ أَنْ تَنْتَزِعَ وَتَبَتَتُ عَلَى الِاعُتِرَافِ فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ ،فَرُحِمَتُ فَهَذَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِحَضُرَةٍ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَجُلِدُهَا قَبُلَ رَجُمِهِ إِيَّاهَا" ترجمہ:ابوواقدلیثی ہے مروی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاس شام سے ایک شخص آیا اوران کو بیان کیا کہ میں نے اپنی ہوی کے ساتھ ایک آ دمی کو پایا (بعنی زنا کرتے ہوئے ) پس عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابووا قدلیثی کواس کی بیوی کے پاس بھیجا تا کہاس سے اس کے متعلق دریافت کیا جائے۔ پس وہ اس کے پاس گئے جبکہ اس عورت کے پاسعورتیں بیٹھیں تھیں ۔ابووا قد نے اس کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا جواس کے شوہر نے حضرت عمر فاروق رضی اللّه تعالیٰ عنہ ہے کہی تھی اور اس عورت کو ہتلا یا کہ اس مرد کی بات کا اعتبار نہ کیا جائے گا اور اس کواسی طرح کی باتوں کی تلقین کرنے لگے تا کہ وہ عورت زنا کا اقرار نہ کرے۔ مگراس عورت نے زنا کا اقرار کیا اوراس پر قائم رہی۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنه نے اس کورجم کا حکم دیا چنانچہ اس کورجم کیا گیا۔ بیرحضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنه ہیں جوصحابہ کرام علیهم الرضوان کی موجود گی میں اس عورت کورجم سے پہلے کوڑ نے ہیں لگارہ۔

(شرح معانى الآثار، كتاب العدود، باب حد الزانى المعصن ما بو؟، جلد3، صفحه 138، عالم الكتب) و با بيول كرز و يكرجم كرما تع سوكور ريمي بيل و با بيول كا ويل مسلم شريف كى بي مديث باك ہے "حَدَّنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى النَّهِ مِعْيَى أَخْبَرَنَا هُ شَيُمٌ، عَنُ مَنُصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ حِطَّانَ بُنِ عَبُدِ اللهِ الرَّقَاشِيّ، عَنُ عُبَادَةَ بُنِ السَّامِ سَرِي بُنُ يَحْيَى اللَّهِ اللهِ الرَّقَاشِيّ، عَنُ عُبَادَةَ بُنِ السَّامِ سَرِي بُنُ يَحْيَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوا عَنِّى، خُذُوا عَنِّى، فَدُ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، البِكُرِ جَلُدُ مِائَةٍ وَنَفُى سَنَةٍ، وَالنَّيِّبُ بِالثَيِّبِ جَلُدُ مِائَةٍ، وَالرَّجُمُ" ترجمه: حضرت عباده بن صامت رضى الله تعالى عنه ہے للهِ البِكُرِ جَلَدُ مِائَةٍ وَنَفُى سَنَةٍ، وَالنَّيِّبُ بِالثَيِّبِ جَلُدُ مِائَةٍ، وَالرَّجُمُ" ترجمه: حضرت عباده بن صامت رضى الله تعالى عنه ہے اللهِ كُلُو وَسَلَّمَ بُولُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْبَيْبُ بَاللهُ عَلَيْهِ وَالرَّجُمُ" ترجمه: حضرت عباده بن صامت رضى الله تعالى عنه ہے اللهِ عَلَيْهِ وَالرَّجُمُ " ترجمه: حضرت عباده بن صامت و الله علي عنه ہے الله عليه و الرّجمة و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الرّجمة و الله عنه و الله عليه و الله عليه و الله عليه و الله و الله عليه و الله و ال

ولائل احناف

روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ سے حاصل کرلو مجھ سے حاصل کرلو یحقیق اللہ نے عورتوں کے لیے راستہ بنایا ہے کنوارامرد کنواری عورت سے جوزنا کرنے والا ہوتوان کوسوکوڑے مارواورایک سال کے لیے ملک بدر کرواور شادی شدہ عورت سے زنا کرے تو سوکوڑے مارواور رجم یعنی سنگسار کرو۔

(صحيح مسلم ، كتاب الحدود، باب حد الزني، جلد3، صفحه 1316 ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت)

احناف کے نزد یک رجم کے ساتھ کوڑے کا حکم منسوخ ہوگیا تھا۔العنایة شرح الہدایة میں محمد بن محمد دانتیخ جمال الدين الرومي البابر في (التوفى 786هـ) فرماتي بين "قَالَ (وَلَا يَجُمَعُ فِي الْمُحْصَنِ بَيْنَ الْحَلْدِ وَالرَّجُمِ)وَفِي رِوَايَةٍ عَنُ أَحْمَدَ يَجُمَعُ بَيْنَهُمَا لِمَا رَوَى عُبَادَةَ بُنُ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلُدُ مِائَةٍ وَرَمُيٌ بِالْحِجَارَةِ وَالْبِكُرُ بِالْبِكُرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفُي سَنَةٍ وَلَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ يَحُمَعُ بَيْنَهُمَا فِي مَاعِزٍ وَلَا فِي الْغَامِدِيَّةِ وَلَا الصَّحَابَةِ بَعُدَهُ . وَحَدِيثُ عُبَادَةَ بَيَانٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ﴾ وَحَدِيثُ مَاعِزِ بَعُدَهُ فَيَكُونُ نَاسِخًا" ترجمہ: شادی شدہ پرکوڑے اور رجم کی سز اکوجم نہیں کیا جائے گا اور حضرت احمد کی جوروایت ہے کہ ان دونوں سزاؤں کوجمع کیا گیا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کنواراہ مرد کنواری عورت سے جوز نا کرنے والا ہوتو ان کوسوکوڑے مار واورایک سال کے لیے ملک بدر کرو (مصلحت کے تحت )اور شادی شدہ عورت سے زنا کر بے تو سوکوڑ ہے مارواوررجم یعنی سنگسار کرو۔ ہماری دلیل بیہ ہے کہ نبی کریم صلی الله علییہ وآلہ وسلم نے ماعز پر دونوں سزاؤں کوجمع نہیں کیا اور نہ غامدیہ پر اور نہ ہی بعد میں کسی صحابی نے ایسا کیا۔ حدیث عبادہ بن کی حدیث اللّه عز وجل کےاس فر مان کی تشریح ہے: یا اللّہ ان کی کچھراہ نکا لے۔اور حدیث ماعز اس حدیث کے بعد ہے تو بیعبادہ کی حدیث کی ناسخ ہوگئی۔ (العناية شرح المهداية، كتاب الحدود، فصل في كيفية الحد وإقامته، جلد5، صفحه 240، دار الفكر، بيروت) البناية شرح الهداية مين ابوم محمود بن احما محفى بدرالدين العيني (المتوفى 855ه م) رحمة الله عليه فرمات يبي " فيان قلت: كيف يصح دعوى النسخ وحديث على يرد هذا قلت:قلد ثبت إحماع الصحابة قبل ذلك بخلافه في حلافة عمر رضي الله عنه فإجماعهم أولى من تفرده بحكم بعد الإجماع المصون، وذلك عن عمر رضي الله عنه في خلافته رجم ولم يجلد بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخالفه أحد، فحل محل الإحساع" ترجمه: اگرتو کے کمنسوخ ہونے کا دعویٰ کیسے سیج ہے اور حدیث اس برموجود ہے تو میں کہتا ہوں کہ صحابہ کرا میلیہم الرضوان کااس کے برخلاف حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس براجماع ثابت ہے۔ تو صحا کرام علیہم PDF created with parfactory trial version <u>www.p</u>alfactory.com

الرضوان کا اجماع تفرد کے برخلاف زیادہ اولی ہے۔حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دورِخلافت میں آپ نے رجم کیا اور اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں کوڑ نہیں لگائے اور کسی صحابی نے اس کےخلاف نہیں کیا تو اس پر اجماع ہوگیا۔ (البنایة شرح البہدایة، کتاب العدود، الجمع بین الجلد والرجم، جلدہ، صفحہ 286، دار الکتب العلمية، بیروت) اللباب فی شرح الکتاب میں عبد النحیٰ بن طالب الغیمی الدشقی المید انی الحقی (المتوفی 1298 ھے) فرماتے ہیں "قد الحدمة الأئمة الأربعة أبو حنيفة و مالك و الشافعی و أحمد فی أشهر الروایات عنه أن حکم هذا الحدیث فی هذه المسألة منسوخ "ترجمہ: ائمہ اربعہ ام م ابوضیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کی زیادہ شہورروایات جوان سے مروی ہیں المسألة منسوخ "ترجمہ: ائمہ اربعہ امام ابوضیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کی زیادہ شہورروایات جوان سے مروی ہیں

(اللباب في شرح الكتاب، كتاب الحدود، جلد3، صفحه 187، المكتبة العلمية، بيروت)

#### كتن مال كى چورى يرباته كا ناجائے گا؟

اس میں ان تمام ائمہ کا اجماع ہے کہ اس حدیث یاک کا حکم منسوخ ہے۔

احناف کے نزدیک ایک ویناریا وس درہم پریاس سے زائد چوری پر ہاتھ کا ٹاجائے گا۔ اگر وس درہم سے کم کی کسی نے چوری کی تواس کا ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ مسندالإ مام احمد بن ضبل میں ابوعبداللہ احمد بن محمد بن ضبل (المتوفی 241ھ ) رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں "حَدَّ شَنَا نَصُرُ بُنُ بَابٍ، عَنِ الْحَجَّاج، عَنُ عَمْرِ و بُنِ شُعَیْبٍ، عَنُ أَبِیهِ، عَنُ جَدِّهِ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَدَّى اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّم: لَا قَطُعَ فِیمَا دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِم "ترجمہ: نصر بن باب نے جاج سے انہوں نے عمرو بن شعیب سے کم پر سے انہوں نے ایپ والد سے انہوں نے اپنے جد سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: وس درہم سے کم پر ہاتھ نہیں کا ٹاجائے گا۔ (مسندا حمد، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص ، جلد 11، صفحه 502، مؤسسة الرسالة، بیروت)

اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ بعض محدثین نے نصر بن باب کوضعیف کہا ہے کیکن امام احمد بن منبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تو ثیق کی ہے۔ مسندا حمد کے حاشیہ میں احمد محمد شاکر نے بھی اس حدیث کوسندا صحیح کہااور نصر بن باب کی تو ثیق بیان کی ہے۔ اگر یہ ضعیف بھی ہوتو کوئی حرج نہیں کہ اس کے کئی شواہد ہیں۔

المحجم الاوسط مين سليمان بن احمد الشامى ابوالقاسم الطبر انى (المتوفى 360 هـ) رحمة الله عليه روايت كرتے بين "حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نُوحٍ، نَا خَالِدُ بُنُ مِهُرَانَ، ثَنَا أَبُومُطِيعٍ الْبَلُحِيُّ، عَنُ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا قَطُعَ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ" ترجمه: حضرت عبد الله بن مَسعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا قَطُعَ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ" ترجمه: حضرت عبد الله بن

ولائل احناف

مسعود رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللّٰد علیہ وآ لہ وسلم نے فر مایا: دس درہم سے کم پر ہاتھ نہ کا ٹا جائے۔

(معجم أوسط،باب الميم ،من اسمه محمد،جلد7،صفحه155،دار الحرمين ،قاسرة)

شرح معانى الآ ثار مين ابوجعفر احمد بن محمد المعروف بالطحاوى (المتوفى 321 هـ) روايت كرتے بين "حَدَّنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ مَرُزُوقٍ ، قَالَ: ثنا عُثُمَانُ بُنُ عُمَرَ ، عَنِ الْمَسُعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ ، أَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ مَسُعُودٍ ، قَالَ لَا بُنُ مَرُزُوقٍ ، قَالَ: ثنا عُثُمَانُ بُنُ عُمَرَ ، عَنِ الْمَسُعُودِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ ، أَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ مَسُعُودٍ ، قَالَ لَا يَتُ اللهِ بُنَ مَسُعُودٍ ، قَالَ لَا يَقُطَعُ اللّهَ فِي الدِّينَارِ أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ "رَجمه: حضرت عبدالله بن مسعودرضى الله تعالى عند فرما ياكه باتحاني كا ثاجات مُعلَّا عَلَي اللهِ عَنْ اللهِ بُنَ مَسُعُودِ ، قَالَ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ بُنَ مَسُعُودٍ ، قَالَ لَا عَنْ مَا عَنْ اللهِ بُنَ مَسُعُودٍ ، قَالَ لَا عَنْ اللهِ بُنَ مَسُعُودٍ ، قَالَ لَا عَنْ اللهِ بُنَ مَسُعُودٍ ، قَالَ لا عَنْ اللهِ بُنَ مَسُعُودٍ ، قَالَ لا عَنْ اللهِ بُنَ مَسُعُودِ ، قَالَ لا عَنْ اللهِ بُنَ مَسُعُودٍ ، قَالَ لا عَنْ اللهِ بُنَ مَسُعُودٍ ، قَالَ اللهِ بُنَ عَلَيْ اللهِ بُنَ مَا اللهِ بُنَ مَلْ عَلَى اللهُ اللهِ بُنَ مُ اللهِ بَنَ مَلْ عَنْ اللهِ بُنَ مَلْ اللهِ بُنَ مَالِكُ اللهِ بُنَ مُسَعُودٍ بَعْ اللهِ بُنَ اللهِ بُنَ عَلَى اللهِ بُنَ مَالِي كُونُ عَشَرَةٍ دَرَاهِمَ بُنَ عَبْدَ اللهِ بُنَ مَلَا عَلَاللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(المصنف، كتاب اللقطة، باب في كم تقطع يد السارق، جلد10، صفحه 233، المجلس العلمي، المهند)

مصنف ابن ابی شیبه میں ابو بکر بن ابی شیبة (المتوفی 235ه ) رحمة الله علیه روایت کرتے ہیں "حَدَّ نَنَا آبُو بَکُوٍ قَالَ: حَدَّ نَنَا شَرِیكُ، عَنُ عَطِیَّةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: أُتِی عُمَرُ بِسَارِقِ فَاَّمَرَ بِقَطُعِهِ، قَالَ عُتُمَانُ: إِنَّ سَرِقَتَهُ لَا تُسَاوِی عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ فَقُوِّمَتُ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ فَلَمُ يَقُطَعُهُ" ترجمہ: قاسم نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کے پاس چور لایا گیا تو آپ اس کا ہاتھ کا طیخ کا حکم دیا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا: اس نے دس درہم سے کم چورایا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نے جب اس چیز کاریٹ لگوایا تو وہ آٹھ درہم تھا تو آپ نے اس کا ہاتھ نہ کا ٹا۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الحدود، من قال :لا تقطع في أقل من عشرة درابهم، جلد5، صفحه 476، مكتبة الرشد ،الرياض)

وہابیوں کے زوری کا نصاب تین درہم ہے۔ وہابی مولوی خواجہ محمد قاسم اپنی کتاب میں فتاؤی عالمگیری کے ایک جزئید پراعتراض کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''اقبل النصاب فی السرقة عشرة دراهم "ترجمہ: چوری کا کم از کم نصاب دس درہم ہے۔ (عالمگیری) لیمنی اس سے کم پر ہاتھ نہیں کا ٹا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا" لا تقطع ید السارق الابر بع دینار فصاعدا ربع دینار "یعنی چوتھائی وینار (تین درہم) سے کم میں چورکا ہاتھ نہ کا تاجائے۔

(فتاوی عالمگیری پر ایک نظر، صفحه 54، آزاد بك ہائوس)

دراصل حضور علیہ السلام کے دور مبارک میں ڈھال کی قیمت کے برابر چیزیر ہاتھ کا ٹاجا تا تھا جیسا کہ بخاری شریف کی

صديث پاك مين حضرت عائش صديقه رضى الله تعالى عنها في فرمايا "حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ أَبِي شَيْنَة، حَدَّثَنَا عَبُدَةُ، عَنُ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ: أَخُبَرَتُنِي عَائِشَةُ: أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمُ تُقُطَعُ عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ أَبِيهِ، قَالَ: أَخُبَرَتُنِي عَائِشَةُ أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمُ تُقُطعُ عَلَى عَهُدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي ثَمَنِ مِحَدِنَ " ترجمه: حضرت عائش صديقه رضى الله تعالى عنها في فرمايا: عهد نبوى صلى الله عليه وآله وسلم في چوركا با تحدُ هال كى قيمت كيرابريكا ثان الله عالى الله عنها في منها في قيمت عنها عنها في منها في عنها في منها في قيمت عنها في منها في منها في عنها في عنها في منها في قيمت عنها في منها في منها

(صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب قول الله تعالى ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ وفي كم يقطع؟، جلد 8، صفحه 161، دار طوق النجاة، مصر)

اب ڈھال کی قیمت کے متعلق مختلف روایتیں ہیں بعض میں کہا گیا کہ ڈھال کی قیمت تین ورہم ہوتی تھی ، بعض میں پانچ ورہم ہے اور بعض میں وس ورہم ہے۔ سیح ابخاری میں محمد بن اساعیل ابوعبداللہ ابخاری (المتوفی 2566ھ) رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں" حَدَّ ثَنَا إِسُمَاعِیلُ، حَدَّ ثَنِی مَالِكُ بُنُ أَنسٍ، عَنُ نَافِعٍ، مَولَی عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ وایت کرتے ہیں" حَدَّ ثَنَا إِسُمَاعِیلُ، حَدَّ ثَنِی مَالِكُ بُنُ أَنسٍ، عَنُ نَافِعٍ، مَولَی عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ وایت کرتے ہیں" حَدَّ ثَنَا إِسُمَاعِیلُ، حَدَّ ثَنِی مَالِكُ بُنُ أَنسٍ، عَنُ نَافِعٍ، مَولَی عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ وَی ہِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ وَی ہے بِ شک نِی کریم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم نے ڈھال کی قیمت تین درا ہم پر ہاتھ کا ٹا۔ (صحیح البخاری، کتاب الحدود، باب قول اللہ تعالی ﴿والسارِق والسارِق فاقطعوا أیدیهما ﴿ وَفَی کَم یقطع؟، جلد 8، صفحه 161، دار طوق

(السنن الصغرى للنسائى، كتاب قطع السارق، القدر الذى إذا سرقه السارق قطعت يده، جلد8، صفحه 76، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب) ووسرى روايت ميل هي "أُخبَر رَنَا أَحُمَدُ بُنُ نَصُرٍ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا سُفُيانُ، عَنُ شُعبَةَ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ أَنسٍ قَالَ: قَطعَ أَبُو بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ فِي مِحَنِّ قِيمتُهُ خَمُسةُ دَرَاهِمَ هَذَا الصَّوابُ (حكم الله عَنُهُ عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ أَنسٍ قَالَ: عَضرت السرضى الله تعالى عنه عمروى ہے ابو برصدین رضى الله تعالى عنه نے باخ ورہم الله قال كي قيمت بر باتھ كا تا ہے ہے۔ البانى نے اس حدیث وحسن صحیح ہے۔ البانی نے اس حدیث وحسن صحیح کے۔ البانی نے اس حدیث وحسن صحیح کے۔ البانی نے اس حدیث وحسن صحیح کے۔ البانی الله عنه کو سن صحیح کے البانی نے اس حدیث وحسن صحیح کے البانی الله عنه کو سن صحیح کے البانی نے اس حدیث وحسن صحیح کے البانی نے اس حدیث وحسن صحیح کے البانی نے اس حدیث وحسن صحیح کے البانی الله عنه کو سن صحیح کے البانی نے اس حدیث وحسن صحیح کے البانی الله عنه کو سن صحیح کے البانی نے البانی کے اللہ عنہ کو سن صحیح کے کے البانی کے اللہ عنہ کو سن صحیح کے کہا کے اللہ عنہ کو سن صحیح کے البانی کے اللہ عنہ کو سن صحیح کے کہا کے اللہ کی قیمت بی باتھ کا اللہ کی قیمت بی باتھ کا ٹانے کی کی کو سن سے کو سن سے

(السنن الصغرى للنسائي، كتاب قطع السارق، القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، جلد8، صفحه 77، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب)

سنن ابی داود میں ابوداودسلیمان بن الاشعث بن اسحاق النجِنْتانی (التوفی 275ھ) رحمۃ الله علیہ بسند سیح روایت کرتے ہیں "حَدَّثَنَا عُشُمَانُ بُنُ أَبِی شَیْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ أَبِی السَّرِیِّ الْعَسُقَلَانِیُّ، وَهَذَا لَفُظُهُ، وَهُو أَتُمُّ، قَالَا:حَدَّثَنَا ابُنُ نُ مَیْبَو، عَنُ عُضَانُ بُنُ اللهُ صَلَّی اللهُ صَلَّی اللهُ صَلَّی اللهُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسُحَاقَ، عَنُ أَیُّوبَ بُنِ مُوسَی، عَنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسُحَاقَ، عَنُ أَیُّوبَ بُنِ مُوسَی، عَنُ عَطَاءٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَنُ مُعَنَّدُ وَیَارُّ، أَو عَشَرَةُ دَرَاهِمَ" رَجِمہ: حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهمانے فرمایا کہ رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ہاتھ الیی ڈھال کی (چوری کے سبب اس کی) قیمت برکا ٹا اور جس کی قیمت ایک رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ہاتھ الیی ڈھال کی (چوری کے سبب اس کی) قیمت برکا ٹا اور جس کی قیمت ایک

وينارياوس ورجم ب- (سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب ما يقطع فيه السارق، جلد4، صفحه 136، المكتبة العصرية، بيروت)

ال حديث كاور بهى شوام من بن سَعُدٍ، قَالَ: حَدَّنَنا أَبِى، عَنِ ابُنِ إِسُحَاقَ، قَالَ: حَدَّنَنا عَمُرُو بُنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ عَطَاءَ بُنَ أَبِى رَبَاحٍ حَدَّنَهُ، أَنَّ عَمُرُو بُنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ عَطَاءَ بُنَ أَبِى رَبَاحٍ حَدَّنَهُ، أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: ثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ عَشُرَةُ دَرَاهِمَ " ترجمة: حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما فر مات تحديد الله بُنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: ثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ عَشُرَةُ دَرَاهِمَ " ترجمة: حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما فر مات تحديد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما فر مات تحديد الله بن عباس وضى الله تعالى قيمت وس درجم ہے۔

(السنن الصغرى للنسائي، كتاب قطع السارق القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده ، جلد 8 ، صفحه 83 ، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب)

ان روايتوں كومة نظرر كھتے ہوئے احناف نے فرمايا كہ چورى كانصاب دس درہم لينے ميں زياده احتياط ہے كه دس درہم ميں كسى قتم كاكوتى شبخييں ہے اور حدود ميں شبهات كودور كرنے كا حكم ہے تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ميں عثمان بن على فخر الدين الزيلعى الحقى (المتوفى 743 ھ) رحمة الله علي فرماتے ہيں "وَلَمَّا الْحَتَلَفُ وا فِي قِيمةِ الْهِ عَلَى أَنَّى اللَّهَ اللهِ عَلَى الْعَشَرَةَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

(تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، كتاب السرقة ، وجلد 3، صفحه 213 ، المطبعة الكبرى الأميرية ، القاهرة)

ولائلِ احناف (565)

# گھوڑ احلال ہے باحرام؟

احناف کے نزدیک گھوڑ اکھا ناکر وہ تحریمی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے گھوڑ ہے کا مکر وہ تحریمی ہونا قرآن پاک کی اس آیت سے استدلال کیا ہے ﴿ وَالْبِعَالَ وَ الْبِعَالَ وَالْحَمِیْرَ لِتَرُ کَبُو ھَا وَذِینَةً ﴾ ترجمہ کنزالا بمان: اور گھوڑ ہے اور خچراور گلاھے کہ ان پرسوار ہواور زینت کے لئے۔ (سورۃ النخل، سورۃ 16، آیت 8)

اس آیت میں احسان جتانے کے طور پراس کا ذکر کیا گیا ہے اور کھانا اعلیٰ منافع ہے۔ سواری اور زینت ادفیٰ احسان ہےاوراس ادنیٰ کواعلیٰ نعمت یعنی کھانے پرتر کے نہیں کیا جاسکتا۔الہدایۃ فی شرح بدایۃ المبتدی میں علی بن ابی بکر بن عبدالجلیل الفرغانى المرغيناني (التوفى 593هـ) فرماتے بين "(وَيُكُرَهُ لَحُمُ الْفَرَسِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ)وَهُوَ قَوُلُ مَالِكٍ.وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّذُ وَالشَّافِعِيّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ: لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ لِحَدِيثِ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهُلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيُلِ يَوُمَ خَيْبَرَ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ قَوُله تَعَالَى ﴿وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَوْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ خَرَجَ مَخْرَجَ الإمْتِنان وَالْأَكُلُ مِنُ أَعْلَى مَنافِعِهَا، وَالْحَكُمُ لا يَتُرُكُ الإمْتِنان بِأَعُلَى النِّعَمِ وَيَمُتَنُّ بِأَدُنَاهَا، وَلِأَنَّهُ آلَةُ إِرْهَابِ الْعَدُوِّ فَيُكُرَهُ أَكُلُهُ احْتِرَامًا لَهُ وَلِهَذَا يُضُرَبُ لَهُ بِسَهُم فِي الْغَنِيمَةِ، وَلَّانَّ فِي إِبَاحَتِهِ تَقُلِيلَ آلَةِ الْجِهَادِ، وَحَدِيثُ . جَابِرِمُعَارَضْ بِحَدِيثِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَالتَّرُجِيخُ لِلْمُحَرِّم . ثُمَّ قِيلَ: أَلْكَرَاهَةُ عِنْدَهُ كَرَاهَةُ تَحُرِيمٍ. وَقِيلَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُ " ترجمه: هور ع كا كوشت امام البوضيفه اورامام ما لك رحمہما اللّٰد کے نز دیک مکروہ ہےاورا مام پوسف اورا مام مجمداورا مام شافعی حمہم اللّٰد کے نز دیک اس کے کھانے میں میں کوئی حرج نہیں کہ حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہے کہ انہوں نے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن یالتو گدھے کا گوشت کھانے سے منع کیااور گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی۔امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: اور گھوڑے اور خچراور گدھے کہان پرسوار ہواور زینت کے لئے ۔اوراس آیت میں احسان جنانے کے طور پراس کا ذکر کیا گیا ہےاورکھا نااعلیٰ منافع ہے۔سواری اورزینت ادنیٰ احسان ہےاوراس ادنیٰ کواعلیٰ نعمت یعنی کھانے برتر کنہیں کیا جاسکتا جبکہ احسان ادنیٰ پر جتایا گیا ہے۔گھوڑ ادشمن پرخوف طاری کرنے والا آلہ ہےاوراس کا کھانا مکروہ ہےاحترام کےطور پر، یہی وجہ ہے کے غنیمت میں گھوڑ ہے کا الگ حصہ رکھا جا تا ہے۔ گھوڑ ہے کا جائز ہونا جہادی آلہ میں کمی کا باعث ہےاور حدیث جابر حدیث خالد PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

رضی اللہ تعالی عنہما کے معارض ہے اور حرام کوتر جیے ہوتی ہے۔ پھر کہا گیا کہ گھوڑا کھا ناامام اعظم کے نز دیک مکروہ تحریمی ہے اور بعض نے کہا کہ تنزیہی ہے اوراول یعنی مکروہ تحریمی ہونازیا دہ صحیح ہے۔

(الهداية في شرح بداية المبتدى، كتاب الذبائح، فصل فيما يحل أكله وما لا يحل، جلد 4، صفحه 352، دار احياء التراث العربي، بيروت)
اس آيت كايم مطلب فقط امام ابو حنيف رحمة الله عليه كانميس بلكه حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ني هي فرمايا به يناني الآثار مين ابويوسف يعقوب بن إبرا بيم الأنصارى (المتوفى 182 هـ) روايت كرتے بين "قَالَ : حَدَّنَا يُوسُفُ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي حَنِيفَة، عَنِ الْهَيُثَم، عَنُ عِكْرِمَة، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ لُحُومَ النَّعَيُل، وَيَقُرَأُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي حَنِيفَة، عَنِ الله يُنَم، عَنُ عِكْرِمَة، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ لُحُومَ النَّعَيُل، وَيَقُرَأُ مَدِهِ اللّهَ عَنُهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ لُحُومَ النَّعَيُل، وَيَقُرَأُ مَدِهِ اللّهَ عَنُهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَكُرَهُ لُحُومَ النَّعَيل، وَيَقُرَأُ مَن اللهَ عَنُهُمَا وَالْمَعِيمُ لِتَوْرَكُمُوهُ هَا ﴿ "رَجَمَه: جَم سِيان كيا يوسف نے اورانہوں نے اللہ والدسے هَذِهِ اللّهَ عَنْهُمَا الله تعالى عَنْهما هور لے نَعْرمه سے اورانہوں ابن عباس رضى الله تعالى عنهما هور ہے کے گوشت كو مروه جانتے تھاور يہ آيت تلاوت فرماتے تھے: اور هوڑے اور نجوراور حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما هوڑے کے گوشت كو مروه جانتے تھاور يہ آيت تلاوت فرماتے تھے: اور هوڑے اور خوت الله عنهما ورائموں المحدة والشارب، صفحه 237، دار الكتب العلمية ، بيروت) كلا هے كمان يرسوار ہو۔

(الآثار، في الخضاب والأخذ من اللحية والشارب، صفحه 237، دار الكتب العلمية ، بيروت)

امام ما لك رحمة الله عليه سي بهى اليما بى مروى ب مشكل الآثار مين الوجعفراحمد بن محمد بن سلامة الطحاوى (المتوفى 321 هـ) روايت كرت بين "حدَّثَنا يُونُسُ بُنُ عَبُدِ الْأَعُلَى قَالَ: أَعُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ قَالَ: أَعُبَرَنِى مَالِكُ بُنُ أَنسٍ قَالَ: أَحُسَنُ مَا سَمِعُتُ فِي الْحَيُلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ أَنَّهَا لَا تُؤُكُلُ ، لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ ﴿ وَالْبِغَالَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرِ أَنَّهَا لَا تُؤُكُلُ ، لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ ﴿ وَالْبِغَالَ وَالْبِغَالَ وَالْبِغَالَ وَالْبِغَالَ وَالْبِغَالَ وَالْبَغَالَ وَالْبَغَالَ وَالْمَعِينَ مِن بن عِدالله بن وَمِينَ فَي مِن عَدالله بن وَمِينَ فَي مَهُمُ وَيَعَدُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ قَالَ ﴿ وَالْمَعْلَ وَالْبِغَالَ وَالْبَغَالَ وَالْمَعْلَ وَالْبِغَالَ وَالْمَعْرَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ قَالَ ﴿ وَالْمَعْلَ وَالْبِغَالَ وَالْمَعْلَ وَالْمُعَلِّ وَالْمِعْلَ وَالْمَعْلَ وَالْمَعْلَ وَالْمَعْلَ وَالْمُعْلَ وَالْمَعْلَ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعْلِ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعْلَ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعْلَ وَالْمُعْلَ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلَ وَالْمُعْلَ وَالْمُعْلَ وَالْمُعْلَ وَالْمُعْلَ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلَ وَالْمُعْلِينَ وَهُمْ وَذَيْنَةً ﴾ وَالْمُعْلَ وَالْمُعْلَ وَالْمُعْلَ وَالْمُعْلِلُهُ وَاللهُ عَنْ وَجَلَ قَالَ فَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَمِن مِعْدُلُ وَالْمُعُلُ وَالْمُعْلَ وَالْمُعْلِ وَالْمُعْلَ وَالْمُعُلُ وَالْمُعْلَ وَالْمُوالِ وَالْمُعْلَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعَل

ولائل احناف

نے کہا مجھے خبر دی مالک بن انس نے کہانہوں نے فر مایا: زیادہ احسن ہے جو میں نے گھوڑے، خچراور گدھے کے متعلق سنا کہانہیں نہ کھایا جائے ،اسلئے کہاللہ عز وجل نے فر مایا: اور گھوڑے اور ٹچراور گدھے کہان پرسوار ہواور زینت کے لئے۔

(شرح مشكل الآثار، حدیث جابر بن عبد الله فی لحوم الخیل من كرابة و من إباحة، جلد8، صفحه 72، مؤسسة الرسالة بیروت)

ابوداو و، نسائی ، ابن ماجه اور معرفة السنن والآثار کی حدیث پاک ہے" حَدَّثَنَا مُحَدَّمُ دُونُ الْمُصَفَّى ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ،

حَدَّثَنِی تُورُ بُنُ یَزِیدَ، عَنُ صَالِحِ بُنِ یَحُیّی بُنِ الْمِقُدَامِ بُنِ مَعُدِی كُرِبَ، عَنُ أَبِیهِ، عَنُ جَدِّهِ عَنُ خَالِدِ بُنِ الْوَلِیدِ،

قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ عَنُ لُحُومِ النَّحَیٰلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِیرِ" ترجمہ: حضرت خالد بن ولیدرضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ بی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم نے جیبر کے دن گھوڑے، خیراور گدھے کو کھانے سے منع کیا۔

(سنن ابن ماجه، كتاب الذبائح، باب لحوم البغال، جلد2، صفحه 1066، دار إحياء الكتب العربية ، الحلبي)

اس حدیث یاک کومحد ثین نے سندمجہول ہونے کے سبب ضعیف کہا جبکہ اس کی سندھیج ثابت ہے چنانچے عمدة القاری ميں ابو محمود بن احمرالحثی بدرالدین العینی (المتوفی 855ھ ) رحمۃ الله علیه فرماتے ہیں"فیان قبلت: حیدیث جاہر صحیح، وحديث خالد متكلم فيه اسنادا ومتنا، والاعتماد على أحاديث الإباحة لصحتها وكثرة روايتها\_قلت:سند حـديـث خـالد جيد، ولهذا لما أخرجه أبو داود سكت عنه، فهو حسن عنده، وقال النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أحبرني بقية حدثني ثور بن يزيد عن صالح .فذكره بسنده، وقد صرح فيه بقية بالتحديث عن ثور، وثور حمصي أخرج له البخاري وغيره، وبقية إذا صرح بالتحديث كان السند حجة \_\_فإن قلت:قال ابن حزم في حـديـث خـالـد دليل الوضع لأن فيه عن خالد غزوت مع النبي صلى الله عليه و سلم، خيبر، وهذا باطل، لأنه لم يسلم خالد إلا بعد خيبر بلا خلاف، قلت:ليس كما قال، بل فيه خلاف، فقيل :هاجر بعد الحديبية، وقيل:بل كان إسلامه بين الحديبية و حيبر، وقيل سنة ست، و حيبر بعدها سنة سبع" لين الرتوكي كمحديث جابر (جس ميل اس کے کھانے کی اجازت ہے ) وہ سیجے ہے اور حدیث خالد کی سنداورمتن پر کلام کیا گیا اور اعتاداس کی اباحت پراس کی صحت اور کثرت روایات کےسبب کیا گیا ہے تو میں کہوں گا: حدیث خالد جیر ہے۔اسی لئے امام ابودا وُ د نے اسے قتل کیا اوراس پرسکوت فر مایا اور بیان کےنز دیکے حسن ہونے کی دلیل ہےاورامام نسائی نے فر مایا:ہمیں خبر دی اسحاق بن ابراہیم نے کہانہیں خبر دی بقیہ نے اورانہیں روایت کی ثور بن بزید نے اورانہوں نے صالح سے اوراس کی سند ذکر کی اوراس میں بقیہ راوی نے تحدیث کی صراحت کی تورسے اور تورمصی وہ ہیں جن سے امام بخاری اور دیگر ائمہ نے احادیث روایت کی ہیں۔امام بقیہ جب تحدیث کی

ولائل احناف

صراحت کردیں تواس کی سند ججت ہوتی ہے۔ اگر توبیہ کیے کہ ابن حزم نے حدیث خالد کوجھوٹی کہا کہ خالد بن ولیدغزوہ خیبر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے، کیونکہ وہ بلا خلاف خیبر کے بعد اسلام لائے تھے تو میں کہتا ہوں کہ ایسانہیں ہے بلکہ اس میں اختلاف ہے، کہا گیا کہ انہوں نے حدید ہے بعد ہجرت کی اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ حدید بیاور خیبر کے درمیان مسلمان ہوئے تھے اور کہا گیا کہ وہ چھ ہجری کو اسلام لائے تھے اور غزوہ خیبر چھ ہجری کے بعد سات کو ہوا تھا۔

(عمدة القاري شرح صحيح البخاري، كتاب المغازي،باب غزوة خيبر،جلد17،صفحه248، دار إحياء التراث العربي،بيروت)

ملاعلى قارى رحمة الله عليه مرقاة المفاتيح ميس اس يركلام كرتے ہوئے فرماتے بين "أن قول النسائي: حديث الإباحة

أصح صريح في أن حديث التحريم صحيح، وإذا ثبت أنه صحيح عند المحتهدين فلا يلتفت إلى قول أحد من المستأخرين " يعنى امام نسائى كاقول م كه كه مديث تحريم بحى صحيح المستأخرين " يعنى امام نسائى كاقول م كه مديث تحريم بحى صحيح من ومتاخرين كقول كى طرف التفات نهيس كياجائيكا۔

(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، كتاب الصيد و الذبائح ،باب ما يحل أكله وما يحرم، جلد7، صفحه 2663، دار الفكر، بيروت )

ثابت ہوا کہ بیحدیث عندالجبہد بن ضعیف نہیں اور پھراس حدیث پاک کی تائیدایک اور پیح سند کی حدیث جوامام البحدیث باک میں نقل کی ہے وہ کرتی ہے "حدثنا عمر بن حفص السدو سی قال: نا عاصم بن علی قبل ان وسط حدیث پاک میں نقل کی ہے وہ کرتی ہے "حدثنا عمر بن حفص السدو سی قال: نا عاصم بن عبد الله قبل نے اللہ قبل نے عند الرحمن، عن جابر بن عبد الله قبل ناب من قبل الله علیه و سلم لحوم الحمر الإنسیة، ولحوم الحیل والبغال، و کل ذی ناب من السباع \_\_\_ "ترجمہ: حضرت جابر بن عبدالله گوشت اور در ندول میں کیل والے جانوروں کو حرام فرمایا۔

(المعجم الأوسط،باب العين ،من اسمه عمر،جلد4،صفحه93،دار الحرمين،القامرة)

وہابیوں کے نزدیک گھوڑا کھانا حلال ہے۔ فماوی اللجنة الدائمة میں ہے"لا ینخفی أن النخیل بیاح أكلها على الصحیح من المذهب" ترجمہ: بمخفی نہیں ہے كہ گھوڑا كھانا صحح من المذهب" ترجمہ: بیخفی نہیں ہے كہ گھوڑا كھانا صحح من المذهب "ترجمہ: بیخفی نہیں ہے كہ گھوڑا كھانا صحح من المدهب

(فتاوي اللجنة الدائمة،جلد26،صفحه188،رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء ،الرياض)

فقه في

رضی الله تعالی عنهمانے فرمایا: ہم نے نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے دورمبارک میں گھوڑے کونر کیا اور اسے کھایا۔

(صحيح البخاري ، كتاب الذبائح والصيد،باب النحر والذبح،جلد،7صفحه93، دار طوق النجاة،مصر)

اہل علم حضرات کا بیاصول ہے کہ جب ایک مسئلہ پر دونوں طرح کی روایات ہوں تو جب ایک روایت کو لیتے ہیں تو دوسری روایات کامحمل بھی بیان کرتے ہیں۔ مذکورمسکلہ میں علاء کرام نے گھوڑے کا گوشت کھانے کے جوازیر جواحا دیث ہیں انہیں ضرورت (جہادوسفر) یو محمول کیا ہے چنانچ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے "حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنُ هِشَام، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ أَصُحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: يَأْكُلُونَ لُحُومَ الْخَيُل فِي مَغَازيهمٌ" ترجمه:حضرت حسن بصري رحمة الله على نے فرمایا كه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم گھوڑے كا گوشت غزوات مير كالي كرتى تهر ومن ابن ابي شيبه، كتاب الاطعمة، ما قالوا في أكل لحوم الخيل، جلدة، صفحه 120، مكتبة الرشد ، الرياض) بدائع الصنائع ميں علاءالدين ابوبكر بن مسعود بن احمدالكا ساني احتفى (الهتوفى 587 هـ) فرماتے ہيں "وَمَسا رُو يَ فِي بَعُضِ الرِّوَايَاتِ عَنُ جَابِرِ وَمَا فِي رِوَايَةِ سَيِّدَتِنَا أَسُمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهَا يُحْتَمَل أَنَّهُ كَانَ ذَلِكَ فِي الْحَالِ الَّتِي كَانَ يُؤُكُلُ فِيهَا الْحُمُرُ؛ لِأَنَّ النَّبيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إِنَّمَا نَهِي عَنُ أَكُل لُحُوم الْحُمُر يَوُمَ خَيْبَرَ وَكَانَتُ الْحَيْلُ تُؤُكَلُ فِي ذَٰلِكَ الْوَقُتِ ثُمَّ حُرِّمَتُ يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رُويَ عَنُ الزُّهُرِيِّ أَنَّهُ قَالَ:مَا عَلِمُنَا الْخَيْلَ أُكِلَتُ إلَّا فِي حِصَارٍ، وَعَنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ أَصُحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ الْخَيل فِي مَغَازِيهِمُ فَهَ ذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمُ كَانُوا يَأْكُلُونَهَا فِي حَال الضَّرُورَةِ كَمَا قَالَ الزُّهُرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ "ترجمه: جولِعض روایات حضرت جابررضی الله تعالی عنه کے حوالے سے مروی ہیں اورسید تنا اساءرضی الله تعالیٰ عنها نے روایت کی اس میں احتمال ہے کہ اس حالت بیبنی ہیں جس میں گدھے کا گوشت کھا یا گیا تھا ،اسلئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن گدھے کا گوشت کھانے سے منع کیا اور اس وفت گھوڑ ہے کا گوشت کھایا گیا، پھر حرام کر دیا گیا۔اس پر دلیل امام زہری رحمۃ الله علیہ کی سیہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: ہم نے جانتے کہ گھوڑے کا گھوشت کھایا گیا مگرمحاصرہ ( تنگی ومجبوری کی حالت ) میں ۔حضرت حسن بصری رضی اللّٰدتعالیٰ عنه نے فر مایا: اصحاب رسول صلی اللّٰدعلیہ وآ لہ وسلم غز وات میں گھوڑے کا گوشت کھاتے تھے۔ بیاس پر دلیل ہے کہ صحابہ کرام ضرورت کے تحت اس کا گوشت کھاتے تھے جبیبا کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، كتاب الذبائع والصيود، المأكول وغير المأكول من الحيوانات، جلد 5، صفحه 38، دار الكتب العلمية، بيروت) قرآن پاک کی آیت اوران احایث سے علم واضح ہے اور پھر جوعلت بیان کی گئی کہ اس میں آلہ جہاد میں کی ہونا بھی ہے ہوسکتا ہے اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسے ذبح کرنے سے منع کیا ہو چنا نچے اسنن الکبری للبہ ہی میں احمد بن الحسین بن علی بن موسی الخراسانی ابو بکر البہ قی (المتوفی 458ھ) رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں "عَنُ عُمَرَ رَضِی الله عَنْهُ أَنَّهُ نَهَی عَنِ الْفَرُسِ فِی الذَّبِیحَةِ "ترجمہ: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑا ذبح کرنے سے منع کیا ہے۔ الله عَنْهُ أَنَّهُ نَهَی عَنِ الْفَرُسِ فِی الذَّبِیحَةِ "ترجمہ: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑا ذبح کرنے سے منع کیا ہے۔ (السنن الکبری، کتاب الضحایا، باب کراہۃ النخع والفرس، جلد 9، صفحه 469، دار الکتب العلمية، بیروت)

(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، كتاب الذبائع والصيود، المأكول وغير المأكول من الحيوانات، جلد5، صفحه 39، دار الكتب العلمية، بيروت)

قرآن، حدیث کے دلاکل اور ائمہ کرام کے اقوال سے گھوڑ ہے کا گوشت کھانا ناجائز ثابت ہوا۔ پھراس تمام بحث کے علاوہ بھی طبیعت سلیمہ گھوڑ ہے کا گوشت کھانے پر راضی نہیں ہوتی۔ بدائع الصنائع میں ہے"وَلَحُمُ الْحَیٰلِ لَیُسَ بِطَیِّبِ بَلُ هُو حَبِیثٌ؛ لِأَنَّ السَّبِاعَ السَّلِیمَةَ لَا تَسْتَطِیبُهُ بَلُ تَسْتَحُبِثُهُ ۔۔۔ وَبِهِ تَبَیْنَ أَنَّ الشَّرُعَ إِنَّمَا جَاءَ بِإِحُلالِ مَا هُوَ مُسْتَطَابٌ خَبِیثٌ؛ لِأَنَّ السَّبِعَ السَّلِیمَةَ لَا تَسْتَحُبِثُهُ بَلُ تَسْتَحُبِثُهُ اللَّهُ مِن السَّبِعَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ

(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، كتاب الذبائح والصيود،المأكول وغير المأكول من الحيوانات،جلد5،صفحه 38،دار الكتب العلمية،بيروت)

#### داڑھی کی حد

المل سنت كنزديك وارُهى كم ازكم ايك مشت ركهنا واجب به اورزائد كاثنا جائز به - المل سنت كى وليل بخارى ثريف كى بي مديث ياك به "حَدَّثَنا يُزِيدُ بُنُ زُرَيُعٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيُدٍ، عَنُ تَرْيِف كى بي مديث ياك به "حَدَّثَنا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيُدٍ، عَنُ نَرْيِف كى بي مديث ياك به "حَدَّثَنا عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَيُدٍ، عَنُ نَا فِي اللّهُ عَلَيُهِ وَسَلّمَ قَالَ: خَالِفُوا المُشُرِكِينَ وَقُرُوا اللّهَ عَي وَأَحُفُوا الشّوَارِبَ.

دلائل احناف

وَ كَانَ ابُنُ عُـمَرَ:إِذَا حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحُيَتِهِ، فَمَا فَضَلَ أَحَذَهُ" ترجمه:حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم نے فر مایا مشرکین کی مخالفت کروداڑھی بڑھاؤاورموچیس پست کرو۔حضرت ابن عمر رضى الله تعالى عنهما جب حج یا عمره کرتے تواینی داڑھی میں لیتے اور جومٹھی سے زائد ہوتی اسے کا بدیتے تھے۔

(صحيح بخاري، كتاب اللباس،تقليم الاظفار،جلد7،صفحه160،دار طوق النجاة،مصر)

حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه کے اس عمل سے ثابت ہوا کہ داڑھی ایک مٹھی سے کم نہ ہوا ورایک مٹھی سے زائد کٹوانا جائز ہے۔حدیث یاک میں جومشر کین سے مخالفت کا حکم دیا گیااس کا مطلب پنہیں کہایک مشت سے زائد بھی داڑھی نہ کٹواؤں بلکہ مشرکین کی مخالفت ہے ہے کہ مشرکین داڑھی بالکل مونڈتے تھے۔البنایۃ شرح الہدایۃ میں ابومجم محمود بن احمد انحفی بدرالدین العيني (المتوفى 855ه م) رحمة الله علي فرمات بين "أن المراد بإعفاء (اللحي أن لا تحلق كلها كما يفعله المجوس، والدليل عليه ما جاء في رواية مسلم من)رواية أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب واعفو اللحي، خالفوا المجوس فإن المجوس كانوا يحلقون لحاهم ويتركون شواربهم ولا يأخذون منها شیئا أصلا" ترجمہ: بےشک داڑھی کومعافی دینے سے مرادیہ ہے کہ اسے منڈ وایانہ جائے جبیبا کہ مجوسی کرتے ہیں اوراس یرمسلم شریف کووہ حدیث دلیل ہے جوابو ہریرہ رضی اللّہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللّه صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: مونچیس کٹوا وَاور داڑھیوں کومعاف دو، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔مجوسی اپنی داڑھیوں کومنڈ واتے تھےاورمونچھوں کوچھوڑ دیتے دیتے تھے ، است بير كوات تهد (البناية شرح المداية، كتاب الصوم، الاكتحال والسواك للصائم، جلد4، صفحه 73، دار الكتب العلمية، بيروت) وہا بیوں کے نز دیک داڑھی ایک مٹھی سے زائد کٹوائی نہ جائے بلکہ جس حال میں ہواہے میں چھوڑی رکھیں اگر چہ جتنی مرضى برى موجائے ـوابى اينى دليل ميں مسلم شريف كى بي حديث ياك بيش كرتے ہيں "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحُيَى يَعُنِي ابُنَ سَعِيدٍ ح، وَحَدَّثَنَا ابُنَ نُمَيْرِ، حَدَّثَنَا أَبِي، جَمِيعًا عَنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ:أَحُفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعُفُوا اللِّحَي" رّجمه: حضرت ابن عمررضي الله تعالى عنه مروايت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فر مايا مو تجھيں پيت كرواور داڑھى كومعا في دو۔

(صحيح مسلم ، كتاب الطمارت، خصال الفطرة، جلد1، صفحه 222، دار إحياء التراث العربي ، بيروت)

تخفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي مين وبابي مولوي ابو العلامجمه عبد الرحمٰن بن عبد الرحيم المبار كفوري (المتوفى

1353 هِ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَالْكَافِيثِ خَمُسُ PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u>

\_\_وَ مَعُنَاهَا كُلُّهَا تَرُكُهَا عَلَى حَالِهَا" ترجمہ: داڑھی کومعافی دو، بیمعافی دینا چھوڑنا ہے (جس حال میں ہے اس حال میں یعنی کائی نہ جائے۔ ) ان پانچ مجموئی روایات سے بیرحاصل ہوا کہ تمام کامعنی بیہ ہے کہ داڑھی کواس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ (تحفة الأحوذی بشرح جامع الترمذی ، باب ما جاء فی إعفاء اللحية ، جلد 8 ، صفحه 38 ، دار الکتب العلمية ، بیروت)

وہابی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیغل فقط جج وعمرہ کے ساتھ خاص ہے۔ جبکہ جج وعمرہ کے خصیص کے علاوہ بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مشت سے زائد کڑوانے کا دوسری سند سے ثابت ہے چنانچے سنن ابی داود میں ابوداود سلیمان بن الاشعث بن اسحاق (المتوفی 275ھ) رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں " حَدَّ تَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَحَمَّدِ بُنِ مَحَمَّدِ بُنِ المُحسَنِ، أَخْبَرَنِی الْحُسَنِ بُنُ وَاقِدٍ، حَدَّ تَنَا مَرُوانُ يَعْنِی ابُنَ سَالِمِ الْمُقَفَّعَ، يَحُيَى ابُنَ عُمَرَ يَقُبِضُ عَلَى لِحُيَةِهِ، فَيَقُطَعُ مَا زَادَ عَلَى الْكُفِّ" (حکم الألبانی): حسن "ترجمہ: ابن سالم مقفع نے فرمای: میں نے حضرت ابن عمرضی اللہ تعالی عنہما کود یکھا کہ آپ نے اپنی داڑھی اپنی مٹھی میں لی اور مٹھی سے زائد کو کڑوا دیا۔ البانی فرمای: میں کی اور مٹھی سے زائد کو کڑوا دیا۔ البانی نے اس حدیث کوشن کہا۔

نے اس حدیث کوشن کہا۔

(سنن أبی داود، کتاب الصوم ، باب القول عند الإفطار، جلد2، صفحہ 306، المکتبة العصرية، بیروت)

مصنف ابن ابی شیبه میں ابو بکر بن ابی شیبة (المتوفی 235ه ) رحمة الله علیه بسند صحیح روایت کرتے ہیں "حَدَّ ثَنَا عَلِیُّ بُنُ هَاشِم، وَوَ کِیعٌ، عَنِ ابُنِ أَبِی لَیُلَی، عَنُ نَافِعٍ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ یَأْخُذُ مَا فَوُقَ الْقُبُضَة، وَقَالَ وَکِیعٌ: مَا جَاوَزَ الْقُبُضَة، ترجمه: حضرت نافع رضی الله تعالی عنه سے دائد داڑھی کو گواتے ۔ تقے وکیج نے فرمایا: جو میں سے زائد ہوتی اسے کو اتے ۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الادب، ما قالوا في الأخذ من اللحية، جلد5، صفحه 225، مكتبة الرشد، الرياض) الله ثار مين الويصف ليعقوب بن إبراجيم بن حبيب بن سعد بن حبة الأنصارى (المتوفى 182ه) بهي اسى طرح روايت كرتے ين "حَدَّنَنا يُوسُفُ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِيهِ عَنُ أَبِي حَنِيفَة، عَنِ الْهَيْشَمِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُبِضُ عَلَى لِحُيَتِهِ، فَيَأُخُذُ مِنْهَا مَا جَاوَزَ الْقَبُضَة" (الآثار، صفحه 234، دار الكتب العلمية، بيروت)

اس کے علاوہ حضور علیہ السلام اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی ایک مشت کی تخصیص ثابت ہے۔ جامع التر مذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اسے مروی " حَدَّ ثَنَا هَنَّا دُ قَالَ: حَدَّ ثَنَا عُمَرُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ أُسَامَةَ بُنِ مِي حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مروی " حَدَّ ثَنَا هَنَّا دُ قَالَ: حَدَّ ثَنَا عُمَرُ بُنُ هَارُونَ ، عَنُ أُسَامَةَ بُنِ زُیدٍ ، عَنُ عَرُ جَدِّ ، قَنُ اللّهِ عَلَیهِ وَسَلّمَ کَانَ یَأْخُذُ مِنُ لِحُیتَهِ مِنُ عَرُضِهَا وَطُولِهَا . هَذَا حَدِیثٌ غَرِیبٌ " ترجمہ: حضور پر نورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ریش مبارک کے بال عرض وطول سے لیتے تھے۔ یہ وَطُولِهَا . هَذَا حَدِیثٌ غَرِیبٌ " ترجمہ: حضور پر نورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ریش مبارک کے بال عرض وطول سے لیتے تھے۔ یہ وحدود و with pdf Factory trial version www.pdffactory.com

صديث غريب ہے۔ (جامع الترمذی ابواب الآداب ، باب ماجاء فی الاخذ من اللحية ، جلد 4، صفحه 391 ، دار الغرب الإسلامی ، بیروت)

صحیح سند کے ساتھ مروی ہے " حَدَّ تَنَا أَبُو أُسَامَة ، عَنُ شُعْبَة ، عَنُ عَمُرِو بُنِ أَيُّوبَ ، مِنُ وَلَدِ جَرِيرٍ عَنُ أَبِی وَرُعَة ، قَالَ : كَانَ أَبُو هُرَيُرة يَقُبِضُ عَلَى لِحُيَتِهِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا فَضَلَ عَنِ الْقُبُضَةِ " ترجمہ: ابوزر مرضی الله تعالی سے مروی ہے حضرت ابور ہرضی الله تعالی عنه اپنی داڑھی واپنی مٹھی میں لیتے اور مٹھی سے ذائد کڑوا دیتے تھے۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الادب، ما قالوا في الأخذ من اللحية، جلد5، صفحه 225، مكتبة الرشد، الرياض) مصنف ابن الى شيبه ميل ہے" حَدَّ تَنَا عَبُدُ الرَّ حُمَنِ بُنُ مَهُدِیِّ، عَنُ زَمُعَةَ، عَنِ ابُنِ طَاوُسٍ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ يَرِيدَ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يَأْخُذُ مِنُ لِحُيَتِهِ مِمَّا يَلِي وَجُهَهُ" ترجمہ: حضرت ساك بن يزيد سے مروى ہے حضرت على المرتضى رضى اللہ تعالى عنه ايني داڑھى ميں سے پھوليتے تھے جوان كے چره مبارك كساتھ ہوتى تھى۔

(الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، كتاب الادب، ما قالوا في الأخذ من اللحية، جلدة، صفحه 225، مكتبة الرشد ، الرياض)

الس روايت كي تمام راوى ثقه بي - البته زمعة بن صالح كوبعض في توثيق كي ہے اور كئي ائمه في ان پر جرح كي ہے - اسى طرح صحيح سند كے ساتھ مروى ہے - "حَدَّ ثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ أَبِي هِلَالٍ، قَالَ: سَأَلُتُ الْحَسَنَ، وَابُنَ سِيرِينَ فَقَالَا: لَا بَالله سے مروى ہے میں فی سند كے ساتھ مروى ہے ماللہ سے سوال كيا بَاسُ بِهِ أَنْ تَأْخُذَ مِنُ طُولِ لِحُيتِكَ" ترجمہ: ابو ہلال سے مروى ہے میں فی سند کی اور ابن سير بن رقمهما الله سے سوال كيا تو انہوں نے قرمایا: واڑھی كے طول میں سے مجھے لینا جائز ہے ۔

(الکتاب المصنف فی الأحادیت والآثار، کتاب الادب، ما قالوا فی الأخذ من اللحیة، جلد5، صفحه 226، مکتبة الرشد، الریاض) شرح صحیح البخاری لا بمن بطال بیس ابن بطال ابوالحس علی بمن خلف بمن عبد الملک (المتوفى 449 هـ) ایک مشت واڑهی رکھنے برختصراور جامع کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں"وروی عن عمر أنه رای رجال قد ترك لحیته حتی کثرت فأخذ بحد يها شم قال: افتحب فأصلح شعرك أو أفسده، يترك بحد يها شم قال: افتحب فأصلح شعرك أو أفسده، يترك أحد كم نفسه حتى كأنه سبع من السباع و كان أبو هريرة يقبض على لحيته فيأخذ مافضل، وعن ابن عمر مشله \_\_\_روی مروان بن معاوية، عن سعيد بن أبی راشد المكی، عن أبی جعفر محمد بن علی قال: (كان رسول الله يأخذ اللحية، فما طلع علی الكف جزه)، و هذا الحدیث و إن كان فی إسناده نظر فهو جميل من الأمر وحسن من الفعال" ترجمہ: حضرت ابن عمرضی الله تعالی عنهما نے لوگول کود یکھا که انہوں نے اپنی واڑھیول کوچھوڑا ہوا تھا يہال وحسن من الفعال " ترجمہ: حضرت ابن عمرضی الله تعالی علی حالے کی جگہ کو پکڑا پھر فرمايا: ميرے پاس فينجی کولاؤ۔ پھرآ دی کوگھم دیا تو تو حصول من المحلوم بهت بڑھ گئیں ۔ تو آپ نے ان کی واڑھی کے اگنے کی جگہ کو پکڑا پھر فرمايا: ميرے پاس فينجی کولاؤ۔ پھرآ دی کوگھم دیا تو تو معلوم بالله میا میں الفعال میں میں میں الفعال میں کو اردیکو کو سوری میں میں میں الفعال میں میں الفعال میں کو اردیکو کی کو کو کوگھر المیا کی کو کوگھر کی کوگھر کی کوگھر کوگھر کوگھر کوگھر کوگھر کوگھر کوگھر کی کوگھر کوگھر کوگھر کے کہ کوگھر کی کوگھر کی کوگھر کی کوگھر کوگھر

ولائل احناف

اس نے مٹی کے پنچ جوداڑھی تھی اسے کاٹ دیا۔ پھرآپ نے فرمایا: چلا جااپ بالوں کو چاہوتو صحیح رکھویا خراب کرو۔ تم میں سے
کوئی اپنے آپ کو اس طرح جھوڑ دیتا ہے ( یعنی حد سے زیادہ داڑھی بڑھا دیتا ہے ) یہاں تک ایسا لگتا ہے جیسے کوئی درندہ
ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندا یک مٹی سے زائد داڑھی کٹواتے تھے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بھی اسی
طرح ثابت ہے۔ جعفر بن محمد بن علی سے مرو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مٹی سے زائد داڑھی کو کم کرتے تھے۔ یہ
حدیث اگر چے سنداضعیف ہے لیکن عمل میں انچھی ہے۔

(شرح صحيح البخاري لابن بطال، كتاب اللباس، باب: إعفاء اللحي، جلد6، صفحه 146، مكتبة الرشد، الرياض)

وہابیوں کے اپنے مولویوں نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ زیادہ طول فاحش داڑھی نہر کھی جائے جود کھنے میں اچھی نہ گئے۔ تخت الا حوذی بشرح جامع التر فدی میں وہابی مولوی ابو العلا مجہ عبد الرحمٰن بن عبد الرحمٰ المبار کفوری (المتوفی نہ گئے۔ تخت الا حوذی بشرح جامع التر فدی میں وہابی مولوی ابو العلام محہ عبد الرحمٰن بن عبد الرحمٰ المبار کفوری (المتوفی میں آؤٹ السرَّ جُل لَو تَدَرَكَ لِحُيتَهُ لَا يَتَعَرَّضُ لَهَا حَتَّى أَفُحشَ طُولُهَا وَعَرُضُهَا لَعَرَّضَ نَفُسَهُ لِمَن يَسُخَدُ بِهِ " ترجمہ: اگر آدمی نے داڑھی کوچھوڑے رکھے ایک مٹی سے ذاکدداڑھی کوبھی نہ کو ایا تواسے تعرض نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کا طول وعرض بہت زیادہ ہوجائے کہ لوگ اس پہنسیں۔

(تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي،باب ما جاء في إعفاء اللحية،جلد8،صفحه 38،دار الكتب العلمية،بيروت)

وہابیوں کے چہرے پرایک تو ویسے بھی رونق نہیں ہوتی متشدد پن ان کے چہرے پر چھایا ہوتا ہے یہاں تک کہ مقد س مقامات پرامامت ودیگر کام سرانجام دینے کے باوجود چہروں پرنورنہیں ہوتا۔ پھراو پر سےان کی لمبی داڑھی یہاں تک کہ ناف تک ان کی داڑھیاں دیکھی گئی ہیں شکل کومز یدخراب کردیتی ہیں۔ وہابی لوگ اتنی لمبی لمبی داڑھی رکھ کر جب موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو انتہائی عجیب لگتے ہیں ، داڑھی ہوا میں دائیں بائیں اڑر ہی ہوتی ہے گویا وہابی صاحب یہ بتار ہے ہوتے ہیں کہ دائیں بائیں ہوجاؤ۔ وہابیوں کے اس جلیے نے عوام الناس کومولوی لائن سے دورکیا ہے۔

#### تعویذیبنناجائزے یا شرک ہے؟

ابمل سنت كنزديك آياتِ قرآنيه يا اساء الهيه يا دعائيه كلمات كا تعويز پهننا جائز ہے اور احاديث سے ثابت ہے معرفة الصحابة لا بي نعيم الاصفها في ميں ابولغيم احمد بن عبد الله الا صبها في (المتوفى 430هـ) بسند محج حديث پاكروايت كرتے بين "أَحْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَجَّاجِيُّ الْحَافِظُ، فِي كِتَابِهِ، ثنا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَبِي دَاوُدَ، ثنا عَمُرُو بُنُ عُثُمَانَ، ثنا بقيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ سُلَيْمِ أَبُو سَلَمَةَ، عَنُ يَحْيَى بُن جَابِر، عَنِ ابْن تَعْلَبَةَ، أَنَّهُ أَتَى النَّبَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ PDF created with paffactory trial version www.pdffactory.com

وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اكْشِفُ عَنُ عَضُدِكَ قَالَ: فَرَبَطَهُ فِي عَضُدِهِ، ثُمَّ نَفَتْ فِيهِ، فَقَالَ: اَللَّهُمَّ حَرِّمُ فَأَتَاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اكْشِفُ عَنُ عَضُدِكَ قَالَ: فَرَبَطَهُ فِي عَضُدِهِ، ثُمَّ نَفَتْ فِيهِ، فَقَالَ: اَللَّهُمَّ حَرِّمُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اكْشِفُ عَنُ عَضُدِكَ قَالَ: فَرَبَطَهُ فِي عَضُدِهِ، ثُمَّ نَفَتْ فِيهِ، فَقَالَ: اَللَّهُمَّ حَرِّمُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُمَّ عَنُ عَضُدِهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَولُ اللهُ عَنْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَنْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(معرفة الصحابة لأبي نعيم الاصفهاني، ذكر من عرف بالآباء دون أسمائهم، وذكر لهم صعبة، جلد6، صفحه 3056، دار الوطن للنشر، الرياض)

الجودا وَ وَ مَشَالُو قَ اور تر مَنْ كُنْ مُنْ مِنْ عَنْ مَنْ عَلَيْ بُنُ حُجُرٍ قَالَ: حَدَّنَنَا إِسَمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ مُحَمَّدِ

بُنِ إِسُحَاقَ، عَنُ عَمُرُو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنُ أَبِيهٍ، عَنُ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمُ

بُنِ إِسُحَاقَ، عَنُ عَمُرُو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنُ أَبِيهٍ، عَنُ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمُ

فِي النَّهُ مِ فَلَيْهُ أَغُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنُ عَضْبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنُ هَمَزَاتِ الشَّياطِينِ وَأَنُ يَحُضُرُونِ

فِي النَّهُ مِ فَلَيْهُ مَنُهُمُ كَتَبَهَا فِي صَلَّ ثُمَّ عَمْرٍ و، يُلَقِّنُهَا مَنُ بَلَغَ مِنُ وَلَدِهٍ، وَمَنُ لَمُ يَبُلُغُ مِنُهُمُ كَتَبَهَا فِي صَلَّ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عَنْ وَلَدِهِ، وَمَنُ لَمُ يَبُلُغُ مِنُهُمُ كَتَبَهَا فِي صَلَّ ثُمَّ عَلَقَهَا فِي عَنْ وَلَدِهِ، وَمَنُ لَمُ يَبُلُغُ مِنُهُمُ كَتَبَهَا فِي صَلَّ ثُمَّ عَلَقَهَا فِي النَّهُ مِنْ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَمْرٍ و، يُلَقِّنُهَا مَنُ بَلَغَ مِنُ وَلَدِهِ، وَمَنُ لَمُ يَبُلُغُ مِنُهُمُ كَتَبَهَا فِي صَلَّ ثُمَّ عَلَقَهَا فِي صَلَّ عُنْ مَنْ مَعُمْ و مَنْ عَمْرِ وَمَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَنْ مَنْ عَمْ وَاللَّهُ مِنْ مَا عَلَى عَنْ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْ عَنْ مِنْ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَنْ مِي عَنْ اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مِنْ عَنْ اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مِنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ مِنْ عَنْ مُ مُنْ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ

(جامع ترمذي، كتاب الدعوات،باب القول عند الفزع من النوم، جلد5،صفحه429،دار الغرب الإسلامي ،بيروت)

البانی نے بھی اس حدیث کوحسن کہا۔

السنن الكبرى مين احمد بن الحسين بن على بن موسى الخراساني البوبمراليه في 458 هـ) رحمة الله عليه روايت كرت بين "أُخبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بُنُ أَبِي عَمْرٍ و قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، ثنا هَارُونُ بُنُ مَهُدِيٍّ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْمُبَارَكِ، عَنُ طَلُحَةَ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنُ بُكيُرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْمُبَارَكِ، عَنُ طَلُحَةَ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنُ بُكيُرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْمُبَارَكِ، عَنُ طَلُحَةَ بُنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنُ بُكيُرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهُ عَنُهَا قَالَتُ: لَيُسَ التَّمِيمَةُ مَا يُعَلَّقُ قَبُلَ الْبَلَاءِ ، إنَّمَا التَّمِيمَةُ مَا وَلَا كَاللهُ عَنُهَا قَالَتُ: لَيُسَ التَّمِيمَةُ مَا يُعَلَّقُ قَبُلَ الْبَلَاءِ ، إنَّمَا التَّميمَةُ مَا وَلَاللهُ وَاللهُ عَنُهَا قَالَتُ: لَيُسَ التَّمِيمَةُ مَا يُعَلَّقُ قَبُلَ الْبَلَاءِ ، إنَّمَا التَّميمَةُ مَا وَلَا لَكُ بَلُونَ اللهُ عَنُهَا قَالَتُ: لَيُسَ التَّمِيمَةُ مَا يُعَلَّقُ قَبُلَ الْبَلَاءِ ، إنَّمَا التَّميمَةُ مَا وَلَاللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهَا قَالَتُ: لَيُسَ التَّمِيمَةُ مَا يُعَلَّقُ قَبُلَ الْبَلَاءِ ، إنَّمَا التَّميمَةُ مَا وَلَاللهُ عَنُهَا قَالَتُ: لَيُسَ التَّمِيمَةُ مَا يُعَلَقُ قَبُلَ الْبَلَاءِ ، إنَّمَا التَّميمَةُ مَا وَلَا لَا اللّهُ عَنُهَا قَالَتُ وَلَالِهُ وَلَاللهُ عَنْهُا قَالَتُ وَلِيْمَا اللّهُ عَنُهُ اللّهُ عَنْهِا قَالَتُ عَلَى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ الْبُلَاءِ ، إلَهُ عَنُهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُا قَالَتُ اللّهُ عَنْهُا قَالَتُ اللّهُ عَنْهُا قَالَتُ الْكُولُولِ اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهَا قَالَتُ اللّهُ عَنْهُا قَالَتُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُا قَالَتُهُ اللّهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ الللّهُ عَلَى الللهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ الللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ الللهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ الللهُ عَنْهُ الللهُ عَلْمُ اللّهُ الللهُ عَلْهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ

دلائل احناف

يُعَلَّقُ بَعُدَ الْبَلَاءِ لِيُدُفَعَ بِهِ الْمَقَادِيرُ" ترجمہ: أم المؤمنين حضرت عائش صديقه رضى الله تعالى عنهانے فرمایا: تعویذ رنہیں کہ اسے بلاسے پہنا جائے بلکة تعویذ وہ ہے جسے بلا (آزمائش، بیاری وغیرہ) کے بعد پہنا جائے تا کہ تقدیر بدل جائے۔

(السنن الكبرى، ابواب كسب الحجام، باب التمائم جلد9، صفحه 589، دار الكتب العلمية، بيروت)

السنن الكبرى ميں ہے" وَرَوَاهُ عَبُدَانُ عَنِ ابُنِ الْمُبَارَكِ، وَقَالَ فِي مَتْنِهِ: إِنَّهَا قَالَتُ:التَّمَائِمُ مَا عُلِّقَ قَبُلَ نُزُولِ الْبَلَاءِ، وَمَا عُلِّقَ بَعُدَ نُزُولِ الْبَلَاءِ فَلَيْسَ بِتَمِيمَةٍ. أَنْبَأَنِيهِ أَبُو عَبُدِ اللهِ إِجَازَةً ،أَخُبَرَنِي الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمٍ ،أَنْبَأَ أَبُو الْبَلَاءِ وَمَا عُلِدَ نُرُولِ الْبَلَاءِ فَلَيْسَ بِتَمِيمَةٍ. أَنْبَأَنِيهِ أَبُو عَبُدِ اللهِ إِجَازَةً ،أَخُبَرَنِي الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمٍ ،أَنْبَأَ أَبُو اللهِ فَذَكَرَهُ وَهَ هَذَا أَصَحُّ "رَجِمَهِ: ابن مبارك سے مروى ہے انہوں نے اس متن میں فرمایا کہ وخرمایا تعویزات وہ بیں جو بلانازل ہونے سے بل پہنے جا کیں جو بلانازل ہونے کے بعد سے جا کیں وہ تعویز ہیں ۔ یہزیادہ صحیح ہے۔

رالسنن الكبرى، ابواب كسب الحجام، باب التمائم جلد 9، صفحه 589، دار الكتب العلمية، بيروت) المستدرك على المحتصدين عين البوعبر الله الحاكم محمد بن عبر الله (المتوفى 405هـ ) رحمة الله عليه حديث بإكر وايت كرت عين "أخبر نبى المحسن بُنُ حَلِيمٍ الْمَرُوزِيُّ، أَنْباً أَبُو الْمُوجَّهِ، أَنْباً عَبُدَانُ، أَنْباً عَبُدُ اللَّهِ، أَخبَر نبى طَلُحة بُنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنُ عَائِشَة رَضِى اللَّهُ عَنُها، أَنَّهَا قَالَتُ: التَّمَائِمُ مَا عُلِّق قَبُلَ عَنُ بُكيرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الْأَشَحِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ عَائِشَة رَضِى اللَّهُ عَنُها، أَنَّهَا قَالَتُ: التَّمَائِمُ مَا عُلِّق قَبُلَ نُرُولِ الْبَلاءِ، وَمَا عُلِّق بَعُدَهُ فَلَيْسَ بِتَمِيمَةٍ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ الشَّينَحيُنِ، وَلَهُ نُرُولِ الْبَلاءِ، وَمَا عُلِّق بَعُدَهُ فَلَيْسَ بِتَمِيمَةٍ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ الشَّينَحيُنِ، وَلَهُ يُخرِجَاهُ (التعليق: من تلخيص الذهبي) صحيح" ترجمه: حضرت عائش صديقه رضى الله تعالى عنها نفر مايا: تعويذات وه بيل يُخرِجَاهُ (التعليق: من تلخيص الذهبي) صحيح" ترجمه: حضرت عائش صدية من الم بخارى وسلم كي شرط پرسند صحيح عيد وبلانا زل ہونے سے پہلے پہنے جائيں جو بعد ميں پہنے جائيں وہ تعويذ نهيں۔ يحديث امام بخارى وسلم كي شرط پرسند صحيح عيد الله والله علي الله علي الله علي الله الم وروايت نهيں كيا دام و جي كيا سوديث وقعي كيا۔

(المستدرك على الصحيحين، كتاب الطب، كتاب الرقى والتمائم، جلد4، صفحه 463، دار الكتب العلمية، بيروت)

بعض وہابی مولوی تعویذ کونا جائز کہتے ہیں اور بعض اپنی عادت سے مجبور ہر کراسے شرک کہتے ہیں اور بعض فظ منع کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ تعویذ اس صورت میں پہننا شرک ہے جب اس میں شرکیہ کلمات ہوں۔ وہابی مولوی مبشراحمد ربانی کھتا ہے: '' نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ''من علق شیئا و کل الیہ ''جس نے کوئی بھی چیز لڑکائی اسے اس کے سپر د کر دیا جائے گا۔ اس مفہوم کی اور بھی احادیث موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بیاری سے بچنے کے لئے کچھ بھی نہیں لڑکا نا کا حال مشرک ہے۔'' چھ بھی نہیں لڑکا نا جا اللہ تعالی سے شفا کی درخواست کرتے رہنے چاہئے۔شرکیہ دم اور تعویذ ات لڑکا نا تمام شرک ہے۔''

(احكام و مسائل ،صفحه 78، دارالاندلس، لاسور)

و ما بیول کے اپنے بڑے مولو ایول سے تعویز کا جواز ثابت ہے۔ و ما بیول کے امام ابن تیمیہ نے لکھا" وَ یَکُتُبَ لِلمُ صَابِ وَ غَیْرِهِ مِنُ الْمَرُضَى شَیْئًا مِنُ کِتَابِ اللَّهِ وَذِکُرُهُ بِالْمِدَادِ الْمُبَاحِ وَیُغُسَلُ وَیُسُقَى کَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ لَلْمُ صَابِ وَ غَیْرُهِ مِنُ الْمَرُضَى شَیْئًا مِنُ کِتَابِ اللَّهِ وَذِکُرُهُ بِالْمِدَادِ الْمُبَاحِ وَیُغُسَلُ وَیُسُقَى کَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ اللَّهِ بُنُ أَحُمَد : قَرَأَت عَلَى أَبِي ثَنَا یَعْلَى بُنُ عُبَیْدٍ؛ ثَنَا سُفیانُ؛ عَنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي لَیْلَى عَنُ الْمَرُأَةِ وَلَادَتُهَا فَلَیکُتُب " ترجمہ: جائزہ کہ مصیبت الْحَدِیم؛ عَنُ سَعِیدِ بُنِ جُبیرٍ؛ عَنُ ابُنِ عَبَّاسٍ قَال: (إِذَا عَسِرَ عَلَى الْمَرُأَةِ وِلَادَتُهَا فَلْیکُتُب " ترجمہ: جائزہ کہ مصیبت زدہ اور دوسرے مریضوں کے لیے کتاب اللہ اور اس کے ذکر میں سے پھے مباح روشنائی کے ساتھ تعویذ لکھا جائے ، اسے دھویا جائے اور پلایا جائے جیسا کہ اس پرام احمد اور دیگر علماء نے اس کی تصری فرمائی ہے۔

عبدالله بن احمد نے کہا کہ میں نے اپنے والد (امام احمد بن ضبل) پر بڑھا، یعلی بن عبید سے روایت ہے، انہوں نے سفیان سے اور انہوں نے کم بن ابی لیلی سے، انہوں نے کم سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے اور انہوں نے ابن عباس رضی الله تعالی عنہا سے روایت کیا کہ جب ورت پر بیچ کی ولا دت مشکل ہوتو یہ تعویز لکھا جائے" بِسُم اللّهِ لَا إِلّهَ إِلّا اللّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِیم؛ وَالْحَمُدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ﴿ کَأَنَّهُمُ یَوْم لَا إِلَٰهَ اللّهِ وَتَعَالَی رَبُّ الْعَرُشِ الْعَظِیم؛ وَالْحَمُدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ ﴿ کَأَنَّهُمُ یَوْم یَرَوُنَ مَا یُوْعَدُونَ لَمُ یَلُبَثُوا إِلّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلا غُ فَهَلُ یَوُم الْفَاسِقُونَ ﴾ 
یَرُونَهَا لَمُ یَلُبَثُوا إِلّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ بَلا غُ فَهَلُ یَهُمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

على نے کہا" یُکتَبُ فِی کاغدۃ فَیُعَلَّقُ عَلَی عَضُدِ الْمَرُأَةِ قَالَ عَلِیٌّ: وَقَدُ جَرَّبُنَاهُ فَلَمُ نَرَ شَیْعًا أَعُجَبَ مِنْهُ فَإِذَا وَضَعَتُ تُحِلُهُ سَرِیعًا ثُمَّ تَجُعَلُهُ فِی خِرُفَةٍ " یہ تعویذ کاغذ میں کساجائے پھر عورت کے بازومیں باندھاجائے۔ یہی علی بن حسین بن شقیق کہتے ہیں کہ ہم نے اس کوآز مایا تو اس سے عجیب (نفع مند) چیزنہ پائی۔ پھر جب بچہ پیدا ہوجائے تو تعویذ فوراً اتارکر محفوظ کر لیاجائے۔

تك كماس مين شرك نه 19- (صحيح مسلم، كتاب السلام ،باب لابأس بالرقى مالم يكن فيه شرك، جلد7، صفحه 19، دار الجيل ،بيروت) السنن الكبرى ميں امام بيه في روايت كرتے بين "وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بُنُ أَبِي إِسُحَاقَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ قَالَا : ثننا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ ،ثنا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ، ثنا ابُنُ وَهُبِ، أَخُبَرَنِي حَيُوةُ بُنُ شُرَيُح أَنَّ خَالِدَ بُنَ عُبَيْدٍ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ، عَنُ أَبِي الْمُصُعَبِ مِشُرَح بُنٍ هَاعَانَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:سَمِعُتُ عُقُبَةَ بُنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ يَقُولُ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَلا أَتَمَّ اللهُ لَهُ ،وَمَنُ عَلَّقَ وَدَعَةً فَلا وَدَعَ اللهُ لَهُ .قَالَ الشَّيْخُ:وَهَذَا أَيُضًا يَرُجعُ مَعْنَاهُ إِلَى مَا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ،وَقَدُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَمَا أَشُبَهَهُ مِنَ النَّهُي وَالُكَرَاهِيَةِ فِيمَنُ تَعَلَّقَهَا وَهُوَ يَرَى تَمَامَ الْعَافِيَةِ وَزَوَالَ الْعِلَّةِ مِنْهَا عَلَى مَا كَانَ أَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَصُنَعُونَ،فَأَمَّا مَنُ تَعَلَّقَهَا مُتَبَرِّكًا بِذِكُر اللهِ تَعَالَى فِيهَا وَهُوَ يَعُلَمُ أَنْ لَا كَاشِفَ إِلَّا اللهُ وَلَا دَافِعَ عَنْهُ سِوَاهُ فَلَا بَأْسَ بِهَا إِنْ شَاءَ السلةُ" ترجمہ: عقبہ بن عامرجہنی سے مروی ہے میں نے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے سنا: جس نے تعویذی بہننا الله عز وجل اس کی خواہش بوری نہ کرے گا۔جس نے تعویذ (مسائل سے چھٹکارے) کے لئے پہنااللہ عزوجل اسے چھٹکارا نہ دے گا۔ شخ نے فر مایا بیو ہی معنیٰ کی طرف لوٹتا ہے جوابوعبید نے فر مایا اور بیاس کا احمال رکھتا ہے کہ بیاس صورت کے مشابہ ہے جس میں ممانعت وکراہیت ہے کہاس لئے تعویذیہنا جائے کہ پہننے والا گمان کرے کہاس تعویذ کی وجہ سے مجھے عافیت ملی جیسا کہاہل جاہلیت كرتے تھے۔اگراس نے اللہ عزوجل كے ذكر سے بركت لينے كے لئے تعویذ پہنا اور وہ جانتا ہے كہ سوائے اللہ عز وجل كے كوئى شفادینے والانہیں تو تعویذینینے میں ان شاءالڈعز وجل کوئی حرج نہیں۔

(السنن الكبرى، ابواب كسب الحجام، باب التمائم جلد 9، صفحه 588، دار الكتب العلمية، بيروت)

السنن الكبرى ميں ہے" أَخبَرَنَا أَبُو زَكِرِيَّا بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو بَكُرِ بُنُ الْحَسَنِ قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا ابنُ وَهُبٍ، أَخبَرَنِي نَافِعُ بُنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَأَلَ يَحْيَى بُنَ سَعِيدٍ عَنِ الرُّقَى وَتَعُلِيقِ الْكُتُبِ، فَقَالَ: ثنا ابنُ وَهُبٍ، أَخبَرَنِي نَافِعُ بُنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَأَلَ يَحْيَى بُنَ سَعِيدٍ عَنِ الرُّقَى وَتَعُلِيقِ الْكُتُبِ، فَقَالَ: كَا بَالْسَ بِهِ قَالَ الشَّينِ يُ رَحِمَهُ اللهُ: وَهَذَا كُلُّهُ يَرُجعُ إِلَى مَا قُلْنَا مِنُ أَنَّ الْمَاهِلِيَّةِ مِنُ إِضَافَةِ الْعَافِيَةِ إِلَى الرُّقَى لَمُ يَحُزُ ، وَإِنْ رَقَى بِكِتَابِ اللهِ أَنَّهُ إِلَى مَا كَانَ مِنُ أَهُلِ الْجَاهِلِيَّةِ مِنُ إِضَافَةِ الْعَافِيَةِ إِلَى الرُّقَى لَمُ يَحُزُ ، وَإِنْ رَقَى بِكِتَابِ اللّهُ إِنْ رَقَى بِمَا لَا يُعُرِفُ مِنُ فَي عَلَى مَا كَانَ مِنُ أَهُلِ الْجَاهِلِيَّةِ مِنُ إِضَافَةِ الْعَافِيَةِ إِلَى الرُّقَى لَمُ يَحُرُ ، وَإِنْ رَقَى بِكِتَابِ اللهِ أَنْ بِهَا يَعُرِفُ مِنُ فِي كُو اللهِ مُتَبَرِّكًا بِهِ وَهُو يَرَى نُزُولَ الشِّفَاءِ مِنَ اللهِ تَعَالَى فَلَا بَأْسَ بِهِ" ترجمه: يَحُلُ بن سعيدت ومِن اللهِ تَعَالَى فَلَا بَأْسَ بِهِ" ترجمه: يَحُلُ بن سعيدت ومِن اللهِ مَا يَعُرِفُ مِن فِي كُو اللهِ مُتَبَرِّكًا بِهِ وَهُو يَرَى نُزُولَ الشِّفَاءِ مِنَ اللهِ تَعَالَى فَلَا بَأْسَ بِهِ" ترجمه: يَحُلُ بن سعيدت ومِن اللهِ تَعَالَى فَلَا بَأْسَ بِهِ " ترجمه: يَحْلُ بن سعيد بن مسيت عَلَى مَا يَعْرُونُ مَنْ اللهِ عَلَا مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا بَاسُ بِهِ اللهُ عَلَا بَاللهُ عَلَا بَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَا بَاللهِ عَلَا بَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَا بَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَى مَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَا بَا اللهُ اللهُ

دلائل احناف

شفاملنی ہے تو وہ جائز نہیں۔اگر دم قرآن پاک سے ہو یا معروف ذکر اللہ کے ساتھ بطور برکت ہواور بندہ جانتا ہو کہ شفار ب تعالیٰ دینے والا ہے تواس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(السنن الكبرى، ابواب كسب الحجام، باب التمائم جلد 9، صفحه 590، دار الكتب العلمية، بيروت)

تفسير القرطبي ميں ابوعبد الله محمد بن احمد بن الي بكر تمس الدين القرطبي (الهتو في 671 هـ) فرماتے ہيں''فَان قِيلَ: فَقَدُ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ(مَنُ عَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ)وَرَأَى ابُنُ مَسُعُودٍ عَلَى أُمِّ وَلَدِهِ تَمِيمَةً مَرُبُوطَةً فَجَبَذَهَا جَبُذًا شَدِيدًا فَقَطَعَهَا وَقَالَ:إِنَّ آلَ ابُنِ مَسُعُودٍ لَّأَغُنِيَاءٌ عَنِ الشِّرُكِ، ثُمَّ قَالَ:إِنَّ التَّمَائِمَ وَالرُّقَى وَالتَّوَلَةَ مِنَ الشِّرُكِ .قِيلِ:مَا التِّولَةُ؟ قَالِ:مَا تَحَبَّبُتُ بِهِ لِزَوُجِهَا،وَرُوِيَ عَنُ عُقُبَةَ بُنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ :سَمِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنُ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَلا أَتَمَّ اللَّهُ له وَمَنُ عَلَّقَ وَدَعَةً فَلا وَدَعَ فَلا وَدَعَةً فَلا وَدَعَةً فَلا وَدَعَةً الُحَلِيلُ بُنُ أَحُمَدَ:التَّمِيمَةُ قِلَادَةٌ فِيهَا عُوَذْ، وَالُوَدَعَةُ خَرَزْ\_\_\_وَهَذَا كُلُّهُ تَحُذِيرٌ مِمَّا كَانَ أَهُلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَصُنَعُونَهُ مِنُ تَـعُـلِيـقِ التَّـمَائِمِ وَالْقَلَائِدِ، وَيَظُنُّونَ أَنَّهَا تَقِيهُمُ وَتَصُرِفُ عَنُهُمُ الْبَلَاءَ، وَذَلِكَ لَا يَصُرِفُهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ،وَهُوَ الْـمُعَافِي وَالْـمُبُتَلِي، لَا شَريكَ لَهُ، فَنَهَاهُمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا كَانُوا يَصُنَعُونَ مِنُ ذَلِكَ فِي جَاهِ لِيَّتِهِ مُ ـــ وَمَا رُوِيَ عَنِ ابُنِ مَسُعُودٍ يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِمَا كُرِهَ تعليقه غير القرآن أشياء مأخوذة عن العراقيين وَالْكُهَّانِ، إِذُ الِاسْتِشْفَاءُ بِالْقُرْآنِ مُعَلَّقًا وَغَيْرَ مُعَلَّقِ لَا يَكُونُ شِرُكًا، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ(مَنُ عَلَّقَ شَيئًا وُكِلَ إِلَيُهِ) فَمَنُ عَلَّقَ الْقُرُآنَ يَنْبَغِي أَنْ يَتَوَلَّاهُ اللَّهُ وَلَا يَكِلَهُ إِلَى غَيُرِهِ، لِلَّأَنَّهُ تَعَالَى هُوَ الْمَرُغُوبُ إِلَيْهِ وَالْمُتَوَكَّلُ عليه في الاستشفاء بالقرآن.وسئل ابُنُ المُسَيَّبِ عَنِ التَّعُوِيذِ أَيْعَلَّقُ؟ قَالَ :إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ أَوْ رُقُعَةٍ يُحُرَزُ فَلَا بَأْسَ بهِ. وَهَـذَا عَلَى أَنَّ الْمَكْتُوبَ قُرْآنْ. وَعَـن الـضَّـحَّـاكِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنُ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَلِّقَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ مِنُ كِتَابِ اللَّهِ إِذَا وَضَعَهُ عِنُدَ الْجِمَاعِ وَعِنُدَ الْغَائِطِ،وَرَخَّصَ أَبُو جَعُفَرِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ فِي التَّعُويذِ يُعَلَّقُ عَلَى الصِّبْيَانِ .وَكَانَ ابْنُ سِيرينَ لَا يَرَى بَأُسًا بِالشَّيءِ مِنَ الْقُرُآن يُعَلِّقُهُ الْإِنْسَان " ترجمه: الرَّهَاجِائِ كرسول الله سلى الله تعالى عليه وسلم في فر مایا: جس نے کوئی چیز لٹکائی اسی کے سپر دکر دیا گیا،اور ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نے اپنی ام ولد (باندی کی ایک قشم) پر تمیمہ (تعویذ) بندھا ہوا دیکھا ،آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زور سے تھنچ کرتوڑ دیا ،اور فر مایا: ابن مسعود کی آل شرک سے بیزار ہے، پھر فرمایا: تمائم (تعویذات)، رقی (دم) اور تولہ شرک ہے، پوچھا گیا: تولہ کیا چیز ہے؟ فرمایا: جس کے ذریعہ اپنے شوہر کی محت حاصل کی جائے ۔عقبہ بن عامر فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوفر ماتے Ctory trial version www.pdftactory.com

وسلم نے فرمایا: جوتمیمہ لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ فرمائے ، جو گھونگالئکائے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور نہ فرمائے ۔ خلیل بن احمد کہتے ہیں: تمیمہ اس ہارکو کہتے ہیں جس میں تعویذ ہوتا ہے اور ودعہ گھو نگے کو کہتے ہیں۔ بیتمام احادیث ان سے ڈرانے کے لیے ہیں جو تمائم (تعویذات) اور گھونگے اہل جاہلیت لٹکاتے تھے۔ اور گمان بہرتے تھے کہ بیہ چیزیں انہیں بیاری سے بچاتی ہیں اور ان سے بلاؤں کو پھیرتی ہیں جالائکہ بلاؤں کارخ اللہ تعالیٰ پھیرتا ہے، وہی عافیت دینے والا اور بیاری میں مبتلا کرنے والا ہے ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لہذار سول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے سے نع فرما دیا جو اہل جاہلیت زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے۔

جوابن مسعودرضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے اس سے مرادیہ ہے کہ ان کے نزدیک جس چیز سے تعویذ کرنا مکر وہ ہے وہ چیز ہے جو تر آن کے علاوہ نجومیوں اور کا ہنوں سے لی ٹی ہو کیونکہ قر آن کے ساتھ شفا حاصل کرنا چیا ہے لئے کا کر ہویا بغیر لئے کائے ہوشرک نہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ کم کا جو فر مان ہے کہ جس نے جو چیز لئے کا کی وہ اس کے سپر دکردیا گیا، تو جس نے قر آن سے تعویذ لئے کایا تو مناسب سے کہ اللہ تعالی اس کے کام کاضام من ہوجائے کسی اور کے سپر دنہ فر مائے کیونکہ قر آن مجید سے شفا حاصل کرنے میں اللہ تعالی ہی کی طرف رغبت کی جاتی ہے اور اس پر تو کل کیا جاتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیّب سے تعویذ لئے کانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو ارشاد فر مایا: تعویذ کی جاتی ہوئی حرج نہیں۔ بیاس وجہ سے ہے کہ مکتوبہ قر آن ہے۔ حضرت ضحاک اس میں کوئی حرج نہیں سی حصے تھے کہ آ دی کتاب اللہ سے بناہ واتعویذ لئے کا کے بشر طیکہ جماع کے وقت اور بیت الخلامیں جاتے وقت اتار دے۔ امام ابوج عفر محمد من بی بی کی فر تن میں بی کی کوئی حرج نہیں سی حصے تھے کہ آ دی کتاب اللہ سے بناہ واتعویذ لئے کا نے بشر طیکہ جماع کے وقت اور بیت الخلامیں جاتے وقت اتار دے۔ امام ابوج عفر محمد سے کہ کوئی حرج نہیں سی حصے تھے کہ آ آن میں بن علی نے بچوں کو تعویذ لئے ان کی اجازت دی ہے اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں کوئی حرج نہیں سی حصے تھے کہ آت میں میں تو تھے تھے کہ آتان میں بن علی نے بچوں کو تعویذ لئے کی اجازت دی ہو طب ، سیورۃ الاسواء تحت الآیۃ 83، جلد 10، مدر کتب المصریہ ، القاھرہ )

امام يهقى رحمة الله تعالى عليه فرمات بين "قالَ الشَّيخُ : وَالَّذِى رُوِى عَنِ ابُنِ مَسُعُودٍ، مَرُفُوعًا إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِم وَالتَّمَائِم بِغَيْرِ لِسَانِ الْعَرَبِيَّةِ مِمَّا لَا يُدُرَى مَا هُوَ وَأَمَّا التَّولَةُ وَالتَّمائِم بِغَيْرِ لِسَانِ الْعَرَبِيَّةِ مِمَّا لَا يُدُرَى مَا هُوَ وَأَمَّا التَّولَةُ وَالتَّمائِم بِغَيْرِ لِسَانِ الْعَرَبِيَّةِ مِمَّا لَا يُدُرَى مَا هُوَ وَأَمَّا التَّولَةُ بِكَسُرِ التَّاءِ :فَهُوَ الَّذِى يُحَبِّبُ الْمَرُأَةَ إِلَى زَوْجِهَا، وَهُومِنَ السِّحُرِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ " ترجمه: أَنْ فرمات بين : يهجوابن بيكسرِ التَّاءِ :فَهُو الَّذِى يُحَبِّبُ الْمَرُأَةَ إِلَى زَوْجِهَا، وَهُومِنَ السِّحُرِ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ " ترجمه: أَنْ فرمات بين : يهجوابن معودرضى الله تعالى عنه سے مرادوہ دم اور تعویذات بین مسعودرضی الله تعالى عنه سے مرادوہ دم اور تعویذات بین جو بین نام مطلب ہے اور توله یعنی وہ جس سے عورت شوہرکی محبت حاصل کرے وہ ایک سے دور چادو) (جادو) الله عنه عنه الله عنه عنه الله عن

ولائل احناف

مرقاۃ المفاتی میں ملاعلی قاری (المتوفی 1014 ھے) فرماتے ہیں" (وَعَقُدَ التَّمَائِم) جَمعُ تَمِيمةٍ، وَالْمُرَادُ بِهَا التَّعَاوِيدُ الَّتِي تَحْتَوِي عَلَى رُقَى الْجَاهِلِيَّةِ مِنُ أَسُمَاءِ الشَّيَاطِينِ وَأَلْفَاظٍ لَا يُعُرَفُ. مَعُنَاهَا، وَقِيلَ:التَّمَائِمُ خَرَزَاتُ كَانَتِ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُعلِّقُهَا عَلَى أَوُلَادِهِمُ يَتَقُونَ بِهَا الْعَيْنَ فِي زَعُمِهِمُ، فَأَبُطَلَهُ الْإِسُلَامُ لِأَنَّهُ لَا يَنفَعُ وَلَا يَدُفَعُ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى "رَجِمة بَمَامُ مَيمه كَى جَعَهِ عِهِ اوراس سےمرادوہ تعویذات ہیں جوزمانہ جاہلیت کے ایسے وموں پر شمل ہوں جن یک فَعُلِم الله تَعالَى "رَجِمة بَمَامُ مَيمه كَى جَعَ ہے، اوراس سےمرادوہ تعویذات ہیں جوزمانہ جاہلیت کے ایسے وموں پر شمل ہوں جن میں شیاطین کے نام ہوتے ہیں اورا یسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی معلوم ہیں ہوتے ۔ اور کہا گیا کہ تمام وہ طوق تی ہیں جوزمانہ جاہلیت میں اللی عن اللہ عرب اپنی اولاد کے گلوں میں ڈالتے کہ بیان کے زعم میں ان کونظر بدسے بچاتے تھے، اسلام نے اس کو باطل قرار دیا کیونکہ اللہ تعالی کی مرضی کے بغیرکوئی چیز نفع نہیں پہنچا سکی مصیب دور کر سکتی ہے۔

(مرقاة المفاتيح،باب الخاتم،جلد7،صفحه2803،دار الفكر،بيروت)

ملاعلی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں "وَ الْمُرَادُ مِنَ التَّمِيمَةِ مَا كَانَ مِنُ تَمَائِمِ الْحَاهِلِيَّةِ وَرُقَاهَا، فَإِنَّ الْقِسُمَ الَّذِى اخْتَصَّ بِأَسُمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَلِمَاتِهِ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي جُمُلَتِهِ، بَلُ هُوَ مُسْتَحَبُّ مَرُجُوُّ الْبَرَكَةِ عُرِفَ ذَلِكَ مِنْ أَصُلِ السُّنَّةِ، وَقِيلَ: يُمُنَعُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ نَوُعُ قَدُحٍ فِي التَّوَكُّلِ" ترجمہ: تمیمہ سے مراوز مانہ جاہلیت کے تعویذات اور دم ہیں، اہذا جوتعویذات اللہ تعالی کے ناموں اور اس کے کلام پرشتمل ہوتے ہیں وہ ان میں داخل نہیں، بلکہ وہ مستحب ہیں ان سے بہاں تو کل میں کسی قسم کا مسئلہ برکت کی امید کی جاق سے اور ان کی اصل سنت سے جانی گئی ہے۔ اور کہا گیا کہ ممانعت وہاں ہے جہاں تو کل میں کسی قسم کا مسئلہ ہو۔ در رہوناۃ المفاتیح، کتاب الطب والرقی، جلد 7، صفحه 2881، دار الفکر، بیروت)

بہارشریعت میں صدرالشریعہ بدالطریقہ مفتی امجہ علی اعظمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: '' گلے میں تعویذ لئکا ناجائز ہے، جبکہ وہ تعویذ جائز ہولیعنی آیاتِ قر آنیہ یا اساء الہیہ یا ادعیہ سے تعویذ کیا جائے اور بعض حدیثوں میں جوممانعت آئی ہے، اس سے مرادوہ تعویذات ہیں جو ناجائز الفاظ پر شتمل ہوں، جو زمانہ جاہلیت میں کیے جاتے تھے، اسی طرح تعویذات اور آیات واحادیث و ادعیہ کورکائی میں لکھ کر مریض کو بہنیت شفا پلانا بھی جائز ہے۔ جب وحائض ونفسا بھی تعویذات کو گلے میں پہن سکتے ہیں، بازو پر باندھ سکتے ہیں جبکہ غلاف میں ہوں۔' (بہار شریعت، جلد 3، حصہ 16، صفحہ 652، مکتبة المدینہ، کراچی)

تعظيما كفريء بونا

اہل سنت کے نز دیک کسی کی تعظیم میں کھڑے ہونا جائز ہے۔ سنن ابی داود میں ابوداودسلیمان بن الاشعث بن اسحاق

البُوتُتانی (المتوفی 275ھ) رحمۃ الله علیہ روایت کرتے ہیں "حَدَّتَنا حَفُصُ بُنُ عُمَرَ، حَدَّتَنَا شُعُبَةُ، عَنُ سَعُدِ بُنِ إِبُرَاهِیمَ، عَنُ أَبِی سَعِیدِ النُحُدُرِیِّ، أَنَّ أَهْلَ قُریُظَةَ لَمَّا نَزَلُوا عَلَی حُکْمِ سَعُدٍ أَرْسَلَ إِلَیهِ عَنُ أَبِی سَعِیدِ النُحُدُرِیِّ، أَنَّ أَهْلَ قُریُظَةَ لَمَّا نَزَلُوا عَلَی حُکْمِ سَعُدٍ أَرْسَلَ إِلَیهِ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ فَحَاءَ عَلَی حِمَارٍ أَقْمَرَ فَقَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ فُومُوا إِلَی سَیّدِکُمُ أَو إِلَی سَیّدِکُم أَو إِلَی سَیّدِکُم أَو إِلَی سَیّدِکُم أَو إِلَی سَیْدِکُم أَو الله عَلیٰهِ وَسَلَّمَ فَحَاءَ حَتَّی قَعَدَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلیٰهِ وَسَلَّمَ (حکم الألبانی):صحیح" ترجمہ: حضرت ابوسعید خیر کُمُ، فَحَاءَ حَتَّی قَعَدَ إِلَی رَسُولِ اللّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ (حکم الألبانی):صحیح" ترجمہ: حضرت ابوسعید اللہ علیہ وآلہ وسلی اللہ علیہ وآلہ وسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک میر من اللہ علیہ وآلہ وسلمی اللہ علیہ وآلہ وسلمی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیاس بیٹھ گئے۔ ہوجاؤ فر مایا ایٹ علیہ وآلہ وسلم کے بیاس بیٹھ گئے۔ البانی نے اس حدیث وصیح کہا۔ (سنن أبی داود، کتاب الادب، باب ما جاء فی القیام، جلد 4، صفحہ 355، المکتبة العصویة، بیروت) البانی نے اس حدیث وصیح کہا۔ (سنن أبی داود، کتاب الادب، باب ما جاء فی القیام، جلد 4، صفحہ 355، المکتبة العصویة، بیروت)

سنن ابی دا و دمیں ہے" حدَّ قَنَا الْحسَنُ بُنُ عَلِيٌّ، وَ اَبُنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّ قَنَا عُثُمَانُ بُنُ عُمَر، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنُ مَيْسَرَةَ بُنِ حَبِيبٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمُرٍو، عَنُ عَائِشَةَ بِنُتِ طَلُحَة، عَنُ أُمَّ الْمُؤُمِنِينَ، عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا، وَقَالَ الْمُحسَنُ: حَدِيثًا، وَكَلامًا، وَلَمُ يَذُكُو الْحَسَنُ السَّمُتَ، وَالْهَدُى، وَالدَّلَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ فَاطِمَةَ كَرَّمَ اللَّهُ وَجُهَهَا كَانَتُ إِذَا دَحَلَ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا وَالْهَدُى، وَالدَّلَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ فَاطِمَةَ كَرَّمَ اللَّهُ وَجُهَهَا كَانَتُ إِذَا دَحَلَ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا وَأَجُلَسَهُ فِى مَجُلِسِهِ، وَكَانَ إِذَا دَحَلَ عَلَيْهِا قَامَتُ إِلَيْهِ، فَأَخَذَتُ بِيدِهِ فَقَبَلَتُهُ، وَأَجُلَسَتُهُ فِى مَجُلِسِهِ، وَكَانَ إِذَا دَحَلَ عَلَيْهَا قَامَتُ إِلَيْهِ، فَأَخَذَتُ بِيدِهِ فَقَبَلَتُهُ، وَأَجُلَسَتُهُ فِى مَجُلِسِهِ، وَكَانَ إِذَا دَحَلَ عَلَيْهَا قَامَتُ إِلَيْهِ، فَأَخَذَتُ بِيدِهِ فَقَبَلَتُهُ، وَأَجُلَسَتُهُ فِى مَجُلِسِهِ، وَكَانَ إِذَا دَحَلَ عَلَيْهَا قَامَتُ إِلَيْهِ، فَأَخَذَتُ بِيدِهِ فَقَبَلَتُهُ، وَأَجُلَسَتُهُ فِى مَجُلِسِهِ، وَكَانَ إِذَا وَعَلَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ وَيَعِمَ اللهُ وَيَعَمَ اللهُ عَلَيْهِ قَامَ لِللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ قَامَ لَا لِي عَامَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ال

(سنن أبى داود، كتاب الادب،باب ما جاء فى القيام، جلد4، صفحه 355، المكتبة العصرية، صيدا -بيروت)

البودا وُ دَثْر يَفْ كَى بِسَرْحَ حَدِيثَ بِاكَ ہِ "حَدَّتَنَا هَارُونُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، حَدَّتَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ

هِلَالٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبِاهُ، يُحَدِّثُ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيُرةَ: وَهُو يُحَدِّثُنَا: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَجُلِسُ مَعَنَا فِي
الْمَجُلِس، يُحَدِّثُنَا، فَإِذَا قَامَ قُمُنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدُ دَخِلَ يَعُضَ بُهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُلِسُ مَعَنَا فِي

DF created with pdf Factory trial version www.pdffactory.com

سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف فر ما ہو کر باتیں کرتے ، جب آپ کھڑے ہم بھی کھڑے ہوجاتے ہم بھی کھڑے ہوجاتے ہے۔ ہم جھی کھڑے ہوجاتے ہے۔ موجاتے ہے۔

(سنن أبى داود، كتاب الادب، باب في الحلم وأخلاق النبى صلى الله عليه وسلم، جلد2، صفحه 247 المكتبة العصرية، صيدا ، بيروت) محر بن ملال اوران كوالد ثقة بين تهذيب التهذيب وغيره مين ان دونون كي توثيق ذكركي كي سے۔

وہا پوں کے زوک قیام تعظیمی ناجا کڑ ہے۔ وہا بی اپنے مؤقف پر بیصدیث پیش کرتے ہیں "حدّ دَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحُ مَن فَالَ: أَخْبَرَنَا عَفَّالُ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ حُمَيْدٍ، عَنُ أَنسٍ، قَالَ: لَمُ يَكُنُ شَخْصٌ أَحَبَ إِلَيْهِمُ مِنُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمُ يَقُومُوا لِمَا يَعُلَمُونَ مِنُ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ: هَذَا حَدِيثٌ عَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنُ هَذَا الوَجُهِ" ترجمہ: حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے صحابہ کرام رضی الله عنهم کے لیے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کرکوئی شخص محبوب نہیں تھا لیکن اس کے باوجود وہ لوگ آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پندنہیں کرتے یہ حدیث حسن صحیح غریب

- رسنن الترمذي، ابواب الادب، باب ما جاء في كراسية قيام الرجل للرجل، جلد4، صفحه 387، دار الغرب الإسلامي ، بيروت)

بيضورعليه السلام كي عاجزى بهو كي ورنداس روايت سے الطور تعظيم كرا بهونا ناجائز ثابت نہيں بور با فقها ئے كرام نے اس مسئله پرموجود تمام روايات كو مد نظر كركم كا الل علم ، بزرگ بستى كے لئے قيام تعظيمى كوجائز فر بايا اور ممانعت والى روايات كو فخر و تكبر پرمحول كيا ہے ۔ الموسوعة الفقه به بيس ہے "ورد النهى عن القيام للقادم إذا كان بقصد المباهاة والسمعة والكبرياء ، قال النبى صلى الله عليه وسلم : من سره أن يتمثل له الرجال قياما ، فليتبوأ مقعده من النار و ثبت جواز القيام للقادم إذا كان بقصد إكرام أهل الفضل ، لحديث أبي سعيد الحدرى : أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ سيد الأوس فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد ، فأتاه على حمار ، فلما دنا من المسحد ، قال للأنصار : قوموا إلى سيد كم أو خير كم قال النووى في شرح صحيح مسلم معلقا على هذا الحديث : فيه إكرام أهل الفضل ، و تلقيهم بالقيام لهم ، إذا أقبلوا ، واحتج به حماهير العلماء لاستحباب القيام ، قال النووى عنام طوال حلوسه ، وأضاف النووى : قلت : القيام للقادم من أهل الفضل مستحب ، وقد حاء فيه أحاديث ، ولم وصح في النهي عنه شيء صريح ، ويستحب القيام للقادم من أهل الفضل مستحب ، وقد حاء فيه أحاديث ، ولم المها حال والم حلوسه ، وأضاف النووى : قلت : القيام للقادم من أهل الفضل مستحب ، وقد حاء فيه أحاديث ، ولم وصح في النهي عنه شيء صريح ، ويستحب القيام للقادم من أهل الفضل مستحب ، وقد حاء فيه أحاديث ، ولم الفضل عصح في النهي عنه ، وأضاف النووى : قلت : القيام للقادم من أهل الفضل مستحب ، وقد حاء فيه أحاديث ، ولم وصح في النهي عنه ، واستحب و القيام للفضل كور الما كور المناء كور الفضل بور القيام المناء كور المناء

شرعا وأدبا .وقال الشيخ وجيه الدين أبو المعالى في شرح الهداية :وإكرام العلماء وأشراف القوم بالقيام سنة مستحبة\_\_\_وقـال ابـن الـقيـم :وقـد قـال الـعـلـمـاء :يستحب القيام للوالدين والإمام العادل وفضلاء الناس\_\_ واستحباب هذا في حق القائم لا يمنع الذي يقام له أن يكره ذلك "ترجمه: احاديث مين جوقيام كي ممانعت آئي بوه اس صورت میں ہے جب قیام فخر و تکبراور ریا کاری کے طور پر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: جواس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے لئے بت بن کر کھڑے رہیں وہ اپناٹھ کا نہ جہنم میں بنالے۔اہل فضل کے اکرام کے لئے قیام کا جواز حدیث ابی سعید خدری کی اس حدیث سے ثابت ہے کہ جب اہل قریظہ حضرت سعد بن معاذاوس کے سردار کے حکم پرینچے آئی تورسول اللہ صلی الله علیه وآله وسلم نے سعد بن معاذ کو بلایا آپ دراز گوشت پرسوار ہوکر حاضر ہوئے تو جب مسجد کے قریب ہوئے تو نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم نے انصار کوفر مایا:اینے سردار یا بہتر کے لئے کھڑے ہو۔امام نو ووی نے شرح مسلم میں اس حدیث پر حاشیہ لگایا کہاس میں اہل فضل کے لئے اکرام ہےاوران کے لئے قیام کی تلقین ہے جب وہ آئے۔اس سے جمہورعلاء نے دلیل پکڑی کہ کسی اہل فضل کی تعظیم میں قیام مستحب ہے۔ قاضی عیاض نے فرمایا: یہوہ قیام نہیں ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔منع اس قیام سے کیا گیا ہے کہ جب لوگ اس کے گردبت بنے کھڑے ہوں اور بیدیرینک بیٹھار ہے۔امام نو وی نے مزید فر مایا: اہل فضل کے لئے قیام مستحب ہےاوراس پرکٹی احادیث مروی ہے کسی حدیث میں صریح اس کی ممانعت نہیں ہے۔اہل فضل جیسے والد، حاکم کے لئے قیام مستحب ہے کیونکہ شرع میں ان کا احتر ام وا دب مطلوب ہے۔ شیخ وجیہ الدین ابومعالی نے شرح ہدایہ میں فر مایا: علماء، قوم کے باعزت لوگوں کے لئے قیام سنت مستحبہ ہے۔ابن قیم نے کہا: علما نے فر مایا ہے کہ والدین ،امام عادل ،عوام میں اہل فضل حضرات کے لئے قیام مستحب ہے۔غیراہل کے لئے قیام مکروہ ہونے کی وجہ ہے جن کے ق میں قیام مستحب ہے انہیں قیام سے منع نہیں کیاجائے گا۔ (الموسوعة الفقهية الكويتية، حلد34، صفحه 116---، دار الصفوة ،مصر)

المدخل الى السنن الكبرى مين احمد بن الحسين بن على بن موسى ابو بكراليه هي (المتوفى 458ه) فرماتي بين "وَقَرَأْتُ فِي كَتَابِ أَبِي سُلَيُمَانَ النَّخَطَّابِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَعْنَى هَذَا النَّحَدِيثِ قَالَ :فِيهِ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ يَا صَلَّدِي غَيْرُ مَحُظُورٍ إِذَا كَانَ صَاحِبُهُ خَيِّرًا فَاضِلًا، وَإِنَّمَا جَاءَ تِ الْكَرَاهِيةُ فِي تَسُويدِ الرَّجُلِ الْفَاجِرِ، وَفِيهِ أَنَّ قِيامَ الْمَرَّءِ بَيْنَ يَدَى الرَّئِيسِ الْفَاضِلِ وَالُوالِي الْعَادِلِ وَقِيَامَ الْمُتَعَلِّمِ لِلْعَالِمِ مُسْتَحَبٌ غَيْرَ مَكُرُوهٍ وَإِنَّمَا جَاءَ تِ الْكَرَاهِيةُ فِي السَّعَلَمِ لَهُ المَّاسِ وَالْوَالِي الْعَادِلِ وَقِيَامَ الْمُتَعَلِّمِ لِلْعَالِمِ مُسْتَحَبٌ غَيْرَ مَكُرُوهٍ وَإِنَّمَا جَاءَ تِ الْكَرَاهِيةُ فِي مَنْ يَدَى الرَّئِيسِ الْفَاضِلِ وَالُوالِي الْعَادِلِ وَقِيَامَ الْمُتَعَلِّمِ لِلْعَالِمِ مُسْتَحَبٌ غَيْرَ مَكُرُوهٍ وَإِنَّمَا جَاءَ تِ الْكَرَاهِيةُ فِي مَنْ يَدَى الرَّئِيسِ الْفَاضِلِ وَالُوالِي الْعَادِلِ وَقِيَامَ الْمُتَعَلِّمِ لِلْعَالِمِ مُسْتَحَبٌ غَيْرَ مَكُرُوهِ وَإِنَّمَا جَاءَ تِ الْكَرَاهِيةُ فِي السَّفَاتِ " ترجمه: عَيْلَ عَلْمُ اللهُ عَيْرَ مَكُرُوهِ وَإِنَّمَا جَاءَ تِ الْكَرَاهِيةُ فِي مَنْ كَانَ بِخِلَافِ أَهُلِ هَذِهِ الصِّفَاتِ " ترجمه: عَلَى الرَّعَالِمِ مُسْتَحَبٌ غَيْرَ مَكُرُوهِ وَإِنَّمَا كَاسَعَلَى عَالِمُ الْمَعْرَاقِ فَالْكُولُ وَالْمَالِمَا عَلْمَالُولِهِ الْمُعْلِمِ فَالْولِهِ الْمُعْلِمِ وَالْمِيلِ وَالْمَالِمَ الْمَالِمِ الْمُعَالِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِي اللْمُ الْمَالْمِلْ وَلِيَامِ الْمُعْلِمِ الْمُلْعِلِمِ مُنْ الْمَالِمُ الْمَلَولُولُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمِ الللهِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمَالْمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِ الْمُولِ وَالْمَالِمُ الْمَالْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمِ الْمَلْمُ الْمَلْولِ الْمُعْلِمُ الْمَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ الْمَالْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمِ الْمَلْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُع

متعلق پڑھاانہوں نے فر مایا: اگر کوئی آ دمی دوسرے سے کہایا سیدی اس میں کوئی حرج نہیں جبکہ وہ آ دمی نیک فاضل ہو۔ کراہیت جو آئی ہے وہ اس کے متعلم کا عالم کے لئے قیام جو آئی ہے وہ اس کے متعلم کا عالم کے لئے قیام مستحب غیر مکروہ ہے۔ جو کراہیت آئی ہے وہ ان لوگوں کے علاوہ دیگر لوگوں کے لئے ہے جوان صفات کے حامل نہ ہوں۔

(المدخل إلى السنن الكبرى، باب ما يذكر في القيام لأبل العلم -- ، جلد 1، صفحه 397 ، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ، الكويت) و ما بيول كي دوسرى دليل ابن ماجركي بي حديث ياك بي "حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنُ مِسُعَرٍ ، عَنُ أَبِي مَرُزُوقٍ ، عَنُ أَبِي الْعَدَبَّسِ ، عَنُ أَبِي أَمُامَة الْبَاهِلِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَنُ أَبِي مَرُزُوقٍ ، عَنُ أَبِي الْعَدَبَسِ ، عَنُ أَبِي أَمُامَة الْبَاهِلِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَنَ أَبِي مَرُزُوقٍ ، عَنُ أَبِي الْعَدَبَسِ ، عَنُ أَبِي أَمُامَة الْبَاهِلِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَنَّاكِءٌ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَنَّالَ وَهُو مَنَّ أَبِي الْعَدَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مَا يَعْظَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهَا وَ كَمَا يَعْمُ اللهُ عَلَيْهَ اللهُ عَلَيْهَا وَحَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسِلُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَا عَلَى عَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَلَوْلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلِمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ مِن اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَعْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَاهُ ال

(سنن این ماجه، کتاب الدعاء بهاب دعاء رسول الله صلی الله علیه وسلم، جلد2، صفحه 1261 دار إحیاء الکتب العربیة العلی)

اس کا مطلب بینیں کہ کسی بزرگ بستی کی تعظیم میں کھڑ ہے ہونا نا جا کڑے بلکہ اس حدیث کا مطلب بیہ کہ ایک بیٹھا ہے اور ابقیہ اس کے سامنے کھڑ ہے ہوں۔ سنس افی واو و میں ہے" حدَّدَ نَدَا عُدُمانُ بُنُ أَبِی شَیبَةَ، حَدَّ نَذَا جَرِیرٌ، وَوَ کِیعٌ، عَنِ الْاَعْمَ مَسْ، عَنُ أَبِی سُفْیَانَ، عَنُ جَابِرٍ، قَالَ: رَکِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا بِالْمَدِینَةِ فَصَرَعَهُ عَلَی اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا بِالْمَدِینَةِ فَصَرَعَهُ عَلَی اللَّهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا بِالْمَدِینَةِ فَصَرَعَهُ عَلَی جَدُم نَحُلَةٍ فَانَفَارٌ إِلَیْنَا، فَقَلُهُ نَا خَلُفَهُ فَسَکتَ عَنَا، عَدُمُ مَرَّدَةً أُخْرَى، نَعُودُهُ، فَوَجَدُنَاهُ فِی مَشُرُبَةٍ لِعَائِشَةَ یُسَبِّحُ جَالِسًا، فَالَ: فَقُمُنَا حَلُفَهُ فَسَکتَ عَنَا، فَالَ: فَلَمُهُ مَالِسًا، فَالَ: فَلَمُ مُنَا حَلُفَهُ فَاشَارٌ إِلَیْنَا، فَقَعُدُنَا، قَالَ: فَقَمَی الصَّلَاةً فَضَی الصَّلَاةً وَسَلَی اللَّهُ عَلَیهُ وَسَلَی الْمُعَلِیهِ وَالْمِلْ فَیْدُنَا، فَالَ: فَلَمُ اللَّهُ عَلَيهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيهُ وَاللَهُ عَلَيهُ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيهُ وَاللَهُ عَلَيهُ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيهُ وَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيهُ وَاللَهُ عَلَى الللهُ عَلَيهُ وَاللهُ عَلَى الللهُ عليه وَاللهُ عَلَى الللهُ عليه وَاللهُ عَلَيه وَاللهُ عَلَى الللهُ عليه وَاللهُ عليه وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عليه وَاللهُ عَلَى اللهُ عليه وَاللهُ عَلَى اللهُ عليه وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيهُ وَلَمُ مَنُ عَلَى الللهُ عَلَيهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيهُ وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى وَاللهُ

نہیں فرمایا جب ہم دوسری مرتبہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے لیے آئے تو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض نماز

بیٹھ کر پڑھائی ہم لوگ بھی آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیچھے کھڑے ہوگئے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو (بیٹھنے کا)

اشارہ کیا تو ہم بیٹھ گئے جب آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوگئے تو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ

جب امام بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوتو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھوا ور جب امام کھڑا ہوکر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہوکر نماز پڑھوا ور تم ایسا
مت کر وجیسا کہ اہل فارس اپنے بڑوں کے ساتھ کرتے ہیں (یعنی وہ بیٹھے رہتے ہیں اور لوگ کھڑے رہتے ہیں۔) البانی نے کہا
بیحد بیث تھے۔

(سن أبی داود، کتاب الصلوة، باب الإمام بصلی من قعود، جلد 4، صفحہ 355، المکتبة العصریة، بیروت)

دلائلِ احناف دلائلِ احناف

#### ☆---- كتاب القصاص ---- ☆

### قصاص تلوار ہے لیا جائے گا

احناف كنزويك قصاص صرف تلوار سے لياجائ گا۔احناف كى دليل سنن ابن ماجه كى بير حديث پاك ہے "حَدَّنَا أَبُو عَاصِم، عَنُ سُفُيانَ، عَنُ جَابِرٍ، عَنُ أَبِى عَازِبٍ، عَنِ النُّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ، إِبُرَاهِيمُ بُنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، عَنُ سُفُيانَ، عَنُ جَابِرٍ، عَنُ أَبِي عَازِبٍ، عَنِ النُّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ، أَنَّ وَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيفِ" ترجمه: حضرت نعمان بن بشررضى الله تعالى عنه سے مروى ہول الله عليه وآله وسلم نے فرمايا: قصاص صرف تلوار كے ساتھ ہے۔

(سنن ابن ماجه، كتاب الديات، باب لا قود إلا بالسيف، جلد2، صفحه 889، دار إحياء الكتب العربية، الحلبي)

ابن ماجه كى دوسرى روايت مين ہے" حَدَّنَنا إِبُرَاهِيمُ بُنُ الْمُسْتَمِرِّ قَالَ: حَدَّنَنَا الْحُرُّ بُنُ مَالِكٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: حَدَّنَنا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ أَبِي بَكُرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ" ترجمہ: حضرت ابوبکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قصاص صرف تلوار کے ساتھ

ب- (سنن ابن ماجه، كتاب الديات، باب لا قود إلا بالسيف، جلد2، صفحه 889 دار إحياء الكتب العربية الحلي) المجم الكبير مين سليمان بن احمد الثامي ابوالقاسم الطبر اني (المتوفى 360 هـ) رحمة الله عليه روايت كرتي بين "حَدَّ تَنَا اللهُ حَسَينُ بُنُ السَّمَيُدَ عِ الْأَنْطَا كِيُّ، ثنا مُوسَى بُنُ أَيُّوبَ النَّصِيبِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ بُنُ الُولِيدِ، عَنُ أَبِي مُعَاذٍ، عَنُ عَبُدِ الْكَرِيم، اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيفِ" ترجمه: حضرت عَنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيفِ" ترجمه: حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عنه سيم وى برسول الله عليه وآله وسلم في قرمايا: قصاص صرف الموارك ساتھ ہے۔

(المعجم الكبير،باب العين،باب من روى عن ابن مسعود ---،جلد10،صفحه89،مكتبة ابن تيمية،القاسرة)

السنن الكبرى ميں احمد بن الحسين بن على بن موسى الخراسانى ابو بكراليه قى (المتوفى 458 هـ) رحمة الله عليه روايت كرتے بين "أَخْبَرَنَا أَبُو سَعُدٍ الله عَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بُنُ عَدِيِّ، أنبأ عُمَرُ بُنُ سِنَانِ، ثنا ابُنُ مُصَفَّى، ثنا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِى سُلَهُ عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: لَا قُودَ إِلَّا سُلَيْمَانُ، عَنِ الزُّهُ رِيِّ، عَنُ أَبِى سَلَمَةَ، عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: لَا قَودَ إِلَّا سِلَيْمَانُ، عَنِ الزُّهُ مِن مَعْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا قَودَ إِلَّا بِالسَّيُفِ " رَجمه: حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے رسول الله عليه وآله وسلم ف قرمايا: قصاص صرف توار كيات العلمية، بيروت) كے ساتھ ہے۔ (السنن الكبرى، كتاب الجنايات ،باب ما روى في أن لا قود إلا بعديدة، جلد 8، صفحه 110، دار الكتب العلمية، بيروت)

مصنف ابن ابی شیبہ میں ابوبکر بن ابی شیبہ (المتوفی 235ھ) رحمۃ الله علیہ روایت کرتے ہیں "حَدَّنَا أَنُه بَکُر قَالَ: PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u>

ولائل احناف

حَدَّ تَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ، عَنُ أَشُعَتَ، وَعُمْرُو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّم: لَا قَوَدَ إِلَّا السَّيْفِ" ترجمہ: حضرت حسن رضی الله تعالی عند سے مروی ہے رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نفر مایا: قصاص صرف توارک ساتھ ہے۔ (الکتاب المصنف فی الأحادیت والآثار، کتاب الدیات، من قال لا قود إلا بالسین، جلد5، صفحه 432، کتبة الرشد، الریاض، میں ابو محمد محمود بن بیتمام احادیث ضعیف بھی ہول تو متعدد طرق ہونے کے سبب حسن کے درجہ میں ہے عمدة القاری میں ابو محمد محمود بن المحمد الله عنی رائد مین البه عَنی (المتوفی 258ھ) رحمۃ الله علیه فرماتے ہیں"و هَذَا الحَدِیث کَمَا رَأَیْت قد رُوِی عَن النُعُمَان بن بشیب و أبسی بکر۔ ق و أبسی هُریُرة و عبد الله بن مَسُعُود و علی بن أبسی طالب و أبسی سعید النُحُدُرِیّ، رَضِی الله تَعَالَی عَنْهُم، و لَا شك أَن بَعُضَهَا يشُهد لبَعض، و أَقَل أَحُواله أَن يكون حسنا، فَإِذَا كَانَ حسن صَحَّ الإحْتِجَاجِ بِهِ " ترجمہ: یہ حدیث جیسا کہ آپ نے دیکھا حضرت نعمان بن بشیر، ابو بر رہ، عبدالله بن مسعود علی بن ابی طالب، ابوسعید خدری رضی الله تعالَی عن ہے اور اس میں شک نہیں کہان کا بعض بعض کے لئے شاہد ہے اور اس کا کم تر حال حسن ہے خدری رضی الله تعالَی جو سے مروی ہے اور اس میں شک نہیں کہان کا بعض بعض کے لئے شاہد ہے اور اس کا کم تر حال حسن ہے حدری رضی الله تعالَی بنان شیح ہے۔

(عمدة القارى شرح صحيح البخارى، كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الأشخاص، والخصومة بين المسلم واليمودي، جلد12، صفحه 253، دار إحياء التراك العربي، بيروت)

وہا پیوں کے نزد کیے جس نے جس چیز سے تل کیا ہوگا قاتل کو بطور قصاص اسی چیز سے تل کیا جائے گا۔ وہا ہیوں کی دلیل میصدیث پاک ہے " کے دَّنَا مُحمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، وَمُحمَّدُ بُنُ بَشَّارٍ، وَاللَّفُظُ لِا بُنِ الْمُثَنَّى، فَالَا: حَدَّنَنَا مُحمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ، حَدَّ ثَنَا شُعُبَةُ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ زَيُدٍ، عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ، أَنَّ يَهُو دِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ، قَالَ: حَدَّنَنَا شُعُبَةُ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ زَيُدٍ، عَنُ أَنسِ بُنِ مَالِكٍ، أَنَّ يَهُو دِيًّا قَتَلَ كِ فَلانٌ؟ فَأَشَارَتُ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا الشَّائِيَةَ، فَقَالَ لَهَا : اَقْتَلَكِ فُلانٌ؟ فَأَشَارَتُ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا، ثُمَّ قَالَ لَهَا الشَّائِيَةَ، فَقَالَ نَهَا الثَّائِيَةَ، فَقَالَ نَهُا الثَّائِيَةَ، فَقَالَ نَعُهُ، وَأَشَارَتُ بِرَأْسِهَا، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ حَجَريُنِ " ترجمہ: حضرت انس بن ما لکرضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے سی لڑی کواس کے وَسَلَّمَ بَیْنَ حَجَریُنِ " ترجمہ: حضرت انس بن ما لکرضی اللہ تعلیہ وَآلہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا اوراس میں چھے جان باقی ضی ۔ آپ سلی اللہ علیہ وہ سے پھر کے ساتھ قُل کیا ۔ اسے بہا کیا تجے فلاں نے قل کیا ہے؟ تواس نے اپنے سرسے نہیں میں اشارہ کیا ۔ پھر آپ وہا تواس نے اپنی سرے اشارہ کیا کہ نہیں پھراس سے تیسرے کا لوچ چھا تواس نے کہا ہا اواس نے اپنے سرسے اشارہ کیا کہ نہیں پھراس سے تیسرے کا لوچ چھا تواس نے کہا ہا وارا سے نہر سے اشارہ کیا کہ نہیں پھراس سے تیسرے کا لوچھا تواس نے کہا ہا واس نے اپنے سرسے اشارہ کیا کہ نہیں پھراس سے تیسرے کا لوچھا تواس نے کہا ہا واس نے اسے دوپھروں کے درمیان قبل کردیا۔

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

(صحيح مسلم، كتاب القسامةوالديات،باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات، والمثقلات، وقتل الرجل بالمرأة،جلد3،صفحه1299،دار إحياء التراث العربي ،بيروت)

احناف نے اس حدیث کے متعلق کہا کہ یہاں یہودی ڈاکوھا کہ اس نے زیور کی خاطر عورت کوتل کیا تھا اس نے حضور علیہ السلام نے اسے اس طرح قتل کیا کہ ڈاکووں کو چاہے تو تلوار سے تل کیا جائے یا جس طرح حاکم چاہے قتل کردے۔عمد القاری میں ہے"و اَّ جَابُوا عَن حَدِیث الْبَابِ بِأَنَّهُ صلی الله عَلَیٰهِ وَ سلم رأی أَن ذَلِك الْقَاتِل یجب قَتله إِذَا كَانَ إِنَّمَا القاری میں ہے"و اَّ جَابُوا عَن حَدِیث الْبَابِ بِأَنَّهُ صلی الله عَلَیٰهِ وَ سلم رأی أَن ذَلِك الْقَاتِل یجب قَتله إِذَا كَانَ إِنَّمَا القاری میں ہے"و اَّ جَابُوا عَن حَدِیث الْبَابِ بِأَنَّهُ صلی الله عَلَیٰهِ وَ سلم رأی أَن ذَلِك الْقَاتِل یجب قَتله إِذَا كَانَ إِنَّمَا عَلَى مَال ۔ كَمَا یجب دم قَاطع الطَّرِیق ، فَكَأَن لَهُ أَن یقُتله کیفَ شَاء ، بِسیف أَو بِغیرُو،" ترجمہ: اس حدیث کی تاویل ہے گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ والم نے بید یکھا کہ اس کافتل واجب ہے کہ اس نے مال کے لئے دوسرے کافتل کریں تلوار یا جیسا کہ راہ گیروں کولوٹے والوں کے لئے قتل واجب ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ کوا ضیارتھا کہ جیسے چاہیں اس کافتل کریں تلوار یا تلوار کے علاوہ۔

(عمدة القاري شرح صحيح البخاري، كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الأشخاص، والخصومة بين المسلم واليهودي، جلد12، صفحه 253، دار إحياء التراث العربي، بيروت)

### ذمی کے بدلے میں مسلمان سے قصاص

احناف کے نزدیک اگرکوئی مسلمان کسی ذمی کوئل کردے تواس مسلمان کوبھی قصاص کے طور پرٹل کیا جائے گا۔ مسلم الله مام ابی صدیعة روایة اکبی تعیم میں ابونعیم احمد بن عبر الله الا صبمانی (المتوفی 430ھ) روایت کرتے ہیں "حَدَّ نَنِی مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ مُنِ مَخْلَدٍ، أَخْبَرَنِی أَحُمَدُ بُنُ عَلِیِّ بُنِ شُعیبٍ، نَنَا أَحُمَدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَتَلَ نَفُسًا بِمُعَاهِدٍ، وَقَالَ : أَنَا أَحَمَدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ نَفُسًا بِمُعَاهِدٍ، وَقَالَ : أَنَا أَحَمُ مِنُ عَبُدِ الرَّحُمَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ نَفُسًا بِمُعَاهِدٍ، وَقَالَ : أَنَا أَحَقُ مَنُ وَفَى بِذِمَّتِهِ" ترجمہ: عبرالرحمٰن بیلمانی الیہ والدسے روایت کرتے ہیں کہ بی کریم صلی الله علیہ وآلہ والم علیہ وآلہ واللہ علیہ وآلہ واللہ علیہ وآلہ واللہ علیہ واللہ علیہ وآلہ واللہ علیہ وآلہ واللہ علیہ واللہ علیہ وآلہ واللہ علیہ واللہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ واللہ

(مسند الإسام أبى حنيفة رواية أبى نعيم ،باب الراء،روايته، عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن مولى التميميين،صفحه 104،سكتبة الكوثر ،الرياض)

یے حدیث صحیح ہے۔ ابن السلمانی پرمحدثین نے جرح فر مائی ہے کیکن ابن السلمانی ثقہ ہے ابن حبان نے اپنی ثقات میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ابن سلمانی معروف تابعی بزرگ تھے۔

ولائل احناف

پراس کی تائید مزید روایات سے بھی ہوتی ہے۔ مند الشافعی میں ابوعبد اللہ محمد بن ادریس القرشی المکی (المتوفی 100 مر) روایت کرتے ہیں" أُخبَرَنَا أَحُبَرَنَا أِبُرَاهِیمُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ مُحَمَّدٍ بَنِ الْمُنكدِرِ، عَنُ عَبُدِ السَّحُمَنِ بُنِ الْبُیلَمَانِیِّ، أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْمُسُلِمِینَ قَتَلَ رَجُلًا مِنُ أَهُلِ الذِّمَّةِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ السَّحُمَنِ بُنِ الْبُیلَمَانِیِّ، أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْمُسُلِمِینَ قَتَلَ رَجُلًا مِنُ أَهُلِ الذِّمَّةِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ السَّحَمَنِ بُنِ الْبُیلَمَانِیِّ، أَنَّ رَجُمَّد، أَمَّرَ بِهِ فَقُتِلَ" ترجمہ: عبدالرحمٰن بن بیلما فی سے مروی ہے ہے مسلمانوں میں سے ایک مسلمان نے ذمی کافتل کیا۔ مسلمان نے ذمی کافتل کیا۔ مسلمان نے فرمایا: میں زیادہ حق رکھا۔ مول کہ عبدکو پورا کروں۔ پھرآ ہے نے اس کول کرنے کا حکم دیا۔

(مسند الإمام الشافعي، كتاب القتل والقصاص والديات والقسامة،باب الوفاء لأسل الذمة والقصاص لهم،جلد 3،صفحه298، شركة غراس للنشر والتوزيع، الكويت)

المراسل ميں ابوداودسيمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشير الشَّحِيْتا في (المتوفى 275ه )روايت كرتے ہيں "حدَّتَنَا وَهُبُ بُنُ بَيَانِ، وَأَحْمَدُ بُنُ سَعِيدِ اللّهِ مَذَانِيُّ، وَابُنُ السَّرُحِ، قَالُوا:أَخْبَرَنَا ابُنُ وَهُبٍ، أَخْبَرَنِي عَبُدُ اللّهِ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بُنُ عَبُدِ اللّهِ بَنُ عَبُدِ اللّهِ بَنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ صَالِحِ الْحَضُرَمِيُّ، قَالَ:قَتَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ خَيْبَرَ مُسُلِمًا عَبُدُ اللّهِ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ بُنِ صَالِحِ الْحَضُرَمِيُّ، قَالَ:قَتَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ خَيْبَرَ مُسُلِمًا بِكَافِرٍ قَتَلَهُ غِيلَةً، وَقَالَ:أَنَا أَوْلَى أَوْلَى أَوْلَى أَوْلَى أَوْلَى بِذِمَّتِهِ "رَجَمَد:عبدالعزيز بن صَالِح حضر مي في اللهُ عليه والله عليه والدوس عَنه الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا هَا - آ بِعليه السلام عليه وآله وسلم في حَيْبِ كَانُ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالرّول وَصَاصاً قَلْ كَيا كَافُر كَ بدله مِين جَس في كافركودهوكه سَفِل كيا ها - آ بِعليه السلام في من وايده في رفي الله عَليه والروق والروق والروق والروق والراكرون والله عليه والدوس والمَدون والروق والراكرون والله عليه والدوس والمَدون والراكرون والروق والراكرون والمَدون والمَدون والراكون والروق والراكون والروق والراكون والروق والراكون والروق والراكون والروق والروق والراكون والروق والراكون والروق والراكون والراكون والراكون والراكون والراكون والراكون والمُول والمُول والمَتَلَوْلُ والمُولُولُ والمَالِهُ والمُولِ والمَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ والمُولِ والمُؤْلِ والمُولِ والمُولِ والمُؤْلِ والمُؤْلِ والمُولِ والمُولِ والمُولِ والمُؤْلِ والمُؤْلِ والمُؤْلِ والمُؤْلِ والمُؤْلِ والمُؤْلِ والمُؤْلِ وا

(المراسيل،باب الديات في المسلم يقاد بالكافر إذا قتله،صفحه208،مؤسسة الرسالة ،بيروت)

و با بيول كِنز د يك مسلمان اگر ذ مى كوبھى قال كرد يو بطور قصاص قال نهيں كياجائے گا۔ و با بيول د كيل تر مذى شريف كى ميرديث پاك ہے "حَدَّ نَنا عِيسَى بُنُ أَحُمَدَ قَالَ: حَدَّ نَنَا ابْنُ وَهُبٍ، عَنُ أُسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ عَمُرو بُنِ شُعَيُبٍ، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ أَسَامَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ عَمُرو بُنِ شُعيب، عَنُ أَسِامَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ عَمُرو بُنِ شُعيب، عَنُ أَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُقتُلُ مُسُلِمٌ بِكَافِرٍ" ترجمہ: رسول اللَّم عليه وآله وسلم فَقَل نَهيں كياجائے گا۔

(سنن الترمذي،ابواب الديات،باب ما جاء في دية الكفار،جلد3،صفحه77،دار الغرب الإسلامي،بيروت)

احناف نے کہا کہ اس صدیث سے مراد کا فرحر بی ہے یعنی کا فرحر بی کومسلمان قبل کردی تو بطورِ قصاص قبل نہیں کیا جائے گا۔اگر احناف کے مؤقف کو اپنا یا جائے تو دونوں احادیث میں تطبیق ہوجاتی ہے۔ پھر احناف کے مؤقف کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ بخاری شریف کی حدیث باک حضرت علی الرتضای ضی اللہ تعالیٰ عنوی کے بخاری شریف کی حدیث باک حضرت علی الرتضائی من کا مسلم کی تعالیٰ کی تعالیٰ کا مقدم کی تعالیٰ کی تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی تعالیٰ کی تعالیٰ کی تعالیٰ کے تعالیٰ کو تعالیٰ کی تعالیٰ کیا کے تعالیٰ کی تعالیٰ کی تعالیٰ کی تعالیٰ کی تعالیٰ کی تعالیٰ کے تعالیٰ کی تعالیٰ کی تعالیٰ کی تعالیٰ کی تعالیٰ کی تعالیٰ کے تعالیٰ کی تعالیٰ کے تعالیٰ کی تعالیٰ کے تعالیٰ کی تعالی دلائلِ احناف (591) فقة حنفي

بِكَافِرٍ" ترجمہ: مسلمان كافركے بدله میں قتل نه كياجائے گا۔

(صحيح البخاري، كتاب العلم ،باب كتابة العلم، جلد 1، صفحه 33، دار طوق النجاة، مصر)

جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بخاری شریف کی حدیث میں مذکور کافر سے مراد حربی کافر ہے۔ مند الشافعی میں المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک بخاری شریف کی حدیث میں مذکور کافر سے مراد حربی کافر ہے۔ مند الشافعی میں ہے"أخبر نا محمد بن الحسن، قال:أخبر نا قیس بن الربیع الأسدی، عن أبان بن تغلب، عن الحسین بن میمون، عن عبد اللہ بن عبد اللہ مولی بنی هاشم، عن أبی الحنوب الأسدی، قال:أتی علی بن أبی طالب رضی الله عنه بر جل من المسلمین قتل رجلا من أهل الذمة، قال:فقامت علیه البینة فأمر بقتله۔۔۔ قال:أنت أعلم. من کان له خمتنا فدمه کدمنا و دیته کدیتنا" ترجمہ:ابوجنوب اسدی سے مروی ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مسلمان لایا گیا جس نے ذمی کافل کیا تھا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے جرم ثابت ہونے پراس کے قل کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا: توزیادہ جانتا ہے کہ جو ہماراذ می ہے تواس کا خون ہمار ہے خون کی طرح ہے اوراس کی دیت ہماری دیت کی طرح ہے۔

(مسند الإمام الشافعي، كتاب القتل والقصاص والديات والقسامة، باب الوفاء لأسل الذمة والقصاص لهم، جلد 3، صفحه 298، شركة غراس للنشر والتوزيع، الكويت)

اس روایت کی سند میں حسین بن میمون پر محدثین نے جرح فر مائی ہے کیکن ابن حبان نے اسے اپنی ثقات میں لکھا ہے۔

یے احادیث نہ بھی ہوں تب بھی یہ واضح ہے کہ قصاص اس صورت میں ہوتا ہے جب عصمت مساوی ہواور ذمی کی عصمت مساوی ہے۔ لہذا جس طرح مسلمان کے تل کے بدلے میں قصاص لیا جائے گا اسی طرح ذمی کے بدلے میں قصاص لیا جائے گا۔ میں بھی قصاص لیا جائے گا۔ دلائلِ احناف ولائلِ احناف

#### حرف آخر

الحمد للدغزوجل! قارئين پريد كتاب پر هو كرواضح مو گيا موگا كه ابل سنت كوقا كداور فقة خفى كادارومدار قصيكها يول اور قياس آرائيول پر بنی نهين به بلكة قر آن وصديث پر بنی ہے۔ ديگرائمه كرام كی طرح امام ابوصنيفه رحمة الله عليه نے بھی جومسائل ارشاد فرمائے وہ قر آن وصديث سے ماخوذ بيں۔ احناف برگزامام ابوصنيفه رحمة الله عليه كاقوال كورسول الله عليه وآله وسلم پر ترجيخ نهيں دية ، يو كوئى مسلمان تصور بھی نهيں كرسكتا۔ حضرت سيدى عبدالو باب الشعرانی رحمة الله عليه فرماتے بيں "وقد ديت بحد مد الله تعالى ادلة المه جتهدين فلم احد فرعاً من فروع مذاهبهم الا وهو مستند الى دليل اما آية او حدیث او قياس صحيح و كلها مقتسبة من شعاع نور الشريعة التي هو الاصل و محال ان يو جد فرع من غير اصل "ترجمه: ميں نے تتبع كيا اور اس نتيجه پر پہنچا كه تمام ائم جمجمدين رضوان الله عليم نے جو بيان كيا ہے كسى نہ كسى دليل شرعی آيت ، صديث يا قياس صحيح سے بيان كيا ہے اور بيسب ماخذ نور شريعت كی شعاعوں سے ہے جن كی اصل ثابت ہے۔ يہ بات محال قب ہے كہ كوئی ابيا مسئدان مقدس بستيوں نے بيان كيا ہوجس كی اصل شريعت ميں نہاتی ہو۔

(اليواقيت والجواس، جلد2، صفحه 475، دارالاحياء التراث العربي ، بيروت)

الهذادوچاراحادیث بره کرائمه کرام بالخصوص امام اعظم کی حدیث دانی برطعن کرناعقل مندی نہیں بلکہ نامجھی اور تکبر پن ہے جو باعث بلاکت ہے۔ امام عبدالو باب شعرانی نے میزان میں الشریعہ میں امام شخ الاسلام ذکر یا انصاری قدس سرہ الباری کا قول نقل کرتے ہیں"ایا کہ ان تبادرو االی الانکار علی قول محتهد او تخطئته الابعد احاطتکم بِاَدِلَّة الشریعة کلّها و معرفتکم بحمیع لغات العرب التی احتوت علیها الشریعة و معرفتکم بمعانیها و طرقها" ترجمہ: خبر دار مجتهد کسی قول پر انکاریا اُسے خطاکی طرف نسبت نہ کرنا، جب تک شریعت مطہرہ کی تمام دلیاوں پر احاطہ نہ کرلو، جب تک تمام لغت عرب جن پر شریعت مشتمل ہے پہچان نہ لو، جب تک ان کے معانی اُن کے داستے جان نہ لو۔ اور ساتھ ہی فرما دیا" و آئی لکم بذلك " محملا کہاں تم اور کہاں بیا حاطہ۔

(ميزان الشريعة الكبري، فصل فان ادعى احد من العلماء ذوق هذه الميزان ،جلد1،صفحه39،دارالكتب العلمية، بيروت) ا مام اعظم کے شاگر دامام ابو یوسف رحمۃ اللّٰہ علیہ جن کے مدارج رفیعہ حدیث کوموافقین ومخالفین مانے ہوئے ہیں۔امام مزنی تلمیز جلیل امام شافعی علیه الرحمة نے فرمایا"هو اتبع القوم للحدیث " وه سب قوم سے بڑھ کرحدیث کے پیروکار ہیں۔امام احمد بن خنبل نے فرمایا"منصف فسی البحدیث "وه حدیث میں منصف ہیں۔امام پخی بن معین نے باوجود تشدّ دشدید فرمایا''لیس فی اصحاب الرای اکثر حدیثاو لااثبت من ابی یوسف " اصحابرائے میں امام ابو یوسف سے بڑھ کرکوئی محدث نهیں اور نہ ہی ان سے بڑھ کرکوئی مشحکم ہے۔ نیز فرمایا"صاحب حدیث و صاحب سُنّة" وه صاحب حدیث وصاحب سُنّت بیں۔امام ابن عدی نے کامل میں کہا"لیس فی اصحاب الرّأی اکثر حدیثا منه "اصحاب رائے میں امام ابو پوسف ہے زیادہ بڑا کوئی محدث نہیں۔امام عبداللّٰہ ذہبی شافعی نے اس جناب کوحفا ظِ حدیث میں شاراور کتاب تذکرۃ الحفاظ میں بعنوان " الامهام البعبلامة فقيه العراقين " (امام بهت علم والاعراقيون كا فقيه ) ذكركيا- بيامام ابويوسف رحمة الله عليهامام أعظم ابوحنيفه رحمة الله عليه كي حديث داني كااعتراف كرتے ہوئے انہيں اپنے سے زيادہ علم والے جانتے ہيں۔امام ابن حجر مكي شافعي خيرات الحسان مين فرماتے بين "عـن ابـي يـو سف مـا رأيت احدا اعلم بتفسير الحديث ومواضع النكت التي فيه من الفقة من ابي حنيفة وقال ايضا ماخالفته في شيء قط فتدبرته الارايت مذهبه الذي ذهب اليه انجي في الاحرة وكنت ربما ملت الى الحديث فكان هو ابصر بالحديث الصحيح منى وقال كان اذا صمم على قوله درت على مشائخ الكوفة هل اجد في تقوية قوله حديثا اواثرا فربما وجدت الحديثين والثلاثة فاتيته بها فمنها مايقول فيه هذا غير

> وف فاقول له وما علمك بذلك مع انه يه افق قو لك فيقو Trial version www.pdffactory.com

ترجمہ: حضرت ابولیوسف سے روایت ہے کہ میں نے احادیث کی تشریک اور فقہ کی نکتہ آفرینی میں حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ جا نکار شخص نہیں دیکھا۔ نیز انھوں نے فرمایا میں نے جب بھی کسی مسئلہ میں ان سے مخالفت کی پھر میں نے اس میں غور وخوض کیا تو مجھے بہی محسوس ہوا کہ آخرت میں نجات دینے والا وہی مذہب ہے جس کی طرف امام ابوحنیفہ گئے ہیں۔ مجھ سے زیادہ حدیثوں پر ان کی نظر تھی ۔ نیز فرمایا جب وہ کسی بات پر اڑجاتے ہیں تو میں کوفہ کے مشائخ کے پاس اس غرض سے حاضر ہوتا کہ اس قول کی تقویت میں مجھے کوئی حدیث یا اثر ملے تو بسااوقات مجھے دو تین حدیثیں مل جا تیں ، تو میں ان کی خدمت میں کے کرحاضر ہوتا ۔ آپ فرماتے اس میں بیفلاں حدیث سے خیم معروف ہے۔ میں عرض کرتا حضور! یہ آپ کو کیسے معلوم ہوگیا حالا نکہ بیحدیثیں تو آپ کے قول کی تائید میں ہیں ۔ تو فرماتے کوفہ والوں کے علم ہی سے تو مجھے علم ہوا ہے۔

(الخيرات الحسان ،الفصل الثلاثون ،صفحه143 ايچ ايم سعيد كمپني كراچي )

فقہ کی طرح مسائل عقائد میں وہا بیوں کا قرآن وحدیث سے عجیب وغریب باطل استدلال کر کے اہل سنت کو مشرک و بدعت مساؤر مسائل عقائد میں وہا بیوں نے بدعت حسنہ اور سیئے کا انکار کیا جو کہ اسلاف سے ثابت ہے اور خود شرک کی قسمیں بنادیں شرک فی التعظیم، شرک فی الدعا، شرک فی الا تباع وغیرہ حالانکہ انگریزوں سے پہلے شرک کی قسمیں کسی حدیث تو کیا کسی بزرگ سے بھی ثابت نہ تھیں ۔ تو حید وحدیث کے آڑ میں جو وہا بیوں نے فتنہ و فساد بھر پاکر رکھا ہے یہ ان کی فریب کاریاں ہیں، اپنے مطلب کی حدیث لے لیتے ہیں اور دیگر احادیث کو یکسر نظر انداز کر کے لوگوں کو یہ باور کروائے ہیں کہ تمام امت مسلمہ میں بس بھی احادیث یو ممل پیرابا قی معاذ اللہ ساری امت مسلمہ میں بس بھی احادیث یو ممل پیرابا قی معاذ اللہ ساری امت مسلمہ میں بس بھی احادیث یو میں اور دیگر احادیث کو مسلمہ میں بس بھی احادیث یو میں اور دیگر احادیث کو مسلمہ میں بس بھی احادیث یو میں بیرابا قی معاذ اللہ ساری امت مسلمہ میں بس بھی احادیث یو میں بیرابا قی معاذ اللہ ساری امت مسلمہ میں بس بھی احادیث یو میں بیرابا قی معاذ اللہ ساری امت مسلمہ میں بس بھی احادیث یو میں بیرابا قی معاذ اللہ ساری امت مسلمہ میں بس بھی احادیث کی میں بیرابا تی معاذ اللہ ساری امت مسلمہ میں بس بھی احادیث یو میں بیرابا تی معاذ اللہ ساری امت مسلمہ میں بس بھی احدیث بیرابا تی معاذ اللہ ساری امت مسلمہ میں بس بھی بیرابا تی معاذ اللہ ساری احدیث بیرابا تی معاذ اللہ ساری احدیث بیرابا تی معاذ اللہ ساری احدیث بیراباتی بیراباتی معاذ اللہ ساری احدیث بیراباتی معاذ اللہ ساری بیراباتی بیراباتی

توحید مینیس که انبیاء میہم السلام اور اولیاء کی بے ادبی کر کے رب تعالی کو ایک مانا جائے میشیطانی تو حید ہے کہ شیطان نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کے شان میں بے ادبی کر کے اللہ عزوجل کے علاوہ کسی اور کو بجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ شیطانی تو حید تکبر پر بہنی ہے جس کی وجہ سے انسان خود کو تو حید پر ست اور دوسر نے کومشرک و بدعتی سمجھتا ہے جسیسا کہ وہا بیوں کا حال ہے۔ ائمہ کرام کی بے ادبیاں کر کے خصوصا امام ابو حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ شان میں زبان درازی کر کے احادیث پر عمل پیرا ہونے کا دعویٰ انتہائی جرات و بے باکی ہے جو وہا بیوں کا وطیرہ بن چکی ہے۔

اس پوری کتاب کوتعصب سے بالاتر ہوکر پڑھنے کے باوجود جویہ کہے کہ اہل سنت کے عقا کدمعاذ اللہ مشر کانہ ہیں اور حنف خفی احادیث کوچھوڑ کرامام ابوحنیفہ کے قول پڑمل کرتے ہیں،ایسا کہنے والا بد بخت ہی ہوسکتا ہے جس کے نصیب میں ہدایت نہیں اللّه عز وجل مسلمانوں کو مہیوں اور دیگر فرقوں کے عقائد ونظریات سے محفوظ رکھے اور اہل سنت و جماعت کے عقائد پر ثابت قدمی عطافر مائے۔فقہ وتقلید کو سجھنے کی تو فیق عطافر مائے۔

الله عزوجل میری ،میرے والدین ،سنی رشته داروں ، پیرومرشد ،اساتذ ه کرام ، ناشر ،مجبین سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔

### رائندا

حتی الا مکان کوشش کی گئی ہے کہ پروف ریڈنگ کی کوئی غلطی نہ ہولیکن بتقاضائے بشریت اگر کوئی غلطی رہ گئی ہوتو قاری سے التماس ہے کہ ناشر سے رجوع فرمائے انشاء اللہ آئندہ اس کو درست کر دیا جائے گا۔ ولائلِ احناف (596) فهرست

### ﴿ ـــ المصادرو المراجع ـــ ﴿

سناشاعت

مكتبهكانام

كتابكانام

مصنف كانام

الف

القرآن

ابن سرور محمداویس،عبدانصیرعلوی،المعجم الوسیط، مکتبدر حمانیه، لا هور

ابوالاقبال، مزمب احناف كادين اسلام سے اختلاف، اداره مطبوعات سلفيه، راولپنڈي

الوبكر بن اني شيبه مصنف ابن اني شيبة ،مكتبة الرشد، الرياض، 1409 ه

ابوبكرين على بن مجمالحداداليمني ،الجوهرة النيرة ،المطبعة الخيرية ،1322هـ

ابوجعفرالطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، مؤسسة الرسالة ، بيروت، 1420 هـ-2000ء

ابوسعيد بن الأعرابي احمد بن مجمالبصري الصوفي مجم ابن الأعرابي ، دارا بن الجوزي ، المملكة العربية السعو دية ، 1418 هـ-1997 ء

ابوعبدالله الحاكم ،المستد رك، دارالكتب العلمية ، بيروت، 1411 هـ-1990 ء

احسان الهي ظهير،البريلوية ،ادارة ترجمان السنة

احمداا بوبكرليبه في ،شعب الإيمان ،مكتبة الرشد ،الرياض ،1423 هـ-2003 ء

احمد بن ابي بكر البوصيري الكناني الشافعي ، إتحاف الخيرة المهرة بزوا كدالمسانيد العشرة ، دار الوطن ، الرياض ، 1420 هـ-1999 ء

احمد بن ابي خيثمة ابوبكر، التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة ، الفاروق الحديثة ، القاهرة ، 1427 هـ-2006 ء

احمد بن ادريس القرافي ،الذخيرة ، دارالغرب، بيروت 1994ء

احمد بن الحسين اليهقى ،الأساء والصفات ليهقى ،مكتبة السوادى، جدة ،1413 هـ-1993 ء

احمد بن الحسين اليهقى، الاعتقاد والهداية. إلى تبيل الرشاء على مذهب السلف واصحاب الحديث، دارالآ فاق الحديدة، بيروت، 1401 هـ

احمد بن الحسين البيه قي ، اسنن البيه قي الكبرى ، دارالكتب العلمية ، بيروت ، 1424 هـ-2003 ء

احمد بن الحسين البيه قي ، السنن الصغير للبيه قي ، جامعة الدراسات الإسلامية ، كرا جي ، 1410 هـ-1989 ء

احمد بن الحسين البيه في ، المدخل إلى السنن الكبرى ، دارالخلفا ءلكتاب الإسلامي ، الكويت

احد بن الحسين البيه في ، احمد بن الحسين بيه في ، شعب الإيمان ، مكتبة الرشد، رياض ، 1423 هـ-2003 ء

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ولائلِ احناف (597) فهرست

احمد بن الحسين بن على ابو بكر البهة في ، دلائل النبوة ومعرفة احوال صاحب الشريعة ، دارا لكتب العلمية ، بيروت ، 1405 هـ

احمد بن الحسين اليهقى، معرفة السنن والآثار، دارالوفاءالمنصورة ،القاهرة ،1412 هـ-1991 ء

احمد بن السيدزيني دحلان ، الدرر السنية في ردالوبابيه ، مكتبة الحقيقية استنول تركي

احد بن جمراكم كى ،الخيرات الحسان ،ا چيايم سعيد كمپني ، كراچي

احمد بن جمر بن محمد بن جمر ، الشيخ محمد بن عبدالو هاب المجد دالمفتر ي عليه ، دارا فقح الشارقة ، الإ مارات العربية المتحدة ، 1415 هـ-1995 ء

احمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني ،الكلم الطيب ، دارالفكر ، بيروت ، 1407 هـ-1978 ء

احمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني ،فكروعقيده كي ممراهيان اورصراطِ متنقيم كے تقاضے ، دارالسلام ، رياض

احمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني ، فمأوى ابن تيميه ، دارالكتب العلميه ، بيروت

احمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني،مجموع الفتاوي،مجمع الملك فبدلط باعة المصحف الشريف،المدينة النبوية ،1416 هـ-1995 ء

احد بن عبدالرحيم الشاه ولي الله الدبلوي ، الانصاف في بيان اسباب الاختلاف، دارالعفائس ، بيروت ، 1404 ص

احمد بن عبدالرحيم المعروف شاه ولى الله، حجة الله البالغة ، دارالجيل ، بيروت، 1426 هـ-2005 ء

احمد بن عبدالرحيم المعروف شاه ولى الله، جمعات، اكيدُ مي شاه ولى الله، حيدر آباد

احمد بن عبدالله بن احمد الوقعيم الأصبها في مسندالإ مام الي حديثة رواية الي نعيم ،مكتبة الكوثر ،الرياض، 1415 هـ

احمد بن عبدالله بن صالح العجلي الكوفي ، تاريخ الثقات ، دارالباز

احمد بن عبدالله بن صالح العجلي الكوفي ،معرفة الثقات ،مكتبة الدار ،المدينة المنو رة 1405 هـ-1985 ء

احد بن عبدالله بن محمحة الدين الطبري الرياض النضرة في مناقب العشرة ، دار الكتب العلمية ، بيروت

احمد بن على البغد ادى، الجامع لأخلاق الراوى وآ داب السامع ، مكتبة المعارف، الرياض

احمد بن على البغد ادى،الفقيه والمتفقه ،دارا بن الجوزى،السعو دية ، 1421 هـ

احمد بن على البغد ادى، تاريخ بغداد، دارالغرب الإسلامي، بيروت، 1422 ھـ-2002ء

احمد بن على بن المثنى الموصلى ابويعلى ،مندا بي يعلى ، دارالماً مون للتراث ، دمثق 1404 هـ-1984 ء

احد بن على بن محمد بن احمد بن حجر العسقلاني ، الإصابة في تمييز الصحابة ، دارا لكتب العلمية ، بيروت، 1415 هـ

احمد بن على بن محمد بن احمد بن حجر العسقلا في ،القول المسدد ، دائرة المعارف العمانية حيدر آباد دكن مهند

ولائلِ احناف (598) فهرست

احمد بن على بن محمد بن احمد بن حجر العسقلاني، بلوغ المرام من ادلة الأحكام، دارالفلق ،الرياض، 1424 هـ

احمد بن على حجرالعسقلا ني،تعريف المل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس،مكتبة المنار،الأردن،1403 هـ-1983 ء

احمد بن على بن محمد بن احمد بن حجر العسقلاني، تهذيب التهذيب، مطبعة دائرة المعارف النظامية ، الهند، 1326 هـ

احد بن على بن محمد بن احمد بن حجر العسقلاني ، فتح الباري ، دار المعرفة ، بيروت ، 1379 هـ

احمد بن عمر وبن عبدالخالق المعروف بالبزارا بوبكر،مسندالبز ارالمنشور بإسم البحرالز خار،مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة، 2009ء

احمد بن مروان الدينوري المالكي ،المجالسة وجوا براتعلم ، دارا بن حزم ، بيروت ، 1419 هـ

احر بن محر ، فوائد منتقاة ، دار البشائر الإسلامية

احمد بن محمد الصاوي ،تفسير صاوي ، مكتبه رحمانيه ، لا مور

احمد بن محمد بن ابي بكر بن عبد الملك القسطلاني ، ارشا دالساري لشرح صحيح البخاري ، المطبعة الكبري الأميرية ،مصر، 1323 هـ

احمد بن محمد بن ابي بكر بن عبد الملك القسطلاني ، المواهب اللدنية بالمخ الحمدية ، المكتبة التوفيقية ، القاهرة

احد بن محمد بن اسحاق الدينوري عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربيعز وجل ومعاشرته مع العباد، مؤسسة علوم القرآن، بيروت

احمد بن محمد بن اساعيل الطحاوي أتحفى ،احكام القرآن الكريم ،مركز البحوث الإسلامية ،التركي ، 1418 هـ-1998 ء

احمد بن محمد بن اساعيل الطحاوي الحفى ، حاشية الطحطاوي على الدر المختار ، دار المعرف ، بيروت

احدين محدين اساعيل الطحاوي لحفي ، حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح شرح نورالإيضاح ، دارالكتب العلمية بيروت ، 1418 ـ

احمد بن محمد بن احمد الشُّلُقُ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشُّلِيّ ،المطبعة الكبرى الأميرية ،القاهرة ،1313 هـ

احمد بن محمد بن خنبل بن ملال بن اسدالشبيا ني ابوعبدالله، فضائل الصحابة ،مؤ سسة الرسالة ، بيروت ، 1403 هـ-1983 ء

احمد بن محمد بن خنبل،مندالإ مام أحمد بن حنبل،مؤسسة الرسالة ،1421 هـ-2001ء

احد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك المصري المعروف بالطحاوي، شرح معانى الآثار، عالم الكتب، 1414 هـ-1994ء

احمد بن محمد بن سلامة بن عبدالملك المصري المعروف بالطحاوي، شرح مشكل الآثار، مؤسسة الرسالة ، بيروت، 1415 هه-1494 ء

احد بن محمد بن على الفيو مي ثم الحموى، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية ، بيروت

احمد بن محمد بن على بن حجرابيتمي ،الجو هرامنظم ،المكتبة القادرية جامعه نظاميه رضويه، لا مور

احمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي ،الفتاوي الحديثية ، دارالفكر ، بيروت

ولائلِ احناف (599) فهرست

احمد رضاخان ، فتالو ي رضوييه رضا فا وَندُيش ، لا ہور

احدرضاخان، كنزالا يمان،مكتبة المدينه، كراچي

احمه كاظمى شاه صاحب، مقالات كاظمى ، مكتبه ضيائيه ، راولپنڈى

احمد يارخان نعيمي،مرأة المناجيح، نعيمي كتب خانه، تجرات

ارشادالحق اثري، اسباب اختلاف الفقهاء، ادارة العلوم الاثرية ، فيصل آباد

اسحاق بن ابرا ہيم بن مخلد المعروف ابن را ہو ہي، مسند إسحاق بن را ہو ہي، مكتبة الإيمان ، المدينة المنو رة ، 1412 هـ-1991 ء

اسحاق بن منصور بن بهرام ،مسائل الإ مام احمد بن حنبل و إسحاق بن را مويه ، عمادة البحث العلمي ، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، المملكة العربية السعودية ، 1425هـ - 2002ء

اساعيل بن عمر بن كثير القرثى البصريثم الدشقي ،تفسير القرآن العظيم (ابن كثير)، دار الكتب العلمية ، بيروت، 1419 ه

اساعيل بن عمر بن كثير ، طبقات الشافعيين ، مكتبة الثقافة الدينية ، 1413 هـ-1993 ء

اساعيل بن محمد بن عبدالهادي الجراحي العجلو ني الدمشقي ،أبوالفد اء، كشف الخفاء ومزيل الإلباس ،المكتبة العصرية ،1420 هـ-2000ء

اساعيل حقى بن مصطفى الإستانبولى الحفى الخلو تى، روح البيان، دارالفكر، بيروت

اساعیل دہلوی،تقویۃ الایمان،طبع کلیمی،لا ہور

اشرف على تقانوي،نشرالطيب،اسلامي كتب خانه، لا هور

الحن بن احمد بن يوسف الرُّ باعي الصنعاني، فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار، دارعالم الفوائد، 1427ء

الحسين بن على بن محمد الصَّيْمر كي الحقى ، اخبار البي حديفة واصحابه، عالم الكتب، بيروت، 1405 هـ-1985ء

الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراءالبغوي الشافعي ،شرح السنة ،المكتب الإسلامي ، بيروت، 1403 ھـ-1983ء

العظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، دارالكتب العلمية ، بيروت، 1415 ه

امجرعلی اعظمی، فتالوی امجدیه، مکتبه رضویه، کراچی

ت

تمام بن مجمدالجبنيد لتجلى الرازيثم الدمشقى ،الفوائد،مكتبة الرشد،الرياض

ولائلِ احناف (600) فهرست

3

جلال الدین امجدی، فناوی فیض الرسول، شبیر بر دارز، لا هور ممال الدین ابوالفرج عبدالرحمٰن بن علی بن مجرالجوزی، کشف المشکل من حدیث التحمیسین ، دارالوطن، الریاض جونا گڑھی، درایت مجمدی، مکتبه مجمدیه، سامیوال

رح

حسن بن عمار بن على الشرنبلا لى المصرى الحقى ، مراقى الفلاح شرح متن نورالإ يضاح ، المكتبة العصرية ، 1425 هـ-2005 ء حسن بن منصور قاضى خان ، فمآلوى قاضى خال ہامش على الهنديه ، مكتبه رشيديه ، كوئيثه

حميد بن مخلد بن قتيبة المعروف بابن زنجويد ،الأموال لابن زنجويد، مركز الملك فيصل للجوث والدراسات الإسلامية، السعودية، 1406هـ-1986ء

خ

خليل احمدانية هوي،البراين القاطعة ، مطبع بلاساوا قع ، ڈھور

,

دا وُ دارشد، حدیث اورابل تقلید، مکتبه اہل حدیث، فیصل آباد

;

زكريا بن محمد بن زكريالاً نصارى أبويحيى السنيكى ،اسنى المطالب فى شرح روض الطالب، دارالكتاب الإسلامى زين الدين بن ابراتيم بابن نجيم ،البحر الرائق ، دارالكتاب الإسلامى ، بيروت زين الدين عبدالرحمٰن ، فتح البارى لا بن رجب ،مكتبة الغرباء الأثربية ،المدينة النبوية

٢

سرداراحمر قادری، فآوی محدث اعظم، بزم رضاا کیڈمی، فیصل آباد سعد الدین مسعود بن عمرالنفتا زانی، شرح التلوی علی التوضیح ، مکتبه صبیح بمصر سعدی ابوحبیب، القاموس الفقهی ، دارالفکر، بیروت، 1408 ھے۔ 1988ء سعد بن منصور بن شعبة الخراسانی الجوز جانی ، سنن سعید بن منصور ، الدارالسلفیة ، الهند، 1403 ھے۔ 1982ء دلائلِ احناف (601) فهرست

سليمان بن احمد ابوالقاسم الطبر انى، الدعاء للطبر انى، دار الكتب العلمية ، بيروت، 1413 هـ سليمان بن احمد ابوالقاسم الطبر انى، المعجم الأوسط، دار الحرمين ، القاهرة، 1415 هـ سليمان بن احمد الطبر انى، المعجم الصغير، المكتب الإسلامى، بيروت، 1405 هـ-1985ء سليمان بن احمد ابوالقاسم الطبر انى، المعجم الكبير، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة

سليمان بن احمدا بوالقاسم الطبر اني،مندالشاميين ،مؤسسة الرسالة ، بيروت ،1405 هـ-1984

سليمان بن الأشعث ابوداودالبجيتاني،المراسيل،مؤسسة الرسالة، بيروت، 1408 هـ

سليمان بن الأشعث ابوداودالسجيةا في سنن ابودا وُد، المكتبة العصرية ، بيروت

سليمان بن خلف بن سعد بن ايوب بن وارث التحبيم القرطبي الباجي الأندلسي المنتقى شرح الموطإ ،مطبعة السعادة ،مصر، 1332 ه

ث

ستمس الدين ابوعبدالله محمد بن احمد بن عثمان بن ذهبي ،سير اعلام النبلاء، دار الحديث ، القاهرة ، 1427 هـ-2006ء

شهاب رملی انصاری، فآوی الرملی ، درالکتب العلمیه ، بیروت

شيخ احسان بن محمد العتيبي ، 100 مشهورضعيف احاديث، فقد الحديث ببلي كيشنز

شيرويه بن شهردار بن شيرويها بوشجاع الديلمي ،الفردوس بها ثورالخطاب، دارالكتب العلمية ، بيروت ،1406 هه-1986 ء

ص

صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان ،المخص الفقهی ، دارالعاصمة ،الریاض ،المملکة العربیة السعو دیة ،1423 هـ صلاح الدین خلیل بن ایبک بن عبدالله الصفد ی ،الوافی بالوفیات ، دار اِ حیاءالتراث ، بیروت ،1420 هـ-2000 ء صلاح الدین یوسف ، واقعه معراج اوراس کے مشاہدات ، دارالاسلام ، ریاض

ع

عبدالرزاق،الأمالي في آثارالصحابة للحافظ الصنعاني،مكتبة القرآن،القاهرة

عبدالرزاق الصنعاني،مصنف عبدالرزاق،المكتب الإسلامي، بيروت،1403 ه

عبدالحفيظ بلياوي،المنجد،خزيينهم وادب،لا هور

عبدالحق محدث د ہلوی ،اشعہ اللمعات ،مکتبہ نور بیرضو پیر سکھر

عدالحق محدث د بلوی، مدارج النوق، مکتونو میستورین PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.com</u>

(602)ولائل احناف

عبدالحکیم شرف قادری،مصنف عبدالزاق کی پہلی جلد کے دس گم گشتہ ابواب، مکتبہ قادریہ، لا ہور،1426 ھے-2006ء عبدالحميد بن حميد بن نصرا بومجر المنتخب من مندعبد بن حميد ، مكتبة السنة ،القاهرة ، 1408 هـ-1988 ء عبدالحي لكھنوي،موطأ الإ مام مالك، دارالقلم، دمشق عبدالخالق صديقي،نما زمصطفى اليسة ،مركز تعاوني دعوت والارشاد عبدالرحمٰن،الجواب المفصّل عن شبهات في التوسل،مكتبة شبكة مشكاة الإسلامية عبدالرحمٰن المقدسي الدمشقي مختصرالمؤمل في الرديإلى الأمرالأول، مكتبة الصحوة الإسلامية ،الكويت، 1403 ه عبدالرحمٰن جلال الدين السيوطي ،التعقبات على الموضوعات ، مكتبه اثريه ،سا نگله مل عبدالرحمٰن السيوطي، الحاوي للفتاؤي، دارالفكر، بيروت، 1424 هـ-2004ء عبدالرحمٰن بن أني بكر جلال الدين السيوطي ،الخصائص الكبريٰ ، دارالكتب العلمية ، بيروت عبدالرحمٰن بن بي بكر جلال الدين السيوطي ،الدرالمنثور، دارالفكر، بيروت عبدالرحمٰن بن بن بي بكر جلال الدين السيوطي ، الديباج على شيخ مسلم بن الحجاج ، دارا بن عفان ، المملكة العربية السعو دية عبدالرحمٰن بن ابي بكر جلال الدين السيوطي ، انموذج اللبيب في خصائص الحبيب، وزارة الإعلام بجدة ، 1406 ه عبدالرحمٰن بن ابي بكر جلال الدين السيوطي ، حاشية السندي على سنن النسائي ، كمتب المطبوعات الإسلامية ، حلب، 1406 هـ-1986 ء عبدالرحمٰن بن على بن محمد الجوزي،الضعفاء والمتر وكون، دارالكتب العلمية ، بيروت، 1406 هـ عبدالرحمٰن بن على بن محمد بن الجوزي، الوفاء باحوال المصطفىٰ، مكتبه نور بيرضويه، فيصل آباد عبدالرحمٰن بن محمد بن إ دريس بن المنذ راتميمي الرازي ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل، دار إحياءالتراث العربي، بيروت، 1952ء

عبدالرحمٰن بن محمد بن إدريس بن المنذ راتميمي ،تفسير القرآن العظيم لا بن ابي حاتم ،مكتبة نز ارمصطفیٰ الباز ،السعو دبية ،1419 ه عبدالرحمٰن بن محمد بن سليمان شيخ زاده ،مجمع الأنهر في شرح ملتقي الأبح ، دار إحياءالتراث العربي ، بيروت عبدالرحيم بن الحسين العراقي ،المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار ، دارا بن حزم ، بيروت ، 1426 هـ ـ عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمٰن، التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، المكتبة السلفية ، المدينة المنورة، 1389 هـ-

عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن على المناوي القاهري،التيسير بشرح الجامع الصغير،مكتبة الإمام الشافعي،الرياض، 1408 هـ-1988 ء عبدالعزيز بن مبروك الأحمري،اختلاف الدارين وآثاره في احكام الشريعة الإسلامية ،عمادة الجيث العلمي بالجامعة الإسلامية ، المدينة

المنورة ،المملكة العربية السعودية ،1424هـ-2004 PDF created with pdfFactory trial version <u>www.pdffactory.c</u>om

ولائلِ احناف (603)

عبدالعزيز محدث دہلوي، تحفه اثناعشريه سهيل اکيڈي، لا ہور

عبدالعزيز محدث دہلوی تفسیرعزیزی مسلم بک ڈیو، لال کنواں، دہلی

عبدالعزيز محدث دہلوي، فآوي عزيزي،مطبوعه مجتبائي، دہلی

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ، فقاوى إسلامية ، دارالوطن ، الرياض ، 1414هـ 1994 ء

عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ، مقالات وفتالوي ابن باز ، دارالسلام ، رياض ، 1419 هـ-1998 ء

عبدالعظيم بن عبدالقوى بن عبدالله المنذ رى ،الترغيب والتربهيب من الحديث الشريف ، دارالكتب العلمية ، بيروت

عبد العظيم بن عبد القوى المنذري، جواب الحافظ أ بي محمد عبد العظيم المنذ رى المصري عن أسئلة في الجرح والتعديل، مكتب المطبوعات الاسلامية ، حلب

عبدالغنى بن طالب بن حمادة بن إبرا بهيم الغنيمي الدمشقى الميد انى الحقى ،اللباب في شرح الكتاب،المكتبة العلمية ، بيروت

عبد الله بن احمد بن محمود حافظ الدين النسفي تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، دار الكلم الطيب، بيروت،

£1998\_£1419

عبدالله بن محمد،الفوا ئد، دارالصميعي ،الرياض ،1412 هـ-1992 ء

عبدالله بن محمدالأصبها ني،طبقات المحد ثين بأصبهان والواردين عليها،مؤسسة الرسالة ،بيروت، 1412 هـ-1992 ء

عبدالله بن محمود بن مودود الموصلي ،الاختيار تتعليل المختار ،مطبعة الحلبي ،القاهرة ،1356 هـ-1937 ء

عبدالله بهاولپوري، تقليد كخوفناك نتائج، مكتبه اسلاميه، فيصل آباد

عبدالوماب بن احمد القَّعر اني ، الميز ان الكبراي مصطفى البابي مصر

عبدالوباب بن احمدالشُّعر اني،اليواقيت والجواهر، دارالا حياءالتراث العربي، بيروت

عبدالو هاب بن احمدالشُّغر اني ،ميزان الشريعة الكبراي ، دارالكتب العلمية ، بيروت

عبيدالله بن محمرعبدالسلام المبار كفوري، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء الجامعة السلفية ،

بنارس الهند، 1404 هـ 1984ء

عثان بن على تبيين الحقائق ،المطبعة الكبرى الأميرية ،القاهرة ،1313 هـ

عزیزالرحمٰن، فناوی دیوبند، دارالاشاعت دیوبند ضلع سهار نپور

عصمت الله ثا قب ملتاني ،الاختلاف بين ائمة الاحناف ، مكتبه ثناء بيه ،سر گودها

علاءالدين ابي بكر، البدائع الصنائع ، دارالكتب العلمية ، بيروت، 1406 هـ-1986 ء

علمائے اہل حدیث، فآلوی علمائے حدیث، مکتبہ سعیدیہ، خانیوال

على بن ابي الكرم محمد بن محمد الشيباني الجزري عز الدين ابن الأثير، الكامل في التاريخ، دارالكتاب العربي، بيروت، 1417 هـ-1997 ء

على بن ابي يحيى زكريا بن مسعودالأ نصاري الخزر جي تمنجي ،اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، دارالقلم، بيروت، 1414 هه-1994 ء

على بن الجُعُد بن عبيد الحُوُّ مَر ي البغد ادى ،مسندا بن الجعد ،مؤسسة نادر ، بيروت ،1410 ھـ-1990 ء

على بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر ، أخبار لحفظ القرآن الكريم لا بن عساكر ، دارالفرائد ، دمشق ، 1996 ء

على بن الحسن بن مبة الله المعروف بابن عساكر، تاريخ دمثق ، دارالفكر ، بيروت ، 1415 هـ-1995

على بن الحسن بن مبة اللَّدالمعروف بابن عسا كرا بوالقاسم، جزء في فضل رجب،مؤ سسة الريان، بيروت، 2000ء

على بن حسام الدين أتمتقى الهندي، كنز العمال، مؤسسة الرسالة ، بيروت، 1401 هـ-1981 ء

على بن خلف بن عبد الملك ابن بطال ابوالحن ، شرح صحيح البخاري لابن بطال ، مكتبة الرشد ، الرياض ، 1423 هـ-2003 ء

على بن سلطان محمد القارى ، المعروف ملاعلى قارى ، الا دب في رجب ، المكتب الاسلامي ، دارعمار ، بيروت

على بن سلطان محمد القارى، المعروف ملاعلى قارى، الاسرار المعرفة المعروف بالموضوعات الكبر'ى، مؤسسة الرسالة ، بيروت

على بن سلطان محمد القارى، شرح مسندا بي حنيفه، دارالكتب العلمية ، بيروت، 1405 هـ-1985 ء

على بن سلطان محمد القارى، مرقاة المفاتيح، دارالفكر، بيروت، 1422 هـ-2002ء

على بن عبدالكافى سبكى، شفاءالسقام، نوريه رضويه، فيصل آباد

على بن عمر ، سنن الدارقطني ،مؤ سسة الرسالة ، بيروت ،1424 هـ-2004 ء

على بن محمد بن ابرا ہيم الخازن ، تفسير الخازن ، دار الكتب العلمية ، بيروت

محود بن احمد عینی ، البنایة شرح الهدایة ، دارالکتب العلمیة ، بیروت، 1420 ھـ-2000ء

محمود بن احمه عینی ،شرح سنن أبی داود ،مكتبة الرشد ،الریاض ، 1420 هـ-1999 ء

محمود بن احرميني ،عمرة القارى ، دار إحياءالتراث العربي ، بيروت

عمر بن آمخق بن احمد الهندي الغزنوي، سراج الدين، ابوحفص الحفي ،الغرة المديفة في تحقيق بعض مسائل الإ مام أبي حديفة ،مؤ سسة الكتب

الثقافية ،1406 هـ-1986

عياض بن موسى اليحصى ،الشّفاء بتعريف حقوق المصطفى ،دارالفكر ، بيروت ،1409 هـ-1988 ء

ف

فاروق الرحمٰن يز دانى،احناف كارسول الله سے اختلاف،ادارہ تحفظ افكار اسلام، شيخو پورہ فيض احمداويي، فتاوي اويسه، صديقي پبليشر ز،كراچي

ق

قاسم بن سلّام بن عبدالله الهروى البغدادى،الطهو رللقاسم بن سلام،مكتبة الصحابة ،جدة ،1414 هـ-1994 ء

ک

كرم الدين، امام ابوحنيفه كى قانون ساز كميٹى كى حقيقت، مكتبه ابن كرم كمال الدين محمد المعروف بابن الہمام، فتح القدير، دار الفكر، بيروت

J

لبعض علماء نجد الأعلام، مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (الجزءالرابع،القسم الثاني)، دارالعاصمة ،الرياض

م

ما لك بن انس بن ما لك بن عامرالاً صحى المدنى،المدونة ،دارالكتبالعلمية ، بيروت،1415 هـ-1994ء ما لك بن انس بن ما لك بن عامرالاً صحى المدنى،موطأ ما لك برواية محمد بن الحسن الشيبانى،المكتبة العلمية ، بيروت مدين مدر برزير بريان ما كارس ، ليسرس

مبشراحدر بانی،احکام ومسائل، درالا ندلس، لا ہور

مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، (ابرا بيم مصطفىٰ ،احمد الزيات ،حامد عبدالقادر ،محمد النجار )، المعجم الوسيط ، دارالدعوة مجموعة من المؤلفين ،الفقه الميسر في ضوءالكتاب والسنة ،مجمع الملك فهدلطباعة المصحف الشريف ،1424 هـ

محرا لي السعو داخفي ، فتح المعين ، انتج ايم سعيد كميني كرا جي

مجمدامين بن عمر بن عبدالعزيز عابدين الدشقي إلحفي ،روالحتار على الدرالمختار ، دارالفكر ، بيروت ، 1412 هـ-1992 ء

محمدامين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى الحفى ،مخة الخالق حاشية البحرالرائق ، دارالكتاب الاسلامي

محدامين بن محدالمختار بن عبدالقادرالجكني الشنقيطي ،اضواءالبيان في إيضاح القرآن بالقرآن،دارالفكر، بيروت،1415 هـ-1995 ء

محمر بن ابرا ہیم بن المنذ رالنیسا بوری ، الإجماع ، دارکمسلم ، 1425ھ۔2004ء

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

محمه بن احمد السنرهسي ،المبسو طلسنرهسي ، دارالمعرفة ، بيروت، 1414 هـ-1993 ء

محر بن احمد بن عثمان بن قائيما زالذ ہبى، الكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب السقة ، دارالقبلة للثقافة الإسلامية مؤسسة علوم القرآن ، جدة ،1413 هـ-1992 ء

محمد بن احمد بن عثمان الذهبي ، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، دارا لكتاب العربي ، بيروت ، 1413 هـ-1993 ء

محد بن ادريس بن العباس الشافعي ابوعبد الله القرشي المكي ،مسند الإمام الشافعي ،شركة غراس ، الكويت ، 1425 هه-2004 ء

محدين اسحاق ابوبكر محيح ابن خزيمه المكتب الإسلامي ، بيروت

محمه بن اسحاق بن العباس المكي الفاكهي ابوعبد الله، اخبار مكة في قديم الدهروحديثه، دارخضر، بيروت، 1414 هـ

محمد بن احمد بن ابي بكر شمس الدين القرطبي ، تفسير القرطبي ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، 1384 هـ-1964 ء

محد بن احمد بن عبد الها دى الحسنهلي ،الصَّارِمُ المُنْجِي في الرَّدِّعكَى السُّبِي ،مؤسسة الريان، بيروت، 1424 هـ-2003ء

محد بن اساعيل، الا دب المفرد، دار البشائر الإسلامية ، بيروت 1409 هـ-1989 ء

محربن إساعيل محيح بخاري، دارطوق النجاة ،مصر، 1422 ه

محمد بن اساعيل بن صلاح بن محمد الحسني ،سبل السلام ، دارالحديث

محمر بن الحن الشبياني ،الآ ثار محمد بن الحن ، دار الكتب العلمية ، بيروت

محد بن الحسن الشيباني ،الأصل المعروف بالمبسوط ،ادارة القرآن والعلوم الإسلامية ،كراچي

محمر بن الحسين بن عبد الله الأبُرِّ يُّ البغد ادى ،الشريعة ، دارالوطن ،الرياض ،1420 هـ-1999 ء

مجمه بن جعفر بن مجمه بن شهل بن شاكرالخرائطي السامري،اعتلال القلوب للخرائطي ،نزار مصطفىٰ الباز،الرياض، 1421 ھـ-2000ء

محربن حبان بن أحمد بن حبان ،الثقات ، دائرة المعارف العثمانية بحيد رآ بادالدكن الهند، 1393 هـ-1973 ء

محمد بن حبان ، صحيح ابن حبان ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1414 هـ-1993 ء

محمر بن سعد البصري، البغد ادى المعروف بابن سعد، الطبقات الكبرى، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، 1408 ه

محربن صالح تثيمين ،مجموع فياوي ورسائل فضيلة الشيخ محمر بن صالح العثيمين ، دارالوطن ، دارالثريا ، 1413 هـ

محمه بن صالح تثيمين ، بياختلاف كب تك ،الهلال ايجويشنل سوسائي ، بهار

محرين عبدالباقي بن محمد الأنصاري الكعبي ، أحاديث الشيوخ الثقات (المشيخة الكبري) ، دارعالم

PDF created With parfactory trial version www.parfactory.com

ولائلِ احناف (607) فهرست

محمد بن عبدالباقى بن محمد الأنصاري الكعبي ،احاديث الثيوخ الثقات (المشيخة الكبري) ، دارعالم

محربن عبدالرحن السخاوي،المقاصد الحسنة ، دارالكتاب العربي، بيروت، 1405 هـ-1985 ء

محد بن عبدالعزيز بن عبدالله المسند (جمع وترتيب)، فناؤي اسلاميه، دارالوطن، الرياض، 1414 هـ-1994ء

محمه بن عبدالها دي التوي ابولحن ،نورالدين السندي ،حاشية السندي على سنن ابن ماجه ، دارالجيل ، بيروت

محمد بن عبدالهادي التوى نورالدين السندي، حاشية السندي على سنن النسائي ، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب 1406 هـ-1986

محمه بن على بن الحسن بن بشر، أبوعبدالله الحكيم التريذي، نوا درالأ صول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، دارالجيل ، بيروت

محرين على بن محرالشو كاني، نيل الأوطار، دارالحديث،مصر، 1413هـ 1993ء

محمه بن على بن محمد بن على بن عبدالرحمان الحفلي الصكفي ،الدرالمختار مع ردامختار ، دارالفكر ، بيروت ، 1412 هـ-1992 ء

محمد بن على بن وهب ابن دقيق العيد، شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية ، مؤسسة الريان ،1424 هـ-2003 ء

محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي ، أبوعبدالله ، النفسير الكبير ، دار إحياءالتر اث العربي ، بيروت 1420 هـ

محمد بن عمر بن محمد الفهري السبتي ،السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن ،مكتبة الغرباء الأثرية ،

المدينة المنورة

محمر بن عمر بن واقد ابوعبدالله الواقدي، فتوح الشام، دارالكتب العلمية ، بيروت، 1417 هـ-1997 ء

محمر بن عمر و،الضعفاء الكبير، دارالمكتبة العلمية ، بيروت ،1404 هـ-1984 ء

محد بن عيسى التر مذى ، سنن التر مذى ، مصطفى البابي الحلبى ، مصر، 1395 ھـ-1975 ء

محمر بن محمد الغزالي أبوحامد ، احياء العلوم ، دار المعرف ، بيروت

محد بن محد بن عبدالرزّاق الحسيني، تاج العروس من جوا هرالقاموس، دارالهداية

محدين محدين محد العبدري الفاسي الماكبي الشهير بابن الحاج ، المدخل ، دارالتراث

محمه بن محمه بن محمودالشيخ تتمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي ، العناية شرح الهداية ، دارالفكر ، بيروت

محمد بن محمر فخر الدين، كشف الغطاء، مطبع احمدى، دملي

محمه بن مكرم بن على ،لسان العرب ، دارصا در ، بيروت ، 1414 هـ

مجمه بن نصر بن الحجاج المُرْ وَزِي مِخْصَر ( قيام الليل وقيام رمضان و كتاب الوتر )، حديث أكادي، فيصل آباد، 1408 ههـ 1988 ء

دلائلِ احناف (608) فهرست

محربن يزيداً بوعبدالله القرويني سنن ابن ماجه، دار إحياءالكتب العربية

محربن يعقوب الفير وزآ بادي ،تنوير المقباس من تفيير ابن عباس ، دار الكتب العلمية ، بيروت

محمر بن يوسف الصالحي الشامي ، سبل الهدي والرشاد ، دارالكتب العلمية ، بيروت ، 1414 هـ-1993 ء

محر جمال الدين بن محرسعيد بن قاسم الحلاق القاسى ، قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ، دار الكتب العلمية ، بيروت

محدراشد، ما ہنامہ دارالعلوم، شارہ 6، رجب1433 ھ، بمطابق جون 2012ء

مصحى بن حسن حلاق ، فقه كتاب وسنت ، دارالسلام ، سعودييه

محمه طا مرفتني مجمع تذكرة الموضوعات، كتب خانه مجيديه، ملتان

محمه طابرفتني مجمع بحارالانوار ،نولكشورلكهؤ

محرعبدالحي بن محرعبدالحليم الأنصاري اللكنوي الهندي ابوالحسنات، اتعليق المحبد على موطأ محر، دارالقلم، دشق، 1426 هـ-2005ء

مجمة عبدالرحمٰن بن عبدالرحيم المبار كفورى ، تحفة الأحوذى بشرح جامع التر مذى ، دارا لكتب العلمية ، بيروت

مجرعبدالرحيم نشتر فاروقی (مرتب)، فآلوی بریلی ، شبیر برادرز، لا ہور، 1423 ھـ-2002ء

محمه عبدالمجيد صديقي ،عين اليقين مطبع فيروز سنز ، لا هور

محمد ناصرالدين بن الحاج الألباني، وسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصرالدين الألباني،مركز النعمان للجوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة ،صنعاء،اليمن

محمود آلوی، روح المعانی، دارالکتب العلمیة ، بیروت، 1415 ه

محمود بن احمد بن عبدالعزيز البخاري الحفي ،الحيط البرياني في الفقه النعماني ، دارالكتب العلمية ، بيروت ،1424 هـ-2004 ء

محمود بن اسرائيل بابن قاضي ، جامع الفصولين ،اسلامي كتب خانه ، كرا چي

مسلم بن الحجاج أبوالحسين القشيري صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت

مغلطاى بن قليج بن عبدالله الكجر ى المصر ى الحفى ، إ كمال تهذيب الكمال في أساءالرجال ،الفاروق الحديثة ،1422 هه-2001ء

ابوعبدالرحن قبل بن مادى،المقترح في أجوبة بعض أسئلة الصطلح، دَارُالاَ ثَارِلْنشر وَالتوزيع، صَنعاء،اليمن،1425 هـ-2004ء

مُقْبل بن بإدى، تراجم رجال الدارقطني ، دارالآ ثار، صنعاء، 1420ھـ 1999ء

0

دلائل احناف (609)

نعمان بن ثابت،مندالا مام الاعظم ،نورمجمه کارخانه کتب خانه کراچی نورالدین علی بن ای بکرابیثمی ،مجمع الزوا کدوننج الفوا کد، دارالفکر، بیروت، 1412 ه

,

وزارة الأوقاف والثؤن الإسلامية الكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية ، 1427 هـ جلد 1 تا23 الطبعة الثانية ، دارالسلاسل ، الكويت جلد 2 تا38 ، الطبعة الأولى ، مطالع دارالصفو ق ، مصر جلد 24 تا38 ، الطبعة الأولى ، مطالع دارالصفو ق ، مصر جلد 39 تا45 ، الطبعة الثانية ، طبع الوزارة

وقارالدین قادری، وقارالفتاوی، برزم وقارالدین، کراچی وهبة الزهیلی ،الفقه السلامی والا دلة ، دارالفکر، سوریَّة ، دمشق

\_

يحيى بن الحسين بن إساعيل بن زيد الحسنى الثجر ى الجرجاني ،ترتيب الأمالي الخميسية للشجرى، دار الكتب العلمية ، بيروت، 1422هـ-2001ء

يحيى بن شرف النووى ،المجموع شرح المهذب، دارالفكر

يحيى بن شرف النووى، شرح صحيح مسلم، دار إحياءالتراث العربي، بيروت، 1392 ه

ابوز كريا يحيٰ نووى، كتاب الاذ كار، دارالفكر، بيروت، 1414 هـ-1994ء

يحيى بن شرف النووي ابوزكريا مجي الدين، تهذيب الأساء واللغات، دارالكتب العلمية، بيروت

لعقوب بن إبراتهم ابولوسف،الآثار، دارالكتب العلمية ، بيروت

يوسف بن عبدالرحمٰن بن يوسف، تهذيب الكمال في أساءالرجال، مؤسسة الرسالة ، بيروت، 1400 هـ-1980 و يوسف بن موسى بن مجمدا بوالمحاسن جمال الدين الملطى الحقى ،المعتصر من المختصر من مشكل الآثار، عالم الكتب، بيروت يوسف بن عبداللّه القرطبى ، جامع بيان العلم وفضله ، دارا بن الجوزى ،المملكة العربية السعو دية ،1414 هـ-1994 ء السالح المراع

lenkon

اور *عمر* ما ضرک هذاهب کا قشابلی جائزہ

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے۔۔۔ اسلام کا تعارف اور اسلام کی خصوصیات، صرف اسلام ہی دین حق کیوں؟ اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات، عیسائیت، یہودیت، ہندومت، بدھ مت، زرتشت، بہائی، دہریت، شیطان پرسی اور دیگر رائج مذاہب کا تعارف اور اسلام سے تقابل، عصر حاضر میں مختلف مما لک میں موجود ندا ہب کی معلومات

رھىنوس

ابو احمد محمد انس رضا قادرى تخصُص في الفقه الاسلامي،الشهادةُ العالميه ايم \_اے اسلاميات،ايم \_اے پنجابي، ايم\_ اے اردو

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



عصرحاضر کی ضرورت کے مطابق سیرتِ مصطفی علیہ

### سيرث امام الانبياء

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے۔۔۔ حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ پاک پرمتنداور جامع کلام، حضور نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی شان وخصائص اور حسن مبارک

رصنون

ابو احمد محمد انس رضا قادرى تخصُص في الفقه الاسلامي،الشهادةُ العالميه ايم \_اے اسلاميات،ايم \_اے پنجابي، ايم\_ اے اردو



### ثفهيم الحديث

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے۔۔۔ مشکو ۃ شریف کی مخضروآ سان اور جامع شرح مشکو ۃ شریف کی احادیث کی تخ تئے،احادیث کی فنی حثیت

رصنور\_

ابو احمد محمد انس رضا قادرى تخصُص في الفقه الاسلامي،الشهادةُ العالميه ايم \_اے اسلاميات،ايم \_اے پنجابي، ايم\_ اے اردو



### 15

# حبابوں کی تاریخ

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے۔۔۔ 15 صدیوں کی تفصیلی وجامع تاریخ ہجرت سے لے کرخلفائے راشدین، بنوامیدو بنوعباسیہ، سلطنت عثانیہ، مغلیہ دورِ حکومت، قیام پاکستان تک کے حالات واقعات ومشہور شخصیات کے حالات زندگی

مصنوب

ابو احمد محمد انس رضا قادرى تخصُص في الفقه الاسلامي،الشهادةُ العالميه ايم \_اے اسلاميات،ايم \_اے پنجابي، ايم\_ اے اردو

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



## حیات رحمی اور قطع تعاقی کے احکام

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے۔۔۔ صلد حی کے فضائل قطع تعلقی کے عذابات ۔ والدین ، اولا د، زومین ، رشتہ دار ، دوست احباب کے حقوق اوران سے قطع تعلقی کے اسباب قطع تعلقی کی جائز و ناجائز صور تیں۔ بد مذہبوں ، فاسق و فاجر سے قطع تعلقی کا حکم ۔ سیاسی و دینی تحریکوں سے تعلق وقطع تعلقی کے احکام

مصنوب

ابو احمد محمد انس رضا قادرى تخصُص في الفقه الاسلامي،الشهادةُ العالمية ايم \_اے اسلاميات،ايم \_اے پنجابي، ايم\_اے اردو



حج وعمرہ کرنے اور سعودیدروز گار کے سلسلہ میں جانے والوں کے لئے بے حدمفید کتاب

و کنید ی

اور

عقائل و نظر بات

اس کتاب میں آپ پڑھیں گے۔۔۔ سعودی تاریخ ،مقدس مقامات کوقائم رکھنے اوراس کی زیارت کرنے کی شرعی حیثیت ، روضہ رسول آلینے کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا ، روضہ رسول آلینے کی طرف منہ کر کے دعاما نگنا ، مزارات پر حاضری و دعاما نگنے اوران پر گنبد بنانے کی شرعی حیثیت ، غیراللہ سے مد دما نگنے اورا نبیاء وصالحین کے وسلے سے دعاما نگنے کا ثبوت ، سعود بیمیں ہونے والے غیر شرعی افعال کی نشاندہی ، اعتراضات کے جوابات

رھىنوپ

ابو احمد محمد انس رضا قادري تخصُص في الفقه الاسلامي،الشهادةُ العالمية ايم \_اے اسلاميات،ايم \_اے پنجابي، ايم\_اے اردو

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

علماء المسنت كي كتب Pdf فاكل مين حاصل کرنے کے لئے "PDF BOOK فقد حفى " چینل کو جوائن کریں http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشمل بوسٹ حاصل کرنے کے لئے تحقیقات چینل طیلیگرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علماء المسنت كى ناياب كتب كو كل سے اس لنك سے فری ڈاکان لوڈ کویں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب دعا۔ کھ حرقان عطاری الارابيب حسن وطاري